

# عُمدہ اَخلاق کی پہچان اوراُن کو اَپنانے کے طریقوں کا بیان

# احْيَاءُ الْعُلُومِ مُثَرَجُمِ (جلد: 5)

مُصَنِّف

حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سيِّدُ ناام محد بن محد غز الى شافعى عَلَيْهِ رَحْبَةُ اللهِ الْكَافِ (اَنْتَوَقْ ٥٠٥هـ)

يش كش:مجلس الْبَدِينَةُ الْعِلْبِيَه

(شعبه تراجِمٍ كُتُب)

نايثر

مكتبةالمدينهبابالمدينهكراجي

وَعَلَى اللَّهُ وَأَصْحَابِكَ يَاحَبِيْبَ الله

#### الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله

نام كتاب : إخْيَاءُ الْعُلُوْمِ مُتَرْجَم (جلد:5)

مُؤلِّف : حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سيِّدُنالِام محد بن محد غزالى شافعى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِ (السَّوَقُ ٥٠٥هـ)

مُتَنْ جِبِين : مَدَ فِي عُلَال شعبه تراجِم كُتُب)

يبلى بار : صفرالمظفر ١٤٣٦ هـ، دسمبر 2014 -

تعداد : 5000(ياخي بزار)

ناشر : مَكْتَبَةُ الْبَدِينِه فيضانِ مدينه محلَّه سودا كران پُرانی سبزى مندًى باب المدينه كراچى

## تمديقامه

حواله نمبر:۱۹۵

تاريخ: ٤ شَوَّالُ الْهُكَنَّمِهِ ١٣٣٥ هِ

اَلْحُمَدُ لِلْهِرَتِ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُنْسَلَيْنَ وَعَلَى الْهِروَاصُحَادِمِ اَجْمَعِيْن تصدیق کی جاتی ہے کہ کتاب ''اِخْیَاءُ الْمُلُوم'' (مُرَجَم جلد: 5، مطوعہ کتبۃ المدید) پر مجلس تَفْیِتْشِ کُتُب ورَسائل کی جانب سے نظر ثانی کی کوشش کی گئی ہے۔ مجلس نے اسے عقائد، گفریہ عِبارات، اَخلاقیات، فقہی مسائل اور عَرِی عبارات وغیرہ کے حوالے سے مقدور بھر مُلاحظہ کر لیاہے، البتہ کمپوزنگ یا تِتابت کی غَلَطیوں کاذِشَہ مجلس پر تہیں۔

مجلس تفتیشِ کُشب ورسا کل(دعوتِ اسلامی) 04 - 80 - 2014



WWW.dawateislami.net, E.mail:ilmia@dawateislami.net

مدنى التجا: كسى اور كويه كتاب چهاپنے كى إجازت نهيں

## يادداشت

|             | A. Carrier                                                                    |          | •••                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| رگی۔        | نمبر نوٹ فرمالیجئے۔اِنْ شَاءَاللّٰصَوَدَوَجَلَّ عَلَم مِ <b>یں تر قَ</b> ی ہو | ا کرصفحہ | <br>دورانِ مطالعه ضر وريتًا نڈر لائن سيجيّئ اشارات لکو |
| <u> </u>    |                                                                               |          |                                                        |
| <b></b>     |                                                                               | <b>}</b> |                                                        |
| <b></b>     |                                                                               | <u> </u> |                                                        |
| <del></del> |                                                                               |          |                                                        |
|             |                                                                               |          |                                                        |
| <u> </u>    |                                                                               |          |                                                        |
| <b></b>     |                                                                               | <u> </u> |                                                        |
| <del></del> |                                                                               | <u> </u> |                                                        |
| <del></del> |                                                                               | <b></b>  |                                                        |
|             |                                                                               |          |                                                        |
| ·           |                                                                               | <b></b>  |                                                        |
| <del></del> |                                                                               | <u> </u> |                                                        |
| <del></del> |                                                                               |          |                                                        |
| <b></b>     |                                                                               | <b>\</b> |                                                        |
| <del></del> |                                                                               |          |                                                        |
| <b></b>     |                                                                               | <u> </u> |                                                        |
| <b></b>     |                                                                               | <u> </u> |                                                        |
| <del></del> |                                                                               |          |                                                        |
|             |                                                                               |          |                                                        |
|             |                                                                               | _        |                                                        |

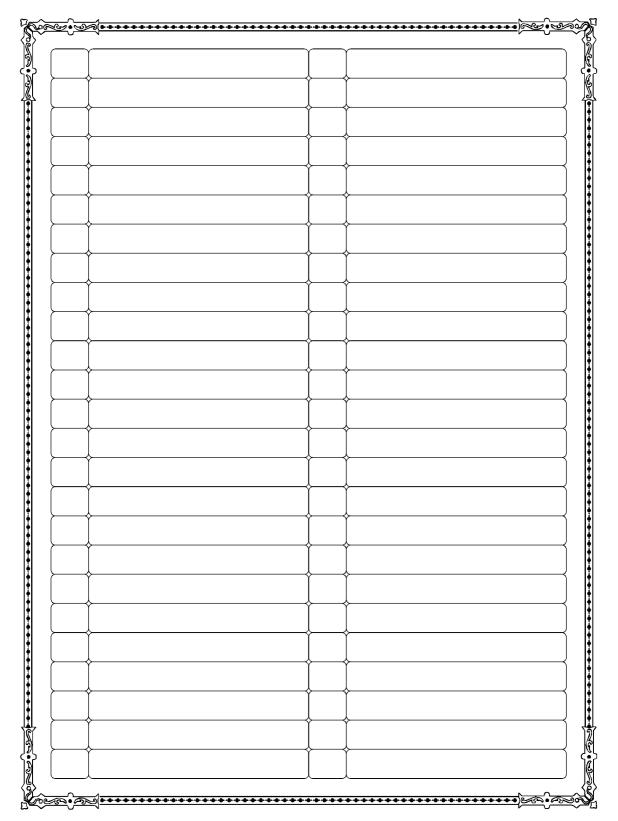

#### أجمالي فهرست

| صفح نمبر | مطنمون                                               | صفح نمبر | مضمون                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 142      | پېلى فصل:اُنسِيَّت كالمعنى                           | 05       | اس کتاب کوپڑھنے کی نتییں                                                 |
| 1.45     | د دسری فعل: غَلَبَهُ ٱنس سے ببید اہونے والی بے تکلفی | 06       | ٱلْتَدِينَةُ الْعِلْمِيَهُ كَاتَعَارُفُ (ازامِير اللَّفَتَ وَامْطِلُّهُ) |
| 145      | اور ناز کا مطلب                                      | 07       | محبت،شوق،أنساوررضاكابيان                                                 |
| 155      | بب نبر 3: قضائے الٰہی پر راضی ہونے کا معنیٰ ،اس      | 08       | باب نبر ۱: محبت ِ اللِّي كا بيان                                         |
| 155      | كى حقيقت اور فضيلت                                   | 00       | پہلی فسل: بندے کی الله تعالیٰ سے محبت کے                                 |
| 156      | پیل نصل:رِ ضاکی فضیلت کا بیان                        | 08       | بارے میں وار دشر عی دلا کل                                               |
| 167      | دوسری فصل: حقیقَتِ رِضااور خلافِ نفس اُمُور          | 15       | دوسری نصل:محبت کی حقیقت،اس کے اسباب اور                                  |
| 107      | میں اس کا تُصَوُّر                                   | 13       | بندے کی الله تعالی سے محبت کی وضاحت                                      |
| 170      | صبرورضاپرمبنى27حكاياتواقوال                          | 18       | محبتکےپانچاسباب                                                          |
| 179      | عاشقوں کے چار عجیب واقعات                            | 27       | تیری نصل:اس بات کا بیان که محبت کالمستحق                                 |
| 181      | تیری نصل: دعاکے رضاکے خلاف نہ ہونے کابیان            | 27       | صرف الله تعالى ہے                                                        |
| 100      | چوتھی فسل: گناہوں کی سر زمین سے بھا گنااور اس        | 28       | پانچوں اسباب کے لحاظ سے محبتِ الٰھی                                      |
| 190      | اس کی مَذِمَّت کرنار ضامیں خلل نہیں ڈالتا            | 47       | چوتھی فصل:سب سے عُمدہ اور اعلیٰ لذّت                                     |
| 194      | بب نمر4: حكايات واقوال                               | 59       | پانچوین نصل: وُ نیاوی معرفت کی نسبت آخر ت                                |
| 194      | پیلی نصل: محبین کی حکایات، اقوال اور مکاشفات         | 39       | میں لَذتِ دیدار کے زیادہ ہونے کا سبب                                     |
| 207      | دوسری فصل:محبت کے متعلق مختلف مفید باتیں             | 69       | چھی فصل: مجبّتِ الٰہی کو پختہ کرنے والے اسباب کا بیان                    |
| 214      | نِيَّت،اِخلاصاورصِدْق كابيان                         | 70       | حصولِ عشق کے دوسبب                                                       |
| 215      | باب نمبر 1: نيت كابيان                               | 80       | سانویں نصل: محبّت میں لو گول کے مختلف ہونے کا سبب                        |
| 215      | پیلی نصل: نبیت کی فضیلت کابیان                       | 0.2      | آ ٹھویں فصل:معرفَتِ الہی میں مخلوق کی کو تاہ قہمی                        |
| 223      | دوسری فصل:نیت کی حقیقت                               | 83       | کے اسباب                                                                 |
| 227      | تیری فعل:حدیث "مومن کی نِیَّت اس کے عمل              | 88       | نویں فصل: شوق خُداوندی کامطلب                                            |
| 227      | ہے بہترہے "کے اُسر ارورُ مُوز                        | 101      | وسویں فصل: الله کی بندے سے محبت اور اس کا معنیٰ                          |
| 233      | چوتھی فسل بنیّت سے مُتَعَلِّق اعمال کی ترجی کا بیان  | 109      | گیار ہویں نصل: بندے کی اللہ سے محبت کی علامات                            |
| 247      | پانچویں نصل بنیت کے غیر اِفتیاری ہونے کابیان         | 142      | باب نبر2: الله عَزْدَجَلَّ سے ٱنُسِیَّت                                  |

| (جلد پنجم) | العُلُوم | احْسَاءُ |
|------------|----------|----------|
| 1 /4       |          |          |

| 346  | پیل فصل: محاسبه کی فضلیت                                  | 240            | اسلاف کرام بغیرنیت کے کوئی                           |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 351  | دوسری فصل: عمل کے بعد مُحاسَبه کی حقیقت                   | 249            | بھیکامنهکرتےتھے                                      |
| 353  | باب نبر4: کو تاہی پر نفس کو سزادینا                       | 255            | باب نبر2:اخلاص،اس کی فضیلت، حقیقت اور                |
| 359  | باب نمبر 5: محابده                                        | 255            | اس کے در جات کابیان                                  |
| 2.62 | مُجاهَداتِبُزُرگانِدِينكى38                               | 255            | پیلی فصل: اِخلاص کی فضیات                            |
| 363  | حكاياتوواقعات                                             | <b>2. 2.</b> 0 | اخلاص کی فضیلت پر مشتمل بزر گانی دین کے              |
|      | خواتین کے مجاهدات کی 13                                   | 259            | 18 اقوال وحكايات                                     |
| 381  | حكاتاتوواقعات                                             | 264            | دوسری نصل: اخلاص کی حقیقت کا بیان                    |
| 389  | بابنمبرہ:نفس کوڈرانے اور دھمکانے کابیان                   |                | تیسری نصل: اِخلاص کے بارے میں 14 اقوالِ              |
| 406  | فكروعبرتكابيان                                            | 271            | بزر گانِ دِين                                        |
| 10-  | باب نبر ۱: غور و فكركى فضيلت، حقيقت اور                   | 275            | چو تھی نصل: اِخلاص کو گدلا کرنے والی آفات اور        |
| 407  | اس کے مقامات                                              |                | آمیز شوں کے دَرَجات کابیان                           |
| 407  | ىبلى نصل:غور و فكركى فضيلت                                | 279            | پانچویں نصل: مخلوط عمل کا حکم اور اس کے تواب کا بیان |
| 414  | دوسری فصل: <b>غور و فکر کی حقیقت اوراس کا ثمر</b> ہ       | 287            | بب نمر 3: صِدْق، اس كى فضيلت اور حقيقت كابيان        |
| 418  | تیسری نصل: غورو فکر کے مقامات                             | 287            | پیلی فسل: صِدُق کی فضیلت                             |
| 420  | پیلی نتم: بندے کا اپنے افعال وعادات میں غور<br>و فکر کرنا | 293            | ردسری نصل: صدق کی حقیقت اور اس کے معانی              |
| 420  |                                                           |                | ومر اتب کابیان                                       |
| 424  | دوسری قتم:رب تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور                 | 311            | مُراقَبَه ومُحاسَبَه كابيان                          |
| 434  | حبلالت میں غورو فکر کرنا                                  | 314            | باب نمبر ۱: نفس کو شر ائط کایا بند بنانا             |
| 437  | باب نبر2: مخلوقِ خدامیں غور وفکر کی کیفیت                 | 322            | باب نمبر2: مراقبه                                    |
| 473  | موتاوراسكےبعدكابيان                                       | 322            | پیلی فصل: مر اقبہ کی فضیات                           |
| 474  | پہلاحمہ: موت کے پہلے سے صور پھو تکنے                      | 328            | دوسری نصل: مراقبه کی حقیقت اور دَرَجات               |
| 474  | تك كابيان                                                 | 333            | غورونكركيممراحل                                      |
| 475  | باب نمبر ۱: موت کو یاد کرنے کی فضیلت اوراس                | 333            | پہلامر هله: عمل سے پہلے غورو فکر                     |
| 475  | میں رغبت کابیان                                           | 342            | دد سرامر عله: عمل شر وع کرتے وقت غور و فکر           |
| 475  | پہلی نصل:موت کو کثرت ہے یاد کرنااوراس پر ابھار نا         | 346            | بب نبرد: عمل کے بعد نفس کامحاسبہ                     |

2

www.dawateislami.net

| 77 | <br>( | احْمَاءُ الْعُلْمُهِ (حلد پنجم) |
|----|-------|---------------------------------|
|    | /     | راحيا (المحوار الدر             |

| باب نہرہ:جنازوں اور قبروں سے متعلق             | 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ورسری نصل: ہر حال میں موت کو یاد کرناافضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا قوال بزر گانِ دِين                           | 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تیری فعل: دل میں موت کی یاد پخته کرنے کا طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| پیلی نص:جنازوں کے متعلق عار فین کا کلام        | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بب نبر2: چھوٹی امید کی فضیلت نیز کمی امید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دوسری فصل: احوال قبر کے بارے میں اقوال         | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کے اسباب اور طریقۂ علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تیری نصل: اولا د کی موت کے متعلق               | 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | پہلی نصل: چھوٹی امید باندھنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مختلف اقوال                                    | 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دوسری فضل: کمبی امیدول کے اسباب اور بچنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| چو تھی فسل:زیارتِ قبور، دعائے میت اور ان       | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تیری نصل: کمبی اور حچوٹی امیدوں کے اعتبار سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سے متعلقہ امور                                 | 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لو گوں کے مختلف طبقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب نمبر7:موت کی حقیقت اور صور پھو تکنے تک     | 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چوتھی نصل: عمل میں جلدی کرنااور سستی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| پیش آنے والی چیز وں کابیان                     | 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آفت ہے بچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| پیلی نصل:موت کی حقیقت کا بیان                  | 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب نمبر 3:موت کی سختیاں اور نزع کے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دوسری فسل: قبر کا مر دے سے کلام کرنا           | 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کے مستحب اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تیری فصل: قبر کاعذاب اور منکر نکیر کے سوالات   | 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | پہلی نصل:موت کی سختیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| چوتھی فصل:منگر تکمیر کے سوالات اور صور تیں     | 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دوسری فصل:موت کے وقت کے مستحب اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اور قبر کاعذاب اوراس کا دبانا                  | £20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تیری فعل:موت کے وقت کی حسرت کازبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب نمبر8:خواب میں مُر دول کے حالات دیکھنا     | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حال سے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| پہا نسل:خواب کی حقیقت                          | 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب نمبر 4: حضور اكرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اور خلفائِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دوسری فسل: آخرت میں نفع دینے والے اعمال        | 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | راشدین کی حیات طیّبہ کے آخری کمحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اور مُر دوں کے احوال کے متعلق خواب             | 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | پہلی فعل: حضور صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ آخرى المحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تیسری فصل: بزر گانِ وین رَحِیهُمُ الله کے خواب | 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ووسری فسل:سیّدُ ناصِدِیْق اکبر کے آخری کھات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دوسراهسہ:صور پھو نکنے سے جنت یا دوزخ میں       | 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تیری فعل: ستیدُ ناعُمُرے آخری کمجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| داخلے تک کابیان                                | 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چوتھی نصل:سیّدُ ناعثمان غنی کے آخری کمحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب نمبر 1: صور پھو تکے جانے کا بیان           | 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | پانچیں نصل: سیّدُنا علی کے آخری کمحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب نمبر2 :میدانِ حشر اوراہل محشر              | 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بب نمبر 5: خُلفا ، أمر ااور صالحین کے آخری کلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب نمبر 3:میدانِ محشر میں کیبینے کی کیفیت     | 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | پہلی نصل:خُلَفا اور اُمَر اکے آخری کلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب نمبر4 : روزِ قیامت کی طوالت                | 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ود مری نصل: وقت ِنزع بزرگانِ دین کے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                | اقوال بزرگان دین کاکلام  روسری فسل: جنازوں کے متعلق عارفین کاکلام  تبری فسل: اولا دکی موت کے متعلق  عیری فسل: اولا دکی موت کے متعلق  عیری فسل: زیارتِ قبور، دعائے میت اور ان  عیری فسل: زیارتِ قبور، دعائے میت اور ان  باب نبرہ: موت کی حقیقت اور صور پھو تکئے تک  یبلی فسل: موت کی حقیقت کابیان  دوسری فسل: قبر کامر دے سے کلام کرنا  چو تھی فسل: متکر کیر کے سوالات اور صور تیں  پیلی فسل: قبر کاعذاب اور متکر کیر کے سوالات اور صور تیں  باب نبر 8: خواب میں مر دول کے حالات دیکھنا  اور قبر کاعذاب اوراس کادبانا  ودسری فسل: آخرت میں نفع دینے والے اعمال  اور مر دول کے احوال کے متعلق خواب  تیری فسل: آخرت میں نفع دینے والے اعمال  ودسری فسل: آخرت میں نفع دینے والے اعمال  دوسری فسل: آخرت میں نفع دینے والے اعمال  دوسری فسل: آخرت میں نفع دینے والے اعمال  ودسرا دول کے احوال کے متعلق خواب  دوسرا دول کے احوال کے متعلق خواب  وسرا دول کے احوال کے متعلق خواب  وسرا دول کے احوال کے متعلق خواب  باب نبر 1: صور پھو کئے سے جنت یا دوز خ میں  باب نبر 2: میدانِ حشر اورا ہل محشر  باب نبر 2: میدانِ حشر اورا ہل محشر  باب نبر 3: میدانِ محشر میں پسینے کی کیفیت | اقوال بزرگانِ دِين کاکلام  بیا فس: جنازوں کے متعلق عارفین کاکلام  در می فس: احوال قبر کے بارے میں اقوال  484 جبری فس: احوال قبر کے بارے میں اقوال  485 جو تنی فس: اور ان قبر کہ اور ، دعائے میت اور ان  499 جو تنی فس: زیارتِ قبور ، دعائے میت اور ان  499 جو تنی فس: زیارتِ قبور ، دعائے میت اور ان  499 جیش آنے والی چیز وں کا بیان  502 جیش آنے والی چیز وں کا بیان  510 تیری فس: قبر کا عذاب اور مکر کئیر کے سوالات  510 تیری فس: قبر کا عذاب اور مکر کئیر کے سوالات  510 جو تنی فس: غبر کا عذاب اور اس کا دبانا  528 جو تنی فس: خواب میں مُر دوں کے حالات دیکھنا  534 جو بین فس: خواب کی حقیقت  534 دو سری فسن: آخرت میں نفع دینے والے اعمال  534 تیری فسن: آخرت میں نفع دینے والے اعمال  535 تیری فسن: رکز گائی و تین رکھنا پہلے خواب  536 جو سراحس: صور پھو تکنے سے جنت یا دوز خ میں  538 باب نبر 1: صور پھو تکنے سے جنت یا دوز خ میں  538 باب نبر 1: صور پھو تکنے سے جانے کا بیان  538 باب نبر 2: مید انِ حشر اور ائل محشر  568 باب نبر 3: مید انِ حشر میں بیسنے کی کیفیت |

3

| 749 | تیسری نصل:انگلِ جنت کے لباس، بچھونوں، نخت،<br>تکیوں اور خیموں کی شان | 681 | بب نبر 5: قیامت کے دن،اس کے نام اوراس کی<br>مصیبتوں کی کیفیت |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 751 | چو تھی نصل:انملِ جنت کے کھانے کی شان                                 | 685 | بابه نبر 6:روز محشر سوال وجواب کی کیفیت                      |
| 753 | یا نچوین فصل: جنتی لڑ کوں اور حور عین کی شان                         | 693 | بابهٔ نبر 7: میز ان عمل کی کیفیت                             |
| 757 | چھی نصل: اُلمِ جنّت کے اُوصاف کے متعلق احادیث                        | 695 | بابنمرہ: حقوق کے مطالبے اوران کی واپسی کی کیفیت              |
| 761 | ساتویں نصل: دیدارالہی کے متعلق روایات                                | 704 | بابنبرو: ملي صراط کی کیفیت                                   |
| 763 | باب نبر ۱:۱۷ حمّتِ خداوندی کی وسعت کابیان                            | 709 | باب نمبر10: شفاعت کی کیفیت                                   |
| 774 | فهرست حکایات                                                         | 717 | باب نبر11: حوض کوثر کی کیفیت                                 |
| 775 | متر و که عربی عبارت                                                  | 720 | باب نبر12: جهنم ،اس کی سختیوں اور عذاب کاذ کر                |
| 776 | تفصيلی فهرست                                                         | 738 | باب نمبر 13: جنت کی کیفیت اور اس کی نعمتوں کی اقسام          |
| 804 | مأخذومراجع                                                           | 738 | پېلى فىل: جنت كى رغبت بېدا كرنا                              |
| 808 | ٱلْهَدِينَةُ الْعِلْبِيَهِ كَى كُتُب كاتعارُف                        | 746 | دوسری فصل: جنت کے باغوں، دیواروں، درختوں                     |
| * * | *******                                                              | 746 | اور نهرول کی شان                                             |

\*\*\*\*\*\*\*

دعوتِ اسلامی کے سُنَتُوں کی تربیت کے مَدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مَدَ فی اِنعامات کار سالہ پُر کر کے ہر مَدَ فی (اسلامی) ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندراندر اپنے یہاں کے (دعوت اسلامی کے) ذِنَّہ دار کو جمع کر وانے کا معمول بنالیجے اِن شَسَاءً اللّٰه عَدَّوْجَتُ اُس کی ہر کت سے پابندے سُنَّت بننے ، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑنے کاذبن بنے گا۔ "أُمَّت پراحسانِ عظیم" کے 14 حُروف کی نسبت سے اس کتاب کو پڑھنے کی "14 نیٹٹیس" فرمانِ مصطفٰے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِم وَ سَلَّم: نِيَّةُ الْمُوْمِنِ خَيْرٌمِّنْ عَمَلِم لِعِيْ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ (المعجد الكبير للطبر ان، ١٨٥/١، حدیث: ٥٩٢٢)

> دو مَدَ فَى مِعُول: (۱) بِغیراحیِّی نیّت کے کسی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ماتا۔ (۲) جنتی احیِّی نیّتیس زیادہ، اُتناثواب بھی زیادہ۔

(۱) ہر بار حمد وصلوة اور تَعَوُّدُو تَسْميه سے آغاز كرول گا۔ (اس صَفْي يراويروي مونى دو عَربى عبارات يرُه لينے سے اس ير عمل موجائے گا)۔(۲)رضائے الٰہی کے لئے اس کتاب کا اوّل تا آخر مطابَعہ کروں گا۔(۳)حةٌ ،انْ مَندہ اس کا باوْضُو اور قبلہ رُو مُطابَعَه کروں گا۔ (۴) قرآنی آبات اوراَحادیث مبارَ که کی زیارت کروں گا۔(۵) جہاں جہاں"الله" کا نام پاک آئے گاوہاں عَدَّوَجَانَ اور جہاں جہاں "مركار"كا إشم مبارك آئ كا وبال صَلَّى الله تكافي علَيْدة البه وَسَلَّم اورجبال جبال كسى صحابي يابزرك كانام آئ كاوبال دَجْي اللهُ تَعَالَى عَنْداور دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْد يرُ هوں گا۔ (٢) رضائے اللی کے لئے علم حاصل کروں گا (۷) اس کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اس کے مؤلّف کو ایصال ثواب کروں گا۔ (۸)(اپنے ذاتی نسخ پر) عِندَ الضرورت خاص خاص مقامات انڈر لائن كرول گا۔(٩)(اپنے ذاتی نسخے کے)'' یاد داشت''والے صَفْحَہ پر ضَروری نِکات لکھوں گا۔(۱۰)اولیا کی صفات کو ایناؤں گا۔(۱۱)ایٹی اصلاح کے لئے اس کتاب کے ذریعے علم حاصل کروں گا۔(۱۲)دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔اس حدیث یاک "تَهَادَوْاتَحَابُوْا" ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔(مؤطاامام مالک، ۲/۲۰۷، حدیث: ۱۲۲۱) پر عمل کی نیت سے(ایک باحب توفیق) یہ کتاب خرید کر دوم وں کو تحفۃ دوں گا۔ (۱۳)اس کتاب کے مطابَعہ کا ثواب ساری اُمّت کو ایصال کروں گا۔ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے تدنی انعامات کا ر سالہ پر کیا کروں گا اور ہر مدنی(اسلامی)ماہ کی10 تاریخ تک اپنے پہاں کے ذمہ دار کو جمع کروا دیا کروں گا اور عاشقان رسول کے **مَدَ فی قافلوں** میں سفر کیا کروں گا۔ (۱۴) کتابت وغیر ہ میں شُر عی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور یَرمُظُلع کروں گا (ناشرین وغير ه كوكتابوں كى أغلاط صِرْف زبانى بتاناخاص مفيد نہيں ہوتا) ـ

**عَ ( بَيْنُ كُنُ: محلس المدينة العلميه** (وقوت اسلامي )

## المدينة العِلميه

از: شخطریقت، امیر اہلسنّت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علّامه مولانا ابو بلال محمد الیاس عظار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَدَاتُهُمُ العالیّه الذَ شخطریقت، امیر اہلسنّت کی عالمگیر غیر سیاسی الْحَتْ مُن بِلْغ قر آن وسنّت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک" دعوتِ اسلامی" نیکی کی دعوت، إحیائے سنّت اور اشاعَتِ عِلْمِ شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کاعذمِ مُصبّم رکھتی ہے، اِن تمام اُمور کو بحسن خوبی سر انجام دینے کے لئے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیاہے جن میں سے ایک مجلس" اُلْمَدِینَتُهُ الْعِلْمِیّه "جو دعوتِ اسلامی کے عُلاومفتیانِ کر ام کَشَّمُهُ اللهُ السَّدَم پر مشتمل میں سے ایک مجلس" اُلْمَدِینَتُهُ الْعِلْمِیّه " بھی ہے جو دعوتِ اسلامی کے عُلاومفتیانِ کر ام کَشَّمُهُ اللهُ السَّدَم پر مشتمل

ہے، جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کابیر ااٹھایا ہے۔ اس کے مندر جہ ذیل چھ شعبے ہیں: (۱) شعبہ گُتُبِ اعلیم خضرت (۲) شعبہ تراجم گُتُب (۳) شعبہ درسی گُتُب

(٢) شعبه إصلاحي كُتُب (۵) شعبه تفتيش كُتُب (۲) شعبه تخر تج

''الْمَدِ یَنَهٔ الْعِلْمِیه، کی اوّلین ترجیح سرکارِ اعلی حضرت، اِمامِ اَلمِسنّت، عظیم البَرَکت، عظیم المرتبت، پروانهٔ شُعِیرِ سالت، مُجَرِّدِ وین ومِلَّت، حامی سنّت، ماحی بِدعت، عالمِ شَریُعَت، بیر طریقت، باعثِ خَیْر وبَرَکت، حضرتِ علاّمه مولانا الحاج الحافظ القاری شاه امام اَحمد رَضا خان عَلَیْهِ دَحْنهُ الرَّحْن کی گرال ماید تصانیف کو عصرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق حتی الْوَسْع سَهٰل اُسلُوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس علمی، تحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی گئب کاخود مجمی مطابعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اِس کی ترغیب دلائیں۔

الله عَوْدَةِ الله عَوْدَةِ اسلامی "كی تمام مجالس بَشُمُول "الْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیه "كودن گیار ہویں اور رات بار ہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عَمَلِ خیر كو زیورِ إخلاص سے آراستہ فرماكر دونوں جہاں كی بھلائی كا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضراشہادت، جنَّتُ البقیع میں مدفن اور جنَّتُ الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

امِين بِجَاعِ النَّبِيِّ الْأَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم



رمضان المبارك ۴۲۵ هـ

### محبت،شوق،أنساوررضاكابيان

#### مقد مه:

تمام تعریفیں اس ذات کے لئے جس نے اپنے اولیا کے دلوں کو دنیا کی آرائش وزیبائش اور اس کی ترو تازگی کی طرف التفات کرنے سے دور رکھااور ان کے باطن کو اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے مشاہدہ سے پاک وصاف رکھا، انہیں اپنی بارگاہِ عزت کے لئے خاص کیا، پھر ان پر اپنے اساء اور صفات کی بخلی ڈالی حتیٰ کہ وہ اس کے انوار و تجلیات سے پر دہ اٹھایا حتیٰ کہ دوہ اس کی انوار و تجلیات سے پر دہ اٹھایا حتیٰ کہ دوہ اس کی محبت کی آگ سے سوختہ جان ہوگئے، پھر ان کے لئے اپنے انوار و تجلیات سے پر دہ اٹھایا حتیٰ کہ دوہ محبت کی آگ سے سوختہ جان ہوگئے، پھر اپنے جلال کی حقیقت کے ساتھ ان سے حجاب میں ہوگیا حتیٰ کہ دوہ اس کی کبریائی اور عظمت کی و سعتوں میں کھو گئے لہذا وہ جب جب حقیقت جلال کے مشاہدے کے لئے متحرک ہوتے ہیں تو ان پر ایس جر انی چھا جاتی ہے جو عقل اور بصیرت کو ذھند لا دیتی ہے، پھر اگر دہ مایوس ہو کر اس مشاہدے سے واپس ہونا چاہتے ہیں تو پر دہ جمال سے آواز دی جاتی ہے: " اے جہل اور جلد بازی کے سب حق مشاہدے سے واپس ہونا چاہتے ہیں تو پر دہ جمال سے آواز دی جاتی ہے: " اے جہل اور جلد بازی کے سب حق کو پانے سے ناامید ہونے والے! صبر سے کام لے۔ " پس وہ رداور قبول نیز فر اتی اور وصال کے در میان ایسے ہو جاتا ہے گویا اس کی معرفت کے سمندر میں غرق اور اس کی محبت کی آگ میں فنا ہے۔

اور بہت زیادہ درود و سلام ہو ہمارے سر دار حضرت محمد مصطفے صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنَيْدِ وَالِيهِ وَسَلَّم بِرجو ابتى كامل نبوت اور الممل رسالت كے ساتھ آخرى نبى ہيں اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى آل اور اصحاب مِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَنَيْهِمُ اَجْمَعِيْنَ يرجِى درود وسلام ہوجو مخلوق كے سر دارو پیشوا اور حق كے راہنماہيں۔

## مجت کے بارے میں 17 اُمور:

جاناچاہیے کہ الله عَذَوَ جَلَّ کی محبت مقامات و در جات میں سب سے انتہائی در جہ رکھتی ہے اور درجَہ محبت پر فائز ہونے کے بعد جو بھی مقام اور حال ہو گا جیسے شوق، اُنس اور رضاو غیر ہیہ اس محبت کا ثمر ہ اور اس کا تالع ہے جبکہ محبت سے پہلے جو بھی مقام اور حال ہو گا جیسے توبہ، صبر اور زہد و غیر ہ، وہ محبت کے مقدمات میں سے ہے۔سارے مقامات اگرچہ ناور اُلؤ جُو و ہیں مگر دل ان کے ممکن ہونے پر ایمان لانے سے خالی نہیں سے ہے۔سارے مقامات اگرچہ ناور اُلؤ جُو و ہیں مگر دل ان کے ممکن ہونے پر ایمان لانے سے خالی نہیں محمد میں المحدیدة العلمید (ووت اسلامی)

ہوتے اور جہاں تک محبّتِ اللّٰی کا تعلق ہے تو اس پر ایمان لانا بہت مشکل ہے۔ یہاں تک کہ بعض علااس کے امکان کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں: "اللّٰه عَدْوَ جَلَّ کی محبت کا یہی معنی ہے کہ اس کی اطاعت پر ہیسیگی اختیار کی جائے اور جہاں تک حقیقی محبت کا تعلق ہے تو وہ اللّٰه عَدُو جَلَّ کے ساتھ محال ہے کیونکہ یہ ہم جنس اور ہم مثل کے ساتھ کی جاتی ہے۔" پس جب انہوں نے حقیقت ِ محبت کا انکار کیاتو اس کے شرات جیسے انس، شوق، لذتِ مناجات اور اسی طرح محبت کے تمام لوازمات اور تو ابع کا بھی انکار کر دیا۔ لہذا اس بات سے پر دہ ہٹانا ضروری ہے۔ چنانچہ اس باب میں ہم محبت کے بارے میں درج ذیل 17 امور بیان کریں گے:

(۱)...بندے کی اللہ عَوْدَ جَلَّ سے محبت کے بارے میں وارد شرعی دلاکل(۲)...محبت کی حقیقت اور اس کے اسبب(۳)...محبت کی مستخل صرف الله عَوْدَ جَلَّ کی ذات ہے (۴)...سب سے بڑھ کر لذت دیدار باری تعالیٰ کی لذت ہے (۵)...دنیاوی معرفت کے مقابلے میں اخر وی دیدار کی لذت کی زیادتی کا سبب(۱)...محبت اللی کو پختہ کرنے کے اسبب(۵)...معرفت اللی میں لوگوں کے مُتَفاوِت ہونے کا سبب(۸)...معرفت اللی میں سوچوں کی کو تاہی کا سبب(۹)...شوق کا معنی (۱۰)...الله عَوْدَ جَلَّ کی بندے سے محبت (۱۱)...بندے کی الله عَوْدَ جَلَّ سے محبت کی علامات (۱۲)...الله عَوْدَ جَلَّ کے ساتھ انس کا مطلب (۱۳)...انس میں اِنبِساط (کشادگی) کا معنی اور اس کی فضیلت (۱۵)...رضا کی حقیقت (۱۲)...دعاما نگنا، گناہ سے نفرت کرنااور گناہوں سے دور رہنار ضاکے خلاف نہیں (۱۵)...رضا کی منتقر قل حکایات۔

## بابنبرا: محبت المى كابيان (اس من 11 فعلين بين)

پل نس: بندیے کی اللّٰہ تعالٰی سے محبت کے باریے میں وار دشر عی دلائل الله ور سول عَزْدَ جَلُ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى مُجبت فرض ہے:

 آدمی جس سے محبت کر تاہے اس کی اطاعت کرے۔

# محبَّتِ الهي كے متعلق دو فرامين بارى تعالى:

الله عَزْوَجَلَ سے محبت کے اثبات پر درج ذیل فر امینن باری تعالی و لالت کرتے ہیں:

...﴿1﴾

ترجمة كنزالايمان:وهاللهك ييارك اورالله الكاييارا

يُّحِيُّهُ مُو يُحِبُّونَكُ (ب٢، المائدة: ٥٣)

...﴿2﴾

ترجمه کنزالایمان: اورایمان والول کو الله کے برابر کسی کی

وَالَّذِينَ إُمَنُّوا الشُّكُّ حُبًّا لِيلُّهِ ﴿ رِبِّ ١٦٥ البقرة: ١٦٥)

محبت نہیں۔

یہ آیات محبت کے اثبات پر دلالت کرتی ہیں اور اس بات پر بھی کہ لوگ محبت کرنے میں متفاوِت ہیں۔

# محبَّتِ الهي كے متعلق تين فرامين مصطفے:

احادِ يُثِ مُبارَك مِي رسولِ أكرم، شفيعِ مُعَظَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ الله عَوَّوَ جَلَّ كَى محبت كو الله عَرَّد جَلَّ عَلَى اللهُ عَرَّد عَلَى اللهُ عَرَد عَلَى اللهُ عَرَّد عَلَى اللهُ عَرَد عَلَى اللهُ عَرَد اللهُ عَرَد عَلَى اللهُ عَرَد اللهُ عَلَى اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ عَلَى اللهُ عَمَل اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمَل اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمَل اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ عَمْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَلَا عَمْلُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَمْلُولُ اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

﴿1﴾... حضرتِ سيِّدُنا ابورَزِيْن عَقيلَى دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نِي بار گاهِ رسالت ميں عرض كى نياد سولَ الله صَدَّاللهُ

تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ايمان كيام ارشاد فرمايا: ايمان بيم عنه الله عنود الراس كارسول صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ

وَسَلَّم تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔(۱)

﴿2﴾ ... تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک الله عَزَّوَ جَلَّ اور اس کارسول صَدَّ اللهُ

تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم اس كے نزويك سب سے زياده محبوب نه موجاكيں \_(2)

﴿ 3 ﴾ ... بنده اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل، مال اور تمام

- ■...المسندللامأم احمد،مسندمدنيين، حديث الي برزين العقيلي، ۵/ ١٢١٩٠ حديث: ١٢١٩٣
  - 2...المسندللامأم احمد، مسندانس بن مألك النضر، ۴/ ۹۱۲، حديث: ۱۳۱۵

ع (پُشِ شَ : **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلام) **:** 

ایک روایت میں بیر الفاظ ہیں: ''اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔''<sup>(2)</sup>

# ایمان کے لئے محبت شرط ہے:

محبت کے بغیر مومن کیسے ہوسکتا ہے حالا نکہ الله عدَّدَ جَلَّ نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

قُلُ إِنْ كَانَ ابَآؤُ كُمُ وَ اَبُنَآؤُ كُمُ وَ اِخُوانُكُمُ وَ اَذُوَ اجُكُمُ وَ اَخُوانُكُمُ وَ اَذُوَ اجُكُمُ وَ اَخُواكُا قُتَرَفْتُمُوْهَا وَ يَجَارَةٌ تُتُمُوْهَا وَ يَجَارَةٌ تُتُوفُونَهَآ وَجَارَةٌ تَوْفُونَهَآ اَحَبُّ اِلدَّكُمُ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَا دِنْ اللهُ لا يَهُ دِ مَا لُقُومُ الفَلْسِقِينَ أَنْ اللهُ لا يَهُ دِ مَا لُقُومُ الفَلْسِقِينَ أَنْ اللهُ لا يَهُ دِ مَا لُقُومُ الفَلْسِقِينَ أَنْ اللهُ لا يَهُ دِ مَا الْقَوْمُ الْفُسِقِينَ أَنْ اللهُ لا يَهُ دِ مَا الْقُومُ الْفُسِقِينَ أَنْ اللهُ لا يَهُ دِ مَا الْقُومُ الْفُسِقِينَ أَنْ اللهُ لا يَهُ دِ مَا الْقُومُ الْفُسِقِينَ أَنْ اللهُ لا يَهُ دِ مَا اللهُ لا يَهُ دِ مَا اللهُ لا يَهُ دِ مِا اللهُ لا يَهُ دِ مَا اللهُ لا يَهُ دِ مَا اللهُ لا يَهُ دِ مِا اللهُ لا يَهُ دِ مِا اللهُ لا يَهُ دِ مَا الْفُولِ وَ اللهُ لا يَهُ دِ مَا اللهُ لا يَهُ دِ مَا الْفُولِ وَ اللهُ لا يَهُ دِ مَا اللهُ لا يَهُ دِ مَا لُكُولُونُ وَ اللهُ لا يَهُ دَالِكُمُ وَ اللّهُ لَا يَهُ دِ مَا لَا لَهُ لَا يَهُ مِنْ اللهُ لا يَهُ دِ مَا اللّهُ لا يَهُ مِنْ مَا لَا قُومُ الْفُلُولُ وَلَا اللّهُ لا يَهُ مِنْ مَا لَا عُلَا مَا لَا عُنْ اللّهُ لَا يَكُولُونَ اللّهُ لا يَهُ مِنْ اللّهُ لَا يَهُ مِنْ اللّهُ لا يَهُ لِهُ اللّهُ لا يَعْلَى اللّهُ لا يَعْلَى اللّهُ لا يَعْلَى اللّهُ لا يَعْلِ اللّهُ لا يَعْلَى اللّهُ لا يَعْلِ اللّهُ لا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ لا يَعْلَى اللّهُ لا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ لا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمة كنزالايمان: تم فرماؤ اگر تمهارے باپ اور تمهارے
بيٹے اور تمهارے بھائی اور تمهاری عور تيں اور تمهارا كنبه اور
تمهاری كمائی كے مال اور وہ سودا جس كے نقصان كا تمهيں ڈر
ہماری كمائی كے مال اور وہ سودا جس كے نقصان كا تمهيں ڈر
ہمارے بہند كے مكان بيد چيزيں الله اور اس كے
رسول اور اس كی راہ میں لڑنے سے زیادہ بیاری ہوں توراستہ
و كيھو(انظار كرو) يہال تك كہ الله اپنا تحكم لائے اور الله

فاسقول کوراه نهیس دیتا۔

الله عَذَوَ جَلَّ نے بہ بات ڈرانے اور انکار کے طور پر ارشاد فرمائی ہے اور بے شک الله عَذَوَ جَلَّ کے رسول صَلَّى الله عَذَوَ جَلَّ مَ مَلَى الله عَدَوَ جَلَّ کَ مَ مَلَى الله عَدَوَ جَلَّ مَ مَلَى الله عَدَوَ وَلَا مَعْمَ مَرا يا ہے۔ چنانچہ رسولِ کريم ،رءُ وَفَ رَّ حَيم مَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَّم نے اس کے محبت اس کے محبت کرو کہ وہ اپنی نعتیں کھلاتا ہے اور مجھ سے محبت اس لئے کرو کہ وہ اپنی نعتیں کھلاتا ہے اور مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ (3)

# اہل محبت کے لئے آزمائشیں:

مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: یارسول الله صَلَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ! میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسولِ اَکرم، شاوِبنی آوم صَلَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے فرمایا: "فقر کے لئے تیار ہوجاؤ۔"اس نے

- ٠٠٠ مسلم، كتاب الايمان، بابوجوب محبة بسول الله. . . الخ، ص٣٢ مديث: ٣٨
- ...المسندللامام احمد،مسندالشاميين، حديث عبد اللَّدين هشام جد زهر دين معبد، ٢/ ٣٠٣، حديث: ١٨٠٢٩
  - ... ترمذی، کتأب المناقب، بأب مناقب الله بیت النبی، ۵/ ۴۳۳، حدیث: ۱۸۱۳

ع (پيش ش: مجلس المدينة العلميه (موت اسلام) <del>) • • •</del>

(ب٠١، التوبة: ٢٨)

پھر عرض کی: میں الله عَوْدَ جَنَّ سے محبت کر تاہوں۔ار شاد فرمایا: "آزماکشوں کے لئے تیار ہو جاؤ۔ "(۱) میں تار سے کی کھال:

امیر المؤمنین حضرتِ سیّدُناعُمَرَ فارُوقِ اعظم رَضِ الله تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ رَحْبَةٌ یّدُنعالَبیْن ، خَاتَمُ النَّبیّنِین صَلَّ الله تَعَالَ عَنْهِ وَالله وَسَلَّم فَا رُحْبَةٌ یَ اللّه تَعَالَ عَنْه کواس حال میں آتے دیکھا کہ انہوں نے مینڈھے کی کھال کمر پر لپیٹ رکھی تھی تو ارشاد فرمایا: اس شخص کی طرف دیکھو جس کے دل کو الله عَنَّوَ جَلَّ نے روشن کر دیا ہے ، بے شک میں نے اس کو اس کے والدین کے پاس دیکھا کہ وہ اسے بہترین کھانا کھلاتے اور عمدہ ترین مشروبات پلاتے تھے ، الله عَوَّدَ جَلَّ اور اس کے رسول صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی محبت میں اس کا یہ حال ہو گیا ہے جو تم دیکھر ہے ہو۔ (2)

# سِیِدُنا ابرا ہیم عَلَیْدِ السَّلام کے وصال کا قصہ:

مشہور حدیث پاک ہے کہ جب ملک المؤت علیه السَّلام حضرت سیِّدُنا ابراہیم علی نبیتنا وَعلیّه السَّلام خال کو کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لئے آئے تو آپ علیْه السَّلام نے ان سے فرمایا: کیا تم نے کسی خلیل کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے خلیل کو موت دیتا ہو؟ الله عَوْوَ جَلَّ نے آپ عَلیْهِ السَّلام کی طرف وحی فرمائی: "کیا تم نے کوئی محب دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی ملاقات کونا پسند کرتا ہو؟" آپ عَلیْهِ السَّلام نے فرمایا: "اے موت کے فرشتے! ابروح قبض کرلو۔" (3)

یہ مقام وہی بندہ پاسکتا ہے جو اپنے پورے دل سے اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ سے محبت کرتا ہو کیونکہ جب وہ جان لیتا ہے کہ موت محبوب کی ملاقات کا سبب ہے تو اس کا دل موت کے لئے بے چین ہو جاتا ہے اور ذاتِ باری تعالیٰ کے علاوہ اس کا کوئی محبوب نہیں ہو تا کہ اس کی طرف اِلْتِقات کرے۔

قوت القلوب، شرح مقام التوكل ووصف احوال المتوكلين، ٢/ ٨٣

هِي العلمية (مُوت الله عنه المدينة العلمية (مُوت الله عنه العلمية (مُوت الله كي) المعدد المعالم المدينة العلمية (مُوت الله كي)

<sup>€...</sup>ترمذي، كتأب الزهد، بأب ماجاء في فضل الفقر، م/ ١٥٦، حديث: ٢٣٥٤.

۳۲۳: حلية الاولياء، مصعب بن عمير، ۱/ ۱۵۳، حديث: ۳۲۳

١٤٥ /٢ ، ١٦٥ التفسير الكبير ، سورة البقرة، تحت الأية: ١٦٥ / ١٤٥

## محبَّتِ باری تعالیٰ کے لئے دعا:

رحمَتِ عالَمَ، نورِ مُجَسَّم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الله طرح دعا كيا كرتے ہے: "اے الله عَزَّوَ جَلَّ! مجھے اپنی محبت عطافر ما اور جو تجھ سے محبت كرتا ہے اس كی محبت اور جو تیری محبت كے قریب كردے اس كی محبت عطافر ما اور اپنی محبت كوميرے نزديك مُحنلاے يانی سے بھی زيادہ محبوب بنا۔ "(۱)

## مُحِبِ محبوب کے ساتھ ہو گا:

مروی ہے کہ ایک آغرابی نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کی نیاد سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسِلَم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "تم نے والله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ "عرض کی: میں نے اس کے لئے بہت زیادہ نمازیں اور روزے تو جمع نہیں کئے البتہ میں اللہ عَوْدَ جَلَّا اور اس کے رسول صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے محبت کرتا ہوں۔ رسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے محبت کرتا ہوں۔ رسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس سے ارشاد فرمایا: "الْمُرْعُ مَعَ مَنْ اَحْبُ یعن آدی اس کے ساتھ ہوگا جس ہے محبت کرے گا۔ "(2) عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس سے ارشاد فرمایا: "الْمُرْعُ مَعَ مَنْ اَحْبُ یعن آدی اس کے ساتھ ہوگا جس ہے محبت کرے گا۔ "(2) اس حدیث کے راوی) حضر سے سیّر نا انس وَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو جتنا اس بات پرخوش ہوتے دیکھا اتنا کی اور بات پرخوش ہوتے نہ دیکھا۔ (3)

امیر المومنین حضرتِ سیِّدُنا ابو بکر صدیق دَخِیَاللهٔ تَعَالیٰ عَنْه اشاد فرماتے ہیں:جو شخص خالص محبتِ الٰہی کا مزہ چکھ لیتاہے توبیہ اس کو طلَبِ دنیاسے دور کر دیتاہے اور اس کو تمام انسانوں سے وَحْشت دلا تاہے۔(<sup>4)</sup>

# محبَّتِ الہی کسے نصیب ہوتی ہے؟

حضرتِ سیّدُناحسن بَصْرِی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں:جو اپنے ربّعدَّوَجَلَّ کو بیجیان لیتاہے وہ اس سے محبت کر تاہے اور مومن لہوولعب میں پڑ کر

- 1... ترمذي، كتأب الدعوات، بأب رقم ٧٤، ٥/ ٢٩١، حديث: ٥٠ ٣٥٠١
- ٢٣٩٢: ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء ان المرء معمن احب، ١٤٢/٨ مديث: ٢٣٩٢
  - ●...المسندللامام احمد، مسند انس بن مالك النضر، ۴/ ۳۹۸ حديث: ۲۲ ۱۳۰
    - ۳۸۸ /۸ ، ۲۷ نفسیر بروح البیان، سورة زخرف، تحت الایة: ۲۷ ، ۸/ ۳۸۸

عَصِ اللَّهِ عَلَى مُعِلِسُ المِدينةِ العلميه (رَّوت اللَّامِي) ••••••

غفلت کا شکار نہیں ہو تا پس اگر وہ غور و فکر کر تاہے تو غمز دہ ہو جاتا ہے۔ (۱)

حضرتِ سیِّدُنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سِنُ النُّوْدَانِ فرماتے ہیں: بے شک الله عَوَّوَجَلَّ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کو جنت اور اس کی نعمتیں بھی ذاتِ باری تعالیٰ سے غافل نہیں کر سکتیں تو وہ دنیا کی وجہ سے اس ذات سے کیسے غافل ہوں گے ؟(2)

## مقرّب تم ہی ہو:

مروی ہے کہ حضرتِ سیّدُناعیسی دو حُالله عَل عَیْدِ السَّدہ کا تین آدمیوں پر گزر ہوا جن کے بدن کم ور اور رنگ بدلا ہوا تھا۔ آپ عَلیْهِ السَّدَه نے فرمایا: "تمہارے اس حال کا سبب کیا ہے؟" انہوں نے عرض کی: دوز خ کی آگ کا خوف۔ آپ عَلیْهِ السَّدَه نے ارشاد فرمایا: "الله عَوْدَ جَلَّ پر حق ہے کہ خاکفین کو جہنم ہے امان نصیب کرے۔ "پھر آپ عَلیْهِ السَّدَه کا گزر ان کے علاوہ دیگر تین اشخاص پر ہوا جو اُن سے بھی زیادہ کم ورشے اور رنگ ان سے بھی زیادہ بدلا ہوا تھا۔ استفسار فرمایا: "تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے؟" انہوں نے جواب دیا: جنت کا شوق۔ ارشاد فرمایا: "الله عَوْدَ جَلَّ پر حق ہے کہ تمہیں وہ عطا کرے جس کے تم امید وار ہو۔ "پھر آپ عَدیْه السَّد مین اور آدمیوں کے پاس سے گزرے جو سابقہ دونوں گروہوں سے زیادہ کم زور اور مُتغیّر رنگ والے شے اور ان کے چروں پر گویا نور کے آکینے شے حضرتِ سیِّدُناعیسی عَلَیْهِ السَّدَم نے ان سب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم الله عَوْدَ جَلَّ سے محبت کرتے ہیں۔ سے فرمایا: تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم الله عَوْدَ جَلَّ سے محبت کرتے ہیں۔ سے فرمایا: تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم الله عَوْدَ جَلَّ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ عَلَیْهِ السَّدَه مِنْ بَار کہا: "مُقَلِّ مِنْ بَار کہا: "مُقَلِّ بَار کہا: "مَهُ مِن بَار کہا: "مَنْ مَن بَار کہا: "مَنْ مَن بَار کہا: "مَنْ الله عَنْ مِن بَار کہا: "مَنْ مَن بَار کہا: "مَنْ مَنْ بَار کہا: "مَنْ مَن بَار کہا: "مَنْ الله عَنْ مَنْ بَار کہا: "مَنْ مَن بَار کہا: "مَنْ الله عَنْ مَن بَار کہا: "قَالَتْ مَنْ اللّٰ ہُمَارِی الله عَنْ مَنْ بَار کہا: "فیہ السَّد میں ہو۔ "دیا

حضرتِ سیِّدُ ناعبدُ الواحد بن زید بَصْرِی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں ایک شخص کے پاس سے گزرا جو برف میں کھڑا تھا، میں نے بوجھا: تمہیں سر دی نہیں لگتی؟اس نے جواب دیا: جومیت الٰہی میں گم ہواسے سر دی نہیں لگتی۔

<sup>■...</sup>الزهدالابن المبارك، بأب الاخلاص والنية، ص٢٩، حديث: ٢٠٩، عن بديل

٠٠٠٠ حلية الاولياء، ١٠/ ١٦، حديث: ١٣٣٢٨، الرقم: ٥٥٩، احمد بن إبي الحواسي

التفسير الكبير ، سورة البقرة ، تحت الآية : ١٦٥ ، ٢/ ١٧٦

# محبوبانِ بارى تعالى ميدانِ محشر مين:

حضرتِ سیّد ناسَری سَقطی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تمام امتوں کو ان کے انبیائے کرام عَدَیْهِ اُلسَّدَم کی طرف نسبت کرکے پکارا جائے گا پس کہا جائے گا:"اے امّتِ عیسیٰ!اے امتِ موسیٰ!اے امتِ محمد!"مگر جن پر مجبَّتِ الٰہی کا غلبہ ہو گا ان کو اس طرح پکارا جائے گا:"اے الله عَزَّدَ جَلَّ کے دوستو!الله عَزَّدَ جَلَّ کی طرف آؤ۔"تو قریب ہو گا کہ خوشی کے مارے ان کے دل نکل جائیں۔(۱)

# معرفَتِ الهي کے ثمرات:

حضرتِ سیّدُنابَرِم بن حَیّان عَلَیْهِ دَحْمَةُ الْمَنّان فرماتے ہیں: مومن کو جب اپنے ربّعذَوجَلاً کی معرفت ہوجاتی ہے تووہ اس سے محبت کر تاہے تواس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہوجاتی ہے اور جب اس سے محبت کر تاہے تواس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے کی حلاوت ومٹھاس پالیتا ہے تو دنیا کی طرف خواہش کی نگاہ سے اور جب اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے کی حلاوت ومٹھاس پالیتا ہے تو دنیا میں تھکاوٹ اور آخرت نگاہ سے انہیں دیکھتا اور اس بات سے اسے دنیا میں تھکاوٹ اور آخرت میں راحت ملے گی۔

حضرتِ سیّدُنایحیٰی بن مُعاذ رازی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انگافی فرماتے ہیں: جب الله عَوْو و در گزر تمام گناہوں کو گھیر لیتاہے تواس کی رضاکا کیاعالَم ہو گااور جب اس کی رضاتمام امیدوں کو شامل ہے تواس کی محبت کاعالَم کیاہو گااور جب اس کی مودّت کا کیاعالَم ہو گااور جب اس کی مودّت میں ذاتِ باری تعالیٰ کے سواسب پچھ بھول جاتا ہے تواس کی مودت میں ذاتِ باری تعالیٰ کے سواسب پچھ بھول جاتا ہے تواس کے نطف و کرم کا کیاعالم ہو گا؟

بعض آسانی کتابوں میں مرقوم ہے: الله عَوَّدَ جَلَّ فرما تاہے کہ اے میرے بندے! تیرے حق کی قسم! میں تجھ سے محبت کر تاہوں اور میں تجھے اپنے حق کی قسم دیتاہوں کہ تومیر امُحِب ہو جا۔(2)

حضرتِ سیِّدُنایحیلی بن مُعاذ رازی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں:میرے نزدیک رائی کے برابر محبت الیی70سال کی عبادت سے بہتر ہے جو بغیر محبت کے ہو۔

- 1...التذكرة للقرطبي، بأب قول النبي من سرة... الخ، ص ٢١٥
  - €...الرسالة القشيرية، بأب المحبة، ص٣٥٣

آب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بار كاو اللي ميس عرض كرتے: "اللي!ميس تيرے دربارميس حاضر ہول اور تيرى ثناء میں مشغول ہوں۔ تونے مجھے بجین ہی ہے اپنے رنگ میں رنگ دیا، اپنی معرفت کالباس پہنایا، اپنے لُطف و کرم سے نوازااور میرے احوال کو دُرُست کیا ، تُومجھے اعمال، پر دہ یوشی ، توبہ ،زُہد، شوق،رضااور محبت میں بدلتارہا، تونے مجھے اپنے حوضوں سے سیر اب کیا اور اپنے باغوں میں پھر ایا، لہذامیں نے تیرے حکم کو اختیار کیا اور تیرے قول کا دلدادہ رہااوراب جب میں جوان ہو گیا ہوں اور پرواز کا وقت آگیا ہے تومیں تجھ سے کس طرح الگ ہو سکتا ہوں۔"

# روسری نمل: محبت کی حقیقت، اس کے اسباب اور بندیے کی اللّٰه تعالٰی سے محبت کی وضاحت

# تين بنيادي باتين:

جان لیجئے کہ جب تک نفس محبت کی حقیقت پھر اس کی شر ائط اور اسباب کی پیجان اوراس کے بعد الله عَدْوَ جَلَّ کے حق میں محبت کے معلٰی کی حقیقت معلوم نہیں ہو گی تب تک اس بیان کامطلب واضح نہیں ہو گااس کے لئے یہاں تین بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہیں:

## لېلىبات:

سب سے پہلے جو بات جاننے والی ہے وہ رہ ہے کہ معرفت اور ادراک کے بغیر محبت ناممکن ہے کیونکہ انسان اسی سے محبت کرتا ہے جس کی اُسے معرفت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جمادات کو محبت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاسکتا بلکہ بیر زندہ اور ادراک رکھنے والے کی خاصیت ہے ، پھر جس کا ادراک کیا جاتا ہے اس کی تین اقسام ہیں: (1)... بعض تو وہ ہیں جو ادراک کرنے والے کی طبیعت کے موافق اور مناسب ہوتے ہیں اوراُسے اِن سے لذّت ملتی ہے۔ (۲)... بعض اس کی طبیعت کے منافی ہوتے ہیں جن سے اُسے نفرت اور تکلیف ہوتی ہے اور (۳)... بعض ایسے ہوتے ہیں جن کااس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہو تالیعنی نہ تو تکلیف دہ ہوتے ہیں اور نہ ہی باعثِ لذت۔

لہٰذا ہر وہ شے جس کے ادراک میں ادراک کرنے والے کو لذت اور راحت ملے وہ اس کے نز دیک محبوب ہوتی ہے اور جس کے ادراک میں تکلیف ہو وہ ادراک کرنے والے کے نز دیک مبغوض (ناپندیدہ) ہوتی ہے اور جو شے لذت و تکلیف سے خالی ہو وہ نہ توادراک کرنے والے کی محبوب ہوسکتی ہے اور نہ ہی مبغوض۔ غرضیکہ ہر لذیذ چیز لذت یانے والے کے نزدیک محبوب ہوتی ہے اور اس کے محبوب ہونے کا مطلب سیہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف طبیعت کامیلان ہے اور اس کے منبغُوض ہونے کا معنی سے ہوتاہے کہ طبیعت میں اس سے نفرت یائی جاتی ہے۔ توطبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانا "محبت" کہلاتا ہے اور جب یہ میلان قوی اور پختہ ہو جائے تو اسے "عشق" کہتے ہیں اور تکلیف دہ چیز سے طبیعت کے نفرت کرنے کو 'دبغض'' کہتے ہیں اور جب یہ بغض قوی ہوجائے تواسے مَقْت (سخت نفرت وبیزاری) کہا جا تاہے۔ یہ محبت کے حقیقی معنی کی اصل ہے جس کا جانناضر وری ہے۔

#### دوسرى پات:

چو نکبہ محبت ادراک اور معرفت کے تابع ہے تو لاز می طور پر ادراک کرنے والی قوتوں اور حَواس کی در جہ بندی کی طرح محبت کی بھی اقسام ہوں گی۔لہنداہر حس ایک مخصوص قشم کاادراک کرتی ہے اور ہر حس کے لئے اداراک کی جانے والی شے میں ایک لذت ہوتی ہے اوراسی لذت کی وجہ سے طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہ طبیعت ِسلیمہ کے نزدیک محبوب ہوتی ہے۔ چنانچہ آئکھوں کی لذت دیکھنے اور خوبصورت چیزوں اور صور توں کا ادراک کرنے میں ہے، کانوں کی لذت خوبصورت اور موزون نغمات میں ہے، سو تکھنے کی لذت اچھی خوشبوؤں میں ہے، چکھنے کی لذت کھانوں میں ہے اور جھونے کی لذت نرم اور ملائم چیزوں میں ہے اور جب ان ادراک کی جانے والی اشیاء سے حواس کو لذت ملتی ہے توبیہ محبوب ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ طبیعت سلیمہ ان کی طرف مائل ہوتی ہے حتی کہ حضور نبی کریم، رَءُوف رَّحیم صَلَّ اللهُ تَعال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: " مُجبّب إليَّ مِن دُنيًا كُمْ ثَلَاثُ ٱلطِّيْبُ وَالدِّسَاءُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنَ فِي الصَّلَاةِ لِعِنى تمهارى دنيا سے مجھے تین چیزیں محبوب بنائی گئیں ہیں،خوشبو،عور تیں اورمیری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔''<sup>(1)</sup>

<sup>• ...</sup> نسائي، كتابعشرة النساء، باب حب النساء، ص ١٣٢٨، حديث: ٣٩٣٥، بدون ''ثلاث''

اِس حدیث پاک میں خوشبو کو محبوب فرمایا اور به بات معلوم ہے کہ آئکھ اور کان کا اس میں کوئی دخل نہیں بلکہ صرف سوئگھنے کااس کے ساتھ تعلق ہے اور عور توں کو محبوب فرمایااور ان میں دیکھنے اور حچیونے کا د خل ہے سو تکھنے ، چکھنے اور سننے کا کوئی تعلق نہیں اور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا اور اس کو سب سے زیادہ محبوب تھہر ایااور بیربات واضح ہے کہ یانچوں حواس کااس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ ایک چھٹی حس ہے جس کا محل دل ہے اور اس کا ادراک صاحبِ دل ہی کر سکتا ہے۔ پھر بیہ کہ یانچوں حواس کی لذت میں جانور بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں تواگر محبت ان حواس سے إدراک کی گئی اشیاء پر منحصر ہو توالیمی صورت میں انسان کی خاصّیتَت باطل ہو کررہ جائے گی اور جس چھٹی حس کی وجہ سے وہ حیوانوں سے ممتاز ہواہے جسے عقل، نور، دل یااور کسی چیز ہے تعبیر کر سکتے ہوں بے فائدہ ہو جائے گی جیسے اگریہ کہا جائے کہ "چونکہ اللہ عَدَّوَجَنَّ كاحواس خَمْسَه ہے ادراك نہيں كيا جاسكتا اور نہ ہى اس كى صورت خيال ميں لا ئى جاسكتى ہے اس لئے اس سے محبت بھی نہیں کی جاسکتی۔" اور بیر بات بعید از قیاس ہے کیونکہ بصیرتِ باطنی ظاہری بصیرت سے قوی ہوتی ہے اور دل کا ادراک آنکھ سے بڑھ کر ہو تاہے اور جن معانی کا ادراک عقل سے کیا جاتاہے ان کا جمال آ تکھ سے ادراک کی جانے والی ظاہری صور تول سے زیادہ ہو تا ہے۔ پس لازمی طور پر دل جن امورِ شریفہ الہیہ کا ادراک کرتاہے حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے اور ان کی وجہ سے دل کو حاصل ہونے والی لذت تام اور مکمل ہوتی ہے۔ چنانچہ طبیعت سلیمہ اور عقُل صحیحہ کااس کی طرف میلان قوی ہو تاہے اور محبت کامعنی بھی یمی ہے کہ "جس چیز کے ادراک میں لذت ہواس کی طرف میلان یایا جائے "جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل آئے گی۔ توالیی صورت میں محبَّت الٰہی کا انکار وہی شخص کرے گا جس کو سستی اور کو تاہی جانوروں ، کے درجے میں بٹھادے اور وہ حواس کے ادراک سے آگے بالکل نہ بڑھ سکے۔

## تيسرىبات:

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے اور یہ بھی مخفی نہیں کہ بعض او قات یہ اپنے نفس کے لئے نہ نفس کی خاطر کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے اور کیا یہ ممکن ہے کہ دو سرے سے محبت اپنے نفس کے لئے نہ ہو بلکہ اس کی ذات کی وجہ سے ہو؟ یہ معاملہ کم ہمت لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا ہے حتی کہ وہ گمان کرتے ہو بیٹریش: محلس المعدیدنة العلمید (ووت اسلام) معصوف مصوف میں المعدیدنة العلمید (ووت اسلام) معصوف مصوف میں المعدیدنا العلمید (ووت اسلام) معصوف مصوف میں المعدیدنا العلمید (ووت اسلام) معصوف میں المعدید المعدید

١٨

ہیں کہ "جب تک مُحِب کو محبوب کی ذات کے ادراک کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہ ہو انسان کا غیر سے اس کی ذات کی وجہ سے محبت کرناممکن نہیں۔"اور حق بیہ ہے کہ ایسا ہوناممکن ہی نہیں بلکہ یایا بھی جاتا ہے۔

#### محبت کے یانچ اسباب

#### بہلا سبب: اپنی ذات سے محبت

یہاں ہم محبت کے اسباب اور اس کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ ہر زندہ کا پہلا محبوب اس کی ذات ہوتی ہے اور اپنی ذات سے محبت کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ "اس کی طبیعت ہیں اپنے وجود کی بقاء اور دوام کامیلان ہو اور اپنے عدم وجود اور ہلاکت کی نفرت ہو"کیو نکہ طبعاً وہی چیز محبوب ہواکرتی ہے جو محب کے مناسب ہو اور اپنے عدم وجود اور ہلاکت کی نفرت ہو گی وجود سے بڑھ کر کونسی چیز مناسب ہو گی اور اپنے عدم وجود داور ہلاکت سے زیادہ کونسی چیز قابلِ نفرت ہو گی؟ یہی وجہ ہے کہ انسان دائی وجود کو پیند کر تا ہے اور موت و قتل کو ناپیند کر تا ہے۔ محض اس لئے نہیں کہ موت کے بعد والے امور سے ڈر تا ہے اور نہ ہی صرف اس وجہ سے کہ موت کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے بلکہ اگر بغیر تکلیف کے اچانک موت آجائے یا ثواب وعد اس کے بغیر موت دی جائے تو وہ راضی نہ ہو اور اس کو ناپیند جانے گا اور اگر کبھی موت اور معدوم ہو جانے کو پیند کر تا تو اس وجہ سے کہ اس میں مجتوب ہوتی ہے کہ تکلیف زاکل ہو۔ اگر یہ معدوم ہونے کو پیند کر تا تو اسی وجہ سے کہ اس میں نوالِ تکلیف ہے تو پیۃ چلا کہ ہلاکت اور معدوم ہونے کو پیند کر تا تو اسی وجہ سے کہ اس میں زوالِ تکلیف ہے تو پیۃ چلا کہ ہلاکت اور معدوم ہونے کو پیند کر تا تو اسی وجہ دے کہ اس میں زوالِ تکلیف ہے تو پیۃ چلا کہ ہلاکت اور معدوم ہونا مین این اور دائی وجود محبوب (پیند) ہے۔

# دائمی ؤ جود اور کمالِ وُجود کا محبوب ہونا:

پھر جس طرح دائمی وجود محبوب ہوتا ہے اسی طرح کمالِ وجود بھی محبوب ہوتا ہے کیونکہ ناقص میں کمال کافقد ان ہوتا ہے اور نقص و کمی کمال کی مفقود مقد ارکے لحاظ سے معدوم اور کمال کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہلاکت ہے اور ہلاکت ومعدوم ہوناصفات میں ناپسند ہوتا ہے اور کمالِ وجود میں نقصان سے اسی طرح نفرت ہوتی ہے جس طرح اصلِ ذات کے معدوم ہونے سے ہوتی ہے اور کمالِ صفات ایسے ہی محبوب ہوتا نفرت ہوتی ہے در کمالِ صفات ایسے ہی محبوب ہوتا ہے اور کمالِ صفات ایسے ہی محبوب ہوتا ہے اور کمالِ صفات ایسے ہی محبوب ہوتا ہے۔

ہے جیسے اصلِ وجود کا دوام بیند ہو تاہے اور بید دستور اللی کے مطابق ایک طبعی اور فطرتی چیز ہے۔ وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْلِ يُلَّا ﴿ بِ٣٠، الاحزاب: ٢٢﴾ ترجمهٔ كنزالايمان: اور تم الله كادستور ہر گزید لتانہ پاؤگ۔ اینی ذات اور مال واو لادو غیر ہ سے محبت کی وجہ:

مذ کورہ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ انسان کوسب سے پہلے اپنی ذات محبوب ہوتی ہے ، پھر اپنے اعضاء کی سلامتی، پھر اپنامال، اولا د، خاند ان اور دوست محبوب ہوتے ہیں۔اعضاء اور ان کی سلامتی اس لئے محبوب ہوا کرتی ہے کہ وُجود کا کمال اور دوام اس پر مو قوف ہے اور مال اس لئے محبوب ہو تاہے کہ وہ بھی وجود کے دوام اور کمال کا سبب ہوتا ہے اور یہی حال باقی تمام اسباب کا ہے۔ پس انسان ان اشیاء سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کر تابلکہ اس وجہ سے کہ وجو دِ انسانی کے دوام اور کمال میں ان چیز وں کا دخل ہو تاہے حتّی کہ انسان اپنے بیٹے سے محبت کر تاہے اگر چہ اس کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے بلکہ اس کی خاطر مَشَقَّتَیْں اٹھانا پڑیں۔ یہ صرف اس لئے کہ اس کی موت کے بعد بیٹا اس کا نائب ہو تا ہے تو بقائے نسل میں ایک طرح سے اس کی بقا ہوتی ہے اور اپنی ذات کی بقاانتہائی محبوب ہونے کی وجہ سے اُس کی بقامحبوب ہوتی ہے جو اس کے قائم مقام ہوتا ہے گویا کہ وہ اس کا ایک جزیے اور اس لئے بھی کہ وہ اپنی ذات کی بقا کی طمّع سے عاجز ہے۔ ہاں!اگر اس کو ا پنی ذات اور اینے بیٹے کے قتل میں اختیار دیا جائے اور یہ مُعْتَدِل طبیعت پر باقی ہو توبیٹے کی بقایر اپنی ذات کی بقا کوتر جیج دے گاکیونکہ بیٹے کی بقابھی ایک وجہ ہے اس کی بقاہے لیکن بعینہ اس کی بقانہیں۔اسی طرح آدمی کا اینے اقارب اور خاندان والوں سے محبت کرنا بھی اپنے نفس کے کمال سے محبت کرنے کی وجہ سے ہو تاہے کیونکہ ان کی وجہ سے بیراینے نفس کو کثیر اور قوی یا تاہے اور ان کے کمال کواپنے لئے فخر کا باعث سمجھتاہے اس لئے کہ خاندان،مال اور خارجی اسباب یر کی طرح ہیں جن سے انسان کی سیمیل ہوتی ہے اور لاز می طور پر کمال وُجو د اور دوام وجو د طبعی طور پر محبوب ہوتے ہیں ۔معلوم ہوا کہ ہر زندہ کے نز دیک پہلا محبوب اس کی اپنی ذات اور اس کا کمال اور دوام ہے اور اس کی ضدنالپند ہوتی ہے توبیہ محبت کاپہلا سبب ہے۔

#### دو سر اسبب:احیان

محبت کا دو سر اسبب احسان ہے کیو نکہ منقول ہے: ''اَلْدِنْسَانُ عَبُنُ الْاِحْسَانِ لِعَیٰ انسانِ احسانِ کا غلام ہے۔'' ﷺ (پیش ش: م**جلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی) \*\*\*\*\*\*\* (19 \*\*\*\*) اور فطری طور پر دل احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور برائی کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں اور برائی کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں اور رسولِ اَکرم، شفیع مُعَظَّم مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''اللَّهُ مَّ لاَ اَتَعْمَلُ لِفَاجِرٍ عَلَّى يَكَا اَفَيْحِبُّهُ وَاللهِ عَنْ اے اللّهِ عَزَوجَنَّ اِسَى فاجر کا مجھ پر احسان ندر کھ جس کی وجہ سے میر ادل اس سے مجت کرے۔ "(1)

حدیث پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ احسان کرنے والے سے قلبی محبت غیر اختیاری ہے جس کو دور نہیں کیا جاسکتا اور یہ فطری چیز ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوئی راہ نہیں۔ اس بناء پر بعض او قات انسان ایک اجنبی سے محبت کرتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہو تا ہے نہ کوئی تعلق۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو محبت کا یہ سبب بھی پہلے سبب کی طرف لوٹنا ہے کیونکہ محسن (احسان کرنے والا) وہ ہو تا ہے جومال اور دیگر ایسے اسباب سے مدد کرے جو وجود کے دوام و کمال اور اُن لذتوں کے حصول کا سبب بنتے ہیں جن سے وجود تیار ہو تا ہے۔ البتہ! دونوں اسباب میں فرق یہ ہے کہ اعضاء انسان کو اس لئے محبوب ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کے وجود کا کمال ہے اور یہی کمال مطلوب ہو تا ہے لیکن محسن بعینے مطلوب کمال نہیں ہو تا گر بعض او قات یہ اس کا سبب ہو تا ہے توصحت سے بعض او قات یہ اس کا سبب ہو تا ہے توصحت سے محبت اور طبیب سے محبت جو صحت کا سبب ہو تا ہے دونوں میں فرق ہے کیونکہ صحت بذاتہ مطلوب ہے اور طبیب بناتہ محبوب نہیں بلکہ اس لئے محبوب ہے کہ وہ صحت کا سبب ہے دونوں میں فرق ہے کیونکہ صحت بذاتہ مطلوب ہے اور طبیب بناتہ محبوب نہیں بلکہ اس لئے محبوب ہے کہ وہ صحت کا سبب ہے۔

اسی طرح علم محبوب ہوتا ہے اور استاذ بھی محبوب ہوتا ہے لیکن علم اپنی ذات کی وجہ سے محبوب ہوتا ہے اور استاذ اس وجہ سے کہ وہ علم کا سبب ہے۔اسی طرح کھانا اور پانی محبوب ہوتے ہیں اور دینار محبوب ہوتے ہیں لیکن کھانا اور پانی اپنی ذات کی وجہ سے محبوب ہوتے ہیں اور دینار اس وجہ سے محبوب ہوتے ہیں کہ وہ کھانے کا ذریعہ ہیں اُلغَرَض دونوں میں خبتوں میں فرق رُتے کا ہے ورنہ دونوں میں محبت کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے کیونکہ جو کوئی محسن سے اس کے احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ذات سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے احسان سے محبت کرتا ہے اور احسان محسن کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔اگر احسان نہ رہے تو محبت بھی زائل ہوجائے گی اگرچہ محسن کی ذات باقی رہے اور اگر احسان میں فعل ہے۔اگر احسان نہ رہے اور اگر احسان میں

<sup>● ...</sup> شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للالكائي، ١/ ١٣٥٥، حديث: ٢٧٥، ''فاجر'' بدلم''صاحب بدعة''

کی واقع ہو تو محبت میں بھی کی آ جائے گی اور اگر احسان میں زیادتی ہو تو محبت بھی زیادہ ہو جائے گی لہذا احسان میں کمی اور زیادتی سے محبت میں کمی اور زیادتی ہو گی۔

## تيسر اسبب: ذاتِ محبوب

کسی چیز سے محبت اس کی ذات کی وجہ سے کرے ذات کے علاوہ کسی اور فائدے کے حصول کے لئے محبت نہ ہو بلکہ اس کی ذات ہی عین فائدہ ہو یہی حقیقی اور کامل محبت ہے جس کے دوام کی توقع کی جاسکتی ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے حسن و جمال کی محبت کیونکہ جمال کا ادراک کرنے والے کے نزدیک ہر جمال محبوب ہو تاہے اور یہ محبت عیننِ جمال کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں جمال کا ادراک ہی عیننِ لذت ہے اور لذت این ذات کی وجہ سے محبوب ہوتی ہے کسی اور وجہ سے نہیں۔

بہاں یہ گمان نہ کیاجائے کہ خوبصورت چہروں سے محبت کرناشہوت پوری کرنے کی غرض کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ شہوت پوری کرناایک دوسری لذت ہے کہ بعض او قات اس کے لئے بھی خوبصورتی کو محبوب سمجھاجاتا ہے اور نفٹسِ جمال کا ادراک بھی لذیذ ہوتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے محبوب ہو اور سبزہ اس کا انکار کیسے کیاجاسکتا ہے حالانکہ سبزہ اور بہتا پانی محبوب ہوتا ہے، اس لئے نہیں کہ پانی پیاجاتا ہے اور سبزہ کھایا جاتا ہے یا دیکھنے کے علاوہ ان سے کوئی اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول کر کے، کھایا جاتا ہے یا دیکھنے کے علاوہ ان سے کوئی اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول کر کے، رغوث رئگ روشنیوں، خوبصورت پھولوں، بیاری اور مناسب شکل والے پرندوں کی طرف دیکھنے سے لذت خوش رنگ روشنیوں، خوبصورت پھولوں، بیاری اور مناسب شکل والے پرندوں کی طرف دیکھنے سے لذت حاصل کرتی ہیں حتی کہ ان کی طرف دیکھنے سے انسان کے غم اور پریثانیاں ختم ہوجاتی ہیں حالانکہ ان کی طرف دیکھنے کے علاوہ کوئی اور اکا کہ مطلوب نہیں ہوتا۔ یہ تمام اسباب لذت کا باعث ہیں اور ہر لذیذ محبوب ہوتا ہے اور کسی حسن و جمال کا ادراک لذت سے خالی نہیں ہوتا اور جمال کے طبعی طور پر محبوب ہونے کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا تو جے معلوم ہوجائے کہ اللہ عنوز جیل محبوب ہوگا جیسا کہ رسول اکرم، شاہ دو دعاکم عَدَّ الله تَاکُونُ کُھی انکار ہوجائے تو لازی طور پروہ اس کے خوب ہوگا جیسا کہ رسول اکرم، شاہ دوعاکم عَدُ الله تَاکُونُ کُھی انکار ہوجائے تو لازی طور پروہ اس کے خوب ہوگا جیسا کہ رسول اکرم، شاہ دوعاکم عَدُ الله تَاکُونُ کھی ہوگا جیوب ہوگا جیسا کہ رسول اکرم، شاہ دوعاکم عَدُ الله تَاکُونُ کھی ہوگا جیوب ہوگا جیسا کہ رسول اکرم، شاہ دوعاکم عَدُ الله عَدُ دُونِ کے خوب ہوگا جیسا کہ رسول اکرم، شاہ دوعاکم عَدُ الله عَدُ دُونُ کُونُ کُونُ کھی ہوگا جیس کی دوعاکم عَدُ الله تَاکُونُ کُھی ہو کہ کونہ ہوگا جیس کور کیس کے خوب ہوگا جیس کور کیس کے خوب ہوگا جیس کے خوب ہوگا جیس کے خوب ہوگا جیس کے خوب ہوگا جیس کور کیس کور کی طور پروہ اس کے خوب ہوگا جیس کے خوب ہوگا جیس کے خوب ہوگا جیس کی کور کیس کور کیس کور کیس کور کیس کی کور کیس کور کیس کور کیس کی کور کیس کور ک

<sup>• ...</sup> الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، ٣/ ١٤١، الرقيم: ٣٦٣: الحسن بن عمرو بن سيف

وَسَلَّمَ كَا فَرِمَانِ عَالِيشَان ہے: ' إِنَّ اللّٰهَ جَمِين يُعْ عِبْ الْجَمَالَ يَعَىٰ بِينِك الله عَوْدَ جَلَّ جميل سے اور جمال كوبيند كرتا ہے۔ "(1)

# چوتھاسبب: ظاہری یا باطنی جمال

ہر اس شے سے محبت کر ناجس کی ذات میں حُشن وجمال پایا جا تا ہو خواہ ظاہری صورت میں ہویا باطنی صورت میں ۔ جان کیجئے کہ جو لوگ خیالات اور محسوسات کے دائرے میں بند ہیں وہ محسن و جمال کا یہی ، مطلب سبحتے ہیں کہ شکل و صورت متناسب ہو،رنگ خوبصورت اور سرخی مائل سفید ہواور دراز قد وغیرہ صفات جن سے ذاتِ انسانی کے جمال کو بیان کیا جاتا ہے کیونکہ مخلوق پر وہی حسن غالب ہو تاہے جو آتکھوں ا سے نظر آئے اور اکثران کی توجہ لو گوں کے چہروں کی طرف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ گمان کرتے ہیں ا که "جو چیز نظر نه آسکے یااس کو خیال میں نه لا یا جاسکے اوروہ شکل اور رنگ بھی نه رکھتی ہو اس کا حسن ممکن نہیں اور جب اس کا حسن ممکن نہیں تو اس کے ادراک میں لذت بھی نہیں ہوتی لہذا وہ محبوب بھی نہیں ۔ ہو سکتا۔" یہ واضح غلطی ہے کیونکہ حسن آنکھ سے ادراک کی جانے والی اشیاء پر منحصر نہیں اور نہ ہی متناسِب پیدائش اور سرخ وسفیدرنگ کی آمیز ش پر اس کاانحصار ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں:" یہ خط خوبصورت ہے۔ بیہ آواز خوبصورت ہے۔ یہ گھوڑاخوبصورت ہے۔ "بلکہ یہال تک کہتے ہیں:" یہ کپڑ اخوبصورت ہے اور یہ برتن خوبصورت ہے۔"اگر حسن صور توں میں منحصر ہو تو آواز ، خط اور دیگر ایسی چیز وں کے حُسن کا کیا معنی ہو گا؟ اور یہ بات تو معلوم ہے کہ آنکھ اچھے خط کی طرف دیکھنے سے لذت محسوس کرتی ہے اور کانوں کو خوبصورت نغمات سے لذت ملتی ہے۔

پھر بیہ کہ ادراک کی جانے والی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ یا تو حسن ہوں گی یا فتیج تو حسن کے وہ کون سے معنی ہیں جس میں بیہ تمام اشیاء مُشتَرَ ک ہیں؟ اس کی وضاحت کر ناضر وری ہے اور بیہ طویل بحث ہے اور علم معائلہ کے شایانِ شان نہیں کہ اس بحث کو طول دیاجائے گر ہم حق بات کی تصر سے کرتے ہوئے کہتے ہیں: "ہر شے کا جمال اور حسن اِس میں ہے کہ جس قدر کمال اس کے لائق اور اس کے لئے ممکن ہے وہ اس میں موجود ہو۔ "تواگر تمام مکنہ کمالات اس میں موجود ہوں تووہ شے کمال کے انتہائی درجہ میں ہوتی ہے اور اگر اس میں

۱۱،۲۰ مسلم، كتأب الايمان، بأب تحرم الكبروبيانه، ص٠٢،١٢، حديث: ٩١.

بعض کمالات موجود ہیں تواس کا حسن وجمال اسی قدر ہو گا۔ چنانچہ، خوبصورت گھوڑا وہ ہے کہ جس میں وہ تمام باتیں جمع ہوں جو ایک گھوڑے میں ہونی چاہئیں جیسے شکل و صورت، رنگ، عمدہ رفتاراور اس پر سوار ہو کر حملہ کرنااور پلٹنا آسان ہو اور اچھاخط وہ ہے جس میں خط کے لائق تمام باتیں جمع ہوں جیسے حروف کا مناسب اور متوازی مونااور ان کی ترتیب اور انتظام عمده مونا

پھر بیہ کہ شے کا ایک کمال ہے جو اس کے مناسب ہو تاہے اور بعض او قات دوسری چیز میں اس کی ضد لا ئق ومناسب ہوتی ہے تو ہر چیز کا حُسن اس کے کمال میں ہے جو اس چیز کے لا ئق ہے۔اسی وجہ سے انسان کا مُسن ان چیز وں سے نہیں ہو تا جن سے گھوڑ ہے کا مُسن ہو تاہے اور جس کے ساتھ آواز کا حسن ہو تاہے اس کے ساتھ خط کا حسن نہیں ہوتا اور برتنوں کا محسن ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا جن کے ساتھ کیڑوں کا من ہو تاہے اور یہی معاملہ تمام اشیاء کا ہے۔

## اشكال اور اس كا جواب:

اگرچہ ان تمام اشیاء جیسے آوازیں اور ذاکقے وغیرہ کا إدراک آکھ سے نہیں کیا جاتالیکن ہر حواس کے ادراک سے جدا نہیں ہیں لہذا ہیہ محسوسات ہی قرار یائیں اور محسوسات کے حُسن و جمال کا اٹکار نہیں اور نہ ہی ان کے حسن کے ادراک سے لذت حاصل ہونے کا انکار ہے بلکہ انکار تو ان چیزوں کے حسن و جمال کا ہے جن کاحواس ہے ادراک نہیں کیا جاسکتا۔

**جواب:** جان لیجئے کہ غیر محسوسات میں بھی حسن و جمال موجو د ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: " یہ خُلق حَسن ہے۔ بیہ علم حَسن ہے۔ بیہ سیرتِ حَسن ہے۔ بیہ اخلاق اچھے ہیں۔" اوراجھے اخلاق سے مراد علم، عقل، عِفَّت، شجاعت، تقولی، سخاوت، مُر َوَّت اور تمام عُمده صِفات ہوتی ہیں اور ان صفات میں سے بچھ ایسی ہیں جن کا ادراک یا نیوں ظاہری حواس سے نہیں بلکہ بصیرت کے نور سے کیا جاتا ہے اور یہ تمام عمدہ صفات محبوب ہوتی ہیں اور ان صفات کے ساتھ مُتَّصِف شخص بھی طبعی طور پر اُن کے نزدیک محبوب ہو تاہے جنہیں اس کی صفات کا علم ہو تاہے۔ نیز طبعی اور فطری طور پر انسان حضرات انبیائے کر ام عَلَیْهمُ السَّلَاء اور صحابَهُ کرام عَلَیْهمُ الزِّفْوَان سے محبت کر تاہے حالانکہ ان میں سے کسی کو دیکھا نہیں ہوتا بلکہ مذاہبِ اربعہ کے امامول لینی امام

وليش ش: مجلس المدينة العلميه (ووت اسلامی)

شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ کی محبت ہوتی ہے حتی کہ بعض او قات آدمی کی اپنے فقہی امام سے محبت حدِ عشق سے بھی تجاوز کر جاتی ہے اور وہ اس محبت کی وجہ سے اپناتمام مال اپنے مذہب کی تائید اور اس کے دفاع میں خرچ کر ڈالتا ہے اور جو اس کے امام پر طعن کر تاہے اس کے ساتھ لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور فقہی اماموں کی تائید ونصرت میں کتنے ہی خون بہائے جا چکے ہیں۔

# بن دیکھے نیک بندول کی محبت:

اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ حضرتِ سیِدُ نامام شافعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے محبت کرنے والا ان سے محبت کیوں کر تاہے؟ حالا نکہ اس نے ان کی صورت دیکھی نہیں۔ پھر اگر وہ ان کو دیکھ لے تو ممکن ہے ان کی صورت اس کو اللہ کی حبت کرنے پر ابھاراوہ ان کی باطنی صورت اس کو اللہ کی حبت کرنے پر ابھاراوہ ان کی باطنی صورت کی وجہ سے نہیں۔ کیونکہ ان کی ظاہر کی صورت تو مٹی کے سیر دہوگئ اور یہ ان سے فقط ان کی باطنی صفات جیسے دین، تقویٰ، وسیع علم، اُمورِ دینیہ سے واتفیت، علم شرعی اور اُمورِ خیر کی دنیامیں نشروا شاعت کے لئے کمر بستہ ہونے کی بنا پر محبت کر تاہے اور یہ تمام باتیں خوبصورت ہیں اور ان کے دنیامیں نشروا شاعت کے لئے کمر بستہ ہونے کی بنا پر محبت کر تاہے اور یہ تمام باتیں خوبصورت ہیں اور ان کے دنیامیں نشروا شاعت کے لئے کمر بستہ ہونے کی بنا پر محبت کر تاہے اور یہ تمام باتیں خوبصورت ہیں اور ان کے دنیامیں نشروا شاعت کے ساتھ ہی کیا جاسکتا ہے جبکہ ظاہر کی حوالی ان کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔

یوں ہی جو شخص حضرتِ سیّدُنا ابو بکر صدیق دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه ہے محبت کرتا ہے اور ان کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے یا حضرتِ سیّدُنا علی المرتضٰی کَیْمَ اللهُ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَیْهُ ہے محبت کرتا ہے اور ان کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے اور ان کی خاطر تَحَصُّب رکھتا ہے تو وہ ان سے ان کی باطنی صور توں یعنی علم، دین، تقویٰی، شخیاعت اور سخاوت وغیرہ کی وجہ ہے ہی محبت کرتا ہے۔ پتاچلا کہ جو شخص حضرتِ سیّدُنا ابو بکر صدیق دَخِیَا اللهُ عَنَالَ عَنْهُ ہے محبت کرتا ہے وہ ان کی ہڑیوں، گوشت، کھال، اعضاء اور شکل و صورت سے محبت نہیں کرتا کیونکہ یہ چیزیں تو آگھوں سے او چھل ہو گئیں لیکن وہ صفات باقی ہیں جن کی وجہ سے وہ صدیق سے اور ان تمام صفاتِ محمودہ ہیں جو سیر تِ جمیلہ کی بنیاد ہیں تو ان صفات کے باقی رہنے کی وجہ سے محبت باقی ہے اور ان تمام صفات کا مرجع علم اور قدرت ہے کیونکہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نے اشیاء کی حقیقوں کو جانا اور خواہشات پر غلبہ صفات کا مرجع علم اور قدرت ہے کیونکہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نے اشیاء کی حقیقوں کو جانا اور خواہشات پر غلبہ بیاکر نفس کو ان صفات کے ساتھ متصف ہونے پر ابھارا۔ پس تمام نیک عادات انہی دوصفات سے نگلتی ہیں اور پیاکر نفس کو ان صفات کے ساتھ متصف ہونے پر ابھارا۔ پس تمام نیک عادات انہی دوصفات سے نگلتی ہیں اور

أيشُ ش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی)

وْسُكُور الْمُعُلُوم (جلديْج)

70

ان دونوں صفات کا ادراک جس سے نہیں ہوتا اور تمام جسم میں ان کا محل ایسا جز ہے جو تقسیم نہ ہو اور یہی حقیقی طور پر محبوب ہے اور یہ جز شکل و صورت اور رنگ سے پاک ہے،اس لئے نہ آنکھ کے لئے ظاہر ہے اور نہ نظر آنے کی وجہ سے محبوب ہے۔معلوم ہوا کہ جمال سیر توں میں موجو د ہوتا ہے اور اگر اچھی سیر ت بغیر علم اور بصیرت کے صادر ہوتی تومجت کو واجب نہ کرتی۔

## تمام عمده أخلاق كامرجع:

خلاصہ یہ نکلا کہ محبوب سیر تِ جمیلہ کامصدر ہوتا ہے اوروہ عمد ہ اخلاق اور فضائِلِ شریفہ ہیں اور ان سب کامر جع کمالِ علم اور کمالِ قدرت ہے اور یہ طبعی طور پر محبوب ہوتے ہیں اور حواس سے ان کا ادراک نہیں ہو تاحتٰی کہ جو بچہ اپنی طبیعت پر چھوڑ دیا گیا ہوا ور ہم کسی غائب یا موجو د، زندہ یامر دہ کواس کے نزدیک محبوب بنانا چاہیں تو ہمارے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ اس کے اوصاف مثلاً شجاعت، سخاوت، علم اور تمام اچھی صفات بچے کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کریں اور جب اسے ان صفات کا یقین ہوجائے گاتو ہے اختیاراس سے محبت کرنے لگے گا اور اس پر قادر نہ ہوگا کہ محبت نہ کرے۔ چنانچہ

صحابة کرام عَدَيْهِ الرِّفْوَان کی عجب اور ابوجہل و شیطان سے نفرت اسی لئے دل میں غالب رہی کہ صحابة کرام عَدَیْهِ الرِفْوَان کی عجم و مفات اور ابوجہل و شیطان کی برائیاں بہت بیان کی آئئیں جن کا حواس سے اوراک نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ جب لو گوں نے جائم طائی کی سخاوت اور حضرتِ سیِّدُ ناخالد بن ولید رَفِیَ اللهُ تَعَالَاعَهُ کی شخاوت اور حضرتِ سیِّدُ ناخالد بن ولید رَفِیَ اللهُ تَعَالَاعَهُ کی شخاوت اور حضرتِ سیِّدُ ناخالد بن ولید رَفِیَ اللهُ تَعَالَاعَهُ کی شخاوت اور حضرتِ سیِّدُ ناخالد بن ولید رَفِیَ اللهُ تَعَالَاعَهُ کی شخاوت اور حضرتِ سیِّدُ ناخالد بن ولید رَفِیَ اللهُ تَعَالَاعَهُ کی شخاوت اور خورتِ سیِّدُ ناخالد بن ولید رَفِیَ اللهُ تعالیٰ کیا جائے کہ محبت کرنے والے نے ان سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے۔ بلکہ جب کہیں کسی بادشاہ کی سیر ت یعنی اس کا عدل واحسان، صدقہ و خیر ات بیان کیا جائے تو دلوں پر اس کی محبت عالب ہوجاتی ہے اگرچہ فاصلہ و و وری کے باعث محبت کرنے والوں تک اس کے احسانات پہنچنا ممکن نہ ہوں۔ ان مثالوں سے واضح ہو گیا کہ انسان کی محبت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہی جاس کی بیت احسان کہ بہر جمال اور حسن محبوب ہو تا ہے اگر چہ محبت کرنے والے تک بھی اس کا احسان نہ پہنچا ہو۔ وجہ اس کی سے کہ ہر جمال اور حسن محبوب ہو تا ہے اور صورت کی دو اقسام ہیں: ظاہر می اور باطنی اور حسن و جمال ان

يَيْنُ شُ: محلس المدينة العلميه (رموت اسلام)) • • • • • • • • • •

دونوں میں پایا جاتا ہے۔ ظاہری صورت کا ادراک ظاہری آنکھ سے اور باطنی صورت کا ادراک باطنی آنکھ سے کیا جاتا ہے لہذا جو باطنی آنکھ (یعنی نور بصیرت) سے محروم ہو وہ باطنی صورت کا ادراک کر سکتا ہے نہ اس سے لذت پاسکتا ہے، نہ اس سے محبت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف میلان رکھ سکتا ہے۔ پھر جس کی باطنی بصیرت ظاہری حواس پر غالب ہواس کی محبت بھی ظاہری اشیاء کی بنیسبت باطنی اشیاء سے زیادہ ہوگی تو جو شخص دیوار پر بنی ہوئی تصویر سے اس کی ظاہری خوبصورتی کی بنا پر محبت کرتا ہے اور جو کسی نبی عَلَيْدِ السَّلام سے ان کے باطنی حسن وجمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے ان دونوں کی محبت میں بڑا فرق ہے۔

## يا مخوال سبب: پوشيده مناسبت

محبت کا پانچواں سبب محبوب اور محب کے در میان پوشیدہ مناسبت کا ہونا ہے کیونکہ اکثر دو شخصوں کے در میان محبت کی پختگی کا سبب نہ تو حسن و جمال ہوتا ہے اور نہ ہی کسی فائدے کا خصول بلکہ محض روحوں کا ایک دوسرے کے لائق و مناسب ہونا سبب ہوتا ہے جیسا کہ رسولِ اکر م شخیع مُعظَّم مَثَل الله تَعَلَیْهِ وَلهِ وَسَلْم کَا وَلَا عَن مِن عَظَّم مَثَلُ اللهُ تَعَلَیْهُ وَلهِ وَسَلْم کَا اللهُ وَلِی اکر م شخیع مُعظَّم مَثَلُ اللهُ وَلَا وَ مِن اسب ہونا سبب ہوتا ہے جیسا کہ رسولِ اکر م شخیع مُعظَّم مَثَلُ اللهُ وَلَا وَ مِن اللهُ وَلَيْكُ وَلَهُ الْمُعْلَقَ لِعَن (روعیں عالمَ ارواح میں جُن شدہ ایک نظر ہیں) جن کے ماہین وہاں وَ نَشِلُ ہوگئی ان کے در میان بہاں الفت ہوگی اورجو وہاں ایک دوسرے سے ناواقف رہیں وہ بہاں ہی ناواقف رہیں گ۔ "(۱) ہم نے "آ داب صحبت کے بیان "میں جہاں الله عَوْرَ مَن سے محبت کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بات شخیق کے ساتھ میان کر دی ہے ، اس کا مطالعہ و ہیں سے کر لیاجائے کیونکہ یہ بھی اسبب محبت کر ناجو اپنے وجو در اس کے کمال اور بقا سے محبت کرنا۔ (۲) ۔۔۔ احسان کرنے والے سے ان چیز وں کے سبب محبت کرناجو اپنے وجو در کے دوام و بقاء اور اس کے مبال کے دوام و بقاء اور اس کے سب محبت کرنا اگر چید محبت کرنا کہ اس کے اورائ کے در میان کوئی یوشیدہ مناسبت ہو۔ دا میں جو اور کہ اس کے در میان کوئی یوشیدہ مناسبت ہو۔

<sup>●...</sup>مسلم، كتأب البروالصلة، بأب الارواح جنود لجندة، ص١٣١٨، حديث: ٢٧٣٨

## محبت کی زیادتی اور قوت:

اگریہ تمام اسببِ محبت ایک ہی شخص میں جمع ہوجائیں تولازی طور پر محبت بڑھ جائے گی جیسے کسی انسان کاکوئی خوب صورت، خوش اخلاق، کامل عالم، مُدبّر (اچھی تدبیر والا)، مخلوق کا خیر خواہ اوروالد کا تابع و فرما نبر دار بیٹا ہو تولازی طور پر وہ انتہائی محبوب ہو گا اور ان اوصاف کے جمع ہونے کی صورت میں محبت کی قوت اسی قدر زیادہ ہوگی جس قدر یہ اوصاف قوی ہوں گے۔ اگریہ صفات کمال کے انتہائی در جہ کو پینچی ہوں گی تولازی طور پر محبت بھی اعلی در جے پر ہوگی۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ محبت کے ان تمام اسباب کا اجتماع اور کمال صرف ذات باری تعالیٰ میں ہوسکتا ہے لہذا حقیقی طور پر محبت کا مستحق الله عود بری ہوں ہے۔

# تیری نمل: **اس بات کابیان که محبت کامستحق** صبر ف الله تعالٰی هے

## صرف الله عَزْدَجَلَّ سے محبت:

محبت کی مستحق صرف ذاتِ باری تعالی ہے اورجو الله عَدَّوَجَنَّ کے علاوہ کسی سے محبت کرے۔ اس حیثیت سے کہ اسے الله عَدَّوَجَنَّ کے ساتھ کوئی نسبت نہ ہو تو یہ محبت الله عَدَّوَجَنَّ کی معرفت سے ناوا قنی اور کو تاہی پر بہنی ہوگی اور رسولِ اکرم ، شاہِ دوعالم عَدَّالهُ تَعَال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی محبت محمود ہے کیونکہ یہ عین محبت اللی ہے۔ یوں ہی علائے کرام اور متقی لوگوں سے محبت کرنے کا معاملہ ہے کیونکہ محبوب کا محبوب، محبوب کا قاصد اور محبوب کا محبوب ہوتے ہیں اور سب سے محبت کی بنیاد اصل سے محبت کرناہے۔ للہٰ ایہ علی کی طرف تجاوز نہیں کرے گی۔ اربابِ بصیرت کے ہال حقیقی محبوب صرف الله عَدَّوَجَنَّ کی اربابِ بصیرت کے ہال حقیقی محبوب صرف الله عَدَّوَجَنَّ کی دات یا کہ سے اور اس کے سواکوئی محبت کا مستحق نہیں۔

#### وضاحت:

جاتے ہیں جبکہ ذاتِ باری تعالیٰ میں حقیقی طور پر پائے جاتے ہیں اور غیر کے حق میں ان کا پایاجاناؤ ہم اور خیال ہے اور محض مجازہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی توہر صاحبِ بصیرت پراِس کی ضد عِیاں (ظاہر) ہو جائے گی جس کا خیال کمزور عقل و دل والے کرتے ہیں کہ "الله عَوَّدَ جَلَّ سے حقیقی محبت محال ہے۔" نیزیہ واضح ہو جائے گا کہ تحقیق کا تقاضا یہی ہے کہ ہم الله عَوَّدَ جَلَّ کے سواکسی سے محبت نہ کریں۔

# پانچوں اسباب کے لحاظ سے محبتِ الْھی و جودعطا فر مانے والی ہستی سے مجت:

ور اسب کے لحاظ سے دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس، اپنی بقا، اپنے کمال اور اپنے دائی وجود سے محبت کرتا ہے اور اپنی ہلاکت، معدوم ہونے، نقصان اور کمال میں رکاوٹ چیزوں سے نفرت کرتا ہے اور یہ چیزیں ہر ذی روح میں طبعی طور پر پائی جاتی ہیں اور ان سے خالی ہونا ممکن نہیں اور یہ چیزیں الله عَوْدَ جَلَّ سے یہ چیزیں ہر ذی روح میں طبعی طور پر پائی جاتی ہیں اور ان سے خالی ہونا ممکن نہیں اور یہ چیزیں الله عَوْدَ جَلُ کی معرفت انتہائی محبت کرنے کا تقاضا کرتی ہیں کیونکہ جس شخص کو اپنی ذات کی پیچان ہو اور اسپے رب عَوْدَ ور اور اس کا کمال و بھی رکھتا ہو وہ قطعی طور پر جان لے گا کہ اس کا اپنا ذاتی کوئی وجود نہیں۔ اس کی ذات کا وجود اور اس کا کمال و دوام محض الله عَوْدَ جَلُ کی طرف سے ہے۔ وہی ذات اس کو عدم سے وجو د میں لانے والی، اس کو باتی رکھنے والی اور اس کے وجو د میں صفاتِ کمال ، ان کے اسباب اور ان کے استعال کی ہدایت پیدا کر کے اسے کا مل کر نے والی ہے۔ ورنہ بندے کا ذاتی حیثیت سے کوئی وجو د نہیں بلکہ محض نفی اور عدم ہے۔ اگر الله عَوْدَ جَلُ اس کی فضل سے عدم سے وجو د میں نہ لا تا اور باتی نہ رکھتا تو وجو د میں آتے ہی ہلاک ہو جاتا اور اگر الله عَوْدَ جَلُ اس کی خاتی کو مکمل کر کے اپنا فضل نہ فرما تا تو وجو د میں آنے کے بعد ناقص ہی رہتا۔

اَنْعُرَضَ کوئی الیی شے نہیں جوبذاتِ خود قائم ہوسوائے اللہ عَزَّدَ جَلَّ کے ،وہ خود قائم ہے اور اس کے سوا ہر شے اس کی ذات سے قائم ہے۔ پس اگر عارف اپنی ذات سے محبت کرے اور اس کی ذات کا وجود غیر سے ہم شے اس کی ذات سے محبت کرے اور اس کی ذات کا وجود غیر سے ہو تو لاز می طور پر وہ اس ذات سے محبت کرے گا جو اسے وجود اور دوام بخشنے والی ہے بشر طیکہ وہ اسے خالق، عدم سے وجود میں لانے والا، باقی رکھنے والا، بذاتِ خود قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا جانے اور اگر اس ذات سے محبت نہیں کر تا تو وہ ابنی ذات اور اپنے رب عَزِّدَ جَلَّ سے جاہل ہے نیز محبت تو معرفت کا پھل ہوا اس ذات سے محبت نہیں کر تا تو وہ ابنی ذات اور اپنے رب عَزِّدَ جَلَّ سے جاہل ہے نیز محبت تو معرفت کا پھل ہوا

کرتی ہے،جب معرفت نہیں ہو گی تو محبت بھی نہیں ہو گی اور اس میں قوت یاضعف آنے سے محبت میں بھی قوت باضعف پیدا ہو جائے گا۔

## الله عَزْدَ جَلَّ سے محبت بہجان والا کر تاہے:

حضرتِ سیّبِدُناحسن بصری عَنیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی ارشاد فرمانے بیں: ''مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ اُحَبَّهُ وَمَنْ عَرَفَ اللَّهُ نَیَا زَهِدَ فَیْهَا لَعَنی جوایت رسّب عَزْدَ جَلَّ کو پیجان لے گاوہ اس سے بے رغبت ہو جائے گا۔''(۱)

توکیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے نفس سے تو محبت کرے لیکن اپنے رب عِزْدَجَنَّ سے محبت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے نفس کا قیام ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ دھوپ میں مبتلا شخص جب سائے سے محبت کر تا ہے تولاز می طور پر وہ در ختوں سے بھی محبت کرے گا جن کی وجہ سے سایہ قائم ہے اور ہر موجود شے کو اللّه عَزْدَجَنَّ کی قدرت کی طرف و لیمی ہی نسبت ہے جیسی سائے کو در خت اور روشنی کو سورج کی طرف نسبت ہے کیونکہ تمام اشیاء اسی ذات کے آثارِ قدرت میں سے ہیں اور سب کا وجود اس کی ذات کے وجود کے نامین ہے جس طرح روشنی کا وجود سورج کے اور سائے کا وجود در خت کے تابع ہے۔ یہ مثال عوام کے ذہنوں سے اعتبار سے صحیح ہے کیونکہ وہ یہ سیجھتے ہیں کہ روشنی سورج کا اثر اور فیضان ہے اور اس کی وجہ سے موجود ہے کا انتہار سے صحیح ہے کیونکہ وہ سیجھتے ہیں کہ روشنی سورج کا اثر اور فیضان ہے اور اس کی وجہ سے موجود ہے کا انتہار سے صحیح ہے کیونکہ اٹملی بصیرت پر بید معاملہ آئکھ کے مشاہدے سے بھی زیادہ واضح ہوچکا ہے کہ حالا نکہ یہ محض خطا ہے کیونکہ اٹملی بصیرت پر بید معاملہ آئکھ کے مشاہدے سے بھی زیادہ واضح ہوچکا ہے کہ جس طرح خود سورج اور اس کی شکل وصورت قدرتِ خداوندی سے ہاسی طرح سورج جب کَشِیف اجسام کے سامنے آتا ہے تو اس کی روشنی بھی اللّه عَزْدَجَنَّ کی قدرت سے بیدا ہوتی ہے۔ مگر مثالوں سے مقصود سے جبان ہوتا ہے لہذا حقائق مطلوب نہیں ہیں۔

# البيخ رب عَزْدَ جَلَّ سے عَافَل لُوك:

حاصِلِ کلام یہ ہوا کہ اگر انسان کی اپنے نفس سے محبت ضروری ہے تواس ذات سے بھی محبت ضروری ہے جس کی وجہ سے پہلے تواس کا قیام ہے پھر اس کی اصل، صفات، ظاہر، باطن، جوہر اور عرض میں دوام (یعنی بیشگی) ہے بشر طیکہ وہ ان باتوں کو اسی طرح جانے اور جو اس محبت سے خالی ہواس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ

■...الزهدلابن المبارك، باب الاخلاص والنية، ص٢٩، حديث: ٢٠٩، عن بديل

(پيْنَ ش: مجلس المدينة العلميه (دوت اسلامی)

عِيامُ الْعُلُوْمِ (جلد يَنْمَ)

وہ اپنے نفس اور خواہشات میں مشغول ہے اور اپنے خالق اور رہے عَذَّوَ جَلَّ سے غافل ہے اور اس نے کما حقہ

ا پنے رب عَدَّوَ جَلَّ کو نہیں پیچانا اور اس کی نظر خواہشات اور محسوسات تک محدود ہے یعنی وہ نظر کو عالم شہادت (ظاہری دنیا) تک محدود رکھے کہ جس سے لذت حاصل کرنے میں جانور بھی اس کے شریک ہیں اور

عالَم مَلَوْت (غیبی دنیا) پر نظرنه کرے که اس کی زمین کووہی طے کر تاہے جسے فَرِ شتوں کے ساتھ کچھ مناسبت

ہوتی ہے۔ پس وہ عالم ملکوت میں اسی قدر نظر کر تاہے جس قدراس میں فَرِ شتوں والی صفات سے مشابہت یائی جاتی ہے اور عالم ملکوت سے اس کی نظر اسی قدر کو تاہ ہو گی جس قدر وہ عالم بَہائم میں گر اہو گا۔

# اپینے تحسن سے محبت:

۔ دو سرے سبب کے اعتبارے دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ اپنے محسن (یعنی احسان کرنے والے) سے محبت کرنا۔ مر او یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ مالی جمدردی کرے، گفتگو میں نرمی برتے، اس کی مدد کرے، اس کے دشمنوں کا قلع قمع کرے اور اس سے شریروں کا شر دور کرے اور اس کی تمام اغراض اور فوائد کے حصول میں وسیلہ بے خواہ اِن کا تعلق اس کی ذات ہے ہویا اس کی اولا دوا قارب ہے ہو، تولازمی طور پر ایسا شخص محبوب ہو تاہے۔ یہ سبب بھی صرف الله عوّد بَوْل سے محبت کرنے کا تقاضا کرتاہے کیونکہ جس طرح الله عوّد بَوْل کو پہچانے کا کو بہجانے کا حق ہے اگر بندہ اس طرح اُسے بہچانے تو ضرور جان جائے گا کہ اس پر احسان کرنے والا صرف الله عوّد بَوْل میں کے احسان کے احسان کے احسان کی تفصیل کا تعلق ہے تو ان کو شار کرنے سے ہماری غرض نہیں کیونکہ کوئی بھی اس کے احسانات کو شار نہیں کر سکتا۔ الله عوّد بَوْل رشاد فرما تاہے:

وَ إِنْ تَعَدُّوْ انِعْمَةُ اللهِ لا تُحْصُوْ هَا ﴿ رِسُ ١٨ النحل ١٨٠) ترجمة كنزالايمان اوراكرالله كي نعتيل تنوتوانبين شارنه كرسكوكـ

# حقیقی احسان صرف الله عدود مل کا ہے:

''شکر کے بیان'' میں ہم نے بعض نعمتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ یہاں ہم صرف یہ بیان کریں گے کہ لوگوں کی طرف سے احسان مجازی طور پر ممکن ہے جبکہ حقیقی احسان فرمانے والا الله عَدَّوَ جَلَّ ہے۔

اسے یوں فرض کیجئے کہ کوئی آدمی اپنے تمام خزانے آپ کودے دے اور آپ کواختیار دے کہ "اس میں

هم المحريثي ش : **مجلس المدينة العلميه** (وثوت اسلام) المحمد و المحمد المعلم الم

جیسے چاہو تَصُرُّ ف کرو۔ "قو آپ گمان کریں گے کہ یہ اس شخص کی طرف سے آپ پراحسان ہے جبکہ یہ گمان غلط ہے کیونکہ اس کے احسان کی پیکمیل میں اس کی ذات، مال، مال پر قدرت اور مال آپ کے حوالے کرنے کی سوچ وغیرہ تمام چیزوں کا دخل ہے۔ لہذا خود احسان کرنے والے، اس کے مال، اس کی قدرت، اس کے ارادے اور اس کی سوچ کو کس نے پیدا کیا؟ اور اس کے دل میں آپ کی محبت کس نے ڈالی؟ اس کو آپ کی طرف کس نے متوجہ کیا اور کس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ" آپ کے ساتھ احسان کرنے میں اس کا کوئی دینی یاد نیاوی فائدہ ہے۔ "اگریہ سب با تیں نہ ہو تیں تووہ آپ کو اپنے مال میں سے ایک دانہ بھی نہ دیتا اور جب الله عَدَّدَ عَنَّ نے یہ اسب اس پر مُسلَّظ فرماد یے اور اس کے دل میں یہ بات بھادی کہ اس کادینی اور دنیاوی فائدہ اس میں ہے کہ" وہ مال آپ کے حوالے کرے۔ "قاس لحاظ سے وہ مال حوالے کرنے میں بے بس اور خاتی اور دنیاوی فائدہ اس کا خلاف کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا حقیقی احسان کرنے والاو ہی ہے جس نے اس کو آپ کے لئے مسئے گر کر دیا اوروہ تمام اسباب اس پر طاری کر دیئے جس سے فغلِ احسان کا و قوع ہو اور جہاں تک مال کا اس کے قضے میں ہونے کا تعلق ہے توہ وہ ایک واسط ہے جس کی وجہ سے الله عَدَّدَ عَنَ کا احسان تم تک پنچتا ہے اور صاحب قضے میں ہونے کا تعلق ہے توہ وہ ایک واسط ہے جس کی وجہ سے الله عَدُونَ کا احسان تم تک پنچتا ہے اور صاحب مال اس بارے میں الی بنے پر مجبور ہو تا ہے۔

پس اگرتم اس کو محسن سمجھویا واسطہ سمجھ کر نہیں بلکہ ذاتی طور پر احسان کرنے والا سمجھ کر اس کا شکر ہید ادا کر و تو بیٹک تم معاملے کی حقیقت سے ناوا تف ہو کیو نکہ انسان اپنے نفس پر ہی احسان کر سکتا ہے اپنے علاوہ کسی اور پر احسان کر نامحال ہے کیو نکہ آدمی جو مال خرچ کر تا ہے تو اس کی کوئی غرض ہوتی ہے یا تو اخروی جیسے ثو اب یا دنیوی جیسے دو سروں پر احسان رکھنا، انہیں مُسخَّر کرنا، تعریف و سخاوت کی تشہیر چاہنا اور ان کے دلوں کو اپنی اطاعت اور محبت کی طرف کھینچنا و غیرہ اور جس طرح انسان اپنامال سمندر میں نہیں پھینکنا کیو نکہ پھینکنے میں اس کی کوئی غرض نہیں اسی طرح بغیر کسی ذاتی غرض کے کسی آدمی کے ہاتھ میں بھی نہیں دیتا اور وہی غرض اس کا مطلوب اور مقصود ہوتی ہے اور تمہاری (لینے والے کی) ذات مقصود نہیں ہوتی بلکہ تمہارا ہاتھ تو مال پر قبضہ کرنے کا آلہ ہو تا ہے تا کہ مال پر تمہارے قبضہ کے سبب اس کی غرض جیسے ناموری، تعریف، شکر گزاری یا ثواب حاصل ہو جائے تو یقیناً اس نے مال قبضہ میں دے کرتمہیں اپنی غرض جیسے ناموری، تعریف، شکر گزاری یا ثواب حاصل ہو جائے تو یقیناً اس نے مال قبضہ میں دے کرتمہیں اپنی غرض جیسے ناموری، تعریف، شکر گزاری یا ثواب حاصل ہو جائے تو یقیناً اس نے مال قبضہ میں دے کرتمہیں اپنی غرض کے حصول کا ذریعہ بنایا تو اپنی صورتِ حال میں جو جائے تو یقیناً اس نے مال قبضہ میں دے کرتمہیں اپنی غرض کے حصول کا ذریعہ بنایا تو اپنی صورتِ حال میں اس کی خرض کے حصول کا ذریعہ بنایا تو اپنی شرف میں دے کرتمہیں اپنی غرض کے حصول کا ذریعہ بنایا تو اپنی شرف میں دے کرتمہیں اپنی غرض کے حصول کا ذریعہ بنایا تو اپنی محدد دو حساس میں دے کرتمہیں اپنی غرض کے حصول کا ذریعہ بنایا تو اپنی میں دے کرتمہیں اپنی غرض ہو جائے دیں ہو جائے کو سیاس کی میں دے کرتمہیں اپنی غرض ہو جائے دیں ہو جائے ہو تھیں دیں دیں کرتمہیں اپنی غرض ہو جائے دیں ہو ج

وہ اپنے نفس پر ہی احسان کرنے والا اور اپنے خرچ کر دہ مال کا عوض لینے والا ہو تاہے۔

## انسان دووجه سے شکر کامستحق نہیں:

انسان کے نزدیک اپنے مال کا عوض زیادہ عمدہ ہو تا ہے۔ اگر بیہ عوض اس کے نزدیک ترجیج نہ رکھتاتو تمہارے لئے اپنامال ہر گزنہ حچوڑ تالہذوہ دووجہ سے شکر اور محبت کا مستحق نہیں۔

### نهلی وجه:

وہ خرج کرنے میں مجبورہ کیونکہ اللہ عدّوۃ بادشاہ کے خزانجی کی طرح ہے کہ اگر بادشاہ کے حکم کی وجہ جس کی وجہ سے وہ خلاف کرنے پر قادر نہیں تو یہ بادشاہ کے خزانجی کی طرح ہے کہ اگر بادشاہ کے حکم کی وجہ سے کسی کو خِلَعَت دیدے تو اس کو محسن نہیں سمجھا جاتا کیونکہ وہ بادشاہ کی اطاعت اور اس کا حکم بجالانے میں مجبور ہو تا ہے اور حکم عدولی نہیں کر سکتا اور اگر بادشاہ خزانجی کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا تو وہ نہ دیتا پس ہر احسان کرنے والے کا یہی معاملہ ہے کہ اگر اللہ عدّوۃ باس کے حال پر چھوڑ دیتا تو وہ اپنے مال میں سے احسان کرنے والے کا یہی معاملہ ہے کہ اگر اللہ عدّوۃ باس کے حال پر چھوڑ دیتا تو وہ اپنے مال میں سے ایک دانہ بھی خرج نہ کرتاحتی کہ اللہ عدّوۃ بی اس پر خرج کرنے کے اسباب مسلط فرما دیئے اور اس کے دل میں سے دل میں سے ڈرج کرنے میں اس کادینی اور دنیاوی فائدہ ہے اس وجہ سے اس نے خرج کیا۔

#### دوسرى وجه:

اپنے مال کے عوض میں وہ چیز لیتا ہے جو اس کے نزدیک خرچ کر دہ مال سے زیادہ عمدہ اور محبوب ہوتی ہے تو جس طرح پچھ بینچنے والے کو احسان کرنے والا نہیں کہا جاسکتا کہ وہ الیبی شے کے عوض میں مال خرچ کر تا ہے جو اس کے نزدیک مال سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اسی طرح مال دینے والا بھی ثواب یا تعریف وتوصیف یا کوئی اور عوض مال کے بدلے میں لیتا ہے اور عوض کا نقد مال ہونا نثر ط نہیں بلکہ جمیح فوائد اور لذ تیں ایسے عوض ہیں کہ ان کے سامنے نقد اموال کی کوئی حیثیت نہیں۔ پس احسان جو دوسخا کی صورت میں ہوتا ہے اور سخاوت کا مطلب ہے مال کو اس طرح خرچ کرنا کہ مال خرچ کرنے والے کو اس کا کوئی عوض اور فائدہ نہ ملے اور الیبی سخاوت الله عوّدَ ہوتا کے علاوہ کسی اور سے ہونا محال ہے ، اسی الله عوّدَ ہوتا نے تمام جبانوں پر فائدہ نہ ملے اور الیبی سخاوت الله عوّدَ ہوتا کے علاوہ کسی اور سے ہونا محال ہے ، اسی الله عوّدَ ہوتا نے تمام جبانوں پر

انعام فرمایا اور اپنی کسی غرض اور فائدے کے بغیر محض مخلوق کے فائدے کے لئے ان پر احسان کیا کیونکہ الله عَدَّوَ عَلَیْ اغراض سے پاک ہے لہذا غیر الله علی الله علی افر اس کا لفظ یا تو جھوٹ ہوگا یا پھر مجازی طور پر بولا جائے گا اور ان کا حقیقی معنی غیر الله کے حق میں ایسے ہی محال (ناممکن) ہے جیسے ساہی اور سفیدی کا جمع ہونا محال ہے۔ معلوم ہوا کہ ذاتِ باری تعالی جود واحسان اور فضل فرمانے میں یکتا ہے۔ پس جب طبیعت میں محسن سے محبت کرنا پایا جاتا ہے تو عارف کو چاہئے کہ صرف الله عَدَّوَ جَلَّ سے ہی محبت کرے کیونکہ غیر کی طرف سے احسان کا پایا جانا محال ہے لہذا وہی اکیلا اس محبت کا مستحق ہے اور رہا اس کا غیر تو وہ احسان کی وجہ سے محبت کا مستحق اور اس کا معنی نہ جانتا ہو۔ سے محبت کا مستحق اور اس کا معنی نہ جانتا ہو۔

### احمان کرنے والے کی ذات سے محبت:

سنسرے سبب کے اعتبار سے دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ احسان کرنے والے کی ذات سے محبت کرنا اگر چہ اس کا احسان تم تک نہ پہنچا ہو اور یہ بات بھی فطری اور طبعی ہے کیو نکہ اگر تہہیں کسی ایسے بادشاہ کی خبر پہنچ کہ وہ نیک، عبادت گزار، عادل، عالم اور لوگوں سے شفقت، مہر بانی اور تواضع کے ساتھ پیش آتا ہے اور وہ زمین کے اس حصے میں رہتا ہے جو تم سے بہت دور ہے اور ایک دو سرے بادشاہ کی نسبت تہہیں خبر پہنچ کہ وہ ظالم، منگیر، فاسق، لوگوں کی آبر وریزی کرنے والا اور شریر ہے اور وہ بھی تم سے دور ہے تو تم اپنے دل میں دونوں کے در میان فرق پاؤگے کیو نکہ پہلے کی طرف تم اپنے دل میں میلان یعنی محبت اور دو سرے سے نفرت پاؤگے حالا نکہ تم پہلے کی طرف تم اپنے سے ہو اور دو سرے کی طرف سے برائی چہنچنے سے مایوس ہو اور دو سرے کی طرف سے برائی چہنچنے سے مایوس ہو اور دو سرے کی طرف سے برائی چہنچنے سے ایوس ہو اور دو سرے کی طرف سے محبت صرف اس کے محسن ہونے کی حیث سے حبت صرف اس کے محسن ہونے کی حیث سے ہے اس لئے نہیں کہ اس نے تم پراحسان کیا ہے۔

### باری تعالیٰ کا مخلوق پر فضل واحسان:

یہ تیسر اسبب بھی الله عَذَّوَ جَلَّ سے محبت کرنے کا تقاضا کر تاہے بلکہ اس بات کا تقاضا کر تاہے کہ غیر الله سے بالکل محبت نہ کی جائے سوائے اس کے جو کسی طرح الله عَذَّوَ جَلَّ سے تعلق رکھتا ہو کیونکہ الله عَذَّوَ جَلَّ بی تمام مُخلو قات پر احسان اور فضل فرمانے والا ہے۔وہ پہلے مُخلوق کو عدم سے وجود میں لایا۔ پھر انہیں اعضاء

هِ العلمية (مُوت الله) المحمد المحمد العلمية (مُوت الله) المحمد المحمد

اور ضروری اسباب کے ساتھ مکمل کیا۔ پھر ان پر احسان فرمایا کہ ان کے لئے وہ اسباب پیدا کئے جن میں حاجت کا شائبہ ہے اگر چہدان میں ضرورت کا شائبہ نہیں تھا۔ پھر انہیں ایسے زوائد کے ساتھ مزین کیا جن میں زینت کا شائبہ ہے اور ان کی حاجت اور ضرورت سے خارج ہیں۔

ضروری اعضاء کی مثال جیسے سر، دل اور جگرہے اور جو اعضاء حاجت کے مرتبے میں آتے ہیں وہ آنکھ،
ہاتھ اور پاؤں ہیں اور زینت کے زمرے میں آنے والے اعضاء کی مثال جیسے اُبروکا کمان کی شکل میں ہونا،
ہونٹوں کی سرخی اور آئکھوں کی رعینی وغیرہ کہ ان میں سے کسی چیز کافقاد ان (یعنی نہ ہونا) حاجت اور ضرورت
سے تعلق رکھنے والی چیز کافقد ان نہیں ہے۔ بدنِ انسانی سے خارج ضروری نعمتوں کی مثال پانی اور غذاہے
اور حاجت کی مثال دوا، گوشت اور پھل ہیں اور زوائد کی مثال در ختوں کی ہریالی، پھولوں اور کلیوں کی رعینی،
سے تعلق رکھانوں کی لذتیں کہ ان کے نہ ہونے سے ضرورت اور حاجت معدوم نہیں ہوتیں۔

یہ تینوں قسم کی نعمتیں ہر حیوان بلکہ ہر نبا تات حتیٰ کہ فرش سے عرش تک ہر قسم کی مخلوق کے لئے پائی جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہی ذات محسن کا حسان بھی جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہی ذات محسن کا احسان بھی الله عَدَّوَ جَلَّ ہی محسن احسان اور احسان کے اسباب کا خالق ہے تو الله عَدُّوَ جَلَّ ہی محسن احسان اور احسان کے اسباب کا خالق ہے تو اس وجہ سے بھی غید الله عدد ترنا محض لا علمی ہے اور جو اس بات کو جان لے گاوہ اس وجہ کی بنا پر صرف الله عَدْوَ جَلَّ سے ہی محبت کرنا محض لا علمی ہے اور جو اس بات کو جان لے گاوہ اس وجہ کی بنا پر صرف الله عَدْوَ جَلَّ سے ہی محبت کرے گا۔

#### جمال والے سے مجت:

۔ چوتھے سبب کے اعتبار سے دیکھیں اور وہ ہے ہے کہ ہر جمال والی چیز سے اس کے جمال کی وجہ سے محبت کرنااس لئے نہیں کہ جمال کے علاوہ کوئی اور فائدہ حاصل کیا جائے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ محبت بھی جبتی اور فطری ہے اور یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ جمال دوقشم کا ہو تا ہے: (۱) ظاہر ی صورت کا جمال جس کا ادراک مرکی آئھ اور نورِ بھیرت سے کیا مرکی آئھوں سے کیا جاتا ہے۔ (۲) باطنی صورت کا جمال جس کا ادراک دل کی آئھ اور نورِ بھیرت سے کیا جاتا ہے۔ پہلی قشم کا ادراک سے بہلی قشم کا ادراک اصحابِ دل کے ساتھ جاتا ہے۔ پہلی قشم کا ادراک اصحابِ دل کے ساتھ خاص ہے اور جولوگ دنیاوی ظاہر کی زندگی ہی کو جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ شریک نہیں اور ہر جمال اس کے خاص ہے اور جولوگ دنیاوی ظاہر کی زندگی ہی کو جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ شریک نہیں اور ہر جمال اس کے خاص ہے اور جولوگ دنیاوی ظاہر کی زندگی ہی کو جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ شریک نہیں اور ہر جمال اس کے خاص ہے اور جولوگ دنیاوی ظاہر کی زندگی ہی کو جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ شریک نہیں اور ہر جمال اس کے خاص ہے اور جولوگ دنیاوی ظاہر کی زندگی ہی کو جانے ہیں وہ ان کے ساتھ شریک نہیں اور ہر جمال اس کے ساتھ سے اور جولوگ دنیاوی ظاہر کی زندگی ہی کو جانے ہیں وہ ان کے ساتھ شریک نہیں اور ہر جمال اس کے ساتھ شریک نہیں وہ ان کے ساتھ شریک نہیں اور ہر جمال اس کے ساتھ شریک نہیں وہ ان کے ساتھ شریک نہیں اور ہر جمال اس کے ساتھ شریک نہیں وہ ان کے ساتھ شریک نہیں اور ہر جمال اس کے ساتھ شریک نہیں وہ ان کے ساتھ شریک نہیں اور جولوگ دیں در بر کی تو اس کے ساتھ شریک نہیں اور ہولوگ دیں در بر کی تھوں سے اور جولوگ دیا ہوں کی سے در سے سے اور جولوگ دیا ہوں کی در اس کی ساتھ شریک نہیں اور ہر بر کی تو سے در سے در

نزدیک محبوب ہو تا ہے جو جمال کا ادراک کرتا ہے۔ لہٰذا اگر اس کا ادراک دل کے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ دل کا محبوب ہے اور اس مشاہدے میں اس کی مثال انبیائے کر ام عَدَیْهِمُ السَّلاء، علمائے عظام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلاء اور عمدہ و اجھے اخلاق والوں سے محبت کرنا ہے کیونکہ یہ محبت شکل وصورت اور اعضاء کی ظاہر ی خوبصورتی کے بغیر بھی ممکن ہے اور باطنی صورت کے حسن سے یہی مر ادہے اور ظاہر ی جس اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ البتہ اس (صورتِ باطنی) سے صادر ہونے والے آثارِ حسنہ جو اس پر دلالت کرتے ہیں ان کا ادراک کیا جاسکتا ہے حتی کہ جب دل اس پر را ہنمائی کرے تو قلبی میلان یا یا جاتا ہے اور دل اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔

البذا جو شخص دسول الله صَلَى الله وَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَ

## صِدِ بِقِين سے قلبی مجت کے تین اسباب:

مذکورہ گفتگوسے یہ بھی پیۃ چلا کہ وہ صدیقین جن سے دل طبعی طور پر محبت کرتے ہیں ان کے جمال کی بنیاد تین باتوں پرہے: (1)...الله عَدْدَ جَلَّ ، فرشتون ، آساني كتابون ، رُسُلِ عِظام وانبيائ كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام كي شريعتون كاعلم بونال

- (2)... ابنی اور بند گان خدا کی اصلاح کرنے پر ہدایت اور حکمت کے ساتھ قادر ہونا۔
- (3)... گھٹیاصفتوں، باطنی نجاستوں اور غلبہ کرنے والی شہوتوں سے پاک ہونا جو بھلائی کے راستے سے ہٹاتی اور شَرْ کی طرف لے حاتی ہیں۔

### تینوں اساب کے لحاظ سے محبَّتِ باری تعالیٰ:

بیان کر دہ اسباب ہی وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے حضرات انبیائے کرام عَکیْهِمُ السَّلَام، علمائے عِظام دَحِمَهُمُ الشُّلام، عُلمائے عِظام دَحِمَهُمُ الشُّلام، خُلفا اور صاحب عدل و کرم باد شاہوں سے محبت کی جاتی ہے للہٰذا ان تینوں صفات کو اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کی صفات کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھئے:

#### صفت علم کے لحاظ سے:

جہاں تک علم کا تعلق ہے تواوّلین و آخرین کے علم کواللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کے علم کے ساتھ کیانسبت ہے کہ جس کا علم تمام اشیاء کا اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اس کی انتہاء نہیں حتّٰی کہ زمین و آسان کا کوئی ذرہ اس سے غائب نہیں اور اس نے تمام مخلوق کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

ترجيه كنزالايهان: اور تههيس علم نه ملا مگر تھوڑا۔

وَمَآ أُوۡتِيۡتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞

(پ،۱۵،بنیاسرائیل: ۸۵)

بلکہ اگر تمام آسان وزمین والے جمع ہو کر الله عنو کہ الله عنو کہ اور حکمت کا احاطہ کرناچاہیں جو ایک مکھی یا مچھر کی تخلیق کی تفصیل کے متعلق ہے تو وہ اس کے دسویں جسے پر بھی مُطَّلَع نہ ہو سکیں گے۔ار شادِ باری تعالی ہے: وَ لَا يُحِیْطُونَ فِشِی عِلْمِهِ ﴾ اِلَّا بِمَاشَاءَ ﷺ ترجہ کنزالایہ ان: اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے

(پ۳،البقرة: ۲۵۵)

اور جو تھوڑی مقدار علم کی تمام مخلوق کو حاصل ہے وہ بھی اسی کے عطافرمانے سے ہے جیسا کہ اللہ عَدَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے: خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿ عَلَّمَهُ الْبَيّانَ ۞ الْبِيرَانَ عَلَى انسان پيدا کيا اور اسے بولنا سکھايا۔

• ... ترجمهٔ كنزالايمان: انسانيت كي جان محمد كوييد اكياماكان وما يكون كابيان انهيس سكهايا- (ب٢٥، الرحمن: ٣٥١٥)

عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عِلْهُ الْعَلَمُ عِلْهُ الْعَلَمُ عِلْهُ الْعَلَمُ عِلْهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

المُنكاءُ الْعُلُوْم (علدينَم)

47

پس جب علم کا جمال اور شر افت محبوب شے ہے اور یہ بذاتِ خودایتے موصوف کے لئے زینت اور کمال ہے تو اس سبب کے لحاظ سے فقط الله عنورَ ہوں سے محبت کرنی چاہیے کیو تکہ الله عنورَ ہوں کے علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمام علاکا علم جہل (یعنی لاعلمی) ہے، بلکہ اگر کوئی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کو بھی جبی جانتا ہو اور سب سے بڑے جابل کو بھی تو یہ محال ہے کہ وہ علم کے سبب آجہل (بڑے جابل) سے محبت کرے اور اعلم (بڑے عالم) کو چھوڑ دے اگرچہ آجہل بھی اپنی معیشت (اسببِ زندگی) سے متعلق علم سے خالی نہیں ہوتا اور جو تفاوت الله عنورَ ہوئی کے علم کے در میان ہے وہ اس تفاوت سے بہت زیادہ ہے جو مخلوق میں سب سے اعلم اور اَجہل کے در میان ہے کیونکہ اعلم چند متنا ہی (محدود) علوم کی وجہ سے اجہل پر فضیلت رکھتا ہے کہ اجہل اگر محنت اور کوشش کرے تو وہ بھی ان علوم کو حاصل کر سکتا ہے جبکہ علم باری یہ فضیلت کے داری فضیلت ہے کہ اس کی انتہا نہیں کیونکہ معلوماتِ الہیہ غیر متنا ہی (لا محدود) ہیں اور مخلوق کی معلومات بتنا ہی ہیں۔

#### صِفَتِ قدرت کے لحاظ سے:

صفت قدرت بھی کمال ہے جبکہ عِجْر نَقص ہے تو ہر کمال، عظمت، بزرگی اور غلبہ محبوب ہے اور اس کا ادراک لذیذ ہو تا ہے حتی کہ کوئی شخص جب امیر المو منین حضرتِ سیّدُناعلی المرتضی کُنَهَ اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ اور حضرتِ سیّدُناعلی المرتضی کُنَهَ اللهُ تَعَالَى وَجُهُهُ الْکَرِیْمِ عصر اور حضرتِ سیّدُناعلی الدین ولید دَنِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه یا دو سرے بہادروں کے واقعات، ان کی قدرت اور ہم عصر طاقتوروں پر ان کے غلبے کے بارے میں سنتا ہے تو وہ لازمی طور پر فقط سننے سے ہی اپنے دل میں حرکت، خوشی اور فرحت پاتا ہے تو پھر مشاہدے کا عالم کیا ہوگا اور یہ صفت دل میں موصوف کے بارے میں لازمی محبت بیدا کرتی ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا کمال ہے تو اب تمام مخلوق کی قدرت کو الله عَنْوَءَ مَنْ کی قدرت کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھئے۔ چنانچہ جو شخص لوگوں میں سب سے زیادہ قوت والا، وسیح ملک والا، سخت پیڑوالا، نفس کی برائیوں کا بہت قلع قبع کرنے والا، اپنی ذات اور غیر کے بارے میں تدبیر پر سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہو تو اس کی انتہا صرف یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی بعض صفات پر اور بعض لوگوں پر ان کے بچھ اُمور میں قادر ہو تا ہے لیکن اس کے باوجود وہ وہ اپنے نفس کی بعض صفات پر اور بعض لوگوں پر ان کے بچھ اُمور میں قادر ہو تا ہے لیکن اس کے باوجود وہ وہ اپنے نفس کی بعض صفات پر اور بعض لوگوں پر ان کے بچھ اُمور میں قادِر ہو تا ہے لیکن اس کے باوجود وہ وہ اپنے نفس کی بعض صفات پر اور بعض لوگوں پر ان کے بچھ اُمور میں قادِر ہو تا ہے لیکن اس کے باوجود وہ

يَيْنُ شُ : محلس المدينة العلميه (دعوت اسلام) ) • • • • • • • • • •

المُعَامُ الْعُلُوْم (جلد يَنْم)

٣,٨

ابنی ذات کے لئے موت، حیات، مرنے کے بعد اٹھنے اور نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے بلکہ اپنی آ تکھ کے اندھے ہونے، زبان کے گونگے ہونے، کان کے بہرے ہونے اور بدن کے مرض لاحق ہونے سے حفاظت کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اور ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے جو اس کی قدرت سے متعلق بیں۔ بہر حال وہ ان سے عاجز ہے خواہ ان کا تعلق اس کی ذات سے ہو یا کسی دو سرے سے ۔ تو اُن چیزوں کا کیا پوچینا جن کے ساتھ اس کی قدرت کا کوئی تعلق نہیں جیسے حکومتِ ساوی، افلاک، ستارے، زمین، پہاڑ، سمندر، ہوائیں، بجلیاں، معد نیات، نباتات، حیوانات اور ان کے تمام اجزاء۔ اُنغَرض انسان ان کے ایک فررے پر بھی قادر نہیں اور جو قدرت اس کو اپنے نفس اور غیر پر حاصل ہے وہ بھی اس کی ذاتی نہیں بلکہ اس کی درت کا وار اسبابِ قدرت کا خالق اللّٰه عَزَّدَ جَلَّ بی ہے اور وہی اس کو قدرت دینے والا ہے۔ وہ اگر کی اس کی قدرت دینے والا ہے۔ وہ اگر کی ایک کر دے۔

معلوم ہوا کہ بندے کو جو قدرت حاصل ہے وہ اس کے ربّ عَزَّدَ جَلَّ ہی کی طرف سے ہے جیسا کہ روئے زمین کے سب سے بڑے باد شاہ حضرت وُ والْقَرْ نَینُ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے بارے میں ارشاوِ باری تعالیٰ ہے:

اِنَّا مُکَنَّا لَهُ فِي الْا بَنْ ضِ (پ١١،الكهف: ٨٢)

ترجمهٔ كنزالايمان: بے شك ہم نے اسے زمین میں قابودیا۔

و پش ش: محلس المدينة العلميه (وتوت اسلام) المحمد و و و اسلام المدينة العلميه (وتوت اسلام)

عدم سے وجو د میں لانے کی وجہ سے نہ تو تھکے اور نہ ہی اسے سستی لاحق ہو۔

گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ قدرت اور قادراس کے آثارِ قدرت میں سے ایک اثر ہے۔ لہذا حقیقی جمال، خوبصورتی، عظمت، بڑائی اور قہرو غلبہ اسی ذات کے لئے ہیں تواگر کمالِ قدرت کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا ممکن ہو تواس لحاظ سے بھی اللہ عَدَّوَ جَلَّ کے سواکوئی محبت کا مستحق نہیں ہے۔

### نقالص وخبائث سے پاک ہونے کے لحاظ سے:

## حقيقى جمال والاصرف الله عدَّوَ جَلَّ ہے:

حاصِلِ کلام یہ ہے کہ جب نقائص سے پاک ہونا کمال اور پہندیدہ جمال ہے تواس کی حقیقت بھی ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے ہی ہے اور جہال تک غیر کے کمال اور نقائص سے پاکی کا تعلق ہے تو وہ مطلق نہیں بلکہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے جو اس سے زیادہ نقائص والا ہے جیسے گھوڑے کو بَنِسُبَت گدھے کے اور انسان کو بَنِسُبَت گھوڑے کے کمال حاصل ہے اور اضلِ نقصان سب میں موجو دہے اور فرق صرف نقصان کے مراتب میں ہے۔ اُلغَرَض جمیل (جمال والا) محبوب ہو تاہے اور جمیل مطلق وہ اکبلی ذات ہے جس کا کوئی سے مراتب میں ہے۔ اُلغَرَض جمیل (جمال والا) محبوب ہو تاہے اور جمیل مطلق وہ اکبلی ذات ہے جس کا کوئی سے میں ہے۔ اُلغَرَض جمیل المدینة العلمید (دعوت اسلام)

مثل نہیں۔ وہ ایسا یکتا ہے جس کی کوئی ضد نہیں۔ ایسا بے نیاز ہے جس کا کوئی مقابل نہیں۔ ایساغنی ہے جس کو گال کوئی حاجت نہیں۔ ایسا قادر ہے کہ جو چاہتا ہے کر تا ہے اور جو چاہتا ہے تھم ویتا ہے۔ کوئی اس کے تھم کو ٹال سکتا ہے نہ کوئی اس کے فیصلے کو پھیر سکتا ہے۔ عالم ایسا ہے کہ زمین و آسان میں ذرہ برابر شے اس سے مخفی رکتا ہے نہ کوئی اس کے فیصلے کو پھیر سکتا ہے۔ عالم ایسا ہے کہ زمین و آسان میں ذرہ برابر شے اس سے مخفی رکتین پوشیدہ ) نہیں۔ غالب ایسا کہ بڑے بڑے جابروں اور سرکشوں کی گرد نیس چھوٹ سکیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں نکل سکتیں اور نہ اس کے غلبے اور گرفت سے بادشاہوں کی گرد نیس چھوٹ سکیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ درہے گا۔ واجب الوجو د ایسا ہے کہ اس کے لئے عدم (یعنی نہ ہونے) کا نصور کھی نہیں۔ قیوم السا کہ بذاتِ خود قائم ہے اور ہر موجود کا قیام اس کی وجہ سے ہے۔ آسان و زمین پر تسائط رکھنے والا ہے۔ فضل، ایسا کہ بذاتِ خود قائم ہے اور ہمال والا ہے۔ فال سے حول کی معرفت میں عقلیں جران اور وصف بیان جمال، جمال، قدرت اور کمال والا ہے۔وہ کہ جس کے جلال کی معرفت میں عقلیں جران اور وصف بیان کرنے سے زبانیں گنگ ہیں اوروہ ذات کہ جس کی معرفت سے بجر کا اعتراف کرنا عار فین کے لئے کمالِ معرفت ہے۔جبیا کہ حدیث شریف میں ہے۔ چنانچے، معرفت ہے۔جبیا کہ حدیث شریف میں ہے۔ چنانچے،

#### شائے باری تعالیٰ کا احاطہ نہیں ہو سکتا:

سر کارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشادِ فرمایا: "لَّا أَحْصِى ثَنَاءً عَلَيْک اَنْتَ کَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِک يعنى ميں تيرى ثناكا احاطہ نہيں كرسكتا توابيا ہى ہے جيسى تونے اپنی ثنابيان فرمائى ہے۔ "(1)

صِدِّیْقِیْن کے سر دار امیر المؤمنین حضرتِ سیِّدُناابو بکر صدیق رَضَاللهٔ تَعَالَ عَنْه کا ارشاد ہے: "ادراک کو پانے سے عاجز رہنا ہی ادراک ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کے لئے اپنی معرفت کی طرف سوائے عِجز کے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ " (۵)

کاش! مجھ (یعنی امام غزالی عَدَیْدِ رَحْمَدُ اللهِ الْوَالِ کو) علم ہوتا کہ جولوگ الله عَدَّوَجَلَّ سے حقیقی محبت کو ممکن نہیں مانتے اور اس کو مجاز پر محمول کرتے ہیں کیا وہ ان اوصاف کے اوصاف جمال، محامدِ کمال اور مَحاسن میں سے

و المعام المحمد المحمد المعام المحمد العلمية (والموالي المحمد المعام المحمد المحمد المعام المحمد الم

٠٠٠.مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، ص٢٥٢، حديث: ٢٨٦

<sup>€...</sup>انوار البروق في انواء الفروق، الفرق الحادي والاربعون والمائتان، ٢/ ٢٢٣ ..... الرسالة القشيرية، بأب التوحيد، ص٣٣٢

ہونے کا انکار کرتے ہیں؟ یا پھر اللہ عَزَّءَ جَلَّ کو ان اوصاف کے ساتھ مُشَّصِف نہیں مانتے؟ یا کمال، جمال اور عظمت کاادراک کرنے والے کے حق میں طبعی طور پر محبوب ہونے سے انکار کرتے ہیں؟

یاک ہے وہ ذات جو اپنے جمال و جلال پر غیرت کی وجہ سے اندھوں کی نگاہوں سے حجاب میں ہے۔ اُس پر وہی منظلع ہوتے ہیں جن کے لئے اُس کی طرف سے بھلائی کا وعدہ ہولیااورانہیں حجاب کی آتش سے دور رکھا گیا جبکہ خسارے والوں کو چھوڑ دیا کہ اندھے بن کی تاریکیوں میں جیران پھرتے ہیں، محسوسات کی چرا گاہوں اور چویایوں کی خواہشات میں تر ڈُد کا شکار ہیں، د نیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ تمام تعریفیں الله عَوْمَ عَلَّ کے لئے ہیں لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔

#### بغیر عوض کے عبادت:

اس مذکورہ سبب سے محبت احسان کے سبب محبت سے قوی ہوتی ہے کیونکہ احسان میں کمی بیشی ہوتی ر متى ہے۔ اسى لئے الله عوَّدَ جَلَّ في حضرتِ سيّدُ ناداؤد على تبِينادَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام كَى طرف وحى فرمائى: "إِنَّ اَوَدَّ الْاَوْدَاءِ الْنَّمَنُ عَبَىنَ فِي بِعَيْدِ نَوَالِ لَكِنَ لَيَّعُولَ الرُّبُوبِيَّةَ حَقَّهَا يعنى ميرے نزديك سب سے بڑھ كر محبوب وہ ہے جوكسى عوض ك بغیر میری عادت کرے لیکن ربوبت کاحق ضرورادا کرے۔"

زبور شريف ميں ہے: "مَنُ أَظْلَمُ مِينَ عَبَدَنِي لِجُدِيَّةٍ أَوْ نَابِ لَوْلَدُ أَخْلُقُ جَنَّةً وَلاَنَامًا لَمُ أَكُنُ أَهُلًا أَنُ أَطَاع يعني اس سے بڑھ کر ظالم کون جو جنت یا جہنم کی وجہ سے میری عبادت کرے،اگر میں جنت اور جہنم کو پیدانہ کر تاتومیری اطاعت نہ کی اجاتی۔

#### الله عَزَّوَ جَلَّ كَ شِيحِ اوليا:

ہو چکے تھے۔انہوں نے اپنی حالت کا سبب یہ بتایا کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں اور جنت کی امید رکھتے ہیں۔ آپ عَلَيْهِ السَّلَام في ارشاد فرمايا: "تم ايك مخلوق سے ڈرتے ہو اور مخلوق ہى كے اميدوار ہو۔ " پھر اسى طرح ك ایک دوسرے گروہ کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے اپنی کمزوری کا سبب یہ بیان کیاہم الله عوَّدَ جَلَّ سے محبت اور اس کے جلال کی تعظیم کی وجہ ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ عَدَیْدِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: "تم لوگ

عربيش كش: **مجلس المدينة العلميه** (دموت اسلامی) •••••••• 41 مجلس المهدينة العلميه (دموت اسلامی) ••••••

ہی الله عَذَه جَلَّ کے سیچے اولیا ہو، مجھے تمہارے ساتھ قیام کا حکم دیا گیاہے۔"

#### برُ اغلام اور برُ امز دور:

حضرتِ سیّدُناابو حازم رَحْتَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: بے شک مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ ثواب کے خصول اور عذاب کے خوف کی وجہ سے الله عَزَّوَ جَلَّ کی عبادت کروں اور بُرے غلام کی طرح ہوجاؤں کہ جسے ڈرنہ ہو توکام نہ کرے اور بُرے آجیر (مزدور) کی طرح ہوجاؤں کہ جسے مزدوری نہ دی جائے توکام نہ کرے۔ (ا) حدیث یاک میں ہے: تم میں سے کوئی بُرے اجیر کی طرح نہ ہو کہ اگر اسے مزدوری نہ دی جائے توکام نہ کرے اور نہ ہی بُرے غلام کی طرح ہو کہ اگر اُسے ڈرنہ ہو توکام نہ کرے۔ (د)

#### باطنی مناسبت والے سے محبت:

۔ پانچویں سبب کے اعتبار سے دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ مُناسَبَتُ اور مُشاکلَت یعنی ہم شکل ہونا کیونکہ چیز جس کے مشابہ ہوتی ہے اس کی طرف سخچی ہے اور ایک شکل دوسری شکل کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تم بچے کو بچے کے ساتھ، بڑے کو بڑے کے ساتھ اور پر ندے کو اپنے ہم جنس کے ساتھ محبت کر تا پاؤگے اور دوسری جنس کے ساتھ نفرت کر تا دیکھو گے۔ نیز عالم کو کاریگر کی بَنِسُبَت عالم سے زیادہ اُنسیت ہوتی ہے اور بڑھئی کو کسان کے مقابلے میں بڑھئی کے ساتھ زیادہ الفت ہوتی ہے اور اس بات پر تجربہ شاہد ہے اور اخبار و آثار بھی اس پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے آدابِ صحبت میں "رضائے الہی کے لئے انوت و محبت میں "رضائے الہی

#### ظاہری وباطنی مناسبت:

پھر جب مناسبت باہمی محبت کاسب ہے تو یہ دوطرح سے ہوتی ہے: (۱)... کبھی توظاہری معنی میں ہوتی ہے جس طرح بیچ کو دوسر سے بیچ کے ساتھ بچینے کی جہت سے مناسبت ہوتی ہے اور (۲)... کبھی مناسبت باطنی ہوتی

و اسلامی (مجلس المدینة العلمیه (موت اسلامی) •••••••

<sup>●...</sup>حلية الاولياء، ٣/ ٢٧٩، حديث: ٣٩٢٢، الرقم: ٢٠٠٠، سلمة بن ديناً ب، بتغير

<sup>🗨 ...</sup> حلية الاولياء، ٣/ ٥٦، حديث: ٣٤١، الرقم: ٢٥٠، وهب بن منبه

ہے حتی کہ اس پر آگاہی بھی نہیں ہو پاتی۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ دوشخصوں کے در میان اتفاقی طور پر اتحاد ہو تا ہے حالا نکہ جس میں نہ جمال کالحاظ ہو تاہے اور نہ ہی کوئی مال وغیر ہ کی طبع ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسولِ آگرم، شاہ بن آدم مَسَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اپنے فرمان میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ 'اُلاَکُواع بُوُوُو بُنِ اَلَّا مُقَاتَعَا بَتَ مِنْهِ الْمُعَلَّمَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اپنے فرمان میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ''الاَکُواع بُنُوُوُ بُنِ اللهُ مُقَاتَعَا بَتِ مِنْهِ الْمُعَلِّمُ وَلَيْ اللهُ مَا اَللهُ مُولِّمُ اللهُ مَا اَللہُ مَا اَللہُ مَا اَللہُ مُلَّم اللہُ مَا اَللہُ مُلَّم اللہُ مَا اللہُ مُلْم اللہُ مَا مَا اللہُ مَا

حدیث پاک میں "تعارَف" سے مراد تناسب (باہمی تعلق) ہے اور "تناکئ" سے مراد باہمی دوری ہے اور یہ سبب بھی باطنی مشابہت کی وجہ سے اللہ عزّدَ ہوں سے محبت کا تقاضا کرتا ہے، ظاہری صورت اور شکل میں مناسبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اُن باطنی معانی کی وجہ سے جن میں سے بعض کو کتابوں میں کھا جاسکتا ہے اور بعض کو کھنا جائز نہیں۔ بلکہ انہیں پردہ غیرت کے نیچے رہنے دیاجاتا ہے حتی کہ راہِ طریقت کے مسافر جب سلوک کی منزلیں طے کرلیں تو ان باتوں پر مُطّلَع ہو جائیں۔ پس جو بات بیان کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو ان صفات میں اللہ عنی اخلاق اللہ سے مزین ہوجاؤ۔ "
کہ فرمایا گیا: 'نَعَلَقُوْ اِلَا خَلانِ اللّٰہ یعنی اخلاقِ اللّٰہ سے مزین ہوجاؤ۔ "

اس کا معنی ہے ہے کہ اُن قابلِ تعریف صفات کو حاصل کر وجو صفاتِ الہیہ ہیں جیسے علم، نیکی، احسان، لطف و کرم، بھلائی کا فیضان، مخلوق پر رَحم، ان کے ساتھ خیر خواہی اور حق کی ہدایت اور باطل سے رو کناوغیر ہ۔ یہ ساری شرعی خوبیاں بندے کو الله عَوَّوَجَلُّ کے قریب کرتی ہیں اور یہاں قربِ مکانی نہیں بلکہ صفات میں قرب مراد ہے۔ بہر حال جس مناسبت کو کتابوں میں ذکر کرنا جائز نہیں اس سے مراد وہ مناسبت ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے اور اس کی طرف درج ذیل فرمانِ باری تعالیٰ میں اشارہ ہے:

وَيَسْتُكُونَكَ عَنِ الرُّوْجِ الْقُلِ الرُّوْجُ مِنَ أَصْرِ مَ فِي الرَّبِي تَلَيْ الرَّادِ مَ مَ روح كو يو چيت اين تم فرماؤ (پ١٥، بني اسرائيل: ٨٥) دوح مير سارب ك حكم سايك چيز ب-

الله عَدَّدَ جَلَّ نے واضح فرمادیا کہ روح امْرِ رتانی اور مخلوق کی عقلوں کی حدسے خارج ہے اور اس سے بھی

٠٠٠٠مسلم، كتأب البر والصلة، بأب الارواح جنود لجندة، ص١٣١٨، حديث: ٢٦٣٨

زياده واضح الله عَزَّءَ جَلَّ كابيه فرمان عاليشان ب:

فَإِذَاسَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ مُّاوْحِي

میں اپنی طرف کی خاص معز زروح کیھونک لوں۔ -

ترجیهٔ کنز الابیان: توجب میں اسے ٹھیک کرلوں اور اس

(پ١،١/ الحجر:٢٩)

اسی کئے اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ نے فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا جبیبا کہ اس آیتِ مُبارَ کہ میں یہ اشارہ ہے: کا سرولی اس مراد کی گفتہ و میرونہ

اِنَّاجَعَلْنُكَخَلِيْفَةً فِالْاَسُ فِ (پ۲۲،ص۲۲) ترجمهٔ كنزالايمان: بيتك مم نے تجھے زمين ميں نائب كيا۔

كيونكم حضرتِ سيِّدُناآدم صَفِي اللّه عَلَيْةِ الصَّلاةُ وَالسَّلاماس مناسبت كى وجه سے خليفةُ الله بننے ك

مستحق ہوئے اور حدیث بیاک میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے: ''اِنَّ اللَّه عَلَیْ صُوْرَتِهِ (ا) یعنی: الله عَزْوَجَلَّ نے آدم عَلَیْدِ السَّلَام کو اپنی صورت پر پیدا کیا(2)۔''اور کو تاہ بینوں نے اس سے بہ سمجھا کہ صورت تو ظاہری ہی ہوتی

ہے جس کا حواس سے ادراک کیا جاتا ہے تووہ الله عزّدَ جَلّ کے لئے تشبید، جسم اور صورت کے قائل ہوگئے۔

تَعَالَى اللّٰهُ مَبُّ الْعَالَمِينَ عَمَّا يَقُولُ الْجَاهِلُون (لِعنى تمام جبانوں كاپر ورد گار الله عَذْوَجَلَّ جاہلوں كے اس قول سے بہت بلند ہے)

اور اسی مناسبت کی طرف اشارہ ہے جو الله عَوْدَجَنَّ نے حضرتِ سیّدُناموسیٰ کلیمُ الله عَلى نَبِیّنَادَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَاللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاءَ وَاللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاءَ وَاللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاءَ وَاللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاء وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٠٠٠(٢٨)... مسلم، كتأب البروالصلة، بأب النهي عن ضرب الوجه، ص١٠٠٨، حديث: ٢٢١٢

೨٠.. مفسر شہیر، حلیم الامت مفتی احمد یار خان عکیه وخه المعنان مراؤ المناجی، جلد 6، صفحہ 12 پر اس کے تحت فرماتے ہیں:
 ۱س جملہ کی چار شہیر، حلیم اللہ تعالی نے آدم عکیہ اللہ تعالی لہذا اس جملے کے چار معنی ہیں۔اللہ تعالی نے آدم عکیہ اللہ تعالی لہذا اس جملے کے چار معنی ہیں۔اللہ تعالی نے آدم عکیہ اللہ تعالی نہیں رہنا تھا انہیں اول ہی ہے وہ شکل دی دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے پھر جوان پھر بڈھاو غیرہ یااللہ (عَوْجَانٌ) نے حضرت آدم (عکیہ اللہ اللہ) کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ اوّل ہی سے عالم، عاقل، عاقل، عامل، عارف، سمج وبصیر وغیرہ شخص دوسروں کی طرح نہیں کہ وہ جائل پیدا ہوتے ہیں پھر بعد میں ہوش، علم، عقل وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ یااللہ (عَوْجَانٌ) نے حضرت آدم (عکیہ اللہ اللہ) کو این کی صفورت پر پیدا فرمایا، خود فرما تا ہے: لَقَدُ خَلَقْتُالْإِنْسَانَ فِيۡ آخْسَنِ تَقْدِيْمٍ ﴿ (پ ۳۰ العین: ۴۰ ترجہ اُکنوالایان: بِ شکل انسانی سے نہ جاوے گا کہ یہ شکلِ خدا کو پیاری ہے۔ یا اللہ (عَوْجَانٌ) نے حضرت آدم (عکیہ اللہ ایک بصر، این قدرت وغیرہ بین اینا علم، اینا تصرف، این سمع، اینی بصر، این عصر، اینی عمر، اینی قدرت وغیرہ بخشی۔
 اللہ (عَوْجَانٌ) نے حضرت آدم (عَدَیْدِ اللہ اللہ کے کوئی شخص دوزخ میں شکلِ انسانی سے نہ جاوے گا کہ یہ شکلِ خدا کو پیاری ہے۔ یا اللہ (عَوْدِ مَانٌ ہے) اس لئے کوئی شخص دوزخ میں شکلِ انسانی سے نہ جاوے گا کہ یہ شکلِ خدا کو پیاری ہے۔ یا قدرت وغیرہ بخشی۔

میرے رب وہ کیسے ؟ ارشاد فرمایا: "مُوصَ عَبْنِی فُلانْ فَلَمْ تَعِدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مَعَ اللَّهِ عَالَمَ عَبْنِی فُلانْ فَلَمْ تَعِدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَعِيادت مَهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَعَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَلَكُونُ فَلَكُونُ فَلَكُمْ تَعْلِي كُلُوكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُ عَ

## مناسبت باطنی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟

بیان کردہ مناسبت فرائض پر کاربند ہونے کے بعد نوافل پر بیشگی اختیار کرنے سے ظاہر ہوتی ہے، جبیبا کہ حدیثِ قُدی ہے اللّٰہ عَوْدَ ہَا اللّٰہ عَوْدَ ہَا ہُا اللّٰہ عَوْدَ ہِا اللّٰہ عَوْدَ ہِا ہُوں اللّٰہ عَوْدَ ہُا اللّٰہ عَوْدَ ہُوں اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ

#### احتياط كامقام:

یہ وہ مقام ہے جہاں قلم کولگام میں رکھنا واجب ہے کیونکہ اس وجہ سے لوگوں کے مختلف گر وہ بن گئے،
کچھ کو تاہ بین ظاہری تشبیہ کی طرف ماکل ہو گئے اور کچھ فُلُوکر نے والے مناسبت کی حد سے تجاوز کر کے حلول کے قائل ہو گئے حتی کہ ان میں سے بعض نے ''اُنَا الْحَق '' کہا(یعنی میں ہی حق ہوں)۔ حضر تِ سیّدُنا علیہ دوح اللّٰه عَلیٰ دَبِیْ السَّلَام کے بارے میں عیسائی گمر اہ ہو گئے اور وہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام کو معبود کہنے میں عیسائی گمر اہ ہو گئے اور وہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام کو معبود کہنے لگے اور بعض غُلوکر نے والوں نے کہا کہ ''ناسوت نے لاہوت کا لباس پہن لیا ہے۔'' اور بعض (لاہوت اور ناسوت کے) اتحاد کے قائل ہوگئے۔

## جن پر حقیقی راز کھل گیا:

لیکن جن لوگوں کے سامنے ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے تشبیہ اور تمثیل نیز اتحاد اور عُلول کا محال ہونامُنگَشِف ہوگیا اور ساتھ ہی ساتھ ان پر حقیقی راز بھی کھل گیاوہ بہت کم لوگ ہیں۔ شاید حضرتِ سیِّدُ ناابوالحسن نوری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ کے پیشِ نظر یہی مقام تھاجب اس شعر کی وجہ سے آپ پر وجد طاری ہوگیا:

- ●...مسلم، كتاب البر والصلة، بأب فضل عيادة المريض، ص١٣٨٩، حديث: ٢٥٦٩، ''موسٰي''بدلد''ابن أدم''
  - 2... بخارى، كتأب الرقاق، باب التواضع، ١٣٨ / ٢٣٨، حديث: ١٥٠٢

لَا زَلْتُ آنْزِلُ مِنْ وِدَادِكَ مَنْزِلًا تَتَحَيَّرُ الْأَلْبَابُ عِنْدَ نُوُولِهِ

قا جمه: میں تیری محبت میں ہمیشہ ایسی جگہ اتر تاہوں کہ جہاں اتر نے پر عقلمندوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ ا

لیں آپ رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اسى وجدكى حالت میں مسلسل دوڑتے رہے حتی كہ بانس كے اُس جنگل میں جا پہنچ جس كے سے كاف لئے گئے سے اور جڑیں باقی تھیں ، جن سے آپ رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَ يَاوَل بِهِث كر سوح گئے اور اسى سبب سے عظیم اور قوى سبب یہی ہے اور یہ بہت كم یایا جاتا ہے۔

#### ماصِلِ كلام:

محبت کے اسباب میں سے یہی مشہور و معروف تھے اور سب کے سب الله عنوَّبَوْ کی ذات میں حقیقی طور پر ظاہر ہیں نہ کہ مجازی طور پر اور اعلیٰ در جے میں پائے جاتے ہیں او نی در جے میں نہیں۔ توار بابِ بصیرت (یعن اللّٰ نظر) کے ہاں معقول اور مقبول صرف الله عنوَّبَوْ کی محبت ہے جس طرح اند هوں کے نزدیک معقول اور ممکن صرف غیرُ الله کی محبت ہے۔ پھر مخلوق میں جو کوئی ان اسباب میں سے کسی سبب کی بنا پر محبوب ہو تا ہے تو ممکن ہے کوئی اور بھی اس سبب میں شریک ہونے کی وجہ سے محبوب ہو اور محبت کے باب میں شرکت نقصان ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ وضفِ محبوب میں کیتا ہو بلکہ اس وصف میں کمالِ محبوب سے چشم پوشی کرنا ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ وضفِ محبوب میں کیتا ہو بلکہ اس وصف میں اس کا کوئی شرکت نہیں ہوگا اور اگر نہ ہو تو اس کا امکان ضرور ہے ، سوائے الله عنوَّبَ جل کی ذات کے کیونکہ وہ انتہائی جلال و کمال والی صفات کے ساتھ متصف ہے اور ان صفات میں نہ تو اس کی محبت میں کسی قتم کی شرکت نہیں ہوسکتی تو جس طرح اس کی محبت میں نقصان بھی نہیں ہوسکتی تو جس طرح اس کی صفات میں شرکت نہیں ہوسکتی تو جس طرح اس کی محبت میں نقصان بھی نہیں آ سکتا۔ ثابت ہوا کہ وہی اضل محبت اور کی شرکت نہیں ہوسکتی تو جس طرح اس کی صفات میں شرکت کا دخل نہیں اسی طرح اس کی محبت میں نقصان بھی نہیں آ سکتا۔ ثابت ہوا کہ وہی اضل محبت اور کی شرکت نہیں اسی طرح اس کی محبت میں نقصان بھی نہیں آ سکتا۔ ثابت ہوا کہ وہی اضل محبت اور کمالی محبت کا مستحق ہے۔ اس شان کے ساتھ کہ اس میں کسی اور کی شرکت نہیں۔

﴿...تُوبُوْ إِلَى الله الله السَّعَفُونُ الله...

﴿...صَلُّوْاعَكَ الْحَبِيب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَى مُحَتَّد ... ﴾

چوتقى فصل:

سبسے عُمدہ اور اعلٰی لذّت

سب سے عمدہ اور اعلیٰ در ہے کی لذت معرفَتِ الٰہی اور دید ارِ الٰہی کی لذت ہے اور اس پر
کسی دوسری لذت کو ترجیے دینے کا تصور صرف وہی کر سکتا ہے جو اس لذت سے محروم ہو۔
دل میں نور الٰہی:

جان لیجئے کہ لڈتیں ادراکات کے تابع ہیں اور انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے بہت ہی قوتوں اور طبیعت کے اس تقاضے کو طبیعت کا ایک الگ لذت ہے اور وہ لذت طبیعت کے اس تقاضے کو پانا ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے کیونکہ انسان میں ان طبیعت کو کار پیدا نہیں کیا گیا ہلہ ہر طبیعت اور قوت کو کسی نہ کسی کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے جو اس کا طبعی تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر طبیعت غضب، سکون واطمینان پانے اور انتقام کے لئے پیدا کی گئی ہے توضر وری طور پر اس کی لذت غلیے اور انتقام میں ہوگی جو اس کا طبیعت اس غذا کو حاصل کرنے کے لئے پیدا کی گئی ہے جس کے ساتھ اس کی زندگی کا قیام ہے تولازی طور پر اس کی لذت اس غذا کو پانے میں ہوگی جو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے اور اس طبیعت کا تقاضا ہے اور اس طبیعت کا تقاضا ہے اور اس طبیعت اور سو تگھنے میں ہوگی۔ حاصل ہے کہ ان طبیعت کا تقاضا ہے اور اس طبیعت اور اس کی لذت سنے ، دیکھنے اور سو تگھنے میں ہوگی۔ حاصل ہے کہ ان طبیعت کی تقاضا ہے اور اس طبیعت اور اس طرح دل میں ایک طبیعت ہے جسے نور الہی کہا جاتا ہے جیسا کہ اللہ عَدِّوَ کُلُ اللہ عَلَی خبیں اس کے کوئی بھی طبیعت ہے جسے نور الہی کہا جاتا ہے جیسا کہ اللہ عَدِّوَ کُلُ اللہ عَالَ مِن ایک طبیعت ہے جسے نور الہی کہا جاتا ہے جیسا کہ اللہ عَدِّوَ کُلُ اللہ عَدْوَر مَا تا ہے :

اَفَكَنْ شَرَحُ اللَّهُ صَلِّى كَا لِلْ سُلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُوسٍ ترجمهٔ كنزالايمان: توكيا وه جس كاسينه الله ف اسلام ك قِنْ مَّرَبِّهِ مُ (ب٣٣٠ الزمر: ٢٢)

بعض او قات اس نورِ اللی کو عقل، کبھی بصیرتِ باطنی، کبھی نورِ ایمان اور کبھی یقین بھی کہتے ہیں۔ ناموں میں مشغول ہونا ہے معنی ہے کیونکہ اصطلاحات مختلف ہیں اور کمزور بصیرت والا بعض او قات یہ سمجھ لیتا ہے کہ اختلاف معانی میں ہے کیونکہ وہ الفاظ سے معانی کو تلاش کر تاہے حالانکہ یہ واجب کے برخلاف ہے۔ چنانچہ، دل ایک ایسی صفت کی وجہ سے تمام اجزائے بدن سے جدا ہے جس کے ذریعے یہ غیر مُحتوس معانی کا ادراک کر تاہے۔ جیسے عالم کا پیدا ہونا اور اس کا ایک ایسے خالق کی طرف مختاج ہونا جو قدیم، مُدیِّر، حکیم معانی کا ادراک کر تاہے۔ جیسے عالم کا پیدا ہونا اور اس کا ایک ایسے خالق کی طرف مختاج ہونا جو قدیم، مُدیِّر، حکیم

و اِحْيَاءُ الْعُلُوْم (جلد يَنْم)

٤٨

اور صفاتِ اُلُوہیت کے ساتھ متصف ہے اور ہم اس طبیعت کانام عقل رکھتے ہیں بشر طیکہ اس لفظ "عقل" سے کوئی وہ قوت نہ سمجھے جس سے مجاد لے اور مناظرے کے طریقے کا ادراک کیاجا تاہے کیونکہ عقل اس معنی میں مشہور ہے۔ اسی لئے بعض صوفیانے اس کی مذمت کی ہے ورنہ تو جس صفت کی وجہ سے انسان چو پایوں سے ممتاز ہواور جس کے ذریعے الله عَزَّدَ جَلَّ کی معرفت کا ادراک کیاجا تا ہو وہ بہت عمدہ صفت ہے، اس کی مذمت کرنامناسب نہیں۔ یہ طبیعت تمام امور کے حقائق جاننے کے لئے پیدا کی گئی ہے تو اس کا طبعی تقاضا معرفت اور علم ہے اور یہی اس کی لذت ہے جیسا کہ دیگر طبیعتوں کے تقاضے ان کی لذات ہیں۔

#### علم ومعرفت مين لذت:

سے بات مخفی نہیں کہ علم اور معرفت میں لذت ہے جتی کہ اگر کسی شخص کی نسبت علم اور معرفت کی طرف کی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اگرچہ وہ علم کسی گھٹیا شے کا بی کیوں نہ ہو اور جو جبل کی طرف منسوب کیا جائے وہ مغموم ہوتا ہے اگرچہ وہ جبل کسی حقیر شے کے متعلق بی کیوں نہ ہو حتی کہ حقیر اشیاء کا علم ہونے کی صورت میں بھی انسان اس پر فخر کر تاہے اور لوگوں کو اس کا چیلنج کرنے سے نہیں رکتا، مثلاً جس کو شطر نج کھیلنے کا علم ہے تو اس کے گھٹیا اور حسیس ہونے کے باوجو داس کی تعلیم سے چپ نہیں رہتا اور جو کچھ جانتا ہے اس کو اپنی زبان پر لے آتا ہے اور یہ سب لذتِ علم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس لئے کہ وہ اس علم کو اپنی ذات کا کمال سمجھتا ہے، کیو نکہ صفاتِ رَبُوبِیَّت میں سے علم خاص صفت ہے اور یہ انتہائے کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی آدمی کی تعریف سننے سے وہ اپنی ذات اور کثرتِ علم کے ساتھ کی جائے تو وہ فرحت محسوس کر تاہے کیونکہ تعریف سننے سے وہ اپنی ذات یا تاہے۔ اور میا مناح کے کمال پر مطلع ہوتا ہے تو خود پیندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے لذت یا تاہے۔

## شرافت کے لحاظ سے علم کی لذت:

پھر زراعت اور کپڑے سینے کے علم کی وہ لذت نہیں جو لذت ملکی سیاست اور مخلوق کے کاموں کی تدبیر
کے علم کی ہے اور نہ ہی عِلْمِ نحو اور شعر کی لذت الیں ہے جیسی لذت الله عَنْوَ بَالَ کی ذات ،اس کی صفات ،اس
کے فر شتوں اور زمین و آسمان کے ملکوت کے علم کی ہے۔ بلکہ علم کی لذت اسی قدر ہوگی جس قدر اس علم کی
شر افت ہوگی اور علم کی شر افت اسی قدر ہوگی جس قدر معلوم کی شر افت ہوگی حتی کہ جو لوگوں کے مخفی
شرافت ہوگی اور علم کی شر افت اسی قدر ہوگی جس قدر معلوم کی شر افت ہوگی حتی کہ جو لوگوں کے مخفی

احوال جانتاہے اور اس کی خبر دیتا ہے وہ اس میں لذت پاتاہے اورا گر اس کو وہ احوال معلوم نہ ہوں تو اس کی ریاسی طبیعت ان احوال کو جاننے کا تفاضا کرتی ہے۔ لہذا اگر اس کو شہر کے سربر اہ کے باطنی احوال اور اس کی ریاستی تدابیر کے اسرار کا علم ہو تو یہ اس کے نز دیک کسان اور جولا ہے کے باطنی احوال کے علم سے زیادہ لذیذ اور عمرہ ہو گا اور اگر وہ وزیر کی خفیہ باتوں اور اس کی تدابیر نیز امورِ وزارت میں جن باتوں کا اس نے عزم کیا ہوا ہے ان پر منظّلَع ہو جائے تو یہ اس کے نز دیک سربر او شہر کے احوالِ باطنیہ جاننے سے زیادہ لذیذ ہو گا۔ پھر اگر وہ بادشاہ اور سلطان کے باطنی احوال جانتا ہو جو کہ وزیر سے بھی بڑھ کر ہو تا ہے تو یہ اس کے نز دیک وزیر کے باطنی اسرار جاننے سے بھی زیادہ لذیذ ہو گا اور اس کی وجہ سے اس کا فخر ، اس کی حرص اور اس کے بارے میں باطنی اسرار جاننے سے بھی زیادہ لذیذ ہو گا اور اس کی وجہ سے اس کا فخر ، اس کی حرص اور اس کے بارے میں باطنی اس زیادہ ہو گا اور اس علم کی محبت بھی اس کو زیادہ ہو گی کیونکہ اس میں لذت زیادہ ہے۔

اس گفتگوسے واضح ہوگیا کہ معلومات میں سب سے زیادہ لذیذ وہ ہیں جو ان میں اشر ف ہیں اور ان کی شر افت کے بَقَدَر ہوتی ہے ، پس اگر معلومات میں کوئی چیز اکمل ، اشر ف اور اعظم ہوگی تو لازمی طور پر اس کا علم بھی سب سے لذیذ ، اشر ف اور عمدہ ہوگا اور میر ہے علم میں موجودات میں کوئی شے اس ذات سے زیادہ اجل ، اعلی ، اشر ف ، اکمل اور اعظم ہے ہی نہیں جس نے تمام اشیاء کو پید اکیا ، ان کو مکمل اور مُرَ یُن کیا۔ پہلے انہیں وجود بخشا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ ہی ان کی ترتیب و تدبیر کرنے والا ہے۔ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی اور بارگاہ ملک ، کمال ، جمال ، حسن اور جلال میں بارگاہ خداوندی سے زیادہ ہو کہ وصف واصفین جس کے مبادی جلال اور عجائب احوال کا احاطہ نہیں کر سکتا ؟

#### سب سے زیادہ لذت والاعلم:

اگرتم ان باتوں میں شک نہیں کرتے تو پھر تہہیں اس میں بھی شک نہیں کرناچاہیے کہ اسر ار ربوبیت پر آگاہی اور تمام موجودات کا عاطم کرنے والے امور الہیہ کے مرتب ہونے کا علم معارف اور اطلاعات کی تمام اقسام میں سب سے اعلی، لذیذ، عمدہ اور پہندیدہ ہے اور اسی کے ساتھ مُنصَّفِف ہونے کی صورت میں نفس کو اپنا کمال اور جمال سمجھناز بیاہے اور اسی کی وجہ سے زیادہ فرحت اور خوشی ہونا مناسب ہے۔اس سے واضح ہوگیا کہ علم لذیذ ہے اور علوم میں سب سے زیادہ لذیذ اللّٰه عَدَّدَ عَلَیٰ کَا ذات، اس کی صفات ،اس کے واضح ہوگیا کہ علم لذیذ ہے اور علوم میں سب سے زیادہ لذیذ اللّٰه عَدَّدَ عَلَیٰ کَا ذات، اس کی صفات ،اس کے

يْشُ ش: محلس المدينة العلميه (وتوت اسلام) كموم معمود

ك المُعَامُ المُعُلُوم (علد يَنْم)

٥.

افعال اور زمین کی گہر ائیوں سے عرش تک اس کی مملکت کی تدبیر کا علم ہے۔ توبہ جان لینا چاہئے کہ تمام لذتوں جیسے شہوت، غضب اور حواس کی تمام لذتوں سے زیادہ قوئی معرفت کی لذت ہے کیونکہ اولاً تولدّات کی انواع میں اختلاف ہے جیسے جماع کی لذت ساع کی لذت سے مختلف ہے اور معرفت کی لذّت ریاست کی لذت سے مختلف ہے اور جیسے انہائی حسین و جیسے زیادہ شہوت والے شخص کی لذت ہے بھی تفاوت ہے، جیسے زیادہ شہوت والے شخص کی لذت ہے ہیں انہائی حسین و جمیل چہرے کی طرف نظر کرنے کی لذت کے برعکس ہوتی ہے اور لذات میں کرنے کی لذت کم حسن و جمال والے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کے برعکس ہوتی ہے اور لذات میں سے زیادہ قوی کی پہچان ہے ہے کہ اس کو غیر پر ترجیح دے مثلاً اگر کسی شخص کو حسین و جمیل چہرے کی طرف دیکھنے اور اس کے مشاہدے سے لطف اٹھانے اور عمدہ خوش ہوجائے گا کہ یہ اس کے نزدیک خوشہوسے بڑھ کر لذیذ مورتِ جمیلہ کی طرف دیکھنے میں اختیار کرلے تو معلوم ہوجائے گا کہ یہ اس کے نزدیک خوشہوسے بڑھ کر لذیذ ہے۔ اس طرح اگر کھانے میں لگار ہے تو ہے۔ اس طرح اگر کھانے میں لگار مے تو کہ اس کے نزدیک خوشہوسے بڑھ کر لذیذ ہے۔ اس طرح اگر کھانے کے وقت میں کھانا موجود ہو اور شطر نج کھیلنے والا کھانا چھوڑ کر کھیلنے میں لگار ہے تو اس سے معلوم ہوجائے گا کہ اس کے نزدیک شطر نج کی لذت کھانے کی لذت سے تو کی ہے۔

# لذتوں کی ترجیح کے لئے سچی محسو ٹی:

لذتوں کی ترجی کے سلط میں بیان کردہ طریقہ ایک سچی کسوٹی ہے تواب ہم مقصود کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لذات کی دو اقسام ہیں:(۱)...ظاہر کی جیسے حواسِ خمسہ کی لذت اور(۲)...باطنی جیسے ریاست،غلبہ ،بزرگی اور علم وغیرہ کی لذت کیونکہ یہ لذت آنکھ ،ناک،کان، چھونے اور چکھنے سے تعلق نہیں رکھتی اور اہلِ کمال پر ظاہر ک لذّات کی بَنشبَت باطنی لذّات غالب ہوتی ہیں تواگر کسی شخص کو فریہ مرغی کا گوشت اور حلوہ کھانے کی لذت میں اختیار دیاجائے تواگر وہ کم ہمت، مردہ دل اور انتہائی حریص ہواتو گوشت اور حلوے کو اختیار کرے گااور اگر وہ بلند ہمت اور کامل عقل والا ہواتوریاست کو اختیار کرے گااور اگر وہ بلند ہمت اور کامل عقل والا ہواتوریاست کو اختیار کرے گااور اگر وہ بلند ہمت اور کامل عقل والا ہواتوریاست کو اختیار کرے گااور بھوکار ہنا نیز کافی دن تک ضروری غذاسے بھی صبر کر لینا اس پر آسان ہو گا پس

البتہ وہ ناقص جس کے باطنی معانی ابھی کمال تک نہ پہنچے ہوں جیسے بچہ یاوہ جس کی قوتِ باطنی مر چکی ہو

جیسے ناسمجھ و کم عقل شخص۔ایسوں کا کھانے کی لڈت کوریاست کی لڈت پر ترجیجے دینا کوئی بعید نہیں۔ ملاب ہ

#### اعلیٰ لڈت سے بڑھ کرلڈت:

پھر جیسا کہ لذّتِ ریاست و بُزُرگی اس شخص پر تمام لذّتوں سے زیادہ غالب ہوتی ہے جو بچین اور کم عقلی کی حد سے نکل گیا ہو اسی طرح معرفّتِ الہی وبار گاوِرَ بُوبِیَّت کے جمال کا مشاہدہ اور اُمورِ الہیہ کے اسرارکی طرف نظر کرنے کی لذّت اس لذّتِ ریاست سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے جو مخلوق پر غالب لذّات میں سب سے اعلیٰ ہے اور ان اسرار کو یوں تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ "جو آئھ کی ٹھنڈک ان عبادت گزاروں کے لئے چھپا رکھی ہے اسے کوئی نہیں جانتا اور ان کے لئے وہ نعتیں تیار کی گئی ہیں جونہ کسی آئھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا۔"

اس لذّت کی معرفت اسی کو ہو گی جو دونوں لذّتوں کا مز ہ چکھ لے اورایسا شخص لاز می طور پر ہر شے سے الگ ہونے، خَلُوت اختیار کرنے اور ذکر و فکر کرنے کو ترجیج دے گا اور معرفت کے سمند رمیں غوطہ زن ہو گا اور اس لذّت کے مقابل ریاست واقتدار کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دے گاکیونکہ اس کومعلوم ہے کہ ریاست بھی فانی ہے اور جس بر ریاست قائم ہے وہ بھی فانی ہے اور اس لذّت ریاست میں بہت ساری خرابیاں ہیں جن سے چھٹکارا ممکن نہیں اور بیرلڈت موت سے ختم ہو جائے گی اور موت نے آکر ہی رہناہے جیسے زمین خوب سر سبز وشاداب ہو جائے اور مالک سمجھ بیٹھے کہ اب یہ ہمارے قابو میں ہے کیونکہ کھیتیاں اور پھل یک کر تیار ہو گئے ہیں اور احانک بجلی گرنے یااَوُلے بر سنے یا آند ھی <del>جلنے س</del>ے سب ختم ہو جائے اوریہی موت کرتی ہے۔ ٱلْغَرَض به باتیں جاننے والا ریاست کی بَنْسِبَت اللّٰه عَزْدَجَلٌ کی معرفت، اس کی ذات، أفعال، اوراعلی عِلِّيِّيْن سے اَسْفَلُ السَّافِلِيْن تك اس كے نظام مملكت يرمُطلع ہونے كى لدِّت كو عظيم سمجھے گا كيونكه اس لذِّت میں کوئی مز احمت اور خرابی نہیں اور یہ اپنے طلب گاروں کے لئے وُسعت رکھتی ہے جس میں کوئی تنگی نہیں۔ اندازے کی بات کریں تواس کی چوڑائی میں زمین وآسان آ جائیں اوراندازے سے ہٹ کر دیکھاجائے تواس کی چوڑائی کی کوئی انتہا نہیں۔ پس اس پر آگاہی رکھنے والا عارف ہمیشہ اس جنت میں رہتاہے جس کی چوڑائی میں زمین وآسان ساجائیں، اس کے باغات میں کھاتا، اس کے بھلوں کو توڑتا اور اس کے حوضوں سے پیتا ہے اور وہ

(پیر ش ش : محلس المدینة العلمیه (وقوت اسلام))

اس کے منتقطع ہونے سے مامون ہے کیونکہ اس جنت کے پھل نہ تو ختم ہونے والے ہیں اور نہ ان سے روکا جائے گا۔ یہ ہمیشہ رہیں گے موت ان کو ختم نہیں کر سکتی کیونکہ موت معرفت کے محل کو ختم نہیں کرتی اور معرفت کا محل روح ہے جو امر رہانی ساوی ہے بلکہ موت تو فقط روح کے احوال کو تبدیل کرتی ہے، اس کے مشاغل اورر کاوٹوں کو ختم کرتی ہے اور اس کو قید سے رہاکرتی ہے لیکن اس کومعدوم نہیں کرتی۔

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجیهٔ کنزالایبان: اور جوالله کی راه میں مارے گئے ہر گزانہیں مردہ نہ خیال کر نابلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی یاتے ہیں شاد ہیں اس پر جواللہ نے انہیں اینے فضل سے دیا اور خوشیال منارہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے۔

وَلاتَحْسَبَنَّ الَّٰنِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُواتَّا<sup>ل</sup>ُ بَلُ ٱحْيَاءٌعِنْكَ مَ بِهِمْ يُوزَقُونَ ﴿ فَرِحِيْنَ بِمَا ۗ التُهُمُ اللهُ مِنْ فَضُلِم لَو يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُو البِهِمْ صِّنْ خَلْفِهِمْ لاس،العمان: ١١١١ اتا ١١٠)

#### ہر سانس پرہز ارشہیدوں کا درجہ:

یہ گمان مت کیجئے کہ یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے جس کو جنگ میں شہید کر دیا جائے کیونکہ عارف کو ہر سانس کے بدلے میں ہزار شہیدوں کا درجہ ملتا ہے اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا:'' بے شک شہید جب آخرت میں شہادت کا ثواب دیکھے گا تووہ اس عظیم ثواب کے سبب تمنا کرے گا کہ اس کو پھر دنیا میں بھیجا جائے اور ایک بار پھر قتل کیا جائے اور شہدا جب عُلَا کے بلند در جات دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش!وہ علماہوتے\_''(۱)

حاصل سے کہ زمین وآسان کی بادشاہت کے تمام اَطراف عارف کا میدان ہے۔وہ جہاں چاہے جائے اور اسے اپنے جسم وبدن کو حرکت دینے کی بھی حاجت نہیں۔ وہ جمال ملکوت پر واقفیت کی وجہ سے اس جنت میں ہو تاہے جس کی چوڑائی میں تمام آسمان اور زمین ساجائیں اور ایک دوسرے پر تنگی ڈالے بغیر ہر عارف کے لئے ایساہی مقام ہے۔البتہ جس قدران کی وسعتِ نظر ومعرفت ہو گی اسی قدر ان کی سیر گاہ کی وُشعَت ہو گی اور وہ الله عَوْدَ جَلَّ كَ بال مختلف در جات میں ہیں اور ان كے در میان در جات كے نَفاوُت كاشار نہیں كيا جاسكتا۔

<sup>●...</sup> بخارى، كتاب الجهاد والسير، بأب الحوى العين . . . الخ، ٢/ ٢٥٢، الحديث: ٢٧٩٥، بدون ''الشهد اء يتمنون . . . ''

### جس نے چکھاوہ جان گیا:

اس گفتگو سے ظاہر ہوگیا کہ لڈت ریاست جو کہ باطنی ہے اصحابِ کمال کے نزدیک تمام حواس کی لڈات سے زیادہ توی ہوتی ہے اور یہ لڈت چو پائے ، بنچ اور پاگل کو حاصل نہیں ہوتی اور یہ کہ اٹل کمال کو لڈت سے زیادہ توی ہوتی ہے اور یہ لڈت ریاست کے ساتھ ساتھ محسوسات اور شہوات کی لڈت بھی حاصل ہوتی ہے لیکن وہ لڈت ریاست کو لڈت بین اور جہال تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ عَوْدَ مَلْ کی ذات ، اس کی صفات ، اس کے افعال اور آسانوں کی بادشاہی اور اس کے اسر ارکی معرفت کی لڈت ریاست کی لڈت سے بھی بڑھ کر ہے تو یہ اس کے کے ساتھ خاص ہے جو معرفت کے مرتبے تک پہنچا اور اس کا مزہ چکھا اور اس معرفت کو الیہ شخص کے ساتھ خاص ہے جو معرفت کے مرتبے تک پہنچا اور اس کا مزہ چکھا اور اس معرفت کو الیہ شخص کے سامنے ثابت کرنا ممکن نہیں ہو دل نہ رکھتا ہو کیو نکہ دل ہی اس تو تھیلنے کی لڈت پر ثابت کرنا ممکن نہیں اور نہ بی سامنے لڈت پر ثابت کرنا ممکن نہیں اور نہ بی مفقود ہے جس کے ذریعے اس لڈت کی ترجی عظر سو تکھنے کی لڈت پر ثابت کرنا ممکن نہیں وہ صفت سامنے اس لڈت کی ترجی عظر سو تکھنے کی لڈت پر ثابت کرنا ممکن نہیں وہ صفت مفقود ہے جس کے ذریعے اس لڈت کی ترجی عظر سو تکھنے کی لڈت پر ثابت کر سامنے اس لڈت کی ترجی عظر سو تکھنے کی لڈت پر ثابت کر سے جو مودونوں لڈتوں کے در میان فرق کا ادراک کرلے گا۔ الی صورت میں یہی کہا جاسکتا حاشہ بھی درست ہو وہ دونوں لڈتوں کے در میان فرق کا ادراک کرلے گا۔ الی صورت میں یہی کہا جاسکتا عاشہ بھی درست ہو وہ دونوں لڈتوں کے در میان فرق کا ادراک کرلے گا۔ الی صورت میں یہی کہا جاسکتا عاشہ بھی درست ہو وہ دونوں لڈتوں کے در میان فرق کا ادراک کرلے گا۔ الی صورت میں یہی کہا جاسکتا

## طالبِ عِلْم اور أَمُورِ الهميد كي معرفت:

طالب علم اگرچہ اُمورِ الہیہ کی معرفت طلب کرنے میں مشغول نہیں ہوتے مگر پھر بھی اس لڈت کی بُو ان کے مَشام تک پہنچ جاتی ہے جس وقت مشکل مسائل مکشف ہوتے اور شبہات حل ہوتے ہیں جن کی طلب کے وہ انتہائی حریص ہوتے ہیں) کیونکہ یہ بھی معارف اور عُلوم ہیں اگرچہ ان کی معلومات کو وہ شرف طلب کے وہ انتہائی حریص ہوتے ہیں) کیونکہ یہ بھی معارف اور عُلوم ہیں اگرچہ ان کی معلومات کو وہ شرف حاصل نہیں جیسا شرف معلوماتِ الہیہ کو ہے مگر جو شخص معرفتِ الہیہ میں زیادہ غورو فکر کرتا ہے اور مُلگِ اللی کے اسرار اس پر منکشف ہوتے ہیں اگرچہ تھوڑے ہوں تو وہ اپنے دل میں اس وقت اتنی خوشی پاتا ہے کہ اڑنے لگتا ہے اور وہ انتہائی فرحت اور خوشی کی وجہ سے اپنے نفس کے ثابت قدم رہنے اوراس امر کواٹھانے کی قدرت رکھنے پر تعجب و چرت کرتا ہے۔ پھر اس بات کا ادراک بغیر ذوق کے نہیں ہو سکتا اور اس

يثي ش: مجلس المدينة العلميه (وقوت اسلام) كمعموم

کو بیان کرنے میں فائدہ کم ہے بس اس قدر گفتگو سے تمہیں اس بات پر تنبیہ ہوچکی ہوگی کہ اللّٰه عَوْدَ جَلَّ کی معرفت تمام اشیاء سے لذینے اور اس سے بڑھ کر کوئی لذّت نہیں۔

## عار فین کو دنیا غافل نہیں کر سکتی:

حضرتِ سِيِّدُنا ابو سليمان وارانی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتِ بِين بَن عَلَى الله عَنَّوَجَلَّ كَ يَجِم اليه بند بين جن كوجهنم كاخوف اور جنت كى اميد الله عَنَّوَجَلَّ كى ذات سے غافل نہيں كرتى تو پھر دنيا انہيں الله عَنَّوَجَلَّ كى ذات سے غافل نہيں كرتى تو پھر دنيا انہيں الله عَنَّوَجَلَّ كى ذات سے كيسے غافل كرسكتى ہے؟"

#### معرفت کافی ہے:

کسی شخص نے حضرتِ سیّدُنا معروف کر خی عَلَیْهِ رَحْبَةُ اللهِ انْقَوِی ہے عرض کی: "اے ابو محفوظ! مجھے بتا ہے کہ آپ کو کس چیز نے مخلوق سے علیحدگی اور عبادتِ اللی پر اُبھارا؟ "آپ رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه خاموش رہے تواس نے خود ہی کہا: موت کی یاد نے ؟ آپ رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے فرمایا: "موت کیا چیز ہے؟ "اس نے کہا: قبر اور برزخ کی یاد نے ؟ آپ رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے فرمایا: "قبر کیا شے ہے ؟ "پھر اس نے کہا: جہنم کے خوف اور جنت کی امید نے ؟ تو آپ رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے فرمایا: "یہ کیا چیز ہے؟ بے شک یہ تمام چیزیں ایک بادشاہ کے قبض میں ہیں اگر تو اس سے محبت کر ہے تو وہ مجھے سب پھھ بھلا دے اور اگر تیرے اور اس کے در میان معرفت ہوجائے تو وہ مجھے ان تمام کے مقابل کا فی ہوجائے۔ "

حضرتِ سیّرُناعیسی روحُ الله عَلیٰ نَبِیّنَاءَ عَلَیْهِ الصَّلهُ اُوَالسَّلام کافرمان ہے: جب تم کسی نوجوان کو الله عَزْوَجَلَّ کی جستجو میں مُسْتَغْرَق دیکھو توسمجھ لو کہ اسے اس جستجو نے ماسواسے بریگانہ کر دیاہے۔

## سبِّدُنا بشرحا في رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اور دبد ارا لهي:

کسی بُزرگ دَخْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ حضرتِ سَيِّدُ نَالِيْسَر حافی عَلَيْهِ دَخْمَةُ اللهِ الْكَانِي كو (بعدِ وصال) خواب میں و كمير كر پوچها: ابو نَصْر تَمَّاراور عبد الوہاب وَرَّاق دَخْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمَا كاكيا حال ہے؟ جواب ديا: "میں نے انہیں اس وقت الله عَذَوَجَلُ كی بارگاہ میں کھاتے پیتے جھوڑا ہے۔"پھران بُزرگ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے بوچها: آپ كاكيا

عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُدِينَةُ العلمية (رَوْتَ اسلامُ) المُحَمِّعِينَ المُدينَةُ العلمية (رَوْتَ اسلامُ) المُحَمِّعِينَ المُدينَةُ العلمية (رَوْتَ اسلامُ)

حال ہے؟ ارشاد فرمایا: الله عَلَّوَ جَلَّ کے علم میں تھا کہ میری کھانے پینے کی طرف رغبت کم ہے تواُس نے مجھے اینے دیدار کی دولت عطافرمائی۔(1)

## سيِّدُنا معروف كرخى دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اور دبدارِ الهي:

حضرتِ سیّد ناابوالحسن علی بن مُوقَّق رَختهٔ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه بیان کرتے ہیں: میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ جخت جنت میں داخل کیا گیا ہے تو میں نے وہاں ایک شخص کو دستر خوان پر بیٹے ہوئے دیکھاجس کے دائیں بائیں دو فرشتے اُسے انواع واقسام کی چیزیں کھلارہے ہیں اور وہ کھارہاہے اور ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے لوگوں کے چیروں کو دیکھ کر بعض کو داخل ہونے دیتا ہے اور بعض کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں: پھر میں "حظِیْرَةُ الْقُدُس" کی جانب بڑھاتو عرش کے خیموں میں ایک شخص نظر آیا جو دیدار اللی میں مستغرق تھا اورآ کھ نہیں جھیکا تھا۔ میں نے (خازنِ جنت) حضرت رضوان عَدَیْهِ السَّدَه سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جو اب دیا: یہ معروف کرخی ہیں جنہوں نے الله عَدَّوجَلُّ کی عبادت جہنم کے خوف اور جنت کے خصول ہیں؟ جو اب دیا: یہ معروف کرخی ہیں جنہوں نے الله عَدَّوجَلُّ نی عبادت جہنم کے خوف اور جنت کے خصول کی اجازت عطافر مادی ہے۔ "<sup>(2)</sup> اور دیگر دو افر اد کے بارے میں بتایا کہ وہ حضرتِ سیّدِ نااہم احد بن حنبل دَخهُ اللهِ تَعَالْ عَدِیْهِ اللهِ عَنْ عَبال کے میں بتایا کہ وہ حضرتِ سیّدِ نااہم احد بن حنبل دَخهُ اللهِ تَعَالْ عَدِیْهِ اللهِ الله عَنْ نااہم احد بن حنبل دَخهُ اللهِ تَعَالْ عَدِیْهِ اللهِ الله عَنْ نااہم احد بن حنبل دَخهُ اللهِ تَعَالْ عَدُیْهِ اللهِ الله عَنْ نااہم احد بن حنبل دَخهُ اللهِ تَعَالْ عَدُیْهِ مَا ہیں۔

حضرتِ سیّدِنا ابوسلیمان دارانی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: ''جو آج اپنے نفس میں مشغول ہے وہ کل بھی اسی مشغول ہو گا۔ (3) میں مشغول ہو گا اور جو آج اپنے ربّ عَزَّوَ جَلْ کے ساتھ مشغول ہے وہ کل بھی اسی کے ساتھ مشغول رہے گا۔ (3) محبّب الہی کے سبب عبادت:

حضرتِ سیّدُ ناسفیان توری رَحْمَةُ اللهِ تَعلامَیُه نے حضرت سیّد تنارابعہ بھری رَحْمَةُ اللهِ تَعلامِیَنهمَات فرمایا: آپ کے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ توانہوں نے جواب دیا: "میں نے الله عَدَّوَ جَلَّ کی عبادت اس کی جہنم کے خوف اور جنت کی

- ●...طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى الحنبلي، ١/ ٢٠٢، الرقم :٢٨١عبد الوهاب بن عبد الحكيم
  - عالم المتوكلين ، ٢/ ٩٣ ... قوت القلوب، شرح مقام التوكل ووصف احوال المتوكلين ، ٢/ ٩٣ /
  - €... قوت القلوب، شرح مقاً مه التوكل ووصف احوال المتوكلين ، ٢/ ٩٣

محبت کی وجہ سے نہیں کی کہ میری حالت بُرے مز دور جیسی ہو بلکہ میں نے اُس کی عبادت صرف اس کی محبت اور اس کے شخبت اور اس کے شوق کی وجہ سے کی ہے۔ "(۱) پھر انہوں نے محبت کے بارے میں بید اشعار کہے:

أُحِبُّكَ حُبَّيْنِ حُبَّ الْهُوَىٰ وَ حُبًّا لِآنَّكَ اَهُلُّ لِآنَاكَا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهَوَىٰ وَشُغُلِي بِذِكُرِكَ عَمَّنُ سِوَاكَا فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهُوى فَشُغُلِي بِذِكُرِكَ عَمَّنُ سِوَاكَا وَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهُولِي لَنَّ الْمُثَلِي الْمُحُبِ حَتَّى اَبَاكَا اللَّذِي الْمُحُبِ حَتَّى اَبَاكَا اللَّذِي الْمُحُبِ حَتَّى اَبَاكَا اللَّهُ اللَّهُ فَي ذَا وَ ذَاكَا لَا الْحَمْدَ فِي ذَا وَ ذَاكَ لِي وَ لَكِنُ لَّكَ الْحُمْدُ فِي ذَا وَ ذَاكَا لِي الْحُمْدُ فِي ذَا وَ ذَاكَا لِي الْحَمْدُ فِي ذَا وَ ذَاكَا لِي الْمُمْدُ فِي ذَا وَ ذَاكَا لِي الْحُمْدُ فِي ذَا وَ ذَاكَا لَيْ لَيْ الْحُمْدُ فِي ذَا وَ ذَاكَا لِي الْحُمْدُ فِي ذَا وَلَا لَكُونُ لِي الْحُمْدُ فِي ذَا وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّ

ترجمه: (۱)...میں تجھے دوباتوں کی وجہ سے محبت کرتی ہوں، ایک عشق اور دوسر الوہی محبت کاال ہے۔

- (۲) ... عشق والی محبت سی سے کہ میں تیرے سواسب کو چھوڑ کر تیرے ذکر میں مشغول ہول۔
  - (٣)...اور محبت کااہل تُوہی ہے کیونکہ تونے حجابات ویر دے اٹھا کر مجھے اپنادیدار عطافر مایا۔
- (4)...میرے لئے اِس محبت میں کوئی تحریف ہے نہ اُس میں بلکہ دونوں میں تحریف تیرے ہی لئے ہے۔

شاید حضرت سیِّدَ ثنارابعہ بَصْرِی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهَانَ عَشَقَ والی محبت سے اللّه عَوْدَ جَلَّ کی محبت مراد لی ہو جو اس کے و نیاوی احسانات اور اِنعامات کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ محبت جس کا اہل صرف وہی ہے تواس سے مراد وہ محبت ہوجو اس کے جلال اور جمال کی وجہ سے ہوتی جو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهَا کے لیے منکشف ہوئے اور محبت کی بیہ قشم اعلیٰ اور اقوای ہے۔

### جمال ربُوبیت پر آگاہی کی لڈت:

جمالِ رَبُوبِیَّت پر آگاہی ووا قفیت کی لذّت وہ ہے جسے حدیثِ فُدسی (2) میں یوں تعبیر فرمایا گیا: "اَعُدَدُتُّ لِعِبَادِی الصَّالِحِیْنَ مَالَا عَیْنَ مَاکُ وَلَا أَدُنَ سَمِعَتُ وَلَا مَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ یعنی میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھاہے جسے نہ کسی آئکھ نے دیکھانہ کسی کان نے سنااور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کاکھٹکا گزرا۔ "(3)

يثي ش: **مجلس المدينة العلميه** (دفوت اسلام)) • • • • • • • • • • • • • • • •

<sup>€...</sup> قوت القلوب، شرح مقام التوكل ووصف احوال المتوكلين ، ٢/ ٩٣

 <sup>...</sup> وہ ہ حدیث جس کے راوی سرکار صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم ہوں اور نسبت الله عَنْوَجَلُ کی طرف ہو۔ (نصاب اصول حدیث، ص ۷۷)

<sup>...</sup> بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة والها مخلوقة، ٢/ ٣٩١، حديث: ٣٢٣٨

#### لوگ پتھر مارتے ہیں:

اور جس شخص کی قلبی صفائی انتها کو پہنچ جائے اس کو ان لذّتوں میں سے بعض دنیا میں ہی حاصل ہوجاتی ہیں۔ اسی لئے ایک بزرگ نے فرمایا: "میں یارَتِ اور یَاادلله کہتا ہوں تواپنے دل پر پہاڑوں سے زیادہ بوجھ محسوس کر تا ہوں کیونکہ پکاراتو اسے جاتا ہے جو پر دے کی آڑ میں ہو، کیاتم نے بھی کسی شخص کو دیکھا ہے کہ اپنے ہم نشین کو پکار تاہو؟ "نیز فرمایا: جب بندہ اس عِلْم کی انتها کو پہنچ جاتا ہے تولوگ اس کو پتھر مارنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کا کلام لوگوں کی عقلوں کی حدسے باہر ہوتا ہے تواس کی باتوں کو جنون اور کفر سمجھتے ہیں۔

#### آگ بھی اڑنہیں کرتی:

گفتگوکا خلاصہ یہ ہے کہ تمام عارفین کا مقصد صرف اس ذات کا وصال اور اس کی لِقا ہے اور یہی آئکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس میں سے جو اُن کے لئے چھپار کھا ہے اسے کوئی نہیں جانتااور جب وہ حاصل ہوجاتی ہے تو تمام خواہشات اور ارادے مٹ جاتے ہیں اور دل اس کی لذّتوں میں ایساڈوب جاتا ہے کہ اگر اسے آگ میں بھی ڈال دیا جاتے تو وہ تکلیف محسوس نہیں کرے گااور اگر اس پر جنت کی نعمتیں بھی پیش کی جائیں تواس لذّت کے کمال وانتہا پر چہنچنے کے سب وہ لذّاتِ جنت کی طرف التفات نہیں کرے گا۔

کاش میں جان پاتا کہ جو صرف محسوسات کی محبت کو ہی سمجھتاہے وہ رُویَتِ باری تعالیٰ کی لذت پر کیسے ایمان لا تاہے حالا نکہ وہ ذات شکل وصورت سے پاک ہے اور پھر اللّٰه عَنَوْدَ جَلَّ نے اپنے بندوں سے جو اس کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کو تمام نعمتوں سے عظیم تر قرار دیاہے اس کا کیامطلب ہو گا؟ حتیٰ کہ جسے اللّٰه عَنَوْدَ جَلَّ کی معرفت حاصل ہے وہ جانتاہے کہ مختلف خواہشات کی متفرق لذّ تیں سب کی سب اس ایک لذّت میں جمع ہیں جمیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

كَانَتُ الْقَلْمِيْ اَهُوَاءٌ مُفَرَّقَةٌ فَاسْتَجْمَعْتُ مُلُ مَا أَتَكَ الْعَيْنُ اَهُوَائِيْ فَصَارَ يَحْسُدُنِيْ مَنُ كُنْتُ اَحْسُدُهُ وَ صِرْتُ مَوْلَى الْوَرَاى مُدُ صِرْتَ مَوْلاَئِيْ تَرَكُتُ اللَّاسِ دُنْيَاهُمُ وَ دِيْنَهُمْ شُغُلًا بِذِكْرِكَ يَا دِيْنِيُ وَ دُنْيَائِيْ تَرِجْمَه: (۱)...مير حول مِين مُخْلَفْ خواهِشات تقين، جب آنكه نے تمہين ديكھاتومين نے سب كو پاليا۔ (٢)...تومیں جس پر حسد کرتا تھاوہ مجھ پر حسد کرنے لگا اور جب سے میں تیر اغلام بنامخلوق کا آقابن گیا۔

(m)... میں نے تیرے ذکر میں مشغول ہوکراوگوں کی دنیااوردین کواُن کے لئے چھوڑ دیاا میرے دین ودنیا۔

ایک شاعرنے اسے یوں بیان کیاہے:

وَ هِجُرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ثَامِهٖ وَ وَصُلُهُ اَطْيَبُ مِنْ جَنَّتِمٖ اللهِ عَنْ جَنَّتِمِ اللهِ اللهِ عَنْ جَنَّتِمِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### للّه تیں اور مخلوق کے احوال کی مثال:

اعْلَمُو ٓ النَّمَا الْحَلِيهِ ݣَالدُّنْيَالَعِبُّ وَّلَهُ وَّ زِينَةٌ

عار فین کی غرض فقط الله عزّد جَلَّ کی معرفت میں قابی لذّت کو کھانے، پینے اور نکاح کی لذّت پر ترجیح دینا ہے کیونکہ جنت حواس کے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے اور رہادل تواس کی لذّت صرف الله عزّد جَلَّ کی ملا قات میں ہے اور لذّتوں کے معاملے میں مخلوق کی مثال بیچ کی طرح ہے کہ جس طرح بیچ میں اس کی پہلی حرکت اور تمیز کے وقت ایک قوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھیل کو دمیں لذّت پاتا ہے حتی کہ یہ اس کی نزدیک تمام اشیاء سے زیادہ لذیغہ ہوتا ہے بھر اس کے بعد زیب وزینت، کیڑے پہننے اور سواری کرنے کی لذّت ظاہر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھیل کی لذّت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اس کے بعد لذّتِ جماع اور عور توں کی مواہش ظاہر ہوتی ہے بیس وہ اس لذّت کو چیر سمجھنے لگتا ہے، اس کے بعد لذّتِ جماع اور عور توں کی خواہش ظاہر ہوتی ہے بیس وہ اس لذّت کو پانے کے لئے پہلی تمام لذّتیں چھوڑ دیتا ہے، پھر ریاست، غلبہ اور کور توں میں یہ سب سے آخری، اعلیٰ اور اقوٰی لذّت ہے۔ کثر ہوتی ہے اور دنیاوی لذّتوں میں یہ سب سے آخری، اعلیٰ اور اقوٰی لذّت ہے۔ کشر ہوتی ہے اور دنیاوی لذّتوں میں یہ سب سے آخری، اعلیٰ اور اقوٰی لذّت ہے۔

ترجیهٔ کنزالایهان: جان لو که دنیا کی زندگی تو نهیس مگر کھیل کود اور آرائش اور تمهارا آپس میس برانی مارنااور (مال اور اولاد

وَّ تَقَافُو اللهِ اللهِ عَمَّاتُو اللهِ الله

میں)ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔

پھر اس کے بعد ایک دوسری قوت ظاہر ہوتی ہے جس کے ذریعے معرفتِ ذاتِ باری تعالیٰ اور معرفتِ افعالیٰ اور معرفتِ افعالِ باری تعالیٰ اور معرفتِ افعالِ باری تعالیٰ کی لذّت کا اِدراک ہو تاہے جس کی وجہ سے وہ پہلی تمام لذّتوں کو اس لذّت کے سامنے حقیر سمجھتا ہے اور ہر بعد والی لذّت ہے کیونکہ کھیل کو د سمجھتا ہے اور ہر بعد والی لذّت ہے کیونکہ کھیل کو د سمجھتا ہے اور ہر بیش کش: مجلس المدینة العلمیہ (دعوت اسلامی) معمد علیہ علیہ معمد علیہ سمجھتا ہے کیونکہ کھیل کو د سمجھتا ہے کیونکہ کھیل کو د

کی محبت تمیز کی عمر میں جبکہ عور توں اور زینت کی محبت بلوغت کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے اور ریاست کی محبت ہیں سال کے بعد جبکہ محبتِ علم تقریباً چالیس سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے اور یہی انتہا غایت ہے۔اور جس طرح بچہ اس شخص پر ہنتا ہے جو تھیل کو دحچوڑ کرعور توں کے ساتھ مُلاعَبَت اور طلبِ ریاست میں مشغول ہو جائے اسی طرح ریاست والے اس شخص پر بینتے ہیں جو ریاست جیموڑ کر اللّٰہ عَدْدَ جَلَّ کی معرفت میں مشغول ہوجاتا ہے جبکہ عارفین گویا بہ کہہ رہے ہوتے ہیں: "اگرتم ہم پر بنتے ہو توایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جبيباتم مينت ہو توتم جلد جان جاؤگ۔"

#### يانچويں فصل: دُنياويمعرفت كينسبت آخرت ميں لذت دیدار کے زیادہ ہونے کاسب

و نیاوی معرفت کی نسبت آخرت میں لڈتِ ویدارِ باری تعالیٰ کی زیادتی کا سبب جاننے کے لئے پہلے یہ جان کیجئے کہ جن اشیاء کا ادراک کیا جاتا ہے ان کی دوقشمیں ہیں:(۱)...وہ جو خیال میں آتے ہیں جیسے خیالی صور تیں اور رنگ برنگے حیوانات اور نباتات جو مختلف جسم اور شکل رکھتے ہیں اور (۲)...وہ جو خیال میں نہیں آتے جیسے الله عَدَّوَ عَلَ کی ذات اور تمام وہ چیزیں جو جسم نہیں رکھتیں جیسے علم، قدرت اورارادہ وغیر ہ۔

جو کسی انسان کو دیکھیے پھر اپنی آنکھ بند کر لے وہ اس کی صورت کو اپنے خیال میں موجو دیائے گا گویا کہ اس کی طرف دیکھ رہاہے لیکن جب آئکھ کھول کر دیکھے تو دونوں حالتوں میں فرق محسوس کرے گااور بیہ فرق دونوں صور توں کے در میان نہیں ہے کیونکہ دکھائی دینے والی صورت اس صورت کے موافق ہے جو خیال میں ہے بلکہ فرق محصٰ کشف اور واضح ہونے کی زیادتی میں ہے کیونکہ دکھائی دینے کے سبب دکھائی دینے والی صورت کا اِنکشاف اور وضاحت تام ہے اور اس کی مثال ہیے ہے کہ جس طرح کسی شخص کو دن کی روشنی یھیلنے سے قبل دیکھا جائے پھر خوب روشنی تھیلنے کے وقت اس کو دیکھاجائے تو دونوں حالتوں میں تفاوت صرف زیاد تِنَ کشف اور وضاحت کا ہے۔ یوں ہی خیال کو ادراک کا آغاز اور ادراکِ خیال کی پیمیل کورُ ویّت کہتے ہیں اور یہ انتہائے کشف ہے اور اس کانام رویت بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ انتہا درجے کا کشف ہو تاہے۔ یہ وجہ نہیں کہ اس کا آنکھ سے تعلق ہے بلکہ اگر اللہ عَدَّوَ عَنَّ اس کامل اور واضح ادراک کو پیشانی یا سینے میں پیدا

(پير)ش: محلس المدينة العلميه (دُوت اسلام) •••••••

فرمادیتاتو بھی اس کورویت ہی کہاجا تا۔

#### معر فت وادراک کے دو در ہے:

جب آپ خیالی صور توں کے بارے میں یہ بات سمجھ گئے تو جان لیجئے کہ وہ معلومات جو خیال میں بھی غَیْرِ نَتَشُکِّل ہیں ان کی معرفت اور ادراک کے دو درجے ہیں: **ایک** آغازِ ادراک ہے اور **دو سر ا**اس کی سیمیل اور ان دونوں ادراکوں میں زیادتی کشف اور وضاحت کے اعتبار سے فرق ہے جو ویسے ہی ہے جیسے خیالی صورت اور دلیمی جانے والی چیز میں فرق تھا۔ دوسرے ادراک کو پہلے ادراک کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشاہدہ،لِقاء(یعنی ملاقات)اور رُوییّت کہتے ہیں اور دوسرے ادراک کا بیہ نام رکھناحق ہے کیونکہ رویت کو اس لئے رویت کہتے ہیں کہ اس میں انتہا در ہے کا کشف ہو تا ہے اور جس طرح اللّٰہ عَدَّوَءَلَّ کی عادتِ جاربیہ ہے کہ آنکھوں کی بلکیں خوب ملی ہونے کی صورت میں کشف تام نہیں ہو تااور نگاہ اوروہ چیز جسے دیھنا ہواس کے در میان حجاب رہتاہے اور حصول رُویَت کے لئے اس حجاب کا اٹھنا ضروری ہوتاہے جب تک جِجاب دور نہیں ہو تا تب تک حاصل ہونے والا ادراک محض خیال ہوتا ہے۔ اسی طرح ا**ن**ٹھ عَدَّوَ جَلَّ کے طریقہ جار یہ کا تقاضا ہے کہ جب تک نفس عوارض بدنیہ، شہوات اور غالب بشری صفات کے تقاضوں کی وجہ سے تجاب میں رہے گاتب تک اس کو خیال سے خارج معلومات کا مشاہدہ اور لقاء حاصل نہیں ہو گا بلکہ دنیاوی زندگی ہی اس رُویَت سے حجاب ہے جس طرح پلکوں کا بند کرنا آئکھوں کی رُویَت سے حجاب تھا اور د نیاوی زندگی کے جاب ہونے کا سبب طویل ہے جو اس علم کے مناسب نہیں۔اسی وجہ سے اللہ عَوْدَ جَلَّ نے حضرت ستر ناموسى عَلى نبينا وَعَلَيْهِ الصَّالِوةُ وَالسَّلَامِ سِي قرما با:

ترجمه كنزالايمان: توجيه بر گزنه و ميم سك كا

كَنْ تَرْمِينِي (پ٩،الاعران:١٢٣)

اور ارشاد فرما تاہے:

ترجية كنزالايدان: آكسي اساحاط نهيس كرتيل

لاَثُنْ مِ كُذُالْاَ بُصَائُ ﴿ رِبِ ٤، الانعام: ١٠٣)

يهال بير مر ادب كه "دنيا مين احاطه نهين كرتين" اور صحيح بير ب كه رسولِ اكرم، شفيُّعِ مُعَظَّم صَلَّى اللهُ

تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي معراج كي رات اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ كُونْهِيس ويكِصا\_(١)

### دیدار الہی سے ہمیشہ کی محرومی:

یس جب موت کی وجہ سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو نفس دیناوی کَدُوْر توں میں مُلَوِّث رہتاہے اس سے مکمل

٠٠٠٠ بخارى، كتاب التوحيد، بأب: ٩٠، ٩٠ مصر حديث: ١٩٨٠ عدم

حافظ عراقى عَنيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي فرمات بين: امام غزالى عَنيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي كاس بات كوصيح قرار ديناكه حضور اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنيْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي كالسباب وَسَلَّم نِه معراج كي رات رب تعالى كو نهيس ويكها به حضرت سيَّدَ ثناعا أنشه صِدّ يقه دَخِيَاللَّهُ تَعلا عَنْهَا كا قول ہے جبکہ حضرت سيَّدُ ناابن عباس دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور اكثر علما كا قول ميه ہے كه ديكھا ہے- (اتحاف السادة المتقين، ١٢/ ١٢ ١٣م) امام ابوز كريا يكي بن شرف نووي شافعي عَنيه رَحْتُهُ اللهِ الْقَوِى "شرح صحيح مسلم"، جلد3، صفح 5 ير فرمات بين: " أنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَابِي رَبَّهُ بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ لَيْلَةَ الْإِسْمَاء لِينِي اكثر علما كے نزديك راجج يبي ہے كه معراج كي رات آپ صَدَّاللهُ تَعَالَاعَكَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب عَزَوَئِلَ کا دیدار کیا۔" اس قول کی بنیاد جن احادیث وآثار پر ہے ان میں سے چند یہ ہیں: (1)رسول اكرم صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ارشاو فرمات على "دمين في السين ربّ عَزْوَجَلَّ كو ويكها-" (المسندللامام احمد،مسندعبداللهبن العباس، ۱/ ۲۲۱، حدیث: ۲۶۳۴)(2) حضور سیّرُ المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم نِے فرمایا: ''بے شک اللّه عَنْوَجَلَّ نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَو كَلَامٍ كَي نعمت بَخْشَ اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا" (فردوس الاخیار، ۱/ ۱۰۷، حدیث: ۱۵۱) (3) رحمت عالم مَثَلَ اللهُ تَعَلَاعَائِيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّمْ فَرِماتِ ہِيں كه مير بے ربءَؤَ ءَبَائ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: 'میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی دی اور موسیٰ سے كلام فرمایا اور اع محبوب التهميس بلاحجاب اينا ويدار عطافرمايا-" (قاريخ مدينة دمشق، بأب ذكر عووجه الى السماء... الخ، ٣/ ١٥٥، حديث: ٨٠١) (4) حضرت سيّدُنا عبد الله بن عباس مَفِي اللهُ تعَالى عَنْهُمَا ارشاد فرمات بين بهم بني ماشم (آل رسول) تو كهتے بين كه بے شك رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي البيني رب كو وو بار ويكها- (الشفاء ، فصل وإما مؤيته صلى الله عليه وسلم لربه عزوجل، ١/ ١٩٧) (5) حضرت سيّدُ ناانس بن مالك دَخِي اللهُ تَعلى عَنْه فرمات بين: بي شكحضور اكرم صَلَّ اللهُ تَعلى عَنْدِه والمه وسَلَّم في السينر ربّ عَزَّو جَلَّ كو ويكها- (كتاب التوحيدلابن خزيمة ،بأبذكر الاخباب الماثورية في اثبات رؤية الذي صلى الله عليه وسلم خالقه عزوجل ٢٠/ ٢٨٨، مديث: ٢٨٠) (6) مروان نے حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَضَ اللهُ تَعالَ عَنْه سے بوجیها: کیا رسول اکرم صَلَّ اللهُ تَعالَ عَنْهِ فَ اسينر رب كو ديكها؟ ارشاد فرمايا:" بال-" (شرح الزرقاني على المواهب، المقصد الحامس، ٨/ ٢٨٣) (7) حضرت سيَّدُنا امام حسن بصري عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فَسَم کھا کر فرماماکرتے تھے: بے شک محمدصَلْ اللهُ تَعَالا عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے اپنے رت ءَوْدَ جَلْ کو دیکھا ہے۔(کتاب التوحید لابن بحزیمة ،بأب ذکر الاخبار الهاثورة في اثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عزوجل ٢٨/ ٢٨٨، حديث: ٢٨١) مزيد تفصيل ك لئے اعلى حضرت، مجدو وين ولمت المام احمد رضا خان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الرَّعْلَى ك رساله "مُنَبّهُ الْمُنْيَة بوُصُول الْحَبيْبِ إِلَى الْعَرْشِ وَ الرُّوْيَة "قاوى رضوي، جلد 30، صفحہ 636 تا 656 کا مطالعہ فرمائے۔

يش كش: محلس المدينة العلميه ( وعوت اسلامي

طور پر خالی نہیں ہو تا اگر چہ کَدُورَ تَوں میں تفاوُت ہو تاہے۔ بعض نُفوس پر تو خباثت اور زنگ کی تہہ چڑھی ہوتی ہے اور وہ اس آئینے کی طرح ہو جاتے ہیں جس کا جوہر طویل عرصے تک زنگ آلود رہنے کی وجہ سے خراب ہو چکاہے اور اب صفائی اور پاکش کو قبول نہیں کر تا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اینے ربّ عَذَّوَ جَلَّ سے تجاب میں رہیں گے۔نگوزُ باللّٰمِنُ ذَالِک (ہم اس سے اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کی پناہ جائے ہیں) اور بعض نُفوس ایسے ہوتے ہیں جن کی کدورت اس حد کو نہیں پینچی ہوتی اور نہ وہ تز کیہ اور قبولِ اصلاح سے نکلے ہوتے ہیں توایسوں کو جہنم پر پیش کیا جائے گاجوان سے گند گیوں کو دور کر دے گاجس سے وہ ملوث تھے اور ان کو جہنم پراسی قدر پیش کیا جائے گاجس قدر صفائی کی حاجت ہوگی اور اٹل ایمان کے حق میں اس کی کم از کم مقدار ایک خفیف لحظہ ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ مقدار حدیث کی روسے سات ہز ار سال ہے <sup>(۱)</sup>اور اس و نیاسے جو بھی نفس کوچ کر تاہے اس ير كيه نه كيه غبار اور كدورت موتى ہے۔ اسى لئے الله عَوْدَ عَلَ في مايا:

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَابِيدُهَا حَكَانَ عَلَى مَابِّكَ حَنْهًا ترجمه كنز الايبان: اورتم مين كوئي ايبانيين جس كا رُزر مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّنُنَجِي الَّذِينَ اتَّقَوُ اوَّنَكَ مُ الظَّلِمِينَ دوزخ يرنه موتمهار السرك ومديرية ضرور مهرى موكى بات ہے پھر ہم ڈر والوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔

فيهاجِثِيًّا ﴿ رِبِ١١، مريم: ١٧تأ٢٢)

## بهلی بات یقینی اور دو سری غیریقینی:

مذکورہ آیتِ مبارکہ سے پیتہ چلا کہ ہر نفس کا جہنم پر سے گزرنا تو حتی ہے لیکن وہاں سے واپس نکل آنا غیریقینی ہے۔ واپسی اسی وقت ہو گی جب اللہ عدَّدَ ءَبلَ اس کو مکمل طور پریاک وصاف فرمادے اور نقذیر کا کھاا پنے وقت کو پہنچ جائے اور شریعت نے جن باتوں کا وعدہ فرمایا ہے بعنی حساب، پیشی وغیرہ وہ ہولیں اور جنت کا استحقاق ثابت ہو جائے اور بیر ایک مبہم وقت ہے جس پر اللہ عَنَّوَ جَلَّ نے مخلوق میں کسی کو مطلع نہیں کیا کیونکہ یہ تمام مُعاملات قیامت کے بعد ہوں گے اور قیامت کا وقت معلوم نہیں۔ لہذا بندے کو کدور توں سے صفائی ستھرائی میں مشغول رہنا چاہئے یوں کہ اس کے چبرے پر کوئی گر د وغبار نہ چڑھے کیونکہ اسی کے

<sup>• . . .</sup> نو ادر، الاصول، الإصل الثالث و المائية ، 1/ ۴۳۰، حديث: ٢٢١

لئے اللہ عَزَّوَ جَلَّ خَلِ فرمائے گا اور وہ الی خِل فرمائے گا کہ اس کے علم کی نسبت مجلی ایسے ہی واضح ہو گی جیسے خیال کی نسبت رُویَت ہے۔ خیال کی نسبت رُویَت ہے۔

### ديدارِ الهي کي کيفيت:

معلوم ہوا کہ رویت حق ہے بشر طیکہ رویت کا یہ معنی نہ سمجھا جائے کہ کسی صورتِ خیالیہ کا ادراک جو مخصوص جہت اور مکان میں ہواس کی بیمیل کا نام رُویَت ہے کیونکہ اس معنی سے الله عَوْدَ جَلَّ پاک ومُنَزَّہ ہے مخصوص جہت اور مکان میں ہواس کی بیمیل کا نام رُویَت ہے کیونکہ اس معنی سے الله عَوْدَ جَلَّ کو بغیر شکل وصورت اور خیال کے مکمل اور حقیقی معرفت کے ساتھ جانا اسی طرح تم آخرت میں اس کا دیدار کروگے بلکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں حاصل ہونے والی معرفت ہی جانا اسی طرح تم آخرت میں اس کا دیدار کروگے بلکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں حاصل ہونے والی معرفت ہی ہے جس کو کمال تک پہنچایا جاتا ہے اور کمالِ کشف اور وضاحت تک پہنچنے کے بعد وہ مشاہدے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اُخروی مشاہدے اور معلوم دنیوی کے در میان فرق صرف کشف اور وضاحت کی زیادتی کی جہت سے ہے جیسا کہ ہم نے خیال کی مثال میں بیان کیا۔

معلوم ہوا کہ معرفَتِ الہی میں صورت اور جہت کا اثبات نہیں ہے۔ لہذا اسی معرفت کے کمال اور غایتِ کشف و وضاحت میں جہنچنے کی صورت میں بھی جہت اور صورت کا اثبات نہیں ہوگا کیونکہ وہ دونوں ایک ہی بین ان میں فرق صرف زیاد تی کشف کا ہے جس طرح دکھائی دینے والی صورت خیالی صورت ہی ہوتی ہے لیکن فرق صرف زیاد تی کشف کا ہے جس طرح دکھائی دینے والی صورت خیالی صورت ہی ہوتی ہے لیکن فرق صرف زیاد تی کشف کا ہوتا ہے اور اللہ عندَ وَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں اسی کی طرف اشارہ ہے:

ترجیہ کنزالاییان: ان کانور دوڑ تا ہو گا ان کے آگے اور ان
کے دہنے عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے
ہمارانور یوراکر دے۔

نُوْرُهُمُ يَسُلَّى بَيْنَ آيُوِيْهِمُ وَبِآيُهَ انِهِمُ يَقُولُوْنَ رَبَّنَآ اَتُهِمُ لِنَانُوْ رَنَا (پ۲۸،التحریه:۸)

مين الله عَزَّوَ مَلَّ كَي معرفت نه مووه آخرت مين اس كوكي ويكي كا؟

#### تحلی کے درجات میں تفاوت:

چو نکہ معرفت کے مختلف دَرَ جات ہیں تو مجلی کے در جات میں بھی تفاوت ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے بیج مختلف ہونے سے نیا تات مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان میں لاز می طور پر کثرت، قِلّت، حُسن، قُوَّت اور ضُعف ك اعتبار سے تفاوت موتا ہے۔ يهى وجہ ہے كه الله عدَّد جَلَّ كے حبيب، حبيب لبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ' إِنَّ اللَّهُ يَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَّةً وَالإِنْ بَكُرِ حَاصَّة يَعنى بِ شَك الله عَزْوَجَلَ لو كو س كے لئے عام تجلى فرمات گااورابو بکرکے لیے خاص۔ "'') یہاں یہ گمان نہ کیا جائے کہ '' دیدار اور مشاہدے کی جولڈت حضرت سیّدُنا ابو بكر صديق دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بِإِنْسِ كَ ويسى بهي لذّت آپ سے كم درجے والے كو بھى حاصل ہو گى۔" بلكه اگر ونياميں عام عارف كى معرفت آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كى معرفت كا سووال حصه ہوگى تووہ آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كو حاصل مونے والے لذّتِ ویدار کا سووال حصہ یائے گا۔ نیز حضرت سیّدُناابو بکر صدیق دَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رازِ معرفت میں لو گوں پر فضیلت رکھتے تھے اور یہ رازآپ کے سینے میں موجزن تھا، اس کئے آخرت میں اس حجّل کو یانے میں یکتا ہوں گے اور جس طرح کہ تم دنیامیں دیکھتے ہو کہ بعض لوگ لذّتِ ریاست کو کھانے اور نکاح کی لذّت پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ بھی د کیھتے ہو کہ بعض لوگ لذّتِ علم اور زمین وآسان کے اسر ار کے انکشاف اور تمام أمور الهيبه كورياست، نكاح اور تمام كھانے بينے كى لذّات ير ترجيح ديتے ہيں، اسى طرح آخرت ميں ا ہوگا کہ ایک جماعت دیدار الہی کی لذّت کو جنتی نعمتوں پر ترجیج دے گی کیونکہ جنتی نعمتیں کھانے پینے اور نکاح کی طرف ہی لوٹتی ہیں اور بیہ لوگ وہی ہیں جن کا دنیاوی حال ہم نے ذکر کیا کہ علم، معرفت اور اسر ار اللی کی لڈت کو کھانے یینے اور نکاح کی لڈت پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ تمام مخلوق ان چیزوں سے لڈت حاصل کرنے میں مشغول ہے۔ حضرت سیّر تُنارابعہ بھری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهَا سے عرض کی گئ: آب جنّت کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا: "أَلِمُ أَن وُهُمَّ الدَّار يعنى يہلے بناه دينے والا پھر بناه گاه-" تو آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَلَيْهَا نَے واضح کر دیا کہ ان کا قلبی میلان جنّت کی طرف نہیں بلکہ مالکِ جنت کی طرف ہے۔

<sup>●...</sup>الكامل في ضعفاء الرجال، ٢/ • ٣٥، الرقم: • ١٣٤: على بن عبدة

#### جو بوتے گاوہی کاٹے گا:

جس کو دنیا میں اللہ عوّد ہوئی بہچان نہیں ہوگی وہ آخرت میں بھی اس کا دیدار نہیں کرسکے گااور جو دنیا سے میں معرفتِ الہی کی لذّت نہ پا۔ کاوہ آخرت میں لذّتِ دیدار بھی نہیں پاسکے گا کیونکہ جس کے ساتھ دنیا سے کوئی چیز نہیں جائے گی تو آخرت میں اس کے لئے وہ نئی پیدا نہیں کی جائے گی جو یہاں ہوئے گاوہ ہی کائے گااور آدمی جس حالت پر مرے گاائی حالت پر اٹھایاجائے گااور موت اسی حالت پر آتی ہے جس پر زندگی گزاری ہو تو جس قدر معرفت دنیا سے ساتھ لے جائے گااسی قدر لذّت پائے گا مگریہ کہ حجاب اٹھ جانے کی وجہ سے معرفت مشاہدے میں تبدیل ہوجائے گی جس کے باعث اس کی لذّت ایسے دوبالا ہوگی جیسے معثوق کی صورتِ حیالی جب مشاہدے میں تبدیل ہو جائے گی جس کے باعث اس کی لذّت ایسے دوبالا ہو تی جی کیونکہ یہی اس کی لذّت کی انتہا ہے اور چونکہ جنت میں ہر شخص کو من چاہی نعتیں ملیں گی توجو دیدار الہی کے سواکوئی خواہش نہیں کرے انتہا ہے اور چونکہ جنت میں ہر شخص کو من چاہی نعتیں ملیں گی توجو دیدار الہی کے سواکوئی خواہش نہیں کرے گا اسے اس کے علاوہ میں لذّت نہیں ملی گی بلکہ ممکن ہے اس کی وجہ سے اذیّت محسوس کرے۔

گفتگو کا حاصل میہ ہے کہ جنتی نعمتیں اسی قدر ملتی ہیں جس قدر محبتِ الہی ہو اور محبتِ الہی بقدرِ معرفتِ الٰہی کے ہوتی ہے لہٰذاہر سعادت کی اصل وہ معرفت ہے جس کو شریعت میں ایمان سے تعبیر کیا گیاہے۔ ر

### ایک اشکال اور اس کا جواب:

اگرلڈتِ معرفت کی طرف لڈتِ دیدار کی کچھ نسبت ہے تو قلیل ہے اگر چہ وہ معرفت کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو کیونکہ دنیامیں لڈتِ معرفت بہت ضعیف ہے لہذااس کا دوچند ہونااس حد کو نہیں پہنچائے گاجس کے سامنے جنت کی نعمتیں حقیر معلوم ہوں۔

ر تھتی جس طرح خیال معثوق کی لڈت کو اس کے دیدار سے کوئی نسبت نہیں ہوتی اور نہ ہی پیندیدہ کھانوں کو سو نگھنے کی لذّت ان کو چکھنے کی لذّت سے کچھ نسبت رکھتی ہے اور نہ ہی ہاتھ کے ساتھ حچھونے کی لذّت کو جماع کی لذّت کے ساتھ کوئی نسبت ہے۔

#### لڏتِ ديدار مين تفاوت کے اساب:

بیان کر دہ دونوں لڈ توں کے در میان عظیم تفاوت کو مثال کے بغیر ظاہر کرنا ممکن نہیں پس ہم کہتے ہیں که دنیامین دیدارِ معثوق کی لڈت چنداساب سے متفاوت ہوتی ہے:

... جمال معشوق كاكامل اور ناقص مونا: كيونكه لازمي طورير كامل جمال والے كى طرف و كيھنے كى لذّت زیادہ ہوتی ہے۔

، قوب محبت، عشق اور خواہش کا کامل ہونا: کیونکہ قوی عشق والے کو جولڈت ملتی ہے وہ کمزور ا خواہش اور محت والے کو نہیں ملتی۔

... کمال ادراک: کیونکہ معشوق کو اند هیرے میں یا باریک پر دے کی آڑے یا دور سے دیکھنے میں ولیں لدّت نہیں ہوتی جیسی لدّت اس کو قریب ہے بغیر پر دے کی آڑے اور خوب روشنی میں دیکھنے ہے ہوتی ا ہے۔ اسی طرح کیڑا احائل ہونے کی صورت میں ہمبستری کی وہ لذت نہیں ہوتی جو حالت بر ہنگی میں ہوتی ہے۔ @...ول كويريثان اور تشويش ميں ڈالنے والے أمور كانه ہونا: يونكه جولدّت ايك صحيح البدن، فارغُ الْبالِ اور شَواعْل ہے خالی نوجوان کو معشوق کی طرف دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے وہ خوف ز دہ، مریض، در د میں مبتلا یامشغولُ الْقَلْبِ شخص کو حاصل نہیں ہوتی۔

#### ایک فرضی مثال:

فرض کروایک عاش ہے جس کا عشق کمزور ہے وہ اپنے معثوق کو باریک پردے کے پیچھے سے دور سے دیکھتاہے اس طرح کہ اس کی صورت منکشف نہیں ہوتی ایسی حالت میں اس پر بچھواور بھڑیں جمع ہیں جواس کو کاٹ رہے ہیں اور اذیت پہنچارہے ہیں اور اس کے دل کو مشغول کرتے ہیں، ایسی حالت میں بھی وہ اپنے معشوق کے دیدار کی کچھ نہ کچھ لڈت یا تاہے اگر یکا یک اس پر انسی حالت طاری ہو جائے جس کے سبب پر دہ دور ہو  جائے، روشنی خوب پھیل جائے اور تمام موذی جانور اس سے دور ہو جائیں اور یہ صحیح اور فارغ البال ہو جائے اور اس پر قوی شہوت اور شدتِ عشق اس طرح چھا جائے کہ انتہا کو پہنچ جائے تو غور کرواس کی لڈت کتنی بڑھے گی حتّی کہ اس کی پہلی حالت کو اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رہے گی ،اسی طرح لڈتِ دیدار کی نسبت لڈتِ معرفت کی طرف سمجھو۔پس باریک پر دہ بدن کی مثال ہے اور شواغِل بدنیہ، بچھواور بھڑیں ان خواہشات کی مثالیں ہیں جو انسان پر مسلّط ہیں جیسے بھوک، پیاس، غصہ، غم اور رنج وغیرہ اور ضعف شہوت و محبت د نامیں نفس کی کو تاہی اور مَلاءِ اعلیٰ کی طرف شوق کی کمی اور اَسْفَلُ السَّافِلِيْن کی طرف ميلان کی مثال ہے جيسے بچه لڏتِ ریاست ملاحظہ کرنے سے قاصر ہو تاہے اور اس کی توجہ پر ندوں کے ساتھ کھیلنے کی طرف ہوتی ہے۔عارف کی معرفت اگر جیہ دنیامیں قوی ہولیکن پھر بھی ان شواغل سے خالی نہیں ہو تا اور نہ ان شواغل سے بالکل خالی ہونا ممکن ہے۔ ہاں بعض او قات پیہ مشاغل اورر کاوٹیں بعض صور توں میں کمزور ہو جاتے ہیں اور دائمی نہیں رہتے ۔ توبلاشبہ جمالِ معرفت اس طرح چمکتاہے کہ عقل جیران رہ جاتی ہے اور اس کی لڈت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس زیادتی کی وجہ سے دل سے نے قریب ہوجاتا ہے لیکن اس حالت میں بجلی کی چک کی مانند ہیشگی بہت کم ہوتی ہے بلکہ ایسے شواغل، فکریں اور خیالات عارض ہوتے ہیں جو عارف کو پریشان اور اس کی زندگی کو بے مز ہ کر دیتے ہیں،اچھی زندگی توموت کے بعد ہی ہے اور حدیث کی رُوسے عیش تو آخرت کی عیش ہے۔

## سچی زندگی اور افضل ترین سعادت:

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمه کنزالایدان: اور بے شک آخرت کا گھر ضرورونی سچی زندگی ہے کیا اچھا تھا اگر حانتے۔ وَ إِنَّ اللَّا اَرَا لَا خِرَةً لَكِمَ الْحَيَوَانُ ۗ لَوْكَانُوْ ايَعْلَمُوْنَ ۞ (پ٢١،العنكبوت: ٢٣)

اور جواس درجے کو پیننے جاتا ہے وہ اللہ عَدِّدَ جَلَّ کی ملا قات کو پسند کرتا ہے اس لئے وہ موت کو بھی پسند
کر تا ہے اور معرفت میں کمال پانے کی اُمید کی وجہ ہے ہی موت کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ معرفت نیج کی طرح
ہے اور معرفت کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں اس لئے اہیتِ جلالِ الہی کا اصاطہ ناممکن ہے۔ جس قدر الله عَدَّدَ جَلَّ کی
ذات وصفات اور افعال ومملکت کے اُسر ارکی معرفت زیادہ اور قوی ہوگی اسی قدر آخرت میں نعمتیں زیادہ اور
دار معرفت نیش ش: مجلس المدینة العلمیہ (دعوت اسلامی)

بڑی ہوں گی جیسا کہ اگر نیج کثیر اور اچھا ہو تو کھیتی زیادہ اور اچھی ہوتی ہے اور اس نیج کو دنیا میں ہی حاصل کیاجا سکتاہے اور اسے دل کی کھیتی میں بویااور آخرت میں کا ٹاجا سکتاہے۔

رسولِ اكرم، شاوِ بنى آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَرِمانِ عاليشان ہے: '' أَفْضَلُ السَّعَادَاتِ طُوْلُ الْعُمْرِ فِي طَاعَةِ اللهِ يعنى سبسے افضل سعاوت اطاعت ِ اللي ميں بسر ہونے والی لمبی عمرہے۔''(۱)

کیونکہ معرفت میں کمال، کثرت اور وسعت اسی وقت ممکن ہے جب عمر لمبی ہو، فکر اور مجاہدے پر بھیگی و پابندی ہو ، و نیاوی علائق سے الگ ہو اور طلبِ معرفت کے لئے خلوت ہو۔ ان تمام اُمور کے لئے الذی طور پر وقت در کار ہو تا ہے توجو شخص موت کو محبوب سمجھتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو معرفت کے اس انتہائی مقام پر پہنچا ہوا دیکھتا ہے جس کی اسے توفیق دی گئی ہوتی ہے اور جو موت کو نا پہند کر تا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لمبی عمر کی وجہ سے زیادتی معرفت کی امید رکھتا ہے اور درازی عمر کی صورت میں اس کی قوت جس چیز کی مُحمِّل ہو سکتی ہے اس سے خود کو قاصر سمجھتا ہے اور انگلِ معرفت کے ہاں موت کو نا پہند اور محبوب سمجھنے کا یہی سبب ہے اور جبال تک باقی ساری مخلوق کا تعلق ہے تو ان کی نظریں دنیاوی خواہشات تک محدود ہوتی ہیں اگر دنیا وسیع ہوتو باقی رہنا پہند کرتے اور اگر تنگ ہو تو موت کی تمنا کرتے ہیں اور یہ دونوں با تیں محرومی اور خسارے کی ہیں اور ان کا سبب جبالت اور غفلت ہے ۔ پس ہر شعاؤت کی جرابہ اس ور عفلت ہے ۔ پس ہر شعاؤت کی جرابہ اس ور عفلت ہے ۔ پس ہر سعادت کی بنیا دعلم اور معرفت ہے۔

جو گفتگو ہم نے ذکر کی اس سے تم محبت اور عشق کے معنی سمجھ گئے کہ محبت کی زیادتی اور پختگی کو عشق کہتے ہیں اور لذّتِ معرفت، رویت اور لذّتِ رویت کا معنی بھی سمجھ گئے اور تم یہ بھی سمجھ گئے کہ ارباب عقل و کمال کے نزدیک لذّتِ دیدار تمام ترلذّات سے بڑھ کر لذیذہ اگرچہ اٹلِ نقصان کے نزدیک ایسانہ ہوجس طرح لذّتِ ریاست بچوں کے نزدیک کھانوں کی لذّت سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔

# الله عَزْدَجَلُ كادبدارا تكهس بوكا:

آخرت میں دیدارِ الہی کا محل دل ہو گایا آنکھ ہوگی؟ جان لیجئے کہ لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہے

...سن الترمذي، كتاب الزهد، باب مأجاء في طول العمر للمؤمن، ٣/ ١٣٤، حديث: ٢٣٣٦، مفهومًا

لیکن اٹلِ بصیرت نہ تواس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ اس میں خور و فکر کرتے ہیں بلکہ عقابند کھل کھا تا ہے پیڑے بارے میں سوال نہیں کر تا اور جو اپنے محبوب کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہواس کا عشق اس بات کی طرف توجہ دینے سے اس کو باز رکھتا ہے کہ محبوب کا دیدار آئھ سے ہوگا یا پیشانی سے؟ بلکہ اس کی غرض دیدارِ محبوب اور اس کی لڈت ہے چاہے وہ آئھ سے حاصل ہو یا کسی دو سرے عضو سے۔ کیونکہ آئھ تو ایک محل اور ظرف ہے نہ یہ دیکھتی ہے اور نہ اس کا کوئی اعتبار ہے اور اس میں حق بات یہ ہے کہ قدرتِ اَزَلِیّہ وسیع ہے، اس لئے ہمیں قدرت پر یہ حکم لگانا جائز نہیں کہ دونوں (آئھ اور دل) میں سے ایک رویت سے قاصر ہے (بلکہ رُویت دونوں ہے ہو سی ہو گا تو یہ شارع عَلَیْہ السَّلام ہے سے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی اور حق وہی ہے جو شر عی میں سے واقع کون سی ہو گا تو یہ شارع عَلَیْہ السَّلام ہوا کہ " دیدارِ الٰہی آئکھ سے ہوگا۔" (ا) کیونکہ لفظ کو بغیر ضرورت نظر اور شریعت میں وار د تمام الفاظ سے ان کے ظاہری معلیٰ ہی مر اد ہوتے ہیں کیونکہ لفظ کو بغیر ضرورت کے ظاہری معلیٰ ہی مر اد ہوتے ہیں کیونکہ لفظ کو بغیر ضرورت

#### چی نسل: محبتِ الٰهی کوپخته کرنے والے اسباب کابیان

جان لیجئے کہ سب سے زیادہ سعادت مند شخص آخرت میں وہ ہوگا جس کی الله عود ہوگا ہے محبت سب سے زیادہ قوی ہوگی کیونکہ آخرت کا مطلب الله عود ہوگا ہیں حاضر ہونا اور سعادتِ دیدار سے مشرف ہونا ہے اور محب کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوسکتی ہے جب وہ دیرینہ شوق کے بعد محبوب کے پاس جائے تو اس کے لئے کوئی روک ٹوک نہ ہو اور انقطاع کے خوف کے بغیر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دائمی دیدارِ محبوب پر قادر ہوگی تر وہ ہمیشہ ہوگی ارفک نہ ہو اور انقطاع کے خوف کے بغیر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دائمی دیدارِ محبوب پر قادر ہوگر یہ لڈت قوتِ محبت کے بقدر ہوگی تو جیسے جیسے محبت زیادہ ہوگی لڈت میں بھی اضافہ ہوگا اور بندہ دنیا میں ہی الله عَرْدَ بَا کُی محبت حاصل کر سکتا ہے اور اصلِ محبت سے تو کوئی مو من خالی نہیں کیونکہ اصلِ معرفت اس سے جدا نہیں ہوتی لیکن جہاں تک تعلق ہے فرطِ محبت اور غلبۂ محبت کا حتّی کہ یہ فریفتگی کی اس حد کو پہنچ جائے جسے عشق کہتے ہیں تو اکثر لوگ اس سے خالی ہیں۔

يين كش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلام))

<sup>1...</sup> بخاسى، كتاب الاذان، باب فضل السجود، ١/ ٢٨١، حديث: ٨٠٢

#### حصول عشق کے دوسبب

د نیاوی علائق سے الگ ہونااور دل سے غیراللہ کی محبت نکال دینا کیونکہ دل کی مثال برتن کی سی ہے کہ جب تک اس سے یانی نہیں نکالا جائے گاتب تک سِرْ کہ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہوگ۔

مَاجَعَلَاللّٰهُ لِرَجُرِل مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه "ترجمه كنزالايمان:الله في آدى كاندر دودل ندر كهـ

(ب17، الاحزاب: ٣)

اور کمال محبت اس میں ہے کہ اپنے بورے دل سے الله عزّدَ جَنّ کو چاہے اور جب تک غیر کی طرف توجہ كرے گاتواس كے دل كا ايك زاويہ غير كے ساتھ مشغول رہے گالہذاجس قدر غير الله كے ساتھ مشغول ہو گااس قدر مجتَّتِ الہی میں کمی ہو گی کیونکہ جس قدریانی برتن میں باقی رہتاہے اس قدر سر کہ کم اُنڈیلا جاتا ہے اوراسی فراغت اور خلوت کی طرف قر آن پاک میں یوں اشارہ کیا گیاہے:

قُلِ اللَّهُ لا ثُمَّ ذَمْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ (پ٤، الانعام: ٩١) ترجيه في كنزالايهان: الله كهو پهر انهيس جيور ووان كي بيهو و كي ميس

نیز ارشاد فرمایاگیا:

ترجیه کنز الایمان: بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب

الله ہے پھر ثابت قدم رہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوُا مَ بُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

(٣١٠) الاحقاف: ١٣)

بلکہ تم جو یہ کہتے ہو ''لا إللة إلا الله''اس كا بھى يہى معنى ہے كہ ذاتِ بارى تعالى كے سواكوئى معبود اور محبوب نہیں۔ کیونکہ ہر محبوب معبود ہو تاہے اس لئے کہ عَبْد مقیدٌ ہو تاہے اور مقید بہ (یعنی مقید جس کی قیدییں ہووہ)معبود ہوتا ہے اور ہر محب اینے محبوب کی قید میں ہوتا ہے جیسا کہ الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

أَمَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَّهَ وَهُولُهُ ۗ

ترجيه كنزالايبان: كياتم نے اسے ويكھاجس نے اپنے جي كي خواہش کوایناخدابنالیا۔

(ب19، الفرقان: ٣٣)

اور سركار مدينه، قرار قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: "أَبْعَض إله عُيدَ في الأَرْضِ

و اسلامی (وجوت اسلامی) مجلس المدینة العلمیه (وجوت اسلامی) ( مجلس المدینة العلمیه (وجوت اسلامی )

الْهَوَاي لِعِنى زِمِين پر يو جاجانے والاسب سے بُر امعبود خوائِشِ نفس ہے۔ "(۱)

اسى كَتَ بِيارِكِ آقا، ووعالم كَ واتاصَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ فَرِما يا: "مَن قَالَ لَا اللهُ عُقَلِصًا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عُقَلِصًا وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عُقَلِصًا وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

اور اخلاص کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو الله عنوّۃ کی گئے خالص کرے کہ اس میں غیر کی شرکت باقی نہ رہے اور اس کے دل کا محبوب، معبود اور مقصود فقط الله عنوّۃ کی ہواور جس کا حال یہ ہو تاہے دنیا اس کے لئے قید ہوتی ہے کیونکہ یہ مشاہدہ محبوب سے رکاوٹ ہوتی ہے اور اس کی موت قید سے خلاصی اور محبوب کے لئے قید ہوتی ہے کیونکہ یہ مشاہدہ محبوب ہو اور وہ اس کا دیرینہ مشاق ہو پھر عرصہ دراز سے قید کے پاس جانے کا ذریعہ ہے تو جس کا ایک ہی محبوب پر قادر ہواور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے امن چین میں رہے تو اس کا حال کتنا اجھا ہوگا۔

# محبَّتِ دنیا محبَّتِ الهی کو کمزور کرتی ہے:

دلوں میں مجتّ الہی کے کمزور ہونے کا ایک سبب محبت دنیا کی پختگی ہے اور اس میں اہل، مال، اولاد، اقارب، جائیداد، چوپائے، باغات اور تفریکی مقامات کی محبت بھی شامل ہے حتّی کہ جو شخص پر ندوں کی خوش آوازی اور نسیمُ سحر کے جھو نکوں سے لطف اندوز ہو تاہے وہ بھی دنیاوی نعمتوں کی طرف متوجہ ہے جس کی وجہ سے وہ محبّ الہی میں کی کے در بے ہو تاہے تو جس قدر دنیاسے مانوس ہو گااسی قدر اللّٰہ عَدَّ ہَا اللّٰہ سے اُنسیّت کم ہوگی اور جس قدر انسان کو دنیا میں دیا جاتا ہے۔ جس طرح انسان مشرق کے جتنا قریب آئے گالاز می طور پر اتناہی مغرب سے دور ہو جائے گااور جتنا اس کی ایک بیوی کا دل خوش ہوتا ہے اتناہی اس کی سوتن کا دل خوش مشرق ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت دوسو شنیں ہیں اور دونوں مشرق اور مغرب کی طرح ہیں اور اہلُودل کے لئے یہ بات یقینی طور پر آئکھ کے مشاہدے سے بھی زیادہ واضح اور مکشف ہوتی ہے۔ طرح ہیں اور اہلُودل کے لئے یہ بات یقینی طور پر آئکھ کے مشاہدے سے بھی زیادہ واضح اور مکشف ہوتی ہے۔

عضا<del>••• (</del>پِيْرَ)ش: **مجلس المدينة العلمي**ه (رموت اسلامي) •••••••

<sup>●...</sup>المعجم الكبير، ٨/ ١٠٣، حديث: ٢٠٥٧، تحت ظل السمآء

الكامل في ضعفاء الرجال، ٣/ ٥٢٢، الرقم: ٢١٨، تحت ظل السمآء، خصيب بن عدى البصرى

<sup>2...</sup> المعجم الكبير، ۵/ ۱۹۷، حديث: ۵۰۷۴

دل سے حُتِ و نیا ختم کرنے کی صورت زُہد کے راستے پر چلنا اور صبر اختیار کرنا ہے اور خوف وامید کی لگام سے ان دونوں ( زُہد اور صبر )کا مطبع ہونا ہے۔ پس جو مقامات ہم نے ذکر کئے جیسے توبہ، صبر ، زُہد، خوف اور رَجان امید) وغیرہ یہ مقدمات ہیں تاکہ ان کے ذریعے محبت کے دوار کان میں سے ایک کو حاصل کیا جا سکے اور وہ دل کو غیر اللہ سے خالی کرنا ہے۔ اس کی ابتدا اللہ عنو بھڑا ، ہوم آخرت ، جنت اور جہنم پر ایمان لانا ہے پھر اس سے خوف و رَجا پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان دونوں سے توبہ اور خوف و رَجا پر صبر کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر یہ بیر دنیا، مال، مرتبہ اور تمام دنیاوی فوائد سے بے رغبتی اختیار کرنے کی طرف لے جاتا ہے حتی کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے دل صرف غیر اللہ کی محبت سے پاک ہوتا ہے ، اس کے بعد دل میں معرفت ِ الی اور محبت خداوندی آنے کی مخبات ہو جاتی ہے وار کان میں سے دار محضور آگرم، نور محبت ہم اُمور قلبی طہارت کے مقدمات ہیں اور طہارتِ قلبی محبت کے دوار کان میں سے ایک ہے اور محضور آگرم، نور محبتہ ہم شکی اللہ تکا ایک تیکی و کہ اس کے بیان "کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک ہے دور کابین سے اور محضور آگرم، نور محبتہ ہم شکی اللہ تکالے علیہ دیا ہو تا سے کہ میں بیان کر جکے ہیں۔

#### دوسراسب:

محبَّتِ اللّٰی کے پختہ ہونے کا دوسر اسبب معرفَتِ اللّٰی کی پختگی، وسعت اور اس کا دل پر غالب ہونا ہے اور یہ دل کو تمام دنیاوی مشاغل اور علائق سے پاک کرنے کے بعد ہو تا ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے زمین کو گھاس وغیرہ سے صاف کرنے کے بعد اس میں نیج ڈالا جائے یہ محبت کا دوسر ارکن ہے پھر اس نیج سے محبت اور معرفت کا درخت بید اہو تا ہے اور یہی پاکیزہ کلمہ ہے جس کی اللّٰہ عَذَوَ عَلَ نے یہ مثال بیان فرمائی:

ترجمة كنزالايمان: الله ني كيسى مثال بيان فرمائى پاكيزه بات كي جيسي ياكيزه ورخت جس كى جراقائم اور شاخيس آسان ميس

ڞٙڒۘۘڹٵٮڷؙ۠ؖؗڡؙؙڞؘۘڷڵػڶؚؠۜڐۘڟڽؚۨؠڐۘ ٲڞؙڶۿٵڞؘٳۺۜٷؘڡؙٛۼۿٳ**ڣٳ۩ۺؠ**ٙٳۧ۞ٝڕ؊ۥٳؠڔٳڡ؞؞؞٣

ایک جگه اسی کی طرف اشاره کرتے ہوئے الله عَزْوَجَلَّ فرما تاہے:

ترجمه کنزالایمان: اس کی طرف چردهتاہے پاکیزہ کلام اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کر تاہے۔ اِلَيْهِ يَصْعَدُالْكِيمُ الطَّلِيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (ب٢٢، فاطر: ١٠)

يْنُ شُ: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی)

<sup>• ...</sup> مسلم، كتأب الطهائرة، بأب فضل الوضوء، ص ١٦٠، حديث: ٢٢٣

یہاں پاکیزہ کلام سے مراد معرفت ہے۔ پس عمل صالح اس معرفت کے حق میں جمال اور خادم کی طرح ہے اور ہر عملَ صالح اوّلاً دل کو دنیاہے یاک کرنے پھر اس کی یا کی کو باقی رکھنے کے لئے ہے، عمل صرف اس معرفت کے لئے مقصود ہو تاہے اور رہاعمل کی کیفیت کاعلم تووہ عمل کے لئے مطلوب ہو تاہےللبذاعلم اوّل بھی ہے اورآ خر بھی۔ اوّل علم مُعاملہ ہے جس سے عمل مقصود ہو تاہے اور معاملہ یعنی عمل کی غرض قلبی صفائی اور یا کی ہے۔ تا کہ اس میں تنجُل حق واضح ہو اور عِلْم معرفت سے آراستہ ہو اور پیہ عِلم مُکاشَفہ ہے۔ پھر جب پیر معرفت حاصل ہو جائے گی تواس کے بعد محبت لاز می طور پر ہو گی جس طرح ایک معتدل مز اج شخص جب کوئی خوبصورت چز دیکھے اور ظاہری آئکھوں سے اس کا إدراک کرے تو اس سے محبت کرے گا اور اس کی طرف مائل ہو گااور جب اس سے محبت کرے گا تولڈت حاصل ہو گی۔ پتا چلا کہ محبت کے پیچھے لڈت ضرور ہو تی ہے اور معرفت کے بعد محبت ضرور ہوتی ہے اور دل سے تمام دنیاوی مشاغل ختم کرنے کے بعد اس معرفت تک خالص فکر، دائمی ذکر، طلب کی انتہائی جستجواور اہلہءؤ وَجَلّ کی ذات وصفات، زمین وآسمان کے ملکوت اور اس کی تمام مخلوق میں دائمی غور و فکر کے ذریعے ہی پہنچا جاسکتا ہے۔

# درجهٔ معرفت تک پہنچنے والول کی اقسام:

اس مرتبے تک پینجے والوں کی دو اقسام ہیں: (۱) ... قوی (۲) ... ضعیف قوی سب سے پہلے الله عود بالله معرفت حاصل کرتے ہیں پھر معرفَت الہی کے ذریعے مخلوق کو پہچانے ہیں اور ضعیف پہلے افعال کی معرفت کرتے ہیں پھر افعال سے فاعل کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ پہلی قشم کی طرف اِن دو فرامین باری تعالیٰ میں اشارہ ہے:

حلس الهدينة العلميه (دعوت اسلامي

...≨1≽

ٱۅؘڶم۫ؾڬڣڔڔٙؾ۪ڬٲؾ۠ۮٵٚؽڴڸۺ*ؽؗۄۺ*ٙۿؽڰ۞ ترجيه كنزالابيان: كماتمهار بركام حزير كواه موناكافي

(ب٢٥ء مجلة: ٥٣)

.. ∳2∛

شَهِ بَاللَّهُ أَنَّهُ لَآ اللَّهِ اللَّهُ وَلا رِبِّهُ الرَّعِمزِن: ١٨)

ترجیه کنزالابیان: الله نے گوائی دی که اس کے سوا کوئی معبود نہیں.

كسى عارف سے يو چھاگياكه"آپ نے اپنے ربّ عَزَّوَ جَنَّ كوكيسے بيجيانا؟" توانہوں نے اسى لحاظ سے جواب ویا: "میں نے اپنے ربّ عَدَّوَ جَلَّ کو اپنے ربّ عَدَّوَ جَلَّ سے ہی پہچانا ہے اگر میر ارب عَدَّوَ جَلَّ نہ ہو تا تو میں اینے ربّ عَدَّوَجَلَّ كُونِه بِهِيانِ سَكَتابَ

دوسرى قسم كى طرف درج ذيل آياتِ مُبارَكه مين اشاره ب:

سَنُو يُهِمُ النِّنَافِ الْأَفَاقِ وَفِي آنْفُسِهِمْ حَتَّى ترجمة كنزالايمان: ابهى بم انبين وكوائين ك ابنى آيين ونیا بھر میں اور خود ان کے آیے میں یہاں تک کہ ان پر گھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔

يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّكُ الْحَقُّ ﴿ به، حم سجدة: ٥٣ )

ا وَكَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّلَوْتِ وَالْآسُ ضِ ترجمه كنز الايمان: كيا انهول في نكاه نه كي آسانول اور زمین کی سلطنت میں۔ (پ٥، الاعراف: ١٨٥)

... ∳3≽

ترجيط كنزالايمان: تم فرماؤ ديكهو آسانون اور زمين مين كماكما قُلِ انْظُرُوْ امَاذَا فِي السَّلُوٰتِ وَالْأَثْمِ ضِ

النَّنِي حُفَلَقَ سَبْعَ سَلُوتٍ طِبَاقًا مَا تَرْي فِي خَلْق ترجد في كنزالايدان: جس في سات آسان بنائ ايك ك الرَّحْلِن مِنْ تَغُوْتٍ مَنْ الْمُرَسِير الْبُصَى لَهُ لَ تَكْرِي الدِروس اتور حمن كينان من كيافرق ديكها بتوتكاه الله مِنْ فُطُوْسٍ ۞ ثُمَّ اللهِ عِلَا لَبَصَى كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ ﴿ كُرُو كَيُهِ تَجْهِ كُونَارِ فنه (خرابي وعيب) نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اِلَيْكَ الْبَصَىٰ خَاسِمًا وَهُو حَسِيْرٌ ﴿ (ب٤٦، الملك: ٣٥٣) الله الطرتيرى طرف ناكام يلث آئك محكى ماندى ـ

یہی راستہ اکثر لوگوں پر آسان ہے اور اسی میں سالکین کے لیے زیادہ وسعت ہے اور قر آن کریم بھی ا کثراسی کی دعوت دیتاہے جبیبا کہ کثیرآیات میں تدبر، تفکراور عبرت پکڑنے کا حکم ہے۔

و المعام المحمد ( المحمد المعام المعا

# ایک سوال اوراس کا جواب:

اگر تم کہو کہ بیان کر دہ دونوں طریقے مشکل ہیں لہذا ہمیں کوئی ایسی صورت بتائی جائے جس سے معرفَتِ الٰہی میں مد د ملے اور محبتِ خداوندی تک پہنچاجا سکے ؟

جواب: تواعلی طریقہ حق سیحانہ و تعالیٰ کی معرفت سے تمام مخلوق کی معرفت حاصل کرناہے لیکن یہ بہت پیچیدہ ہے اور اس بارے میں گفتگو کرناا کٹر لوگوں کی سیجھنے کی حدسے خارج ہے۔ عقلیں اس کو سیجھنے سے صرف اس لئے قاصر ہیں کیونکہ لوگوں نے تدبر کو چھوڑر کھا ہے۔ و نیاوی خواہشات اور نفسانی لذّات میں مشغولیت ہے اور اس کو بیان کرنے سے یہ بات رکاوٹ ہے کہ یہ گفتگو بہت وسیجے اور زیادہ ہے اور اس کو بیان کرنے سے یہ بات رکاوٹ ہے کہ یہ گفتگو بہت وسیجے اور زیادہ ہے اور اس کے ابواب استے پھیلے ہوئے ہیں کہ حد اور شار سے باہر ہیں کیونکہ آسانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک ہر ذرے میں عجائبات اور نشانیاں ہیں جو اس ذات کر کم کی کمالِ قدر سے و حکمت اور اس کے انتہائی جلال و عظمت پر دلالت کرتے ہیں اور ذرّات بے انتہائی جلال و عظمت پر دلالت کرتے ہیں اور ذرّات بے انتہائیں۔

توجمهٔ کنز الایدان: تم فرهادواگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سابی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہول گی۔

قُلُ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكِلِمْتِ مَ بِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ آنُ تَنْفَدَ كَلِمْتُ مَ بِيْ

# حصولِ معرفت كا آسان طريقه:

لہذااس میں غور و فکر کرناعُلوم مکاشَفہ کے سمندروں میں غوطہ لگانا ہے اور علوم معاملہ کے طفیلی کی حیثیت ہے اس کو بیان نہیں کیا جاسکتالیکن مختصر طور پر ایک مثال کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تا کہ اس کی جنس پر تنبیہ ہو جائے۔ چونکہ بیان کر دہ دونوں طریقوں میں سے آسان طریقہ افعال کی طرف نظر کرنا ہے اس کئے ہم اعلیٰ طریقے سے صرفِ نظر کرتے ہوئے آسان طریقے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

# سورج کا مجم اور اس کامکان:

نظر کرتے ہیں۔ چنانچہ ملا تکہ اورآ سانوں کی سلطنت کے اعتبار سے مخلو قات میں سب سے کم ترزمین اور اس کے اوپریائی جانے والی چیزیں ہیں کیونکہ اگرتم زمین کواس کے جسم اور حجم کے اعتبار سے دیکھو توسورج کم حجم نظر آنے کے باوجو دزمین سے ایک سوساٹھ گناہے زیادہ بڑاہے توغور کرناچاہئے کہ سورج کی بنسبت زمین کس قدر جیموٹی ہے۔ پھر جس فلک میں سورج مر کوزہے اس کی نسبت سورج کا جیموٹا ہونادیکھو کیونکہ سورج کو فلک کے ساتھ کوئی نسبت نہیں حالا نکہ یہ چوتھ آسان میں ہے اور چوتھا آسان اینے سے اویر آسانوں کی نسبت جھوٹا ہے۔ پھر ساتوں آسان کرسی کی نسبت ایسے ہیں جس طرح میدان میں کوئی ذرہ پڑا ہو یہی نسبت کرسی کوعرش کے ساتھ ہے۔

# سمندر کے مقابلے میں ختلی کی مثال:

یہ باعتبار حجم کے ان کے ظاہری اجسام کی طرف نظر کرناہوااور تمام زمین ان کی بنسبت کتنی حقیر ہے بلکہ سمندروں کی بنسبت بھی زمین کتنی حجو ٹی ہے اس کے متعلق مروی ہے کہ ''الأنَّ صُ فِي البُحْدِ كَالْإِصْطَابُلِ فِي الآرُضِ بعنی زمین سمندر کی نسبت ایسے ہے جیسے زمین کے مقابلے کوئی اصطبل ہو۔"

تجربہ اور مشاہدہ سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔معلوم ہواز مین کاجو حصہ یانی سے باہر ہے اس کو تمام کرہُ ارض کے ساتھ وہ نسبت ہے جو ایک چیوٹے سے جزیرے کو تمام خشکی کے ساتھ ہے۔ پھر آدمی کو دیکھوجو مٹی ہے پیدا کیا گیااور مٹی زمین کا ایک جزیے اور اسی طرح تمام حیوانات کہ زمین کی نسبت کس قدر چھوٹے ہیں۔

# مچر کی تخلیق میں عبائیات:

تم بیان کردہ ان سب چیزوں کو بھی جانے دو اور حیوانات میں جس کو ہم سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں وہ مچھر اور شہد کی مکھی وغیر ہ ہیں۔ مچھر کے حچیوٹے سے جسم کی طرف دیکھواور عقل حاضر و فکر صافی کے ساتھ ا اس میں غور کرو کہ اللہ عَدَّوَ جَلَّ نے اس کو کس طرح سب سے بڑے جانور ہاتھی کی شکل پرپیدا فرمایا کہ ہاتھی کی طرح اس کی بھی ایک سونڈ بنائی اور چھوٹی سی شکل ہونے کے باوجو داس کے لئے وہ تمام اعضاء پیدا کئے جو ہاتھی کے لیے پیدا کئے اوراسے دو پر زیادہ دیئے۔غور کرو!اس کے ظاہری اعضاء کو کس طرح تقسیم کیا کہ و پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی) و مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی)

اس کے پراگائے،اس کے ہاتھ اور پاؤں نکالے،اس کے کان اور آگھیں پیدا کیں اور باقی تمام حیوانات کی طرح اس کے اندر بھی غذا کے اعصاء اور آلات کی تدبیر فرمائی اور تمام حیوانات کی طرح اس میں بھی قوتِ غاذِیہ، جاذِیہ، دافِعہ، ماسِکہ اور ہاضمہ بیدا فرمائی۔ یہ توشکل وصورت اور صفات کا معاملہ تھا پھریہ دیکھو کہ کیسے الله عَوْدَ بَیْ فرن ہے۔ پھریہ الله عَوْدَ بَیْ فرن ہے۔ پھریہ الله عَوْدَ بَیْ فرن ہے۔ پھریہ دیکھو کہ اس کی غذا الی راہ بتائی اور اس کو پہچان دے دی کہ اس کی غذا انسانی خون ہے۔ پھریہ ویکھو کہ اس نے کس طرح آدمی تک پہنچنے کے لئے اس میں اُڑنے کی قوت پیدا کر دی، کیسے اس کی لمبی اور نو کیلی تھو تھی بنائی، کیسے اس کو انسانی کھال کے مساموں کی راہ بتائی کہ ان میں سے کسی ایک میں ابنی سونڈ رکھے۔ پھر اس کو کیسی قوت دی کہ مسام میں اپنی سونڈ پیوست کر دیتا ہے اور کیسے اس کو خون چو سے اور پینے کا طریقہ بتا دیا اور سونڈ کو باریک ہونے کے باوجو دکس طرح کھو کھلا پیدا کیا کہ اس کے ذریعے خون پتلا ہو کر اس کے بیٹ میں پہنچتا ہے اور تمام ابزاء میں پھیل کر اس کو غذا دیتا ہے۔ پھر کیسے اس کو بتادیا کہ انسان اپنے ہاتھ سے اس کو مارنا چاہتا ہے تو بھاگئے کا حیلہ سکھا دیا اور اس کے اسب بھی عطاکر دیئے۔ اس کے کان بنائے ہتی ہوڑ کر بھاگ جن سے وہ ہاتھ کے دور ہونے کے باوجو داس کی ہلکی سی حرکت بھی سن لیتا ہے اور خون چوسنا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، پھر جب ہاتھ تھر جاتا ہے تو دوبارہ آجا تا ہے۔

# مچھر اور دیگر حیوانات کی آنکھوں میں فرق:

پھر غور کرو کہ اللہ عَوْدَ مَلِی آئی ہوں کے دوڈھیلے بنائے کہ وہ اپنی غذا کی جگہ دیکھ لیتا ہے اور چہرہ چھوٹا ہونے کے باوجو داس جگہ کا قصد کرتا ہے اور دیکھو کہ ہر چھوٹے جانور کی آئکھ کاڈھیلا چھوٹے ہونے کی وجہ سے پپوٹوں کا متحمل نہیں ہوتا اور پپوٹے ڈھیلوں کے لئے خس و خاشاک سے صفائی کا آلہ ہیں للہذا مجھر اور مکھی کے دوبازوں بنادیئے توتم ہمیشہ مکھی کو اپنے دونوں بازوؤں سے اپنے ڈھیلے صاف کرتے دیکھوگے۔

انسان اور بڑے جانوروں کے ڈھیلوں کے لئے پپوٹے پیدا کئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے کنارے باریک بنائے تا کہ جو غبار ڈھیلے پر آئے اس کو جمع کر کے پلکوں کے کناروں پر بھینک دیں اور پلکیس سیاہ بنائیں تا کہ آئکھ کی روشنی مجتمع رہے ، دیکھنے میں مد ددیں ، آئکھ کی صورت کو حسین بنائیں اور

گردو غبار کے وقت ان پر جال بن جائیں، اس لئے پکوں کے جال کے پیچھے سے نظر آتا ہے اور یہ جال گردو غبار کو آنکھ میں داخل ہونے سے روکتا ہے لیکن دیکھنے میں رُکاوٹ نہیں بتا۔ انسان کے برعکس مچھر کے دو صاف شفاف ڈھیلے بغیر پپوٹوں کے بنائے اور دونوں ہاتھوں سے صاف کرنے کا طریقہ بھی اس کو سکھا دیااور چونکہ اس کی بصارت میں ضعف ہو تا ہے اس لئے چراغ پر گر پڑتا ہے لہٰذا دن کی روشنی تلاش کر تا ہے اور جب یہ بھیارہ رات میں چراغ کی روشنی دیکھتا ہے توخود کو کسی تاریک گھر میں خیال کر تا ہے اور چراغ کوروشن دان سجھتا ہے جو تاریک مکان سے روشنی کی طرف نکالا گیا ہے۔ وہ روشنی کی طلب میں خود کو مسلسل چراغ پر گراتار ہتا ہے جب وہ چراغ سے آگے گزرتا ہے اور اندھیرا پاتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ وہ روشن دان کو نہیں پاسکا ور اس کی سیدھ میں نہیں گیا اس لئے دوبارہ چراغ کی طرف اوشا ہے حتی کہ جل جا تا ہے۔

# مجھر کی جہالت سے بڑی جہالت:

شاید تم گمان کرو کہ یہ فعل اس کے نقصان اور جہالت کی وجہ سے ہے تو یادر کھو کہ انسان کی جہالت اس کی جہالت اس کی جہالت اس کی جہالت سے بڑھ کر ہے بلکہ د نیاوی خواہشات پر گرنے میں آدمی کی صورت واپی ہی ہے جیسی پروانے کی صورت آگ میں گرنے کی ہے کیونکہ آدمی کے لئے خواہشات کی روشنی ظاہر کی صورت کے اعتبار سے چمکتی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہو تا کہ اس کے پنچے زہر قاتل ہے تو وہ اپنے نفس کو مسلسل اس پر گرا تار ہتا ہے حتی کہ ان خواہشات میں ڈوب جاتا ہے اور ان کا اسیر بن کر ہمیشہ کے لئے بلاک ہوجاتا ہے۔ اے کاش! آدمی کی جہالت پروانے جیسی ہوتی کیونکہ پروانہ ظاہر کی روشنی سے دھوکا کھا کر اگر جل جائے تو فی الحال اس کا قصہ تمام ہو گیا جبکہ آدمی تو ہمیشہ کے لئے یامہ تو ل جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اس لئے رسولِ اکر م، شفع مُعَظَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالْهِ وَالْهِ مَنْ الْمَارِ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ وَالْهُ وَتَعَالَ عَلَيْهِ وَالْهِ وَالْمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَالْهُ وَتَعَالَ عَلَيْهِ وَالْهِ وَالْمَ مِنْ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهِ وَالْمَ مِنْ مَا اللّٰمُ اللّٰهُ مَالًا عَلَیْ وَالْهُ وَالْوَالْسُ مِنْ مِنْ مَالُورَ اللّٰمُ مِنْ مِینَ مِنْ مَی وَ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَالْمُ وَلِي اللّٰمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَال

یہ انتہائی جھوٹی مخلوق میں الله عَوْدَ جَلَّ کے عجائبِ صنعت میں سے ایک کرشمہ ہے اور اس میں استے

<sup>• ...</sup> بخارى، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصى، ٢٣٣ / حديث: ٦٣٨٣

مسندالبزار، مسندعمر بن الخطاب، ۱/ ۳۱۴، حديث: ۲۰۴

٧9

عِبَائبات ہیں کہ اگر سب پہلے اور بعد والے لوگ مل کر اس کی گہر انی کا احاطہ کرناچاہیں تو اس کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز رہیں اور اس کی ظاہر کی صورت کے واضح اور روشن اُمور پر بھی مطلع نہ ہو سکیں اور جہاں تک اس کے مخفی اُمور کا تعلق ہے۔ اس پر تو صرف الله عَدَّدَ جَلَّ کی ذات ہی مُطَّلِعْ ہے۔

# شهد کی متھی میں عجائبات:

پھر ہر حیوان اور پودے میں ایسے عبائبات ہیں جو اسی کے ساتھ خاص ہیں اور ان میں کوئی دو سر ااس کا شریک نہیں مثلاً شہد کی مکھی اور اس میں موجود عبائبات کی طرف دیکھو کہ کیسے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور گھر وں میں چھتے بناتی ہے اور کیسے اس کے گعاب سے موم اور شہد نکلتا ہے۔ ان میں سے ایک کوروشنی کا ذریعہ اور دو سرے کوشفا بنایا۔ پھر اگر تم اس کی عجیب باتوں میں غور کرو کہ وہ صرف میں سے ایک کوروشنی کا ذریعہ اور دو سرے کوشفا بنایا۔ پھر اگر تم اس کی عجیب باتوں میں غور کرو کہ وہ صرف پھولوں اور کلیوں کارس چوستی ہیں اور خباست و گندگی سے اجتناب کرتی ہیں اور اپنے میں سے ایک (ملکہ مکھی) کی اطاعت کرتی ہیں جو جسمانی اعتبار سے بڑی ہوتی ہے اور وہی ان کی امیر ہوتی ہے۔ پھر الله عَوْدَ عَلَّ نے ان کی امیر کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ ان میں عدل و انصاف کرے حتی کہ اگر ان میں سے کوئی نجاست پر بیٹھی میں امیر کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ ان میں عدل و انصاف کرے حتی کہ اگر ان میں سے کوئی نجاست پر بیٹھی غور و فکر کرنے والے اور اپنے پیٹ قال کر دیا جاتا ہے۔ پس تم انتہائی تعجب کر وبشر طیکہ تم اپنی ذات میں غور و فکر کرنے والے اور اپنے پیٹ اور شرم گاہ کی فکر وں سے فارغ ہو نیز اپنے ہم عصر وں کے ساتھ عداوت اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ عجب کرنے میں اپنے نفس کی خواہشات سے خالی ہو۔

# شہد کا جُھِتًا مُسَدًّس کیوں ہو تاہے؟

اس لئے مربع شکل کو چھوڑ دیا تا کہ زاویے خالی نہ رہ جائیں پھر اگر گول شکل میں گھر بناتی تواس کے باہر ضائع رہ جانے والی کشاد گی باقی رہتی کیونکہ گول شکلوں کو جب ملاہا جائے تووہ انصال کے ساتھ جمع نہیں ہوتیں اور زاویوں والیا شکال میں کوئی شکل ایسی نہیں جو گنجائش میں گول شکل کے قریب ہواور جب اس کو ملایا جائے تو کشادگی بھی نہ بچے سوائے مسدس کے اور بیہ خاصیت اسی شکل کی ہے۔

غور کروالله عَزْدَجَلَ نے شہد کی مکھی کو اس کے جھوٹے ہونے کے باؤجود محض اس پر اُطف و کرم کرتے ہوئے ان چیز وں کے بارے میں کیسے بتادیا جن کی اسے حاجت ہے تا کہ وہ چین سے رہے۔ تواس حقیر سے حیوان میں قدرت کے ان کر شموں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرواور زمین وآسان کی سلطنت کے عجائبات کو جانے دو کیونکہ جس قدر پر ہماری ناقص عقل کورسائی ہو ئی اس کی وضاحت کرنے میں عمریں گزر جائیں جبکہ ، ہمارے علم کو حضراتِ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام اور علمائے عظام رَحِیَهُمُ اللهُ السَّلَام کے علم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں اور تمام مخلوق کے علم کو عِلم الٰہی کے ساتھ کچھ نسبت نہیں بلکہ مخلوق جو کچھ جانتی ہے اس کو علم الٰہی کے سامنے علم بھی نہیں کہاجاسکتا۔

**حاصل یہ کہ اس جیسی باتوں میں غور و فکر کرنے ہے اس معرفت میں اضافیہ ہو گاجو دونوں طریقوں** میں سے آسان طریقے سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت بڑھنے سے محبت بڑھتی ہے۔ پس اگرتم دیدارِ الہی کی ا سعادت کے طالب ہو تو دنیا کو پسِ بُیثت بھینک دو اور عمر بھر دائمی غور و فکر میں مُسْتَغَرِق ہو جاؤ۔ ممکن ہے تنہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے کیکن تم اس تھوڑی سی چیز کے بدلے میں ایسی باد شاہت پاؤ گے جس کی انتہا نہیں۔

#### اتین اس : محبّت میں لوگوں کے مختلف ہونے کاسبب

جان کیجئے کہ اصٰل ایمان میں اِشتِر اک کی وجہ سے تمام مومن اصْل محبت میں مشتر ک ہوتے ہیں کیکن معرفَت الٰہی اور حُت دنیا میں مختلف ہونے کی وجہ سے وہ محبَّت الٰہی میں بھی مختلف ہوتے ہیں کیونکہ اشیاء اسباب کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہی مختلف ہوتی ہیں اور اکٹر لوگ تو ایسے ہیں کہ الله عدَّوَجلٌ کے جو اسااور صفات ان کے کانوں میں پڑتے ہیں ان کو سیکھ کریاد کر لیتے ہیں اور بعض او قات ان کے ایسے معانی خیال کر لیتے ہیں جن سے الله عَدَّوَجَلَّ یاک ومُنزه ہے۔ بعض لوگ الله عَدَّوَجَلَّ کے اسا اور صفات کی حقیقت پر مُطَلَّع

ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی فاسد معنی خیال میں لاتے ہیں بلکہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، تصدیق کے طور پر ایمان لائے اور بحث و مباحثہ کے بغیر عمل میں مشغول ہوتے ہیں یہی لوگ سلامتی والے اور اصحابِ یمین میں سے ہیں اور فاسد معنی خیال کرنے والے گر اہ ہیں جبکہ حقیقت سے واقف لوگ مُقَرَّبِینُ بارگاہ ہیں۔ اللّٰه عَدَّوَجَلَّ بین اور فاسد معنی خیال کرنے والے گر اہ ہیں جبکہ حقیقت سے واقف لوگ مُقَرَّبِینُ بارگاہ ہیں۔ اللّٰه عَدَّوَجَلَّ فی اور فاسد معنی خیال کرنے والے گر اس طرح فرمایا ہے:

ترجمه کنزالایمان: پھر وہ مرنے والا اگر مقر بوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔(1)

فَاصَّا إِنْ كَانَمِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ ﴿ فَرَوْحٌ وَّرَايُحَانُ الْمُقَرِّبِيْنَ ﴿ فَرَوْحٌ وَّرَايُحَانُ الْ وَجَنَّتُ نَعِيثِمِ ﴿ (ب٢٠، الواقعة: ٨٨، ٨٩)

# تفاوتِ محبت كومثال سے سمجھئے:

اگرتم تفاوتِ محبت کو بغیر مثال کے نہیں سمجھ سکتے تو ہم ایک مثال سے بیان کرتے ہیں جیسے حضرت سیّد نا امام شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی کے بیر و کار خواہ فقہا ہوں یا عوام سب کے سب اُن سے محبت کرنے میں مشتر ک ہیں کیو نکہ امام شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی کے فضل و کمال، دینداری، حُسنِ سیر ت اور خصالِ حمیدہ کی معرفت میں سب مشتر ک ہیں لیکن عام آدمی کوان کے علم کی اجمالی معرفت ہوگی جبکہ فقیہ اس کو تفصیل کے معرفت میں لیکن عام آدمی کوان کے علم کی اجمالی معرفت تام اور آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالُ عَدَیْه کے بارے میں فقیہ کی معرفتِ تام اور آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالُ عَدَیْه سے خوشی اور محبت زیادہ ہوگی کیونکہ جو شخص کسی مصنف کی تصنیف دیکھے اور اس کو اچھا سمجھے اور اس کی وجہ سے اس کا فضل جانے تو لازمی طور پر وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی طرف میلانِ قلبی رکھتا ہے اور اگر کوئی دوسری تصنیف دیکھے جو اس سے زیادہ اچھی اور عہدہ ہو تو لازمی طور پر اس کی محبت میں اضافہ ہوگا کیونکہ اس کے علم کی وجہ سے اس کی معرفت میں اضافہ ہو گا کیونکہ اس کے علم کی وجہ سے اس کی معرفت میں اضافہ ہو اد اس طرح جب آدمی کا کسی شاعر کے بارے میں عقیدہ ہوگہ دو عہدہ شاعر ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب اس سے نادر اور عہدہ قسم کے اشعار سے جس سے جس سے ہوکہ دو عہدہ شاعر ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب اس سے نادر اور عہدہ قسم کے اشعار سے جس سے ہوکہ دو عہدہ شاعر ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب اس سے نادر اور عہدہ قسم کے اشعار سے جس سے

• ... مكمل مضمون يوں ہے: وَ أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحُبِ الْيَوِيْنِ ﴿ فَسَلَمُ لَكَ مِنْ أَصْحُبِ الْيَوِيْنِ ﴿ وَ أَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينِ ﴾ وَ أَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينِ ﴾ والحَالِم مضمون يوں ہے ہو تو اے محبوب تم پر سلام الفَّا لِّيْنَ ﴿ فَهُولُ مِنْ طَرِف والوں سے ہو تو اس محبوب تم پر سلام ہو وہنی طرف والوں سے اور اگر جھٹلانے والوں گر اہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑ کتی آگ میں و صنسانا۔ ہو وہنی طرف والوں سے اور اگر جھٹلانے والوں گر اہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑ کتی آگ میں و صنسانا۔ (پ کا ماہوں میں اور اگر جھٹلانے والوں گر اہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑ کتی آگ میں و صنسانا۔

(پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (دوت اسلام))

اس کی عظیم مہارت اور فنِ شاعری ظاہر ہوتی ہو تواس کی وجہ سے معرفت بڑھ جاتی ہے اور محبت میں بھی اضافہ ہو تاہے۔ اضافہ ہو تاہے۔ تمام پیشوں اور فضائل کا یہی حال ہے۔

بعض او قات کوئی عام آدمی سنتاہے کہ فلان مصنف ہے اور اس کی تصنیف اچھی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ تصنیف میں ہے کیا؟ جس کی وجہ ہے اس کو مجمل معرفت ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے اس کی طرف میلان بھی ا جمالی ساہو تا ہے اور جب کوئی ماہر شخص اس تصنیف کا مطالعہ کر تاہے اور اس کے عجائبات پر مطلع ہو تاہے تو لاز می طوریراس کی محبت میں اضافہ ہو تاہے کیونکہ فن،شعر اور تصنیف کے عجائبات فاعل اور مصنف کے کمال صفات پر ولالت کرتے ہیں اور سارے کا ساراعالم الله عَنْوَجَلَّ کی صنعت اور اس کی تصنیف ہے عام آدمی صرف اس بات کو جانتااور اس کااعتقاد رکھتاہے جبکہ صاحبِ بصیرت توصنعَت الٰہی کی تفصیل میں غور و فکر کرتاہے حتی کہ وہ مچھر کے اندراتنے عجائباتِ صنعت دیکھتاہے کہ اس کی عقل جیران اور دنگ رہ جاتی ہے اور اس کے سبب لائحالہ دل میں ذات باری تعالیٰ، اس کے جلال اور کمال صفات کی عظمت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے محبَّت الٰہی میں بھی اضافہ ہو تاہے۔ پھر جیسے جیسے صنعَت الٰہی کے عجائبات پر اطلاع بڑھتی ہے تواس سے ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کے جلال کی عظمت پر استدلال کیاجا تاہے اور اس کی وجہ سے معرفت بڑھتی ہے اور اس کے بڑھنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس معرفت یعنی صنعتِ الہم کے عجائبات کی معرفت کاسمندر ناپیدا کنارہے اسی کئے محبت میں اہل معرفت کا مختلف ہو ناتھی نا قابل شار ہے۔ پھر جن اسباب کی وجہ سے محبت میں تفاوت ہو تا ہے وہ اُن یا نچ اسباب کا اختلاف ہے جو ہم محبت کے لئے بیان کر چکے۔مثال کے طور پر کوئی شخص الله عوَّدَ جَلَّ سے محبت اس لئے کرے کہ وہ اس پر احسان اور انعام کر تاہے لیکن اس کی ذات کی وجہ سے اس سے محبت نہ کر ہے تواس کی محبت کمزور ہے کیونکہ احسان کے بدلنے سے محبت بدل جاتی ہے جبیباکہ آزمائش کی حالت میں ولیی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت، رضا اور نعمت کی حالت میں ہوتی ہے لیکن جو شخص الله عَزْوَ جَلَّ سے اس کی ذات کی وجہ سے اور اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ وہی ذات اینے کمال، جمال، ٹرزگی اور عظمت کی وجہ سے محبت کی مستحق ہے تواس کی محبت احسان کے بدلنے سے نہیں بدلتی۔اس طرح کی باتیں محبت میں لو گوں کے مختلف ہونے کا سبب ہیں اور محبت میں مختلف ہوناہی سعادتِ اُخروی میں مختلف ہونے کا سبب ہے۔

يَيْنُ شُ: مجلس المدينة العلميه (دوت اسلام))

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَلْاخِرَةُ ٱكْبَرُدَى لِجَتِّوًّا كَبَرُتَفْضِيلًا ۞

(پ،۱۵، بنی اسر آئیل:۲۱)

ترجید کنزالایدان: اور بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلی۔

# آشرین نسا: معرفتِ الٰهی میں مخلوق کی کوتاه فهمی کے اسباب ہرشے گواہ:

موجو دات میں سب سے ظاہر تر اور روشن ذاتِ باری تعالیٰ ہے اور پیراس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمام معرفتوں سے پہلے اس ذات کی معرفت ذہنوں میں ہواور یہی سب سے زیادہ عقلوں پر آسان ہو لیکن مُعامله اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ لہٰذااس کا سبب بیان کر ناضر وری ہے اور ہم نے بیہ جو کہا کہ" الله عَدَّوَ جَلَّ تمام موجو دات سے زیادہ ظاہر اور روشن ہے۔"اس کی ایک وجہ ہے جسے ایک مثال سے ہی سمجھا جاسکتا ہے اور مثال ریہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کو لکھتے ہوئے یا کپڑے سیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے نز دیک اس کا زندہ ہونا تمام موجو دات میں سے ظاہر تر ہو تاہے۔ پس ہمارے نز دیک اس کی حیات، علم ، قدرت اور کیڑے ۔ سینے کا ارادہ اس کی تمام ظاہری اور باطنی صفات سے زیادہ روشن ہوتے ہیں کیونکہ اس کی باطنی صفات مثلاً اس کی شہوت، غصہ، اخلاق، صحت اور مرض وغیرہ ہیں اور ان کو ہم نہیں جانتے اور ظاہری صفات میں سے بعض کو تو جانتے ہیں اور بعض میں ہم کو شک ہو تاہے جیسے اس کی لمبائی کی مقدار اور جلد کی رنگت مختلف ہوناوغیر ہ دیگر صفات کیکن جہاں تک اس کی حیات، قدرت،ارادہ، علم اور اس کے حیوان ہونے کا تعلق ہے تو میہ ہمارے نزدیک واضح ہے حالا نکہ ان صفات کے ساتھ جِسٌ بھر (دیکھنے کی قوت) کا بھی تعلق نہیں کیونکہ یہ صفات حواس خمسہ کے ساتھ محسوس نہیں کی جاتیں۔ پھریہ کہ اس کی حیات، قدرت اور ارادے کو اس کی سلائی اور حرکت کے ذریعے ہی جانا جا سکتا ہے تواگر ہم اس شخص کے سواعاتم میں موجو دیمام اشیاء کی طرف دیکھیں توان کی وجہ سے ہم اس شخص کی صفت نہ پہچان سکیں پس اس کے وُجو دیرِ صرف ایک دلیل ہے،اس کے باوجو دوہ واضح اور جلی ہے جبکہ اللہ عَزَّءَ جَلَّ کے وُجو د،اس کی قدرت،اس کے علم اور اس کی تمام صفات پر وہ تمام چیزیں گواہی دیتی ہیں جن کاہم مشاہدہ کرتے ہیں اور ظاہری وباطنی حواس سے جن کاہم ادراک کرتے

نيش ش: مجلس المدينة العلميه (ووت اسلام))

ہیں جیسے پھر، ڈھیلے، نباتات، درخت، حیوان، آسمان، زمین، ستارے، خشکی، سمندر، آگ، ہوا، جوہر اور عرض وغیرہ کہ ان سے پہلے خود ہمارے نُفوس،اجسام، اوصاف، احوال، دلوں کا بدلنااور ہماری حرکات و سکنات کی تمام حالتیں وجو دِ باری تعالی پر گواہ ہیں۔

### ہر ذرہ ایسے خالق کا پتادیتا ہے:

ہمارے علم کے مطابق سب سے ظاہر چیز ہمارے نفوس ہیں پھر محسوس کی جانے والی اشیاء ہیں جن کا ہم حواس خمسہ سے ادراک کرتے ہیں پھروہ ہیں جن کا عقل وبصیرت سے ادراک کیا جاتا ہے اورادراک کی جانے والی ہرشے کا ایک مُدرِک (ادراک کرنے والا)، ایک شاہد اور ایک ولیل ہے اور عالم میں جو پچھ ہے وہ اپنے خالق ومُد تبراور مُصَیّن ومُحَیّن کے وُجود پر گواہ ہے اور اس کے علم، قدرت،لطف اور حکمت پر دلیل ہے اور ادراک کئے جانے والے موجودات کی کوئی حد نہیں۔الغرض اگر کاتب کی حیات ہمارے نزدیک ا بک ہی دلیل یعنی اس کے ہاتھ کی حرکت سے ظاہر ہو سکتی ہے تو اس ذات کا وُجود اور صفات ہمارے لئے کیوں ظاہر اور واضح ترنہ ہو گا کہ موجو دات میں کوئی شے خواہ ہمارے نفس کے اندر ہویا باہر ایسی نہیں جواس کے وُجو د، عظمت اور جلال پر گواہ نہ ہو کیونکہ ہر ذرَّہ اپنی زبان حال سے پکار رہاہے کہ "اس کا اپنا وُجو د اور حرکت ذاتی نہیں بلکہ وہ کسی وجود دینے اور حرکت پیداکرنے والے کا مختاج ہے۔"اس پر اولاً توہمارے اعضاء کی ترکیب، ہڈیوں کے جوڑ، ہمارے گوشت، ہمارے اعصاب،بال اُگنے کی جگہیں، ہمارے ہاتھ یاؤں اور تمام ظاہری و باطنی اجزاء گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سب اعضاء واجزاءخو دبخو د مُرَكّب نہیں ، ہوئے جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ کاتب کا ہاتھ خود بخود حرکت نہیں کر تالیکن چونکہ موجودات میں کوئی شے مدرک، محسوس، معقول، حاضر اور غائب الیی نہیں جو اس کے وجود پر گواہ نہ ہو اوراس کی پیجان نہ کرائے۔للبذااس ذات کا ظہور اتناعظیم ہوا کہ عقلیں اس کے ادراک سے جیران اور مدہوش ہو گئیں۔

# عقل کے قاصر رہنے کے دواساب:

جس شے کو سیجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہوں اس کے دوسب ہیں: (۱) شے کا ذاتی طور پر خفی اور دقیق ہونا۔ اس کی مثال واضح ہے۔

بَيْنُ كُش: **محلس المدينة العلميه**( وعوت اسلامي )

(۲) ... شے کا انتہائی واضح اور روشن ہوناجس کی مثال ہے ہے: چگاد ٹررات میں ویصی ہے اور دن میں نہیں دکھے سکتے۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ دن رات کی بنسبت خفی اور پوشیدہ ہے بلکہ اس کی وجہ دن کا انتہائی ظہور ہے کیونکہ چگاد ٹر کی بیٹائی کمزور ہوتی ہے اور جب سورج چکتا ہے تو اس کی روشنی اس پر غالب آجاتی ہے اس لئے چگاد ٹر کی کمزور بینائی کے ساتھ ساتھ دن کا انتہائی ظہور اس کے دیکھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو وہ اس وقت کوئی چیز دیکھ سکتی ہے جب دن میں کچھ اند ھیرا مل جائے اور اس کا ظہور کمزور پڑجائے۔ اسی طرح ہماری عقلیں بھی کمزور ہیں اور جمال بار گاو الہی انتہائی روشن اور استینٹر اتی و شُمول کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے حتیٰ کہ آسان وزمین کی سلطنت کا ایک ذرہ بھی اس کے ظہور سے پوشیدہ نہیں تو یہ ظہور اس کے خفا کا سبب ہو گیاتو پاک ہے وہ ذات جو اپنے نور کی چمک کی وجہ سے تجاب میں ہے اور اپنے انتہائی ظہور کے سبب بصیرت اور بصارت سے مخفی ہے اور اپنے انتہائی ظہور کے سبب بصیرت اور بصارت سے مخفی ہے اور شدتِ ظہور کے سبب اس خفی رہنے پر تعجب نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اشیاء اپنی ضدوں سے بہوئی جائی جائی بیں اور جس کاؤجو د ایساعام ہو کہ اس کی کوئی ضد ہی نہ ہو اس کا ادراک مشکل ہو گا۔ اگر اشیاء مختلف ہوں کہ بعض پر د لالت کرتی ہوں تو ان میں فرق جلد معلوم ہو سکتا ہے اور اگر وہ ایک ہی طریقے سے دول کہ بعض پر دلالت کرتی ہوں تو ان میں فرق جلد معلوم ہو سکتا ہے اور اگر وہ ایک ہی طریقے سے دول کہ بعض پر دلالت کرتی مشتر ک ہوں تو مُعاملہ دشوار ہو جائے گا۔

# سورج کی روشنی سے مثال:

اس کی مثال سورج کی روشن ہے جو زمین پر پڑتی ہے۔ ہم یہ بات یقین طور پر جانتے ہیں کہ یہ ایک عرض (() ہے جو وُجودِ آ فتاب کے وقت زمین پر پڑتی ہے اور اس کے غروب کے وقت زائل ہو جاتی ہے تواگر سورج غروب نہ ہو تا اور دائمی طور پر روشن رہتا تو ہم گمان کرتے کہ اجسام میں ان کے رنگوں یعنی سیاہی اور سفیدی و غیرہ کے سواکوئی چیز نہیں کیونکہ ہم سیاہ چیز میں سیاہی اور سفید میں سفیدی کا ہی مشاہدہ کرتے ہیں تنہاروشنی کا ادراک نہیں کر سکتے لیکن جب سورج غروب ہو گیا اور ہر جگہ تاریکی پھیل گئ تو ہم نے دونوں عالتوں کے در میان فرق جان لیا اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ اجسام دھوپ کی وجہ سے روشن تھے اور ایسی صفت کے ساتھ متصف تھے جو غروبِ آ فتاب کے وقت ان سے جُدا ہو گئ تو ہم نے دھوپ کے وُجود کو اس کے ساتھ متصف تھے جو غروبِ آ فتاب کے وقت ان سے جُدا ہو گئ تو ہم نے دھوپ کے وُجود کو اس کے

س.جوبذاتِ خود قائم نه هوبلکه قائم بالغیر هو۔

عدم سے جانا اور اگر دھوپ معدوم نہ ہوتی تو ہم اس کے وُجو دیر انتہائی مشکل سے ہی مُظُلَع ہوتے کیونکہ اندھیرے اور روشنی میں فرق نہ ہوتو ہمیں تمام اجسام ایک جیسے نظرآ کیں حالانکہ روشنی تمام محسوسات میں ظاہر ترہے کہ اس کے ذریعے تمام محسوسات کا ادراک کیا جاتا ہے۔ تو پھر جو ذات خو د ظاہر اور دوسروں کو ظاہر کرنے والی ہوتو غور کرو کہ اگر ظہور کی ضدطاری نہ ہوتی تو اس کے ظہور کے سبب اس کا مُعاملہ کس قدر مبہم ہوتا۔ پس الله عَوْدَ جَلَّ سب سے ظاہر ہے اور اس کی وجہ سے تمام اشیاء کا ظہور ہے اگر اس کے لئے عدم یاغائب ہونا یا متغیر ہونا ہوتا تو ضرور آسان وزمین گریڑتے ملک و ملکوت باطل ہوجاتے۔ اس سے دونوں حالتوں کے در میان فرق معلوم ہوگیا۔

#### بھیرت ورومانیت والے کا نظریہ:

اسی طرح اگر بعض اشیاءاس کے سبب موجو دہوتیں اور بعض کے وجو د کا سبب کوئی اور ہوتا تو دونوں ، چیزوں کے در میان دلالت کرنے میں فرق معلوم ہو جا تالیکن اس کی دلالت تمام اشیاء میں یکساں ہے اور اس کا ؤجود تمام احوال میں دائمی ہے کہ اس کا خلاف محال ہے۔اس لئے شدتِ ظہور خفا کا سبب بناتو أذ ہان کے قاصر رہنے کا یہی سبب ہے لیکن جس کی بصیرت قوی اور روحانیت غالب ہو تو وہ اپنے اعتدال کی حالت میں الله عَدَّدَ جَلَّ کے سواکسی کو نہیں دیم اور نہ اس کے علاوہ کسی کو پہچانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حقیقی وجود صرف الله عَوْدَ جَنَّ كاب اور غير كے افعال اسى ذات كے آثار قُدرت ميں سے ہيں اور اس كے تابع ہيں الہذا الله عَوْدَ جَنَّ کے سواکسی کا وُجو د حقیقی نہیں، صرف ایک ذاتِ حق کا ہی وجو د ہے جس کے سبب تمام افعال کا وجو د ہے اور جس کاحال بیہ ہواس کی نظر تمام افعال میں فاعِل حقیقی کی طرف ہوتی ہے اوروہ فعل سے صرفِ نظر کئے ہو تا ہے۔ آسان، زمین، حیوان اور درخت کو فعل کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان میں صَرف اس حیثیت سے نظر کر تاہے کہ یہ سب تنہا بنانے والے یعنی اللہ عَزْدَ جَلَّ کی صنعت ہیں تواس کی نظر فاعلِ حقیقی ہے غیر کی طرف نہیں جاتی جس طرح کوئی آدمی کسی انسان کے شعریااس کے خطیااس کی تصنیف میں نظر کر کے اس میں شاعر اور مصنف کو دیکھے اور ان چیز وں کواس کے آثار کی حیثیت سے دیکھے نہ کہ اس حیثیت سے کہ بیر سیاہی وغیرہ ہے جس سے کاغذیر لکھا گیاہے۔ یوں اس کی نظر غیر مصنف کی طرف نہیں جاتی اور ساراعالم الله عَدَّوَ جَلَّ

(پیژر ش: **محلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی) • • • • • • • • • • • • • • • • •

٨٧

کی تصنیف ہے توجس نے اس کی طرف فغلِ الہی کی حیثیت سے دیکھااوراسی لحاظ سے اس کو پہچانااوراسی اعتبار سے اس سے محبت کی تو وہ ذاتِ باری تعالیٰ کابی ناظر اور عارف ہوااور اس کا محب ہوااور یہ سچا مُوحِّد ہے کہ جس کی نظر صرف الله عَزَّدَ جَلَّ کی طرف ہوتی ہے بلکہ اپنے نفس کی طرف بھی صرف الله عَزَّدَ جَلَّ کابندہ ہونے جس کی نظر صرف الله عَزَّدَ جَلَّ کابندہ ہونے کی حیثیت سے نظر کرتا ہے تو ایسے تحف کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ توحید میں فناہے اور اپنے نفس سے فناہو گئے تواب اپنی ذات کے بغیر باتی ہیں۔"
فناہو گئے تواب اپنی ذات کے بغیر باتی ہیں۔"

# طويل أنسيّت اور معرفت مين كوتاه فهمي:

یہ اُمور ارباب بصیرت کے ہاں معلوم ہیں لیکن یہ مشکل ہیں کیونکہ عقل کمزور ہونے کی وجہ سے ان کا ادراک نہیں کر سکتی اور دوسر اپیہ کہ علمااس کی الیبی تشریح و توضیح کرنے سے قاصر ہیں کہ جس ہے لو گوں کو غرض سمجھ میں آ جائے،اس کے علاوہ وہ اپنے نفس میں مشغول ہیں اور بیر اعتقاد رکھے ہوئے ہیں کہ"اس کو لو گوں سے بیان کرنا بے فائدہ ہے۔ "تو معرفَتِ الہی میں کو تاہ فہمی کایہی سبب ہے۔ نیز ادراک کی جانے والی تمام اشیاء جو ذات باری تعالیٰ پر شاہد ہیں انسان (کامل) عقل نہ ہونے کے باؤجو دان کا ادراک بجیین ہی میں کرلیتا ہے پھر جب اس میں آہت ہ آہت عقل پیدا ہوتی ہے تووہ خواہشات میں مُسْتَغُرُق ہوجا تا ہے اور ادراک کی جانے والی اشیاء اور محسوسات سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے اور طویل اُنسیّت کے باعث اس کے ول سے اِن کی وُ ثَعَت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اجانک کوئی عجیب وغریب جانوریانیا تات یاافعال الہیہ میں سے کوئی عجیب اور خلاف عادت فعل دیکھتاہے تو طبعی طور پر اس کی زبان سے معرفت کا ظہور ہو تاہے اور وہ بے۔ ساخته يكار اٹھتاہے ''سُبُحَانَ اللّٰہ'' حالا نكہ وہ دن بھر اپنے آپ كو، اپنے اعضاء كو اور تمام حيوانات كو ديكھتاہے جن سے اس کو اُلفت ہوتی ہے اور پیر تمام کے تمام ذاتِ باری تعالیٰ پر قطعی شاہد ہیں لیکن طویل اُنسیت کی وجہ سے ان كاشا ہد ہونا محسوس نہيں ہوتا۔البتہ اگر كوئى عاقل بالغ اندھاہو پھر اچانك اسے بينائى مل جائے اور اس كى نگاہ آسان وزمین، آشجار و نباتات اور حیوانات پر د فعةً پڑے تواس بات کاڈر ہو گا کہ خالق کا کنات پر ان عجائبات کی شہادت کی وجہ سے انتہائی تعجب کے باعث کہیں اس کی عقل زائل نہ ہو جائے۔

ييش ش: **محلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی) <del>) • • • • •</del>

اَلْغَرَضَ اس جیسے اسباب اور خواہشات میں اِنْہماک ہی کی وجہ سے انوارِ معرفت سے روشنی حاصل کرنے اور اس کے وسیع سمندروں میں تیرنے کی راہ مخلوق پر بند ہوتی ہے۔لہٰذامعرفَتِ الٰہی کے طالب لوگ اُس مد ہوش شخص کی طرح ہیں جس کے لئے مثال دی جائے کہ '' گدھے پر سوار ہو کر گدھے کو تلاش کر تا ہے۔"اور بات ریہ ہے کہ بدیمی اور روشن اُمور جب مقصود بن جائیں تومشکل ہوجاتے ہیں۔اس بات کاراز یمی ہے لہٰذا اسے خوب سمجھ لیاجائے۔ کسی نے کیاخوب کہاہے:

لْقُلُ ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدِ إِلَّا عَلَى أَكُمَمَ لَا يَعْرِثُ الْقَمَرَا لَكِنُ بَطَنْتَ بِمَا أَظْهَرُتَ كُتَجِباً فَكَيْفَ يُعْرَثُ مَنْ بِالْعُرْفِ قَلُ سَتَرَا توجمه: (۱) بے شک تُوظاہر ہے، کسی پر پوشیدہ نہیں، سوائے اس کے جوپیدائثی اندھاہو اور چاند کونہ دیکھ سکتا ہو۔ (۲) کیکن تیر اظہور ہی سبب حجاب ہو گیا تو وہ کیسے معلوم ہو جس کی شہرت ہی حجاب ہے۔

#### شوق خُداوندي كامطلب نوس فصل:

### شوق إلى الله كا ثبوت:

جان لیجئے کہ جو مجبَّتِ الٰہی کی حقیقت کا منکر ہے وہ لاز می طور پر حقیقت ِ شوق کا منکر ہو گا کیونکہ شوق بغیر محبوب کے ناممکن ہے اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ شوق خداوندی ہو تاہے اور عارف اس کی طرف مجبور ہو تا ہے یہ ثبوت دوطرح سے ہے: (۱) تجربہ وبصیرت کے اعتبار سے اور (۲)احادیث وآثار کے ذریعے ہے۔

#### تجربه وبصيرت سے ثبوت:

جہاں تک تجربہ وبصیرت کا تعلق ہے نواس کے اثبات میں وہی کافی ہے جو محبت کے اثبات میں گزر دیکا ہے کیونکہ محبوب کے غائب ہونے کی صورت میں اس کی طرف اشتیاق ضرور ہو تاہے لیکن جو موجو د ہو اور یاس ہو اس کی طرف اشتیاق نہیں ہو تا کیونکہ "شوق ہے کسی چیز کو طلب کرنے اور اس کی طرف مشاق **ہونے کانام۔**"اور موجو د کو طلب نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کی تفصیل ہے ہے کہ شوق اسی شے کا ممکن ہے جس کا ایک جہت سے ادراک ہوسکے اور دوسری جہت سے نہ ہوسکے اور جس کا بالکل ادراک نہ ہوسکے تواس کا و الماري المدينة العلميه (وثوت الماري) ••••••• (88 مجلس المدينة العلميه (وثوت الماري )) •••••• وَيُعَامُ الْعُلُوْمِ (طِد نِثْمُ)

٨٩

اِشتیاق نہیں ہوتا کیونکہ اگر کسی شخص کو دیکھا ہونہ اس کی کوئی تعریف سنی ہوتواس کی طرف اشتیاق ناممکن ہے نیز جس کا ادراک کامل طور پر ہو جائے اس کا بھی اشتیاق نہیں ہوتا اور کامل ادراک دیکھنے سے ہوتا ہے تو جو اپنے محبوب کے مشاہدے میں ہواوروہ دائمی طور پر اسے دیکھتا ہواس کے حق میں شوق کا تصور نہیں ہوسکتا بلکہ اس کا تعلق صرف اس چیز کے ساتھ ہے جس کا ایک جہت سے ادراک ہواور ایک جہت سے نہ ہو۔

# شوق کی پہلی صورت:

اس کی دوجہتیں ہیں اور مُشاہَدات میں ایک مثال سے ہی اس کی وضاحت ہوجائے گی۔ اول ہے کہ اگر کسی کا معشوق غائب ہو اور اس کا خیال عاشق کے دل میں باقی ہو تو وہ اپنے خیال کی جمیل کے لئے دیدار کا مشاق ہو گااورا گراس کے دل سے محبوب کا ذکر ، اس کا خیال اور اس کی بہچان مٹ جائے حتی کہ اس کو بھول ہی گیاہو تو اب بے تصور نہیں کیاجا سکتا کہ بے اُس کا مشاق ہو اور اگر اس کو دیکھ لے تو بھی مُتَصَوَّر نہیں کہ وقت دیدار اس کا مشاق ہو کیو کہ شوق کا معنی ہے ہے کہ نفس خیال کی سکیل کا مشاق ہو، اسی طرح بعض او قات دیدار اس کا مشاق ہو تاریکی میں دیکھتا ہے ایسے کہ اس کی صورت واضح نہیں ہوتی تو یہ سکیل رُویَت کا مشاق ہو تا ہے اور اس کی صورت واضح نہیں ہوتی تو یہ سکیل رُویَت کا مشاق ہو تا ہے اور اس کی صورت کا کا مل اِنگشاف اس پر روشنی حیکنے کے وقت ہو تا ہے۔

دوسرایہ کہ اگراس نے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھا مگر اس کے بال اور دیگر نجائین نہ دیکھے اس لئے ان کو دیکھنے کا مشاق ہو تا ہے اگر چہ وہ مجائن پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں اور نہ ہی اس کے دل میں ان کو دیکھنے کا کوئی خضویا کئی اعضاء خوبصورت ہیں لیکن دیدار کے وقت اس کے جمال کی خصیل آیا مگروہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی عضویا کئی اعضاء خوبصورت ہیں لیکن دیدار کے وقت اس کے جمال کی تفصیل کا اور اک نہیں ہوااس لئے جس چیز کو اس نے بھی دیکھا نہیں ہو تا اس کے انکشاف کا مشاق ہو تا ہے۔

یہ دونوں صور تیں الله عَوْدَ جَلُّ کے حَق میں ممکن ہیں بلکہ یہ دونوں تمام عارفین کے لئے لازم اور ضروری ہیں کیونکہ اُمورِ اللہ جو عارفین کے لیے واضح ہوئے اگر چہ انتہائی واضح ہوں لیکن پھر بھی گویا کہ باریک پر دے کے پیچھے سے دیکھا ہے اس لئے غایت در جہ پر داضح نہ ہوئے، بلکہ تَخیُلات کا شائبہ ہو گا کیونکہ اس عالم میں تمام معلومات کے لئے خیالات تمثیل اور حکایت سے جدا نہیں ہوتے اور یہ خیالات عارف کی زندگی کو بے کیف اور تنځ بنا دیتے ہیں اس طرح د نیاوی مشاغل ان کے ساتھ مزید مل جاتے ہیں۔ بہر حال زندگی کو بے کیف اور تنځ بنا دیتے ہیں اس طرح د نیاوی مشاغل ان کے ساتھ مزید مل جاتے ہیں۔ بہر حال دندگی کو بے کیف اور تنځ بنا دیتے ہیں اس طرح د نیاوی مشاغل ان کے ساتھ مزید مل جاتے ہیں۔ بہر حال

کمالِ ظہور مشاہدہ اور کامل تجلّ سے ہی ہو تاہے اور بیہ آخرت میں ہی ہو گاتولاز می طور پر اس سے شوق پیدا ہو گا کیونکہ یہی عارفین کے محبوب کا منتہٰی ہے۔ بیہ شوق کی دو اقسام میں سے ایک ہے یعنی جو چیز کچھ نہ بچھ واضح وظاہر ہواس کے کمال ظہور کامشاق ہونا۔

# شوق کی دو سری صورت:

اُمورِ الہیہ لا متناہی ہیں اور ان میں سے بعض ہی تمام مخلوق پر منکشف ہوتے ہیں اور باقی لامتناہی اُمور پوشیدہ رہتے ہیں اور عارف کو ان کے وُجود کا علم ہو تاہے اور وہ یہ جانتاہے کہ اللہ عَوَّدَجَلَّ کو یہ اُمور معلوم ہیں اور یہ بھی جانتاہے کہ اللہ عوّد جو باتیں مجھے معلوم نہیں وہ معلوم باتوں کی بَنٹِبَت بہت زیادہ ہیں "اس لئے وہ ہمیشہ طالب اور مشتاق رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو ان چیزوں کی اصلِ معرفت حاصل ہو جائے جو معلومات میں سے باقی ہیں اور وہ ان کو بالکل نہیں جانتا، نہ واضح طور پر اور نہ ہی پوشیدہ طور پر۔

# پہلے شوق کی انتہا:

پہلاشوق تو آخرت میں انتہا کو پہنچے گاجب وہ مقام حاصل ہو گا جسے دیدار،لِقااور مشاہَدہ کہتے ہیں اور دنیا میں اس شوق کا تَصمنا ممکن نہیں۔

حضرت سیّد ناابرا جیم بن اَدُ جَم عَدَیهِ دَصْهُ اللهِ اَلْاَی اِسْتیاق بین سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں: ایک دن میں نے عرض کی: اے میرے ربّ عَزَدَ جَلَّ ! اگر تواپیخ محبین میں کسی کو اپنے دید ارسے قبل ایسی چیز عطافر ما تا ہو جس سے اس کے دل کو تسکین ملتی ہو تو وہ چیز مجھے عطافر ما کیو نکہ بے قراری نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ الله عَزَدَ جَلَّ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا: "اے ابر اہیم تمہیں مجھے سے یہ سوال کرتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ میں اپنے دید ارسے پہلے تمہیں وہ چیز عطاکر دوں جس سے تیرے دل کو تسکین ملے ؟ کیا کسی مشاق کو اپنے محبوب کے دید ارسے پہلے سکون ماتا ہے ؟ میں نے عرض کی: اے میرے ربّ عَزْدَ جَلَ ! میں تیری محبت میں خود رفتہ تھا، اس لئے مجھے پتہ نہ چلا کہ کیا بول رہا ہوں۔ تُو مجھے معاف فرما دے اور مجھے سکھا دے کہ میں کیا کہوں؟ الله عَزْدَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا: اس طرح کہو کہد "اے الله عَزْدَ جَلَّ اِن اسْتاد فرمایا: اس طرح کہو

(پيش ش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلام))

کرنے کی توفیق عطافرما۔"کیونکہ اس شوق کی انتہا آخرت میں ہو گ۔ • • • کم

# دوسرے شوق کی انتہا نہیں:

جہاں تک شوقِ ثانی کا تعلق ہے تو بوں گتاہے کہ دنیاوآخرت میں اس کی کوئی انتہائہیں ہے کیونکہ اس کی انتہا یہ ہے کہ آخرت میں بندے کے واسطے الله عَدَّوَجَلَّ کا جلال، اس کی صفات، اس کی حکمتیں اور اس کے آفعال اور تمام معلوماتِ باری تعالی منکشف ہو جائیں اور بیر محال ہے کیونکہ معلوماتِ الہیہ غیر متناہی ہیں اور بندہ ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ جلال وجمال خداوندی میں سے بہت باقی ہے جو مجھے پر منکشف نہیں ہواجس کی وجہ سے اس کا شوق مجھی تھے گا نہیں خصوصاً وہ شخص جو اپنے درجے سے اوپر کئی درجات دیکھتا ہے۔ البتہ! اصل وصال حاصل ہونے کے بعد اس کی پھیل کا اشتیاق ہو تاہے ،اس وجہ سے وہ شوق کو لذیذیا تاہے جس میں کوئی در دو اَلَم نہیں ہوتا اور کوئی بعید نہیں کہ الطافِ کشف و نظر بے در بے اور بے انتہا ہوں جس کے نتیجے میں چین اور لذّت اَبَدُ الآباد تک روز افزوں رہے اور الطاف و کرم کی نئی نئی لذّتیں اس چیز کے شوق سے مشغول کر دیں جو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں دنیامیں بالکل کشف نہیں ہواان میں کشف کا حصول ممکن ہو اور اگر ایباہونا ممکن نہ ہو توراحت ولڈت ایک حدیر جاکر کٹیبر جائے گی اور اس سے بڑھے گی نہیں لیکن ہمیشہ بر قرار رہے گی اور الله عَدَّوَ جَلَّ کے اس فرمان میں اس معنی کا احتمال پایاجا تاہے: نُوْسُ هُمْ يَسْلَى بَيْنَ آيْنِيهِمْ وَبِآيْكَانِهِمْ ترجمه كنزالايمان:ان كانور دورٌ تامو كاان ك آك اوران يَقُولُونَ مَ بَينًا ٱتَّوِمُ لَنَانُومَ مَنَا (ب٨٦، التحويم: ٨) كويخ عرض كري كا العام مارك لي ہمارانور بورا کر دے۔

مطلب میہ ہے کہ اگر دنیا میں اصلِ نور ہو گاتو آخرت میں اس نور کو کامل کر دیاجائے گااور میہ بھی احمال ہے کہ جو نور دنیا میں روشن ہوا مگر مزید کمال اور روشنی کامختاج تھاتو وہ آخرت میں سیمیل کو پہنچے۔ ہوسکتا ہے کہ اِتمام نور سے یہی مر او ہو۔

اور الله عَزَّوَجَلَّ كَا فرمان ہے:

أُنْظُرُوْ نَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُّوْيِ كُمْ قِيْلَ الْمُجِعُوْ الله ترجمهٔ كنزالايبان: بميں ايک نگاه ديکھو ہم تمہارے نور سے علاقہ ميں المدينة العلمية (ربوت اسلام) •••••• ( 91 ) ••••

یہ آ بتِ طینِہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دنیا میں اصلِ نور پاس ہوناضر وری ہے پھر آخرت میں اس کی چمک بڑھے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں کوئی نیانور عطا کیا جائے گا اور اس طرح کے اُمور میں اندازہ و قیاس سے کوئی بات کہہ دینا خطرے سے خالی نہیں اور اس بارے میں ہم پر اب تک کوئی الی بات منشف نہیں ہوئی جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ ہم الله عَزَّوَجَنَّ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے علم اور ہدایت میں اضافہ فرمائے اور حق کا حق ہونا ہم پر ظاہر فرمائے۔ شوق کی حقیقت اور اس کے معانی کی وضاحت کے لئے انوار بصیرت کی اتنی مقدار کافی ہے۔

#### امادیث وآثار سے ثبوت:

شوق کے ثبوت پر اس قدر احادیث و آثار دلالت کرتے ہیں کہ انہیں شار نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں ان میں سے بعض کابیان ہو گا۔

# شوقِ الهي کے متعلق روایات:

### نيك بندول كاشوق:

﴿2﴾ ... حضرت سیّدُنا ابو وَرُواء رَضَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ حضرت سیّدُنا گعبُ الآخبار عَدَیْه رَحْتَهُ اللهِ الْعَفَّاد سے فرمایا: مجھے تورات شریف کی کسی خاص آیت کے بارے میں بتاؤ تو انہوں نے بتایا کہ الله عَوْدَ جَنَّ تورات میں ارشاد فرماتا ہے:"نیک بندے میر کی ملاقات کا بہت شوق رکھتے ہیں اور میں ان کی ملاقات کا بہت زیادہ مشاق ہوں۔"پھر فرمایا کہ تورات میں اسی آیت کے قریب یہ بھی ہے کہ "جو میری جستجو کرے گا وہ مجھے یالے گا اور جس نے فرمایا کہ تورات میں اسی آیت کے قریب یہ بھی ہے کہ "جو میری جستجو کرے گا وہ مجھے یالے گا اور جس نے

<sup>1...</sup> المعجم الكبير، ١٨/ ٣١٩، حديث: ٨٢٥، دون "الكريم"

میرے علاوہ کی جستجو کی وہ مجھے نہیں پاسکے گا۔"'' یہ سن کر حضرت سیّدُنا ابو درداء رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: "میں گواہی دیتاہوں بے شک میں نے رسولِ اَکرم، شفیع مُعظّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو ایسا فرماتے ہوئے سناہے۔"

# نورِ اللي سے تخلیق کرده دل:

# ابل شوق پر تین انعامات:

﴿4﴾... منقول ہے کہ الله عَذَوَ جَلَّ نے کسی صدیق بندے کی طرف اِلہام فرمایا: "میرے بندوں میں سے پچھ بندے ایسے بیں جو مجھ سے محبت کر تاہوں۔ وہ میرے مشاق ہیں اور میں ان کا جرچا کر تاہوں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان پر کا مشاق ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان پر نظر رحمت فرما تاہوں۔ اگر تم ان کے راستے پر چلوگے تو میں تم سے محبت کروں گا اور اگر تم نے ان کے

٠٠٠.حلية الاولياء، ١٠/ ٢٠٢، حديث: ١٣٩٢٨، الرقير: ٥٣٨، سهل بن عبد الله

راستے سے اِنجراف کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤل گا۔"انہول نے عرض کی: اے میرےرب! ان کی علامات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا:"وہ دن کے سائے کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں جس طرح شفیق چرواہاا پی ا بھیر بکریوں کی حفاظت کر تاہے اور وہ غروب آفتاب کے ایسے مشتاق ہوتے ہیں جیسے پر ندہ غروب آفتاب کے وقت اپنے گھونسلے کامشاق ہو تاہے۔ پھر جب رات انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اندھیر اچھاجا تاہے اور بستر لگ جاتے ہیں اور افرادِ خانہ تھ کاوٹ سے چُور ہوتے ہیں اور ہر حبیب اپنے حبیب کے یاس چلا جاتا ہے تووہ میرے لئے اپنے قدموں کو نصب کر لیتے ہیں اور میرے لئے اپنی پیشانی بچھا دیتے ہیں اور میرے کلام کے ساتھ مجھ سے مناجات کرتے ہیں اور مجھ سے میرے انعامات کی دعاکرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیختا اور رو تاہے تو کوئی آہیں بھر تاہے اور کوئی اپناد کھ در دبیان کر تاہے، کوئی کھڑ اہے تو کوئی بیٹھاہے، کوئی ر کوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے۔میری رضاکے لئے وہ جو بھی مشقت اٹھاتے ہیں میں اسے دیکھتا ہوں اور میری محبت کی وجہ سے جس دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں میں اُسے سنتا ہوں۔سب سے پہلے میں انہیں جو عطا کر تاہوں وہ تین چیز س ہیں:(۱)..اینانور ان کے دلوں میں ڈالتاہوں تووہ میر بے باریے میں ایسے بتاتے ہیں ، جیسے میں ان کے بارے میں بتا تا ہوں۔ (۲)... تمام آسان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے اگر ان کے میز ان میں ہو تواہے ان کی نظروں میں کم کر دیتا ہوں۔(۳)..اپنی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کر تاہوں اور تم جانتے ہو کہ جس کی طرف میری رحمت متوجہ ہو جاتی ہے کون جانے کہ میں اسے کیاعطا کرناچا ہتا ہوں۔

# سَيْدُنا دا وَدعَنيهِ السَّدَم اور 14 الله شوق:

﴿5﴾... منقول ہے کہ الله عَوْدَ جَلَّ نے حضرت سیّدِ ناداؤد عَل دَینیادعدید الصّله و کی طرف و کی فرمائی:
اے داؤد! کب تک جنت کا تذکرہ ہوگا اور کب مجھ سے شوق کا سوال کرو گے؟ آپ عَدینه السّلام نے عرض کی: اے میرے رب عَوْدَ جَلَّ تیرے مشاق کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: بے شک میرے مشاق وہ لوگ ہیں جن کی: اے میرے رب عَوْدَ جَلَّ تیرے مشاق کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: بے شک میرے مشاق وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے ہر کدورت سے پاک صاف کر دیا ہے اور انہیں چوکٹا کر دیا ہے۔ ان کے دلوں میں اپنی طرف سوراخ کر دیا ہے جس سے وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں کو اپنے دست قدرت میں لے کر آسانوں میں رکھ دیتا ہوں ، پھر اپنے خاص فرشتوں کو بلاتا ہوں جب وہ جمع ہوکر مجھے سجدہ کرتے ہیں تو

يْشُ ش: محلس المدينة العلميه (وقوت اسلامی)

میں ان سے کہتا ہوں کہ "میں نے شہیں اس لیے نہیں بلایا کہ مجھے سجدہ کر وبلکہ شہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ اپنے مشاقوں کے دل شہیں دکھاؤں اور ان کے باعث تم پر فخر کروں۔"بے شک ان کے دل میرے آسمان میں میرے فرشتوں کو اس طرح منور کرتے ہیں جس طرح سورج اہُلِ زمین کوروشنی دیتا ہے۔

اے داؤد! بے شک میں نے مشاقوں کے دل اپنی رضاسے پیدا کئے، اپنے وجبہ کریم کے نورسے انہیں آسودہ کیا، انہیں اپنی نظر رحمت کا محل بنایا اور ان کے دلوں میں اپنی نظر رحمت کا محل بنایا اور ان کے دلوں میں ایک راستہ رکھا جس سے وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور ہر روز ان کے شوق میں اضافہ ہو تا ہے۔ حضرت سیِّدُنا داؤد عَلَیٰہِ السَّلَام نے عرض کی: "الہی عَزَّدَ جَلَّ جُھے اپنے عاشق دکھا۔" ارشاد فرمایا: اے داؤد! لبنان پہاڑ پر جاؤ، وہاں چودہ افراد ہیں جن میں جوان، بوڑھے اور ادھیر عمر کے لوگ ہیں۔ جب تم ان کے پاس جاؤ توان سے کہنا کہ تمہارارب عَزَّدَ جَلَّ تمہیں سلام کہنا ہے اور تم سے فرما تا ہے: "تم اپنی کسی حاجت کاسوال مجھ سے کیوں نہیں کرتے؟ تم میرے محبوب، ہرگزیدہ اور دوست ہو۔ تمہارے خوش ہونے سے میں خوش ہوتے سے میں خوش ہوتے سے میں خوش ہوتے سے میں خوش ہوتا ہوں۔"

. أن ميں سے بڑے نے بار گاہِ الٰہي ميں عرض كى: "اے الله عَدَّدَ جَلَّ! تو پاك ہے، ہم تيرے بندے ہيں

اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔ ہماری گزشتہ زندگی میں ہمارے دل جس قدر تیری یاد سے غافل رہے وہ تهمیں معاف فرما۔"

🚱 ... دوسر اعرض گزار ہوا:"اے اللہ عَدَّوَجَنَّ! تو یاک ہے ، ہم تیرے بندے اور تیرے بندول کی اولا دہیں ، ہمارے اور تیرے در میان جو مُعاملہ ہے اس میں ہم پر حُسن نظر کے ساتھ احسان فرما۔''

. تیسرے نے کہا:"اے الله عَزْوَجَلُ! تو یاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں کیا ہم دعا کی جر اُت کریں؟ تو جانتاہے کہ ہمیں اپنے کسی کام کی حاجت نہیں۔بس ہم پریہ احسان فرما کہ ہمیں ا بمیشه اینے راستے پر ثابت قدم ر کھ۔"

... چوتھے نے عرض کی:"الہی عَدَّوَجَلُ! تیری رضاطلب کرنے میں ہم عاجز و کمزور ہیں، تو اپنے جود و کرم ہے اس پر ہماری مدد فرما۔"

۔ یا نچویں نے کہا:"الٰہی عَدْوَ جَلَّ الْونے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا اور اپنی عظمت میں غور و فکر کرنے کے سبب ہم پر احسان فرمایا توجو تیری عظمت میں مشغول ہو اور تیرے جلال میں متفکر ہو کیا وہ کلام کی جر آت کرے گا؟ ہمارامقصو د تو تیرے نور کا قرب حاصل کرناہے۔"

🚱 ... چیٹاعرض گزار ہوا:''ہماری زبانیں تجھ سے دعاما نگنے سے عاجز ہیں کیونکہ تیری شان عظیم ہے تواییخ اولیاکے قریب ہے اور تیرے احسانات اٹل محبت پر کثیر ہیں۔"

الله عند ال ذات میں مشغول ہونے کے لئے ہمیں فراغت بخشی لہذااس نعت کے شکرانے میں ہم سے جو کمی ہوئی وہ معاف فرما۔"

... آ تھویں نے عرض کی: "الہی عَدَّوَجَلَّ! بے شک تو ہماری حاجت کو جانتاہے اور وہ صرف تیرے وجبر کریم کی زیارت ہے۔"

@...نواں عرض گزار ہوا: ''غلام اپنے آ قاپر کیونکر جر اُت کر سکتاہے؟ لیکن جب تونے اپنے لُطف و کر م سے ہمیں دعا کا حکم دیاہے تو تُو ہمیں ایسانور عطا فرماجس کے ذریعے ہمیں آسانی طبقات کے اندھیروں میں و اسلامی المدینة العلمیه (وقوت اسلامی) 🚅 🚅 🔞

راسته ملے۔"

۔ دسویں نے عرض کی: "اے الله عَوَّوَجَلَّ! تجھے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر اپنی دائمی توجہ کے ساتھ متوجہ رہ۔ "

اللہ عَوْدَجَلَّ! تو نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں اور ہم پر جو احسانات کئے ان کی میں عطا فرمائیں اور ہم پر جو احسانات کئے ان کی میں کاسوال کرتے ہیں۔ "

۔ بار ہویں نے کہا: "تیری مخلوق میں ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں بس اپنے وجبہِ کریم کے جمال کی زیارت سے ہم پر احسان فرما۔ "

... تیر ہواں عرض گزار ہوا: "الٰہی عَدَّدَ جَنَّ میں تجھ سے یہ دعاکر تا ہوں کہ میری آ تکھوں کو دنیا اور اہُلِ دنیا کی طرف نظر کرنے اور میرے دل کو آخرت سے غافل ہونے سے اندھاکر دے۔"

۔ چود ہویں نے عرض کی: "اے باہر کت اور بلند و بالا ذات! میں جانتا ہوں کہ بے شک تو اپنے اولیا سے محبت کر تاہے بس ہم پر بیر احسان فرما کہ ہمارے دل سب کو چھوڑ کر صرف تیری ذات میں مشغول رہیں۔"

الله عَذَوَ جَلَّ نے حضرت سَيْد نا داؤد عَلْ نَبِيْنَاوَ عَلَيْهِ الصَّلَاء کی طرف وحی فرمانی که "ان سے فرمادو که میں نے تمہاری باتیں سنیں اور جو تمہیں پسندہے میں نے اسے قبول کیا پس تم میں سے ہر ایک اپنے رفیق سے جدا ہو جائے اور اپنے لئے زمین میں ایک تہہ خانہ بنالے کیونکہ میں اپنے اور تمہارے در میان سے حجاب اٹھانے والا ہوں تا کہ تم میر انور اور جلال دیکھ سکو۔"

حضرت سیّد ناداؤد عکینیدالسَّلا مرنے عرض کی: مولا! یہ لوگ اس مقام تک کیسے پہنچی؟ار شاد فرمایا: میرے بارے میں حسن خلن رکھنے، دنیا اور اہُلِ دنیا سے الگ رہنے، میرے لئے خُلُوت اختیار کرنے اور مجھ سے مناجات کرنے کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے اور یہ وہ مقام ہے جس کو صرف وہ شخص پاسکتا ہے جو دنیا اور اہُلِ دنیا کو چھوڑ دے اور کسی دنیاوی چیز کی یاد میں مشغول نہ ہواور اپنے دل کو میرے لئے خالی رکھے اور میری تمام مخلوق پر مجھے اختیار کرے۔ اس وقت میں اس پر لطف و کرم کر تاہوں، اس کے نفس کو فارغ کرکے اپنے اور اس کے در میان سے تجاب اٹھا دیتا ہوں تاکہ وہ مجھ کو اس طرح دیکھے جس طرح کوئی شخص اپنی آئکھ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور میں ہر گھڑی اس کو اپنی بزرگیاں دکھا تاہوں، اُسے اپنے وجہ کر یم کے نورسے قریب کر تاہوں

(پيژ)ش: **محلس المدينة العلميه** (وثوت اسلام)) •••••••

اور اگر وہ بیار پڑ جائے تو میں اس کی اس طرح تیار داری کر تا ہوں جس طرح ایک شفیق ماں اپنے بیٹے کی تیار داری کر تی ہوں اور اس کو سیے مال اپنے بیٹے کی تیار داری کرتی ہے،اگر وہ بیاسا ہو تواس کو سیر اب کرتا ہوں اور اس کو افروں اور دنیا کو اس کی نظر وں اس کے بعد اس کے نفس کو دنیا اور اہلِ دنیا ہے اندھا کر دیتا ہوں اور دنیا کو اس کی نظر وں

بس محبوب نہیں بناتا اور وہ میری ذات میں مشغول ہونے سے کو تاہی نہیں کرتا، میرے پاس جلدی آناچاہتا سے لیکن میں اس کو موت دینا پیند نہیں کرتا کیونکہ مخلوق میں وہ میری نظر کا محل ہوتا ہے، وہ میرے سواکسی کو نہیں دیکھتا اور میں اس کے سواکسی پر نظر رحمت نہیں فرما تا۔

اے داؤد! جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کا نفس گفل گیا، جسم لاغر ہو گیاہے اوراعضاء ٹوٹ کر چورہ چورہ ہو چکے ہیں اور جب میر اذکر سنتاہے تواس کا دل اپنی جگہ چھوڑ دیتاہے تومیں اپنے تمام فرشتوں اور آسان والوں پر اس کے باعث فخر کرتا ہوں تواس کے خوف اور عبادت میں اضافہ ہو جاتاہے اور جھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! میں اسے جنَّتُ الفر دوس میں جگہ عطا فرماؤں گا اور اپنے دیدار سے اس کا دل ٹھنڈ الروں گاحتی کہ وہ راضی ہو جائے۔

# ابل شوق اور قلبی نگا ہوں سے دیدار:

﴿ 6﴾...اسی طرح منقول ہے کہ الله عَزَّوَ جَلَّ نے حضرت سَیّدنا داؤد عَلْ نَبِینَاوَعَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ سے ارشاد فرمایا: "اے داؤد!جو بندے میری محبت کی طرف متوجہ ہیں ان سے فرما دو تمہارااس میں کیا نقصان ہے اگر میں ابنی مخلوق سے تو حجاب میں رہوں اور اپنے اور تمہارے در میان سے حجاب اٹھادوں تاکہ تم مجھے ابنی قلبی نگاہوں سے دیکھواور تمہارا کیا نقصان ہے اگر میں دنیا کو تم سے ہٹا دوں اور اپنے دین کو تمہارے لئے بھیلا دوں اور مخلوق کی ناراضی سے تمہیں کیا نقصان ہو گا جبکہ تم میری رضاحیا ہے ہو۔"

# ابل شوق کے لئے فدائی ہدایات:

﴿7﴾... حضرت سَيْدنا داؤد عَلْ نَبِيِنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَ واقعات مِيں بيه بھی ہے كہ اللّه عَدُو َ ان كى طرف وحى نازل فرمائى كه "تم مجھ سے محبت كرتے ہو تواپنے دل سے دنیا كی محبت دور رکھو كيونكه ايك دل ميں ميرى محبت اور دنیا كی محبت جمع نہيں ہوسكتی۔ اے داؤد! ميرے خالص مُحب بنے رہو اور اہُلِ دنیا كے ساتھ

اس طرح میل ملاپ رکھو کہ دین میں میری پیروی کرواور لوگوں کی پیروی سے بچتر ہولیکن تمہیں ان کی جو بات میری محبت کے موافق معلوم ہواس کو اختیار کرواور جو بات تم پر مشتبہ رہے تواس میں میری پیروی کرو۔ میرے فِرَمَیْ کرم پر ہے کہ میں تمہاری تدبیر وسیاست اور دُر سی کو جلد پایہ بھیل تک پہنچاؤں اور تمہارا قائد اور ہادی رہوں۔ میں بغیر سوال کے تمہیں عطاکر تا ہوں اور شدائد میں تمہاری اِعانت کر تا ہوں اور جھے قت ہے کہ صرف اسی بندے کو تواب عطاکروں گا جس کا مقصد اور ارادہ میرے حضور عاجزی کر تا ہوں اور اور وہ مجھے سے بے نیاز نہ ہو۔ اے داؤد! اگر تم ایسے ہو تو میں فِرَت اور وحشت کو تم سے دورر کھوں گا اور تمہارے دل کو غناسے آباد رکھوں گا کیونکہ میرے ذمیر کرم پر ہے کہ میر اجو بندہ اپنے نفس پر مطمئن اور تمہارے دل کو غناسے آباد رکھوں گا گیونکہ میرے ذمیر کرم پر ہے کہ میر اجو بندہ اپنے نفس پر مطمئن جو کر افعالی نفس کی نگرانی کر تا ہے تو میں اس کے نفس کو اس کے سپر دکر دیتا ہوں۔ اشیاء کی نسبت میری طرف کر و اور تمہارا عمل اس کے خلاف نہ ہو ور نہ تم مشقت میں پڑجاؤگے اور تمہارے ساتھی تم سے نفع خبیں اٹھا پائیں گے اور تم میری معرفت کی کوئی حد نہیں پاؤگے کیونکہ اس کی کوئی انہا نہیں۔ جب تم مجھ سے نیادہ ما گوگے میں زیادہ عطاکروں گالیکن تم میری طرف سے زیادتی کی کوئی حد نہیں یاؤگے۔

پھرتم بنی اسرائیل کو بتا دو کہ میرے اور مخلوق کے در میان کوئی رشتہ نہیں ہے اس لئے میرے بزد یک ان کی رغبت اور ارادہ زیادہ ہونا چاہئے۔ ہیں انہیں ایسی نعتیں عطا کروں گا جن کو کسی آنکھنے دیکھا بزد یک ان کی رغبت اور ارادہ زیادہ ہونا چاہئے۔ ہیں انہیں ایسی نعتیں عطا کروں گا جن کو کسی آنکھنے اور ان کا خیال گزرا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور ان کو گوں کی طرف اپنے سرکی آنکھوں سے مت دیکھیں جن کی عقلیوں مجھے ہے جاب میں ہیں، جنہوں نے اپنی عقلوں کو کہیں اور مگن کر لیاہے اور جن سے میں نے اپنا ثواب منتقطع کر دیاہے کیونکہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قشم! میں اپنا ثواب اس بندے کے لئے نہیں کھولوں گاجو تجربہ یا ٹال مٹول کے طور پر میری طاعت میں داخل ہواہو۔ جس کو تم سکھاؤاس کے لئے تواضع کر واور انگی ارادت پر زیادتی نہ کرو۔ اگر انگی محبت جان لیس کہ ارادت مندوں کا میرے نزدیک کیا مقام ہے تو وہ اُن کے لئے زمین بن جائیں تا کہ وہ ان پر چلیں۔ لیس کہ دارادت مندوں کا میرے نزدیک کیا مقام ہے تو وہ اُن کے لئے زمین بن جائیں تا کہ وہ ان پر چلیں۔ اے واؤد! اگر تم کسی ارادت مند کو خفلت کے نشہ سے نکالو اور اسے اِس نشے سے نجات دلاؤ تو میں اپنے ہاں ایسا لکھ لیتا ہوں اس پر کوئی وحشت نہیں ہوتی اور نہ اس کو مخلوق کی مختابی کی اور جس کو میں اپنے ہاں ایسا لکھ لیتا ہوں اس پر کوئی وحشت نہیں ہوتی اور نہ اس کو مخلوق کی مختابی ہوتی ہے۔

(پين ش: مجلس المدينة العلميه (وقوت اسلامي

ك المُعْدُون عَلَيْ المُعُلُون المُعلِّن المُعلِّ

اے داؤد! میرے کلام کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے نفس کے لئے اپنے نفس سے بی حصہ لو اور اس میں سے دو مت ورنہ میں تم سے اپنی محبت کو حجاب میں کر دوں گا۔ میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ میرے لئے اپنی خواہشات کو ختم کر دو کیونکہ میں نے اپنی مخلوق میں سے کمزور لوگوں کے لئے خواہشات کو مباح کر دیا ہے اور قوی لوگ خواہشات سے دور رہیں کیونکہ اس کے سبب مجھ سے مناجات کی حلاوت کم ہوجاتی ہے اور جو قوی لوگ خواہشات کو اختیار کریں میرے ہاں ان کی کم از کم سزایہ ہے کہ میں اپنی طرف سے ان کی عقلوں پر حجاب ڈال دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے پسندیدہ بندے کے لئے دنیا پسند نہیں کر تا اور اس کو دنیا سے یاک صاف رکھتا ہوں۔

اے داؤد! اپنے اور میرے در میان کسی ایسے عالم کو وسیلہ نہ بنانا جو اپنی مد ہوشی کی وجہ سے تہہیں میر ک محبت سے مجوب کر دے۔ یہ لوگ میرے ارادت مند بندول کے لئے راہز ن ہیں اور ترک خواہشات پر دائی روزوں سے مد د حاصل کر و اور تجربے کے طور پر روزہ رکھنے سے بچو کیونکہ مجھے دائمی روزے ہی پہند ہیں۔ اے داؤد! اپنے نفس کے ساتھ د شمنی کر کے میرے مجبوب بن جاؤ، نفس کو خواہشات سے بازر کھو تا کہ میں تہماری طرف دیکھوں اور تم میرے اور اپنے در میان حجاب کو اٹھا ہوا دیکھو، میں تمہاری مُدارات صرف اس لئے کر تا ہوں تا کہ جب میں تم پر ثواب کا احسان کروں تو تم میرے ثواب پر قادر ہو جاؤ اور جب تک تم میری اطاعت کرتے رہوگے میں تمہارے لئے ثواب ذخیرہ کر تار ہول گا۔"

# شوق کے سبب مرجا میں!

﴿ 8﴾ ... الله عَوْدَ جَلَّ نے حضرت سیِّدُنا داؤد عَلَىٰ دَبِیدَاءَ عَلَیْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَام کی طرف و کی فرمائی کہ اے داؤد! مجھ سے رُو گردانی کرنے والوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح ان کا منتظر ہوں اور کس قدر ان پر مہر بان ہوں اور ان کے گناہ سے در گزر کرنے کا کیسا مشاق ہوں تو میرے شوق کی وجہ سے وہ مر جائیں اور میر محبت کی وجہ سے ان کے جوڑٹوٹ جائیں۔ اے داؤد! میر ایہ ارادہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مجھ سے رُوگر دال ہیں تو جولوگ میر می طرف متوجہ ہیں اُن کے بارے میں میر ااردہ کیسا ہو گا؟ اے داؤد! بندہ سب سے زیادہ اس وقت میر امحتاج ہوتا ہے جب وہ خود کو مجھ سے بے نیاز سمجھتا ہے اور مجھے اپنے بندے پر سب سے زیادہ اس وقت میر افخاج ہوتا ہے جب وہ خود کو مجھ سے بے نیاز سمجھتا ہے اور مجھے اپنے بندے پر

زیادہ رَحم اس وقت آتا ہے جب وہ مجھ سے رُوگر دانی کرتا ہے اور وہ میرے نزدیک عظیم اس وقت ہوتا ہے جب وہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔

اس طرح کے واقعات اور مثالیں لا تعداد ہیں جو محبت، شوق اور اُنس کے اِثبات پر دلالت کرتی ہیں اور ان کے معانی کی شختیق پہلے بیان ہو چکی ہے۔

# وسور نصل: **الله تعالٰی کی بندیے سے محبت اور اس کا معنٰی**

جان لیجے الله عَوْدَ جَلَّ کی بندے سے محبت کے حوالے سے قر آنِ پاک میں واضح طور پر آیاتِ مبار کہ موجو دہیں جن کامعنی جانناضر وری ہے لہذا پہلے ہم اثباتِ محبت پر دلائل پیش کرتے ہیں:

# ا ثباتِ محبت کے سلسلے میں جار قر آنی دلائل:

...﴿1﴾

ترجمة كنزالايمان: وهالله كييارك اورالله ان كاييارا

يُّحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَكُ الْهِ المائدة: ۵۲: من

... ∉2≽

ترجمه کنزالایمان: بے شک الله دوست رکھتاہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پرا(صف) باندھ کر۔

ٳػؖٵٮڵڡ۫ؽ؞ؚٛؿٵڷڹؽؽؙؽؙؿؙۊڷڴۯؽؽؙڷۺؠؽڸ؋ڝؘڡ۠ٙٵ (٣٠٠١١١صف:٣)

....(3)

اِنَّا للْهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿ تَرجمهٔ كنزالايبان: بِ شَكَ الله يبند ركمتا ببت توبه (پ۲۲۱: ۲۲۲)

چونکہ الله عَزَّدَ جَلَّ توبہ والوں اور ستھروں کو پیند کرتا ہے لہذا الله عَزَّدَ جَلَّ نے اس شخص کارَد فرمایا جس نے اپنے لئے"الله عَزَّدَ جَلَّ کا محبوب" ہونے کا وعویٰ کیا تھا چنانچہ ارشاد فرمایا:

و اسلامی المحینة العلمیه (وثوت اسلامی) المحدینة العلمیه (وثوت اسلامی) المحدید المحدید

...﴿4﴾

ترجمهٔ کنز الایمان: تم فرمادو پھر تمہیں کیول تمہارے

ڠؙڶؘڡؘٚڸؘؚٙٙٙ*ۮ*ؽۘۼڹؚۧڹؙػؙؠڹؚؽ۬ڎؙۏؠؚڴؗؗؗؗؗؗؗؗ

گناہوں پر عذاب فرما تاہے۔

(پ۲،المآئدة:۱۸)

# ا ثباتِ محبّت کے سلسلے میں جار فرامین مصطفے:

﴿1﴾...رسول كريم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرما يا: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدًا لَهُ يَضُرُّ هُذَنْبُ وَالتَّآلِيب مِنَ الذَّنْبِ كَمَنُ لَآوَنْبِ لَه يعنى جب الله عَوْوَجَلَّ كسى بندے سے محبت كرتاہے تواسے كوئى گناہ نقصان نہيں ويتا اور گناہ سے توبہ کرنے والا اپیاہے جسے اس نے گناہ کیاہی نہیں۔ پھریہ آپیت مبار کیہ تلاوت فرمائی:

اِتَّاللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ تَرْجِمَةُ كَنَرْ الايبان: بِ شَك الله يندر كمتا ب بهت توب کرنے والوں کو اور پیندر کھتاہے ستھر وں کو۔(1)

### نقصان مدرين كامطلب:

حدیث شریف کامطلب بیہ ہے کہ جب اللہ عَدُوَجُلَّ کی سے محبت کر تاہے تو موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دیتاہے جس کی وجہ ہے گزشتہ گناہ اگرچہ زیادہ ہوں اس کو نقصان نہیں دیتے جس طرح اسلام لانے کے بعد گزشتہ کفر نقصان نہیں دیتا۔

#### اہل محبت کے گناہ معان:

الله عَدَّوَ جَلَّ نِهِ مُحِبَ كَ لِيَحَ كَناهُون كَي معافى شرط تُقْهِر الْي ہے چنانچہ ارشادِر بانی ہے:

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاللَّهِ عُوْنِي يُحْدِبِكُمْ ترجمة كنزالايمان: ال محبوب تم فرمادو كه لو كواكر تم الله کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبر دار ہوجاؤ الله تهمیں

دوست رکھے گااور تمہارے گناہ بخش دیے گا۔

الله و يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بِكُمْ ﴿ رِبِّ الْعَمْلِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بِكُمْ ﴿ رِبِّ الْعَمْلِ اللَّهِ الْعَمْلِ اللَّهِ الْعَمْلِ اللَّهُ

﴿2﴾ ... إِنَّ اللَّمْ تَعَالَى يُعُطِى الدُّنْيَا مَنْ يُّعِبُّ وَمَنْ لَآيُعِبُّ وَلاَيُعْطِى الْإِيْمَانَ الْآمَنُ يُّعِبُّ يعنى بِ شَكَ الله عَزْوَجَلَّ اس شَخْص كو بھی دنیاعطاکر تاہے جس سے محبت کرتاہے اور اس کو بھی جس سے محبت نہیں کرتالیکن ایمان اسی کوعطافر ماتاہے جس سے محبت کر تاہے۔(2)

<sup>• ...</sup> نوادي الاصول، الاصل السادس والمائتان، ٢/ ٤٢٠، حديث: ١٠٣٠، دون ' إذا احب اللَّه تعالى . . . الي . . . ذنب' سنن ابن ماجر، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، ۴/ ۴۹۱، حديث: ۴۲۵۰، دون ' (زااحب اللَّه تعالى . . . الى . . . ذنب ''

<sup>■...</sup>المصنف لابن ابي شيبة، كتأب الزهل، كلام ابن مسعود، ٨/ ١٢١، حديث: ٣٠

﴿3﴾... مَنُ تَوَاضَعَ لِلْمِ مَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنُ تَكَبَّرِ وَضَعَهِ اللَّهُ وَمَنُ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّمِ أَحَبَّهِ اللَّهُ يعنى جو شخص الله عَوْدَ عَلَّ كَ لِنَهُ عاجزى الله عَلَيْ مِنْ تَوَاضَعَ لِلْمِ مَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّمِ أَحَبَّهُ اللَّهُ يعنى جو شخص الله عَوْدَ عَلَّ اس كو بست كر ديتا ہے اور جو شخص الله عَوْدَ عَلَ اس كو بست كر ديتا ہے اور جو شخص الله عَوْدَ عَلَ اس كو بست كر ديتا ہے اور جو شخص الله عَوْدَ عَلَ اس كو بست كر ديتا ہے الله عَوْدَ عَلَ اس سے محبت فرما تا ہے۔ "(2)

﴿4﴾ ... سر كِا مدينه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فرمات بيس كه الله عَذْوَ جَلَّ ارشاه فرماتا ہے: "لايدَ ال الْعَبْلُ يَتَقَدَّبُ إِلَيَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِي مَيْهُ اللَّذِي يَبْصُوب اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِ مِن الللهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

# توجوعاہے كريس نے تجھے بخش ديا:

حضرت سَيّدُنا زيد بن اسلم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الأَكْرَم فرمات بين: ب شك الله عَوَّوَ مَنَ بندے سے محبت كرتا ہے حتٰی كہ اس كی محبت بين حال تك بينج جاتی ہے كہ وہ بندے سے فرماتا ہے: ''اِغْمَلُ مَاشِئْتَ فَقَلُ غَفَرْتُ لَـک يعنی توجو چاہے كر، میں نے تجھے بخش دیاہے۔''(4)

### بندے سے محبت کامعنیٰ:

محبت کے بارے میں وارد تعریفات و تعبیریں شارسے باہر ہیں اور یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ عوّر ہوت کے بارے میں وارد تعریفات و تعبیریں شارسے باہر ہیں اور یہ معنی ہے "موافق چیز کی طرف نفس کا سے بندے کی محبت حقیقی معنی پر ہے مجازی پر نہیں کیونکہ محبت کا لغوی معنی ہے "موافق معنی پر ہے مجازی پر نہیں کہ احسان ماکل ہونا" اور جب اس میلان میں شدت وغلبہ آ جائے تواسے عشق کہتے ہیں اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ احسان فنس کے موافق ہوتا ہے اور جمال موافق ہوتا ہے اور جمال واحسان کا ادراک کمی بصارت

- ... سنن ابن مأجم، كتأب الزهد، بأب البراءة من الكبر والتواضع، ۴/ ۴۵۸، حديث: ۴۱۷۲
  - 2... موسوعة الامام ابن ابى الدنيا، كتأب التواضع والخمول، ٣/ ٥٥٢ حديث: ٤٤
    - ... بخارى، كتاب الرقاق، باب التواضع، ۴/ ۲۴۸، حديث: ١٥٠٢
    - ... قوت القلوب، شرح مقام التوكل ووصف احوال المتوكلين ، ٢/ ٨٢
    - بخارى، كتاب الجهادو السير، بأب الجاسوس، ٢/ ٣١١، حديث: ٢- ٠٠

(پيْرُ)ش: مجلس المدينة العلميه (دون اسلام)) •••••• (3

و إِحْيَاءُ الْعُلُوم (جلد يَنْم )

١٠٤

(آکھ) سے ہو تا ہے اور بھی بھیرت سے جبکہ محبت صرف آکھ کے ساتھ فاص نہیں بلکہ اس کا ادراک دونوں سے ہو تا ہے لیکن جبال تک الله عناؤہ بلاً کی بندے سے محبت کا تعلق ہے تو وہ اس معنی پر ممکن نہیں بلکہ تمام اسا کا اطلاق جب ذاتِ باری تعالی اور مخلوق پر ہوتو دونوں پر ایک ہی معنی کا اطلاق نہیں ہو گاحتیٰ کہ لفظ "وجود" جو اشتر اک کے اعتبار سے الفاظ میں عام تر ہے خالق اور مخلوق کو ایک ہی حیثیت سے شامل نہیں ہو تا بلکہ ہر غیراً لله کا وجود الله عنو ہوئی کے وجود سے مستشاد ہے تو تابع کا وجود متبوع کے وجود کے مساوی نہیں ہو گا عیداً للله کا وجود الله عنو ہوئی کے اطلاق میں ہے۔ اس کی مثال سے ہے جس طرح گھوڑ اور در خت لفظ"جم " میں مصاوات تو صرف لفظ کے اطلاق میں ہے۔ اس کی مثال سے ہے جس طرح گھوڑ اور در خت لفظ"جم " میں مصاوات تو صرف لفظ کے اطلاق میں جارتی کی مثال سے ہے جس طرح گھوڑ اور در خت لفظ"جم " میں مصاوات تو صرف لفظ کے اطلاق میں مجازی کیونکہ ایک کی "جسمیت "دوسر ہے سے مستفاد نہیں ہے لیکن الذہ عیں معنی اصلی ہو اور دوسر ہے میں مجازی کیونکہ ایک کی "جسمیت "دوسر ہے سے مستفاد نہیں ہے لیکن قدرت وغیرہ میں بہت واضح ہے کیونکہ ان تمام الفاظ میں خالق اور مخلوق کے در میان کوئی مشابہت نہیں قدرت وغیرہ میں بہت واضح ہے کیونکہ ان الفاظ کو اقرا مخلوق کے لئے وضع کیا کیونکہ ان کو ذکر کرنے سے عقل و فہم میں پہلے مخلوق آتی ہے لبذاخالق کے حق میں ان کا استعال بطور اِسْتِعارہ مجازاور نقل کے ہوا۔

پھر کی کہ محبت کا لغوی معنیٰ ہے "نفس کا اپنے موافق و مناسب شے کی طرف مائل ہونا" اور سے بات اس نفس میں ہو سکتی ہے جو ناقص ہو اور موافق شے پاکر اس سے اِسْتِفادہ کرے اور کامل ہو جائے اور سے اس لئے موافق شے کو پاکر اند محسوس کر تاہے اور سے بات اللّٰہ عَدْدَ جَلّ کے حق میں محال ہے کیونکہ ہر کمال، جمال اور جلال جو اس ذات کے حق میں ممکن ہے وہ اس کے لئے اَبدی واَزَی طور پر حاصل و موجود اور واجِبُ الْحُصُول ہے اور اس کا تَکِبُ دُوور اور زوال نہیں ہو سکتا تو اس کی نظر غیر کی طرف اس اعتبار سے نہیں ہوتی کہ وہ غیر ہے بادر اس کا تَکِبُ دُوو صرف اس کی ذات اور اینے افعال کی طرف ہوتی ہے اور حقیقت میں وُجود صرف اس کی ذات اور انعال کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شخ ابو سعید مِیْهَ ہی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کے یاس سے آ بیتِ طیبہ:

ترجيد كنزالايدان: وهالله كيارك اورالله ان كاپيارا

يُّحِبُّهُ مُو يُحِبُّونَكُ (ب٠،المائدة:٥٢) عُرِيْهُ مُو يُحِبُّونَكُ (ب٠،المائدة:٥٢)

تلاوت کی گئی تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَهِ فَرِمايا: بيه حق ہے كه وه الله عَذَّوَ جَلَّ كے بيارے بيں كيونكه وه اپنى

ہی ذات سے محبت فرما تا ہے اس معنی پر کہ وہی گل ہے اور اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں توجو صرف اپنی ذات، اپنے افعال اور اپنی تُصانیف(یعیٰ تخلیقات) سے محت کرے تو اس کی محت اپنی ذات اور توالع ذات سے ا مُتَوَاوِز نہیں ہوتی کیونکہ توابع بھی اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں الہٰذااس کی محبت اپنی ذات ہی سے ہوتی ہے۔ بعض تاويليں اور معنیٰ محبت:

بندول سے الله عَدَّوَ مَلَ كى محبت كے سلسلے ميں جو الفاظ وارد ہوئے ہيں ان سب ميں تاويل كى گئ ہے اور اس کا حاصِل معنیٰ میر بنتا ہے کہ اللہ عنَّو بَعِلَ بندے کے دل سے حجاب دور فرمادیتا ہے حتی کہ بندہ اپنے دل سے الله عَذَوْجَنَّ كو ديكِها ہے يابيہ تاويل ہو گی كه الله عَزَّوَجَنَّ بندے كواپنے قُرب ير قادر بناديتاہے يا بيہ معنٰی ہو گا كہ اَزَل میں ہی بندے کو اپنے قُرب پر قادر بنادینے کاارادہ تھا، جب محبت کی نسبت ارادہُ اَزَلی کی طرف کی جائے جو اس بات کا تقاضا کرتاہے کہ بندے کو تُرب کے راستوں پر چلنے کی قدرت ہو تو اس صورت میں بندے سے الله عَوْدَ مَلَ كى محبت أزّ لى ہو گى اوراگر محبت كى نسبت اس كے فعل كى طرف كى جائے جس كے ذريعے وہ بندے کے دل سے حجاب دور کر دیتا ہے تواس صورت میں محبت حادث ہو گی کہ سبب یائے جانے کی صورت میں محبت بھی یائی جائے گی جبیبا کہ (حدیث قدی میں ہے:)اللّٰہءَؤَءَبلَّ نے ارشاد فرمایا:'' لایوَالُ الْعَبْدُ يَتَقَوَّبُ إِلَيَّ باللَّوَافِلِ عَتَّى أُحِبَّهُ لِعِنى بنده نوافل کے ذریعے میر اقرب حاصل کر تار ہتاہے حتَّی کہ وہ میر امحبوب بن جاتاہے۔''

نوافل کے ذریعے اس کا قُرب حاصل کرنااس کی باطنی صفائی، اس کے دل سے حجاب دور ہونے اور اہلاہ عَذَءَ جَلَّ كَى بارگاہ میں قُرب كا درجہ يالينے كا سبب ہوتا ہے توبيہ تمام باتيں اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ كا فعل اور بندے يراس کے لُطف و کرم کی وجہ سے ہیں اور اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ کی محبت کا یہی معنی ہے۔

### دومثالين:

۔ بہلی مثال: یہ بات ایک مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ اینے کسی غلام کو اپنے قرب خاص سے نواز تاہے اور ہر وقت دربار شاہی میں حاضر رہنے کا تھم ویتاہے کیونکہ بادشاہ کا اس کی طرف میلان ہو تاہے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوت وطافت کے ذریعے بادشاہ کی مدد کرے 

الْعُلُوْم (جلد تَبْم) الْعُلُوْم (جلد تَبْم) الْعُلُوْم (جلد تَبْم)

یاباد شاہ اس کو دیمے کر راحت حاصل کرے یا اس سے مشورہ لینا چاہے یا اس کے لئے کھانے پینے کے اُسباب مہیا کرے۔ تو کہا جائے گا کہ باد شاہ کا اس کی طرف مہیا کرے۔ تو کہا جائے گا کہ باد شاہ اس سے محبت کر تا ہے اور اس کا معنیٰ یہ ہو گا کہ باد شاہ کا اس کی طرف میلان ہے کیونکہ اس میں ایک ایس بات ہے جو باد شاہ کے موافق اور مناسب ہے۔ اور کبھی باد شاہ کسی غلام کو مقرّب بناتا ہے اور در بارِ شاہی میں آنے سے منع نہیں کر تا اس لئے نہیں کہ اس سے فائدہ اٹھانا یا قوت حاصل کرنامقصود ہے بلکہ اس وجہ سے کہ بذاتِ نو د غلام اچھے اخلاق اور عُمہ ہ صفات کے ساتھے موصوف ہے جن کی وجہ سے وہ اس لا کُق ہے کہ قُربِ شاہی میں رہ کر اس کا وافر حصہ پائے حالا نکہ باد شاہ کو اس سے بالکل کوئی غرض نہیں ہوتی تو ایس صورت میں جب باد شاہ اپنے اور اس کے در میان سے تجاب اٹھائے تو یہی کہا جائے گا کہ باد شاہ کو اس سے محبت ہے اور اگر غلام کو وہ بی عمرہ خصاتیں حاصل ہوں جو تجاب اٹھانے کا تقاضا کرتی ہیں تو کہا جائے گا کہ اس نے ذریعہ اختیار کرکے خو د کو باد شاہ کا محبوب بنادیا۔

پس بندے سے الله عنو کہاں میں دوسرے معنیٰ کے اعتبار سے ہے نہ کے پہلے معنیٰ کے اعتبار سے اور دوسرے معنیٰ کے اعتبار سے ہوگا کہ قرب میں تجدُّ داور تَغَیُّرُ کے وقت ذاتِ باری تعالیٰ کا تغیر تیرے وہم و گمان میں نہ آئے کیونکہ حبیب وہ ہو تاہے جواللہ عنو بَحَلیْ کے قریب ہو اور اس کے قرب کا مطلب ہے ہے کہ بندہ چو پایوں، در ندوں اور شیاطین کی صفات سے دُور ہو اور اَخلاقِ ہو اور اَخلاقِ الہیہ سے موسوم مکارمِ اخلاق کو اختیار کرے تو یہ قُرب صفات کے اعتبار سے ہے مکان کے اعتبار سے نہیں الہیہ سے موسوم مکارمِ اخلاق کو اختیار کرے تو یہ قُرب صفات کے اعتبار سے ہے مکان کے اعتبار سے نہیں لہذا جو پہلے قریب نہیں تھا اور اب قریب ہو گیا تو اس میں تغیر آگیا۔ اس سے بعض او قات بیہ گمان ہو تا ہے کہ جب قُرب میں تبدیلی واقع ہو گئی تو بندے اور رہ عنور کی دونوں کے وصف میں تبدیلی آگئی کیونکہ وہ پہلے قریب نہ تھا اب قریب ہو گیا اور یہ بات اللہ عنور ہتا ہے جن میں محال ہے کیونکہ اس پر تغیر آنا محال ہے بلکہ وہ تو ہمیشہ ان صفات کمال وجلال کے ساتھ متصف رہتا ہے جن یروہ اَدَل میں تھا۔

۔۔ دوسری مثال: بیان کر دہ بات اشخاص کے قُرب کی ایک مثال سے ہی منگشِف ہوگی۔ مثال کے طور پر دو

آدمی بعض او قات ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔اس طرح کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف حرکت

کرتے ہیں اور بعض او قات ایک ساکن رہتاہے اور دوسر احرکت کر تاہے پس ایک میں تغیر کی وجہ سے قرب

يثركش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) و محمد معدد (106

www.dawateislami.net

<u> اِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ (طِلا يَنْمِ)</u> (١٠٧ )

حاصل ہوجاتا ہے جبکہ دوسرے میں کوئی تغیر نہیں آتااور صفات میں قُرب بھی اسی طرح ہے مثلاً طالِب علم کمالِ علم اور جمال میں اینے استاذ کا قُرب جاہتا ہے اور استاذ اپنے کمالِ علم کے درجہ پر ساکن ہو تا ہے اور اپنے شاگر دے مقام کی طرف حرکت نہیں کرتا جبکہ شاگر دحرکت کر ہے جہالت کی پستیوں سے علم کی بلندیوں کی طرف ترقی کر تاجا تاہے پس وہ تبدیلی اور ترقی کے لئے مسلسل محنت اور کوشش کر تار ہتاہے حتّی کہ اپنے استاذ کے قریب ہو جاتا ہے جبکہ استاذ ساکن اور غیر مُنْغَیر ہو تاہے۔ اسی طرح دَرَ جاتِ قُرب میں بندے کی ترقی کو سمجھنا چاہئے توجب وہ صفات میں کامل، علم اور حقائق اشیاء جاننے میں تام، شیطان کو مغلوب کرنے اور خواہشات کا قلع قنّع کرنے میں ثابت قدم اور صفاتِ بہے اجتناب کرنے میں ظاہر ہوتا ہے تو در جَهُ کمال وانتہائے کمال کے قریب ہوجاتا ہے اور ہر شخص کو اس کے کمال کی مقدار ہی اللہ عَدْوَ جَلَّ سے قُرب حاصل ہوتا ہے۔

پھر یہ شاگر د استاذ کے قریب ہوتے ہوتے لعض او قات اس کے برابر ہونے بلکہ اس سے آگے بڑھ جانے پر بھی قادر ہو تاہے لیکن پہ بات باری تعالیٰ کے حق میں محال ہے کیونکہ اس کے کمال کی کوئی انتہا نہیں اور وَرَجاتِ كمال ميں بندے كا سُلوك متنابى ہے اور ايك محدود حد تك ہى رہے گا۔اس لئے بندے كو برابری کی کوئی طمع نہیں ہو سکتی اور قُرب کے دَرَجات میں بھی ایبا تفاوت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کیونکہ ، اس کے کمال کی کوئی انتہانہیں۔

حاصل بیر کہ بندے سے اللہ عَزْدَجَلَ کی محبت کا مطلب سے ہے کہ اس سے شواغل اور گناہ دور کر کے اور و نیاوی کدور توں سے اس کا باطن یاک کر کے اور اس کے دل سے حجاب دور کر کے اپنے قریب کر لے تاکہ بندہ اس ذات کا مشاہدہ کرے گویا کہ اس کواینے دل سے دیکھتا ہے۔جبکہ بندے کی الله عَزْدَ جَلَّ سے محبت بیر ہے کہ وہ اس کمال کو پانے کی طرف مائل ہو جس سے وہ محروم وخالی ہے۔لہذاوہ یقینی طور پر اس چیز کامشاق ہو گاجواس کے پاس نہیں ہے اور جب اس میں سے بچھ یائے گا تواس سے لذت حاصل کرے گا،اس معنی ك اعتبار سے شوق اور محبت الله عَذَّوَ جَلَّ كَ لَئَعَ مَال ہے۔

### ایک سوال اوراس کا جواب:

اگرتم پیر کہو کہ بندے سے اللّٰہ عَزْوَجَلَّ کی محبت ایک پوشیدہ مُعاملہ ہے، بندے کو کیسے معلوم ہو گا کہ وہ  الله عَزْوَجَلَ كا محبوب ہے؟ تواس كاجواب يہ ہے كه اس كامحبوب بونا يجھ علامات سے معلوم بو گا۔ جيسے رسول كريم، رَءُوْفُ رَّحِيم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمان ويشان هِ: إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا إِبْقَلَا هُوَاذَا أَحَبَّهُ الْحُبَّ الْبَالِغَ اقتتاة قين وَمَا اقتتاه قال لَهُ يَنُو كُ لَهُ الْهُلَّا وَلا مَالاً يعنى جب الله عَوْءَ جَلَّ كَى بندے سے محبت كرتا ہے تواس كو آزمائش ميں مبتلا کر دیتا ہے اور جب اس سے بہت زیادہ محبت کر تا ہے تو اس کو خالص کر لیتا ہے۔ عرض کی گئی: اس کو خالص کر لینے کا کیا مطلب ہے؟ار شاد فرمایا:اس کے پاس اہل اور مال نہیں رہنے دیتا۔(۱)

معلوم ہوا بندے سے الله عَزْدَجَلَ كى محبت كى علامت بيہ ہے كه اس كوغيرُ الله سے دور كر دے اور اس کے اور غیر کے در میان ہو جائے۔

حضرت سیّدُنا عیلی عَل نَبِیّنَاوَعَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ سے عرض کی گئی: آب سُواری کے لئے گدھا کیول نہیں خرید لیتے؟ ارشاد فرمایا: اللّٰه عَدَّوَ مَلَ کوبیہ گوارہ نہیں کہ مجھے اپنی ذات سے ہٹا کر گدھے میں مشغول کر دے۔ مجبوب كو آزمانش ميس دالاجاتا ہے:

ايك حديث شريف مي يول آيام: "إذا أحبّ اللهُ عَبْمًا الْبَعَلَا فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَا فَوَانْ رَضِي اصْطَفَاهُ يَعْنَ الله عَدَّوَ عَلَّ جب کسی بندے سے محبت کر تاہے تواس کو آزمائش میں ڈال دیتاہے پس اگر صبر کرے تواس کو چن لیتاہے اور اگرراضی رہے تواس کو بَرْ گُزیدہ بنالیتا ہے۔''<sup>(2)</sup>

بعض علمانے فرمایا کہ جب تم خود کو الله عَزَّدَ جَلَّ سے محبت کرتا دیکھواور وہ تنہیں آزمائش میں ڈالے تو جان لو کہ وہ تنہیں بَرْ گُزیدہ بناناحاہتاہے۔

# حکایت:ایک مریداور تیخ

کسی مریدنے اپنے شیخ سے کہا: میں کچھ محبت محسوس کر تاہوں۔ شیخ نے فرمایا: بیٹا! کیا اللہ عنوَ مَلَ نے تمہیں اینے علاوہ کسی اور کی محبت میں مبتلا کیا اور تم نے اللہ عوَّدَ بحل کو اس پر فوقیت دی؟ مرید نے جو اب دیا: نہیں۔ شیخ نے فرمایا: تب تم محبت کی طبع نه کرو کیونکه الله عَذْوَجَلَّ آزماکش میں ڈالے بغیر کسی بندے کو محبت عطانہیں فرما تا۔

- فردوس الاختائي، ۱/ ۱۵۱، حديث: ۹۷۳، يتغير قليل
  - ◘...فر دوس الإحياب، 1/ ١٥١، حديث: ٢ ١٩

🕬 🚥 (پش کش: مجلس المدینة العلمیه (وقوت اسلامی))

### اللِ محبّت پر نعمت:

رسولِ كريم، رءُ وَفَ رَّحِيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا ارشاد ہے: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْلًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِّنْ نَفُهِم وَرَاحِوً اللَّهُ عَبْلًا بَعَلَى لَهُ وَاعِظًا مِّنْ نَفُهِم وَرَاحِوً اللَّهُ عَبْلًا بَعْنَ جب الله عَدَّوَجَلَّ كسى بندے سے محبت كرتا ہے تو اس كے لئے نفس كو اس كے لئے نفسہ وَ رَاحِدًا اللهِ مِنْ كُورِ وَلا اور وَل كو تعبيه كرنے والا بناویتا ہے جو اسے بھلائى كا حكم ویتا اور بُرائى سے منع كرتا ہے۔ (1)

دوسری حدیث پیاک میں ارشاد فرمایا: إذَا اَمَادَ اللهُ بِعَبْدِ حَیْرًا بَصَّرَهٔ بِعُیُوْبِ نَفْسِم بِینی جب الله عَدَّوَجَلَّ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تواس کے عیب اس پر ظاہر فرمادیتا ہے۔(2)

### ظاہر وباطن كا كفيل:

پھر محبت الله عنورہ کے در میاں تک اس فعل کا تعلق ہے جو بندے کے محبت کرے کیونکہ یہ الله عنورہ کا سے محبت کرنے کی دلیل ہے اور جہاں تک اس فعل کا تعلق ہے جو بندے کے محبوب الله ہو وہی اس کو مشورہ دینے یہ الله عنورہ کا بندے کے تمام ظاہر کی وباطنی اور بسر کی و جَہر کی اُمور کا کفیل ہو، وہی اس کو مشورہ دینے والا، اس کے اُمور کی تدبیر فرمانے والا، اس کے اخلاق کو مزین کرنے والا، اس کے اعضاء کو کام میں لگانے والا، اس کے فاہر اور باطن کو سدھارنے والا ہو تاہے۔ وہی اس کی تمام فکروں کو ایک فکر بنا دیتا ہے، اس کے دل میں دنیا سے نفرت اور اپنے علاوہ سے وحشت ڈال دیتا ہے۔ خلوت میں اس کو مناجات کی لذت سے مانوس کر تاہے اور الله عنور جن اس کے در میان سے جابات کو اٹھ ایتا ہے۔ اُلْفَرَض یہ سب باتیں الله عنور جن کی علامت بیں اور اب ہم بندے کی الله عنور جن کی علامات کی علامات بیان کرتے بیں کیونکہ یہ بھی بندے سے محبت کی علامت بیں اور اب ہم بندے کی الله عنور جن کی علامات بیں۔

# الله تعالٰی سے مَحبت کی علامات

محبت ایک پائیزه در خت:

جان لیجئے کہ محبت کا دعوی تو ہر کوئی کر تاہے اور دعوٰی کرنا بہت آسان ہے لیکن محبت نادرُ الوجود ہے

٠٠٠٠ حلية الاولياء، ١٠/ ١٠٢، حديث: ١٣٢٦، الرقم: ٣١٣، الحارث المحاسبي

<sup>2...</sup>شعب الايمان، باب في الزهدوقصر الامل، ∠/ ۳۲۷ مديث: 1•۵۳۵

اس لئے انسان کو نفس و شیطان کے مکر و فریب سے دھوکا نہیں کھانا جاہئے کہ اللہ عدَّوَ جَلَّ سے محبت کا دعویٰ کر دے جب تک نفس کو علاماتِ محبت سے آزمانہ لے اور اَدِ لّہ وہر اہین کا اس سے مطالبہ نہ کر لے۔ محبت تو ا یک پاکیزہ در خت ہے جس کی جڑیں قائم اور شاخیں آسان میں ہیں۔اس کے پیل دل، زبان اور جوارح میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس سے دل اور جو ارح پر ظاہر ہونے والے آثار محبت پر ایسے ہی دلالت کرتے ہیں جیسے د هوال آگ پر اور کھل در ختوں پر دلالت کرتے ہیں اور یہ علامات بہت زیادہ ہیں۔

ان میں سے ایک میہ ہے کہ دارُ السّلام (سلامتی والے گھر جنت) میں محبوب یعنی الله عدَّو مَال کی ملاقات کو کشف اور مشّاہدہ کے طور پر پیند کرے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دل کسی محبوب کو جاہے لیکن اس کے دیدار اور ملا قات کو پیندنہ کرے۔ پھر جب وہ جانتا ہے کہ محبوب سے ملا قات کے لئے موت کا جام پی کر دنیا کو چھوڑنا اور اس سے کوچ کرناضر وری ہے تواہے چاہئے کہ موت کو محبوب جانے اسے ناپیندنہ جانے کیونکہ محبوب کی زیارت سے بہرہ مند ہونے کے لئے اپنے وطن سے دیارِ محبوب کی طرف راہِ سفر اختیار کرنامحب پر ۔ گراں نہیں ہو تا اور موت ملا قات کی حیابی اور مشاہدے میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔

رسولِ اكرم، شاهِ بني آوم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمان عاليشان هے: "مَنْ أَحَبَّ لِقَآءَ اللهِ إَحَبَّ اللَّهُ لِقَآءَةُ يعنى جوالله عَزَّوَ جَلَّ سے ملاقات يسند كرتا بالله عَزَّوَ جَلَّ بهي اس سے ملاقات كو پسند كرتا ہے۔ " (١)

حضرت سيّدُنا حُذيفه رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه نِي بوقت وصال فرمايا: "حَدِيْبٌ جَآءَ عَلَى فَاقَةٍ لاَ أَفْلَحَ مَنْ نَّدِيمَ يعني موت بڑے انتظار کے بعد آئی تواس پرغم کرنے والا فلاح نہیں یائے گا۔ "(2)

#### لينديده خصلت:

ا یک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كَا قُول ہے: "بندے میں الله عَزْوَجَلَّ سے ملاقات کی محبت کے بعد کثرتِ سُجُود سے بڑھ کر کوئی خصلت الله عَذَّوَجَلَّ کو محبوب نہیں۔"

<sup>• ...</sup> بخابري، كتاب الرقاق، باب من احب لقاء الله احب الله لقاءة، ٣/ ٢٣٩، حديث: ٤٥٠٥ من

<sup>●...</sup>المصنف لابن الى شيبة، كتأب الفتن، بأب من كرة الخروج في الفتنة وتعوز عنها، ٨/ ٢٠٧، حديث: ٩٥

انہوں نے دیدار الہی کی محبت کو سجدے پر مقدم کیا اوراس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عزَّوَ جَلَّ نے محبت میں سچائی کے ثبوت کے لئے اپنے راستے میں شہادت کو شرط قرار دیاہے چنانچہ جب لو گوں نے کہا تھا کہ ہم الله عَدَّوَ جَلَّ سے محبت كرتے ہيں تو الله عَدَّوَجَلَّ في اپنے راستے ميں قتل كيا جانا اور طلب شهادت كو اس كى علامت قرار دياجيها كه الله عَزْدَجَلَّ ارشاد فرما تاب:

ترجمه كنزالايمان: ب شك الله دوست ركمتاب انهيل جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پر ا(صف) باندھ کر۔

ٳؾۧۜٳٮڐٚڡؽؙڿؚڹؖٳڷڹؽؽؽؙڟٵؾڵۏؽڣۣٛڛؠؽڸ؋ڝڡٞ۠ٳ (ب۲۸، الصف: ۳)

نیز ارشاد فرما تاہے:

يْقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُونَ " ترجيه كنز الابيان: الله كي راه مين لرس تومارس اور مرس\_

امير المؤمنين حضرت سيّدُنا ابو بكر صديق رَحِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كي وصيت جو حضرت سيّدُنا عُمَرَ فاروقِ اعظم دَحِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے فرمائی تھی اس میں مذکور تھا: حق بات گرال ہوتی ہے مگر اس کے باؤجود خوشگوار اور عمدہ ہے اور باطل ہلکاہو تاہے لیکن اس کے باؤجو د ناموافق اور براہو تاہے پس اگرتم میری وصیت کو یادر کھوگے تو تنہیں کوئی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب نہیں ہو گی اور وہ تمہیں آ کر ہی رہے گی اور اگرتم نے میری وصیّت کو ضائع کر دیا تو کوئی غائب چیز تمہارے ہاں موت سے زیادہ ناپسند نہیں ہوگی اور تم اس سے ہر گز پچ نہیں سکوگے۔

# سيدُناعبدالله بن مخش رض الله عنه كارعائے شہادت:

حضرت سیّدُنا اسحاق بن سعد بن ابي و قاص رَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه عنه مروى ہے كه مجھے ميرے والد حضرت سيّدُناسعد بن الى و قاص رَضِ اللهُ تَعلى عَنْه في بيان كياكه حضرت عبد الله بن جحش رَضِ اللهُ تَعلى عَنْه في اللهُ تَعلى عَنْه في بيان كياكه حضرت عبد الله عنه بيان كياكه عنه بيان كياكه حضرت عبد الله عنه بيان كياكه بيان كياكه عنه بيان كياكه بياكه بيان كياكه بياكه دن مجھ سے کہا: کیا ہم اللہ عَدْوَ جَلَّ سے وعانہ کریں؟ بہ کہہ کروہ ایک جانب کو ہو گئے اور اس طرح دعا کرنے گئے:الہی!میں مخجے قسم دیتاہوں کہ کل جب میر ادشمن سے سامناہو تومیر امقابلہ کسی بہادر اور سخت غصیلے شخص سے ہو اور میں تیری رضاکے لئے اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے پھر وہ مجھے پکڑے اور میر اناک اور کان کاٹ دے اور میر اپیٹ پھاڑ دے اور کل جب میں تجھ سے ملاقات کرول اور تو فرمائے:"اے عبدالله! تیرا 

ناک اور کان کس نے کاٹا؟ "تو میں عرض کرول: اے میرے رب عَدَّوَجَلَّ! تیرے اور تیرے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ك راست ميس مير ابير حال مواب- اور تو فرمائ: "توني كمها-"

حضرت سيّدُ ناسعد رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بين: مين في حضرت سيّدُ ناعبد الله بن جحش رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه كو دن کے آخری جھے میں اس حال میں دیکھا کہ ان کاناک اور کان ایک دھاگے میں لٹک رہے تھے۔(۱)

حضرت سيّدُناسعيد بن مُسَيَّب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات إلى عَجْد الله عَزْوَجَلَّ عبدالله بن جحش کی قشم کے دوسرے حصے کو یو نہی یورا فرمائے گا جیسے اس کے پہلے حصے کو یورا کیا۔<sup>(2)</sup>

#### موت کونا پیند کرنے والا:

حضرت سيّدُنا سفيان تورى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِى اور حضرت سيّدُنا بِشُر حافى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي ارشاد فرمات ہیں: موت کو وہی ناپیند کر تاہے جس کو شک ہو کیونکہ حبیب تو کسی بھی حال میں اپنے حبیب کی ملاقات کو نایسند نہیں کریتا۔<sup>(3)</sup>

حضرت سيّدُنا ابو يعقوب يوسف بن يجيل بريطى رَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَلَيْه فِي كسى زابد سے يو چها: كياتم موت ے محبت کرتے ہو؟اس نے کچھ توقف کیا تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نے فرمایا: اگر تم زُہد میں سے ہوتے تو ضرور موت سے محبت كرتے - پير آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه في مي طيب تلاوت فرمائي:

فَتَكُنُّوا الْكُوْتُ إِنْ كُنْتُمُ صِلِ قِينَ (ب،القرة:٩٨) ترجمة كنزالايمان: تو بطاموت كي آرزوتو كروا كريج بو

اس تتخص نے کہا کہ رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ تُوبِ فرمايا ہے: "لايتَمَنَّ يَنَّ أَحَدُ كُمُ الْمُوتَ يعنى تم مين كوئى بر كر موت كى تمنانه كر \_\_ "(4) يه سن كر حضرت سيّدُنا امام بيويطى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي في فرمايا: رحمت عالم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في مصيبت آفي يرموت كي تمناكر في سے منع فرمايا ہے كيونكه قضائے الٰہی پر راضی رہنااس سے فرار اختیار کرنے سے افضل ہے۔

- ... معرفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني، ٣/ ١١٥، حديث: ٢٠٠٠، الرقم: ١٥٩٢: عبد اللَّمبن جحش
  - ●...المصنف لعبد الرزاق، كتاب الجهاد، بأب من سأل الشهادة، ۵/ ١٤٧٨ ديث: ٩٧١٥
    - €... توت القلوب، شرح مقام التوكل ووصف احو ال المتوكلين ، ٢/ ٨٥
    - ... بخاري، كتأب المرضى، بأب تمنى المويض الموت، ۴/ ۱۳، حديث: ٥٦٤١

﴿ پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (موت اسلامی )

#### موت کونا پیند کرنے کے دواساب:

۔ پہلا سبب: اگر تم سوال کرو کہ جو شخص موت کو پہند نہیں کرتا کیا وہ الله عَذَّوَ جَلَّ کَامُحِب ہو سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ موت کو پہند نہیں کرتا کیا وہ الله عَذَو جُدائی پر افسوس کی میں کہوں گا کہ موت کو پہند نہ کرنا بعض او قات تو دنیا کی محبت اور اہل وعیال اور مال سے جُدائی پر افسوس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ بات کمالِ محبت ِ الہی کے منافی ہے کیونکہ کامل محبت وہ ہے جو سارے دل کو شامل ہو مگر ساتھ ہی اہل و اولاد کی محبت کے باؤجود محبتِ الہی کا ضعیف ساشائبہ ہونا بعید نہیں کیونکہ الله عَدَّوَجُلَّ سے محبت کرنے میں لوگوں کے در میان تفاوت ہے۔ اس پر درج ذیل روایت دلالت کرتی ہے۔

# فضيكتِ سالِم بزبانِ مصطفى:

حضرت سیّد نا ابو حُذیفہ بن عُشبہ بن رَبیعہ بن عَبْدِ شَمْس رَفِی الله تَعالىءَ نه نے جب ابنی بہن فاطمہ کا نکاح

اپنے غلام سالم سے کر دیا تواس پر قریش نے ان کو ملامت کی اور کہنے لگے کہ تم نے قریش کی ایک عقل مند

غاتون کا نکاح غلام سے کر دیا جوانبول نے جواب دیا: الله عَزَّدَ جَلَّ کی قسم! میس نے سالم کا نکاح فاطمہ سے کیا

ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سالم فاطمہ سے بہتر ہے۔ قریش کو آپ رَفِی الله تَعالىءَ نه کا یہ جواب آپ کے فعل

سے بھی زیادہ سخت لگاتو وہ کہنے لگے: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاطمہ تمہاری بہن ہے اور سالم تمہارا غلام ہے۔ آپ

رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَے فرمایا کہ میں نے دسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو فرماتے ہوئے دل سے الله عَدَّوَ جَلُ سے بندے کو دیکھنا چاہے جو ہے دل سے الله عَدَّوَ جَلُ سے میں کرتاہے وہ سالم کو دیکھ لے۔ "(ا)

یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیچ دل سے اللہ عوَّدَ جَنَّ سے محبت نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ عوّدَ جَنَّ سے محبت کرنے کے ساتھ غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو بارگاہ رب العزت میں حاضری کے وقت ملاقات کی لذّت بفدرِ محبت ہوگی اور موت کے وقت دنیا جھوڑنے کا غم اسی قدر ہوگا جس قدر دنیا کی محبت ہوگی۔

• ... حلية الاولياء، سألم مولى ابى حذيفة ، // ٢٣٣، حديث: ٥٤٣، الرقم: ٢٩، سألم مولى ابى حذيفة، مفهومًا ، عن عمر بن خطأب قوت القلوب، شرح مقام التوكل ووصف احوال المتوكلين، ٢/ ٨٥

هم المحمود الميثري شرور المحمود المعلمية (والمورية المعلمية (والمورية المعلمية (والمورية المعلم المحمود المعلم المحمود المعلم ا

يُحِبُّوُنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مُدُوَلا يَجِدُونَ فِيُ

صُدُوْمِ هِمُ حَاجَةً مِّتَّآ أُوْتُوْاوَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى

ٱنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً<sup>٣</sup>

🚱 ... دوسر اسبب: موت کو ناپیند کرنے کا دوسر اسب سیہ ہے کہ بندہ مقام محبت کی ابتدامیں ہو تاہے اور وہ موت کو تو نہیں بلکہ الله عَدَّوَ مَل سے ملاقات کی تیاری سے پہلے ہی موت کے آنے کو برا جانتا ہے اور یہ بات ضعُف محبت پر دلالت نہیں کرتی اور اس شخص کی مثال اس محب کی سی ہے جس کو محبوب کے آنے کی خبر ینچے اور محب پیہ چاہتا ہو کہ اس کا آنا کچھ دیر کے لیے مؤخر ہو جائے تا کہ اس کے لئے اپنے گھر کو آراستہ کر لے اور اس کے لئے تمام سامان تیار کرلے تاکہ قلبی شواغل اور مَوانع سے فارغ اور ہلکا ہو کر جیسے جاہتا ہے ویسے ملا قات کرے تو اس سبب سے موت کو برا جاننا کمال محبت کے بالکل منافی نہیں ہے۔ اس کی علامت عمل میں کوشش کرنااور فکرِ آخرت میں ڈوبے رہناہے۔

#### دوسرى علامت:

مجنَّتِ اللَّهِي كي علامات ميں سے ايك يہ بھى ہے كہ اللَّه عَزَّة جَلَّ كي پيند كو اينے ظاہر اور باطن سے اپني پيند ير ترجح دے، لہٰذ ااعمال شاقہ بجالائے، خواہشات کی پیروی سے اجتناب کرے، سستی وغفلت سے إغراض کرے، ہمیشہ عبادتِ الٰہی پر کاربند رہے، نوافل کے ذریعے اس کا قُرب حاصل کر تارہے اور اس کی بار گاہ میں ، بلندی وَرَحات کاطالب رہے جس طرح محب اپنے محبوب کے دل میں زیادہ قرب کاطالب ہو تاہے۔اللّٰہءَوَّوَجَلَّ نے قرآن مجید میں محبین کاو صُف ایثاریوں بیان فرمایا:

ترجههٔ كنزالايدان: دوست ركھتے ہيں انہيں جو ان كي طرف ہجرت کر کے گئے اور اینے دلوں میں کوئی حاجت نہیں یاتے اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح

(پ،۲۸ الحشر: ۹) ویتے ہیں اگر چہ انہیں شدید محتاجی ہو۔

اور جو مسلسل خواہشات کی پیروی کرنے میں لگارہے تواس کا محبوب وہی ہے جس کی وہ خواہش کرتاہے بلکہ محب تو محبتِ محبوب میں اپنی ذات سے محبت کرنا بھی چھوڑ دیتاہے جبیبا کہ کہا گیاہے:

اُرِيْنُ وصَالَهُ وَ يُرِيْنُ هِجْرِيُ ۚ فَٱتَّثُرُكُ مَا اُرِيْنُ لِمَا يُرِيْنُ ترجمه: میں اس کے وصال کاطالب ہوں اور وہ مجھ سے عُدائی چاہتا ہے لبندامیں اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر قربان کر تاہوں۔

🖘 🗪 📢 پيش ش: محلس المدينة العلميه (دون اسلام)) •••••••

بلکہ جب مجبَّتِ اللّٰی کاغلبہ ہو تا ہے توخواہشات کاصفایا ہو جاتا ہے تواس کے لئے محبوب کے علاوہ کوئی لذت باقی نہیں رہتی جیسا کہ منقول ہے کہ

# حكايت: مين اس مجت كابدل نهين جا متى

زلیخا جب ایمان لے آئیں اور حضرت سیّد نالوسف علی تبیتاء عَلیْہ السَّلام کی زَوْجیت میں داخل ہو گئیں تو وہ آپ عَلیْہ السَّلام ہو گئیں تو وہ آپ عَلیْہ السَّلام ہو کر اللّٰه عَوْدَ عَلَیْ کی عبادت میں مصروف ہو گئیں اور اللّٰه عَوْدَ عَلَیْ ہو ہو گئیں اور اللّٰه عَوْدَ عَلیْ ہو ہیں۔ حضرت سیّد نالوسف علی تبیتاء عَلیْہ السَّلام دن کے وقت انہیں بلاتے تو وہ آپ کو رات کا کہم دیتیں اور جب آپ انہیں رات کے وقت بلاتے تو وہ دن پر ٹال دیتیں اور ان سے عرض کر تیں: "میں الله عوْدَ عَلَیْ کی معرفت عاصل ہوئی ہے اس عقودَ عَلی آپ سے محبت کرتی تھی لیکن جب سے مجھے اس کی معرفت عاصل ہوئی ہے اس فات کی محبت نے میرے دل میں اپنے سواکسی کی محبت کو باقی نہیں چھوڑا اور میں اس محبت کا بدل نہیں فات کی محبت نے میرے دل میں اپنے سواکسی کی محبت کو باقی نہیں چھوڑا اور میں اس محبت کا بدل نہیں عالم عامل میں اپنے علیہ نہیں سے دو لڑکے بیدا فرمائے گا اور ان دونوں کو منصب نہو ت عطا فرمائے گا۔ یہ مُن کر انہوں نے عرض کی: اگر اللّٰه عَوْدَ عَلَیْ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے اور مجھے اس کا ذریعہ بنایا ہے تو حکم اللی کے سامنے سر عرض کی: اگر اللّٰه عَوْدَ عَلَیْ نَهِ اللّٰه عَلَیْ عَلَیْ اللّٰہ ہوں نے خاوت لے لی۔ (۱)

# محبَّتِ الهي والانا فرمان نهيس هو تا:

معلوم ہوا کہ جو اللہ عَدَّدَ جَلَّ سے محبت کرتاہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتااسی وجہ سے حضرت سیِّدُنا عبدالله بن مبارک دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں:

تَعْصِى الْاِللَٰہ وَ اَنْتَ تُظُهِرُ حُبَّمُ هَٰذَا لَعَمْرِي فِي الْفَعَالِ بَدِيْعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَآطَعْتَمُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمِنَ يُّعِبُ مُطِيْعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَآطَعْتَمُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمِنَ يُّعِبُ مُطِيْعُ

توجمہ: (۱)...تم ربّ عَزْدَ مَلْ کی نافرمانی کرتے ہواور اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو بخداایہ بہت عجیب فعل ہے۔ (۲)...اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ضرور اس کی اطاعت کرتے کیونکہ محب تواینے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔

٠٠٠. قوت القلوب، شرح مقام التو كل ووصف احوال المتوكلين ، ٢/ ٨٦

درج ذیل شعر بھی یہی معنی بیان کر رہاہے:

وَٱتَّرُكُ مَا اَهُواى لِمَا قَلُ هَوَيُتَهُ ۚ فَأَرْضَى مِمَا تَرْضَى وَ إِنْ سَحَطَتُ نَفْسِى

توجمه: تیری خواہش کے لئے میں اپنی خواہش حجور ویتاہوں پس میں تیری رضا پر راضی ہوں اگر چید میر انفس بُرامنا ہے۔

### اصل محبت ممنوعات سے بیخاہے:

حضرت سیِّدُ ناسَہْل تُستری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے ارشاد فرمایا: محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کو اپنے نفس پر ترجیح دو اور ایسانہیں ہے کہ جو بھی الله عَدْرَجِلَّ کی اطاعت کر تاہے وہ اس کا حبیب بن جاتا ہے، حبیب تو وہی بنتا ہے جو اس کی منع کر دہ باتوں سے بازر ہے۔

اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ الله عَوَّوَ جَلَّ سے بندے کا محبت کرنا بندے سے الله عَوَّوَ جَلَّ کی محبت کا سبب ہے جبیبا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يُّ جَبِّهُمُ وَيُحِبُّونَكُ (ب٧، المائدة: ٥٣) ترجمة كنزالايمان: وه الله كيارك اور الله ان كاييارا-

پھر جب الله عَدَّوَجَلَّ بندے سے محبت فرماتا ہے تواس کا گفیل ہوجاتا ہے اور اس کے دشمنوں کے خلاف اس کی مد د کرتا ہے اور بندے کا دشمن اس کا نفس اور اس کی خواہشات ہیں الله عَدَّوَجَلَّ اس کورُسوا نہیں کرتا اور نہ اس کوخواہشات کے حوالے کرتا ہے۔ الله عَدَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِاَعْدَ آبِكُمْ وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيَّاتُ ترجمهٔ كنزالايمان: اور الله خوب جانتا به تمهار د وشمنون وَ الله الله الله عَلَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۞ (پ٥، النساء: ٥٥)

# نا فرمانی کمال مجت کے خلاف ہے:

اگرتم کہو کہ کیا نافر مانی اصلِ محبت کے خلاف ہے ؟ تومیں اس کے جواب میں کہوں گا کہ یہ اصلِ محبت

کے تو خلاف نہیں البتہ کمالِ محبت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے نفس سے محبت

کرتے ہیں اور بیاری کی حالت میں صحت کے طالب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جان ہو جھ کر مُرضِر (نقصان دہ) اشیاء

کھالیتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ انہیں اپنی جان سے محبت نہیں بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ کبھی معرفت

کمزور پڑجاتی ہے اور شہوت غالب آجاتی ہے تو انسان محبت کا حق ادا کرنے سے عاجز آجاتا ہے۔ جیسا کہ

مزور پڑجاتی ہے اور شہوت غالب آجاتی ہے تو انسان محبت کا حق ادا کرنے سے عاجز آجاتا ہے۔ جیسا کہ

مزور پڑجاتی ہے اور شہوت غالب آجاتی ہے تو انسان محبت کا حق ادا کرنے سے عاجز آجاتا ہے۔ جیسا کہ

مروی ہے حضرت سیّدُنانعیمان بن عَمرُو أنصاری رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْه كوايك كناه كے ارتكاب يرباربار الم رسالت میں پیش کیا جاتا اور رسولِ کریم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم انهیں سزا دیتے حتّی که ایک دن جب انہیں لایا گیا اور آپ نے ان پرشر عی سزانافذ فرمائی توکسی شخص نے ان پر لعنت کی اور کہا: ان کو کتنازیادہ بار كاهِ رسالت ميس لايا جاتا ہے۔ تو آب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِ فرمايا: " الْتَلْعَدُ فَإِنَّهُ يُعِي اللهُ وَمَسُولَهُ يعنى اس يرلعنت نه كروكيونكه بدالله عرَّوْجَلَّ اوراس كرسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے محبت كرتا ہے۔ "(١)

غور سیجئے کہ گناہ کی وجہ سے ان کو محبت سے خارج نہ فرمایا۔ البتہ اِر تکاب گناہ بندے کو کمال معرفت سے خارج کر دیتاہے جبیا کہ ایک عارف نے فرمایاہے: جب ایمان دل کے بیرونی حصے میں ہو تاہے توبندہ الله عَوْدَ جَلَّ سے متوسط درج کی محبت کرتا ہے اور جب ایمان ول کے سیاہ نقطے میں داخل ہوجاتا ہے اس وفت بندہ الله عَزَّة جَلَّ سے كامل وانتهائى محبت كرتاہے اور گناہ جھوڑ ديتاہے۔(2)

#### دعوائے محبت میں خطرہ:

حاصِل کلام پیہے کہ محبت کا دعوی کرنے میں بہت خطرہ ہے۔اسی لئے حضرت سیڈنافضیل بن عِیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرما ياكرت كه اكرتم سے يو چها جائے: كياتم الله عَزْدَجَلَّ سے محبت كرتے ہو؟ تو خاموش رہو كيونكه اگرتم نے كہا" نہيں" توتم كافر ہو گئے اور اگرتم نے كہا" ہاں" توتمہارا حال محبين حبيبانہيں للہذا عضب

بعض علما فرماتے ہیں: جنت میں کوئی نعمت اٹل معرفت اور اٹل محبت کی نعمت سے بڑھ کر نہیں اور جہنم میں کوئی عذاب اس شخص کے عذاب سے بڑھ کر نہیں جو معرفت اور محبت کا دعوٰی کرے اور اس میں محبت و معرفت نام کی کوئی چیز نہ ہو۔

#### تيسر يعلامت:

بندے کی الله عَزَّوَ جَلَّ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ الله عَزَّوَ جَلَّ کے ذکر کا بہت شید ائی ہو،

و المعربي المحالية المعلمة المعلمة العلمية (وقوت الملامي) المحافظة العلمية (وقوت الملامي)

<sup>• . . .</sup> بخارى، كتاب الحدود، باب ما يكر لامن لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج من الملة، ۴/ ۳۳۰، حديث: ۲۷۸٠

٢٥٠٠.تفسير بروح البيان، ب11، سورة يونس، تحت الأية: ٣٥، ٣٨/ ٨٥

زبان اس سے کو تاہی نہ کرے اور نہ ول اس سے خالی ہو کیو نکہ جو کسی سے محبت کر تاہے وہ لاز می طوریر اس کا اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز وں کا ذکر کثرت کے ساتھ کر تاہے۔ پس محبَّتِ الٰہی کی علامت پیہ ہے۔ کہ اس کے ذکر سے محبت ہو،اس کے کلام یعنی قرآن پاک سے محبت ہو،اس کے بیارے رسول صَلَّ اللهُ تَعَالَ ا عَنْيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے محبت ہو اور الله عَزْوَجَلَّ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو کیونکہ جو کسی انسان سے محت کر تاہے وہ اس کے محلے کے کتے سے بھی محت کر تاہے۔

### يه محبت ميں شراکت نهيں:

جب محبت قوی ہو جاتی ہے تو محبوب سے مُتَحَاوِز ہو کر ہر اس چیز تک پہنچ جاتی ہے جو محبوب کو گھیر ہے ۔ اور احاطہ کئے ہوتی ہے اور جس کا تعلق محبوب کے دوستوں اور قرابت داروں سے ہو تاہے۔ یہ محبت میں شرکت نہیں ہے کیونکہ جو محبوب کے قاصد سے اس لئے محبت کرے کہ وہ محبوب کا قاصد ہے اور اس کے کلام سے اس لئے محبت کرے کہ وہ محبوب کے قاصد کاکلام ہے تواس کی محبت محبوب سے متجاوز ہو کر غیر تک نہیں بینجی بلکہ یہ تو محبوب سے کمال محبت کی علامت ہے اور جس کے دل پر محبَّتِ الٰہی غالب ہو وہ الله عَوْدَ جَلَّ کی تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ عزّدَ جُلّ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ پس وہ قرآن کریم،رسول کریم صَلّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور الله عَزَّوَ جَلَّ كَ نيك بندول سے كيسے محبت نہيں كرے گا؟ اور اس بات كى تحقيق ہم آخُوَّت اور صحبت کے بیان میں کر چکے ہیں۔الله عَذَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاللَّهِ عُوْنِي يُحْدِبُكُمْ ترجمهٔ كنزالايبان:اے مجوبتم فرمادو كه لو كواكرتم الله کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبر دار ہوجاؤ الله تمہیں

الله (پس، العمرن: ۳۱)

دوست رکھے گا۔

اوررسول أكرم ، شاه وو عالم صَدَّا اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم في ارشاد فرمايا: "أَحِبُّو اللَّهُ لِمَا يَعُلُو كُمُوبِهِ مِنْ يَعْمِهِ وَأَحِبُّونِيُ لِلّٰہ لِعَنِي اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ ہے محبت اس لَئے کرو کہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہاری پَروَرِش فرما تاہے اور مجھ سے اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کے لئے مجت کرو۔ "(۱)

يش كش: محلس المدينة العلميه (دعوت اسلامي)

<sup>• ...</sup>سنن الترمذي، كتأب المناقب، بأب مناقب الهلبيت الذي، ۵/ ۴۳۳ الحديث: ۱۸۱۳

#### اہل محبت سے محبت:

حضرت سیّدُناسُفیان توری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: جس نے الله عَزْوَجَلَّ سے محبت کرنے والے سے محبت کی اور جو الله عَزْوَجَلَّ کی تعظیم سے محبت کی اور جو الله عَزْوَجَلَّ کی تعظیم کرے وہ الله عَزْوَجَلَّ بی کی تعظیم کرتا ہے۔ الله عَزْوَجَلَّ بی کی تعظیم کرتا ہے۔

### قر آنِ کریم سے محبت:

ایک ارادت مندسے منقول ہے کہ میں ابتدائے سُلوک میں مناجات کی لذت پاتا تھا تو میں نے دن رات تلاوتِ قرآن پر مُدَاوَمَت اختیار کی پھر سستی کے سبب تلاوتِ قرآن چھوٹ گئ تو میں نے خواب میں سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے:"اگر تم مجھ سے محبت کا گمان کرتے ہو تو تم نے میری کتاب سے جفا کیوں کی ؟ کیا تم نے ہمارے لطیف عِتاب میں غور نہیں کیا؟"پس میں بیدار ہوا تومیر ادل قرآنِ پاک کی محبت سے مُناور پُر) تھا اور میں اپنی سابقہ حالت پرلوٹ آیا۔

حضرت سیّرُنا عبد الله بن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں : تم میں سے کسی کو اپنے نفس سے قر آنِ پاک کے سواکسی چیز کا سوال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگر وہ قر آن کریم سے محبت کرتا ہے توالله عَزَّدَ جَلَّ سے محبت کرتا ہے اور اگر قر آن پاک سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ (۱) محبت کرتا ہے اور اگر قر آن پاک سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ (۱)

### سنت سے محبت کی علامت:

حضرت سیّد ناسبهل تُسَرِّی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی ارشاد فرماتے ہیں: الله عَدْوَ جَلَّ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ رسولِ کہ بندہ قرآنِ کریم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ رسولِ کہ بندہ قرآنِ کریم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ رسولِ کریم منڈ الله عَدْوَ جَلَّ اللهِ عَدْدَ کرے اور آپ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ سنت سے محبت کر عالم قرت کرناہے اور آخرت سے محبت کی علامت دنیاسے نفرت کرناہے اور آخرت سے محبت کی علامت دنیاسے نفرت کرناہے اور آخرت سے علاوہ کھی نہ لے۔ ہے اور دنیاسے نفرت کی علامت یہ ہے کہ اس میں سے نوش کہ آخرت کے علاوہ کچھ نہ لے۔

🗘 .. المعجم الكبير، ٩/ ١٣٢، حديث: ٨٧٥٧، مفهومًا وبتغير

# چو تھی علامت:

محبَّتِ اللّٰہی کی علامات میں سے ایک ہیے ہے کہ بندے کو خلوت، مناجاتِ اللّٰہی اور تلاوتِ قر آن کریم سے اُنسیت ہو۔ للبندا تہد پر ہیسگی اختیار کرے اور رکاوٹیں دور ہونے کی وجہ سے رات کے سکون اور صاف وقت کو غذیمت جانے کیونکہ محبت کا کم سے کم درجہ حبیب کے ساتھ خلوت کی لذت پانا اور اس کی مناجات سے راحت حاصل کرناہے تو جس کے نزدیک سونا اور غیر کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہونا مناجاتِ اللّٰی کی نسبت زیادہ لذیذ اور عمدہ ہواس کی محبت کیسے صبحے ہوسکتی ہے؟

حفرت سیِّدُنا ابر اہیم بن او ہم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاکْرَم بِهِالْہے اتر رہے تھے کسی نے بوچھا: آپ کہاں سے آرہے ہیں؟ توجواب دیا: الله عَزَّدَ جَلَّ سے اُنس حاصل کرکے آرہا ہوں۔

حضرت سیّدُ ناداوَد عَدَیْهِ السَّدَه فرماتے ہیں کہ اللّٰه عَوْدَ عَلَیَّ نے ارشاد فرمایا: میری مخلوق میں سے کسی سے انسیت حاصل نہ کرنا کیونکہ میں دوبندوں کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہوں: (ا)... ایک وہ شخص جو میرے ثواب میں تاخیر سمجھ کر الگ ہو گیا اور (۲)... دوسر اوہ شخص جس نے مجھے بھلا دیا اور اپنے حال پر خوش رہا اور اس کی علامت بیہ ہے کہ میں اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہوں اور اس کو دنیا میں جیر ان چیوڑ دیتا ہوں۔

بندہ جب غیدُالله سے مانوس ہوتا ہے توجس قدر وہ غیرُالله سے مانوس ہوتا ہے اسی قدر الله عَدَّوَ عَلَّ سے وحشت محسوس کرتا ہے اور محبت کے درجے سے گرجاتا ہے۔

# حکایت: ایک عیب بھی نقصان دہ ہے

کی محمل الله المحالی ا

مروی ہے کہ بُرخ نامی غلام جس کے وسیلہ سے حضرت سیّدُنا موسی کیلیٹم الله عَلى نیبِیّنَاوَعَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّدَمِ نَعُ الله عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْهِ الصَّلَاءَ وَالسَّدَمِ نَعُ اللّٰهِ عَدَّوَ مَلَا اللّٰهِ عَدَّوَ مَلَا اللّٰهِ عَدَّوَ مَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ سِے مُعلَّقُ اللّٰهُ عَدَّوَ مَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ سِے لَمُعلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِن اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِللْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِمُ ا

#### حکایت: پر ندے سے محبت کا نقصان

منقول ہے کہ ایک عابد نے کسی جنگل میں طویل عرصہ تک الله عَزْوَجَلَّ کی عبادت کی۔ اس نے ایک مرتبہ کسی پرندے کو دیکھا جس نے ایک درخت میں گھونسلا بنار کھاہے اوروہ وہاں آگر چپچہا تاہے تواس عابد نے دل میں کہا: ''کیابی اچھا ہو جو میں اپنی جائے عبادت اس درخت کے قریب بنالوں تا کہ اس پرندے کی آواز سے مانوس ہو تار ہوں۔ "پھر اس نے ایساکر لیا توانله عَزُوجَلَّ نے اس وقت کے نبی عَدَیْدِ السَّلاَء پروحی نازل فرمائی: ''فلال عابد سے کہدو: تم مخلوق سے مانوس ہوئے میں نے تمہارا درجہ ایساکم کر دیا ہے کہ اب کسی بھی عمل سے اسے نہیں یا سکو گے۔ "

# أنسِ مناجات كى علامت:

معلوم ہوا محبت کی علامت ہے ہے مناجاتِ محبوب کے ساتھ کمال در ہے کا اُنس ہواور اس کے ساتھ تنہائی سے کمالِ لذت ہواور ہر وہ شے جو خلوت اور لذتِ مناجات میں خَلَل اور رَخنہ ڈالے اس سے سخت نفرت ہواور اُنس کی علامت ہے ہے کہ عقل اور فہم سب کا سب لذتِ مناجات میں مُسْتَغُرَق ہو جس طرح کوئی شخص اپنے معثوق کو مخاطب کر کے اس سے مناجات کر تا ہو۔اسلافِ کر ام میں سے ایک بزرگ کو اس در ہے کی لذت پہنچی کہ وہ نماز میں مشغول تھے اور ان کے گھر میں آگ لگ گئ لیکن ان کو پتاتک نہ چلا اور ایک بزرگ کو اور ایک بزرگ کی وجہ سے نماز کی حالت میں یاؤں کاٹ دیا گیا اور انہیں معلوم تک نہ ہوا۔

# خلوت ومناجات آنکھوں کی ٹھنڈک:

جب محبت اور اُنس بندے پر غالب ہوتے ہیں تو خلوت اور مناجات اس کی آئھوں کی ٹھنڈک بن جب محبت اور اُنس بندے پر غالب ہوتے ہیں تو خلوت اور مناجات اس کی آئھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے تمام فکریں دفع ہوجاتی ہیں بلکہ اُنس اور محبت دل کو اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اُمورِ دنیا جب تک کئی بار کانوں سے نہ ٹکر ائیں تب تک سمجھ میں نہیں آتے چنانچہ ایسے کی مثال اس عاشق کی طرح ہے جو اپنی زبان سے تو لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن باطن میں وہ محبوب کے ذکر سے مانوس ہور ہاہوتا ہے۔ الله عَدَوَ جَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

اً كَن يْنَ امَنُوْ اوَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُمْ بِنِ كُي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الله كاياد الله عادر ان عدل الله كاياد بنِ كُمِ اللهِ وَتَطْهَدِنُّ الْقُلُوبُ ﴿ ﴿ ١٨، الرعد: ٢٨) ﴿ حِين ياتِ بِين مِن لوالله كَي ياد بَى مِس دلول كاجين ہے۔ حضرت سیّد نا قَلَّاده دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اس كى تفسير ميں فرماتے ہیں: وه دل جو اس كے خواہش مند اور اس سے مانوس ہیں۔

### خالص محبت كامزه:

امير المؤمنين حضرت سيّدُنا ابو بكر صديق دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه في ارشاد فرمايا: جو شخص خالص محبت الهي كا مزہ چکھ لیتا ہے توبیہ اس کو طلبِ دنیا سے روک دیتا ہے اور تمام لو گوں سے متنَفِّر کر دیتا ہے۔

حضرت سيّدُ نامُطّر ف بن ابو بكر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين محب اين محبوب كي بانول سے اكتا تا نہيں۔

#### محبت كالحجو فادعوبدار:

الله عَزَّوَ جَلَّ نِي حضرت سيّرُنا واوُو عَلى نَبِيّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى طرف وحى فرما كى: "جو مجھ سے محبت كا دعوای کرے اور رات آنے پر میرے ذکر سے غافل ہو کر سور ہے وہ جھوٹا ہے۔ کیا ہر محب اینے محبوب کی ملا قات كاطالب نہيں ہوتا؟ میں اپنے طالبین کے لئے موجو در ہتا ہوں۔"

حضرت سيّرُنا موسى كَلِينهُ الله عَلى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّاوةُ وَالسَّلَامِ فِي باركاهِ اللِّي مين عرض كي: " ال مير ب رب عَذَوْجَلَّ! تو كهال ہے كه ميں تيرا قصد كرول؟" الله عَزْوَجَلَّ نے ارشاد فرمايا: "جب تو قصد كرے كا پہنچ

# مُحِت کی تین خصلتیں:

حضرت سيّدُ نا يَجِي بن مُعافر رازى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فِي فرمايا: "مَنْ أَحَبَّ اللَّمَ أَبْعَضَ نَفْسَهُ يعنى جوالله عَوْمَ جَلَّ ے محبت کرتاہے وہ اپنے نفس سے نفرت کرتاہے۔ "نیز فرماتے ہیں: جس میں تین خصاتیں نہ ہوں وہ محب نہیں: (۱)... کلامِ الٰہی کو مخلوق کے کلام پر (۲)... الله عَدَّوَ جَنَّ کی ملا قات کو مخلوق کی ملا قات پر اور (۳)... عبادت کو مخلوق کی خدمَت پرترجیح دے۔

### بإنجوين علامت:

باری تعالی سے محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ الله عَدْوَ جَلَّ کے سواجو چیز بھی اس سے جاتی رہے اس پر افسوس نہ کرے لیکن ہر وہ گھڑی جو الله عَدَّوَ جَلَّ کے ذکر اور اس کی عبادت کے بغیر گزر جائے اس پر انہوں نہ کرے لیکن ہر وہ گھڑی جو جائے تو بکثر ت طلب رحم، رضاجو کی اور توبہ کے ساتھ رجوع کرے۔

ایک عارف فرماتے ہیں: الله عَوْدَجَلَّ کے پچھ بندے ایسے ہیں کہ اسی سے محبت کرتے ہیں اور اسی سے چین پاتے ہیں البندا جانے والی چیز پر انہیں افسوس ہوتا ہے نہ وہ نفسانی لذات میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مالکِ حقیقی کی ملکیت کامل ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پس جو ان کے لئے مقدر ہو چکا وہ انہیں مل کررہے گا اور جو نہیں مل سکا تو وہ اس لئے کہ الله عَوْدَ جَلَّ کی ان کے لئے حُسنِ تدبیر یہی ہے۔

محب کاحق ہے کہ جب خوابِ غفلت سے بیدار ہو تواپ محبوب کی طرف متوجہ ہواور الله عنوہ بالا سے بیدار ہو تواپ محبوب کی طرف متوجہ ہواور الله عنوہ بالا سے ہیں مشغول ہوجائے: "اے میرے رب علی اتو نے میرے کس گناہ کی وجہ سے اپنااحسان مجھ سے منتقطع کیا اور مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر کے نفس و شیطان کی بیروی میں مشغول کر دیا؟ "اس طرح خالص ذکر اور رِقَّتِ قلبی پیدا ہوگی جو اس کی سابقہ غفلت کا کفاّرہ ہو جائے گی اور اس کی لغزش نے ذکر اور صفائے قلب کا سب ہوگی اور جب محب صرف محبوب پر نظر رکھے اور ہرشے کو اس کی طرف سے جانے تو نہ اس کوکسی چیز کا افسوس ہوگا اور جب محب صرف محبوب پر نظر رکھے اور ہرشے کو اس کی طرف سے جانے تو نہ اس کوکسی چیز کا افسوس ہوگا اور نہ وہ شک کرے گا بلکہ تمام آحوال میں راضی رہے گا اور یقین کرلے گا کہ محبوبِ حقیقی نے اس کے لئے وہی مقدر فرمایا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے اور اس ارشادِ ربانی کو یاد کرے: محبوبِ حقیقی نے اس کے لئے وہی مقدر فرمایا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے اور اس ارشادِ ربانی کو یاد کرے: وَعَلَمَی اَنْ نُکُرُوهُ وَاللّٰہ یَا وَهُ وَحَیْرُ اَلّٰکُمُ مُنْ اللّٰہ کا میان ناور قریب ہے کہ کوئی بات میہیں بری

(پ۲،البقرة: ۲۱۲)

<u> على و المحالم المدينة العلميه (وعوت اسلام) (</u>

### بیضنی علامت:

علاماتِ محبت میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ طاعتِ الہی میں لذت پائے اور اس کو بوجھ نہ جانے اور عبادت میں تھکاوٹ نہ ہو جیسا کہ ایک بزرگ کا قول ہے: میں نے20سال تک رات کی تکلیف برداشت کی پھر20سال اس سے لذت اٹھائی۔

سيّدُ الطا كُفه حضرت سيّدُ نا جنيد بغد ادى عَدَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فرماتنے ہيں: محبت كى علامت دائمي نشاط اور الیں کو شش ومشقت کرناہے کہ بدن تھک جائے لیکن دل نہ تھکے۔

ا یک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: محبت کے ہوتے ہوئے عمل کرنے میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ بعض علمانے فرمایا: الله عَوْدَ عَلَّ كَي قسم! محب طاعت ِ اللهي سے سير نہيں ہو تا اگر جيہ الله عَوْدَ عَلَّ كے قُرب کی بلند منازل پر چہنچ جائے۔

اس طرح کی تمام باتیں مشاہَدات میں موجود ہیں کیونکہ عاشق اپنے معشوق کی محبت میں تگ و دوکرنے کو بو جھ نہیں سمجھتااور دل ہے اس کی خدمت کو اچھا سمجھتاہے اگر جیہ بدن پر شاق ہواور جب اس کابدن عاجز ہو جائے تواس کے نزدیک سب سے محبوب چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو پھرسے قدرت حاصل ہو جائے اور عجز جاتارہے تا کہ وہ خدمت محبوب میں مشغول ہو سکے ،محبت الٰہی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کیونکہ جو محبت غالب ہوتی ہے وہ اپنے سے کم تر کو دبادیتی ہے۔ مثال کے طوریر جس شخص کے نزدیک اس کا محبوب سُستی سے زیادہ پیندیدہ ہووہ اپنے محبوب کی خدمت کی وجہ سے سستی چھوڑ دے گا اور اگر وہ مال سے زیادہ محبوب ہو تواس کی محبت میں مال کو جھوڑ دیے گا۔

منقول ہے کہ ایک محب نے اپنی جان ، مال سب کچھ محبوب پر قربان کر دیا یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ باقی نہ رہاتواس سے بوچھا گیا: محبت میں آپ کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تواس نے جواب دیا: میں نے ایک دن کسی محب کو اپنے محبوب سے رپر کہتے سنا: بخدا! میں سیجے دل سے شہبیں چاہتا ہوں اور تم مجھ سے بالکل رُخ پھیرے ہوئے ہو مجبوب نے اس سے کہا:اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم مجھ پر کیا چیز خرج کروگے؟ محب نے کہا: اے میرے آ قا! اولاً میں اپنی ہر چیز کا آپکو مالک بنادوں گا پھر اپنی روح آپ پر قربان کر دوں گا حتّی کہ آپ راضی ہو جائیں ۔ پس میں نے دل میں کہا: مخلوق کا مخلوق کے ساتھ اور بندے کا بندے کے ساتھ بیر مُعاملہ ہے تو بندے کامعبود کے ساتھ مُعاملہ کیسا ہونا چاہئے تو محبت میں اس حال کا یہی سبب ہے۔

#### ساتویں علامت:

محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ الله عوَّوجَلّ کے تمام بندوں پر مُشفِق اور مہربان ہو اور الله عوَّوجَلّ و المعاملة المعاملة المعاملة العلمية (والمعاملة المعاملة کے تمام دشمنوں اور ہر اس شخص پر سخت ہو جو الله عَدَّوَ جَلَّ کی ناراضی والے اَفعال کا ار تکاب کر تاہے جبیبا کہ الله عَدَّوَ جَلَّ نے ارشاد فرمایاہے:

ترجمه كنزالايمان: كافرول يرسخت بين اور آپس مين زم

آشِكَ آءُعَلَى الْكُفَّاسِ مُحَمَّا عُبَيْنَهُمْ

دل\_

(پ۲۹،الفتح:۲۹)

اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اسے اس بات سے باز نہیں رکھتی اور نہ اللہ عَوْدَ جَلَّ کے لئے عُصہ کرنے سے کوئی فعل اس کو پھیر سکتا ہے۔ اللہ عَوَّدَ جَلَّ نے اپنے اولیا کا یہی وصف بیان کیا ہے جبیبا کہ

# محبَّتِ الهي پر فريفته:

حدیث قدسی میں الله عود میر الله عود میر کا محبت پر ایسے فریفتہ ہیں جیسے بچہ کسی چیز پر فریفتہ ہوتا ہے اور میرے ذکر کو اس طرح جائے بناہ بناتے ہیں جس طرح گدھ اپنے گھونسلے میں پناہ لیتا ہے اور میرے منع کر دہ افعال پر انہیں اس طرح غصہ آتا ہے جس طرح چیتا ناراضی کے وقت غَضَب ناک ہوتا ہے تولوگوں کے کم یازیادہ ہونے کی پر واہ نہیں کرتا۔"

اس مثال میں غور کرناچاہئے کیونکہ بچہ جب کسی شے پر فریفتہ ہو تاہے اس سے بالکل جدا نہیں ہو تا اور اس سے وہ شے لے لی جائے توجب تک اس کو واپس نہ دی جائے وہ رونے اور چیخے کے سوا پچھ نہیں کر تا اور سوتے وقت اس کو اپنے ساتھ کپڑوں میں رکھ لیتا ہے اور جب جاگتا ہے تو دوبارہ اس کو پکڑ لیتا ہے جب اس سے جُدا ہو تاہے رونا شروع کر دیتا ہے اور جب اس کو پالیتا ہے تو خوش جاتا ہے اور اس شے کے بارے میں جو اس سے جھڑا کر تاہے اس سے ناراض ہو تا ہے اور جو اس کو وہ شے دے اس سے محبت کر تاہے ۔ ایوں ہی چیتا غصے کے وقت اپنے قابو میں نہیں رہتا حتی کہ شدت غضب کی وجہ سے اپنی جان کو ہلا کت میں ڈال دیتا ہے۔

### آميزش والى شراب:

آخرت میں اپنی محبت کی مقدار تعتیں پائے گا۔لہذااس کی شر اب میں مُقَرَّبین کی شر اب کی کچھ مقدار ملادی حائے گی جبیبا کہ الله عَدَّدَ جَلَّ نے مُقَرَّبِین کے بارے میں ارشاد فرمایا:

> ٳػۧٲڷڒٛڹۘۯٳٮؘڵڣؽؙڹؘۼۑؠڂٛۼؘڮٳڷڒ؆ٳٙڸڮؽڹؙڟ۠ۯۅؙڽؘ۞ٚ تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِ لِمُ مَنْضَى قَاللَّعِيْمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ سَّ حِيْنِ مَّنْتُو مِر ﴿ خِتْبُهُ مِسْكُ ۗ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ النُتَافِسُونَ اللهُ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمُ اللهُ عَيْنًا لِيُثْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُ وَنَ اللهُ

> > (پ٠٣، المطففين: ٢٦تا٢٨)

ترجمه كنوالايمان: بي شك نكو كار ضرور چين ميل بيل تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چیروں میں چین کی تازگی پیچانے نتھری (خالص ویاک)شراب ملائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے اس کی مہر مشک پر ہے اس پر چاہیے کہ للجائیں للجانے والے اور اس کی ملونی (ملاوٹ) تسنیم سے ہے

وہ چشمہ جس سے مقربان بار گاہ پیتے ہیں۔

ابرار کی شراب اس لئے مزیدار ہو گی کہ اس میں مقربین کی خالص شراب کی آمیز ش ہو گی اور شراب ہے مر او تمام جنتی نعتیں ہیں جس طرح کتاب ہے مر او تمام اعمال ہیں جیسا کہ الله عَوْدَ عَلَّ ارشاد فرما تاہے: كُلَّا إِنَّ كِتْبَالْاَ بْرَارِ لَفِي عِلِّيَّيْنَ أَنَّ

ترجیه کنز الابدان: بال بال بے شک نیکوں کی لکھت سب

سے اونچے محل علیین میں ہے۔

(ب٠٠٠) المطفقين: ١٨)

يهر ارشاد فرمايا:

يَّةُ وَ مُوهَ مَنَّ مُونِيَّ مُونِيَّ الْمُطَفِّينِ (ب٠٣٠ المطففين:٢١)

جنت میں دنیا جیسا حال:

ان کے اعمال کی بلندی کی علامت بیہ ہے کہ اتنی بلند ہو گی کہ مُقَرَّبِینُ اس کی زیارت کریں گے اور جس طرح ابرار دنیامیں مقربین کے قُرب اور مشاہدے سے اپنے حال اور معرفت میں زیادتی پاتے ہیں یہی حال ان کا آخرت میں ہو گا۔ (درج ذیل تین فرامین میں اس کے متعلق ارشاد ہو تاہے:)

مَاخَلْقُكُمُ وَلاَ بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفُسٍ وَّاحِدَةٍ ۗ

(ب١٦، لقمن: ٢٨)

ترجمهٔ کنزالایمان: که مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں۔

ترجيدة كنزالايدان: تم سب كايبيرا كرنااور قيامت مين اثفانا ایباہی ہے جبیاا یک حان کا۔

...﴿2﴾

### كَمَابَكَ أَنَا آوَ لَخَاتِي نُعِيدُهُ الْمُ

(پ٤١٠ الانبيآء: ١٠٨)

...∳3≽

جَزَآءًوّ فَاقًا ﴿ نِ٠٣،النبا:٢١)

ترجمة كنزالايمان: ہم نے جيسے پہلے اسے بنايا تھاويسے ہى پھر كروس كے۔

ترجية كنزالايدان: جيس كوتيسابدله

مطلب سے سے کہ جزاان کے اعمال کے موافق ہو گی للبنداخالص اعمال کی جزاخالص شراب اور مخلوط اعمال کی جزاخالص شراب اور مخلوط اعمال کی جزامخلوط شراب ہو گی اور محبَّتِ الٰہی اور اعمال میں جتنی مقدار آمیز شہو گی اتنی مقدار شراب میں بھی آمیز شہو گی۔ (جیسا کہ درج تین فرامین باری تعالی سے واضح ہے:)

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ قِ خَيْرًا يَّرَكُ فَ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ قِشَرًا ايَّرَكُ فَ (ب-سالولوال: ٨٠٠)

...﴿2﴾

ٳڽۜٛٲٮڷ۠ڡؘڒؽڟٚڶؚؠؙڡؚؿؙۘٛڡۜٵڶۮؘ؆ۧۊٚٷٳ؈ؗؾڰؙڂڛؽؘڐٞ ؿۻۼڡ۫ۿٵ(پ٥،النساء:٠٠)

...∳3﴾

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدُلِ أَتَيْنَابِهَا لَمُ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالِهِهَا لَمُ وَانْ كَانَ الرابية وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الله

جیسی نیت و کسی مراد:

پس جو شخص دنیامیں اللہ عوَّدَ جَلَّ سے محبت کرے مگر اس کا مطلوب جنت کی نعمتیں اور جنتی حور و قصور ہو تو اسے جنت میں قدرت دے دی جائے گی کہ جہاں چاہے رہے تو وہ جنتی غلمان کے ساتھ کھیلے گا اور جنتی عور توں سے لطف اندوز ہو گا آخرت میں اس کی لذت اسی پر منتهٰی ہو جائے گی کیونکہ ہر انسان کو محبت میں

عور توں سے لطف اندوز ہو گا آخرت میں اس کی لذت اسی پر منتهٰی ہو جائے گی کیونکہ ہر انسان کو محبت میں

المحدیدة العلمیه (دعوت اسلامی)

ترجمه الله کنز الایدان: تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گااور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔

ترجيه كنزالايمان: الله ايك ذره بهر ظلم نهيس فرماتااور ماك كي نيكس تن مسافي الله

اگر کوئی نیکی ہو تواسے دونی کر تا۔

ترجمۂ کنزالایسان:اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہوتم ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ وہی عطا کیا جائے گا جو اس کا نفس چاہتا ہو اور جس سے اس کی آنکھ کو لذت ملتی ہواور جس کا مقصود رہے آخرت اور تمام جہان کامالک ہو گا اور اس کے دل پر خالص اور شچی محبَّتِ الٰہی کاغلبہ ہو گااس کو سچے کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور اتاراجائے گا۔

اہل عقل مقام عیبین میں:

حاصِل کلام پیہ ہے کہ ابرار باغات میں سیر کریں گے اور حور وغلماں کے ساتھ جنت میں چین یائیں گے جبکہ مُقَرَّبِینُ بار گاہِ ربُّ العزت میں حاضر رہیں گے اور اسی کی طرف نظر جمائے ہوں گے اور اس لذت کے ا ایک ذرہ کے مقابلے میں تمام جنتوں کی نعمتوں کو حقیر جانیں گے لہذا پیٹ اور شرم گاہ کی شہوت کو پورا كرنے ميں مشغول اور ہوں كے جبكہ الله عَزَّءَ جَلَّى بار كاه ميں بيٹھنے والے اور ہوں كے۔اسى لئے رسولِ اكرم، شَفْعٍ مُعَظَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاو فرما يا: "أَكْثَرُ آهُلِ الْجُنَّةِ الْبُلْهُ وَعِلِيُّونَ لِلَوى الْآلْبَابِ لِعِن اكثر ابُل جنت بھولے بھالے ہیں اور مقام علیین کے مستحق عقل والے ہیں۔ "(1)

چو نکہ علیین کا معنی سمجھنے سے عقل قاصر تھی تواس کے معاملے کو عظیم بنایاجیسا کہ الله عنور جن ارشاد فرما تاہے:

ترجیهٔ کنزالابهان:اور تؤکیا حانے علیمین کیسی ہے۔

وَمَا آدُل كَ مَا عِلْيُونَ أَن الله والمطففين: ١٩)

يونهى الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

ترجيهةٔ كنزالايبان: ول وېلانے والى كيا وه وېلانے والى اور تو نے کیا جانا کیاہے وہلانے والی۔ ٱلْقَارِعَةُ أَن مَاالْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا ٱدُلْ لِكَ مَا لُقَامِ عَدُى ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ القَارِعَةُ اتَا الْ

#### آ گھویں علامت:

محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ مجبّتِ اللی میں خائف اور اس کی ہیبت و تعظیم کی وجہ سے ناتواں رہے اور بعض دفعہ یہ سمجھاجا تاہے کہ خوف محبت کی ضد ہے حالا نکہ ایسانہیں بلکہ عظمت کا ادراک ہیبت کولازم

٠٠٠٠ شعب الإيمان، بأب التوكل بالله والتسليم، ٢/ ١٢٥، حديث: ١٣٦٧

قوت القلوب، الفصل الثامن والعشرون: مراقبه الموقنين من المقربين، ١/ ١٨٨

و المارية العلميه (وموت اسلامی) مجلس المدينة العلميه (وموت اسلامی)

کرتا ہے جس طرح جمال کا ادراک محبت کو لازم کرتا ہے اور خاص محبین کو مقام محبت میں ایسے خوف لاحق ہوتے ہیں جو دوسرول کو نہیں ہوتے اور ان کے بعض خوف بعض کی بَنیِئبَت سخت ہوتے ہیں۔ جیسے سب سے بہتے اعراض کا خوف ہے اور اس سے بڑا خوف حجاب کا ہے اور اس سے بھی سخت تر قُربِ اللّی سے دور کر دیئے جانے کا خوف ہے اور اس سے بڑا خوف حجاب کا ہے اور اس سے بھی سخت تر قُربِ اللّی سے دور کر دیئے جانے کا خوف ہے اور سورہ معود میں یہی معنی ہے جس نے سَیِّدُ الْبَحْبُوبِیْن صَلَّى اللّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم کو بوڑھا کر دیا اس وقت جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم نَا اللّه عَنْوَدَ مَنْ کا بیہ فرمان سنا: "اکر اُبْعُ گا الیّنہ وُریْ گا ایو کہ وراث سنا: "اکر اُبْعُ گا الیّنہ و کُور اللّه عَنْوَدُ مَنْ ہُور اللّه عَنْوَدُ مَنْ کا بیہ فرمان سنا: "اکر اُبْعُ گا الیّنہ و کُور کے ۔ " (1)

دوری کی ہیبت اور دل میں اس کاخوف اسی کو ہو گاجو قُرب سے مانوس اور اس کے ذاکقے سے لُطف اندوز ہو لہذادور کئے گئے لوگوں کے حق میں بُغد کی بات اہْلِ قُرب کے کان میں پڑ کران کو بوڑھا کر دیتی ہے اور جو شخص دوری سے مانوس ہو وہ قرب کا مشتاق نہیں ہو تا اور نہ ہی وہ شخص دوری کے خوف سے رو تا ہے جس کوبساطِ قُرب میسر نہیں۔اس کے بعد و قوف اور زیاد تِنْ دَرَجات کے سلب ہونے کاخوف ہے۔

# قُرب میں اضافہ کی کو سنتشن:

ہم میہ بات پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ قُرب کے وَرَجات کی کوئی انتہا نہیں اور بندے کاحق میہ ہم دم اس کوشش میں رہے کہ ہر وم اس کے قُرب میں اضافہ ہو جائے۔ اسی لئے رسولِ اکرم، شاہِ بنی آوم صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰم فَنْ مِنْ اللّٰهِ وَسَلّٰم فَنْ وَمَ مَلّٰ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰم فَنْ وَمَ مَلّٰ اللّٰهُ وَمَعْ وَوَ وَنِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰم فَنْ وَمِنْ اللّٰهِ وَسِلْم فَنْ مِن اللّٰم وَلَى وَمَ مَنْ اللّٰهُ وَمَعْ وَلَا مِنْ مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمَلّٰ وَلَى مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰم وَلَى وَمِنْ سِے اور جَس کا آج گزشته کل کے مقابلے میں براہے وہ ملعون ہے۔ " (3)

یوں ہی حضور نَبیؓ پاک صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ فیثان ہے: "میرے ول پر ون اور رات میں پر دہ آتار ہتاہے حتیٰ کہ میں 70 مرتبہ الله عَدَّوَ جَلَّ سے استغفار کرتا ہوں۔"(4)

- ... ترجمهٔ كنزالايمان: ارك لعنت بو ثمود ير- (پ١١، هود: ١٨)
- ... ترجمهٔ کنزالایمان: ارے دور ہول مدین جیسے دور ہوئے شمود (پ۱۱، هود: ۹۵)
  - 3...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ٣/ ١٢٣، حديث: ٢٣٣
- ۲۷۰۲ مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار والاستكثار مند، ص١٩٣٩ مديث: ٢٤٠٢

سنن ابن ماجم، كتاب الادب، باب الاستغفار، ۴/ ۲۵۲، حديث: ٣٨١٦

آپِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا استغفار يهلِ قدم يراس لئے تھاكيونكه دوسرے قدم كى نسبت اس ميں بُعدیایاجاتا ہے اور راہِ سلوک میں تھک جانے اور محبوب کے علاوہ کی طرف النفات کرنے پر سالگین کے لیے یہ ایک طرح کی سزاہے۔حدیث فکرس میں ہے کہ الله عَوْدَ عِنْ ارشاد فرماتا ہے: "جب کوئی عالم میری عبادت پر د نیاوی خواهشات کوتر جیح دیتا ہے تو میں کم از کم اس کو پیر سز ادیتا ہوں کہ اپنی مناجات کی لذت اس سے سل کرلیتا ہوں۔"<sup>(1)</sup>

معلوم ہوا کہ خواہشات کے سبب دَرَ جات کی زیادتی کا سلب ہو جاناعام لو گوں کے حق میں سزاہے اور جہاں تک خواص کا تعلق ہے تو فقط دعوٰی کرنے یاخو دپسندی میں مبتلا ہونے یاجو لُطف کے مبادی ظاہر ہوں ، ان کی طرف توجہ کرنے سے ہی وہ دَرَ جات کی زیادتی سے مجوب کر دیئے جاتے ہیں اور یہ وہ خفیہ تدبیر ہے جس سے صرف وہ لوگ چ سکتے ہیں جن کے قدم راہ سُلوک میں خوب راسخ ہوں۔

### اشعار س کریے ہوش ہو گئے:

پھر اس سے بڑا خوف اُس چیز کے فوت ہونے کا ہے جسے بعد میں حاصل کرنا ممکن نہ ہو۔حضرت سیّدُنا ابراتيم بن أوْبَهم عَلَيْهِ رَحْمَةُ الله الأكْرَم ووران سياحت ايك بهارير تشريف فرما تحص توكسي كهني والے كو كهتے سنا:

> كُلُّ شَيْءٍ مِّنْكَ مَغْفُوْ رً سوى الْاغْرَاضِ عَنَّا تَ فَهَتْ مَا فَاتَ مِنَّا قَلُ وَهَنْنَا لَكَ مَا فَا

> > تاجمه: (۱)...ہم سے اعراض کرنے کے سوائمہیں ہرشے کی معافی ہے۔

(۲)... فوت شدہ کو ہم نے چھوڑااور جو ہماری طرف ہے رُک گیا اُسے بھول جا۔

یہ سن کر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَیْه ترسی الملے اور بیہوش ہو گئے اور ایک رات دن آپ ہوش میں نہیں آئے اور بہت سے احوال آپ دخمة الله تعالى عكينه يرطارى موتے \_ پير فرمايا: ميس نے يبار سے ايك آواز سى که "اے ابراہیم عبد (بندہ) ہو جا۔ "تومیں عبد ہو گیااور ہوش میں آگیا۔

و المامية (موت المامي) المحينة العلمية (موت المامي)

<sup>• ...</sup> توت القلوب، بأب ذكر الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الأخرية، ١/ ٢٣٨

### مجت میں بے عمی کاخون:

پھر محبوب ہے بے عم ہوجانے کا نوف ہے کیونکہ شوق، طلب اور حرص ہمیشہ محب کے ساتھ رہتی ہے اس لئے وہ زیادتی طلب کرنے سے سستی نہیں کر تا اور لطف جدید سے ہی تسلی پاتا ہے۔ پس اگر وہ اس سے بغم ہو جائے تو یہ اس کے تظہر جانے یا واپی کا سبب بن جائے گا اور بے غم ہو نابندے پر اس طرح داخل ہو جاتی ہو جاتا ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا۔ جس طرح بعض او قات محبت بندے پر اس طرح داخل ہو جاتی ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا۔ ان تبدیلیوں کے اسباب پوشیدہ وساوی ہوتے ہیں جن پر منظم ہو نابندے کے بس کی بات نہیں پس جب اللہ عوّد بحل اس کے ساتھ اپنی خفیہ تدبیر فرمانا چاہتا ہے تو بندے پر وارد بے غمی کو اس بات نہیں پس جب اللہ عوّد بحل اس کے ساتھ اپنی خفیہ تدبیر فرمانا چاہتا ہے تو بندے پر وارد بے غمی کو اس اور نسیان کے غلب کے باعث سستی کر تا ہے اور یہ سب (یعنی غفلت، شہوت اور نسیان) شیطان کے لشکر ہیں جو اگر ملائکہ یعنی علم، عقل، ذِکر اور بیان پر غالب آ جاتے ہیں اور جس طرح اللّٰہ عوّد بیں اس طرح اس کو لئلہ بین میں ہوتے ہیں توجوشِ محبت کا نقاضا کرتے ہیں اس طرح اس کے الیے اوصاف ہیں۔ ایسے اوساف ہیں جیسے جبریت، عزت اور استعنا کہ جو ظاہر ہوتے ہیں توجوشِ محبت کا نقاضا کرتے ہیں اس طرح اس کو اس کے ایسے اور جس طرح اس کو بین و جب بندے ہیں فاہر ہوتے ہیں توجوشِ محبت کا نقاضا کرتے ہیں اس طرح اس کو بیں۔

#### محبت میں بڑاخون:

پھر ان تمام خو فول سے بڑھ کر اس بات کاخوف ہے کہ دل مجبّتِ الہی سے غیر کی محبت کی طرف منتقل نہ ہو جائے اور اس کا نام مُقت (ناراضی) ہے اور محبوبِ حقیقی سے بے غمی اس مقام کی ابتداہے اور اعراض و حجاب بے غمی کی ابتداہے اور نیکیوں سے دل تنگ ہونا، دائمی ذکر سے جی گھبر انا اور اور ادو فلا نف سے ملال محسوس کرنا اعراض اور حجاب کی ابتدا اور اسباب ہیں اور ان اسباب کا ظہور مقامِ محبت سے مقامِ مقت کی طرف منتقل ہونے کی دلیل ہے اور ان اُمور سے ہمیشہ خاکف رہنا اور خالص مر اقبہ کے ذریعے ان سے بچنا سے بچنا سے بخالے کی دلیل ہے اور ان اُمور سے ہمیشہ خاکف رہنا اور خالص مر اقبہ کے ذریعے ان سے بچنا سے بالے محبت کی دلیل ہے کیونکہ جو کسی چیز سے محبت کرتاہے وہ لازمی طور پر اس کے جاتے رہنے سے ڈرتا ہے۔ پتا چلا کہ جب محبوب کا جاتے رہنا ممکن ہو تو محب کو ہمیشہ خوف رہتا ہے۔

#### مجت وخون ساتھ ساتھ:

بعض عار فین کا قول ہے: جو شخص محض محبت کی وجہ سے بغیر خوف کے الله عَوْدَ عَلَ الله عَوْدَ عَلَ الله عَوْدَ عَل عبادت کر تاہے وہ زیادہ پاؤل بھیلانے اور ناز کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو تاہے اور جو بغیر محبت کے صرف خوف کی وجہ سے عبادت کر تاہے وہ بُغیر دوری) اور وحشت کی وجہ سے اس سے مُنْقَطَع ہو جاتا ہے اور جو شخص خوف اور محبت دونوں کی وجہ سے الله عَوْدَ عَلَ اینا محبوب اور مُقَرَّب بنالیتا ہے اور اس کو دونوں کی وجہ سے الله عَوْدَ عَلَ کی عبادت کر تاہے اس کو الله عَوْدَ عَلَ اینا محبوب اور مُقَرَّب بنالیتا ہے اور اس کو قدرت اور علم عطافر ما تاہے۔

حاصل یہ کہ محب خوف سے خالی نہیں ہوتا اور خائف محبت سے خالی نہیں ہوتا،لیکن جس پر محبت غالب ہویہاں تک کہ اس میں خوب پھیل گئی ہو اور خوف تھوڑا ہواس کے بارے میں کہا جائے گا کہ مقام محبت میں ہے اور اس کو محبین میں شار کیا جائے گا اور خوف کی آمیز ش محبت کے نشے کو پچھ ساکن کرے گی اور اگر محبت غالب ہو اور معرفت بھی حاصل ہو تو طافت ِ بشری اس کی متحمل نہیں ہوسکتی ،خوف ہی اس کو اعتدال میں لاتا ہے اور دل پر اس کے اثر کو کم کرتا ہے۔

### معرفت كاذره اور لا كهسوالي:

منقول ہے کہ ایک ابدال نے کسی صدیق سے کہا: الله عنور کیا سے دعا کریں کہ وہ جھے اپنی معرفت کا ایک ذرہ عطا فرماد ہے۔ انہوں نے دعا کی (اوروہ قبول ہوئی) تو وہ ابدال پہاڑوں میں سر گردال پھرنے لگے اور ان کی عقل حیران اور دل پریشان تھا۔ سات دن تک بے قرار رہے اور انہوں نے کسی شے سے نفع اٹھایانہ کسی نے ان سے نفع اٹھایانہ کسی نے الله عنور کھوران اور دل پریشان تھا۔ سات دن تک لئے الله عنور کہنا ہے در کا ان سے نفع اٹھایانہ کسی نے الله عنور کہنا ہے در کا میں سے پھے کم کردے۔ "الله عنور کہنا نے صدیق کے دل میں سے بھے کم کردے۔ "الله عنور کہنا نے صدیق کے دل میں سے بات اِلقا فرمائی کہ ہم نے اس کو معرفت کے دل میں سے بات اِلقا فرمائی کہ ہم نے اس کے لئے معرفت کے دل میں سے بات اِلقا فرمائی کہ ہم نے اس کے لئے معرفت کے ایک ذرے کی دعا کی تھی اور میں نے ان کی دعا کی معرفت کے ایک ذرے کی دعا کی تھی اور میں نے ان کی دعا کی معرفت کے ایک ذرے کی دعا کی تھی اور میں نے ان کی دعا کی معرفت کے ایک ذرے کہ کہنے کہ اور کی دعا کی تھی اس کے لئے سفارش کی تو جب میں نے تمہاری دعا قبول کی ان کی دعا بھی قبول کی اور معرفت کے ایک ذرے کو ایک لاکھ آدمیوں میں تقسیم فرمادیا تو اس ابدال کی بی حالت اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ معرفت کے ایک ذرے کا کہنا کی دعا کی تھی اور میات اللہ کی بی حالت اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ معرفت کے ایک ذرے کو ایک لاکھ آدمیوں میں تقسیم فرمادیا تو اس ابدال کی بی حالت اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ معرفت کے ایک خود سے ہوئی ہے۔ معرفت کے ایک ذرے کا کہنا کے دیا کی دورائی ان کی دعا کی تعدید سے ہوئی ہے۔ معرفت کے ایک دورائی ان کی دعا کی دورائی ان کی دورائی کی د

صدیق نے پھر بار گاو الہی میں عرض کی: "اے اُتھکمُ اُلحاکمین عَدْءَ جَنَّ! تو یاک ہے، تونے جو کچھ اس کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ کم فرمادے۔"اللهءَؤَءَ جَلَّ نے ذرہ معرفت کے لاکھویں جھے کا دس ہز ارواں حصہ ا ر بنے دیااور باقی تمام اجزاسلب کر لئے۔ یوں اس کاخوف، محبت اور ر جااعتدال پر آگئے اوروہ پُر سکون ہو کر دیگر عار فین کی طرح ہو گیا۔

### عارفین کے احوال:

عارف کے حال کاوصف اس طرح بیان کیا گیاہے:

قَريُبُ الْوَجُدِ ذُوْ مَرُمَى بَعِيْدٍ مِنْهُمُ وَالْعَبِيْدِ عَن الْآخَرَابِ غَرِيُبُ الْوَصُفِ ذُوْ عِلْمِ غَرِيُب كَأَنَّ فُؤَادُة رُبَرَ الْحَيِيْد عَن الْأَبْصَابِ الله لِلشَّهِيْد لَقَلُ عَزَّتُ مَعَانِيْمِ وَجَلَّتُ يَرَى الْاَعْيَادَ فِي الْاَوْقَاتِ تَجْرِيْ لَمْ فِي كُلِّ يَوْمِ ٱلْفَ عِيْدِ وَ لِلْاَحْبَابِ أَفْرَاحٌ بَعِيْنٌ وَلا يَجِنُ السَّرُوْسَ لَهُ بَعِيْن

ترجمه: (۱)...عارف کاو جدلو گوں سے قریب اوراس کا مقصد آزاد وغلام ہر ایک سے دور ہو تا۔

(۲)... اس کااند از نر الا اور علم اجنبی ہے۔اس کا دل گویا کہ لوہے کی تختیاں ہیں۔

(٣)...اس کے مقاصد بڑے بلند اور صاحب بصیرت کے سواہر آ نکھ سے او جھل ہیں۔

(۴)...وہ ہر وفت عیدوں کا نظارہ کر تاہے۔اس کے لئے ہر دن ہز اروں عیدیں ہیں۔

(۵)...لوگوں کی خوشیاں تو دور ہیں لیکن وہ خوشی کودورنہیں یا تا۔

### عارفین کے اسرار:

سیّدُ الطّاكف حضرت سیّدُنا جنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی احوال عارفین کے اَسرار و رُموزکی طرف اشارہ کرتے ہوئے درج ذیل اشعار پڑھاکرتے تھے۔صرف اشارہ کیاہے کیونکہ ان اسر ار کااظہار جائز نہیں: سِرُتُ بِأُنَاسِ فِي الْغُيُونِ قُلُونِهُمْ فَحَلُوا بِقُرُبِ الْمَاجِدِ الْمُتَقَصِّل عِرَاصًا بِقُرْبِ اللَّهِ فِي ظِلِّ قُدُسِم ۚ تَجُولُ بِهَا ٱبْوَاكُهُمْ وَ تَتَقَّلُ

• ﴿ بِينَ كُن : مِحلِسِ المِدينة العلمِيه (وثوت الله ي ) ﴿ وَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْ

مَوَارِدُهُمْ فِيْهَا عَلَى الْعِزِّ وَالنِّهِي

وَ مَصْنَ يُهُمْ عَنْهَا لِمَا هُوَ أَكُمَا، وَ فِي مُحْلَلُ التَّوْحِيْدِ تَمُشِي وَ تَرُفَلُ وَمَا كَثُمُهُ أَوْلَى لَدَيْدٍ وَ أَعْدَل وَ أَبُذُلُ مِنْهُ مَا أَرَى الْحُقَّ يَبُذُل وَ أَمْنَكُ مِنْهُ مَا أَرَّي الْمُنْعَ يَفْضُل

تَرُوْحُ بِعِزِ مُفْرَدِ مِّنُ صِفَاتِهِ وَ مِنُ بَعُدٍ هٰذَا مَا تَدُتُّ صِفَاتُهُ سَأَكُتُمْ مِنُ عِلْمِي بِهِ مَا يَصُونُهُ وَ أُعْطِىٰ عِبَادَ اللَّهِ مِنْهُ حَقُوْقَهُمُ إِلَى اَهْلِم فِي السِّرِّ وَ الصَّوْنِ اَجْمَل عَلَى أَنَّ لِلرَّحْمَٰنِ سِرًّا يَصُونُهُ

**عَاجِمِه**: (۱)... میں ایسے لو گوں کے ساتھ چلا جن کے دل عالم غیب میں رہتے ہیں، جو بُزر گی وفضل والی ذاتِ اَقد س کے قریب اُترہے۔

(۲)...وه ایسے میدان میں اترتے ہیں جو اس کے سائیراقد س میں ہیں۔ان کی ارواح وہال گھومتی اور ادھر ادھر حاتی ہیں۔

(٣)... بير حضرات مقام عزت اور آخري حدير اترتے ہيں اور اس حد ہے آگے اکمل مقام کے لئے لکتے ہيں۔

(ہم)...یہ ہستیاں اپنی صفات میں یکتاذات کے غلبہ کے ساتھ اور توحید کے لباس میں ناز ہے چکتی ہیں۔

(۵)...اس کے بعد وہ مقام ہے جہاں باب صفات کو کھٹکھٹا یا جا تاہے اوراس کا حیصیانازیادہ مناسب اور قرینُ انصاف ہے۔

(۲)...ا بھی میں اُس کے متعلق اپناعلم چھیاؤں گاجس کاچھیاناضر وری ہے اور جس کا بتاناحق ہے اس کو ظاہر کر دوں گا۔

(۷)...اس میں سے جو ہندوں کاحق بنتا ہے انہیں دوں گااور جس کارو کنا بہتر ہے اس کوروک لوں گا۔

(٨) كيونك الله عَزَّوَ جَلَّ كَي يَجِهِ راز جِها كران كه الل تك يبنيائ جاتے بيں اور حفاظت الجِهي چيز ہے۔

جن مَعارف کی طرف اشارہ کیا گیاہے ان جیسے مَعارف میں سب کاشر یک ہونا ممکن نہیں اور یہ بھی جائز نہیں کہ جس کے لئے ان معارف میں ہے کچھ منکشف ہو وہ اس کو ایسے شخص کے سامنے ظاہر کرے جس کے لئے ان میں سے پچھ منکشف نہیں ہوابلکہ اگر تمام لوگ ان معارف میں شریک ہو جائیں تونظام دنیا میں فساد بریا ہو جائے۔لہذاد نیائے آباد رہنے کے لئے حکمت الٰہی کا یہی نقاضاہے کہ غفلت طاری رہے بلکہ اگر تمام لوگ چالیس دن تک حلال کھائیں توان کے زُہد کی وجہ سے دنیاوی نظام خراب ہو جائے۔بازار اور معیشت کے ذرائع بے کار ہو کر رہ جائیں بلکہ اگر علما حلال کھائیں تووہ اپنے آپ میں ہی مشغول ہو جائیں اور علم

(پيژ)ش: **محلس المدينة العلميه** (ديوت اسلام) <del>•••••••</del>

کی کثیر نشر واشاعت سے زبانیں اور قلم رک جائیں۔ پھریہ کہ جو چیزیں بظاہر بُری لگتی ہیں ان میں الله عنوَدَ جَلَّ کی بے شار حکمتیں اور اَسر ار ہوتے ہیں جس طرح کہ اُمورِ خیر میں بے شار اَسر ار اور حکمتیں ہوتی ہیں اور اس کی قدرت کی طرح اس کی حکمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔

#### نویں علامت:

علاماتِ محبت میں سے یہ بھی ہے کہ محبت کو چھپائے اور محبوب کے اِجُلال، تعظیم، اس کی ہیبت اور اس کے راز پر غیرت کی وجہ سے دعوٰئ محبت سے اجتناب کرے اور اظہارِ وجد و محبت سے بیچے کیونکہ محبت محبوب کے راز وں میں سے ایک راز ہے اور یہ وجہ بھی ہے کہ دعوٰئ محبت میں ایس بات بھی داخل ہو سکتی ہے جو زائد اور حد سے گزری ہوئی ہو تو یہ بہتان ہو گا جس کی وجہ سے آخرت میں سخت سزا اور دنیا میں آفات کا سامناہو گا۔ ہاں بعض دفعہ محب محبت کے نشے میں ایسا مدہوش ہو تا ہے کہ اس کا حال مُضْطَرِب ہو تا ہے جس کی وجہ سے اس پر محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ حالت بغیر تکلف اور اختیار کے ہوتو وہ معذور ہے کیونکہ وہ محبور ہے اور بعض او قات آتِشِ محبت اس طرح مشتعل ہوتی ہے کہ اس کی تاب کسی کو نہیں ہوتی اور کبھی دل پر اس کا ایسافیضان ہو تا ہے کہ اس کو رہیں ہوتی اور کبھی دل پر اس کا ایسافیضان ہو تاہے کہ اس کوروکا نہیں جاسکتا توجورازِ محبت چھیانے پر قادر سے وہ یوں کہتا ہے:

وَ قَالُوْا قَرِیْتِ تُلْتُ:مَا أَنَا صَافِعٌ بِقُرْبِ شُعَاعِ الشَّمْسِ لَوْ كَانَ فِى حَجْدِى فَمَا لِيْ مِنْهُ غَيْرُ ذِكْرِ بِخَاطِرٍ يَهِيْجُ نَامُ الْحُبِّ وَالشَّوْقِ فِى صَدْبِى فَ قرب كالله كياكرول اگرچه ميرى گوديس بول۔

> (۲)...میرے دل میں صرف اس کی یادہے اور میرے سینے میں محبت اور شوق کی آگ بھڑ کتی ہے۔ اور جو راز محبت حصیانے سے عاجز ہووہ کہتا ہے:

یَخْفی فَیُبُدِی اللَّمُعُ اَسُرَایَهٔ وَ یُظْهِرُ الْوَجْدَ عَلَیْمِ النَّفُسُ توجمه: وه چیپاتا ہے مگر آنسواس کے اسرار کوظاہر کر دیتا ہے۔ اور وہ بیہ بھی کہتا ہے:

عص<u>امه و بش شن شن مجلس المدينة العلميه (وتوت اسلامي) المحمد و 3</u>5

وَ مَنُ قَلْبُهُ مَعَ غَيْرِةٍ كَيْفَ حَالُهُ وَ مَنُ سِرُّةً فِي جَفْنِهِ كَيْفَ يَكْتُمُ ترجمه: جس كادل غير كے ساتھ ہواس كاكيا حال ہو گااور جس كارازاس كى پلكوں ميں ہووہ اس كوكيسے چھيائے گا؟

### الله تعالى سے زياده دور:

ایک عارف نے ارشاد فرمایا: لو گول میں الله عَدَّوَ جَلَّ سے زیادہ دور وہی شخص ہے جو اس کی طرف زیادہ اشارے کرے۔

مطلب یہ ہے کہ جو ہر چیز میں بکثرت تعریض سے کام لے اور جب کسی کے پاس الله عَوْدَ جَلُ کا نام لے تو تَصَنَّع ظاہر کرے۔ ایسا شخص محبین اور عارفین کے نزدیک ناپندیدہ ہے۔

### اظهار محبت والے كى اصلاح:

حضرت سیّدُنا ذُوالنُّون مصری عَنیه رَخمَةُ اللهِ الْقَدِی ایب مسلمان بھائی کے ہاں تشریف لے گئے جو لوگوں سے محبت کا ذکر کرتا تھا آپ نے اس کو آزماکشوں میں مبتلاد یکھا تو فرمایا:"جو الله عَنْوَجَلَّ کی طرف سے دی گئی تکلیف پر درد محسوس کرے وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔"اس نے کہا:"میں کہتا ہوں جو الله عَنْوَجَلَّ کی طرف سے چینچنے والی تکلیف کی لذّت نہیں پاتا وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ "حضرت سیّدُناذُ والنُّون رَحمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَى اللّهِ عَنْوَجَلَّ سے تو ہو کو الله عَنْوَجَلَّ کا محب مشہور کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں رکھتا۔"اس نے کہا: میں الله عَنْوَجَلَّ سے تو ہو کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع لاتا ہوں۔

### ایک سوال اوراس کا جواب:

اگرتم کہو کہ محبت تو مقامات کی انتہاکانام ہے اور اس کا اظہار کرنا بھلائی کا اظہار کرناہے تو پھر یہ بُر اکیوں ہے؟ میں جواب میں کہوں گا کہ محبت قابلِ تعریف شے ہے اور اس کا اظہار بھی اچھاہے لیکن اس کو بناوٹ و تَصَنَّع کے ساتھ ظاہر کرنابُر اہے کیونکہ اس میں وعوٰی محبت اور تکبر پایاجا تاہے اور عاشِقِ صادق کا حق سہ ہے کہ وہ اپنی مخفی محبت کو اپنے آفعال اور اَحوال سے پوراکرے اپنے اَقوال سے نہیں۔اسے چاہئے کہ اس کی محبت بغیر قصد اور ارادے کے ظاہر ہو اور کسی ایسے فعل کو ظاہر کرنے کا بھی قصد نہ کرے جو محبت پر دلالت

و اسلامی (مجلس المدینة العلمیه (ووت اسلامی) (مجلس المدینة العلمیه (ووت اسلامی) (مجلس المدینة العلمیه (ووت اسلامی)

کر تاہو بلکہ محب کامقصود صرف محبوب کومُطلع کرناہو اور اگر دوسرے کو بتانے کا بھی ارادہ ہے توبہ بات محبت میں شر اکت اور باعثِ خلل ہے۔

# المجيلِ مُقَدَّس كادرس:

الله عَدْوَجَنَّا تَجِيل مقدس مِیں فرما تاہے: جب توصد قد کرے تواس طرح صدقد کر کہ تیرے بائیں ہاتھ کو پتانہ چلے کہ تیرے دائیں ہاتھ نے کیا کیا۔ غیبوں کو جاننے والا تجھے اس کا اعلانیہ بدلہ دے گا اور جب توروزہ رکھے تواپنامنہ دھواور اپنے سرپر تیل لگا تا کہ تیرے رب عَدَّوَجَنَّ کے سواکسی کو اس کاعلم نہ ہو۔"

پتا چلا کہ قول و فعل دونوں سے اظہار مذموم ہے گریہ کہ جب محبت کا نشہ غالب ہو اور زبان چل پڑے اور اعضاء مضطرب ہوں تواس وقت اس کو ملامت نہیں کی جائے گی۔

# ایک مجنون کی باتیں:

منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی مجنون سے ایساعمل دیکھا جس کو اس نے جنون اور جہالت سمجھا۔ یہ بات اس نے حضرت سپیڈنا معروف کرخی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی سے بیان کی تو آپ مسکرانے گے اور فرمایا:
''جھائی!الله عَذَوَ بَلُ سے محبت کرنے والے جھوٹے، بڑے، عقل مند اور مجنون ہر طرح کے لوگ ہیں اور جو حالت تم نے دیکھی وہ مجنون محبین کی ہے۔''

پھر بناوٹ و تصنّع کے ساتھ اظہارِ محبت کے ناپیندیدہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ محب اگر عارف ہو اور احوالِ ملا تکہ یعنی ان کی دائمی محبت اور شوق سے واقف ہو کہ وہ رات دن اللّه عَنَّوَ جَلَّ کی پاکی بیان کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں اور نہ اللّه عَنَّوَ جَلَّ کے حکم کی نافر مانی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو تا ہے وہی کرتے ہیں تو وہ بندہ شرم کی وجہ سے اظہارِ محبت سے بازر ہے گا اور یقینی طور پر جان لے گا کہ وہ اللّه عَنَّوَ جَلَّ کی سلطنت میں سب محبین سے کمتر ہے اور اس کی محبت اللّه عَنَّوَ جَلَّ کے تمام محبین کی محبت سے کم ہے۔

### تين لا كوسال سے عبادت:

كالمناع العُلُوم (طدينم)

حتی المقدور کوشش اور طاقت صَرْف کر کے الله عَنْوَجَنَّ کی عبادت کی حتی کہ مجھے گمان ہوا کہ الله عَنْوَجَنَّ کی عبادت کی حتی کہ مجھے گمان ہوا کہ الله عَنْوَجَنَّ کی ارگاہ میں میر ایجھ مقام ہے۔" پھر اسرارِ ساوی کے مکاشفات سے متعلق بچھ باتیں ذکر کیں اورا یک طویل قصہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ "میں ملائکہ کی ایک صف تک پہنچا جن کی تعداد تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر تھی میں نے ان سے پوچھا: تم کون ہو؟ انہوں نے جو اب دیا :ہم الله عَنُوجَنَّ کے محبین ہیں اور تین لاکھ سال سے یہاں اس کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں اس کے سواکسی کاخیال نہیں آیا اور نہ ہم نے اس کے علاوہ کسی کا ذکر کیا ۔"وہ بزرگ فرماتے ہیں: مجھے اپنے اعمال سے بہت حیا آئی، لہذامیں نے تمام اعمال ان لوگوں کو بخش دیے جن پر جہنم کاعذاب واجب ہو چکا تھا تا کہ ان پر جہنم میں تخفیف ہو۔

معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے نفس کو اور اپنے ربّ عَزْدَجُلُّ کو پہچان لیتاہے اور اس سے کماحقہ حیا کر تاہے تو اس کی زبان دعوٰی محبت کا اظہار کرنے سے گو گلی ہو جاتی ہے۔ہاں اس کی حرکات وسکنات اور پچھ کرنانہ کرناوغیر واس کی محبت پر گواہی دیتے ہیں۔ چنانچہ،

#### قارورے سے محبت کا ظہور:

سیّدُ الطا کفه حضرت سیّدُ نا جنید بغدادی عَدَیه دَختهٔ الله الهادِی بیان فرماتے ہیں که ہمارے استاذ حضرت سیّدُ ناسَری سَقطی عَدَیه دَختهٔ الله القوی بیار ہوئے اور ہمیں ان کی بیاری کانه توسب معلوم ہو سکااور نه ہی اس کی دوا توہمیں ایک طبیب حاذق کے بارے ہیں بتایا گیا۔ ہم ان کا قارورہ (پیشاب) طبیب کے پاس لے گئے تواس نے قارورہ دیکھا اور دیر تک و یکھا ہی رہا پھر مجھ سے کہنے لگا: "یہ کسی عاشق کا قارورہ لگتا ہے۔ "حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی عَدَیه دَخه الله الهادِی فرماتے ہیں: یہ س کر میں گریر ااور بے ہوش ہو گیا اور قارورہ میرے ہاتھ سے گرگیا۔ ہوش آنے پر میں اپنے استاذ حضرت سیّدُ ناسَری سَقطی دَخه الله تَعَال عَدَیه کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا تو آپ دَخه الله تَعَال عَدَیه مسرائے پھر فرمایا:"الله عَدَد جَلَّ اس کومارے کیا خوب بہچان رکھتا ہے۔ "میں نے عرض کیا: قبلہ استادِ مُکرَّ مِ! کیا قارورے سے بھی محبت ظاہر ہوجاتی ہے؟ فرمایا: ہاں!

ایک مرتبہ حضرت سیِّدُنا سَری سَقطِی دَحْهَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: اگر چاہوں تو اس طرح کہہ دوں کہ اُس کی محبت نے میری کھال کو میری ہڈیوں پر خشک کیا اور اسی کی محبت نے میرے جسم کو لاغر کیا۔ پھر آپ ﷺ محافظ میں شیخ شیخ شاہدیں المحدینة العلمیہ (دنوت اسلامی) محسف (عصف معلم علیہ المحسف العصف المحسف المحسف المحسف احْيَاءُ الْعُلُوْمِ (عِلَدِيثْمِ)

139

ہے ہوش ہو کر گرپڑے اور ہے ہوشی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَهِ کلمات غلبَهُ وجد میں اس وقت فرمائے تھے جب ہے ہوشی طاری ہونے والی تھی۔

یہ محبت اور اس کے ثمر ات کی جامع علامات تھیں۔

#### دسويل علامت:

محبت کی علامات میں سے اُنس ورضا بھی ہیں جیسا کہ عنقریب ان کی تفصیل آئے گی۔حاصِلِ کلام میہ ہے کہ تمام محاسِنِ دین اور مکارمِ اخلاق محبت کا ثمر ہیں اور جو محبت ثمر آور نہ ہو وہ خواہشِ نفس کی اِتّباع ہے جو کہ اخلاقِ رَ ذیلہ میں سے ہے۔البتہ بعض دفعہ انسان اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ سے اس لئے محبت کر تاہے کہ اس نے اس پر احسان کیا ہے اور بعض دفعہ اس کے جمال اور جلال کی وجہ سے محبت کر تاہے اگر چہ اس معاملے میں اس پر احسان نہ ہوا ہواور محبین ان دواقسام سے خارج نہیں۔

# محبَّتِ البي ميس لو گول كي دوا قسام:

حضرت سیّدُنا جنید بغدادی علیه و دخه الله انها و ی فرماتے ہیں: اوگ الله عدّو کی محبت میں دواقسام پر ہیں:

(۱)...عام لوگ(۲)... خاص لوگ۔عام لوگوں نے اس مر ہے کواس لئے پایا کہ وہ اس کا واکئی احسان اور کثر ہے نعمت دیکھتے ہیں تو وہ الله عدّو کو راضی کرنے سے اپنے آپ کو روک نہ سکے لیکن انعام واحسان کی بقدر ان کی محبت میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جہاں تک خاص لوگوں کا تعلق ہے توانہیں الله عدّو بحل کی قدر، قدرت، علم اور حکمت کی عظمت اور سلطنت میں یکنائی کی وجہ ہے محبت حاصل ہوئی ہے۔ جب انہوں نے الله عدّو بحن کی صفاہ کا ملہ اور اس کے اسمائے مُسنی کو پیچانا تواس سے محبت کئے بغیر نہ رہ سکے کیونکہ ان کے نزدیک اس وجہ سے الله عدّو بحق محبت ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس وجہ سے الله عدّو بحق محبت کرتے ہیں اس کے باؤجود وہ وہ وہ وہ اللہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خواہش نفس اور و شمن نے دارا بلیس سے محبت کرتے ہیں اس کے باؤجود وہ وہ وہ قی ہیں۔ وہ نفاق ، ریاکاری اور کرے یہ گمان کرتے ہیں اور ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ و نیاکا حصہ پایس اور اس کے خلاف ظاہر کرتے ہیں جیسے عُلَما نے مُوء اور بُرے قاری ہیں کہ یہ لوگ اللہ عدّو بحد یہ کہ و نیاکا حصہ پایس اور اس کے خلاف ظاہر کرتے ہیں جیسے عُلَما نے مُوء اور بُرے قاری ہیں کہ یہ لوگ اللہ عدّو بین میں ماس کے دشمن ہیں۔ وہ نواس کے خلاف ظاہر کرتے ہیں جیسے عُلَما نے مُوء اور بُرے قاری ہیں کہ یہ لوگ اللہ عدّو بین میں میں اس کے دشمن ہیں۔

(پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (دوت اسلامی) <del>\*\*\*\*\*\*\*\* (</del> 139

#### شيطان كاحبيب:

حضرت سیّدُنا سَهل تُستری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی جب کسی انسان سے مخاطِب ہوتے تو فرماتے: "اے دوست! یعنی اے حبیب نہ ہو تو آپ دوست! یعنی اے حبیب نہ ہو تو آپ ایک بارآپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے مخاطب حبیب نہ ہو تو آپ اس کو کیسے دوست کہتے ہیں؟ تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے سوال کرنے والے کے کان میں آہتہ سے فرمایا کہ وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگایا تو مومن ہوگایا منافق۔ اگر مومن ہے تو وہ رحمٰن عَوْدَ مِنْ کا حبیب ہے اور اگر منافق ہے تو وہ وہ شیطان لعین کا حبیب ہے۔

#### علامات محبت بصورت اشعار:

حضرت سيّدُ نا ابوتراب نَخْشَبِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ الله القَوِى فِي محبت كي علامات ميں يجھ اشعار كم بين:

لَا تُغْدَى عَنَّ فَلِلْحَبِيْبِ دَلَائِلٌ وَلَدَيْهِ مِنْ تُحَفِ الْحَبِيْبِ مَسَائِلُ مِنْ تُحَفِ الْحَبِيْبِ مَسَائِلُ مِنْ تُحَفِ الْحَبِيْبِ مَسَائِلُ مِنْهَا تَنَعَمْهُ يَمْ فَلِي مَا هُوَ فَاعِلُ مَا هُوَ فَاعِلُ عَلَيْهُ مِنْهُ عَطِيَّةٌ مَقْبُولَةٌ وَ الْقَقُو الْكُرَامُ وَ بِرُّ عَاجِلُ وَ مِنَ المَّلَائِلِ اَنْ تَرَى مِنْ عَرْمِم طَوْعَ الْحَبِيْبِ وَ إِنْ الْحَ الْعَاذِلُ وَ مِنَ المَّلَائِلِ اَنْ تَرَى مِنْ عَرْمِم طَوْعَ الْحَبِيْبِ وَ إِنْ الْحَ الْعَاذِلُ وَ مِنَ المَّلِيْلِ اَنْ يُرَى مُتَبَسِّمًا وَالْقَلْبُ فِيْهِ مِنَ الْحَبِيْبِ بَلَابِلُ وَ مِنَ الْحَبِيْبِ بَلَائِلُ وَ مِنَ الْحَبِيْبِ بَلَائِلُ

وَ مِنَ الدَّلَاثِلِ اَنْ يُرى مُتَفَهِّمًا لِكَلَامِ مَنْ يُّخْلَى لَدَيْمِ السَّائِلُ
 وَ مِنَ الدَّلَائِلِ اَنْ يُرى مُتَفَشِّفًا مُتَحَقِّظًا مِنْ كُلِّ مَا هُوَ قَائِلُ

ترجمه: (۱)..دهو کامیں ندرہنا، ہر عاشق کی کچھ علامات ہیں اور اس کے پاس محبوب سے ملنے والے تحا نف ہیں۔

(۲)...ان میں سے ایک میہ ہے کہ محبوب کی ہر کڑوئ تکلیف سے لطف اندوز ہواور محبوب کے ہر سلوک پرخوش رہے۔

(٣)...اس کے انعام واکر ام روک لینے کو مقبول عطیہ سمجھے اور فقر ومحتاجی کو اکر ام اور فوری بھلائی جانے۔

(۷)...ایک علامت بیہ ہے کہ تو محب کو محبوب کی اطاعت کے لئے پرعزم دیکھے گا اگر چیہ ملامت کرنے والا مسلسل ملامت کر ہے۔

(۵)...ایک علامت بیہ ہے کہ اس کے ہو نٹوں پر مسکر اہٹ دکھائی دیے گی اور دل یادِ محبوب میں سخت غمز دہ ہو گا۔

المعربي المحربي المحمد المعربية العلميه (وعوت اسلام) المحمد المعربية العلمية (وعوت اسلام) المحمد المعربية المعلمية المعلمية المعربية المعلمية المعربية المعلمية المعربية المعلمية المعربية المعر

(۲)...ایک علامت په جھی ہے کہ وہ اس شخص کی بات کو سمجھنے والا د کھائی دے گاجو اپنے ہاں سائل کو ترجیح دیتا ہے۔

(4)...اورایک علامت بیہ کہ وہ بدحال نظر آئے گا مگراپنے کلام میں احتیاط کرنے والا ہو گا۔

حضرت سيّدُنا يَحِيٰ بن مُعاذرازى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فرمات بين:

في خِرْقَتَيْن عَلَى شُطُوطِ السَّاحِلِ وَ مِنَ الدَّلائِل أَنْ تَرَاءُ مُشَمَّرًا

جَوْفَ الظَّلَامِ فَمَا لَمُ مِنْ عَاذِل وَ مِنَ الدَّلَائِل حُزُنْهُ وَ نَجِيْبُهُ

نَحْوَ الْجِهَادِ وَ كُلِّ فِعْل فَاضِل وَ مِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاءُ مُسَافِرًا

مِنُ دَارِ دُلِ وَالنَّعِيْمِ الزَّائِلِ وَ مِنَ اللَّالِائِلِ رُهُدُهُ فِيْمَا يَرِي

أَنْ قَدُ مِالَةُ عَلَى قَبِيْحٍ فَعَائِل وَ مِنَ الدَّلائِلِ أَنْ تَرَاءُ بَاكِيًّا

كُلَّ الْأُمُورِ إِلَى الْمَلِيْكِ الْعَادِلِ وَ مِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُسَلِّمًا

بِمَلِيْكِم فِي كُلِّ حُكْمٍ نَازِلِ وَ مِنَ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَاءُ رَاضِيًا

وَ الْقَلْبُ مَحْزُونٌ كَقَلْبِ الثَّاكِلِ وَ مِنَ الدَّلائِل ضِحُكُمْ بَيْنَ الْوَلاي

توجمه: (١) محب كي ايك علامت بيرے كه تواس كولب ساحل دوچيتم ول ميں كمربت ديكھ كار

(۲)...ایک علامت بہ ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں رو تااور فراق میں آ ہوزاری کر تاہے۔

(۳)...ایک علامت بدہے کہ تواس کو جہاد اور ہر ماعث فضیلت کام کے لئے تیار دیکھے گا۔

(۴)...ایک علامت بہ ہے کہ وہ ذلت والے گھر اور ناپائیدار نعمتوں سے بےرغبت ہو گا۔

(۵)...ایک علامت مدہے کہ بُرے فعل کے ارتکاب پر تواہے روتاہوا دیکھے گا۔

(۲)...ایک علامت بدہے کہ تواس کو تمام اُمور عادل باد شاہ (یعنی اللّٰه عَزْدَجَلَّ ) کے سیر د کر تابائے گا۔

( ٤ )... ايك علامت بيہ كه تواسے اينے يرورد گار عَذَّوَجَلَّ كے ہر حَكم يرراضي ويكھے گا۔

(۸)...ا یک علامت سیر ہے کہ وہ لو گوں کے در میان ہنتا ہے مگر اس کا دل گمشد ہ بیجے کی ماں کی مثل غمگین ہو تا ہے۔

﴿...تُوبُوا إِلَى الله الله الله ... ﴾

﴿...صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَى مُحَمَّى...﴾

# الله تعالى سے أنسِيَّت (سيس دو فعليس بيس)

أنُسِبَّت كامعنٰى

#### شوق، أنس اور خوف كى تعريفات:

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اُنس، خوف اور شوق محبت کے آثار میں سے ہیں لیکن یہ آثار محب پر اس کی نظر کے اعتبار سے اور بوقت ِغلبَہ کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو جس وقت اس پر پر دہ غیب سے منتہائے جمال تک اطلاع غالب ہو اور حقیقت ِ جلال پر مطّع ہونے سے اپنا قصور سمجھ لے تو اس وقت دل طلب کی طرف برا بیختہ ہو تا ہے اور اس کی طرف جو شمار تا ہے پس اس بر المیخت گی اور جوش کی حالت کوشوق کہتے ہیں اور یہ امر غائب کی نسبت سے ہو تا ہے اور جب اس پر قرب اور کشف سے حاصل ہونے والے مشاہدہ حضوری اور یہ امر غائب کی نسبت سے ہو تا ہے اور جب اس پر قرب اور کشف سے حاصل ہونے والے مشاہدہ حضوری کی وجہ سے فرحت کا غلبہ ہو اور اس کی نظر ظاہر ہونے والے جمال پر گی ہو اور جس کا اور اک ابھی تک نہیں ہو اس کی وجہ سے فرحت کا غلبہ ہو تو اب جو پچھ ملاحظہ کر تا ہے اس سے دل کوخوش ہوتی ہے ، اس خوش کا نام اُنس ہے اور اگر اس کی نظر عزت ، استغناء عدم مبالات اور امکانِ زوال اور اُبعد کے خطرے کی طرف ہو تو اس شعور سے دل تولیف محسوس کر تا ہے اس تکلیف کا نام خوف ہے اور بیہ احوال اسٹے نلا خطات کے تابع ہوتے ہیں اور ملاحظات تابع ہوتے ہیں ایسے اساب کے جو ملاحظات کا نام خوف ہے اور بیہ احوال اسٹے نلا خطات کی تابع ہوتے ہیں اور علی طرف تابع ہوتے ہیں ایسے اساب کے جو ملاحظات کا نام خوف ہے اور بیہ اور ان کا شار نا ممکن ہے۔

پتاچلا کہ اُنس کا معنی ہے جمال کو دیکھ کر دل کاخوشی اور فرحت حاصل کرناختی کہ یہ خوشی اور سُر ورجب غالب ہواور غائب شے کی طرف بندے کی توجہ نہ رہے اور زوال کاخطرہ بھی اس کی طرف راہ نہ پائے تواس کا چین اور لذت بڑھ جاتی ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک بزرگ دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے بوچھا گیا:"کیا آپ مشاق بیں؟"توانہوں نے جو اب دیا: نہیں! شوق تو صرف غائب چیز کا ہوا کر تاہے اور جب غائب حاضر ہوجائے توشوق کس کا ہوگا؟ یہ ایسے شخص کا قول ہے جو حاصل شدہ شے کی خوشی میں ڈوبا ہوا تھا اور باتی رہنے والے ممکنہ مدارج الطاف کی طرف اس کا اِلتفات نہیں تھا اور جس پر حالت اِنس کا غلبہ ہواس کو صرف تنہائی اور خلوت کی خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا ابر اہیم بن ادہم عَدَیْهِ دَحْهُ اللهِ اَلاَ مُنْ مَد بہاڑ سے اثر رہے شے تو کسی نے بوچھا: "آپ کہاں سے آرہے ہیں؟"جواب دیا:" الله عَدَّوَ جَنَّ سے اُنس حاصل کرکے آرہا ہوں۔ "

ع المحالي المحينة العلميه (وتوت الله) المحمد المحدد (عين الله عليه المحدد المحد

وجداس کی بیہ ہے کہ اُنس بالله غیر سے نفرت کولازم کر تاہے بلکہ ہر وہ امر جو خلوت سے مانع ہو تاہے وہ ول پر سب سے زیادہ گرال ہوتا ہے جبیا کہ مروی ہے:جب حضرت سیّرنا موسی عَل بَبِيّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامِ اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ سے بھم كلام ہوئے توايك مدت تك يه سلسله رہاكه آپ عَنيْهِ السَّلَام لو كول ميں سے جس كا کلام بھی سنتے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ کیونکہ محبت کی وجہ سے محبوب کا کلام اور اس کا ذکر اس طرح میٹھالگتاہے کہ دل ہے اس کے ماسوا کی مٹھاس نکل جاتی ہے۔اس لئے بعض حکماا پنی دعامیں یوں کہتے: " اے وہ ذات جس نے اپنے ذکر سے مجھے مانوس کیااور اپنی مخلوق سے مجھے وحشت دلائی۔"

### ماسوى الله سے مُتَنفِّر رہو:

الله عَزَّوَ جَلَّ في حضرت سيّدُ ناداؤو عَدَيْهِ السَّلام سے فرمايا: اے داؤد! ميرے ہى مشاق رہو اور مجھ سے اُنس حاصل کر واور میر ہے ماسواسے متنفر رہو۔

حضرت سَيِّرَتُنا رابعہ بصريد رَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْهَا مِع حرض كي كئي : آب نے بد مقام كيسے يايا؟ جواب دیا: ''لا''یعنی اُمور کوترک کرنے اور ذاتِ لم یَزل سے اُنس کی وجہ سے۔

### اُنس کی حلاوت کب ملتی ہے؟

حضرت سیدنا عبدالواحد بن زید بصری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القوی فرماتے بین: میں ایک راہب کے باس سے گزرااور اس سے کہا:اے راہب! تہمیں تنہائی بہت پیندہے؟اس نے جواب دیا:اے فلاں!اگرتم تنہائی کا مزہ چکھ لو تواپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگو، تنہائی عبادت کی بنیادہ۔ میں نے کہا: اے راہب! تم تنہائی سے کم از کم کیافائدہ یاتے ہو؟اس نے کہا:لو گوں کی خوشا مد کرنے سے چھٹکارااور ان کے شریعے سلامتی یا تا موں - میں نے کہا: اے راہب!بندہ الله عَزْدَجَلَّ سے أنس كى حلاوت كب ياتا ہے؟اس نے جواب ديا: جب محبت صاف اور مُعامله خالص ہو۔ میں نے کہا: محبت صاف کب ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا :جب تمام فكرس جمع ہو كر طاعت ميں كيجاہو جائيں۔

ایک عقل مند ودانانے فرمایا:" مخلوق پر تعجب ہے وہ کسے تجھ سے بدل چاہتے ہیں؟ دلوں پر تعجب ہے وہ تیرے سواکسی اور سے کیسے مانوس ہوتے ہیں ؟"

المعربي المعامة (المورد المعامة المعام

#### ایک سوال اوراس کا جواب:

اُنس کی کیاعلامت ہے؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ جان لیجئے! اُنس کی خاص علامت ہیہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کررہنے اور ان کے ساتھ اختلاط ہے اس کا سینہ نگ ہو اور ذکرِ الٰہی کی حلاوت پر فریفۃ ہو پس اگروہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے تو وہ ایسے ہوگا جیسے جماعت میں منفر د،خلوت میں مجتمع، وطن میں اجنبی، سفر میں منقیم ،غائب ہونے کی حالت میں موجود، حاضر ہونے کی حالت میں غائب، جسمانی طور پر اکیلا ہو تا ہے اور حلاوتِ ذکر میں مُسْتَغُرَق ہو تاہے۔

امیر المؤمنین حضرت سیّدِناعلی المرتضی کَاهَ الله تَعَالَ وَجَهَهُ الْکَرِیْم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا: وہ ایسے لوگ منین حضرت سیّدِ ناعلی المرتفی کَاهَ الله تَعَالَ وَجَهَهُ الْکَرِیْم نے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس حقیقتِ امر کاعلم آیا تو وہ یقین کی آسائشوں میں لگ گئے۔ جس چیز کو اہُلِ بڑوت نے مشکل جانا اس کو انہوں نے آسان سمجھا۔ جس سے جاہلوں نے وحشت محسوس کی اس سے وہ مانوس ہوئے۔ جسمانی طور پر وہ دنیا کے ساتھ رہے اوران کی روحیں ملاءِ اعلیٰ میں مُعَلَّق رہیں۔ وہ الله عَدَّوَ جَلَّ کی زمین میں اس کے خُلفاہیں اور اس کے دین کی طرف بلانے والے ہیں۔

#### بعض لو گول كاإنكار:

یہ اُنس بِالله کا معنیٰ ہے اور یہ اس کی علامت اور شواہد ہیں اور بعض متکلمین نے اُنس، شوق اور محبت کا انکار کیا ہے اس مگمان پر کہ یہ باتیں تشبیہ پر ولالت کرتی ہیں اور وہ یہ بات نہیں جانے کہ باطن سے ادراک کی جانے والی اشیاء کا جمال ظاہر کی حواس سے ادراک کی جانے والی اشیاء کے جمال سے کامل ہو تاہے اور اہلِ ول جانے والی اشیاء کے جمال سے کامل ہو تاہے اور اہلِ ول پر پہلی قسم کی معرفت کی لذت غالب ہوتی ہے۔ ان انکاری لوگوں میں سے ایک احمد بن غالب ہے جو غلام خلیل کے نام سے مشہور و معروف ہے، اُس نے حضرت سیّدُنا جنید بغد ادی، حضرت سیّدُنا ابوالحسین نوری کو خشت کی نام سے مشہور و معروف ہے، اُس نے حضرت سیّدُنا جنید بغد ادی، حضرت سیّدُنا ابوالحسین نوری کی خشاہ اُن کا کہ بعض نے مقامِ رضاکا بھی انکار کیا اور کہا: صرف مقامِ صبر ہی ہے اور مقامِ رضا ممکن نہیں۔

یہ سب ناقص اور کم فہموں کا کلام ہے جو مقاماتِ دین میں صرف تھپلکے کو جانتے ہیں اور اپنے خیال میں صرف تھپلکے کوسب کچھ سبچھتے ہیں ، کیونکہ محسوسات اور جو چیز دین کے راستے سے خیال میں داخل ہوتی ہے وہ سیمن مصرف کیش کش: **محلس العدینة العلمیہ** (دنوت اسلامی) صرف چھلکا ہے اور مطلوب مَغْزاس کے بعد ہے۔ پس جوشخص اخروٹ کے صرف چھلکے تک ہی پہنچ سکے وہ تمام اخروٹ کو کلڑی ہی سمجھتا ہے اور لاز می طور پر اس میں سے روغن نکالنااس کے نزدیک محال وناممکن ہوگا۔اییا شخص معذور تو ہے مگر اس کاعذر نا قابل قبول ہے اسی بارے میں کہا گیا ہے:

اَلْأَنْسُ بِاللّٰمِ لَا يَعُوِيْمِ بَطَّالٌ وَ لَيْسَ يُدُمِ كُمْ بِالْحُولِ مُحْتَالٌ وَ لَيْسَ يُدُمِ كُمْ بِاللّٰمِ لَا يَعُويْمِ بَطَّالٌ وَ كُلُّهُمْ صَفُوةٌ لِلّٰمِ عُمَّالٌ وَ الْلَافِسُونَ مِجَالٌ كُلُّهُمْ نَجَبُ وَ كُلُّهُمْ صَفُوةٌ لِلّٰمِ عُمَّالٌ تَوجمه: (۱)...باطل پرست أنس بالله كوسجه نهيں سكتا اور حيله سازاس كا اوراك نهيں كرسكتا۔ (۲)...اورانس ركھنے والے تمام لوگ شريف، مخلص اور باعمل ہوتے ہیں۔

# وری اس غلبہ اُنس سے پیداھونے والی بے تکلفی اور ناز کامطلب

جان لیجے کہ جب اُنس دائمی، غالب اور مستخکم ہو اور شوق کا قُلْق خَلَل نہ ڈالے اور نہ ہی تغیر اور حجاب کا خوف اس کی زندگی کو ٹکڈر (میلا) کرے تو اس طرح کا اُنس اقوال ، افعال اور اللہ عوّد بَوْت کے ساتھ مناجات کرنے میں ایک طرح کا اِنْہِ ساط ( یعنی بے تکلُّف) پیدا کرتا ہے اور یہ بظاہر ناپندیدہ ہو تا ہے کیونکہ اس میں جر اُت اور ہیب کی قلّت ہوتی ہے لیکن جو شخص مقام اُنس پر فائز ہو اس سے یہ بر داشت کر لیاجا تا ہے اور جو اس مقام پر فائز نہیں ہو تا اور فعل و کلام میں اہل اُنس کی مشابہت کر تاہے تو وہ اس وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے اور کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔

### " بَرَخُ الْأَسُود " كِي نرالي دعا:

چھائی ہوئی ہے، ان کے باطن خبیث ہیں، بغیر یقین کے مجھ سے دعاما نگتے ہیں اور میری خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں۔ تم میرے ایک بندے کے پاس جاؤ جس کو برخ کہا جاتا ہے اور اس سے کہو کہ باہر نکل کر بارش کی دعا کرے تا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔"یہ سن کر حضرت سیّدُنا موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام نے بنی اسرائیل سے "برخ "کے بارے میں پوچھالیکن پتانہ چل سکا۔ ایک دن آپ کسی راستے پر جارہے سے کہ اچانک سامنے سے ایک حبثی غلام آرہا تھا اس کی دونوں آئھوں کے در میان سجدہ کی مٹی گی ہوئی تھی اور ایک چادر کیا سامنے سے بندھی ہوئی تھی۔ حضرت سیّدُنا موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام نے اللّٰه عَدَّدَ جَنَ کے عطاکر دہ نور سے اس کو پہچان لیا۔ آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے اس کی رائام برخ ہے۔ آپ نے لیا۔ آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے اس کی دونوں آئمہارانام کیا ہے؟ اس نے کہا: میر انام برخ ہے۔ آپ نے فرمایا: ایک مدت سے تم جمیں مطلوب سے ، اب چلواور ہمارے لئے بارش کی دعا کرو۔

پیں اس نے باہر نکل کریوں دعاما نگی: "الہی! نہ یہ تیر اکام ہے اور نہ یہ تیر احلم ہے، پھر ایساکیوں ہے! کیا تیرے پاس چشمے کم ہوگئے یا ہواؤں نے تیری اطاعت سے انکار کر دیا ہے یا تیرے خزانے ختم ہوگئے یا گناہگاروں پر تیر اغضب شدید ہو گیا ہے! کیا تو خطاکاروں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی غَفّار نہیں تھا! تو نے رحت کو پیدا کیا اور مہر بانی کا حکم دیایا یہ دکھا تا ہے کہ تونے ہمیں چھوڑ دیا ہے یا تجھے مخلوق کے بھاگ جانے کا خوف ہے اس لئے عذاب میں جلدی فرما تاہے۔"

" برُنْ الاَسُود "اس طرح کی باتیں کرتارہا حتیٰ کہ بنی اسرائیل بارش سے ترہوگئے اور الله عَدَّوجَلَّ نے آدھے دن میں گھاس کو اُگادیا اور اتنابڑا کر دیا کہ گھٹوں تک پہنچ گئی۔ جب برخ واپس ہونے لگاتو حضرت سیّدُنا موسیٰ عَلَیْدِ السَّدَہ اس کے سامنے آئے تو اس نے کہا: آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے رب عَرَّوجَلَّ کے ساتھ کیسا جھگڑا کیا اور اس نے کیسے میرے ساتھ انصاف کیا ؟اس بات پر حضرت سیّدُنا موسیٰ عَلَیْدِ السَّدَہ اس کی مرزنش کا ارادہ کیا تو الله عَرَّوجَلَّ نے آپ کی طرف وحی فرمائی: (ایسانہ کروکیونکہ) برخ روزانہ مجھے میری شان کے لائق تین بار بنساتا ہے۔

### حكايت: الله عَزَّوَ مِنْ قَسم كو بوراكر تاب

حضرت سیّدُنا حسن بھری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھرہ میں کچھ حجمو نیر یال سے منتقل میں کم میں کچھ حجمو نیر یال میں منتقل میں المحدونة العلم بعد (دعوت اسلامی) منتقل منتقل

آگ سے جل گئیں لیکن ان کے در میان ایک جھو نیرٹی سلامت رہی۔ ان دنوں حضرت سیّد نا ابو موسیٰ اشعری دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو جب اس کا پتا چلا تو اس جھو نیرٹی کے اشعری دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو جب اس کا پتا چلا تو اس جھو نیرٹی کے مالک کو بلوا بھیجا۔ چنانچہ ایک بوڑھے شخص کو لایا گیا تو آپ نے اس سے فرمایا: شیخ ! کیا وجہ ہے کہ تمہاری جھو نیرٹی کو آگ نہیں لگی ؟ اس نے جو اب دیا: "میں نے اپنے ربّ عَزْدَجَلٌ کو قسم دی تھی کہ اس کو نہ جلائے۔ "تو حضرت سیّدُنا ابو موسیٰ اشعری دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُوسیٰ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُوسیٰ اللهُ وَمُواللهُ عَنْدَو اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُوسیٰ اللهُ عَنْدَو الله عَنْدَو الله عَنْدَو اللهِ عَنْدَو اللهِ عَنْدَو اللهِ عَنْدَو اللهُ عَنْدَو اللهِ عَنْدَو اللهُ عَنْدَو اللهِ عَنْدُو اللهِ عَنْدَو اللهِ عَنْدَا اللهِ عَنْدَا عَلَى اللهِ عَنْدَو اللهُ عَنْدَا عَلَى اللهُ عَنْدَو اللهِ عَنْدَو اللهِ عَنْدَو اللهُ عَنْدَو اللهُ عَنْدَو اللهُ عَنْدَو اللهِ عَنْدُو اللهِ عَنْدَو اللهُ عَنْدَو اللهِ عَنْدُو اللهِ عَنْدَا عَنْدُو اللهِ عَنْدُو اللهِ عَنْدُو اللهِ عَنْدُو اللهِ عَنْدُو اللهِ عَنْدُو اللهِ اللهِ عَنْدُو اللهِ عَنْدُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُو اللهِ اللهُ اللهِ ا

### حكايت:قسم دية بي آك بجه گئي

منقول ہے کہ ایک بار بھرہ میں کہیں آگ لگ گئ تو حضرت سیّدُ ناابو عُبَیْدہ خوّاص عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَهَاب تشریف لائے اور آگ پر چلنے لگ ۔ بھرہ کے امیر نے ان سے کہا: دیکھئے! کہیں آپ آگ میں جل نہ جائیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے فرمایا: بے شک میں نے اپنے رہ عَوْدَجُلُ کو قسم دی ہے کہ وہ مجھے آگ سے نہ جلائے۔ اس پر امیر نے عرض کی: پھر آپ آگ کو قسم دیں کہ بجھ جائے۔ پس آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے آگ کو قسم دی تو وہ بجھ گئے۔ آگ کو قسم دی تو وہ بجھ گئے۔ آگ کو قسم دی تو وہ بجھ گئے۔

#### حكايت: ہاتھوں ہاتھ دعا كا ظہور

ایک دن حضرت سیّدُنا ابو حفص نیشا بوری عَدَیْه رَحْمَهُ اللهِ انْقَوِی کہیں جارہے سے کہ سامنے سے ایک دیہاتی آیا جس کے ہوش و حواس سلامت نہیں ہے۔ حضرت سیّدُنا ابو حفص رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه نے اس سے فرمایا: تمہیں کیا مصیبت بہنچی ہے ؟ اس نے کہا: میر اگدھا کم ہوگیا ہے اور اس کے علاوہ میر بے پاس کوئی گدھا نہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه مُظْهِر گئے اور الله عَوْدَ جَلَّ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ تیری عزت اور جلال کی قسم! میں اس وقت تک ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گاجب تک تواس کا گدھالوٹانہ دے۔ اسی وقت اس کا گدھالوٹانہ دے۔ اسی وقت اس کا گدھالوٹا ہم ہوگیا اور ابو حفص رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهُ وہاں سے چل پڑے۔

و المعاملة ا

<sup>• ...</sup>موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتأب الاولياء، ٢/ ٣٩٨، حديث: ٣٢

### ابل أنس كى باطنى باتين:

اسی بات کی طرف ایک شاعرنے اشارہ کیاہے:

قَوْمٌ تَخَالَجَهُمْ رَهُو بِسَيِّدِهِمْ وَ الْعَبْنُ يَرُهُو عَلَى مِقْدَايِ مَوْلَاهُ تَالَمُو عَلَى مِقْدَايِ مَوْلَاهُ تَاهُوُا تَاهُوُا يَا حُسُنَ مُؤْيَتِهِمْ فِي عِزِّ مَا تَاهُوُا تَاجِمه: (۱)...یه ایسے لوگ ہیں جواپے مولی پر ناز و فخر کرتے ہیں اور بندہ اپنے مولی کی قدر کے مطابق ناز کر تاہے۔ (۲)...اسے دیکھ کروہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے واہ! ان کی قابل عزت رویت بھی کیا خوب ہے۔

#### بات ایک اور نیتج دو:

اس بات کو بعید مت جانو کہ ایک بات پر الله عزّد عَلَی بندے سے راضی ہواور اسی بات پر دوسرے بندے سے ناراض ہو جبکہ دونوں کے مقامات مختلف ہوں۔ قر آنِ پاک میں اس بات پر بہت سے اشارات موجود ہیں بشر طیکہ تو عقل اور فہم رکھتا ہو۔ تمام قر آئی قصے انملِ بصیرت اور انملِ بصارت کے لئے اشارات بین تاکہ وہ اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں ورنہ دھو کے میں پڑے لوگوں کے لئے یہ محض قصے ہیں۔ قر آنِ کر یم میں سب سے پہلا قصہ حضرت سیّدُنا آدم عَلى دَبِیدَاءَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا عَصِمت میں علیحد گی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ لفظ معصیت اور مخالفت میں شر اکت ہے جبکہ اجتباء اور عصمت میں علیحد گی ہے۔ بہر حال ابلیس تو اللّه عَزْدَ بَلُ کی رحمت سے دور ہوا اور فرمایا گیا کہ "وہ وُ مُتکارے ہوؤں میں سے ہے "جبکہ حضرت سیّدُنا آدم عَلَیْ السَّدَ مِ کیا رہے میں ارشاد ہوا:

و المعام المحمد ( يش ش : مجلس المدينة العلميه ( وعوت اسلام ) )

وَعَضَىٰ ادَمُ مَ ابَّهُ فَعُوى ﴿ ثُمَّ اجْسِهُ مَاتُّهُ

فتاب عكيه وهلى ا

(ب٢١، ظهر: ١٢١، ١٢٢)

ترجمة كنز الايمان: اور آدم سے اينے رب كے علم ميں لغزش واقع ہوئی توجو مطلب جاہا تھا اس کی راہ نہ پائی پھر اسے اس کے رب نے چن لباتواس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اینے قرب خاص کی راہ د کھائی۔

یوں ہی ایک بندے سے اعراض کرنے اور دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کے سبب الله عَوْدَ جَلَّ نے ا پنے حبیب، حبیب ، حبیب صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پر عمّاب فرما یاحالانکه وه دونول بنده مونے میں برابر تھے لیکن حال دونوں کامختلف تھا۔ اللّٰہءَ وَجَنَّ نے ارشاد فرمایا:

فَانْتَعَنْهُ تَلَهِى ﴿ (پ٣٠:عبس: ١٠نا١٠)

اور دوسر ہے کے بارے میں فرمایا:

اَمَّامَنِ اسْتَغْنَى ﴿ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدُّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(ب٠٣٠:عبس: ٢،٥)

(ب٤، الإنعام: ٥٣)

آیااوروه ڈررہاہے تواسے جھوڑ کراور طرف مشغول ہوتے ہو۔

ترجمهٔ کنزالایمان: وہ جو بے یروا بتاہے تم اس کے تو پیچھے

اسی طرح الله عَوْدَ جَلَّ نِے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كولو گول كى ايك جماعت كے ساتھ بيٹنے كا حكم ارشاد فرمایا:

ترجيه كنزالابيان: اورجب تمهارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہاری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں توان سے فرماؤتم پر سلام۔

ترجهة كنزالايمان: اور ال سننے والے جب توانہيں ويكھے جو ہماری آیتوں میں پڑتے ہیں توان سے مند پھیر لے جب تک اور بات میں پڑس اور جو کہیں تھے شیطان بھلا دے تو

یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیڑھ۔

وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْيَتِنَافَقُلُ سَلَّمٌ

جبکه دوسرے گروہ سے اعراض کا حکم فرمایا: وَ إِذَا رَا يَتَالَّن يُنَ يَخُونُ وَنُونَ إِلِينَا فَاعْدِفْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُونُ وُلُوافِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنْسِيَنُّكَ الشَّيْطِنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّ كُرِي

مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِيدِينَ ﴿ (بِ٤، الانعام: ١٨)

و اسلامی المدینة العلمیه (وقوت اسلامی) المدینة العلمیه (وقوت اسلامی)

نیز ارشاد باری تعالی ہے:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَنْ عُونَ مَا بَّهُمُ

بِالْغَلُوقِوَالْعَثِينِ (ب١٥١،١١كهف:٢٨)

ایل انس کی ناز بر داری:

جیسا کہ اوپر بندوں کے در میان فرق بیان ہوااسی طرح بے تکلفی اور ناز بھی بعض بندوں سے بر داشت کیا جاتا ہے اور بعض سے نہیں۔ جیسے حالت ِانس کی بے تکلفی میں سے حضرت سیدنا موسی عَدَیْدِ السَّلَام کا بیر قول تھی ہے:

> ٳڽ۬ۿؚؽٳڷڒڣؾؙؾؙڰڶؿۻڷ۠ۑۿٳڡؽۺۜٵڠ وَتَهُوبِي مَن تَشَاعُ الْمُ الاعراف: ١٥٥)

> > اورجب آب عَلَيْهِ السَّلَامي فرمايا كيا:

اذَهُبُ إلى فِرْعَوْنَ (١٢، طه: ٢٨)

تو آپءَ مَنيه السَّلام نے عذر كرتے ہوئے درج ذيل باتيں كہيں:

...∉1≽

وَلَهُمْ عَلَى دُنْبُ (پ١٩،الشعراء: ١٢)

... ∳2﴾

قَالَ رَبِ إِنِّي آخَافُ آنَ يُكُذِّ بُونِ أَنْ وَيَضِيْقُ صَلَّى كَوَ لَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي

(ب19، الشعر آء: ١٣،١٢)

...∳3﴾

اِنَّنَانَخَافُ أَنْ يَّفُرُ طَ عَلَيْنَا آوُ أَنْ يَّطْغَى ® (١٢١، طله: ۵۹)

ترجية كنزالايدان: اور اپني جان ان سے مانوس ركھوجو صبح و

شام اینے رب کو یکارتے ہیں۔

ترجیهٔ کنز الابیان: وه نہیں مگر تیر ا آزماناتو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ د کھائے جسے چاہے۔

ترجمه كنزالايبان: فرعون كياس جار

ترجیه کنزالابیان: اور ان کامجھ پر ایک الزام ہے۔

ترجيه كنزالايبان: مين ورتابول كه وه مجھے جھلائيں كے اور میر اسینہ تنگی کر تاہے اور میری زبان نہیں چاتی۔

ترجمهٔ کنز الایسان: ب شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یاشر ارت سے پیش آئے۔

عص المدينة العلميه (ووت المامي) المدينة العلميه (ووت المامي) المدينة العلمية (ووت المامي)

غور کیجئے کہ اگر حضرت سیّدُنا موسی عَدَیْهِ السَّلام کے علاوہ کوئی اور اس طرح کی گفتگو کر تا توبے ادبی شار کی جاتی کیو نکہ جو مقام اُنس پر فائز ہو تاہے اس کے ساتھ لُطف برتاجاتاہے اور اس کی ناز بر داری کی جاتی ہے اور حضرت سیّدُ ناپونس عَلْ دَبِیّنَادَ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام مقامِ قَبض و ہبیت میں تھے توان سے اس سے بھی کم بات کو بر داشت نہ کیا گیااور انہیں تین اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیااور قیامت تک بیر منادی کر دی گئی: كُولا أَنْ تَكُامَ كَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ مَّ بِهِ كُنْبِ فَا بِالْعَرَ آءِ ترجمة كنزالايبان: الراس كرب كى نعت اس كى خبر كونه 

حضرت سيّدُ ناحسن بھر ي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِي فرماتے ہيں كه" ٱلْعَدَاءِ" ہے مراد قيامت ہے۔ پھر بیر کہ ہمارے پیارے نبی صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو (عجلت اور غضب كے معاملے ميس) أن كى اقتدا سے منع کرتے ہوئے فرمایا گیا:

ترجمة كنزالايمان: توتم ايخ رب كے تحكم كا انتظار كرو اور اس محیلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ ر مانھا۔

### أزًى تضيلتن.

بیہ اختلافات بعض تواحوال اور مقامات کے اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بعض اس وجہ سے کہ اَزَل میں ہی بندوں کی ایک دوسرے پر فضیلت اور ان کی قسمت میں باہم تفاوُت لکھ دیا گیا۔الله عَوْبَ جَلّ نے ارشاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان:اورب شك مم نے نبيوں ميں ايك كو ایک پربڑائی دی۔ وَلَقَ لَ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِدِّنَ عَلَى بَعْضِ

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ مَ بِتَكَ وَ لَا تَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ مُ

ا ذُنَا لَى وَهُو مَكْظُومٌ ﴿ (پ٢٩، القلم: ٣٨)

(پ، ۱۵، بنی اسرآئیل: ۵۵)

نیزارشاد فرما تاہے:

مِنْهُمْ مَّنْ كُلَّمَ اللَّهُ وَكَنْفَعَ بَعْضَهُمْ دَى جُتٍ

(ب٣، البقرة: ٢٥٣)

ترجمه کنزالایمان: ان میں کس سے الله نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔

### نى عَلَيْهِ السَّلام في خود پر سلام بھيجا:

حضرت ستیرُ ناعبیلی رُوخُ الله عَلى نَبِیِّنَاوَعَلَیْهِ الصَّلهُ الصَّلهُ السَّلام ان انبیائے کرام عَلیْه السَّلام میں سے ہیں جن کو دیگریر فضیلت دی گئی اور ناز کی وجہ سے انہول نے خو دیر سلام بھیجا۔ قر آنِ کریم میں ہے:

وَالسَّلْمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِلْتُ وَيَوْمَ أَمُونُ وَيَوْمَ الْمُونُ وَيَوْمَ اللَّهِ عَلَى بِيدِا

ہوااور جس دن مروں گااور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔

أُبْعَثُ حَيًّا ﴿ (١٢، مريم: ٣٣)

آپ عَلَيْهِ السَّلَام نے جب مقام انس میں لطف کامشاہدہ کیاتو بطورِ نازیہ کلام فرمایالیکن حضرت سیّدُنا یجیٰ بن زكريا عَلَيْهِمَا السَّلَام في مقام حياو هيب ير فائز هونے كى وجه سے يه كلام نهيں فرمايا حتى كه خود خالق كائنات نے ان كى تعريف ميں فرمايا: وسَلام عكيه (ب١١، مديم: ١٥، ترجمة كنزالايمان: اور سلامتى ہے اس پر۔)

اور یہ دیکھئے کہ حضرت سیّدُنا یوسف عَلیْدالسَّلام کے بھائیوں نے جو معاملہ آپ کے ساتھ کیااس کو کیسے برداشت کیا گیا حالانکہ ایک عالم فرماتے ہیں: میں نے یارہ 12، سورہ بوسف کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک برا دران یو سُف کی 40سے اوپر خطائیں شار کیں جن میں سے بعض ہے بڑی ہیں اور کہیں توایک ہی کلے میں تین تین اور چار چار تک خطائیں جمع ہیں۔ لیکن ان کی خطائیں معاف کی گئیں اور ان سے در گزر فرما با گیا۔

### کسی کومعافی تو کسی کی گرفت:

اسی طرح بلعم بن باعورا کہ اکابر عُلَامیں سے تھااور اس نے دین کے عوض د نیا کمائی تواس سے در گزر نہ کیا گیااور حضرت سیّدُنا آصف بن برخیا دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه مُسْرِ فين میں سے تھے اور ان کی خطا ظاہری اعضاء سے متعلق تھی تواس کو معاف کر دیا گیا۔

مروی ہے کہ الله عَوْدَجَلَّ نے حضرت سیّدُنا سلیمان عَدَيْدِ السَّدَم کی طرف وحی فرمائی:"اے عابدین کے سر دار اور اے راہنمائے زاہدین کے بیٹے! تیری خالہ کا بیٹا آصف کب تک میرے نافرمانی کر تارہے گا اور میں بارباراس سے در گزر کرتا ہوں مجھے اپنی عزت وجلال کی قشم!اگر میری آند ھیوں کے کسی جھونکے نے

و المعاملة (موساس المدينة العلميه (دوت اسلام) المعاملة (عوت اسلام) المعاملة (عوت اسلام) المعاملة (عمر المعاملة المعاملة

اسے پکڑ لیاتو میں اس کے ساتھیوں کے لئے اسے مثال اور بعد والوں کے لئے عبرت بنادوں گا۔"پھر جب آصف بن برخیاحضرت سیّدُ ناسلیمان عَدَیْدِ السَّلَام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے وحی الٰہی کے بارے میں انہیں بتایا تووہ اٹھ کر باہر چلے گئے حتّی کہ ریت کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے پھر اپنے سر اور ہاتھوں کو آسان کی طرف بلند کیا اور عرض گزار ہوئے: "اے میرے معبود عَذَ وَجَلَّ!اے میرے مالک! تُوتُو ہے اور میں میں ہوں۔اگر تو مجھے توبہ کی توفیق نہ دے گا تو میں کیسے توبہ کروں گا؟اور اگر تو مجھے نہیں بچائے گا تو میں کیسے پچ ياؤل گا؟ مين دوباره گناه كي طرف لوث جاؤل گا- "اس ير الله عدَّدَجَلَّ في حضرت سيّدُنا سليمان عَدَيْهِ السَّدَم کے ذریعے ان کی طرف پیغام بھیجا: اے آصف! تونے پیچ کہا کہ تُو تُوہے اور میں میں ہوں توبہ کی طرف متوجہ ا ہو جامیں نے تیری توبہ قبول کی کیونکہ میں توبہ قبول کرنے اور رَحم فرمانے والا ہوں۔

حضرت سیّدُنا آصف بن برخیا رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كاب كلام ناز كے ساتھ كلام كرنے والے كى طرح ہے اور اس کی طرح ہے جواللہءۂؤؤ ہَا ہے اس کی طرف دوڑے اور اسی سے اس کو دیکھے۔

مروی ہے کہ ایک بندہ ہلاکت کے کنارے پر تھا اللہ عدَّدَ جَلَّ نے اس کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لیا اور اس کی طرف الہام فرمایا: "تونے کتنے ہی ایسے گناہ میرے سامنے کئے جو میں نے معاف کر دیئے حالا نکہ اُن سے کم تر گناہ کی وجہ سے میں نے ایک امت کو ہلاک کر دیا۔"

### قر آن کریم میں واقعات کیوں ہیں؟

ۅؘڷؠؙؽۅ۫ڶٙٙٙٙٙڶ۞ٝۅؘڷؠؙ<u>ؾڴؙڽؖ</u>ڷڎؙڴڣؙۅۧٵٱڂڽٞ۞ۧ

حاصل یہ کہ مَشِیَّتِ ازلی کے مطابق بندوں کی ایک دوسرے پر فضیلت اور تقدیم و تاخیر میں اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ کی عادتِ جاریہ یہی ہے اور قر آنِ پاک میں ان واقعات کے وارد ہونے کی وجہ بیرہے کہ گزشتہ لو گول کے ساتھ الله عَزَّة عَلَى كا طريقه معلوم ہو جائے تو قرآن ياك ميں موجود ہر چيز ہدايت اور نور اور الله عَزَّة عَلَى ك طرف سے مخلوق کو آشا کرناہے۔وہ تبھی مخلوق کواپنی تقدیس کی پہچان کرا تاہے جیسے اس کاار شادہے:

قُلُهُوَا لِلّٰهُ أَحَكُ أَ اللّٰهُ الصَّمَكُ أَلَى لَهُ يَكِلُ أَنَّ تَرجِمة كنزالايبان: تم فرماؤوه الله ب وه ايك ب الله ب نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولا د اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوااور نہ

(ب•٣، الإخلاص: اتأمم)

اس کے جوڑ کا کو ڈی۔

يثركش: محلس المدينة العلميه(رقوت اسلامي)<del>) • • • •</del>

اور مجھی ان کو اپنی صفاتِ جلال کی پہچان کر اتاہے:

ٱلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّنُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّنِ الْمُعَلِّرُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّرُ الْمُعَلِّدُ الْمُعْلِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلَدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِي الْمُعِلْمُ لِمِعِلْمُ الْمُعِمِي مِلْمُ لِمُعِلْمُ الْمُعِلِم

بخشنه والاحفاظت فرماني والاعزت والاعظمت والاتكبر والا

ترجيد كنز الايدان: باوشاه نهايت ياك سلامتي ويخ والاامان

بعض او قات مخلوق کوخوف ور جایر مشتمل اینے افعال کی پیجان کرا تاہے تو انہیں اپنے دشمنوں اور

اپنے بیاروں یعنی انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلام کے ساتھ اپنامُعاملہ بیان کرتاہے جیسے وہ ارشاد فرماتا ہے:

ترجهدهٔ کنزالایدان: کیاتم نے نه دیکھاتمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیساکیاوہ ارم حدے زیادہ طول والے۔ اَكُمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَى مَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ اِمَمَ ذَاتِ الْمُعَادِيُ إِلَى مَ ذَاتِ الْعِمَادِيُ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ ا

اور ارشاد فرما تاہے:

ٱلمْتَرَكَيْفَفَعَلَى مَا اللهِ الْفِيلِ أَنْ اللهِ الفِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي

ترجمة كنزالايمان: اے محبوب كياتم نے نه ديكھاتمهارے رب نے ان ہاتھى والوں كاكياحال كيا۔

# تين اقسام مين قر آنِ پاک كي تقسيم:

قرآنِ پاک ان تین اقسام سے متجاوِز نہیں: (۱)... ذاتِ باری تعالی اور تقدیسِ ألوبیت کی معرفت یا(۲)... اس کی صفات اور اسما کی معرفت یا(۳)... پھر اس کے افعال اور بندوں کے ساتھ مُعاطی کی معرفت سے سورہ اخلاص ان تین اقسام میں سے ایک قسم پر مشمل ہے اور وہ تقدیس الوبیت ہے۔ اس لئے رسولُ الله صفّا الله تَعَال عَلَیْهِ وَالله وَ تَمَال وَ مَعَال عَلَیْهِ وَالله وَ تَمَال وَ مَعَال عَلَیْهِ وَالله وَ تَمَال وَ مَعَال عَلَیْه وَ الله وَ تَمَال وَ مَعَال عَلَیْه وَ الله وَ مَعَال الله وَ مَعَال عَلَیْه وَ الله وَ مَعَال وَ مَعَال وَ مَعَال وَ مَعَال الله وَمَعَال الله وَ مَعَال الله وَ مَعَال الله وَمَعَال الله وَمَعَالِ الله وَمَعَالِ الله وَمَعَالِ الله وَمَعَال الله وَمَعَالِ الله وَسَعَلَ وَالله وَمَعَالِ الله وَمَعَال وَمَعَالِ الله وَمَعَالِ الله وَمَعَالِ الله وَمَعَالِ الله وَمَعَالِ الله وَمَعَالِ الله وَمَعَالِ وَمَعَالِ الله وَمَعَالِ الله وَمَعَالِ الله وَمَعَالِ الله وَمَعَالِ الله وَمَعَالِ الله وَمِعَالِ الله وَمَعَالِ وَالْمَعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَع

• ... سنن الترمذي، كتاب فضائل القران، باب ما جاء في سورة الاخلاص، ١٩/٥، حديث: ٢٩٠٥

مِعِينَ مُعِينَ مُعِلِس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) ••••••• (عمر مُعَالِم عَلَيْهُ العلمية (عمر مُعَالِم عَل

آيتِ طيب ولالت كرتى ہے: "وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواْ أَحَدٌ أَنْ (ب٣٠، الاعلاص: ٣، ترجمهٔ كنزالايمان: اور نداس كے جوڑ كاكوئى)الغرض بيە تىنوں باتىں اس سورت مىں جمع مىں اور يورى سورت كلمە "لَا إِلَهْ إِلَّا اللَّهُ" كى تفصيل ہے۔

### قرآن كريم كے بے إنتہاأسرار:

یہ قرآن پاک کے اسرار ہیں اور اس طرح کے اسرارِ قرآنی بے انتہاہیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلارَ طَبِوَ لا يَاسِ إِلَّا فِي كِتْب مُّبِيْنِ ﴿ ترجيه ځکنزالايدان:اورنه کو کې تر اورنه خشک جو ايک روشن

> كتاب ميں كھانہ ہو۔ (ب٤، الانعام: ٥٩)

اسی وجہ سے حضرت سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تَعَالى عَنْه نے فرمایا: وقر آن کے معانی میں غور و فکر کر واور اس کے عجائبات تلاش کر و کہ اس میں اگلوں اور پیچیلوں کاعلم ہے۔ "(1)

ب شک بات یہی ہے جیسے آپ رضی الله تعالى عنه نے فرمايا ہے۔ قرآن كريم كے اسرار كووہى شخص جان سکتاہے جواس کے ایک ایک کلمے میں غور و فکر کرے اور اس کی فہم بھی صاف ہو حتی کہ ہر کلمہ اس کے لئے ا شہادت دے کہ یہ جَبَّار، قَبَّار، مالک اور قادِر کا کلام ہے اور طافت بشری کی حدسے خارج ہے۔ اکثر اسرارِ قرآنی قصص اور اخبار کے صمن میں ہیں اس لئے تم ان کے استنباط کے حریص ہو جاؤتا کہ اس میں سے تمہارے لئے وہ عجائبات منکشف ہوں جن کے مقابلے میں تم ان مُزَیّن عُلوم کو حقیر مجھو گے جو قر آن یاک سے خارج ہیں۔ یمی وہ باتیں تھیں جو ہم اُنس اور انبساط یعنی بے تکلفی کے معنیٰ اور بندوں کے در میان بیان تفاوت کے سلسل مين وكركرناج يتصدوالله شبكاذ وتعالى أغلم

#### ببنرد: قضائے الھی پرراضی ھونے کامعنی اس کی حقیقت اورفضیلت (اسیس چارفسلیس بین)

تمهيدي گفتگو:

جان لیجئے! بے شک رضا ثمر اتِ محبت میں سے ایک ثمر ہ اور مُقَرَّبِین کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے لیکن

• ... الزهد لابن المبارك، بأب مأجاء في ذم التنعم في الدنيا، ص ٢٨٠، حديث: ١٨٨٠

و المام المعام ا

اس کی حقیقت اکثر پر مخفی ہے اور اس میں جو شبہ اور ابہام داخل ہو جاتا ہے وہ صرف انہی پر منکشف ہو تا ہے۔ جن کوالٹلے عَدَّوَ جَلَّ نے تاویل کاعلم اور فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور منکرین نے خلاف نفس اُمور میں ام کانِ رضا کا انکار کیاہے۔وہ کہتے ہیں: "اگر ہر چیز میں اس وجہ سے رضا ممکن ہے کہ وہ فغل الہی ہے تو کفر اور گناہ پر بھی راضی ہو ناچاہئے۔"اس سے بعض لوگ دھو کا کھا گئے اور انہوں نے فسق وفجور پر راضی رہنے اور اعتراض وا نکار ترک کرنے کو بھی قضائے الٰہی تسلیم کرناسمجھا۔

اگر یہ اُسرار ظاہری احکام شرع سننے سے منکشف ہوجاتے تو الله عَدَّوَ جَلَّ کے پیارے رسول،رسول مَقْبُولَ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم حضرت سيّرُنا أبن عباس رَخِي اللهُ تَعالى عنه ك لئ مير وعانه فرمات: "اللهُمَّ وَقَيْهُ مَ في الرِّيْن وَعَلِّمْهُ التَّأُويْل يعنى اكالله عَنْوَجَنَّ! ات وين كى سمجه اورتاويل كاعلم عطا فرما-"(١)

لہذا پہلے ہم رضا کی فضیلت بیان کریں گے پھر راضی رہنے والوں کے احوال کی حکایات پھر حقیقت رضا پھر خلاف نفس اُمور میں رضا کے ممکن ہونے کی کیفیت اوراس کے بعد وہ اُمور بیان کریں گے جن کو رضا کی شکمیل میں سے سمجھاجا تاہے حالا نکہ ایسانہیں جیسے دُعانہ کرنااور گناہوں پر خاموش رہنا۔

#### رضاكى فضيلت كابيان

### رضاکے متعلق تین فرامین باری تعالی:

یہاں وہ آیات طیبہ بیان کی جاتی ہیں جورضا کی فضیلت کے بارے میں وار دہیں:

ىپلى فصل:

ترجيه كنزالابيان: الله ان سے راضي اور وه الله سے راضي ـ

ى ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُ وَ مَنْ اعْنَدُ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ رِبِ ١١٩ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

...∳2≽

ترجمه كنزالايمان: يكى كابرله كياب مريكي-

هَلُجَزَ آءُالْإِحْسَانِ إِلَّاالْإِحْسَانُ ۞

(پ۲۷، الرحمان: ۲۰)

**1**،... بخابري، كتاب الوضوء، بأب وضع الماء عند الخلاء، 1/ سم، حديث: ١٨٣٣

المسندللامام احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن العباس، ١/ ١٥٤ مديث: ٢٠٠٣

🗪 🏧 🕶 (پش کش: مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی)

احسان کی انتہا ہے ہے کہ الله عَدَّدَ جَلَّ اپنے بندے سے راضی ہو اور یہ وہ ثواب ہے جو بندے کو الله عَدَّدَ جَلَّ سے راضی ہونے کی صورت میں ماتا ہے۔

#### رضائے الہی جنت سے بڑھ کرہے:

...﴿3﴾

ترجید کنزالایدان: اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں اور الله کی رضاسب سے بڑی۔

وَمَلْكِنَ طَيِّبَةً فِيُ جَنَّتِ عَدُنٍ وَ مِضْوَاتُ فَيَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُل

اس آیتِ طیبہ میں الله عَزَّوَ جَلَّ نے اپنی رضا کو جنتِ عدن سے بڑھ کر قرار دیا، جس طرح اپنے ذکرِ ماک کو نماز سے بڑا قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

> . ٳڽۜٞٳڶڞۜڶۅڰؘؾؙۘٛۼؠڠڹٳڷڣۧڂۺۜٳٙٶؚۘٳڷؠؙڹ۫ڮڔٟ ۅؘڮٙڹٟػؙٛٵڽڷ۠ڡؚٳٙػؘؠؘۯ<sup>ڂ</sup>ڔڛ٢ۥٳڸۼٮڮڔؾ:٢٩)

ترجمه کنوالایمان: بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بُری بات سے اور بے شک الله کاذ کرسب سے بڑا۔

پس جس طرح نماز میں مشاہرہ (یادِ البی) نماز سے بڑھ کر ہے اسی طرح خالِقِ جنّت کی رضا بھی جنت سے ارفع واعلیٰ ہے بلکہ اہلِ جنت کاسب سے بڑا مقصد یہی رضا ہے۔ حدیث پاک میں ہے:"اللّٰہ عَوْدَ عَلَّ مُومنین کے لئے جَلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا: مجھ سے مانگو۔ وہ عرض کریں گے: تیری رضاچاہتے ہیں۔"()

توان کا دیدارِ خُداوندی کے بعد رضا کا سوال کرنارضا کی انتہائی فضیلت کو ثابت کرتا ہے اور رہابندے کا اللہ عَوَّةَ جَلَّ عَلَی اللہ عَوَّةَ جَلَّ کا بندے سے اللہ عَوَّةَ جَلَّ کا بندے سے راضی ہونا تو اس کی حقیقت ہم عنقریب بیان کریں گے اور جہاں تک اللہ عَوَّةَ جَلَّ کا بندے سے راضی ہونے کا تعلق ہے تو اس کا ایک دوسر المعلی ہے جو اس معنی کے قریب ہے جس کو ہم نے اللہ عَوَّةَ جَلَّ کی بندے سے محبت کے تحت ذکر کیا ہے اور اس کی حقیقت کو کھولنا جائز نہیں کیونکہ اس کا اِدراک کرنے سے لوگوں کے ذہن قاصر ہیں اور جو اس پر قادر ہے تو وہ خو دہی اس کا اِدراک کر لیتا ہے۔

خلاصَة كلام:

دیدارِ باری تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رُ تبہ نہیں لہٰذا اہُلِ جنت رضا کا سوال اسی لئے کریں گے کیونکہ بیہ

1... المعجم الاوسط، ١/ ٤٢٥، حديث: ٢٠٨٦

و اسلامی مجلس المدینة العلمیه (ووت اسلامی) مجلس المدینة العلمیه (ووت اسلامی)

دائمی دیدار کا سبب ہے۔ گویاان کے نز دیک رضانمام غایات کی غایت اور تمام مطالب کی انتہا ہو گی پس جب وہ لذتِ دیدار سے سر فراز ہوں گے اور ان کوسوال کا تھم ہو گا تووہ دائمی دیدار کا ہی سوال کریں گے اور جان لیں گے کہ رضابی دائمی حجاب اٹھنے کا سبب ہے اور الله عَذْوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا:

ترجمه كنزالايدان: اور مارے ياس اس سے بھى زياده ہے۔

وَلَكَ يُنَامَزِيْكُ ۞ (پ٢٦،ق:۵٥) بار گاوالہی سے تین تحفے:

اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وقت ِ مزید میں جنتیوں کے پاس الله عَوْدَ جَلَّ کی طرف ہے یہ تین تحائف آئیں گے:

يبلايد كه الله عَدْدَ جَلَّ كى طرف سے ايبا ہديد عطامو گاكه جنت ميں اس كى مثل جنتيوں كے ياس نہيں ہو گااسی کے بارے میں اللہ عَزَّوَ جَلَّ کا ارشادے:

ترجيدة كنز الايدان: توكسي جي كو نهيس معلوم جو آنكه كي ڣؘڒؾۼۛڶؠؙٮؘڡٛ۫ۺڝؖٲٲؙڂؚ۫ڣ*ؽ*ڶۿؠؙڡؚۧؿۊؙڗۜۊ۪ٲۼؽؙڹ<sup>ؾ</sup> مفنڈک ان کے لئے چھیار کھی ہے۔ (ب17، السجدة: ١٤)

ووسرا ان کے رب عَدْدَ جَل کی طرف سے ان پر سلام ہو گااور یہ ہدید پر فضیلت رکھتا ہے۔اس کے بارے میں ارشادِ باری تعالی ہے:

سَلْمُ فَ وَكُلِّ قِنْ مَّ بِّ مَّ حِبْمِ ﴿ (ب٣٣، بُسَ: ٥٨) ترجيه كنزالايهان: ان پرسلام مو گامهر بان ربّ كافرما يا موا تبسر اید که الله عَدَّدَ جَلَّ ان سے فرمائے گا: "میں تم سے راضی ہوں۔"یہ ہدیہ اور سلام دونوں سے

افضل ہو گااسی کے متعلق الله عَوْدَ جَنَّ ارشاد فرما تاہے:

وَ مِن صَوانٌ مِن اللهِ أَكْبَرُ الروالية عنه عنه التوبة عنه عنوالايبان: اور الله كارضاسب عبرى

اس آیت طیبہ کامطلب میہ ہوا کہ رضائے الہی ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے بڑی ہے جس میں اہلِ جنت ہوں گے۔ یہ الله عَوْدَ جَلُ کی رضاکی فضیلت ہے جو کہ بندے کی رضاکا ثمرہ ہے۔

#### رضاکے متعلق 19روایات:

﴿1﴾ ... مروى ب كر رسولِ اكرم، تتفيع مُعَظَّم صَلَّ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في صحابَهُ كرام عَلَيْهِمُ الرِّفْوَان كي و المعام المحمد المعام ایک جماعت سے یو چھا:تم لوگ کیا ہو؟انہوں نے عرض کی:ہم مومن ہیں۔استفسار فرمایا:تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے ؟ عرض کی:ہم آز ماکشوں پر صبر کرتے ہیں، آسود گی میں شکرِ الہی بجالاتے ہیں اوررتِ تعالیٰ كى تقدير يرراضى رية بيل-آب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في فرمايا: ربّ كعبه كى قسم التم مومن بو-(١) ﴿2﴾ ... رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ حَكمت نشان ہے: اصحاب حكمت عُلَما قريب ہے كه اپنى سمجھ بوجھ اور معرفت کے سبب مقام انبیا کے قریب قریب پہنچ جائیں۔<sup>(2)</sup>

﴿3﴾ ... سركارِ مدينه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ حُوشبو دار هِ : طُوْ بِي لِمِنْ هُدِي لِلْإِنسُلَامِ وَكَانَ مِنْ قُهُ كَفَاقًا ؤی خوی ہدیعنی خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی اور اس کارزق بقدر کفایت ہے اور وہ اس پر راضی ہے۔

﴿4﴾ . . . رحمت عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا ارشاد ہے: مَن رَضِي مِنَ اللّم تَعَالى بِالْقَلِيْلِ مِنَ الرِّدُقِ تضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعُمَلِ يَعَىٰ جو شخص تھوڑے رزق پر اللَّه عَزَّة جَلَّ سے راضی رہے الله عَزَّة جَلَّ سے راضی تھوڑے عمل پرراضی ہو جاتاہے۔(4)

﴿5﴾ ... مُحْسِنِ كائنات، فخرموجو وات صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ارشاد فرمات بين: إذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدًا اِبْتَلَا وُفَانْ صَبَرَ اجْتَبَا وْفَانْ رَضِي اصْطَفَا وُلِين جب الله عَوْدَ عَلْ كَى بندے سے محبت كرتا ہے تواس كو آزمائش ميں مبتلا كرتا ہے پس اگر بندہ صبر کرے تو وہ اس کو چن لیتا ہے اور اگر راضی رہے تواس کو بر گزیدہ بنالیتا ہے۔<sup>(5)</sup>

#### قبر ول سے اڑ کر جنت میں داخل ہونے والے:

﴿ 6﴾ ... نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سَر وَرصَلَّ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا ارشاد ہے :جب قیامت كا دن ہو گا تو الله عَوْرَجَلَّ ميري امت كے ايك كروہ كو يَر عطا فرمائے كا جن كے ذريعے وہ ابنى قبروں سے الر كر جنت ميں

- 1... المعجم الاوسط، ٢/ ٢٢٧، حديث: ٩٣٢٧، بتغير
- عبدالله الاولياء، ١٠/ ٢٠١، حديث: ١٩٩٩، الرقير: ٥٣٢، سهل بن عبدالله
- ٠٠٠٠ سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليم، ٣/ ١٥٦، حديث: ٢٣٥٦
  - ٠...موسوعة الامام ابن إبي الدنيا، كتأب الفرج بعد الشدة، ٢/ ٨٨، حديث: ١
    - 5...فردوس الاخبأر، ١/ ١٥١، حديث: ٩٤٦

🗫 🎫 (پیرس: مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی)

چلے جائیں گے اور وہال جیسے چاہیں گے لطف اندوز ہوں گے۔ فرضے ان سے پوچیس گے: کیاتم حماب دیکھ کچکے ہو؟وہ جواب دیں گے: ہم نے حماب نہیں دیکھا۔ فرشے پھر لوچیس گے: کیاتم پُل صراط سے گزر کچکے؟وہ جواب دیں گے: ہم نے پُل صراط کو نہیں دیکھا۔ پھر فرشے پوچیس گے: کیاتم نے جہتم کو دیکھا؟وہ کہیں گے: ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تب فرشے ان سے کہیں گے: تم کس کی امت میں سے ہو؟وہ جو اب دیں گے: ہم امام الا نبیا حضرت محمد مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم کی امت ہیں۔ "فرشے کہیں گے: ہم میں اللّه عَوْدَ جَلَّ کی قتم دیتے ہیں کہ ہمیں بتاؤہ نیا میں تمہارے کیا اعمال سے؟ وہ جو اب دیں گے: ہم میں دو خصلتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم اللّه عَوْدَ جَلَّ کی فضل و کرم سے اس مرتبے کو پہنچے۔ فرشے پوچیس گے: وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ وہ جو اب دیں گے: (ا) جب ہم تنہائی میں ہوتے تو اللّه عَوْدَ جَلَّ کی نافرمائی کرنے سے حیا کرتے اور (۲) … ہم اس قلیل رزق پر راضی رہتے جو ہمارے لئے لکھ دیا گیا۔ اس پر فرشے کہیں گے: اس کے حق دار ہوئے۔ (۱)

﴿7﴾... سركارِ نامدار، مدينے كے تاجدار صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ارشاد فرماتے بين: يَامَعُشَرَ الْفُقَرَاءِ اَعْطُوا اللَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### رضائے الہی پانے کاعمل:

﴿8﴾... منقول ہے کہ بن اسرائیل نے حضرت سیّرناموسی کَلِیْمُ الله عَلْ نَبِیّنَاوَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام سے عرض کی: ہمارے لئے اپنے رہ عَرْق سے کوئی ایساعمل پوچھئے کہ جب ہم اس کو بجالائیں تو وہ ہم سے راضی ہوجائے۔ آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے بارگاہِ الله عَیْن عرض کی: اللهی! تو نے س لیاجوانہوں نے کہا۔ الله عَدَّو جَلَّ نے ارشاد فرمایا: "اے موسی! ان سے فرمادو کہ مجھ سے راضی رہیں میں ان سے راضی ہوں۔"

اس بات کی تائیر ہمارے نبی صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ اس فرمانِ فيشان سے بھی ہوتی ہے كه آپ

يثي ش : مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) ••••••

<sup>€ ...</sup> قوت القلوب، شرح مقام التوكل و وصف احوال المتوكلين، ٢/ ١٥

<sup>€...</sup>فردوس الاخبأب، ٢/ ٨٢٣٥ عديث: ٨٢٣٢

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فرمات عِين

﴿9﴾... جو شخص بیہ جاننا چاہے کہ الله عنوَ عَلَّ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے تو وہ و کیو لے کہ الله عنوَ وَجَلَّ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام عطا فرما تاہے جس لحاظ سے بندہ کا اس کے ہاں کیا مقام ہے کیونکہ الله عنوَ وَجَلَّ بندے کو اپنے ہاں اس کے اللہ عنوَ وَجَلَّ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ (۱)

## فكردنيا حلاوتِ مناجات كوختم كرتى ہے:

﴿10﴾...الله عَذَوَ جَلَّ فَ حَضرت سَيِّدُنا واؤد عَلْ نَبِينَاوَعَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّلَام كَى طرف وحى فرمانى: ال واود! مير اوليا كوغَم ونياسے كيا تعلق \_ بے شك فكر ونياميرى مناجات كى حلاوت كوان كے دلوں سے تكال ويت سے \_اے داؤد! ميں اپنے اولياسے بيہ پيند كرتا ہوں كه وه روحانى ہوں اور غم نه كريں \_

#### میری قضا پر راضی رہو:

﴿11﴾... حضرت سیّدُ ناموسی عَلَیْهِ السَّلَامِ نے بار گاہِ ربُّ العزت میں عرض کی: اے الله عَوَّوَ جَنَّ الجھے کوئی ایسا کام بتاجس میں تیری رضامو تا کہ میں اسے بجالاؤں۔ الله عَوَّدَ جَنَّ نے ان کی طرف وحی فرمائی: میری رضااس میں ہے جو تمہیں پیند نہیں اور جو تمہیں ناپیند ہے اس پر صبر نہیں کروگے۔ عرض کی: الہی! میری اس پر راہنمائی فرما۔ الله عَوَّدَ جَنَّ نے ارشاد فرمایا: میری رضااس میں ہے کہ تم میری مَشِیَّت پر راضی رہو۔

#### زياده محبوب بنده:

﴿12﴾ ... حضرت سیّرُنا موسی عَلَیْهِ السَّلام نے مناجات کرتے ہوئے عرض کی :اے میرے ربّ! تیری مخلوق میں سے کون سابندہ تجھے زیادہ محبوب ہے؟ار شاد فرمایا:وہ جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں تووہ محصے سے راضی رہے۔عرض کی:تواپئی مخلوق میں کس پر ناراض ہو تاہے؟ار شاد فرمایا:جو کسی معاملے میں مجھ سے استخارہ کرتے ہیں پھر جب میں ان کے لیے فیصلہ کر دوں تومیرے فیصلے سے ناراض ہوتے ہیں۔

### وہ کوئی اور تلاش کرلے:

ایک روایت مذکوره روایت سے بھی سخت ہے اور وہ یہ ہے کہ الله عَزْوَجَلَّ ارشاد فرما تاہے:

● ...مسندابي يعلى الموصلي، مسندجابر بن عبدالله، ٢/ ٢٢٣٠، حديث: ١٨٧٠

و اسلام المحاصة ( پيش ش: مجلس المدينة العلميه ( وعوت اسلام )

161

﴿13﴾ ... میں ہی الله ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔جو میری مصیبت پر صبر نہ کرے اور میری نعمتوں پر شکرنہ کرے اور میری تعتوں پر شکر نہ کرے اور میری تقدیر پر راضی نہ ہوا ہے جائے کہ وہ میرے علاوہ کوئی اور رب بنالے۔(۱)

سختی میں مذکورہ روایت کی مثل ایک حدیث قدسی ہے بھی ہے کہ حُسنِ اَخلاق کے بیکر، مُجوبِ رَبِّ اَکبر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بیان کرتے ہیں کہ الله عَوْدَ جَنَّ ارشاد فرما تاہے:

﴿14﴾ ... میں نے تمام مقادیر کو مقررہ اندازے پرر کھا، اُمور کی تدبیر فرمائی اور کام ٹھیک و مستخکم کیا پس جو راضی ہوا تواس کے لئے میر کی طرف سے رضاہے حتّٰی کہ مجھ سے ملاقات کرے اور جو ناراض ہوا تواس کے لئے میر کی ناراضی ہے حتّٰی کہ مجھ سے ملے۔(2)

### "كيول" اور" كيسے" كى الاكت:

ایک مشہور حدیث فکرسی میں ہے کہ الله عَدَّوَ عَلَّ ارشاد فرماتا:

﴿15﴾... میں نے خیر اور شر کو پیدا کیا تواس شخص کے لئے خوش خبری ہے جس کو میں نے خیر کے لئے پیدا کیا اور اس کے اور اس کے الئے خرابی ہے جس کو میں نے شر کے لئے پیدا کیا اور اس کے ماتھوں پر خیر کو جاری کیا اور اس شخص کے لئے خرابی ہے جس کو میں نے شر کے لئے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر کو جاری کیا اور اس شخص کے لئے ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو کہے:"کیوں؟ اور کیسے ؟"(3)

#### تقدير پر رضامندي:

﴿16﴾ ... سابقہ امتوں کے واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ کسی نبی عَلَیْهِ السَّلَام نے دس سال تک الله عَوْدَ جَلَّ کی بارگاہ میں بھوک، فقر اور جوؤں کی شکایت کی مگر ان کے ارادے کا جواب نہ دیا گیا۔ پھر الله عَوْدَ جَلَّ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ "تم کب تک شکایت کرتے رہو گے میرے ہاں لوحِ محفوظ میں آسانوں اور زمین کی

162

<sup>●...</sup>المعجم الكبير ، ۲۲/ ۳۲۰،حديث: ۸۰۷،بتغير

٢٣८/٥ ، ٢٦: قفسير بروح البيان، سوبرة الكهف، تحت الأية: ٢٦، ٥/ ٢٣٤

سنن الترمذي، كتأب الزهد، باب مأجاء في الصبر على البلاء، ١٤٨ /١٤٨ حديث: ٢٠٠٠

<sup>• ...</sup>سن ابن ماجم، كتاب السنة، باب من كان مفتاح اللحير، ١/ ١٥٥، حديث: ٢٣٨،٢٣٧

المعجم الكبير، ١٢/ ١٣٨، حديث: ١٢٧٩٤

پیدائش سے پہلے تمہاراحال ایساہی لکھاہے اور دنیا کی پیدائش سے قبل میں نے تمہارے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا ہے۔ کیا تم چاہوگ کہ جو میں نے تمہارے لئے دنیا کو پھر سے پیدا کروں یا یہ چاہوگ کہ جو میں نے تمہارے لئے مقدر کر دیاہے اس کو بدل دوں اور تمہاری چاہت میری چاہت سے بڑھ جائے۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قشم!اگریہ بات تمہارے دل میں دوبارہ کھکی تو میں و فَتَرِ نبوت سے تمہارانام مٹادوں گا۔"

#### عزت و چين والا گھر:

(17) ... منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا آدم عَلَيْهِ السَّلَام کے چند چھوٹے بچے آپ کے جسم پر چڑھے اور اترتے سے ان میں سے کوئی اپنا پاؤل سیڑھی کی طرح آپ عَلَیْهِ السَّلَام کی بسلیوں پر رکھتا اور سرتک چڑھ جاتا پھر اسی طرح بسلیوں پر سے نیچے اتر آتا اور آپ زمین کی طرف سر جھکائے رہتے اور آپ عَلَیْهِ السَّلَام کچھ بولتے نہ بی اپناسر اٹھاتے۔ایک بیٹے نے آپ سے عرض کی: اباجان! دیکھتے نہیں، یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ آپ عَلیْهِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: "بیٹا! جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مجھ سے ایک ایسافعل صادر ہوا جس کے سبب میں عزت اور چین والے گھر (جنت) سے ذلت اور بد بختی والے گھر (دنیا) میں آگیا۔ لہذا مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ کوئی فعل صادر ہو جائے تونہ جانے مجھے کیا مصیبت بہنے۔"

### رسول إلك مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور رضات اللي:

﴿18﴾... حضرت سيِّدُنا أنس بن مالك دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے بين: ميں نے وس سال رسولِ اَكرم، شاوبنى آوم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَى خدمت ميں گزارے ليكن آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ميرے كى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ميرے كى كام پريه نه فرمايا: "كيوں نہيں كيا" اور نه كى موجانے والے كام كے بارے ميں فرمايا: "كاش نه ہو تا" اور جو نه ہوااس كے بارے ميں به فرمايا: "كاش موجاتا" اور اگر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ اللهُ مَيْن سے كوئى مجھ سے جھر تا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في اللهُ اللهُ وَسَلَّم في اللهُ ا

المسندللامام احمد بن حنبل، مسندانس بن مألك النضر، ۴/۱ ۲۲، حدیث: ۱۳۳۱، مختصرًا

#### ہو گاو ہی جو میری چا ہت ہے:

﴿19﴾ ... مروی ہے کہ الله عَوْدَ جَلَّ نے حضرت سیّدُنا داود عَدَیْهِ السَّلَام کی طرف وحی نازل فرمائی: اے داود!
ایک تمہاری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔اگر تم میری چاہت کو مان لوگے تو میں تمہاری چاہت کو نوراکر دول گا اور اگر تم نے میری چاہت کو نہ مانا تو میں تمہاری چاہت میں تھکا دول گا گھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔

# رضاکے متعلق 15 اقوالِ بزرگانِ دین:

﴿1﴾... حضرت سیّدُنا ابنِ عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهُمَا فرماتے ہیں: بروزِ قیامت سب سے پہلے ان لو گوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گاجو ہر حال میں الله عَدَّدَ جَلَّ کا شکر کرتے ہیں۔(۱)

﴿2﴾... حضرت سیِّدُنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَرِیْزِ نَے فرمایا: مجھے مواقع تقدیر کے علاوہ میں کوئی خوشی باقی نہیں رہی۔ان سے عرض کی گئ: آپ کیاچاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: جوالله عَوْرَ جَلَّ فیصلہ فرمائے۔ ﴿3﴾... حضرت سیِّدُنا میمون بن مہران عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْلُن فرمائے ہیں: جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔

﴿4﴾... حضرت سيِّدُ نا فَضَيل بن عِياض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين: اگر توتقذيرِ اللّي پر صبر نهيں كر سكتا تو اينے نفس كي تقدير پر بھي صبر نہيں كر سكے گا۔

﴿5﴾... حضرت سیّدُ ناعبد العزیز بن روّاد عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَهَابِ فرماتے ہیں: جَو کی روٹی اور سر که کھانے اور نه ہی اون اور بالوں کالباس پہننے میں شان ہے بلکہ شان توالله عَدَّوَجَلَّ کی رضامیں ہے۔

﴿6﴾ ... حضرت سیّدُنا عبد الله بن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے ارشاد فرمایا: میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے جو جلادے اور باقی رہنے دے جو باقی رہنے دے ،یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پیندیدہ ہے کہ میں ہو چکنے والے کام کے بارے میں کہوں: کاش نہ ہوتایا نہ ہونے والے کام کے بارے میں

<sup>●...</sup> الزهد لابن المبايرك، بأب الاخلاص والنية، ص٢٨، حديث: ٢٠٢، عن سعيد بن جبير رضى الله عند

کہوں: کاش ہو جاتا۔(1)

﴿7﴾...كى شخص نے حضرت سيِّدُنا محد بن واسع عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ النَّافِع كے باؤں ميں زخم د مکھ كر كہا: مجھ اس زخم كى وجہ سے آپ پر بہت ترس آر ہاہے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْه نے فرما يا: يہ زخم جب سے ہواہے ميں اس پر شكر كر تاہوں كہ يہ ميرى آنكھ ميں نہيں ہوا۔

### بكريال پر انے والى كى عظيم خصلت:

﴿8﴾... منقول ہے کہ پیچھی امتوں کے ایک عابد نے عرصۂ دراز تک الله عَوْدَ ہَلَ کی عبادت کی تواس کو خواب میں دکھایا گیا کہ بگر یاں بجرانے والی فلانی عورت جنت میں تیری رفیق ہوگی۔اس نے عورت کے بارے میں معلومات کیں حتیٰ کہ اس کو پالیا اور اس سے تین دن کی ضیافت چاہی تا کہ اس کا عمل دیکھے۔عابد تورات تیام میں گزار تا اور وہ رات بھر سوئی رہتی، اس طرح عابد دن میں روز ہے سے رہتا اور وہ بغیر روز ہے رہتی۔عابد فتر عبار نے اس سے پوچھا:اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی عمل ہے؟ اس نے جواب دیا:الله عَوْدَ جَلُی کو تشیم: جو پچھ تُونے دیکھا ہیں بہی ہے اس کے علاوہ میں نہیں جانتی۔عابد مسلسل ہتا رہا کہ یاد کروحتیٰ کہ اس عورت نے کہا: ایک چھوٹی سی خصلت ہے میں مبدل ہوں توصیت یابی کی آرزو نہیں کرتی اوراگر دھوپ میں ہوں توصیت یابی کی آرزو نہیں کرتی اوراگر دھوپ میں ہوں توصیت یابی کی آرزو نہیں کرتی اوراگر دھوپ میں ہوں توصیت یابی کی آرزو نہیں کرتی اوراگر دھوپ میں ہوں خصلت ہے جس سے بڑے بڑے عبادت گزار عاجز بیں۔" خصلت ہے؟ الله عَوْدَ جَلُ کی قصم ایہ ایک عظیم خصلت ہے جس سے بڑے بڑے عبادت گزار عاجز بیں۔" خصلت ہے کہ الله عَوْدَ جَلُ کی قسم! یہ ایک عظیم خصلت ہے جس سے بڑے بڑے عبادت گزار عاجز بیں۔" ہو جہا ہتا ہوں عیں کوئی علم فرماتا ہے تو زمین والوں سے یہ چاہتا ہوں کی علم فرماتا ہے تو زمین والوں سے یہ چاہتا ہوں کہا تارے عمام کرراضی ہوں۔

﴿10﴾ ... حضرت سبِّدُ نا ابو در داء دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرمات بين: ايمان كى سربلندى تَعَلَّمِ اللّي پر صبر كرنا اور تقدير يرراضي رہناہے۔(2)

يْنَ شَ: مجلس المدينة العلميه (دون اسلامی) ( مجلس المدينة العلميه (دون اسلامی ) ( 65

٠٠٠ الزهدلابن المبأرك في نسختمز ائدا، باب في الرضا بالقضاء، ص١٣٠ ، حديث: ١٢٢

೨۱... الزهد لابن المبارك في نسختمز ائدا، باب في الرضا بالقضاء، ص١٣٠، حديث: ١٢٣

﴿11﴾...امير المؤمنين حضرت سيِّدُنا عُمَرَ فارُوقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ارشاد فرماتے ہيں: ميں شدت وسختی يا وُسعت و کشادگی ميں سے جس حال پر بھی صبح ياشام کروں مجھے کوئی پرواہ نہيں۔(۱)

### مصيبت پهنچنے پر بھی خوشی:

﴿12﴾... منقول ہے کہ ایک دن حضرت سیّدُنا سفیان توری عَدَیهُ اللهِ انقوی نے حضرت سیّدِنُنا رابعہ بصریہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیهُ اللهِ عَدَوْمَ مَا الله عَدُومَ عَلَیهُ اللهِ عَدَومَ اللهِ عَدَومَ عَلَیهُ الله عَدُومَ الله عَدَومَ عَلَیهُ الله عَدَومَ الله عَدَومَ عَدَالُهُ اللهِ عَدَالُهُ اللهُ عَدَومَ عَلَيْهِ وَعَدَالُهُ اللهُ عَدَومَ اللهُ عَدَومَ عَلَيْهِ وَعَدَالُهُ اللهُ عَدَومَ عَلَيْهِ وَعَدَالُهُ اللهُ عَدَومَ عَلَيْهِ وَعَدَا اللهُ عَدَومَ عَلَيْهِ وَعَدَالُهُ اللهُ عَدَومَ عَلَيْهِ وَعَدَالُهُ اللهُ عَدَومَ عَلَيْهِ وَعَدَالُهُ اللهُ عَدَومَ عَلَيْهِ وَعَدَالُهُ اللهُ عَدَومَ عَلَيْهِ وَعَدَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَدَى عَلَيْهِ وَعَدَا اللهُ عَدَى عَلَيْهِ وَعَدَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَدَى عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَعَدَالُو عَدَى اللهُ عَدَى عَدَى اللهُ عَدَومَ عَلَيْهِ وَعِما : بنده كِهُ اللهُ عَدَى عَدَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَدَى عَدَالُهُ عَدَى عَدَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَدَى عَدَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَدَى عَدَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَدَى عَدَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا عَلَا عَ

﴿13﴾... حضرت سیّدُنا فضّیل بن عِیاض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرمایا کرتے: "جب بندے کے نزدیک منع اور عطابر ابر ہو تووہ الله عَدَّوَ جَلَّ سے راضی ہے۔"

﴿14﴾... حضرت سیّدُنا ابو الحسن احمد بن ابی الحواری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا ابو سلیمان وارانی قُدِسَ سیّدُنا ابو الحسن احمد بن ابی الحواری رَحْمَةُ اللهُ عَدْوَر سے اسینے بندوں سے اس بات پر مالے مالے موسی ہوتے ہیں ۔ میں نے عرض کی: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ داشی ہوتا ہے جس بات پر غلام اسینے آقاؤں سے راضی ہوتے ہیں ۔ میں نے عرض کی: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: کیا غلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کا آقا اس سے راضی ہو؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: بلا تشبیہ الله عَدْدَ جَلَّ بھی اینے بندوں سے یہ پہند کر تاہے کہ وہ اس سے راضی ہوں۔

﴿15﴾... حضرت سیّدُناسہل تُستری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: بندوں کو یقین میں سے اتناہی حصہ ملتا ہے جتناان کو رضامیں سے حصہ ملتا ہے اور ان کو رضامیں سے اتناہی حصہ ملتا ہے جتناوہ بارگاہِ اللہی میں زندگی گزارتے ہیں۔

يثُ شُ: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) ••••••• 66

<sup>●...</sup>الزهدالابن المبارك، باب فضل المشي الى الصلوة والجلوس في المسجد، ص١٣٣، حديث: ٣٢٥، بتغير قليل

حضور نَبِي اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ وَيشان ہے: بے شك الله عَزَّو جَلَّ نے اپنی حكمت اور جلال سے چینن اور فرحت کورضا اور یقین میں ر کھاہے جبکہ غم اور ٹرژن کو شک اور ناراضی میں ر کھاہے۔<sup>(1)</sup>

«مرى الله : حقيقتِ رضااور خلافِ نفس أُمُور ميں اس كاتصَوُّر تكاليف پرېښا كې دوو جېيس:

یاد رکھئے جس نے بیہ کہا کہ ''خلافِ نفس اُمور اور مختلف قشم کی تکالیف پر صرف صبر ہی ہو سکتا ہے اور رضا متصور نہیں "تو وہ محبت کے انکار پر اتر آیا ہے کیونکہ جب الله عَدَّوَجَلَّ کے لئے محبت اور اس کی طرف استغراق توجہ ثابت ہے تو پھر رہ بھی مخفی نہیں کہ محبت محبوب کے اَفعال سے راضی ہونے کاسبب بنتی ہے اور ایبادووجہوں سے ہو تاہے:

#### همل وجه:

پہلی وجہ تکلیف کا احساس ختم ہو جانا ہے حتّی کہ اگر اسے کوئی تکلیف پینچے تو محسوس نہ ہو اور کوئی زخم لگ جائے تو دَرد کا اداراک نہ ہو جیسے کسی لڑنے والے شخص کوغضب یاخوف کی حالت میں کوئی زخم لگ جا تا ہے تواس کو محسوس نہیں ہو تا حتی کہ جب خون دیکھتا ہے تب زخم کاعلم ہو تاہے، بلکہ جو کسی کام میں مشغول ہو اور اس کے پاؤں میں کا ٹٹالگ جائے تو دل مشغول ہونے کی وجہ سے اس کو ٹکلیف کا احساس نہیں ہو تابلکہ جس کو گند چھری سے تیجینے لگائے جائیں یا گنداُسترے سے اس کا سر مونڈا جائے تواس کی وجہ سے تکلیف یائے گالیکن اگر اس کادل کسی اہم بات میں مشغول ہو تونائی اور تھینے لگانے والا اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ان سب کی وجہ بیہ ہے کہ جب دل کسی معاملے میں انتہائی در جہ مشغول ہو تاہے تواس کے علاوہ کا ادراک نہیں کرتا۔اسی طرح جب عاشق کی پوری توجہ اپنے معشوق کے مشاہرے یااس کی مَجت کی طرف ہوتی ہے توبسااو قات اسے ایسے اذیت ناک واقعات پیش آتے ہیں کہ اگر عشق نہ ہو تا تووہ ان کی تکلیف محسوس کرتا یا ان کے سبب غمگین ہوتالیکن دل پرغَلَبَهُ محبت کی وجہ سے وہ کوئی تکلیف اور غم

 <sup>...</sup>حلية الاولياء، ١٠/ ٣٢، حديث: ١٢٣٣٠، الرقيم: ٣٥٧، ابويزيد بسطاي، دون "اليقين"

محسوس نہیں کر تا۔ غور سیجئے کہ یہ کیفیت اس صورت میں ہے جب تکلیف محبوب کے علاوہ کسی اور سے پہنچے تو پھر جب خود محبوب کی طرف سے تکلیف پہنچے تو کیا کیفیت ہو گی ؟

#### قى محبت كانتيجه:

ول کا محبت اور عشق میں مشغول ہونا عظیم مشاغل میں سے ہے اور جب یہ بات ملکی سی محبت کے سبب تھوڑی تکلیف میں ممکن ہے تو بڑی محبت کے سبب بڑی تکلیف میں بھی ممکن ہے کیونکہ جس طرح تکلیف میں کمی وزیادتی ممکن ہے اسی طرح محبت میں بھی کمی وزیادتی ممکن ہے اور جس طرح ظاہری آنکھ سے ادراک کی جانے جانے والی ظاہری صورتِ جمیلہ کی محبت توی ہوتی ہے ،اسی طرح باطنی آنکھ (نور بصیرت) سے ادراک کی جانے والی باطنی صورتِ جمیلہ کی محبت بھی توی ہوتی ہے اور بارگا و رَبُوبیت کا جمال وجلال تو ایسا ہے کہ اس پر کسی جمال اور جلال کو قیاس ہی نہیں کیا جاسکا۔ لہذا جس شخص پر اس میں سے پچھ مکشف ہو تا ہے تو تبھی کبھاراس پر ایسا فلبہ طاری ہوجا تا ہے کہ مد ہوش ہو کر بے ہوش ہو جا تا ہے اور اس پر جو گزر تا ہے اس کا احساس تک نہیں ہو تا۔

### لدّتِ تواب نے تکلیف ختم کردی:

منقول ہے کہ حضرت سیِّدُنا فتح مَوصِلی کی زوجہ محتر مہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمَا کا پاؤں پھسلا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا تو وہ مسکرانے لگیں۔ ان سے عرض کی گئی: کیا آپ کو تکلیف نہیں پینچی ؟ارشاد فرمایا: " ثواب کی لذت نے میرے دل سے تکلیف کی کڑواہٹ کوزائل کر دیا ہے۔"

حضرت سيِّدُ ناسَهل تُسترى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى كو ايك مرض تھا كه اگر كسى اور كو ہوجاتا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَعْمَلَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْمَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### دوسرى وجه:

ك و المنهاء العُلُوم (علد بنم )

179

فَصْد لگانے والے سے فصد یا پَچھنے لگوا تا ہے تو وہ اس کی تکلیف پا تا ہے لیکن اس پر راضی ہو تا ہے اور اس میں رغبت بھی رکھتا ہے اور فصد لگانے والے کا احسان مند ہو تا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو تکلیف پر راضی رہتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو نفع کمانے کی غرض سے سفر کر تا ہے وہ سفر کی مشقت اٹھا تا ہے لیکن اس کے نزدیک سفر کے ثمر ات (یعنی منافع) کی محبت سفر کی مشقت سے اچھی ہوتی ہے اور وہ مشقت پر راضی ہو تا ہے۔ یوں ہی جب بندے کو الله عَزَّوَ جَلَّ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اُسے یہ یقین ہو کہ مصیبت کا تو اب جو الله عَزَّوَ جَلَّ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اُسے یہ یقین ہو کہ مصیبت پر راضی ہو گا اور اس فی راضی تو وہ مصیبت پر راضی ہوگا اور اس میں راغب ہوگا اور اس کو اچھا جانے گا اور اس پر الله عَزَّوَ جَلَّ کا شکر بجالائے گا۔ یہ اس صورت ہوگا اور اس کے پیش نظر ثواب اور احسان ہو جو اس کو مصیبت کے عوض ملے گا۔

#### صر ف رضائے محبوب کی طلب:

سے بھی ممکن ہے کہ محبت کا ایساغلبہ ہو کہ محبوب کی مر اد اور رضاہی محب کا مطلوب ہواس کے علاوہ پچھ مقصود نہ ہو تو ایک صورت میں محبوب کی مر اد اور رضاہی اس کے ہاں مطلوب ہوگی اور ان سب باتوں کا مقصود نہ ہو تو ایک صورت میں محبوب کی مر اد اور رضاہی اس کو اپنی نظموں اور نثر وں میں بیان کیا ہے اور اس کی محبت میں عام مشاہدہ ہے۔ بیان کرنے والوں نے اس کو اپنی نظموں اور نثر وں میں بیان کیا ہے اور اس کی وجہ صرف آنکھ سے ظاہری صورت کے جمال کامشاہدہ ہے۔ بیں اگر جمالِ ظاہری کی طرف نظر کروتو وہ صرف کھال، گوشت اور خون ہے جس میں نجاستیں اور غلا ظتیں ملی ہوئی ہیں، اس کی ابتدا ایک ناپاک نظفہ ہے اور انتہاناپاک مر دار۔ ان دونوں حالتوں کے در میان وہ گندگی اٹھائے پھر تا ہے اور اگر جمال کا اوراک کرنے والے کی طرف دیکھو تو وہ قسیس آنکھ ہے جو دیکھنے میں اکثر خطاکرتی ہے، چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا، دور کو قریب اور بد صورت کو خوبصورت دکھاتی ہے ہیں جب اس محبت کا غلبہ ممکن ہے تو پھر یہ اس اُز کی اُبدی جمال کی محبت میں کیسے ناممکن ہو سکتا ہے جس کے کمال کی کوئی انتہا نہیں اور اس کا ادراک باطنی آنکھ سے کیا جاتا ہے جس میں نہ غلطی کا امکان ہو تا ہے نہ موت اس کے قریب آتی ہے بلکہ موت کے بعد بھی الله عَدِّدَ مَن ہو جاتی ہو جات کی در قریب اور موت کی وجہ سے میں ان اور موت کی وجہ سے اس کے دراک اور کشف میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس کے رزق پر خوش ہوتی ہے اور موت کی وجہ سے اس کے ادراک اور کشف میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس کے رزق پر خوش ہوتی ہے اور موت کی وجہ سے اس کے ادراک اور کشف میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس کے رزق پر خوش ہوتی ہے اور موت کی وجہ سے اس کے ادراک اور کشف میں زیادتی ہو جاتی ہے۔

و يش ش: مجلس المدينة العلميه (دوت اسلام)

#### صبرورضاپرمبنى27حكاياتواقوال

اگر غورو فکر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے نیز اہل محبت کے اتوال اور ان کے احوال کی حکایات اس کے وُجو دیر شاہد ہیں۔

﴿1﴾... حضرت سیّدُنا شقیق بَلْحِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: "جو شخص مصیبت کا تواب و مکیر لیتا ہے وہ اس سے چھٹکارے کی خواہش نہیں کرتا۔"

#### تلوار کے یے دریے 70وار:

﴿2﴾... حضرت سیّدُنا جنید بغدادی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُنا سَری سَقطی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ ہِ عَرض کی: کیا محب مصیبت کی تکلیف پا تا ہے ؟ انہوں نے ارشاد فرمایا: "نہیں۔"میں نے عرض کی: اگرچہ اس کو تلوار کی بے در بے ستر ضربیں ماری جائیں۔"
کی: اگرچہ اس کو تلوار سے ماراجائے؟ فرمایا:" ہال اگرچہ اسے تلوار کی بے در بے ستر ضربیں ماری جائیں۔"
﴿3﴾... کسی بزرگ کا قول ہے: میں ہر اس شے سے محبت کرتا ہوں جو الله عَوْدَ جَنَّ کو پسند ہے حتیٰ کہ اگر وہ میرے لئے آگ کو پسند کرے تو میں آگ میں داخل ہونا محبوب رکھوں گا۔

#### حکایت: عشق مجازی پر ہزار کوڑے کھالئے

﴿ ﴾ ... حضرت سید نابِشر حافی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انگانِی بیان کرتے ہیں کہ میں بغداد کے شرقی حصے میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزراجس کوایک ہز ار کوڑے لگائے گئے تھے اور اس نے اُف تک نہ کی پھر اس کو قید خانے کی طرف لایا گیا تو میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ موقع پاکر میں نے اس سے پوچھا: تمہیں کیوں مارا گیا؟ اس نے جواب دیا: اس لئے کہ میں عاشق ہوں۔ میں نے پوچھا: تم چپ کیوں رہے؟ اس نے کہا: اس لئے کہ میر احمثوق میرے سامنے تھا اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر کہا: کیا ہی اچھا ہوتا جو تم محبوبِ اکبر (یعنی رہت تعالی) کی طرف دیکھتے! یہ سن کر اس نے ایک زور دار چیخ ماری اور اس حال میں نیچے گرا کہ اس کی روح پر واز کر چکی تھی۔

### آنكھوں كادل ميس قيام:

﴿5﴾... حضرت سيِّدُنا يَجِي بن مُعاذ رازى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى فرمات بين: جب اللهِ عَزْوَجَلَّ كَي طرف

يْشُ شَ : **محلس المدينة العلميه** (وقوت اسلامی) <del>) • • • • •</del>

دیکھیں گے تودیدار کی لذت کے سبب ان کی آئکھیں ان کے دلوں میں چلی جائیں گی اور 800سال تک ان کی طرف نہیں لوٹیں گی توجو دل اس کے جمال اور جلال کے در میان پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تیر ا کیا خیال ہے کہ مشاہَد ہُ جلال کے وقت خا نُف اور مُلاحَظَرُ جمال کے وقت حیر ان ہوتے ہیں۔

### حكايت: چيونٽيال گوشت کھار ہي تھيں

﴿ 6 ﴾ ... حضرت سيّرُ نابشر حافى عَنيه رَحْمَةُ اللهِ الكاني فرمات بين كه مين في ابتى راهِ سُلوك كي ابتدامين جزيرة عَبَّا دَان کا قصد کیا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو پایا کہ اندھا، کوڑھی اور مجنون ہے۔وہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور چیو نٹیاں اس کا گوشت کھار ہی ہیں۔ میں نے اس کا سر زمین سے اٹھا کر اپنی گو دمیں رکھ لیااور بار بار اس سے کچھ کلام کیا۔جب اس کو کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگا:''میرے اور میرے ربّ عزَّءَجَلَّ کے در میان وخل اندازی کرنے والا بیہ کون ہے؟اگر وہ میر اایک ایک عضو کاٹ ڈالے تو بھی میری محبت میں اضافہ ہی ہو گا۔ "حضرت سیّدُنا بِشرحافی عَنَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِي فرماتے ہیں: اس واقع کے بعد سے میں نے بندے اور ربّ عَزْوَجَلً کے در میان کسی مُعالمے کواذیت نہیں سمجِما کہ اس کو ناپیند کروں۔

### نبی کی زیارت بھوک مٹادیتی:

﴿7﴾ ... حضرت سيّدُنا ابو عمرو محمد بن أشعث رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فرمات بين: ابْلِ مصر حيار ماه تك اس طرح رہے کہ ان کی غذا صرف حضرت سیدُنایوسف على نبیتناؤ عليه الصَلوة والسَّلام کے چبرے کی زیارت تھی۔انہیں جب بھوک لگتی تووہ آپ عَدَيْهِ السَّلَام كے مبارك چيرے كو ديكھ لينے تو آپ عَدَيْهِ السَّلَام كے جمال كى وجہ سے انہیں بھوک کی نکلیف محسوس نہ ہوتی۔ بلکہ قر آن پاک میں نواس سے بھی بڑھ کر واقعہ موجو دہے ،وہ بیہ کہ مصر کی عور تیں حضرت سیّدُنا یوسُف عَلَیْهِ السَّلَام کے حسن و جمال پر الیی فریفتہ ہوئیں کہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔

#### حکایت: ایک دن کی جُدائی نے جان لے لی

﴿8﴾...حضرت ستيدُ ناسعيد بن يجيلي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرمات بين كه ميں نے بصر ہ ميں عطاء بن مسلم كے سرائے

يثُ ش: مجلس المدينة العلميه (رئوت اللاكي) كمعمود على 171

میں ایک نوجوان کو دیکھاجس کے ہاتھ میں ایک حچری تھی اور وہ لو گوں کے در میان بآواز بلند پکار کر کہہ رہاتھا:

يَوْمُ الْفِرَاقِ مِنَ الْقِيَامَةِ أَطُول وَ الْمَوْتُ مِنُ الْمِ التَّقَدُّقِ أَجْمَل وَ الْمَوْتُ مِنَ الْمِ التَّقَدُّقِ أَجْمَل قَالُوا الرَّحِيْلُ فَقُلْتُ لَسْتُ بِرَاحِل لكِنْ مُهْجَتِي الَّتِيُ تَتَرَحَّل

ترجمه: (۱)... جُدائی کادن قیامت کے دن سے زیادہ لمباہے اور دردِ جُدائی سے موت زیادہ اچھی ہے۔

(۲) الوگ كہتے ہيں: كُوچ كرناہے ميں كہتا ہوں: مجھے نہيں بلكہ ميرى روح نے سفر كرناہے۔

یہ کہہ کراس نوجوان نے جھری سے اپنا پیٹ چیر دیااور مرگیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے اور اس کے معاملے کے بارے میں پوچھا توجھے بتایا گیا:"بیہ باد شاہ کے ایک غلام پر فریفتہ تھا، وہ صرف ایک دن اس سے او جھل رہا۔"

#### ایک ایا ہج کا صبر ورضا:

﴿9﴾ ... منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا یونس عَدَیْد السَّلَام نے حضرت سیّدُنا جریل عَدَیْد السَّلَام ہے فرمایا: "مجھے روئے زمین کے سب سے بڑے عابد کے بارے میں بتاؤ۔ "توانہوں نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتایا جس کے ہاتھ اور پاؤں کوڑھ کی وجہ سے کٹ چکے تھے اور اس کی بینائی بھی جاچکی تھی ۔ حضرت سیّدُنا یونس عَدَیْد السَّلَام نے اس کویہ کہتے ہوئے سنا: "اے میرے معبود! تو نے جب تک چاہا جھے ان سے فاکدہ دیااور جب تو نے چاہا انہیں مجھ سے لے لیا اور اپنی ذات میں میری اُمید کو باقی رکھا۔ اے احسان فرمانے اور اے نیکی تک پہنچانے والے۔ "

### بيلے كى موت پر خوشى ورضا:

﴿10﴾... مروی ہے کہ حضرت سیِّدُنا عبدالله بن عمر رَخِواللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كا ایک بیٹا بیار ہو گیا تو آپ کو اس قدر غم لاحق ہواحتی کہ بعض لوگ یہ کہنے گئے: "ہمیں اندیشہ ہے کہ اس لڑک کے سبب ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ بن جائے۔ "پھر وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ جب حضرت سیِّدُنا ابنِ عمر رَخِواللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اس کے جنازے کے ساتھ جارہے تھے توبڑے خوش تھے۔ آپ سے اس کا سبب بوچھا گیا توارشاد فرمایا: "میر اس کے جنازے کے ساتھ جارہے تھا اور جب الله عَرْدَ جَلُّ کا حَلَم آگیا تو ہم اس پر راضی ہو گئے۔ "

#### حکایت: صبر ورضانے گرفتاری سے بچالیا

(11) ... حضرت سیّدُ ناابو عُکاشه مسروق کوفی عَدَیْه دَخه اللهِ انقوی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا، ایک گدرها اور ایک مرغ تھا۔ مرغ تو ان گھر والوں کو نماز کے لئے جگا یا کر تا تھا اور گدھے پر وہ پانی بھر کر لاتے اور خیمے وغیرہ لادا کرتے اور کتا ان کی پہرہ داری کر تا تھا۔ ایک دن لومڑی آئی اور مرغ کو پکڑ کر لے گئی، گھر والوں کو اس بات کا بہت رنج ہوا مگر وہ شخص نیک تھا تو اس نے کہا: "ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو۔ "پھر ایک دن کتا بھی گھر والے رنجیدہ ہوئے مگر اس شخص نے کہا: "ممکن ہے اسی میں بھلائی ہو۔ "پھر ایک دن کتا بھی مرگیا تو اس شخص نے پھر ایک ہو۔ "پھر ایک دن کتا بھی مرگیا تو اس شخص نے پھر ایک دن کتا بھی مرگیا تو اس شخص نے پھر ان کے اور کی اور صرف یہ اہل خانہ محفوظ رہے۔ حضرت سیّدُ نا ان کے اطرف میں آباد تمام لوگ قید کر لئے گئے ہیں اور صرف یہ اہل خانہ محفوظ رہے۔ حضرت سیّدُ نا مسروق دَختهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْهُ فرماتے ہیں: دیگر تمام لوگ کتوں، گدھوں اور مرغوں کی آوازوں کی وجہ سے ہی مسروق دَختهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْهُ فرماتے ہیں: دیگر تمام لوگ کتوں، گدھوں اور مرغوں کی آوازوں کی وجہ سے ہی کہا تھی۔ پہل نقذ برا الی کے مطابق ان کے حق میں بہتری ان جانوروں کی ہلاکت میں تھی۔ پیٹرے گئے۔ پس نقذ برا الی کے مطابق ان کے حق میں بہتری ان جانوروں کی ہلاکت میں تھی۔ پیٹرے کے مطابق ان کے حق میں بہتری ان جانوروں کی ہلاکت میں تھی۔

معلوم ہوا کہ جواللہ عَذَّوَ جَلَّ کے لُطفِ خفی کو جانتاہے وہ ہر حال میں اس کے فعل پر راضی رہتاہے۔

#### حكايت: تكليف پررضا كاانعام

(12) ... منقول ہے کہ حضرت سیّدِنا علیمی رُوٹ الله عَلى دَینِناوَعَیْدِ السَّدَةُ وَالسَّلام کا گرر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہواجو اندھا، کوڑھی، اپانچ اور مکمل فالح زدہ تھا اور جزام کی وجہ سے اس کا گوشت بھی بھر اہوا تھا مگر وہ کہہ رہا تھا: 'آئینٹ گلّے اللّی عَافَانِی بِنَا ابْعَلی ہِ کَیْدُا قِنْ عَلْقِہ لِینی اللّه عَوْدَ مَن کا شکر ہے جس نے مجھے اس بہاری صفوظ رکھا جس میں اس نے اپنی بہت ساری مخلوق کو مبتلا کیا ہے۔ "یہ کلمات سن کر حضرت سیّدُنا عمیلی علیٰدِ السَّلام نے اس سے فرمایا: اے بندہ خدا: کونسی مصیبت ہے جس سے تو محفوظ ہے ؟عرض کی: ''اے دوئے الله! میں اس شخص سے بہتر ہوں جس کے دل میں الله عَوْدَ جَلْ نے اپنی وہ معرفت نہیں ڈالی جو میرے دل میں ڈالی اس شخص سے بہتر ہوں جس کے دل میں الله عَوْدَ جَلْ نے اپنی وہ معرفت نہیں ڈالی جو میرے دل میں ڈالی اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت اور باقی جسم درست ہو گیا۔ انسّے عَوْدَ جَلْ نے اس کی تمام بھاریوں کو دور فرما دیا۔ اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت اور باقی جسم درست ہو گیا۔ انسّے عَوْدَ جَلْ نے اس کی تمام بھاریوں کو دور فرما دیا۔ اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت اور باقی جسم درست ہو گیا۔ انسّے عَوْدَ جَلْ نے اس کی تمام بھاریوں کو دور فرما دیا۔ اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت اور باقی جسم درست ہو گیا۔ انسّے عَوْدَ جَلْ نے اس کی تمام بھاریوں کو دور فرما دیا۔

پھراس نے آپ عَلَيْهِ السَّلَام كي صحبت اختيار كي اور آپ كے ساتھ ہى مصروف عبادت ہو گيا۔

#### ياؤل كلواديا:

﴿13﴾...حضرت سیّبِدُنا عُرُوه بن زبیر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مرض آکلہ (عضو کو ختم کر دینے والے خارشی مرض) کی وجہ سے اپناایک پاؤں گھٹنے سے کٹوا دیا پھر کہا: الله عَزْوَجَلَّ کاشکر ہے جس نے مجھ سے ایک لیا اور تیری ذات کی قشم! اگر تونے لیا تو باقی بھی تونے رکھا تھا اور اگر تونے آزمائش میں ڈالا توعافیت بھی تونے دی تھی۔ پھر رات بھر آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه بھی کہتے رہے۔

#### دوسواریال:

﴿14﴾... حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمایا کرتے: فقر اور دولت مندی دوسواریاں ہیں مجھے اس بات کی کوئی پروانہیں کہ ان دونوں میں سے کس پر سوار ہوں، اگر فقر ہے تو اس میں صبر ہے اور اگر دولت مندی ہے تواس میں خرج کرناہے۔

#### مقام رضا کی خوشبو:

﴿15﴾... حضرت سیّدُنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ بِسُّ النُّوْرَانِ فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے رضاکے ہر مقام سے ایک کیفیت پائی ہے مگر مقامِ رضاکی صرف خوشبوسو تکھی ہے اوراتنے ہی پرحال یہ ہے کہ اگر الله عَوْدَ جَلُّ تمام مخلوق کو جنت میں داخل فرمادے اور مجھے دوزخ میں ڈال دے تو میں اس پرراضی ہوں۔

## تقىيمالهى پررضامندى:

﴿16﴾ ... ایک عارف سے پوچھا گیا: کیا آپ نے رضائے اللی کا انتہائی درجہ پالیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: انتہائی درجہ پر تو نہیں پہنچا البتہ مقام رضا کو پالیا ہے اگر الله عَدَّوَ جَلَّ مِحْصے جَہٰم کا بل بنائے کہ لوگ مجھ پر سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں پھر اپنی قسم پوری کرنے کے لئے مخلوق کے بجائے مجھ سے ہی جہنم کو بھر دے تومیں اس کے حکم کو پہند کروں گا اور اس کی تقسیم پر راضی رہوں گا۔

#### اوليا كوخود پر قياس مت كرو:

یہ ایسے شخص کا کلام ہوسکتا ہے جسے علم ہو کہ محبت نے اس کی تمام تر ہمت کو گھیر لیاہے حتّی کہ اس کو آگ کی نکام تر ہمت کو گھیر لیاہے حتّی کہ اس کو آگ کی نکلیف کا حساس تک نہ ہونے دے اور اگر احساس ہو بھی تواس پر اپنے محبوب کی رضائے حُصول کی لذت چھاجائے اور ایسی حالت کا غلبہ ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے محال نہیں اگر چہ ہمارے کمزور احوال کی جہت سے بعید معلوم ہو۔ لہذا کمزور اور محروم کے لئے مناسب نہیں کہ قوی لوگوں کے احوال کا انکار کرے اور گمان کرے کہ جس بات سے میں عاجز ہوں اس سے اولیا بھی عاجز ہیں۔

#### فینچیول سے کاٹ دیا جائے:

﴿17﴾... حضرت سیّدِ ناابو علی احمد بن محمد رو فرباری علیّه وَحَهُ الله النبادِی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدِ ناابو عبد الله عبد الله علی احمد بن محمد رو فرباری علیّه وَحَهُ الله النبادِی بیان کرتے ہیں کہ میں جاہتا ہوں میر اجسم قینچیوں عبد الله عبد ا

#### حکایت: فَرِشْے زیارت کو آتے

﴿18﴾ ... حضرت سیّدُنا عمران بن حُصین رَخِیَ الله تَعَالى عَنْه کو وست کا مرض لگ گیا اور آپ 30سال تک چت لیٹے رہے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ بیڑھ سکتے تھے۔ آپ کے لئے چار پائی میں سوراخ کر کے قضائے حاجت کے لئے جگہ بنائی گئی تھی۔ ایک ون حضرت سیّدُنامُطرِّف بن عبدالله بن شِخید اپنے بھائی ابو العلاء یزید بن عبدالله بن شِخید رَخْتهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِمَا کے ساتھ آئے اور ان کا حال و کیھ کر رونے کے ۔ حضرت سیّدُناعمران بن حُصین رَخِیَ الله تَعَالى عَنْهُ نَ فَرایا کیول روتے ہو؟ جواب دیا :اس لئے کہ آپ کو اتنی سخت حالت میں و کیھ رہا ہوں۔ فرمایا: مت روکیونکہ جو بات الله عَزْوَجَلَّ کو زیادہ پندہے وہ مجھے بھی زیادہ پند ہے۔ پھر فرمایا: "میں شہیں ایک بات بتاتا ہوں امید ہے الله عَزْوَجَلَّ منہیں اس سے نفع پہنچائے اور

عربيش ش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلام) ••••••• ( 175 عند المعلمية (عمل المعلمية العلمية ( 175 علم المعلمية ( عمل المعلمية ( 175 علم المعلم ( 175 علم المعلمية ( 175 علم المعلم ( 17

میرے مرنے تک کسی کونہ بتانا۔ بے شک فرشتے میری زیارت کو آتے ہیں اور میں ان سے انس پا تاہوں اور میں ان سے انس پا تاہوں اور میں مرتے ہیں اور میں ان کا سلام سنتا ہوں۔اس سے مجھے معلوم ہو تا ہے کہ یہ بیاری کوئی عذاب نہیں کیونکہ یہ تو عظیم نعمت کا سبب ہے۔"

غور فرمایئے کہ جو اپنی بیاری میں ایسی باتوں کامشاہدہ کرے گاوہ کیو نکر راضی نہیں ہو گا؟

## تكليف ميس معمولي كمي بھي گوارانہيں:

﴿19﴾... حضرت سیّدُنا مُطَرِّف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: ہم حضرت طوید بن مُتْعَبِه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: ہم حضرت طوید بن مُتْعَبِه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: ہم حضرت طوید بن مُتْعَبِه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه اس کے ینچے کوئی چیز ہو گی حتی کہ پڑا ہٹانے پر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اس کے ینچے سے ظاہر ہوئے توان کی زوجہ نے ان سے کہا: آپ کے اہل آپ پر فدا ہوں! آپ کو کیا کھلائیں، کیا پلائیں؟ انہوں نے فرمایا: عرصہ دراز سے لیٹا ہوں کہ سرین زخمی ہوگئے اور پر انے کیڑے کی طرح لاغر ہوگیا ہوں اتنی مدت سے کھانا بینا چھوڑر کھا ہے لیکن اس کیفیت میں ناخن برابر کمی کرنا بھی مجھے بیند نہیں۔

## حکایت:رب تعالی کافیصلہ بہتر ہے

(20) ... حضرت سیّد نا سعد بن ابی و قاص دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مُستجابُ الدَّعُوات سے (یعنی جو دعاکرتے قبول موقی) ۔ ایک بار مکه مکر مه تشریف لائے اوراس وقت آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نابینا سے ۔ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور ہر ایک آپ سے دعاکی درخواست کر تا اور آپ سبھی کے لئے دعاکرتے ۔ حضرت سیّد ناعبدالله بن سائب دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: میں آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خدمت میں حاضر ہوا، میں اس وقت نوعمر تھا۔ میں نے ان سے اپنا تعارف کر ایا تو وہ مجھے پیچان گئے اور فرمایا تم مکہ والوں کے موا، میں ان وقت نوعمر تھا۔ میں نے ان سے اپنا تعارف کر ایا تو وہ مجھے پیچان گئے اور فرمایا تم مکہ والوں کے قاری ہو؟ میں نے ان سے عرض کی: یجیا جان! آپ کو میں نے دعا کرتے ہیں اپنے لئے بھی دعا کریں تا کہ الله عَدَوَجَلُ آپ کی بینائی لوٹا دے ۔ تووہ مسکر ادیئے اور ارشاد فرمایا:" بیٹا!میرے نزدیک رب تعالی کا فیصلہ میری بینائی سے زیادہ اچھا ہے۔"

﴿21﴾...ا یک صوفی بزرگ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كا حِبُولًا بیٹا كم ہو گیااور تین دن تک اس كا پیۃ نہ چلا۔ان سے کہا

گیا: آپ الله عَزَّوَ جَلَّ سے دعا کریں کہ وہ بچہ آپ کو لوٹا دے۔ انہوں نے فرمایا: الله عَزَّوَ جَلَّ کے فیصلے پر اعتراض کرنامجھ پرمیرے بیٹے کے جاتے رہنے سے زیادہ سخت ہے۔

﴿22﴾...ایک عابدے منقول ہے کہ "مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پر میں ساٹھ سال سے رور ہا ہوں۔"اور انہوں نے اس گناہ سے توبہ کے لئے بہت زیادہ عبادت کی ،جب ان سے یو چھا گیا کہ وہ گناہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ایک مرتبہ کچھ ہو گیا تومیں نے بیہ کہہ دیا: ''کاش ایسانہ ہوتا۔''

﴿23﴾... ایک بزرگ کا قول ہے: اگر میرے جسم کو قینچیوں سے کاٹ دیا جائے تو یہ مجھے اس سے زیادہ يسند ہے كه ميں الله عَوْدَ جَلَّ كے كسى فيلے كے بارے ميں كہوں:"كاش ايسانہ ہوتا۔"

#### 50 ساله عيب دار معامله:

﴿24﴾... حضرت سيّدُ ناعبد الواحد بن زيد بصرىءَ كنيه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كوبتاياً كما كه يهال ايك شخص ہے جو بچاس سال سے الله عزَّوَ جَنَّ كى عبادت كر رہاہے تو آپ اس شخص سے ملنے گئے اور اس سے يو چھا: پيارے بھائى! مجھے اینے حال کے بارے میں بتاؤ، کیاتم نے اسی ذات (یعنی الله عوَّدَ عَلَّ) پر قناعت کی ؟اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے یو چھا: کیا اس سے اُنس ہواہے؟اس نے کہا: نہیں۔ یو چھا: کیاتم اس سے راضی ہوئے ہو؟جواب دیا: نہیں۔ آپ نے یو چھا: اس کی طرف سے تمہارا حصہ صرف نماز روزہ ہی ہے؟اس نے کہا: ہاں۔اس پر آپ نے ارشاد فرمایا: ''اگر مجھے تم سے حیانہ آتی تومیں تمہیں بتادیتا کہ تمہارامعاملہ 50سال سے عیب دارہے۔''

آخری جملے سے آپ دَخمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كي مراديه تھي كه اتني مدت سے تمہارے دل كا دروازه نہيں كھلا تا کہ اعمالِ قلبی کے سبب وَرَ جاتِ قُرب کی طرف ترقی کرتے اور تم صرف اصحاب یمین میں ہی شار ہوتے ہو کیونکہ اس ذات کی طرف سے تمہیں ظاہری اعمال سے ہی حصہ ملاہے جوعام لو گوں کو بھی حاصل ہے۔

#### محبت كادعوى:

﴿25﴾... يجه لوك "مارَستان" مين حضرت سيّدُنا شيخ ابو بكر شيبلي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كَي خدمت مين حاضر موئے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه وہال قير تھے اور آپ نے اپنے سامنے بہت سے پھر اکٹھے کرر کھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا: تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا: "آپ سے محبت کرنے والے ہیں ۔" آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ وهن المحالي المدينة العلميه (دوت اسلام) ••••••• ( محتون المدينة العلميه (دوت اسلام) •••••• عَلَيْه انہيں پتھر مارنے لگے اور وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔اس پر آپ نے فرمایا: "تمہیں کیا ہوا کہ مجھ سے محبت کا دعوٰی کرتے ہو؟اگر دعوٰی محبت میں سیچے ہو تومیر ی تکلیف پر صبر کرو۔"

آپ رَحْمَدُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كاشعر ب:

إِنَّ الْمُحَبَّةَ لِلرَّحْمَٰنِ ٱشْكَرَنِي وَ هَلْ رَآيُتَ نُحِبًّا غَيْرَ سَكُرَان

ترجمه: بشكر حمن عَزَّة جَلَّ كى محبت في مجهد مر موش كرر كهاب اوركياتم في كوئى غير مدموش عاشق ويكها ب

﴿26﴾... ایک شامی عبادت گزار نے فرمایا: تم سب الله عَوْدَ جَلَّ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ملو گے جبکہ ہوسکتا ہے کہ اس نے تکذیب کی ہو تو اس سے اشارہ ہوسکتا ہے کہ اس نے تکذیب کی ہو تو اس سے اشارہ

کر تا پھر تاہے اور اگر اس میں کو ئی عیب ہو تواس کو چھیا تاہے۔

ان بزرگ کی اس سے مرادیہ ہے کہ سونا الله عَدَّوَجَلَّ کے ہاں ناپسندیدہ ہے جبکہ لوگ اس پر باہم فخر کرتے ہیں اور نکلیف اُٹلِ آخرت کی زینت ہے جبکہ لوگ اس کو عار سجھتے ہیں۔

#### حکایت: عمر بھر کے لئے دُ کان چھوڑ دی

﴿27﴾... منقول ہے کہ ایک دفعہ بازار میں آگ لگ گئ تو حضرت سیّدُنا سَرِ ک سَقطی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْه کو بتایا گیا کہ بازار جل گیا اور آپ کی دکان خ گئی۔ آپ نے کہا: ''الْحَدُدُ لِلله'' پھر فرمایا: صرف اپنامال خ جانے پر میں نے کیسے ''الْحَدُدُ لِلله'' کہہ دیا اور''الْحَدُدُ لِلله'' کہنے پر توبہ میں نے کیسے ''الْحَدُدُ لِلله'' کہہ دیا ور''الْحَدُدُ لِلله'' کہنے پر توبہ ومُعافی کی خاطر عمر بھر کے لئے دُکان چھوڑ دی۔

## حكايات سے حاصل ہونے والانتيجہ:

پی اگرتم ان حکایات میں غور کروگے تو یقیناً جان لوگے کہ خواہشات کی مخالف باتوں میں رضا محال نہیں بلکہ وہ تو اُمُلِ دین کے مقامات میں سے ایک بڑا مقام ہے اور جب یہ بات مخلوق کی محبت اور ان سے حصہ لینے میں ممکن ہے تو محبّتِ الٰہی اور اُخر وی حصہ لینے کے حق میں بھی یقیناً ممکن ہے اور اس کا ممکن ہونا دووجہ سے ہے:

(1) ... متوقع ثواب کی وجہ سے تکلیف پر راضی رہنا جس طرح شِفا کے انتظار میں فَصْد اور حَجَامہ یعنی پُچھنے لگوانے اور دواپینے پر راضی ہوتا ہے۔

(2)... تکلیف پر راضی رہناکسی اور مقصد کے لئے نہ ہوبلکہ اس لئے کہ یہ محبوب کی مراد اور رضاہے۔

## مرادِ محب كامرادِ محبوب ميں ڈوبنا:

بعض او قات محبت کا اس طرح غلبہ ہو تاہے کہ محب کی مراد محبوب کی مراد میں ڈوب جاتی ہے۔ الیمی صورت میں اس کے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ لذیذ اپنے محبوب کی قلبی خوشی اور رضا اور اس کے ارادے کا نفاذ ہو تاہے اگر چہ اس میں جان ہی کیوں نہ چلی جائے جبیبا کہ یہ مقولہ ہے: ''فَمَالِجُوْمِراذَا اُدْضَاکُمُ اللہ مِین تکلیف کہاں جس میں تمہاری خوشی ہو۔''اور یہ رضا در دکے احساس کے باؤجود ممکن ہے۔

مشاہدہ ایس طرح غالب ہوتی ہے کہ ادراکِ تکلیف سے مدہوش کر دیتی ہے چنانچہ قیاس، تجربہ ادر مشاہدہ ایس حالت نے وُجود پر دلالت کرتے ہیں۔اس لئے جو اپنے اندر ایس حالت نہ پائے اسے اس کا انکار نہیں کرناچاہئے کیونکہ اس کے نہ پائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سبب نہیں پایا گیا اور سبب محبت کی زیادتی ہے اور جس نے محبت کا مزہ نہیں چھاوہ اس کے عجائبات کو بھی نہیں پہچانتا تو محبت والوں کی جو باتیں ہم بیان کر چکے ہیں ان کے عجائب تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔

#### عاشقوں کے چارعجیب واقعات

# ذِلَّتِ عَثْقَ كَى نَشَانى:

﴿ 1﴾ ... عَمْرُ و بن حارث رافقی سے منقول ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس مقام رَقَّه کی ایک مجلس میں تقااور بہارے ساتھ ایک نوجوان تھا جو ایک گانے والی لونڈی سے بہت عشق کرتا تھا اور وہ لونڈی بھی اسی مجلس میں موجود تھی۔ اس لونڈی نے راگ بجایا اور یہ اشعار کہے:

عَلَامَةُ ذُلِّ الْهَوَاي عَلَى الْعَاشِقِيْنَ الْبَكَٰى وَلَا سَيِّمَا عَاشِقٌ ذَا لَهُ يَعِدُ مُشْتَكَٰى وَلا

توجمه: عاشقوں کے لئے ذلت عشق کی نشانی روناہے بالخصوص وہ عاشق جسے کوئی جائے شکایت نہ ملے۔

اشعار سن کر اس نوجوان نے لونڈی سے کہا: "اے میری سر دار!قشم سے تم نے بہت خوب گایا، کیا تم

وليش ش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی)

مجھے مرنے کی اجازت دیتی ہو؟ "اس نے کہا: "اگر تو سچاہے تو مر جا۔ " چنانچہ اُس نوجوان نے اپناسر تکیے پر رکھا، منہ کوچھیایااور آئکھیں ہند کرلیں، ہم نے اس کو ہلا کر دیکھاتووہ مرچکا تھا۔

## تم كهو تو مرجاؤل:

﴿2﴾... حضرت سیّدُنا جنید بغدادی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک بیچ کی آسین پکڑے اس سے محبت کا اظہار کررہا ہے۔ بیچ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا: تم کب تک اس منافقت کو میرے سامنے ظاہر کرتے رہو گے ؟ اس شخص نے کہا: اللّه عَوْرَ جَلَّ جَانتا ہے (۱) کہ میں اپنی بات میں سیاہوں حتی کہ اگر تو مجھ سے کہے کہ مر جاتو میں مر جاؤں گا۔ کہا: اللّه عَوْرَ جَلَّ جانتا ہے تو مر جا۔ چنا نچہ وہ شخص علیحدہ ہوا اور اپنی آ تکھیں بند کیں تو اس کو مردہ حالت میں پایا گیا۔

### تيري آه کانتيجه:

﴿3﴾... حضرت سیّدُناسَمْنُون مُحِبِ دَخَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بيان كرتے ہیں كہ ہمارے بروس میں ایک شخص تھااور اس كى ایک اور حضوہ تیار ہوگئ تو وہ شخص اس كے لئے علوہ تیار کرنے لگا۔ وہ ہنڈیا میں چمچہ ہلا رہا تھا كہ اس دوران لونڈی كے منہ سے ایک" آہ"نگی تو وہ شخص" آہ"كی آواز سن كر مدہوش ہو گیااور چمچہ اس كے ہاتھ سے گرگیا اور چمچہ كی جگہ ابنے ہاتھ كو ہی ہنڈیا میں پھیرنے لگا حتى كہ اس كی انگلیاں كٹ كرگر گئیں۔لونڈی نے بوچھا: یہ كیا؟ اس نے كہا: یہ تیری" آہ"كا تیجہ ہے۔

• ... يہاں چونکہ ايک جملہ آيا ہے "الله عنوّبَة بل جانتا ہے "ہارے عرف ميں بھی يہ جملہ بولا جاتا ہے اور اسے بولنے ميں بہت زيادہ احتياط برتن چاہئے کہيں ايبانہ ہوکہ يہ جملہ بول کر ہم کسی آفت ميں پھنس جائيں کيونکہ جمھی اس طرح کہنے پر سخت شرعی حکم لگتا ہے۔ چنانچہ دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدينہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب "کفريد کلمات کم لگتا ہے۔ چنانچہ دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدينہ کی مطبوعہ وال اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائے: شوال: جموئی بات پر الله عنوّب کلمات پر جان پر يہ کہنا کیہ الله جانتا ہے ميں سے بول رہا ہوں ؟جواب: کسی بھی جموئی بات پر الله عنوّب کو گواہ بنانا يا جُموثی بات پر جان بوجھ کريہ کہنا کہ الله الله عنوّب خاس ہے: "الله جانتا ہے يہ کہنے کہ الله الله الله عنوّب کیا ہے سے کہ بہ کام میں نے کیا ہے حالا تکہ وہ کام اِس نے نہيں کیا ہے "تواس نے کفر کیا۔ (مِنَاحُ اللهُ وَض، ص١١٥)

(پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (دوت اسلامی)

# عشق میں بلاموت بھلائی نہیں:

﴿4﴾... حضرت سيِّدُنا محمد بن عبدالله بغدادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى فرمات بين : مين في بعره مين ايك نوجوان كوبلندوبالااو في حصِت يرديكها كه جهانك جهانك كرلو گون سے كهدر باتها:

مَنُ مَاتَ عِشُقًا فَلْمَتُ هَكَانَا لَا خَيْرَ فِي عِشْقِ بِلَا مَوْت توجمه:جوعْق میں مرناچاہے وہ اس طرح مرے کیونکہ عشق میں موت کے بغیر کوئی بھلائی نہیں۔ پھر اس نے خود کو حجیت سے پنچے گرا دیا۔لوگوں نے اس کو مردہ حالت میں اٹھایا۔

جب اس طرح کے واقعات مخلوق کی محبت میں ہو سکتے ہیں تو خالق عَذَوَ جَلَّ کی محبت میں بطریٰقِ اولیٰ موسکتے ہیں کیونکہ ظاہر کی بصارت کی بنسبت باطنی بصیرت زیادہ صدافت پر مبنی ہوتی ہے اور بار گاہِ ربانی کا جمال ہر جمال سے کامل ترہے بلکہ کائنات کاسارا جمال اسی جمال کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ ہاں جو شخص آنکھ سے محروم ہو وہ صور توں کے جمال کا انکار کرتا ہے اور جس کی قوتِ ساعت نہ ہو وہ خوبصورت اور موزوں کلام کی لذت کا انکار کرتا ہے اور جس کا دل ہی نہ ہولازی طور پر وہ ان تمام لذات کا انکار کرے گا جن کا ادراک بغیر دل کے نہیں کیا جاسکتا۔

### تیری فسل: دعا کے رضا کے خلاف نه هونے کابیان اہل باطل کی لاعلمی اور غفلت:

واضح رہے کہ دعاما نگنے والا مقام رضاسے خارج نہیں ہو تا۔ اسی طرح گناہوں سے نفرت کرنا اور گناہ کے مر تکب سے ناراض ہونا اور اسبابِ گناہ کو برا جاننا اور اُمُدُّ بِالْمُعُدُّون وَ تَمُّیْ عَنِ الْمُنْکَر کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا بھی رضا کے خلاف نہیں ہے۔ اس بارے میں بعض اہلِ باطل اور حقیقت سے بے خبر لوگوں سے غلطی ہوئی ۔ انہوں نے سمجھا کہ گناہ، فسق و فجور اور کفر، الله عَوَّدَ جَلَّ کی قضا و قدر سے ہیں لہٰذا اس پرراضی رہنا واجب ہے۔ اور یہ بات تاویل سے لاعلمی اور اسر ارشرع سے غفلت پر مبنی ہے۔

### دعا کرنے والول کی تعریف و توصیف:

بہر حال جہاں تک دعا کا تعلق ہے توالله عَزْدَجَنَّ نے اس کو ہمارے لئے عبادت تھہر ایا ہے رسولِ آگر م

هم المحمد ( والمحمد المحمد العلم المحمد العلم المحمد العلم المحمد العلم المحمد العلم المحمد العلم المحمد ا

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اور ويكر انبيائے كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام كا بكثرت وعاكر ناجبياك "دوعاؤل كے بيان "ميل گزرا،اس پر دلالت كرتا ہے اور رسول اكرم، شفيع مُعَظِّم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تورضا كے اعلى مقام پر فائز تصاور الله عَدَّدَ مَلَ في اين بعض بندول كي تعريف اس طرح فرما كي ہے:

ترجمة كنزالايمان: تمين يكارتے تے أمير اور خوف \_\_\_

يَنْ عُونَنَا كَمَ عَبَّالَ كَمَ هَبًا اللهِ عَبَّالَ مَعَ مِنَا اللهِ ١٠٠)

#### گنا ہوں کو بڑا جاننے پر آیاتِ طبیبہ:

اور رہا گناہوں کو ناپیند کرنااور انہیں براجاننااور ان پرراضی نہ ہوناتو بے شک الله عَدَّوَ جَلَّ نے اپنے بندوں کواس کامُکُلَّف بنایا ہے اور ان پر راضی ہونے والوں کی مَدَمَّت فرمائی ہے چنانچہ الله عوَّدَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے: ترجمه دٔ کنزالایمان:اور دنیا کی زندگی پیند کر بیٹے اور اس پر وَىَ ضُوابِالْحَلِوةِ النَّانْيَاوَ اطْمَا نُّوابِهَا

مطمئن ہو گئے۔

(پ١١،يونس: ٧)

اور ارشاد فرما تاہے:

مَضُوابِ أَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَ الْفِ لُوطَبَعَ ترجیه کنزالایدان: انہیں پند آیا کہ عورتوں کے ساتھ چیھے بیٹے رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ اللهُ عَلَى قُلُو بِهِمُ (بِ١٠التوبة: ٩٣)

# گنا ہوں کو برُ اجانے کے معلق چارر وایات:

مشہور حدیث یاک ہے:

﴿1﴾ ... مَنْ شَهِن مُنْكَرًا فَرَضِي بِم فَكَأَنَّهُ قَدُ فَعَلَمُ لِعِن جو كسى بُر انى ك وقت موجود مواور اس ير راضى رہے تو كوياوہ برائى كا م تکب ہوا۔(۱)

حديثِ شريف مين ارشاد فرمايا:

﴿2﴾ ... أَلَنَّ الْ عَلَى الشَّرِّ كَفَاعِلِم يعنى بُر انَى كاراسته وكھانے والا بر انى كرنے والے كى طرح ہے۔(<sup>2)</sup>

- ١٠٠٠ مسنداني يعلى الموصلي، مسند الحسين بين على بين ان طالب، ٢/ ٣٣٠ لحديث: ١٧٥٢، مفهومًا
  - 2...فردوس الاخبار، بأب الدال، ١/ ٣٩٢، حديث: ٣٩٣٣

## غائب ہونے کے باؤجود شریکِ گناہ:

﴿ 3 ﴾ ... حضرت سيدُ ناعب الله بن مسعود رَخِي اللهُ تَعالى عَنْه في الرشاد فرمايا: ب شك بنده كناه ك وفت غائب ہو تا ہے لیکن اس پر اتنا ہی گناہ ہو تا ہے جتنا گناہ کرنے والے موجود شخص پر۔عرض کی گئی :وہ کیسے؟ ار شاد فرمایا: اس کو گناہ کی خبر پہنچتی ہے تواس پر راضی ہو تاہے۔

## راضی ہونے والا بھی قاتل:

حدیث یاک میں ہے:

﴿4﴾...اگر کوئی بندہ مشرق میں قتل ہو اور دوسر ابندہ مغرب میں اس کے قتل پر راضی ہو تووہ بھی اس کے قتل میں شریک ہے۔(۱)

# قابل رشك لوك:

بلاشبہ الله عَزَّدَ جَلَّ في يكى كے كامول يررشك كرنے اور للجانے كا جبكه بُرے كامول سے بيخ كا حكم فرمايا ہے۔الله عَزْوَجَلَّ ارشاد فرماتاہے:

ترجمة كنزالايمان: اوراس پرچائ كماللي عن اللي عنواليان والي

وَ فِي ذُلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ الْبُتَنَا فِسُونَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ

(پ•۳۰، المطفقين: ۲۲)

تاجدار مدینه، راحت قلب وسینه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ وَيشان ہے: رشك نهيس ہے مكر دو آدمیوں پر۔ ایک وہ جسے الله عَزْدَجَلَّ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی اور وہ اس کولو گوں میں پھیلا تا اور اس کی تعلیم دیتا ہے اور **دوسر ا**وہ جے اللہ عَزَّةَ جَلَّ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اس کوراہِ حق میں خرچ کر تاہے۔<sup>(2)</sup> ایک روایت یوں ہے: دو آدمی ہی قابلِ رشک ہیں: ایک وہ جسے الله عود جات مال عطافر مایا ہے اور

وہ اس کو دن اوررات کے او قات میں خرچ کرتاہے اور دوسر اوہ جے الله عزَّدَ جَلَّ نے قرآنِ یاک کی محبت

◘...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب الامر بالمعروت والنهي عن المنكر، بأب الوبرع في الفرج، ٢/ ٢٢٣، حديث: ١١٢، بتغير

●...بخارى، كتاب العلم، بأب الاغتباط في العلم والحكمة، ١/ ٣٣، حديث: ٣٧، بتقدم وتأخر

عصور فيش ش: مجلس المدينة العلميه (وثوت اللاك)

عطا فرما کی ہے اور وہ رات اور دن کے او قات میں اس کی تلاوت کر تا ہے (1) پید دیکھ کر کو کی شخص کہتا ہے کہ اگر اللّٰہ عَذَّوْ جَنَّ مجھے بھی اس کی مثل عطا فرمائے تو میں بھی ایساہی کروں گا۔(2)

## مُقّار و فجارے بیز اری:

جہاں تک تعلق ہے کفار اور فُجَّاد سے بغض رکھنے، ان سے ناراض ہونے اور نفرت کرنے کا تو اس پر قر آن و حدیث سے بے شار دلا کل موجو دہیں۔ تنہ میں مدید میں جو را

# تين فرامين بارى تعالى:

... ﴿1﴾

لاَيَتَّخِذِالْمُؤُمِنُونَ الْكُفِرِينَ أَوْلِياً عَمِن دُونِ ترجمهٔ كنزالايمان: مسلمان كافروں كو اپنا دوست نه بناليل الْمُؤْمِنُونَ الْكُفِرِينَ أَوْلِياً عَمِن دِمِن اللهِ مسلمانوں كے سوا۔

...﴿2﴾

يَا يُّهَا لَّذِينَ امَنُوالا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَى اَوْلِيا عَمْ (ب١،المَانِدة:١٥)

...﴿3﴾

وَكَنْ لِكَنُوكِ بِعُضَ الظَّلِمِينَ بَعُضَّالِمِتَا كَانُوْ ايْكُسِبُوْنَ ﴿ ﴿ ﴿ ٨ ، الانعام: ١٢٩)

بغض ركفنے كاعبد:

شەبناۋ-

ترجیه کنز الابیان: اے ایمان والویہود و نصاری کو دوست

ترجمة كنزالايدان: اور يونهى ہم ظالموں ميں ايك كو دوسرے پرمسلط كرتے ہيں بدلدان كے كئے كا۔

حدیث ِ پاک میں ہے: بے شک الله عَزَّوَ جَلَّ نے ہر مومن سے اس بات کاعہد لیاہے کہ وہ ہر منافق سے لبُخض رکھے اور ہر منافق سے عہد لیاہے کہ وہ ہر مومن سے بغض رکھے۔(3)

- ●...مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقران. . . الخ، ص٧٠٠، حديث: ٨١٥، بتقدم وتأخر
  - ●...المصنف الابن ابي شيبة، كتاب فضائل القرأن، باب من قال: الحسد في قراءة القرأن، ١٠٣/ ٢٠٣، حديث: ٢
    - €...مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على ان حب الانصاب... الخ، ص٥٥، حديث: ٧٥، بتغير

تأريخ بغداد، ٩/ ٣٣٨، الرقم: ٨٩٥ مضر اربن سهل الضر اري، بتغير

المحرف المحرثيث كش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلام)) ••••••• (عمل المدينة العلميه (دعوت اسلام)) ••••••

#### جس سے محبت اُسی کاساتھ:

ر حمَتِ عالَم، نورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَرِمانِ عاليشان ہے: ' اَلْمُرُ عُمَعَ مَنُ اَحَبَّهُ لِعَنَى آوى اسى كے ساتھ ہو گاجس سے محبت كرتا ہے۔ "(1)

پیارے آقا، دو عالم کے داتا صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عظمت نشان ہے: جو كسى قوم سے محبت اور دوستى رکھے گابروز قیامت انہى کے ساتھ الھایا جائے گا۔(2)

سر کارِ مدینہ ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا ارشاد ہے: ایمان کی رسیوں میں سب سے مضبوط رسی الله عَوَّدَ جَلَّ کے لئے بخض رکھنا ہے۔(3)

اس کے تفصیلی دلائل ہم"آوابِ صحبت" کے بیان میں" الله عَوْدَ جَلَّ کے لئے محبت اور الله عَوْدَ جَلَّ کے لئے محبت اور الله عَوْدَ جَلَّ کے لئے بغض رکھنے " کے تحت اور"امُرُبِالْبَعْرُوْف وَنَهُیْ عَنِ الْبُنْکَر،" کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں لہذا یہاں ووبارہ ذکر نہیں کریں گے۔

## ایک سوال اوراس کا جواب:

الله عَذَوَ عَلَى لَقَدِيرِ پِر راضی رہنے کے بارے میں آیات اور احادیث وار دہوئی ہیں۔ پس اگر معاصی قضائے الله عَذَوَ عَلَى الله عَدَوَ عَلَى الله عَلَى الله عَدَوَ عَلَى الله عَدَوَ عَلَى الله عَلَى الله عَدَوَ عَلَى الله عَدَوْ عَلَى عَلَى الله عَدَوْ عَلَى الله عَدَى الله عَدَوْ عَلَى الله عَدَوْ عَلَى الله عَدَوْ عَلَى الله عَدَوْ عَلَى عَدَوْ عَلَى الله عَدَوْ عَا عَلَى الله عَدَوْ ع

اس کا جواب ہیہ ہے کہ جان لیجئے! بیہ امر کمزور اور اسرارِ عُلوم سے ناواقف لو گوں پر مشتبہ ہو تا ہے اور بعض لو گوں کو اشتباہ ہواحتیٰ کہ انہوں نے گناہوں پر شکوت اختیار کرنے کو مقامِ رضا سمجھااور اس کا نام حُسنِ غُلق رکھا میہ محض جہالت ہے۔ ہم توبہ کہتے ہیں کہ رضا اور کر اہت اس وقت ایک دوسرے کی ضد ہیں جب بیہ

كر و اسلام المحالي المحالية العلميه (وثوت اسلام) المحمد و المحمد المعالي المحمد المعالي المحمد المعالي المحمد المعالية المحمد المعالية المحمد المعالية المع

<sup>• ...</sup> بخأرى، كتأب الارب، بأب علامة حب الله ... الخ، ١٣٤/ ١٣٨، حديث: ٢١٦٨

<sup>●...</sup>المسندللامام احمد بن حنبل، مسندالسيدة عائشة، ٩/ ٨٧٨، حديث: ٢٥١٧٥

<sup>...</sup>مسند ابي داود الطيالسي، البراء بن عازب، ص١٠١، حديث: ٢٠٨٤

اخياءُ الْعُلُوْم (جلد پنج )

دونوں ایک چیز پر ایک جہت سے وارد ہوں ، لیکن اگر ایک چیز میں رضا ایک جہت سے ہو اور کراہت کی دوسری جہت سے تو تضاد بالکل نہیں ہے جیسے بعض او قات تمہاراوہ و شمن مر جاتا ہے جو تمہارے کی و شمن کا جہت سے تو تاپیند کرتے ہو کہ بھی و شمن اور اس کی ہلاکت کے لئے کوشاں ہو تا ہے تو تم اس کی موت کو اس جہت سے تو ناپیند کرتے ہو کہ تمہارے د شمن کا دشمن مر گیا لیکن اس وجہ سے تمہیں اچھا گئے گا کہ تمہارا دشمن مر گیا۔ اس طرح معصیت میں اوگناہ کی بھی دو جہتیں ہیں: ایک کا تعلق اللہ عَوْدَ جُلُ کی ذات سے ہے وہ یوں کہ وہ اللہ عَوْدَ جَلُ کے فعل ، اختیار اور اس کے ارادے سے ہوئی پس اس جہت سے بندہ اس پر راضی ہوگا کہ مالک اپنی چیز میں جو چاہے اور جیساچاہے تھُر و کی کرے اور ایک کا تعلق بندے سے بندہ اس پر راضی ہوگا کہ مالک اپنی چیز میں جو چاہے اور جیساچاہے تھُر و کی کرے اور ایک کا تعلق بندے سے وہ اس طرح کہ گناہ اس کا کشب اور وصف ہے اور اللہ عَوْدَ جَلُ کے اسباب مسلط فرماد سے تو اس جہت سے گناہ کی علامت ہے کیونکہ اس نے بندے پر دوری اور ناراضی کے اسباب مسلط فرماد سے تو اس جہت سے گناہ کی مقال سے ہی واضح ہوگی۔

### ایک مثال:

نيش ش: مجلس المدينة العلميه (وتوت اسلامی) - مجلس المدينة العلميه (وتوت اسلامی)

سبب ہے، تواس حیثیت سے کہ بیر فعل تمہارے ارادے اور تدبیر کے موافق ہواہے اور میں اس پر راضی ہوں اس لئے کہ اگر تمہارامقصد حاصل نہ ہو تا تو تمہاری تدبیر میں نقصان اور مر ادمیں اِکتِواہو تااور مجھے تمہاری مر اد کا حاصل نہ ہونالینند نہیں۔لیکن اس جہت ہے کہ بیہ فعل اس شخص کاوصف،کسب اور زیادتی ہے اور اس کی طرف سے تم پر جر أت ہے جو تمہارے جمال كے تقاضے كے خلاف ہے كيونكه تمہارے جمال كا تقاضا توب تھا كه وہ تمہاری مار کو ہر داشت کر تا اور اس کے بدلے میں گالی نہ دیتا پس اس جہت سے کہ بیہ فعل اس شخص کی طرف منسوب ہے اور اس کا وصف ہے میں اس کو ہر اجانتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ وہ تمہاری مر ادہے یا تمہاری تدبیر کا تقاضاہے۔رہا تمہارااس سے گالی کی وجہ سے نفرت کرنا تو میں اس پر راضی اور خوش ہول کیونکہ یہ تمہاری مراد ہے اور تمہاری موافقت کرتے ہوئے میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ محبت کی شرط بیہے کہ وہ محبوب کے محب کامحب اور اس کے دشمن کا دشمن ہو۔ پھر یہ کہ اس شخص کے تم سے نفرت کرنے کو بھی میں پیند کرتا ہوں کیونکہ تم نے خود ریہ چاہاتھا کہ وہ تم سے نفرت کرے،اس لئے کہ تم نے اس کو اپنی ذات سے دور کر دیا اور اس پر نفرت کے اساب مُسَلَّط کر دیئے۔ مگر میں اس سے نفرت اس لئے کر تاہوں کہ یہ (نفرت کرنا) اس نفرت کرنے والے کا وصف،اس کا کسب اور اس کا فعل ہے للہٰذامیں اس سے ناراض ہوں۔پیس میرے نز دیک وہ اس لئے مبغوض ہے کیونکہ وہ تم سے بغض رکھتا ہے اور اس کا تم سے ناراض ہونا اور تم سے نفرت کرنا مجھے ناپسند ہے ، اس اعتبار سے کہ بیراس کاوصف ہے اور بیر تمام افعال جو نکہ تمہاری مراد ہیں اس کئے پیندیدہ ہیں۔

اس مثال میں تناقض اس وقت ہو گاجب وہ یہ کہے کہ "تمہاری مراد ہونے کی وجہ سے وہ پہند ہے اور تمہاری مراد ہونے کی وجہ سے وہ ناپیند ہے۔"لیکن اگر غیر کا وصف اور کسب ہونے کی وجہ سے ناپیند ہو اور اینے محبوب کی مراد ہونے کی وجہ سے پیند ہو تواس میں کوئی تناقض نہیں اور ہر وہ بات جوایک جہت سے ناپیند اور دوسری جہت سے پیند ہووہ اس پر شاہد ہے۔

### مثال كاماحاصل:

معلوم ہوا کہ الله عَدَّوَءَ اَنْ کا بندے پر گناہ اور شہوت کے اسباب مسلط کرنااور ان کا گناہ کی محبت تک مینچ کر لے جانا اور پھر گناہ کی محبت کا فعل (ار تکاب گناہ) تک لے جانااس مثال کے مشابہ ہے جو ہم نے بیان کی لیعنی **حلس المدينة العلميه**(رغوتاسلام))<del>. • • • •</del>

محبوب کا محبت کے وعویدار شخص کو اتنامار نا کہ وہ غصے میں آجائے پھر غصے کی وجہ سے گالی دے اور اللّه عَوْدَ جَنَّ کا اللّٰہ عَوْدَ جَنَّ کا ہُ گریہ سے ہو ایساہی ہے جیسے گالی این گار کے اللّٰہ عَوْدَ جَنَّ کی تدبیر اور کھانے والے گی تدبیر اور کھانے والے گی تدبیر اور الله عَوْدَ جَنَّ کا اینے بندوں کے ساتھ یہ فعل یعنی ان پر گناہ کے اسبب مسلط کر دینا اس پر دلالت کر تاہے کہ پہلے سے ہی اس کی مشیت میں بندے کو دور کر نااور اس پر ناراض ہو ناہے۔ لہذا دینا اس پر دلالت کر تاہے کہ پہلے سے ہی اس کی مشیت میں بندے کو دور کر نااور اس پر ناراض ہو ناہے۔ لہذا جو شخص الله عَوْدَ جَنَّ سے الله عَوْدَ جَنَّ ناراض ہو اس سے یہ بھی ناراض ہو اور جس پر اللّه عَوْدَ جَنَّ ناراض ہو اس پر یہ بھی غصہ کرے اور جس کو اللّٰه عَوْدَ جَنَّ ابنیٰ بار گاہ سے دور کر دے اس سے یہ بھی عداوت رکھے اگرچہ وہ شخص الله عَوْدَ جَنَّ ہی کے غلبہ اور قدرت کی وجہ سے اس کی دور کرنے سے دور ہم دود اور جس کو اللّٰه عَوْدَ جَنَّ اللّٰہ عَوْدَ ہَنَّ ہُلّٰ ہُوں کے دور کرنے اور جس کو اللّٰه عَوْدَ جَنَّ اللّٰہ عَوْدَ جَنَّ ہُوں ہے دور کرنے سے دور ہوا ہو پھر بھی جو وَدَرَ جاتِ قُرب سے دور ، مر دود اور ملعون ہے اگر چہ وہ اللّٰه عَوْدَ جَنَّ ہُوں ہے دور کرنے سے دور کو اور کی اور جس کو اللّٰه عَوْدَ جَنَّ ہُوں کے خوب کے ساتھ موافقت ہو جائے کہ جس کو دور کرنے این بار گاہ ہے دور کرنے اور جس کو اللّٰه عَوْدَ ہُوں کے دور کہا گیا ہے دور کیا گیا ہے دور اللّٰہ عَرْدَ کیا معون ہے اس کرنے دور کرنے کہ جس کو دور کیا گیا ہے دور کیا گیا ہے دور کرنے کا دور کرنے اس یہ حوب کے ساتھ موافقت ہو جائے کہ جس کو محبوب نے بینی بار گاہ ہے دور کرکے اس پر غصے کا اظہار کیا اس پر حجب بھی غصے کا اظہار کرے۔

اس گفتگوسے وہ تمام روایات مزید پختہ و مُنتَکُم ہو گئیں جو الله عوّدَ بَلَ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اس کے لئے عداوت اور محبت کرنے، کفار پر شخق کرنے اور ان سے انتہائی نفرت کرنے کا بارے میں وارد ہوئی ہیں اور یہ تمام روایات نفد برکے رازسے مدد چاہتی ہیں جس کے افشا (ظاہر کرنے) کی بالکل اجازت نہیں اور وہ یہ ہے کہ شر اور خیر دونوں مشیّت اور ارادے میں داخل ہیں لیکن شر مکر وہ اور نا پہندیدہ مر ادہ جبکہ خیر پہندیدہ مر ادہ ہے لہذا جو کہے: "شر الله عوَّدَ بَلُ کی طرف سے نہیں ہے۔ "وہ جابل ہے۔ اسی طرح جو یہ کہے:"شر اور خیر دونوں الله عوَّدَ بَلُ کی طرف سے ہیں اور ان میں رضا اور کر اہت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ۔ "وہ بھی کو تاہی کرنے والا ہے۔

# رازِالهی کو فاش په کرو:

اس مسئلَهُ تقدیر کی تشریح کرنے کی اجازت نہیں اس لئے سُکوت اور شرعی آداب کو ملحوظ رکھنا اولی سے مسئلہ تقدیر کی تشریح کا اولی سے مسئلہ العدمینة العلمیه (دعوت اسلامی) مستعدد (188 مسئلہ العدمینة العلمیه (دعوت اسلامی) مستعدد (188 مسئلہ العدمینة العلمیه (دعوت اسلامی) مستعدد (188 مسئلہ العدمینة العلمیه (دعوت اسلامی) مسئلہ العدمینة العلمیه (دعوت اسلامی) مسئلہ العدمینة العلمین العدمینة العلمین العدمینة العلمین العدمینة العلمین العدمین العدمین

ب-الله عَزَّة جَلَّ ك محبوب ، وانائ غُيوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ وَيشان ب: "اَلْقَدَ مُسِرُّ اللّٰهِ فَلا تُفُشُوهُ يعنى تقدير الله عَزَوجَلَّ كاراز ہے تواس كو فاش نه كرو-"(١) اور اس كا تعلق علم مكاشَفه سے ہے اور بيهال جمارا مقصودیہ بیان کرناہے کہ الله عود بیر کے فیطے پر راضی رہنا اور گناموں سے نفرت کرنا با وجودیہ کہ گناہ بھی الله عَزْوَجَلً كى تقدير سے بين دونوں كو جمع كرنا ممكن ہے اور كشف ِرازكى حاجت كے بغير غرض بورى ہو گئے۔

## دعا تقدیر کے خلاف ہمیں:

اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گناہوں سے بیخے کی دعاکرنا،مغفرت طلب کرنا اور تمام اسباب جو دین پر معاون ہیں یہ اللّٰہ عَوْدَ بَا لَکُ تَقْدَیر بِرراضی رہنے کے خلاف نہیں کیونکہ اللّٰہ عَوْدَ بَان بندوں کو دعا کامُكُلّْف بنایا ہے تا کہ دعاکے ذریعے ان میں ذکر کی صفائی، قلبی خُشوع اور رفت وعاجزی پیداہو اور یہ قلبی جَلا کشف کی جاتی اور مسلسل الطاف و کرم کاسب ہو جائے۔جس طرح پیاس کے وقت کوزہ اٹھانااوریانی پینا قضائے الہی پر راضی ہونے ، کے خلاف نہیں اور پیاس دور کرنے کے لئے پانی بینا اور اسباب کو اختیار کرنا جن کومُسَبّبُ الْاسْباب نے پیدا کیاہے رضاکے خلاف نہیں۔ یوں ہی دعاایک سبب ہے جس کوانلہ عنود کا نے پیدا فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔

### شکوه خلافِ رضاہے:

ہم بیان کر چکے ہیں کہ الله عدَّدَ جَلَّ کی عادتِ جاریہ کے مطابق اسباب کو اختیار کرناتُوگل کے منافی نہیں اور اس کو ہم نے " توکل کے بیان "میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ بھی رضا کے خلاف نہیں کیونکہ رضاایک مقام ہے جو توکل کے ساتھ متصل ہے۔البتہ!شکوہ کے طور مصیبت کا اظہار کرنااور دل سے اللہ عَدَّوَ عَلَّ ير ناراض ہونا رضا كے خلاف ہے جبكه شكر اور قدرتِ الهي ظاہر كرنے كے طور ير تكليف كا اظہار كرنارضاكے خلاف نہيں۔ ايك بزرگ فرماتے ہيں: الله عَدَّوَ عَلَى كَا تَقْدِيرِير حُسن رضاميں ہے ہے كه بنده (بطورِ شکوہ) پیر نہ کہے: '' آج بہت گر می ہے۔'' پیر گر میوں میں کہنے کی صورت میں ہے لیکن سر دیوں میں اس طرح کہنا شکر میں داخل ہے۔ شکوہ ہر حال میں رضا کے خلاف ہے ،اسی طرح کھانے کی اشیاء کو برا کہنا اور ان میں

●...الكامل في ضعفاء الرجال، ٨/ ٣٩٧، الرقير: ١٨٠١ الهيثمر بن جماز بصرى

و الله المام المحرود الله المام المدينة العلميه (وعوت اسلام)

عیب نکالناالله عَزْدَ عَلَ کی قضایر راضی رہنے کے خلاف ہے کیونکہ کسی چیز کی مذمت اس کے بنانے والے کی تَدّ مت ہے اور ہر چیز اللّٰہ عَدَّوَ مَلَ کی پیدا کی ہوئی ہے اور کوئی اس طرح کیے: "فقر آزمائش ہے ، اہل وعیال غم اور تھکاوٹ کا باعث ہیں، پیشہ اختیار کرنا نکلیف اور مشقت ہے۔" یہ تمام با تیں رضامیں خلل ڈالتی ہیں بلکہ بندے کو جاہئے کہ وہ تدبیر اور مملکت کو اس کے مُدَبِّر اور مالک کے سیر دکر دے اور وہ کہے جو امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم مَ فِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے فرما یا تھا:" مجھے کوئی برواہ نہیں کہ تَوَ مُکّرِی کی حالت میں صبح کروں یا فقر کی حالت میں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے لئے کونسی حالت بہتر ہے۔"

## چِ تَی نُسُل: گناهوں کی سرزمین سے بھاگنااور اس کی مَذَمَّت كرنارضامين خللنهين ذالتا

جان کیجئے کہ بسااو قات کو تاہ نظر آدمی گمان کر تاہے کہ رسول اکرم، شفیع مُعَظَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا طاعون والے شہر سے نگلنے کو منع فرمانا(۱)اس پر دلالت کر تاہے کہ جس شہر میں گناہ ظاہر ہو جائیں وہاں سے بھی نکلنا منع ہے کیونکہ دونوں صور توں میں قضائے الہی سے بھا گنالازم آتاہے حالا نکہ ممانعت کی وجہ یہ نہیں ، بلکہ طاعون ظاہر ہونے کے بعد اس شہر سے نہ جانے کی وجہ بیہ ہے کہ اگر ایسے شہر سے جانے کی اجازت ہو تو تندرست لوگ وہاں سے چلے جائیں گے اور بیار لو گوں کی تیارداری کے لئے کوئی نہیں بیچے گایوں وہ تنہارہ جائیں گے اور لاغری اور بیاری سے مر جائیں گے۔ یہی وجہ ہے ایک روایت میں رسول کریم، رَءُوفٌ رَّحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِهِ طَاعُون سِهِ بِهِ اكُّنَّهِ كُومِيدِ ان جِنْك سِهِ بِهِ اكُّنَّهِ كَ سِهِ وي سِهِ -(2)

اوراگر ممانعت قضائے الٰہی سے بھاگنے کی وجہ سے ہوتی توطاعون زدہ شہر کے قریب پہنچنے والے شخص کو وہاں سے پلٹ جانے کی اجازت نہ دی جاتی اور اس کا حکم ہم نے "توکل کے بیان"میں ذکر کر دیا ہے۔پھر جب ممانعت کی وجہ معلوم ہو گئی تو ظاہر ہو گیا کہ گناہوں کی سرزمین سے ہجرت کرجانا اللہ عؤدَجل کی قضا ہے بھاگنے میں داخل نہیں بلکہ جہاں ہے ہجرت ضروری ہے وہاں سے ہجرت اختیار کرنا بھی قضائے الہی میں

پیرس: **مجلس المدینة العلمیه**(دعوت اسلامی)

<sup>• ...</sup> بخارى، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، ٢٨/٢٨، حديث: ٥٧٢٨

<sup>●...</sup>المسندللامام احمد بن حنيل، مسند السيدة عائشة، ٩/ ٨٨، حديث: ٢٥١٧٢

داخل ہے۔ اسی طرح وہ جگہمیں اور اسباب جو گناہ کی طرف بُلاتے ہیں ان کی برائی بیان کرنا تا کہ لو گوں کو گناہ سے نفرت ہو یہ مذموم نہیں۔حضرات سلف صالحین رَجِمَهُمُ اللهُ الْمُبِیْنِ کی ہمیشہ سے یہ عادتِ مُبارَ که رہی ہے حتّی کہ لو گوں کی ایک جماعت نے بغداد کی بُرائی بیان کرنے پر اتفاق کیا اور اس برائی کو ظاہر کیا اور وہ وہاں سے ہجرت کی تلاش میں رہتے تھے۔

## ابل بغداد كى ابتر مالت:

حضرت سیّدُنا عبد الله بن مبارّک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه في ارشاد فرمايا: ميس مشرق اور مغرب ميس كهوما کیکن بغداد سے بُرا کوئی شہر نہیں دیکھا ۔لو گوں نے عرض کی: وہ کیسے؟ار شاد فرمایا:"اس شہر میں اللّٰہ عَذَّوَ عَلَ کی نعمتوں کو حقیر جاناجاتا ہے اور الله عدَّدَ جَلَّ کی نافرمانی کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔" یوں ہی جب آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه خُراسان تشریف لائے تو لوگوں نے آپ سے بغداد کے بارے میں بوچھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے وہاں پر یا توسیابی کو دیکھا کہ حالتِ غضب میں ہے یا تاجر کو دیکھا کہ حسرت اور افسوس کر رہا ہے یا پھر قاری کو دیکھا کہ جیرت زوہ ہے۔

#### 16 دن كا كَفَّاره 16 دينار:

آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كَامِيهِ قُول غيبت نہيں ہے كيونكه آپ نے كسى معين شخص كو ذكر نہيں كيا كه اس كو آب كى بات سے ضرر پہنجا ہو بلكه آب كا مقصد تو صرف لو گول كو دُرانا تھا اور آب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه مكم مكرمه ذَا دَعَا اللهُ شَهَا وَتَعْظِيّاك لين لكت تواثنات سفر بغداد ميس بهى قيام بوتا اور 16 دن تك قافله تيار بون كا انتظار كرت اور وہاں تھہرنے کی وجہ سے بطور کفارہ 16 دینار خیرات کرتے تا کہ ہر دن کے عوض میں ایک دینار ہوجائے۔

#### عراق میں مصیبت:

ایک جماعت نے عراق کی بھی مذمّت کی ہے جن میں حضرت سیدُنا عمر بن عبد العزیز اور حضرت سيّدُنا كَعْبُ الْآحبار رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمَا بَهِي شَامِل بِين وصرت سيّدُناعبدالله بن عمر رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا في السّيخ ایک غلام سے یو چھا: تم کہاں رہتے ہو؟اس نے جواب دیا: عراق میں۔ آپ نے یو چھا: تم وہاں کیا کرتے ہو؟ مجھے خبر پہنچی ہے کہ جو شخص عراق میں رہتاہے الله عَدَّوَ جَلَّ اس کے لیے مصیبت کو مقدر کر دیتاہے۔

وهم و المحالي المحينة العلميه (وثوت الماري) و معالم المحيد المعالم ال

حضرت سيّدنا كَعْبُ الْأحبار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَاد في ايك ون عراق كا ذكر كرتے موئے فرمايا: "وہال برائى ك وس حصول میں سے نو حصے ہیں اوروہال لا علاج باری ہے (یعن ایسام ض بے جس کاعلاج دریافت نہیں ہوا)۔"اوراسی طرح منقول ہے کہ بھلائی کے دس جھے کئے گئے جن میں سے نوجھے شام میں اور ایک حصہ عراق میں ہے اور یوں ہی شرکے دس جھے کئے گئے توان میں سے نوجھے عراق میں اور ایک حصہ شام میں ہے۔

## ظالمول كا گھونسلا:

ایک محدث نے بیان فرمایا کہ ایک دن ہم حضرت سیّدُ نافضیل بن عِیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک صوفی جبہ پہنے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَدَيْه نے اس كواپن ا یک طرف بٹھایا اور اس کی جانب متوجہ ہو کر پوچھا:تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے جواب دیا: بغداد میں۔ یہ سن كر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ اس سے منه چھير ليا اور فرمايا: الل بغداد ميں سے كوئى ايك ہمارے پاس زاہدوں کاسالباس پہن کر آتا ہے اور جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کہال رہتے ہو توجواب دیتا ہے:" ظالموں کے گھونسلے میں رہتاہوں۔"

حضرت سيّدُنا بشر حافى عَدَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي فرما ياكرت سيّد "بغداد ميس عبادت ك لئ خلوت اختيار كرنے والا بيت الخلاميں عبادت كے لئے خلوت اختيار كرنے والے كى طرح ہے۔" آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيه بھی فرماتے کہ بغداد میں اقامت اختیار کرنے میں میری اقتدانہ کروجو یہاں سے جاناچاہتا ہووہ چلاجائے۔ حضرت سيّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الأوّل فرمايا كرتے: اگريد بيج مارے ساتھ نه ہوتے توميں اس شہر سے نکل جانے کو ترجیج دیتا۔لوگوں نے عرض کی: پھر آپ کہاں رہنا پیند کرتے؟ارشاد فرمایا: یپاڑوں اور واد یوں میں۔

ایک بزرگ سے بغدادوالوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: "یہاں کے زاہد بھی کیے ہیں اور بدکار مجھی کے ہیں۔''(۱)

وليش ش: مجلس المدينة العلميه (وثوت اللالي)) ••••••

 <sup>...</sup> یبال امام غزالی عَلیْه دَحْمَةُ الله الوّالى كاشچر بغداد كی مَدَمَّت بیان كرنا مقصود نبیس بلکه اثل بغداد كی ابتر حالت كو ذكر كرنا ہے۔حضرت سیّدُنا معروف کرخی عَدَیْه دَحْمَهُ اللهِ انْقَوِی بغداد کے بارے میں اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے:مجھے تو بغداد میں مرنے کا حکم دیا گیاہے کیونکہ اس شہر کے بیہ نیک لوگ سے ابدالوں میں سے ہیں۔(اتحان السادة التقين ،١٢/ ٥٦٠)

## ا گرخهیں گناه زیاده ہوں تو کیا کریں؟

اسلاف کے مذکورہ اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جو ایسے شہر میں سکونت اختیار کرنے میں مبتلا ہو جہاں گناہ زیادہ اور نیکی کم ہوتی ہوتواس کے پاس وہاں رہنے کے لیے کوئی عذر نہیں بلکہ اس کو وہاں سے الله عَدَّو عَلَى الله عَدَّو عَلَّى الرشاد فرما تا ب:

ٱلمُتَكُنُ أَنْ صُّاللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُ وَافِيهَا لَ ترجيه كنزالايدان: كيا الله كى زمين كشاده نه تقى كه تم اس میں ہجرت کرتے۔

تو اگر اس کو اہل و عیال اور تعلق داری ہجرت ہے رکاوٹ ہوں تو اُسے اپنے حال پر راضی اور دلی طور پر مطمئن نہیں ہوناچاہئے بلکہ ہمیشہ ول بر داشتہ ہو کریہ وعاما نگنار ہے: مَرَبَّنَا ٱغْدِ جْنَامِنْ هٰ بِوالْقَرْ يَقِ الظَّالِمِ ٱهْلُهَا عَلَى

اس کی وجہ بیر ہے کہ جب ظلم عام ہوجاتا ہے تو آفات وبَلِیّات نازل ہوتی ہیں اور سب کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور اطاعت گزاروں کو بھی اپنی لیپیٹ میں لے لیتی ہیں۔اللّٰہ عَدَّوَ عَلَّ ارشاد فرما تاہے:

وَاتَّقُوْ افِتْنَةً لَّا ثُصِيْبَنَّ الَّنِينَ ظَلَمُوْ امِنْكُمْ ترجمة كنزالايمان: اور اس فتنر ع ورت ربوجو بركزتم خَاصَّةً (پ٩،الانفال:٢٥) میں خاص ظالموں ہی کونہ پہنچے گا۔

یں دین کے نقصان کے اسباب میں سے کسی شے میں مطلق رضانہیں مگر اس حیثیت سے کہ وہ فغل الہٰی کی طرف منسوب ہے اور جہاں تک شے کی ذات کا تعلق ہے تواس میں کسی حال میں رضا کی کوئی وجہ نہیں۔ تین میں سے افضل کون؟

علمائے کرام کا اس بارہے میں اختلاف ہے کہ درج ذیل تین مختلف مقامات والے لو گوں میں سے افضل کون ہے ؟(۱)...الله عَزْدَ جَلَّ کے دیدار کے شوق میں موت کو محبوب حاننے والا۔(۲)...الله عَزْدَ جَلَّ کی عبادت کے لئے زندہ رہنے کو پیند کرنے والا۔ (۳)... وہ جو کیے: میں کسی چیز کو اختیار نہیں کرتا بلکہ الله عَدُّوَجُلَّ كَي رضا يرراضي ہوں۔

... ترجیه کنزالایدان: اے رب ہمارے ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں۔ (پ۵، النساء: ۵۷)

و المعاملة و المعاملة المعاملة المعاملة (والمعاملة عليه المعاملة عليه المعاملة المعا

(ب٥، النساء: ١٩٥)

جب کسی عارف سے یہ مسئلہ پو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا:رضائے الہی پر راضی رہنے والا ان سب سے افضل ہے کیو نکہ وہ ان سب سے کم فضولیات میں مبتلا ہو تاہے۔

ایک دن حضرت سیّدُنا و بیب بن ورد، حضرت سیّدُنا سفیان توری اور حضرت سیّدُنا یوسف بن اَسباط رَحِمَهُ اللهٔ تَعَالی ایک جگه جمع موئ تو حضرت سیّدُنا سفیان توری علیه دَحْمَهُ اللهٔ تَعَالی ایک جگه جمع موئ تو حضرت سیّدُنا سفیان توری علیه دَحْمَهُ اللهٔ تَعَالی عَلیه موت آجائے۔ حضرت سیّدُنا یوسف بن اَسباط رَحْمَهُ الله تَعَالی عَلیه فی وجه یو چهی ارشاد فرمایا: کیونکه مجمع فین کاخوف ہے۔ حضرت سیّدُنا سفیان بوسف بن اَسباط دَحْمَهُ اللهِ تَعَالی عَلیْه فی وجه دریافت کی تو فرمایا: بیکن میں طویل زندگی کو نابیند نہیں کرتا۔ حضرت سیّدُنا سفیان توری دَحْمَهُ اللهِ تَعَالی عَلیْه فی وجه دریافت کی تو فرمایا: بهوسکتاہے مجمعے کوئی ایسادن مل جائے جس میں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور عملِ صالح کر لوں۔ پھر حضرت سیّدُناوُ بیب بن وَرد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلَیْه سے یو چھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں کچھ بھی پیند نہیں کرتا مجمعے تووہی پیندہ جواللہ عَوْدَ کی کی پیند ہے۔ یہ مُن کر حضرت سیّدُناسفیان ثوری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالی عَلیْه نے ان کی پیشانی کو چوما اور فرمایا: ربّ کِعبہ کی فتم ایر دوحانیت ہے۔

### حكايات واقوال (اس مين دو نصلين بين)

پل نس: مُحِبّين كى حكايات، اقوال اور مكاشفات

جسے سِیدٌنا خضر عَلیْهِ السَّلام دیکھنا چا ہیں:

کسی عارف سے پوچھا گیا: کیا تم محب ہو؟ انہوں نے جواب دیا: میں محب نہیں بلکہ محبوب ہوں کیونکہ محب کوزیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں: آپ سات میں سے ایک ہو۔ انہوں نے فرمایا: میں پوراسات ہوں۔ مزید فرمایا: جب تم نے مجھے دیکھ لیاتو بے شک تم نے 140بدالوں کو دیکھ لیا۔ عرض کی گئ: یہ کسے ہوسکتا ہے حالانکہ آپ تو فردِ واحد ہیں؟ ارشاد فرمایا: اس کئے کہ میں نے 140بدالوں کو دیکھا ہے اور ہر ابدال کے اخلاق میں سے ایک خُلق پایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا: ہمیں خبر پنچی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے اور ہر ابدال کے اخلاق میں سے ایک خُلق پایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا: ہمیں خبر پنچی ہے کہ آپ نے

(پير ش ش : مجلس المدينة العلميه (دووت اسلام))

باب نمبر4:

حضرت سیّدُنا خضر عَلَیْهِ السَّلَام کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے مسکر اتے ہوئے فرمایا: اس شخص پر تعجب نہیں جو حضرت سیّدُنا خضر عَلَیْهِ السَّلَام کو دیکھتا ہے بلکہ تعجب تو اس پر ہے کہ جس کو حضرت سیّدُنا خضر عَلَیْهِ السَّلَام دیکھنا عابیں اور وہ ان سے حیصی جائے۔

منقول ہے کہ حضرت سیّدُ ناخصر عَلَیْهِ السَّلَام نے فرمایا: آج تک جب بھی میرے دل میں یہ بات آئی کہ کوئی بھی اللّٰه عَوْدَ جَلَّ کا ایسا ولی دیکھا کوئی بھی اللّٰه عَوْدَ جَلَّ کا ایسا ولی دیکھا جس کو میں جانتا نہیں تھا۔

# نفس نے قسم پوری کر دی:

حضرت سیّد نابایزید بسطامی عَدَیْه وَحَهُ الله انوال سے عرض کی گئی: آپ کو جو الله عنو کی امشاہدہ ہے اس بارے میں ہمیں ہمیں بتاہیے۔ آپ وَحَهُ الله انوال سے ایک زور دار چیخ ماری پھر فرمایا: تم اس کو جانے کی املیت نہیں رکھتے۔ لوگوں نے عرض کی: تو پھر الله عَوْوَ جَلَّ کے بارے میں آپ نے جو انتہائی سخت مجاہدہ اپنے نفس پر کیااس کے بارے میں ہمیں بتا ہیے۔ آپ نے فرمایا: تہہیں اس بات پر مُظَلَّع کرنا بھی جائز نہیں۔ لوگوں نے عرض کی: مناوک کی ابتدا میں اپ نفس کی ریاضت کے بارے میں ہی بتا دیجئے۔ فرمایا: بال! (یعنی اس کے بارے میں بتا تا میکن کی ابتدا میں اپنے نفس کی ریاضت کے بارے میں ہی بتا دیجئے۔ فرمایا: بال! (یعنی اس کے بارے میں بتا تا میکن کے ایک اس کے اس کو قسم دی کہ ایک سال تک بانی نہیں ہوں گا اور نہ ہی ایک سال تک نیند کامزہ چکھوں گا تو نفس نے میری یہ قسم پوری کر دی۔ سال تک بانی نہیں پوری گا اور نہ ہی ایک سال تک نیند کامزہ چکھوں گا تو نفس نے میری یہ قسم پوری کر دی۔ میں واسمان کی سیر:

حضرت سیّدُنا کیکی بن مُعاذ رازی عَدَیهِ دَحُهُ اللهِ الْهَادِی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُنا بایزید بِسطامی عَدَیهِ دَحُهُ اللهِ الْوَالِی وَایک بار و یکھا کہ نمازِ عشاء کے بعد سے لے کر صبح تک بیٹھے رہے۔اندازیہ تھا کہ پنجوں کے بل بیٹھے ہیں، ایڑیوں سمیت پاؤں کے تلووں کو اٹھا یا اور ٹھوڑی کو سینے سے لگا یہوا ہے، دونوں آ تکھیں تھلیں ہیں اور جھیکتے نہیں۔ پھر سحر کے وقت ایک طویل سجدہ کیا پھر بیٹھ گئے اور بار گاوالہی میں عرض گزار ہوئے: اے میرے پُروَزُدَ گارعَوْدَ ہَا یکھے لوگوں نے تجھ سے مانگا اور تونے ان کو پانی اور ہوا پر چلنا عطا فرما یا پس وہ اس پر راضی ہوئے اور میں ان باتوں سے تیری پناہ مانگنا ہوں اور بچھ لوگوں نے تجھ سے سوال کیا تو تونے ان کو زمین کا طے کرنا عطا فرما وہ سے سوال کیا تو تونے ان کو زمین کا طے کرنا عطا فرما ہوں ہوں ہوئی شکھی ہوئے کہ سے سوال کیا تو تونے ان کو زمین کا طے کرنا عطا فرما ہوں ہوئی شکھیں میں اس باتوں سے تیری پناہ مانگنا ہوں المحدینة العلمیه (دون ساملی) سے معمون کے اس کو بیٹوں کو سے سوال کیا تو تونے ان کو زمین کا طے کرنا عطا فرما ہوں ہوئی سے سوال کیا تو تونے ان کو زمین کا طے کرنا عطا فرما ہوئیں سے سوال کیا تو تونے ان کو زمین کا طے کرنا عطا فرما ہوئی سے سوال کیا تو تونے ان کو زمین کا طے کرنا عطا فرما ہوئی سے سوال کیا تو تونے ان کو زمین کا طے کرنا عطا فرما ہوئی سے سوال کیا تو تونے ان کو زمین کا طے کرنا عطا فرما ہوئی سے سوال کیا تو تونے ان کو زمین کا طور سے سوال کیا تو تونے ان کو زمین کا سے کھوں سے سوال کیا تو تونے ان کو تھی کو تھی کے کہ کو تون کو تا کو تان کو تا کو تا کے تو تا کی کو تونے کرنا ہوئی کو تا کی کو تا کی کو تا کو

دیا اور وہ اس پر راضی ہو گئے اور میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور بعض لو گوں نے تجھ سے مانگا تو تونے ، انہیں زمین کے خزانے عطاکئے اور وہ اس برراضی ہو گئے لیکن میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

حتّی کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نِهِ اسى طرح 20سے اوپر کراماتِ اوليا کے مقامات شار کئے پھر ميري طرف متوجه ہوئے تو مجھے دیکھ کریوچھا:" کی ہو؟ "میں نے عرض کی:"جی ہاں!میرے آقا۔ "انہوں نے یوچھا:"تم یہاں کب سے ہو؟ "میں نے عرض کی: کافی دیر سے حاضر ہوں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے تو میں نے عرض کی:حضور! مجھے کوئی بات بیان کریں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَر مایا: میں تجھے تیرے حال کے مناسب بات بیان كر تا ہوں۔ سنو!اللّه عَوْدَ جَلَّ نے مجھے نجلے آسان میں داخل كيا اور سفَلَى مَلَكُوت میں گھمايا، تمام زمينيں تختَ الثُّرى تک و کھائیں پھر مجھے فلک عُلُوی میں داخل کیااور تمام آسانوں میں پھر ایااور جنت سے لے کر عرش تک جو پچھ اس میں تھامجھے د کھایا۔ پھر مجھے اپنے سامنے کھڑا کیااور فرمایا: "جو چیزیں تونے دیکھیںان میں سے مانگ، میں تجھے عطا كرول گاـ "ميں نے عرض كى:" اے ميرے ربِّءَؤّ ءَنَّ! ميں نے كوئى شے اليى نہيں ديكھى جسے ميں احيھا سمجھتا ہوں کہ وہ تجھ سے مانگوں۔" الله عور الله عور الله على الله على عبادت كرتاہے۔ ميں تيرے ساتھ ايساكروں گااورايساكروں گا۔ "اورآپ نے كئ باتيں ذكر كيں۔

حضرت سيّدُنا يجيل بن مُعاف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہيں: ميں اس بات سے گھبر اگيا اور مير اول بھر گيا اور مجھے تعجب ہوا تو میں نے عرض کی:میرے آقا! آپ نے اللہ عَزَوَجَلَّ سے اس کی معرفت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ حالا نکہ اُس شہنشاہ عَوْدَجَلَّ نے فرمادیا تھا کہ مجھ سے جو جاہو مانگو۔ یہ سن کر آپ دَحْتُهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَے ایک زور دار چیخ ماری اور فرمایا:خاموش رہو، مجھے اپنے نفس سے الله عَزَّوَ جَلَّ پر اس قدر غیرت آئی کہ مجھے پسد نہیں کہ الله عدَّدَ جلَّ کے سواکوئی اوراسے بیجانے۔

## حکایت: قلبی راز کا بوجھ

منقول ہے کہ حضرت سیدُنا ابو تُراب نَحْشَبي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القوى اپنے ايك مريد سے بہت خوش تھے۔ اس کو اینے پاس بٹھاتے اور اس کی ضروریات کو بورا کرتے جبکہ مرید اپنی عبادت اور وجد میں مشغول ر ہتا۔ ایک دن آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے مرید سے فرمایا: اگرتم بایزیدبِسطامی کو دیکھ لو تو! مرید نے جواب

(پیرشش: مجلس المدینة العلمیه (وقوت اسلامی)

دیا: مجھے ان کی حاجت نہیں۔جب آپ رحمهٔ اللهِ تَعالى عَدَيْه نے بار باریہ جملہ دوہر ایاتو مرید کا وجد جوش میں آیا اور اس نے کہا: تم یر افسوس ہے میں بایزید کو کیا کروں گا، میں نے تواللہ عَزْدَ جَلَّ کو دیکھاہے اور اس نے مجھے بایزید سے مستنعَنِی کر دیاہے۔حضرت سیّدُنا ابوتر اب نَخْشَبِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: یہ سُن کر میری طبیعت میں بھی اِضْطِراب پیدا ہو گیا اور مجھے خو دیر قابونہ رہاتو میں نے کہا: تیری ہلاکت ہو، تو الله عوَّدَ جَلَّ کو و کی کر مغرور ہو تا ہے اگر تو ایک بار سیدنا بایز بدبسطامی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی کو و کی لے تو تیرے حق میں الله عَزَّدَ جَلَّ كو70 بار ديكھنے سے زيادہ نافع ہو گا۔اس بات سے مريد بہت حيران ہوا اور انکاري لہجے ميں كہنے لگا: پير کیسے ہوسکتا ہے؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَعِ اللَّ عَلَيْهِ فَعِ اللَّهِ عَلَى كَ ظَهُور كواييخ مقام کے لحاظ سے ویکھا ہے اور حضرت سیدُنا بایزید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے پاس اُس کے ظہور کو ان کے مقام کے اعتبار سے دیکھے گا۔ مرید بات سمجھ گیااور کہا: مجھے ان کے پاس لے چلیں۔حضرت سیّدُ ناابو تُراب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: حضرت سيّدُنا بايزيد بسطامي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الوّالِي يو تكه ورندول ك جنگل مين رباكرت تھے تو ہم وہاں ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرنے لگے کہ وہ جنگل سے نکل کر ہماری طرف تشریف لائیں۔اسی دوران وہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک پوسٹین اپنی کمریر ڈال رکھی تھی۔ میں نے اس جوان ہے کہا: دیکھ یہ ہیں بایزید۔ جیسے ہی جوان نے ان کی طرف دیکھا تو بے ہوش ہو کر گریڑا ہم نے اس کو ہلایا تو وہ مر چکا تھا۔ ہم نے مل کر اس کو دفنا دیا۔ پھر میں نے حضرت سیّدُنا بایزید دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے عرض کی: اے میرے آقالیہ جوان آپ کی طرف ویکھنے سے مرگیا۔آپ دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ تمہارامرید سچاتھااور اس کے دل میں ایک راز چھیاہواتھاجس کی حقیقت اس پرمُنْکَشِف (یعنی ظاہر) نہیں ہوئی تھی پس جب اس نے ہمیں دیکھاتواس کے دل کاراز اس پر منکشف ہو گیا جس کا بوجھ وہ اُٹھانہ سکا کیونکہ وہ کمزور مریدوں کے مقام میں تھااور اس بوجھ کی وجہ سے مرگیا۔

# ظالمول کے خلاف بد دعانہ کی:

منقول ہے کہ جب سوڈان کے حبثی بصرہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے قتل وغارت کا بازار گرم کیا تو حضرت سیّدِ ناسَبل بن عبدالله تُسْرِی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوى کے مریدین آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض

سي المساء العكوم (علد ينم) المستعم على المستعم المستعم

گزار ہوئے: اگر آپ الله عَزَوَجَلَّ سے دعا کریں تو وہ ان کو مسلمانوں سے دور کر دے گا۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِجُهِ ویر خاموش رہے پھر ارشاد فرمایا: اس شہر میں الله عَوْدَجَلَّ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر ظالموں کے لئے بدوعا

کریں توروئے زمین پر کوئی ظالم من کامنہ نہ دیکھے اور ایک ہی رات میں سب مر جائیں لیکن وہ بد دعا نہیں کرتے۔ عرض کی گئی: کیوں؟ار شاد فرمایا: کیونکہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے جس کوادلاہے ﷺ بیند نہیں فرما تا۔ پھر

آپِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نِهِ وعا كَى قبوليت كَ متعلق يَجِه باتين ذكر كين جنهين بيان كرناممكن نهيس، حتى كه ارشاد فرمايا: اگروه الله عَزْدَ جَلَّ سِهِ قيامت قائم نهيس فرمائے گا۔

### ضر ورى وضاحت:

یہ باتیں فی نفسہ ممکن ہیں۔ لہذا جس کو ان میں سے بچھ حصہ نہ ملا ہواسے چاہئے کہ ان اُمور کے ممکن ہونے پر ایمان رکھے کیونکہ الله عَوْدَ ہَلَ کی قدرت وسیقی، اس کا فضل عام اور مُلک و مَلکُوت کے عِائبات کثیر ہیں اور مقد وراتِ الہیہ کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی اس کے برگزیدہ بندوں پر اس کے فضل کی کوئی حدہ۔ اسی لئے حضرت سیّدُنا بایزید بسطامی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اِنُولِ فرمایا کرتے: اگر الله عَوْدَ عِنَّ مَنْ ہِینَا مُوسی کی کوئی اسٹیدُنا موسی کی نہیں اور نہ ہی سی مناجات، حضرت سیّدُنا عبیلی دُوحُ الله عَلیٰ دَیِیْنَا وَعَلَیْهِ السَّلَاهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَاهِ کَالْمَ اللهُ عَلیٰ دَیْنِیْنَا وَعَلَیْهِ السَّلَاهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَامُ کی سی خلت عطا فرمائے تو تم اس سی روحانیت اور حضرت سیّدُنا ابر انہم خَلِیْلُ الله عَلیٰ بَیْنِیْنَا وَعَلَیْهِ السَّلَاهُ وَالسَّلَامُ کی سی خلت عطا فرمائے تو تم اس سے بھی زائد کا سوال کر و کیو تکہ اس کے پاس ان سے کئی گنازیادہ مر اتب ہیں پس اگر تم اسی در جے پر مطمئن ہوگئے تو وہی تمہارا جاب ہوجائے گا اور یہ باتیں ان کے اور ان جیسا حال رکھنے والوں کے لئے آزمائش ہیں کیونکہ ان کے احوال میں تفاوت ہے۔

اسی طرح ایک عارف بزرگ دَحْهُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه کا بیان ہے کہ بحالَتِ کشف میرے سامنے 40 حوریں ظاہر کی گئیں میں نے انہیں دیکھا کہ ہوا میں دوڑ رہی ہیں، ان پر سونے، چاندی اور جواہر کالباس ہے جس کی جھنکار سنائی دے رہی ہیں نے ان کو ایک نظر دیکھاتواس وجہ سے مجھے چالیس دن تک سزادی گئی۔ اس کے بعد میرے سامنے 80 حوریں ظاہر کی گئیں جو حسن و جمال میں اُن سے بڑھ کر تھیں اور مجھے کہا گیا: انہیں دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سجدہ کیا اور سجدے میں اپنی آئیمیں بند کر لیں تا کہ ان کی طرف نہ دیکھ

www.dawateislami.ne

سکوں اور بار گاہِ الٰہی میں عرض کی: "اے الله عَدَّوَجَنَّ! میں تیرے غیرسے تیری پناہ مانگتا ہوں ، مجھے ان کی کوئی حاجت نہیں۔" فرماتے ہیں: میں مسلسل گڑ گڑا تار ہاجتی کہ الله عَدَّوَجَنَّ نے ان کو مجھے سے دور کر دیا۔ انتہائی دَرَجہ کی جہالت و گمر اہی:

صاحب ایمان کواس طرح کے مکاشفات کااس وجہ سے انکار نہیں کرناچاہئے کہ وہ خوداس سے خالی ہے اس لئے کہ اگر ہر ایک آدمی صرف ای چیز پر ایمان لائے جس کاوہ اپنے تاریک نفس اور سخت دل سے مشاہرہ کرتا ہے تواس پر ایمان کی راہ تنگ ہوجائے گی بلکہ یہ احوال کئی گھاٹیوں سے گزر نے اور بہت سے مقامات پانے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ ان مقامات کا اونی دَرَجہ اخلاص اور تمام ظاہر کی وباطنی اعمال سے نفس کے فوائد اور مخلوق کے لعاظ کو نکالنا ہے پھر اس امر کو مخلوق سے چھپانا ہے حتی کہ گمنای کے قلع میں بند ہو رہے تو یہ ان کو گوں کے آغاز سلوک اور سب سے کم مقام کی باتیں ہیں جو کہ بڑے بڑے متی اور پر ہیز گار لوگوں میں بھی کم ہی پائی جاتی ہیں اور دل کو مخلوق کی طرف النفات کی کدور توں سے صاف کرنے کے بعد اس پر نورِ تھین کا فیضان ہو تا ہے اور حق کے مبادی منگشیف ہونے لگتے ہیں اور تجربہ وطریقت کی راہ پر چلے بغیر اس کا انکار کرنا اس طرح ہے جیسے کوئی شخص لو ہے میں شکل وصورت کے ظہور کا انکار کرے اگر چہ اس کے ہاتھ میں ہے اس طرح ہے جیسے کوئی شخص لو ہے میں شکل وصورت کے ظہور کا انکار کرے اگر چہ اس کے ہاتھ میں ہے کرکے شیشے کی ما ند کر دیا جائے۔ چونکہ منگر کی نگاہ لو ہے کے ساہ نگرے پر ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے جس پر زنگ اور میل چڑھا ہوا ہے اور اس میں کوئی صورت نظر نہیں آتی، اسی لئے وہ ظہور جو ہر کے وقت حس پر زنگ اور میل چڑھا ہوا ہوا ہے اور اس میں کوئی صورت نظر نہیں آتی، اسی لئے وہ ظہور جو ہر کے وقت صورت کے ظاہر ہونے کا بھی انکار کر دیتا ہے مگر اس کا بیا انکار انتہائی وَرَجہ کی جبالت اور مگر انہی ہے۔

پس یہی تھم ہر اس شخص کا ہے جو کر اماتِ اولیا کا منکر ہے (یعنی وہ انتہائی وَرَجہ کا جابل و گر اہ ہے) اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس بات کے کہ وہ خود اس کیفیت سے محروم ہے للہذا دوسروں کو بھی اس سے محروم سمجھتا ہے جبکہ قُدرتِ خداوندی کا انکار کرنے کی یہ بہت بُری دلیل ہے اور مکاشَفہ کی خوشبو وہی سو گھتا ہے جس نے راوِطریقت کی بچھ مسافت طے کی ہواگر چہ اس کی ابتد اہی میں ہو۔

# اپنامقام چھپانے کی دعا:

حضرت سيِّدُ نابِشر حافى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي سے يو چھاگيا: آپ اس مقام پر كيسے پننچ ؟ ارشاد فرمايا: "ميں الله

بيش ش: **محلس المدينة العلميه** (وعوت اسلامي)

عَزَّدَ جَلَّ ہے دعاکیا کر تاتھا کہ وہ مجھ سے میرے حال کو پوشیدہ رکھے اور میرے مُعاملے کو مخلوق پر ظاہر نہ فرمائے۔" آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ مَعْلَق مَعْقُول مِي كه آب في حضرت سيّرُنا خضر عَلَيْهِ السَّلام كى زيارت كى اور ان سے اپنے لئے دعاکی التجاکی توحضرت سیدُناخضرعَدیْهِ السَّلام نے یوں دعافر مائی:"اللّه عَزْدَ جَلَّ تم پر اپنی عبادت کو آسان کرے۔"آپ نے مزید دعاکے لئے عرض کی توانہوں نے فرمایا:''اوراس عبادت کوتم پر پوشیدہ رکھے۔"

اس دعاکا مطلب یہ بیان کیا گیاہے کہ "مخلوق سے اس کو پوشیدہ رکھے۔" اور بیر مطلب بھی بیان کیا گیاہے کہ ''اس کوتم سے پوشیدہ رکھے تا کہ تم اس کی طرف اِلْتِفات نہ کرو۔''

## حكايت: زالى دُعا كاجير ت انگيز اثر

ایک بزرگ فرماتے ہیں: مجھے حضرت سیّدُ ناخضر عَدَنیهِ السَّدَ می ملاقات کاشوق ہواتوایک بار میں نے الله عَدَّوَجُلَّ سے دعاکی کہ وہ مجھے ان کی زیارت سے مشرف فرمائے تاکہ میں ان سے اپنے حق میں زیادہ ضروری چیز کے بارے میں علم حاصل کروں۔چنانچہ مجھے ان کی زیارت ہوئی تو میں ان سے صرف یہ کہہ سکا: اے ابوالعباس! (۱) مجھے ایسی چیز سکھا دیجئے کہ جب میں اس کو پڑھوں تولو گوں کے دلوں سے پوشیدہ ہو جاؤں اور میری ان میں کوئی قدر و منزلت نہ رہے اور نہ ہی کوئی شخص میری نیکو کاری اور دیانت کو جانے۔ توانہوں نے فرمایا کہ تم اس طرح وعاكياكرو:اَللَّهُمَّ السِّيلُ عَلَيَّ كَثِيفَ سِتُوكَ وَحَطَّ عَلَىَّ سُرَادِقَاتِ حُجْدِكَ وَاجْعَلْني في مَكْنُونِ غَيْدِكَ وَاحْجُبْنِي عَنُ قُلُوْبٍ خلقِك يعني اے الله عنور عن المجھ پر اپناموٹا پر دہ ڈال دے اور مجھ پر اپنے تجابات کے پر دے اتار اور مجھے اپنے مخفی غیب میں کر دے اور این مخلوق کے دلوں سے مجھے چھیادے۔ " فرماتے ہیں: اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئے اور میں انہیں پھرنہ مجھی دیکھ سکااور نہ ہی مجھے دوبارہ ان کے ملنے کاشوق ہوا اور میں ان کی بتائی ہوئی دعاکو روزانہ پڑھتا تھا۔

منقول ہے کہ اس دعاکی تا ٹیریہ ہوئی کہ ان کی ذلت واہانت اس قدر کی جاتی کہ ذِ ٹی کا فر بھی ان کا مذاق

(پیش کش: **مجلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی)

 <sup>...</sup> بید حضرت سیّدُ ناخضر عَلَیْهِ السّلام کی کنیت ہے اور آپ کا نام" بلیا" اور والد کا نام" مُلکان" ہے۔" بلیا" سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ" احمہ" ہے اور "خضر" آپ کا لقب ہے۔ پورا نام یہ ہوا" ابوالعباس بلیا بن ملکان"۔ بعض عار فین نے فرمایاہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا،اِن شَآءَانڈھﷺ اُس کا خاتمہ ایمان پر ہو گا۔ (صادی، ۴/ ۱۲۰۷)

اڑاتے اور بغیر اجرت کے اپناسامان ان سے اٹھواتے کیونکہ ان کی کوئی و قعت ان کی نظر وں میں نہ تھی اور بیجے ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اَلْغَرَض ان کاراحت وآرام ، دل کا چین اور حال کی دُر ستی ذلت اور گمنامی میں تھی۔

# اولیا کو کہاں تلاش کریں؟

یمی حال الله عَدَّدَ جَلَّ کے اولیا کا ہے اور ایسے ہی لو گول میں انہیں تلاش کرنا چاہئے جبکہ وھوکے کے شکارا فراد انہیں ایسے لو گوں میں ڈھونڈتے ہیں جو صوفیانہ لباس اور حادریں پہنے ہوں اور لو گوں میں علم، وَرَعَ اور ریاست میں مشہور ہوں حالا تکہ اولیائے کرام کے بارے میں غیر بِ الٰہی اس بات کا نقاضا کرتی ہے کہ ا وہ مخفی رہیں جبیبا کہ حدیثِ فَدسی میں اللهء عَدْدَ جَلَّ ارشاد فرماتا ہے:"میں اینے اولیا کو پوشیدہ رکھتا ہوں ان کی حقیقت میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ "(۱)

رسولِ اكرم، شَفْحَ مُعَظَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَرِمانِ عاليشان هِ: " رُبَّ اَشَعَتَ اَغَبَرَ ذِي طِمْرَيُنِ لائِيُّةَ بَهُ لَهُ أَقُسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَ بَرَّةُ يعنى بهت سے پر اگندہ بال ،غبار آلود چېرے اور پھٹے پرانے کپڑوں والے لوگ جن کو حقیر سمجھاجا تاہے،ایسے ہوتے ہیں کہ اگروہ الله عَدَّوَ جَلَّ پر قسم کھائیں توالله عَدَّوَ جَلَّ اس کو ضر وربورا کرے۔"<sup>(2)</sup>

# اولیاء سے محبت کام آئے گی:

خلاصہ بیر ہے کہ ان معانی کی خوشبو سے زیادہ دور وہ دل ہیں جو تکبر اور خو د پیندی میں مبتلا ہیں اور اپنے علم و عمل پر نازاں ہیں اور نز دیک تر وہ دل ہیں جو شکتہ ہیں اور اپنی ذلت اس قدر سبھتے ہیں کہ جب انہیں ، ذلیل ورُسوا کیا جائے تو اس کا احساس بھی نہ ہو، جس طرح غلام کو ذلت کا احساس نہیں ہو تا جب اس کا آقا اس سے اونچا بیٹھتا ہے۔ پس جب حالت یہ ہو کہ نہ زِلّت کا احساس ہو اور نہ اس کی طرف اِنْتِقات ہونے کی وجہ سے اس کاشعور ہو بلکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بھی کم درجہ میں سمجھتا ہو کہ تمام اقسام کی ذلت کو اپنے حق میں ذلت سمجھے، حتّی کہ طبعی طور پر تواضّع کرنااس کی صفت ذات بن جائے توایسے دل کے بارے میں تو قع کی جاسکتی ہے کہ وہ ان خوشبوؤں کے آغازوشر وع کوسونگھ لے۔ پس اگر ہم اس طرح کے دل اورایسی روح

🕬 🕬 🕬 🕬 بين تس: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی)

<sup>• ...</sup> تفسير نيشايورى، ب٣، سورة البقرة، تحت الأية: ٣٤٨، ٢/ ٥٨

٠٠٠٠سن الترمذي، كتاب المناقب، بأب مناقب البراء بن مالك، ٥/ ١٠، حديث: ١٨٨٠٠٠٠

سے محروم ہوں تومناسب نہیں کہ جو لوگ اس کے اہل ہیں ان کے لئے اس کے ممکن ہونے پر ایمان نہ ر تھیں۔ لہذا جو الله عَزْوَجَلَّ كا ولى نه بن سكے اسے چاہئے كه الله عَزْوَجَلَّ كے اوليا كو مانتے ہوئے ان سے محبت رکھے۔امیدہے جس سے محبت کر تاہے اس کے ساتھ حشر ہو۔

اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سیّدُنا عیلی رُومُ الله عَلى بَنِينَاوَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے بنی اسر ائیل سے یو چھا: کھیتی کہال آئتی ہے؟ انہول نے جو اب دیا: مٹی میں۔ آپ عکنیه السَّلام نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں سچ کہتاہوں کہ حکمت بھی اسی دل میں پیداہو تی ہے جو مٹی کی طرح ہو۔

اور ولا بتِ الٰہی کے طالبین نے شر وطِ ولایت کی جستجو میں نفس کو ایساذلیل کیا کہ انتہائی وَرَحِہ کی عاجزی اور خُساسَت تک پہنچادیا۔

## حکایت:عاجزی وانکساری کی انتها

حضرت سیّدُنا ابن کَرَنْبی جو حضرت سیّدُنا جنید بغدادی دَحْهُ اللهِ تَعالى عَلَيْهِمَا کے استاذ ہیں ان کے بارے میں منقول ہے کہ ان کو ایک شخص نے تین بار کھانے کی دعوت دی جب آپ جاتے تووہ لوٹا دیتا یہاں تک چو تھی مرتبہ انہیں اینے گھر لے گیا اور آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه سے بار بار لوٹائے جانے کے باوجود ناراض نہ ہونے کی وجہ یو چھی توار شاد فرمایا:"میں 20 سال تک اپنے نفس کو ذلت پر راضی رہنے کا عادی بنا تارہا حتّی کہ اب اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی ہے کہ جب اس کو دھتکارا جائے تو چلا جاتا ہے پھر جب اس کو بلا کر ہڈی ڈالی جائے تولوٹ آتاہے۔تم اگر مجھے 50 مرتبہ بھی لوٹادیتے اور اس کے بعد پھر بلاتے تومیں چلا آتا۔"

#### حکایت:حمام کا چور

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ الى سے منقول ہے كہ ميں ايك محلے ميں گياتو وہاں مجھے ايك نيكو كاركى حيثيت سے پیچانا گیا۔اس بات نے میرے دل کو پریشان کیا تومیں ایک حمام میں داخل ہوا اور وہاں موجو دفیمتی کپڑے اٹھاکر پہن لئے پھر ان کے اویر اپنی گدڑی پہن لی اور وہاں سے نکل آیا اور آہتہ آہتہ چلنے لگا۔ پس لو گوں نے مجھے پکڑ لیااور میری گدڑی اتار کراینے کپڑے لے لئے اور مجھے خوب مارا پیٹا۔اس کے بعد میں حمام کا چور مشہور ہو گیا، تب میر ہے دل کو سکون ملا۔

من مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) علامیه (دعوت اسلامی)

#### سبسے بڑا حجاب:

یہ حضرات اسی طرح اپنے نفس کوسدھایا کرتے تھے تا کہ الله عزّدَ بَلَ ان کو مخلوق کی طرف نظر کرنے سے نجات دے اور پھر آہتہ آہتہ نفس کی طرف بھی اِلْتِفات نہ رہے کیونکہ اپنے نفس کی طرف النفات کرنے والا الله عزّد بھی ردے میں رہتا ہے اور اس کا اپنے نفس میں مشغول رہنا ہی اس کے لئے رکاوٹ ہے اس لئے کہ دل اور الله عزّد بھل کے در میان کوئی حجاب اور رکاوٹ حاکل نہیں ہوتی بلکہ دلوں کی دوری یہی ہے کہ وہ عندالله عالی نفس کے ساتھ مشغول رہیں اور سب سے بڑا حجاب اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہونا ہے۔

# حكايت: سيّرُ نابايز يدرِسطا مي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْد اور ايك مُعَرز

منقول ہے کہ اہلِ بسطام کا ایک معزز شخص حضرت سیّدُنا بایزید بسطامی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کی مجلس سے تبھی جدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک ون اس نے آپ دخمة الله تعالى عَليْه كى خدمت بابركت میں عرض كى: ميں 30سال سے مسلسل روزہ رکھتا ہوں اورافطار نہیں کر تااور رات بھر جاگتا ہوں سو تانہیں لیکن اس کے باؤجو دمیں اینے دل میں وہ علم نہیں یا تاجو آپ بیان کرتے ہیں حالا نکہ میں اس کی تصدیق کر تاہوں اور اس کو پیند کر تاہوں۔حضرت سیّدُنا بایزید رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: اگرتم تین سوسال بھی دن میں روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو تواس کا ایک ذرہ بھی نہیں یاسکو گے۔اس نے عرض کی:ایسا کیول ہے؟ارشاد فرمایا: کیونکہ تم اپنے نفس کی وجہ سے پر دے میں ہو۔اس نے عرض کی: کیااس کی کوئی دواہے؟ار شاد فرمایا:ہاں۔عرض کی: مجھے بتایئے تا کہ اس کو استعمال کروں۔ فرمایا: تم اس کو قبول نہیں کروگے۔ اس نے پھر عرض کی: بس آپ مجھے دوا بتائیں تا کہ میں اسے استعال کروں۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِه ارشاد فرمايا: البھي حجام كے ياس جاؤ اور اپناسر اور داڑھي منڈوا دو(١٠)اوربيدلباس اتار کر بغیر آستین والا چوغہ پہن لو اور اپنی گردن میں اخروٹوں سے بھر اتھیلالٹکالو اور اینے ارد گر دبچوں کو جمع کرکے کہو:"جو بچیہ مجھے ایک تھیٹر مارے گامیں اسے ایک اخروٹ دول گا۔"اسی طرح بازار میں موجو دلو گول کے یاس حیکر لگاؤنیز جو تمہارے جاننے والے ہیں ان کے پاس بھی اسی حالت میں جاؤ۔ یہ سن کر اس شخص نے كها: سُبُطنَ الله ! آب مجھ سے الى بات كہتے ہيں۔اس پر حضرت سيّدُنا بايزيد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَليْه نے فرمايا: "تمهارا

●... یہ سمجھانے کے لئے بطورِ تنبیہ فرمایا،اگر وہ منڈوانے جاتا توضر ور روکتے۔(ازعلمیہ)

ييثركش: م**جلس المدينة العلميه**( دعوت اسلامي ) <del>) • • • •</del>

سُبُطْنَ الله کہناایک طرح سے شرک ہے۔اس نے عرض کی: وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: کیونکہ تم نے خود کو بڑا سمجھ کر اس کی تنبیج بیان کی ہے تم نے اپنے رہ عَوْمَ بی پاکی بیان نہیں کی۔اس نے عرض کی: یہ کام تومیں نہیں کروں گا۔ہاں! پچھ اور بتا ہے۔ ارشاد فرمایا:سب سے پہلے یہی کرناہو گا۔اس شخص نے کہا: یہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیاتھا کہ تم قبول نہیں کروگے۔

حضرت سیّدُنا بایزید بسطامی قُدِّسَ سِمُ اُلسَّانِ نے جو یہ طریقہ بیان فرمایایہ اس شخص کی دوا ہے جو اپنے نفس کی طرف نظر کرنے اور او گول کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بیاری میں مبتلا ہے اور اس بیاری سے نجات صرف اسی یااس جیسے دوسرے علاج سے ہی مل سکتی ہے۔ اور جو شخص علاج کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے اس شخص کے حق میں شفا کے ممکن ہونے کا انکار نہیں کرنا چاہئے جو اس بیاری میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے نفس کا اسی طریقے سے علاج کر تا ہویا اس طرح کے مرض میں کبھی مبتلا ہی نہ ہو اہو کیونکہ کم تروَرَجہ صحت کا بیہ کہ اس کے ممکن ہونے پر ایمان رکھتا ہو پس اس کے لئے ہلاکت ہے جو اس قلیل مقد ارسے بھی محروم ہے۔ اور یہ اُمور شریعت میں ظاہر اور واضح ہیں مگر اس کے لئے ہلاکت ہے جو اس قلیل مقد ارسے بھی محروم ہوا ہے۔ اور یہ اُمور شریعت میں ظاہر اور واضح ہیں مگر اس کے باؤجود اس شخص کے نزدیک خارج از امکان ہیں جو اپنے آپ کو علمائے شریعت میں سے گر دانتا ہے۔

# ايمانِ كامل كى شرائط:

رسولِ آگرم، شاہِ بنی آدم مَسَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں: بندے کا ایمان اس وقت تک کا مل نہیں ہو سکتا جب تک شے کی قِلّت اس کے ہاں کڑت سے زیادہ محبوب نہ ہو اور جب تک غیرِ مشہور ہونااس کے نزدیک مشہور ہونے سے زیادہ لیندیدہ نہ ہو۔ (۱)

سَیْدِعِالَم،نُودِمُجَسَّم صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلَّم کا ارشاد ہے: تین باتیں جس میں پائی جائیں اس کا ایمان کا میان ہے: (۱) ۔۔ الله عَدَّوَ جَلَّ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہو۔ (۲) ۔۔ اینے کسی عمل میں ریاکاری نہ کرے اور (۳) ۔۔ جب اس پر دو باتیں پیش کی جائیں ایک کا تعلق و نیاسے ہو اور دوسری

وليش ش: مجلس المدينة العلميه (ووت اسلام) و محمده و و

<sup>• ...</sup> قوت القلوب، شرح مقاً م التوكل ووصف احوال المتوكلين، ٢/ ١٢٢

کا آخرت سے تووہ آخرت کی بات کو دنیا کی بات پر ترجیح دے۔(۱)

مروی ہے کہ "بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں تین خصلتیں نہ ہوں:(۱)...جب وہ غصے میں ہوتواس کا غصہ اس کوحق سے نہ نکالے(۲)...جب راضی ہوتواس کی رضااس کوباطل میں داخل نہ کرے اور (۳)...جب طاقتور ہوتووہ مال نہ لے جواس کا نہیں۔"(۱)

رحمت عالمَ، نُورِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَرِمانِ خوشبودار ہے: نین بانیں الی ہیں کہ جس کو عطاکی گئیں اس کو داؤد عَلَیْهِ السَّلَام کی مثل عطاگیا: (۱)...رضا اور غصے کی حالت میں انصاف کرنا(۲)... تَوَکَّرِی اور فقر کی حالت میں میاندروی اختیار کرنااور (۳)...باطن اور ظاہر میں اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ سے دُرنا۔ (۵)

یہ وہ شرطیں ہیں جو رسولِ اگرم، شاوبنی آدم صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اہْلِ ایمان کے لئے ارشاد فرمائیں تواس شخص پر تعجب ہے جو عِلْم دین کا وعولی توکر تاہے لیکن اپنے آپ میں ان شر ائط میں سے ایک ذرہ نہیں پاتا پھر وہ اپنے علم اور عقل سے اسی قدر حصہ رکھتا ہے کہ جو بات ایمان لانے کے بعد بڑے بڑے مقامات طے کرکے حاصل ہوتی ہے اس کا انکار کر دے۔

## ربّ تعالیٰ کاخلیل کون؟

مروی ہے کہ ربّ تعالی نے اپنے ایک نبی عَلَیْہِ السَّلام کی طرف وحی فرمائی کہ "میں اسی کو اپنا خلیل بنا تا ہوں جو میرے ذکر میں عفلت نہ کرے اور میرے علاوہ اس کو کسی کی فکر نہ ہو اور نہ ہی میری مخلوق میں سے کسی کو مجھ پر ترجیح وے اور اگر اس کو آگ میں جلادیا جائے تو آگ کی جلن سے تکلیف نہ پائے اور اگر اس کو آروں سے چیر دیا جائے تو اس کا بھی ورد محسوس نہ کرے۔"

جس شخص کی محبت اس حد کونہ پہنچی ہووہ محبت کے بعد کی کرامات اور مُکاشَفات کو کیسے جانے گا؟ کیونکہ بیر کشف وکرامت کے سارے سلسلے محبت کے بعد ہوتے ہیں اور محبت کمالِ ایمان کے بعد ہوتی ہے اور

- قوت القلوب، الفصل الثالث والعشرون: محاسبة النفس، ١/ ١٣٩
- €... شعب الايمان، بأب في حسن الحلق، ٦/ ٣٢٠، حديث: ٨٣٢٩، قول سرى سقطى عليه الرحمه
  - €...نوادر الاصول للحكيم ترمذي، الاصل الثاني والتسعون، 1/ ٣٩٥، حديث: ٢٧٥

يَثِينَ شَنَ : مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) •••••••

ا بمان کے مقامات اور اس میں کمی وزیادتی کے اعتبار سے تفاوت کا کوئی شار نہیں۔

# سيِّدُنا صدين الحبر دَضِ اللهُ عَنْد كے چند فضائل:

اسی وجہ سے سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ حَضرت سَيِّدُنا صديق اكبر دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ حَضرت سَيِّدُنا صديق الله عَوْدَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَوْدَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَوْدَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### 300خوبيال:

ایک موقع پر آپ مَنَّ الله عَنْدِهَ الله وَسَلَّم نَ الله عَنْدِهَ الله وَسَلَّم نَ الله عَنْدَهَ وَالله وَسَلَّم نَ الله عَنْدَهَ وَالله وَسَلَّم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم الله عَنْدَهَ وَ الله عَنْدَهَ وَ حَدِي كَ سَاتِه مِن عَلَيْهِ وَ الله عَنْدَهَ وَ الله عَنْدَهُ وَ الله وَ كَالله عَنْدَهُ وَ الله وَ كَالله وَ كَالله عَنْدَ وَ الله وَ كَالله وَ الله عَنْدَهُ وَ الله وَ عَمْدُ وَ الله وَ عَمْدُ وَ وَ الله عَنْدَهُ وَ الله وَ عَمْدُ وَ وَمِن وَ وَ الله وَ عَمْدُ وَ وَمِي الله وَ وَمِن وَ وَمِي الله وَ وَمَنْ الله وَمُو وَمِي الله وَمُو وَمِي الله وَ وَمِي الله وَمُو وَمُ الله وَالله والله وا

# سيِّدُنا صديل اكبر رَضِ اللهُ عَنْه كا بكر البحارى:

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحَر و بَرَصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں نے ایک ترازو دیکھا کہ آسان سے لٹکایا گیاہے۔ اس کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیااور دوسرے پلڑے میں میری اُمت کور کھا گیا تومیر اپلڑا بھاری تھا اور پھر ابو بکر کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری اُمت کولا کر دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو ابو بکر کا پلڑا بھاری تھا۔ (3)

اور ان تمام اُمور کے باوجود آپ مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُو الله عَنَوْدَ جَلَّ كَى وَات كَ ساتھ ايسا اِسْتَغُراق تقال مَا مَا مُور كَ باوجود آپ مَلَى الله عَنْوَدَ جَلَّ كَ عَلاوه سَى اور كُو خليل بنانے كى سُخاِئش نه تھى۔ تقال كه آپ مَلَى اللهُ عَنْوَدَ جَلَّ كَ عَلاوه سَى اور كُو خليل بنانے كى سُخاِئش نه تھى۔

- ... المجالسة وجواهر العلم، الجزء السادس والعشرون، ٣/ ٢٨٨، حديث: ٣٦٥٥
- ●...مكام مالانحلاق لابن ابي الدنيا، ص ٣٣، حديث: ٢٨..... قوت القلوب، شرح مقام التوكل ووصف احوال المتوكلين، ٢/ ١٢٨،١٢٧
  - ■...المسندللامام احمد بن حنبل، مسندالانصاب، حديث إلى امامة الباهلي، ٨/ ٢٨٩، حديث: ٢٢٩٥

• (پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی)

اسی وجہ سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا الله عَدَّوَ جَلَّ کے خلیل ہیں۔(۱)

#### ورسری فصل: محبت کے متعلق مختلف مفید باتیں

# مُحبت اتباعِ رسول كانام هے:

حضرت سيّدُ ناسفيان تورى علَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ القوى فرمات بين: محبت اتباع رسول كانام ہے۔

#### محبت کیاہے؟

کسی نے دائی ذکر کو محبت کہاہے اور کسی نے محبوب کو ترجیح دینے کو محبت سے تعبیر کیا ہے۔ بعض نے کہا: دنیامیں باقی رہنے کو ناپند کرنے کانام محبت ہے۔

اور یہ تمام اقوال محبت کے ثمر ات کی طرف اشارہ ہیں۔ رہانفُسِ محبت تو کوئی بھی اس کی وضاحت کے در پے نہیں ہوا۔ بعض نے کہا: محبت محبوب کے ایسے وصف کا نام ہے جس کے اِڈراک سے دل مغلوب اور زمانیں بہان سے عاجز ہوتی ہیں۔

## عِوَض گيا محبت گئي:

حضرت سیّرُنا جنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں :غیرُالله سے تعلق رکھنے والے پر الله عَذَوَجَلَّ نے محبت کو حرام کر دیاہے۔

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہی سے منقول ہے: ہر محبت عوض کے مقابل ہوتی ہے جب عوض جاتارہے تو محبت بھی جاتی رہتی ہے۔

#### اظهارِ محبت:

حضرت سیّدُنا ذُوالنُّون مصری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی فرماتے ہیں:جو شخص محبتِ الٰہی کا اظہار کرے اس سے کہہ دو کہ غیر ُاللّٰہ کے لئے ذکیل ہونے سے ڈرے۔

• ...مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابي بكر، ص١٢٩٩، حديث: ٢٣٨٣

و اسلامی المدینة العلمیه (وقوت اسلامی)

حضرت سیّدُناشیخ شِبْلِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی سے عرض کی گئی: ہمیں عارف اور محب کے بارے میں بتایئے۔ آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نِ فرمايا: عارف الربول توبلاك مواور محب الرچيب رب توبلاك مور

آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اشعار كي صورت مين فرمات بين:

أَيُّهَا السَّيِّلُ الْكَرِيْمُ عُبُّكَ بَيْنَ الْحُشَا رَافِعَ النَّوْمِ عَنْ جُفُوْنِ أَنْتَ بِمَا مَرَّ بِي عَلِيْمِ ترجمه: (۱)..اے مولائے کریم! تیری محبت میرے دل میں قائم ہے۔

(۲)... اے میری پکوں سے نیند دور کرنے والے!جو مجھ پر گزرتی ہے تواسے جانتا ہے۔

#### محبت میں حبینا مرنا:

کسی اور نے بوں اظہار کیاہے:

وَ هَلُ أَنْسَى فَأَذُكُرُ مَانَسَتُ عَجِنْتُ لِمَنْ يَتَقُولُ ذَكَرْتُ إِلَٰفِي وَ لَوُلًا مُحْسُنَ ظَنِّي مَا حَييُتُ أَمُونُ إِذَا ذَكَرْتُكَ ثُمَّ أَحْيَا فَكُمُ أَخْيَا عَلَيْكَ وَ كُمُ أَمُونُ فَأَحْيَا بِالْمُنْنَى وَ اَمُوتُ شَوْقًا فَمَا نَقَدَ الشَّرَابُ وَ مَا رَويُتُ شَرِيْتُ الْحُبَّ كَأْسًا بَعُدَ كَأْس فَإِنْ قَصَّرْتُ فِي نَظَرِي عَمِيْتُ فَلَيْتَ خِيَالَهُ نَصْبٌ لِعَيْنِي

تاجمه: (۱)...اس پر تعجب ہے جو کیے: مجھے محبوب یاد آیا۔ کیامیں بھول گیاہوں جو کہوں کہ یاد آیا؟

(٢)... تيري ياديين مرتابول پهرجی اٹھتا ہوں، اگر مجھے حسن ظن نہ ہو تاتوزندہ نہ رہتا۔

(۳)... آرز وؤں کے سہارے جیتا ہوں اور شوق کے سب مر تاہوں، تو تیرے لئے کتنا جیتا اور مر تاہوں۔

(٣) ... ميں نے محبت كے جام پر جام يديح، نه توشر اب ختم موكى اور نه ميں سير اب موا۔

و على المحالية العلمية (وتوت المالي) المحمد المحمد على المحمد المحمد المحمد على المحمد المحمد

(۵)... کاش!اس کا خیال میری آنکھوں کے سامنے رہے پھر اگر دیکھنے میں کو تاہی کروں تو اندھا ہو جاؤں۔

## محبوب ہمارے ساتھ ہے:

ا یک دن حضرت سیّدتنارابعہ بصریه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْها نے فرمایا: کون ہے جو ہمیں ہمارے محبوب کا پیۃ

دے ؟ توان کی خادمہ نے عرض کی: ہمارا محبوب ہمارے ساتھ ہے گردنیا نے ہمیں اس سے جدا کرر کھا ہے۔ محبّب الہی سے مجر ام وادل:

حضرت سیّدُنا ابوعبدالله بن جَلَّاء رَحْمَةُ اللهِ تَعالَى عَلَيْه فرمات بين: الله عَنَّوَجَلَّ فَ حضرت سیّدُنا عیلی دُوحُ الله عَلَيْه السَّلَهُ عَلَيْهِ السَّلَهُ عَلَيْهِ السَّلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

منقول ہے کہ ایک دن حضرت سیّدُ ناسَمَنُون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نے محبت کے بارے میں گفتگو کی تواسی دوران ایک پر ندہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه کے سامنے آکر بیٹھ گیا اور مسلسل این چورخ کو زمین پر مارتار ہاحتی کہ اس سے خون بہنے لگا اور پھروہ مرگیا۔

# محبَّتِ الهي كاكوئي مقابل نهين:

حضرت سیِّدُ ناابر اہیم بن اَدْ ہَم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَے بار گاوِ اللّٰہی میں عرض کی: اے میرے معبود! تو جانتا ہے کہ اپنی محبت کے ذریعے جو تو نے میر ااکر ام کیا اور مجھے اپنے ذکر سے اُنسیت بخشی اور اپنی عظمت میں غورو فکر کے لئے مجھے فراغت عطافر مائی ان کے مقابلے میں جنت کی حیثیت میرے نزدیک مچھر کے پُرکے برابر بھی نہیں۔

## محبت زندگی ہے:

حضرت سیّدُناسَری سَقطی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: جس نے الله عَوْدَ جَلَّ سے محبت کی وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور جس نے دنیا کی طرف رغبت کی وہ عقل کھو بیٹھتا ہے اور احمیّ وہ ہے جو صبح شام بے کار کاموں میں گزارے اور عقل مندوہ ہے جو اپنے عیبوں کی تلاش میں رہے۔

حضرت سیّر تنارابعہ بصریہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْها سے بِو چھا گیا: آپ کو رسولِ اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے بِیناہ محبت ہے لیکن سے کیسی محبت ہے؟ فرمایا: الله عَبَّقَ جَلَّ کی قسم! مجھے آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے بِیناہ محبت ہے لیکن خالق کی محبت نے مجھے مخلوق کی محبت (کے اظہار) سے روک رکھا ہے۔(۱)

•... یاد رہے کہ الله عَوْدَ جَلُ کی محبت حضور نَبی کر میم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم کی محبت ہے جبیبا که حضرت سیّدُ ناابوالقاسم است

و المعام المحديث المحديث المحديث العلميه (دووت اسلام) المحدود و 209

## سب سے افضل عمل:

حضرت سیّدُناعییلی دُوحُ الله عَلی نَبِینَاوَعَلَیْهِ الصَّلهُ اُوَالسَّلام سے سب سے افضل عمل کے بارے میں بوچھا گیاتوار شاد فرمایا: الله عَدَّوَ جَلَّ سے راضی رہنااور اس سے محبت کرنا۔

حضرت سیِدُنا بایزید بِسطامی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: محب نه ونیا سے محبت کرتا ہے اور نه ہی آخرت سے بلکہ وہ تو صرف اپنے مولی عَزَّدَ جَلَّ سے محبت کرتا ہے۔

# لعظیم میں حیرت:

حضرت سیِّدُ ناشِبُلِی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: لذت میں مدہوشی اور تعظیم میں حیرت کانام محبت ہے۔ ایک قول بیہ بھی ہے: محبت بیہ ہے کہ وہ تیرے نشانات تجھ سے مٹادے حتیٰ کہ تیرے اندر کوئی ایسی شے باقی نہ رہے جو تجھ سے تیری طرف لوٹتی ہو۔

بعض نے کہا: محبت رہے کہ دل خوشی اور فرحت کے ساتھ محبوب کے قریب ہو۔

حضرت سیّدُنا ابراہیم خوّاص عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَهّاب کے نزدیک: ارادوں کو مٹا دینے اور تمام صفات اور حاجات کو جلادینے کانام محبت ہے۔

حضرت سیّدُناسَہُل تُسْرَّرِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ القوِی سے محبت کے بارے میں بوچھا گیا تو فرمایا: اپنی مراد سمجھنے کے لئے الله عوّدَ جَلَّ اسینے بندے کے دل کو اپنے مشاہدات کی طرف پھیر دے۔

# ابل محبت في جار منزلين:

بعض نے کہا کہ محب کا مُعاملہ چار منزلوں پرہے: (۱)...محبت (۲)... ہیبت (۳)... حیااور (۴)... تعظیم۔

..... تُتَميرى عَدَيْه رَحْمَةُ اللهِ القَوِى فرماتے ہيں كه حضرت سيّدِ تا ابوسعيد خَرَّارَ عَدَيْه رَحْمَةُ اللهِ انْ فرمايا: ميں نے خواب ميں امامُ النبيا، سَيَّدُ الْهُ وُسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم كَى زيارت كى تو عرض كى : يا رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَدَيْه وَاللهِ وَسَلَّم! مير اعذر قبول فرماية وَسَلَّم كَى محبت ميں مشغوليت نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَدَيْه وَاللهِ وَسَلَّم كَى محبت ميں مشغوليت نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَدَيْه وَاللهِ وَسَلَّم كَى محبت مول ركا ماہے۔ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَدَيْه وَاللهِ وَسَلَّم نَ فرمايا: يَامُ بَارَك! مَنْ احْدَة وَقَدُ اللهُ قَدَّ اللهُ عَدَالم عَدَيْه وَاللهِ عَلَيْه وَاللهُ وَقَدَّ اللهُ عَدَاللهُ وَاللهُ عَدَوْم اللهُ وَاللهُ عَدَوْم اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ الل

ان چاروں میں سے افضل تعظیم اور محبت ہیں کیونکہ یہ دونوں منزلیں جنتیوں کے ساتھ جنت میں باقی رہیں گی جبکہ دوسری دونوں منزلیں ان سے اٹھالی جائیں گی۔

### دنیاوی تھکاوٹ، اُخروی راحت:

حضرت سیّدُنابَرِ م بن حیّان علیّهِ رَحْمَهُ الوَّصَلَى فرمات بین : مومن جب اینے ربّ عوَّدَ بَلُ کو پیچان لیتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو تا ہے اور جب اس کی طرف متوجہ ہو تا ہے اور جب اس کی طرف متوجہ ہو تا ہے اور جب اس کی طرف متوجہ ہونے کی حلاوت یا تاہے تو دنیا کی طرف خواہش کی نگاہ سے اور آخرت کی طرف سُستی کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور یہ بات اس کو دنیا میں تھکاتی اور آخرت میں راحت پہنچاتی ہے۔

## ا گرموت خریدی جاسکتی:

حضرت سیّدُناعبدالله بن محمد عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الطَّمَد فرمات بيل الله عبادت گزار خاتون كود يكها كه وه رور بي تقي ، آنسو (آل ـ سو) اس كه رُخسار پر بهه رب شخے اور وه كهه ربى تقى : الله عَوْدَ جَلَّ كى قسم ! ميں زندگى سے أكا چكى بهوں حتى كه اگر موت خريدى جاسكى تو ميں الله عَوْدَ جَلَّ كَ شوق اور اس سے ملا قات كى محبت ميں اس كو خريد ليق ـ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بيل كه ميں نے اس سے كها: كيا تمهيں اپنے اعمال پر موجو بھر وسانهيں مگر ميں الله عَوْدَ جَلَّ سے محبت كرتى بول اور ميں اس كے ساتھ حُسْنِ ظن ركھى بهوں ، تمهاراكيا خيال ہے كه وه مجھے محبت كے بهوتے بهوئے بھى عذاب دے گا؟

### رب تعالیٰ کابندوں سے پیار:

اور میرے نز دیک بندہ زیادہ معزز اس وقت ہو تاہے جب وہ میری طرف رجوع کرے۔

حضرت سيّدُنا ابو خالد صَفّار عَنيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْعَفّاد فرمات بين بسي نبي عَنيْهِ السَّلام كي ايك عبادت كزار سے ملاقات ہوئی تواس سے ارشاد فرمایا: اے گروہ عابدین! تم ایسے طریقے پر عمل کرتے ہوجس پر ہم گروہ انبیا عمل نہیں کرتے۔ تم خوف ور جایر عمل کرتے ہواور ہم محبت وشوق پر عمل کرتے ہیں۔

#### میں اہل محبت کے لئے ہول:

حضرت سیّدُ ناشیخ شبلی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَدِی **بیان** کرتے ہیں کہ **اللّه**َ عَدَّوَجَلَّ نے حضرت سیّدُ نا واؤد عَلَیْهِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی: اے داؤد!میر ا ذکر ذاکرین کے لئے، میری جنت اطاعت گزاروں کے لئے اور میر ا دیدارائل شوق کے لئے ہے اور میں خو دائل محبت کے لئے ہوں۔

الله عَزْوَ مَنَ فِي حضرت سيّرُنا آوم عَلى تَبِيّناوَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى طرف وحى فرمانى: اع آوم! جوسى محبوب سے محبت کر تاہے وہ اس کی بات کو سے جانتاہے اور جو اپنے محبوب سے مانوس ہو تاہے وہ اس کے فعل پرراضی رہتاہے اور جواپنے محبوب کامشاق ہو تاہے وہ اس کی طرف جانے میں جلدی کر تاہے۔

حضرت سيّدُنا ابراميم خوّاص عَلَيْهِ رَحْمَةُ الله الْوَهّاب الين سيني برياته مارت اور كمتن باع اس كاشوق! جو مجھے دیکھتاہے اور میں اس کو نہیں دیکھتا۔

### آگ کاسمندر:

حضرت سيّدُنا جنيد بغدادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي بيان كرتے بين كه حضرت سيّدُنا يونس عَلى نبيتاوَعَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ اتناروئے کہ بینائی جاتی رہی اور اس قدر قیام کیا کہ کمر میں خم پڑ گیااور اس قدر نماز پڑھی کہ چلنے ، پھرنے کی طاقت نہ رہی ۔ آپ عَلَيْهِ السَّلَام نے بار گاہِ الٰہی میں عرض کی: تیری عزت و جلال کی قشم! اگر میرے اور تیرے در میان آگ کاسمندر ہو تاتو میں تیرے شوق کی وجہ سے اس میں بھی داخل ہو جاتا۔

### محبت اُساس اور شوق سواری ہے:

امير المومنين حضرت سيّدُنا على المُرتضَى كَيَّهَ اللهُ تَعَال وَجْهَهُ الْكَبِيْم بيان كرتے ہيں كه ميں نے محسن كائنات، فَخُرِ موجودات صَدَّاللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم سے آپ کے طریقے کے بارے میں بوچیما توارشاد فرمایا: "معرفت میر ا عربيش ش: **مجلس المدينة العلميه** (دموت اسلامی) <del>•••••••</del>

سرمایہ ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری اَساس ہے، شوق میری سواری ہے، اللّٰہ عَذْرَ جَلَّ کا ذکر میر اانیس ہے، اللّٰہ عَدَّوَّءَ ہَلّ پر بھر وسا میر اخزانہ ہے، خُزن میر ارفیق ہے، علم میر اہتھیار ہے،صبر میری جادر ہے،رضا میری غنیمت ہے،عاجزی میرا فخر ہے،زُہد میرا پیشہ ہے،تقین میری قوت ہے، سچ میرا شفیع ہے،اطاعت میر احسب اور جہاد میر اخُلق ہے اور میری آئکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔(۱)"

### مشاق رو خيس جلالي قُد سي مين:

حضرت سیّدُنا ذُوالنُّون مصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی نے فرمایا: یاک ہے وہ ذات جس نے روحوں کو جمع شدہ الشکر بنادیا پس عارفین کی ارواح جلالی قبرسی ہیں اس لئے تووہ اللہ عَزُدَ جَنَّ کے مشاق ہیں اور مؤمنین کی ارواح نورانی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ جنت کی طرف مائل ہیں اور غافلین کی ارواح ہوائی ہیں اسی وجہ سے وہ دنیا کی طرف مائل ہیں۔

ا یک بزرگ بیان کرتے ہیں: میں نے جبل لُکام میں گندمی رنگ اور کمزور بدن والا ایک آدمی دیکھاوہ ا بک پتھر سے دوسر ہے پتھر کی طرف اچھلتے ہوئے جار ہاتھااور کہہ رہاتھا:

> وَ الْهَوَاي تَرٰی حَبَيْرَانيُ كَمَا

> > ترجمه: شوق اورمش نے مجھے ایسا کر دیا جیساتم دیکھ رہے ہو۔

منقول ہے کہ شوق نارِ الٰہی ہے جس کو اللہ عَوْدَءِلَّ اپنے اولیا کے دلوں میں روشن کر تاہے حتّی کہ اس کی وجہ سے ان کے دلی خطرات،اراد ہے،عوارض اور حاجات سب جل حاتی ہیں۔

محبت، اُنس، شوق اور رضا کی شرح میں اس قدر گفتگو کا فی ہے اور الله عَزَّوَ جَلَّ ہی حق کی تو فیق دینے والا ہے۔

الْحَدُدُ لِللهِ اللهِ عَدْدَ مَن كَ فَضل وكرم سے "محبت، شوق، أنس اور رضا كابيان" مكمل موا

﴿ . . تُوبُوْ إِلَى اللهِ اَسْتَغُفْرُالله...

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّد ... ﴾

﴿...صَلُّواعَلَى الْحَبِيب

🗪 🚥 (پیش کش: مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی)) 🗝 👓 🕶

٠٠٠ الشفا، فصل وأما خوفه بربه... الخ، ١/ ١٣٦

#### نِيَّت، إخلاص اور صِدُق كابيان

ہم شکر گزار بندوں کی تعریف کی طرح اللہ عَوْءَ جَلَّ کی تعریف بجالاتے ہیں اور یقین والوں کے ایمان کی طرح اس پر ایمان لاتے ہیں اور صادقین کے اقرار کی طرح اس کی وَحْدانِیَّت کاا قرار کرتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عَدْءَ جَلّ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا، زمین وآسان کا خالق، جن وانس اور ملا تکہ مُقَرَّبِین کو (ان کی قدرت وطاقت کے مطابق)اس بات کا مکلَّف بنانے والا ہے کہ وہ خالصتاً اسی ی عبادت کریں۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالی ہے:

ترجيه كنزالايدان: اوران لو گول كو تويين حكم مواكه الله كي

وَمَا أُمِرُو اللَّالِيَعْبُدُ وااللَّهَ مُخْلِصِيْنَ كُوالرِّيْنَ أُوْرِب، البينة: ٥) لَكُوالرِّيْنَ أَنْ بندگی کریں نرے اسی پر عقیدہ لاتے۔

یس خالص دین متین الله عَدْوَجَلَ ہی کے لئے ہے کیونکہ وہ ذات شرکَتِ غیر سے بے نیاز ،لو گوں سے بڑھ کر بے نیاز ہے اور درود ہو اس کے نبی رسولوں کے سر دار صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ير اور تمام انبيائے كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام بِراور آپِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى ياكِيزه آل واصحاب ير

بے شک اٹل دل حضرات کے سامنے بصیرتِ ایمان اور نورِ قر آن سے بیہ بات مُنکَشَف ہو چکی ہے کہ علم وعیادت کے بغیر سعادتِ اَبدی تک کوئی رسائی نہیں اور عُلَا کے سواسب لوگ ہلاکت میں ہیں اور عاملین کے ، علاوہ سب عُلَما ہلاکت میں ہیں اور مخلصین کے سواسب عاملین ہلاکت میں ہیں اور مخلصین بھی بہت بڑے خطرے میں ہیں۔ عمل بغیر نیت کے محض مَشَقَّت اور نیت بغیر اخلاص کے ریا( دکھاوا) ہے اور یہ نفاق کاساتھی اور گناہ میں اس کے برابرہے۔اخلاص، صِدْق اور شخقیق کے بغیر گر د وغبار کے ذرات کی طرح ہے اور ہر وہ عمل جوغ يُرُالله كارادك كي آميزش كے ساتھ كياجائے اس كے بارے ميں الله عَدَّوَجَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجیه کنزالایدان: اور جو کچھ انھوں نے کام کئے تھے ہم

نے قصد فرماکر اُنھیں باریک باریک غیار کے مجھرے ہوئے ذرّ ہے کر دیا کہ روزن کی دھوب میں نظر آتے ہیں۔ وَقَدِمُنَا إِلَى مَاعَبِلُوا مِنْ عَبَلِ فَجَعَلْنُهُ

هَبَآءً مُّنْثُورًا الله

(ب١٩٠١ الفرقان: ٣٣)

کاش!میں جان لیتا کہ جو شخص نیت کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ اسے درست کیسے کرے گا؟ یاجو شخص

اخلاص کی حقیقت سے نا واقف ہے وہ نیت درست کر کے اس میں اخلاص کیسے پیداکرے گا؟اورجب اخلاص کا پیکر شخص صدق کا معلیٰ ہی نہ جانتا ہو تو اپنے نفس سے صدق کا مطالبہ کیسے کرے گا؟ لہذا جو بندہ الله عَزَّوَ مَنَّ كَي عبادت بجالانے كاارادہ ركھتا ہو اس پر سب سے پہلے نیت كاعلم سيھناضر وري ہے تاكہ نيت كى معرفت حاصل ہو، پھر صدق اور اخلاص کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد نیت کو عمل کے ذریعے درست کر ہے کیونکہ صدق واخلاص ہی بندے کی نجات اور چھٹکارے کا سبب ہیں۔پس ہم صدق اور اخلاص کے معانی کو تین ابواب میں بیان کریں گے:(1)...نیت کی حقیقت اور اس کے معلیٰ کا بیان(۲)...اخلاص اور اس کے حقائق کابیان (۳)...صدق اور اس کی حقیقت کابیان۔

#### نيت كابيان (اسيس يانخ نصليس بير) ماب نمبر 1:

اس باب میں درج ذیل امور کو بیان کیا جائے گا:(۱) ... نیت کی فضیلت (۲) ... نیت کی حقیقت (س)... نیت عمل سے بہتر ہے (م)... نفس سے متعلق اعمال کی ترجیج (۵)... نیت کاغیر اختیار ی ہونا۔

#### نیت کی فضیلت کابیان

نیت کی فضیلت سے متعلق آیات،احادیث اور اقوال:

يېلى فصل:

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجيه كنز الابيان: اور دورنه كروانهين جو اينے رب كو

یکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضاحاہتے۔

وَلا تَطُرُ دِالَّذِينَ يَدُعُونَ مَ بَّهُمْ بِالْغَلُوقِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَدُ ﴿ رِبِ ٤٠ الانعام: ٥٢)

اس آیتِ مُقَدَّسَه میں ''یُرِیدُونَ ''(ارادے، جاہت)سے مراد نبیت ہے۔

### اعمال کادارو مدار نیتوں پرہے:

الله عَزَّوَ جَلَّ كَ مَحِوب، واناتَ غيوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرما يا: إنتما الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِيءٍ مَّانَواى فَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّه وَمَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَسْفِلِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَسْفِلِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ لَا اللَّهِ وَمَنْ كَانَتُ هِ وَمَنْ كَانَتُ هِ مِنْ اللَّهِ وَمَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ كَانَتُ هِ مَا لَوْ الْمَرَأَةِ یَّنُکِٹھاَ فَهِجُرَتُہ الیمَاهَاجَرَ اِلیّہ یعنی اعمال کا دارو مدار نیتوں پرہے اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی تو

و الماري المحالي المدينة العلميه (ووت الماري) ••••••• ( 215 ) •••• المحالية العلمية (ووت الماري ) •••• ( 215 ) •••• المحالية والمعالمية (ووت الماري ) •••• ( كانت المعالمية (ووت الماري ) ••• ( كانت المعالمية (ووت الماري ) •• ( كانت الم

جس کی ججرت الله عَزَّوَ جَلَّ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْدِوَ إليهِ وَسَلَّم کی طرف ہوتو اس کی ججرت الله عَزَّوَ جَلَّ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى طرف بى ہو گى اور جس كى ہجرت ونيا كويانے ياكسى عورت سے نكاح كرنے كے لئے ہو تواس کی ہجرت اس کی طرف ہو گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔<sup>(۱)</sup>

مصطفَى جان رحمت صَمَّا اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاو فرمايا: أَكْثَرُ شُهَدَ آءِ أُمَّتِي أَصْحَابُ الْفُرُ شِ وَمُبَّ قَتِيْلِ بَيْنَ الصَّفَّ يْنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِم يعنى ميرى امت ك اكثر شهد ابسترير مرنے والے لوگ ہونگے اور جہاد میں قتل كئے گئے بہت ے لوگوں کی نیتوں کوالله عَذَّوَ جَلَّ جانتا ہے (کہ ان کی کیانیت تھی)۔(<sup>2)</sup>

الله عَزْدَ جَلَّ ارشاد فرما تاج:

ترجیه کنزالایمان: یه دونول اگر صلح کراناچایس کے توالله

ٳڽؙؿ۠ڔؽۯٳٙٳڞؘڵٲٵؿ۠ۅٙڣۣٙٵٮڷ۠ؗڡؙڹؽڹۿؠٵ

ان میں میل (موافقت بیدا) کر دے گا۔

(ب٥، النسآء: ٣٥)

اس آیتِ طیتبهٔ میں نیت کو توفیق کاسبَ قرار دیا گیاہے۔

# نیت سے متعلق 18احادیث وروایات:

﴿1﴾ ... إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُورِ كُمْ وَامْوَ الِكُمْ وَإِمَّمَا يَنْظُرُ إِلى قُلُوبِكُمْ وَاعْمَا لِكُمْ يَعْنَ بِهِ مَنَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَهارى صور توں اور تمہارے اموال کی طرف نظر نہیں فرہا تا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کی طرف نظر فرہا تاہے۔(3) دلوں کی طرف نظر فرمانے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ نیت کا محل ہیں۔

﴿2﴾ ... ب شک بنده نیک آعمال کرتاہے اور فَرشتے اس کو مُهر کگے ہوئے صحیفوں میں لے کر اویر چڑھتے اور بار گاہِ الٰہی میں پیش کرتے ہیں تواندہ عنوارشاد فرما تاہے:اس صحیفے کو ڈال دو کیونکہ اس میں جو اعمال ہیں۔ وہ میری رضا کے لئے نہیں کئے گئے۔ پھر فَرِ شتوں کو تھکم ارشاد فرما تاہے: اس بندے کے لئے یہ یہ لکھو۔ تو

- ۵۰۷۰ عابی، کتاب النکاح، باب من هاجر او عمل خبرا. . . الخ، ۳/۳ ۲۳، حدیث: ۵۰۷۰
  - سنن النسائي، كتأب الطهارة، بأب النية في الوضوء، ص ٢٠، حديث: ٥٧
  - 2...المسندللامام احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن مسعود، ٢/ ٥٣، حديث: ٣٧٧٢
- ...مسلم، كتاب البر والصلة، بأب تحريم ظلم المسلم ... الخ، ص١٣٨٤ مديث: ٢٥٦٨

(پیش نش: **مجلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی) <del>) • • • •</del>

فَرِشت عرض کرتے ہیں: اے ربّ عَزْوَجَلَّ! اس نے تو ان میں سے کوئی بھی عمل نہیں کیا۔ اللّٰه عَزْوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: اس نے ان اعمال کو بجالانے کی نیت کی تھی۔ (۱)

﴿ 3﴾ ... لوگ چار طرح کے ہیں: ایک وہ شخص جے اللہ عَوْدَ جَلَّ نے علم اور مال عطافر مایا، وہ اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو دوسر اشخص کہتا ہے: اگر اللہ عَوْدَ جَلَّ مجھے بھی اس کی مثل عطافر ما تا تو میں بھی ایسے ہی کرتا جیسے یہ کرتا جیسے یہ کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ تیسر اشخص وہ ہے جے اللہ عَوْدَ جَلَّ نے مال تو دیا ہے لیکن علم عطانہیں کیا، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مال کو فضول کا موں میں اڑا تا ہے تو چوتھا شخص کہتا ہے: اگر الله عَوْدَ جَلُ مَعْنَ مِن برابر ہیں۔ (2) مجھے بھی اس کی مثل عطاکر تا تو میں بھی ایسا ہی کرتا ہے تو یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ (2)

کیاتم نہیں دیکھتے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے صرف نیت کی وجہ سے اچھے اور برے اعمال میں شریک فرمادیا۔ اسی طرح

﴿ 4﴾ ... حضرت سیّدُنا انس بن مالک دَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ جب بیارے مصطفٰے مَدَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم غزوهٔ تبوک کے لئے تشریف لے گئے توارشاد فرمایا: بے شک مدینہ طیبہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہم نے جس وادی کو بطے کیایا جس زمین کو پامال کیا جس سے کفار کو خصہ آئے یا جومال ہم نے خرچ کیایا ہمیں بھوک کینچی تو وہ ان سب کامول میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں حالانکہ وہ مدینہ میں ہیں۔ صحابۂ کرام عَدْیْهِمُ الرِّفْوَن نے عرض کی:یار سول الله قائد الله تَعَالُ عَدْیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اوہ کیسے ؟ حالانکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ توارشاد فرمایا: انہیں عذر نے روک لیا تو وہ مُسُنِ نیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ (3)

﴿5﴾... حضرت سيِّدُ ناعب الله بن مسعود رضى اللهُ تَعالى عنه سے مروى حديث ميں ہے: مَنْ هَا جَرَيَتَ مَيْ شَيْعًا فَهُو

يثي ش: **مجلس المدينة العلميه** (معوت اسلامي)

مُهاجِراًمٌ فيس:

المجالسة وجواهر العلم، الجزء السادس والعشرون، ٣/ ٢٧٩، حديث: ٣٢٢٨
 قوت القلوب، الفصل التأمن والثلاثون في الاخلاق. . . . الخ، ٢/ ٢٤٠

**<sup>2...</sup>سنن ابن ماجم، کتاب الزهد، باب النية، ۴/ ۸۱/ ۴۸، حديث: ۴۲۲۸** 

<sup>3...</sup> بخارى، كتاب المغازى، بأب رقيم ٨٣، ٣/ ١٥٠، حديث: ٣٣٢٣

سنن ابي داود، كتأب الجهاد، بأب في الرخصة في القعود من العذب، ٣/ ١٤، حديث: ٨٠٥٠

لَهُ فَهَا جَرَى جُلُّ فَتَزَقَ جَ إِمْرَا أَقَّقِنَا فَكَانَ يُسَمَّى مُهَا حِرُ أُمِّ قَيْسٍ يعنى جو شخص سى چيزى طلب ميں ججرت كرے تو وہ اسى كے لَهُ فَهَا جَرَا تُو اسى كانام ہى"مہاجرِ أُمِّ ليے ہے (۱) تو ايك شخص نے ہمارے قبيلے كى ايك عورت سے نكاح كرنے كى غرض سے ہجرت كى تو اس كانام ہى"مہاجرِ أُمِّ ليے ہے (۱) تو ايك شخص نے ہمارے والے) پر گيا۔

#### قَتِيُلُ الْحِمَارِ:

﴿6﴾... راہِ خدا میں مارے جانے والے ایک شخص کو'' قبّینلُ الْحِماد'' کہد کر پکاراجاتا تھا کیونکہ اس نے ایک شخص سے اس کا سامان اور گدھا لینے کے لئے قبال کیا تھااسی نیت پر وہ مارا گیا تو وہ اپنی نیت کی طرف منسوب ہوا۔(2)

﴿ 7﴾ ... حضرت سیّدُناعُبادہ بن صامت رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی حدیث میں ہے: مَنْ عَزَاوَهُولاَیْنُوِیْ اِلَّاعِقَالَا فَلَهُ مَانُوی یعنی جو شخص صرف ایک رسی حاصل کرنے کے لئے لڑا تواس کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ (3) ﴿ 8﴾ ... حضرت سیّدُنا أُبِی بن گغب رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: میں نے ایک شخص سے مدوچاہی جو میر ب ساتھ مل کر جہاد کر رہا تھا تواس نے کہا: جب تک تم میر ہے لئے بچھ اُجرت مُقرّر نہیں کروگے تو میں تمہاری مدد نہیں کرونگا۔ چنانچہ میں نے اس کے لئے بچھ اُجرت مقرر کردی پھر اس کے علق بارگاہِ رسالت میں عرض کی تو آ پھر اُنٹی تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّهِ فَرَاللهِ وَسَدَّهُ نَا ارشادِ فرمایا: اس کے لئے دنیاو آخرت میں وہی بچھ ہے جو تم نے اس کے لئے مُقرَّر کر دیا۔ (4)

### اچھی نیت کاصلہ:

﴿9﴾...اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزراتو اس نے اپنے دل میں کہا:اگریہ ریت غلہ ہو تاتو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ نے اس وقت

<sup>1...</sup> المعجم الكبير، ٩/ ١٠٣، حديث: ٨٥٣٠

٧٤٠. قوت القلوب، الفصل الثامن والثلاثون في الاخلاص . . . الخ، ٢/ ٢٤٠

 <sup>...</sup>سن النسائى، كتاب الجهاد، باب من غزافى سبيل اللهولم ينومن غزاتم الاعقالا، ص• ٥١٠ مديث: ٣١٣٦، ٣١٣٦

<sup>...</sup>سنن ابي داود، كتاب الجهاد، بأب في الرجل يغزو بأجر ليخدم، ٣/ ٢٥٢م حديث: ٢٥٢٧٠

کے نبی عَلَیْہِ السَّلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس بندے سے کہہ دیں کہ اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ نے تمہارا صدقہ قبول کیا اور تمہاری اچھی نیت کابدلہ دیا کہ اتنی ریت برابر غلہ صدقہ کرنے کا ثواب عطاکیا۔(۱)

﴿10﴾ ... كَنَّ احادیث میں مروی ہے: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَّلَهُ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ يعنى جو سی نیکی کا ارادہ کرے لیکن کرنہ سکے تواس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔(2)

﴿11﴾... حضرت سیِّدُ ناعبدالله بن عَمْرُو بن عاص دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سِي مَر وى روایت میں ہے کہ جس کی نیت و نیا ہوالله عَوَّدَ جَلَّ اس کا فقر اس کی آئکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور وہ اس وقت د نیا سے جدا ہوتا ہے جب اسے د نیا کی زیادہ رغبت ہو تی ہے اور جس کی نیت آخرت ہوالله عَوَّدَ جَلَّ اس کا دل غَمَاسے بھر دیتا ہے اور اس کاسامان اس کے لئے جمع کر دیتا ہے اور وہ د نیا سے انتہائی بے رغبتی کے وقت جدا ہوتا ہے۔ (3)

﴿12﴾ ... حضرت سیّر تُناأُمٌ سَلَمَ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سِهِ مَ وَى ہے كہ حضور نبی كريم، رَءُوف رَّحيم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَ اللهِ وَمدینہ کے در میان) مقام بیر امیں دھنسا دیا جائے گا۔ میں نے عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ! ان میں مجبور کئے گئے اور اُجرت پر آئے ہوئے لوگ بھی موضَّ کی: یار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ! ان میں مجبور کئے گئے اور اُجرت پر آئے ہوئے لوگ بھی ہوئے ؟ ارشاد فرمایا: وہ این نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ (۵)

﴿13﴾...امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعُمُر فارُوقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہيں: ميں نے حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوار شاو فرماتے سا: إِنَّمَا يَقُتَعِلُ الْمُقْتَعِلُونَ عَلَى اللِّيَّات يعنى لُرْنے والے اپنی نيتوں پر ہي لُرْتے ہيں۔ (٥)

219

<sup>• ...</sup> المصنف لابن ابي شيبة ، كتاب الزهد ، بأب ماقالو افي البكاء ، ٨/٣١٧ . حديث : ١٥٩ ، مختصرًا تنبيم الغافلين للسمر قندى ، بأب العمل بالنية ، تحت الحديث : ١٤٧ ، ص ٢٢٠

٠٠٠. مسلم، كتأب الايمان، بأب إذا هم العبد بحسنة كتبت ١٤٠٠ لخ، ص ٢٩، حديث: ١٣٠٠

۵...سن ابن ماجه، کتاب الزهد، باب الحم بالدنیا، ۳/ ۴۲۳، حدیث: ۵۰۱۰۵

سنن الداربي، المقدمة، باب الاقتصاد بالعلماء، ١/ ٨٦، حديث: ٢٢٩، بتقدم وتأخر

<sup>• ...</sup> سنن ابن مأجه، كتأب الفتن، بأب جيش البيداء، ١٦ - ١٩٣، حديث: ١٦ - ١٥، ١٥ - ٠

<sup>🗗 ...</sup> الكامل في ضعفاء الرجال، الرقم : ١٢٩٢ عمر وبن شَمِر الجعفي، ٦/ ٢٢٧

﴿14﴾ ... جب دوصفوں کی آپس میں مدر بھیڑ ہوتی ہے تو فَرِشتے نازل ہوتے ہیں اور مخلوق کو درجہ بدرجہ لکھتے ہیں کہ فلاں دنیا کے لئے لڑتا ہے، فلاں غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے، فلاں عَصَبِیَّت (رشتہ داری) کی بنا پر لڑتا ہے، خبر داریہ مت کہو کہ فلاں راہِ خدا میں مارا گیا کیونکہ جو شخص دین کی سربلندی کے لئے لڑتا ہے وہی راہِ خدا میں لڑنے والا ہے۔ (۱)

﴿15﴾... حضرت سيِّدُنا جابِر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروى ہے كه حضور نبي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيهِ وَالبِهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ وَعَالَى عَنْيهِ وَالبِهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَالَى مَا عَالَتَ عَلَيْهِ لِعِنْ بربنده الله عالت يراتُها ياجائے گاجس يروه مراد(2)

# قاتل اور مقتول دو نول جهنمی:

﴿16﴾... حضرت سيّرُ ناابو كَبْرَه رَضَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عِيم مر وى ہے كه حضور پر نور، شفیع بوم النَّشُور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَال

#### وه چورہے:

﴿17﴾...حضرت سيِّدُناابو ہريرہ دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه عِن مر وى حديث ميں ہے: مَنْ تَزَقَّ بَالِمُو اَقَعَلَ صِدَاقٍ وَهُولَا يَتُوى اَوَ اَلَّهُ وَاللهُ وَعَلَى اِللهُ اَللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

- ١٣٢ عديث: ١٣٢ على النام العمل والذكر الحفى، ص٣٦، حديث: ١٣٢
- بخارى، كتاب العلم، باب من سال دهو قائم عالما جالسا، ١/ ٦٥، حديث: ١٢٣
- ●...مسلم، كتاب الجنة، بأب الامر بحسن الظن باللَّم عند الموت، ص١٥٣٨، حديث: ٢٨٧٨
  - 3... بخارى، كتاب الايمان، باب: وإن طائفتان من المؤمنين ... الخ، ١/ ٢٢٠، حديث: ٣١
- سنن ابن مأجه، كتاب الزهد، بأب إذا العقى المسلمان بسيفهما، ١٣٨/ ٣٣٨، حديث: ٣٩٦٨

يشُ ش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) ••••••• (20

نیت ادا کرنے کی نہ ہو تو وہ زانی ہے اور جو شخص کچھ قرض لے لیکن اس کاارا دہ واپس دینے کانہ ہو تو وہ چورہے۔ (۱)

### مردارسے بھی زیادہ بد بودار:

﴿18﴾ ... مَن تَطَيَّبَ لِللهِ تَعَالَى جَاءَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِيْعُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَنْ تَطَيَّبَ لِعَيْدِ اللهِ جَاءَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِيْعُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَنْ تَطَيَّبَ لِعَيْدِ اللهِ جَاءَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِيْعُهُ أَثْنَنَ مِن الْمِسْكِ وَمَنْ تَطَيِّبَ لِعَيْدِ اللهِ عَلَا مِن عَلَى مَا للهِ عَلَوْهِ مِنْ اللهِ عَلَوْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَوْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَوْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَوْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

# نيت سے متعلق 13اقوال وروایات:

﴿1﴾...امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعُمرَ فارُوقِ اعظم دَخِيَاللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: افضل عمل الله عَدَّوَجَلَّ کے فرائض کواداکرنا،اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنااور الله عَدَّوَجَلَّ کے ہاں نیت کا سچاہونا ہے۔

﴿2﴾... حضرت سیّدُناسالِم بن عبدالله رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَ حَضرت سیّدُناعُمْر بن عبد العزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿3﴾...ا یک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: کئی حجوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیت بڑا کر دیتی ہے اور کئی بڑے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیت حجو ٹابنادیتی ہے۔

﴿4﴾... حضرت سیّبِدُ ناداؤد طائی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: نیکو کار شخص جس کی نیت تقوٰی کی ہواگر اس کے تمام اعضاء بھی دیناسے متعلق ہو جائیں تواس کی نیت ایک دن اسے نیتِ صالحہ کی طرف پھیر دے گی اسی طرح جاہل کامعاملہ اس کے برعکس ہے۔

﴿5﴾... حضرت سيِّدُ ناسُفيان تُورى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى فرمات عبين بسَلَف صالحين عمل ك لئ نيت اس

■...المسندللامام احمد بن حنبل، حديث صهيب بن سنان، ٢/ ٣٠٥، حديث: ١٨٩٥٣

كتاب المجروحين لابن حيان، باب الميم، ٢/٠٤، الرقم: ٩٣٧: محمد بن ابان بن صالح بن عمير الجعفي

• ... المصنف لعبد الرزاق، كتأب الصيام، بأب المراة تصلى وليس في مقبتها قلادة وتطيب الرجال، ٣/ ٢٣٧ ، حديث: ٩٩٣٣ حديث: ٩٩٣٣

و عصر المعلى المحينة العلميه (ووت اسلام) ••••••• (221

طرح سيكھتے تھے جس طرح تم عمل سيكھتے ہو۔

﴿6﴾... بعض علما فرماتے ہیں: عمل سے پہلے اس کے لئے نیت تلاش کر واور جب تک تم خیر کی نیت کروگے تب تک خیر کے ساتھ رہوگے۔

#### حكايت:اخلاص كاطلب گار

منقول ہے کہ ایک طالبِ علم، عُلَما کے پاس آیا کرتا اور کہتا: کون ہے جو میری ایسے عمل کی طرف راہنمائی کرے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ الله عَزْدَ جَلَّ کے لئے عمل کیا کروں کیونکہ میں یہ پیند نہیں کرتا کہ دن اور رات کی کوئی گھڑی مجھ پر ایسی گزرے میں جس میں الله عَزْدَ جَلَّ کے لئے عمل نہ کرتا ہوں۔اس سے کہا گیا: تم نے اپنا مقصد پالیا جہاں تک ہوسکے نیکی کیا کرو اور جب عملِ خیر سے تھک جاؤیا اسے چھوڑ دو تواسے کرنے کی نیت کر لو کیونکہ عملِ خیر کی نیت کرنے والا بھی نیک عمل کرنے والے کی طرح ہے۔

﴿7﴾... بعض اکابرین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُهِیُن فرماتے ہیں: تم پر الله عَزْوَجَلَّ کی بے شار نعمتیں ہیں اور تمہارے گناہ تم بہارے علم سے بہت پوشیدہ ہیں، لہذاتم صبح شام توبہ کر لیا کر ووہ تمہارے در میان کے گناہ بھی بخش دے گا۔ ﴿8﴾... حضرت سیِّدُ ناعیلی دُوْحُ الله عَل دَبِینَاوَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ فَرماتے ہیں: خوش خبری ہے اس آنکھ کے لئے جو گناہ کے ارادے کے بغیر سوئے اور بغیر گناہ کئے بیدار ہو۔

﴿9﴾... حضرت سیّد ناابوہریرہ رَخِی الله تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔

# ہم رُسوا ہوجا ئیں گے:

﴿10﴾ ... حضرت سيِّدُ نافضيل بن عِياض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه جب بيه آييتِ مُبارَكه تلاوت كرتے:

ترجمه کنز الایدان: اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیس تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو

اور تمهاری خبرین آزمالیں۔

وَلَنَبُلُونَكُمُ مَنَّى نَعُلَمُ الْمُجْهِدِيْنَ مِنْكُمُ وَلَنَبُلُونَا مُنْكُمُ صَالَحُهُ الْمُجْهِدِيْنَ مِنْكُمُ صَالَحُهُ الْمُجْهِدِيْنَ مُنْكُونًا مَنْ كُمُ صَالَحُهُ الْمُخْبَالَ كُمُ صَالَحُهُ الْمُخْبَالَ كُمُ صَالَحُهُ الْمُخْبَالَ كُمُ صَالِحُهُ الْمُخْبَالَ كُمُ صَالَحُهُ الْمُخْبِدِيْنَ مِنْكُمُ صَالَحُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُل

پ۲۲،لحمل:۳۱)

يْشُ ش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) ••••••

توروتے ہوئے اسے بار بار پڑھتے اور بار گاہِ الٰہی میں عرض کرتے:اگر تونے ہماری جانچ کی تو ہم ذلیل و رسواہو جائیں گے۔

﴿11﴾... حضرت سیّدُناحسن بصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِى فرماتے ہیں: نیتوں کی وجہ سے ہی جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جنہم میں رہیں گے۔

# عمل کے تھوڑااور زیادہ ہونے کامعیار:

﴿12﴾...حضرت سیِّدُ ناابوہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: تورات شریف میں ہے کہ جو عمل میری رضا کی خاطر کیا جائے وہ تھوڑا بھی بہت ہے اور جس عمل سے غَیْرُاللّٰه کی رضامقصود ہووہ زیادہ بھی کم ہے۔

#### سب كام نيت پر موقوف بين:

(13) ... حضرت سیّد نابلال بن سعد عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الاَحَد فرماتے ہیں: بے شک کوئی بندہ (کامل) مومن جیسی کوئی بات کر تاہے لیکن الله عَدَّوَ جَلَّ اسے اوراس کے قول کو اس وقت تک نہیں جھوڑ تاجب تک اس کے عمل کو نہیں دیکھ لیتا اور جب بندہ عمل کر لے توالله عَدُّوَ جَلَّ اس وقت تک اس کے عمل کو نہیں جھوڑ تاجب تک اس کی وَرَع (پر ہیز گاری) کو نہ دیکھ لے ، جب وہ پر ہیز گاری اختیار کرلیتا ہے تواسے اس وقت تک نہیں جھوڑ تا جب تک بین میں اس کی نیت درست ہوئی توباتی سب کام بھی درست ہوں گے۔ تک بین معلوم ہوا کہ اعمال کا سُتُون نیتیں ہیں۔ عمل نیت کا محتاج ہے تا کہ اس کی وجہ سے بہتر ہوجائے جبکہ معلوم ہوا کہ اعمال کا سُتُون نیتیں ہیں۔ عمل نیت کی وجہ سے عمل دشوار ہوجائے۔

#### دوسرى فصل: فيت كى حقيقت

جان لو!نیت،ارادہ اور قصد ایک ہی معنیٰ پر دلالت کرنے والے متر ادف الفاظ ہیں اور وہ ایک قلبی حالت اور صفت ہے جے علم اور عمل نے گھیر رکھا ہے۔ علم اس سے پہلے ہو تا ہے کیو نکہ اس حالت کی اصل اور شرط علم ہی ہے، جبکہ عمل اس کے تابع ہو تا ہے کیونکہ یہ اس حالت کا ثمرہ اور اس کی فرع ہے اس لئے کہ ہر عمل لیعنی ہر حرکت اور سکونِ اختیاری علم،ارادہ اور قدرت تین چیزوں سے پوراہو تا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہر عمل لیعنی ہر حرکت اور سکونِ اختیاری علم،ارادہ اور قدرت تین چیزوں سے پوراہو تا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم عمل اس محدید ہے اس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی)

انسان اسی چیز کاارادہ کر سکتاہے جس کاعلم ہولہذاعلم کا ہوناضر وری ہے اور ارادے کے بغیر عمل نہیں کر سکتا لہذاارادہ بھی ضروری ہے اور ارادے کا معنی یہ ہے کہ دل اس چیز کی طرف برا پیجفتہ ہو جسے وہ اپنی غرض کے موافق سمجھے خواہ ابھی یامستقبل میں۔

# بدایت ومعرفت کی تخلیق کاسبب:

انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ بعض امور اس کے موافق اور اس کی غرض کے مناسب ہوتے ہیں اور بعض اس کے مخالف ہوتے ہیں اس لئے یہ مناسب اور موافق چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے اور باعثِ ضرّر اور نفس کے منافی باتوں کو دور کرنے کا مختاج ہے ،اسی لئے مصر اور مفید (نقصان دہ اور فائدہ مند) چیزوں کی پہچان اور ادراک ضروری ہے تا کے مفید چیزوں کو حاصل کر سکے اور مصر اشیاء ہے نی سکے کیونکہ جو شخص غذا کو دیکھ نہ سکتا ہو اور نہ ہی اس کی پہچان ہو تو اس کے لئے غذا کھانا ممکن نہیں اور جو شخص آگ کو نہیں دیکھتا اس کے لئے آگ سے بھا گنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَذَوَ جَانَ نے ہدایت و معرفت کو بیدا کیا اور ان کے اساب بنائے یعنی حواس ظاہری و باطنی پیدا کئے اس وقت یہ ہماراموضوع بحث نہیں ہیں۔

### ر غبت وارادے کی تحلیق کا سبب:

پھر اگر بندہ غذاکو دیکھ اور پہچان لے کہ یہ اس کے موافق ہے تواتی بات کھانے کے لئے کافی نہیں جب تک بندے کا اس کی طرف میلان ،رغبت اور اس کی طرف براھیختہ کرنے والی خواہش نہ ہو کیونکہ مریض غذاکو دیکھ اور جانتاہے کہ یہ اس کے موافق ہے لیکن اس کی طرف رغبت ومیلان نہ ہونے اور قوتِ مُحرِّ کہ مفقود ہونے کی وجہ سے اس کے لئے کھانا ممکن نہیں ہوتا، اس لئے الله عزَّدَ جَلَّ نے بندے کے لئے میلان ،رغبت اور ارادے کو پیداکیا اور میرکی مراداس سے یہ ہے کہ بندے کے نفس میں چیز کی طرف ایک اشتیاق اور اس کے دل میں ایک توجہ اس چیز کی رکھ دی۔

# قدرت رکھنے اور حرکت کرنے والے اعضاء کی مخلیق کا سبب:

الْمُعَاءُ الْعُلُوْم (جلد پنجم) ١٢٥ عند ١٢٥ عند المُعَامُ الْعُلُوْم (جلد پنجم)

میں رغبت بھی رکھتے ہیں اور اسے کھانا بھی چاہتے ہیں مگر ایا پیج ہونے کی وجہ سے کھانہیں سکتے ،اس لئے الله عَدَّوَ جَنَّ نِي بِندے کے لئے قدرت رکھنے اور حرکت کرنے والے اعضاء کو پیدا فرمایا تا کہ اس کے ذریعے فغل طَعام پورا ہواور اعضاء قدرت کے بغیر حرکت نہیں کرتے اور قدرت ارادے کی منتظر رہتی ہے اور ارادہ علم ومعرفت یا نظن واعتقاد کا منتظر رہتاہے یعنی دل میں بیہ بات پختہ ہو جائے کہ وہ چیز اس کے موافق ہے۔جب چیز کے موافق ہونے کی معرفت پختہ ہو جائے تواس کا کرناضر وری ہے اور اس سے پھیرنے والا کوئی اور مانع نہ ہو توارا دہ برایجختہ ہوتا اور میلان ثابت ہوتا ہے ، توجب ارا دہ برایجختہ ہوتا ہے تو قدرت اعضاء کو حرکت دینے کے لئے تیار ہو جاتی ہے، پس قدرت ارادے کی خاد مہ اورارادہ اعتقاداور معرفت کے تابع ہے۔

#### خلاصَة كلام:

نیت صِفَتِ مُتَوسِّط کا نام ہے لیمنی ارادہ اور غرض کے موافق خواہ ابھی یا مستقبل میں چیز کی طرف رغبت اور میلان کی وجہ سے نفس کابر اٹھیختہ ہونا۔ تو پہلا محرک غرض ہے جو مطلوب ہوتی ہے اور اسے باعث (سبب) بھی کہتے ہیں اور یہ غرض اور باعث ہی وہ مقصد ہے جس کی نیت کی گئی ہے اور برانکیخت گی قصد اور نیت ہے اور قدرت کا اعضاء کو حرکت دینے کی صورت میں ارادے کی خدمت کے لئے ہر انگختہ ہونے کو عمل کہتے ہیں مگر قدرت کاعمل کے لئے برا پیختہ ہونا تبھی ایک باعث کی وجہ سے ہو تاہے اور تبھی اس کے دو باعث ہوتے ہیں جوایک ہی فعل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جب اس کے باعث دو ہوں تو بعض او قات ہر ایک باعث قدرت کوبرا پیخته کرنے پر قادر ہو تاہے اور بعض او قات قاصر جب تک کہ دوسرے کا اجتماع نہ ہو جائے اور بعض او قات ایک بھی کافی ہو تاہے لیکن دوسر ااس کے لئے مُعاوِن ومد د گار ہو تاہے۔ پس اس تقسیم سے چار اقسام حاصل ہوئیں ہم ان میں سے ہر ایک کی مثال اور نام بیان کرتے ہیں: ۔ پہلی قشم: باعث ایک اور اکیلا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی در ندہ انسان پر حملہ کرے توجب یہ اسے دیکھے ا گااین جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گااور اس کا ٹمحر ک سوائے در ندے سے بھاگنے کی غرض کے اور کوئی نہیں کیونکہ اس نے در ندے کو دیکھ کر ممضر (نقصان دہ) جانا تواس کے نفس میں بھاگنے کی رغبت پیدا ہوئی اور اس رغبت کے نتیج میں قدرت عمل کے لئے برا میختہ ہوئی، پس کہا جائے گا کہ اس کی نیت در ندے سے بھاگنے کی ہے اس کے

بَيْنُ ش: م**جلس المدينة العلميه** (وثوت اسلامی) <del>\*\*\*\*\*\*\*\*(</del> 225

الْعُلُوْم (علد بنج) كالمنطق (علد بنج) كالمنطق (علد بنج)

علاوہ اٹھ کھڑے ہونے کی اور کوئی نیت نہیں،اسے خالص نیت کہتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کو باعث کی طرف نسبت کرتے ہوئے اخلاص کہتے ہیں معنی اس کابیہ ہے کہ یہ غیر کی مشارکت سے یاک ہے۔ ... دوسری قسم: دوباعث مجتمع ہوں لیکن دونوں میں سے ہر ایک تنہامستقل باعث ہو۔اس کی مثال محسوسات میں یہ ہے کہ کسی چیز کو اٹھانے کے لئے دو آدمی مل کراتنازور لگائیں کہ اگر ایک اکیلا اتنازور لگاتا توکافی ہوجاتا۔ہماری غرض کے موافق مثال بیہ ہے کہ آدمی سے اس کاکوئی رشتہ دار فقیر اپنی حاجت کاسوال کرے اور بیہ اس کی حاجت کو اس کے فقر اورر شتہ داری کی وجہ سے پورا کر دے اور جانے کہ اگریہ فقیر نہ ہو تا تو محض رشتہ داری کی وجہ سے اور اگر رشتہ داری نہ ہوتی تو محض فقر کی وجہ سے اس کی حاجت کو پورا کر ویتااوردل میں اس بات کالیقین ہو کہ اگر کوئی غنی رشتہ دار اس کے پاس آئے تواس کی حاجت بھی بوری کرے گااور اگر کوئی فقیر اجنبی آئے تواس کی حاجت پوری کرنے میں بھی رغبت کرے گا۔

اسی طرح جس آدمی کو طبیب نے کھانا چھوڑنے کا کہا ہواور عرفہ کا دن آ جائے اور وہ روزہ رکھ لے اور جانتا ہو کہ اگرنویں ذوالحجہ کا دن نہ ہو تا تووہ پر ہیز کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیتا اور اگر پر ہیزنہ ہو تا توعرفہ کا دن ہونے کی وجہ سے کھاناتر ک کر دیتااب دونوں باعث جمع ہوگئے اور اس نے ترک طعام کا فعل کر لیااور دوسر اباعث يهلِ كار فيق هو گيااس صورت كو هم" مُرّافَقَةُ الْبُوّاعِث" كهتے ہيں۔

🐠 .. تیسری قشم: ہر ایک انفرادی طور پر مستقل باعث تونہ ہولیکن دونوں مل کر قدرت کو ہر اھیختہ کرنے ۔ کی طافت رکھتے ہوں۔محسوسات میں اس کی مثال ہیہ ہے کہ دو کمزور آدمی مل کر کسی چیز کواٹھائیں کہ ہر ایک ا نفرادی طوریر اس کونہ اٹھا سکتا ہو۔ ہمارے موضوع کے مطابق اس کی مثال یہ ہے کہ اس کاغنی رشتہ دار اس کے پاس آگر ایک در ہم مانگے تواہے نہ دے اور اجنبی فقیر آگر مانگے تواہے بھی نہ دے ، پھررشتہ دار فقیر آ کر در ہم کاسوال کرے تواہے دیدے اس صورت میں اس کے ارادے کا باعث قرابت اور فقر دونوں کامجموعہ ہے۔اسی طرح کوئی شخص لو گوں کے سامنے ثواب اور اپنی تعریف کی غرض سے تومال صدقہ کر تاہے اس کے برعکس اگر وہ اکیلا ہوتا تو صرف ثواب کا ارادہ اسے خرج کرنے پر نہ ابھار تا۔ اسی طرح اگر ما تکنے والا فاسق ہو تا کہ اسے دینے میں نواب نہ ہو تا تو صرف ریا( د کھاوا) اسے دینے پر برا پیختہ نہ کر تا اور جب

دونوں باتیں جمع ہو گئیں تو دونوں نے مل کر دل کو حرکت دی اس قشم کو ہم ''مُشارَکَت" کہتے ہیں۔ 🚳 ... چوتھی قشم: دونوں باعثوں میں سے ایک تومستقل ہو کہ اکیلا بھی کافی ہواور دوسر امستقل نہ ہولیکن جب اس کے ساتھ مل جائے تو مد د اور آسانی پیدا کرنے سے خالی نہ ہو۔ محسوسات میں اس کی مثال بیہ ہے کہ بوجھ اٹھانے میں کمزور شخص کسی طاقتور آ دمی کی معاونت کرے کہ اگر طاقتور آ دمی اکیلا ہو تاتو بھی اٹھا لیتااور اگر کمزور شخص اکیلا ہو تا تونہ اٹھاسکتا، پھر بھی اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کام آسان اور ہلکا ہو جا تا ہے۔ ہمارے موضوع کے مطابق اس کی مثال بہ ہے کہ کوئی آدمی نماز کا وظیفہ کرنے یاصد قات دینے کاعادی ہو اور اتفاقاً وظیفیہ یا صدقہ کرنے کے وقت کچھ لوگ آگئے تو ان کے دیکھنے کی وجہ سے اس پر وہ عمل آسان ہو گیااور یہ اپنے دل میں جانے کہ اگر تنہا ہو تا تو پھر بھی اپنے عمل سے سستی نہ کر تااور ہیہ کہ اگر اس کاعمل عبادت نہ ہو تا تو صرف ریاکاری اسے اس کام پر برا میخند نہ کرتی تو اس قسم کی نیت میں کچھ آمیزش ہو جاتی ہے اس قشم کوہم ''معاوَنَت'' کہتے ہیں۔

غرضیکہ دوسر اباعث یار فیق ہوتاہے یاشریک یامعین (یعنی مددگار)۔ان کا حکم ہم اخلاص کے باب میں بیان کریں گے اس وقت ہماری غرض نیتوں کی اقسام بیان کرناہے کیونکہ جو چیز عمل پر اُبھار تی ہے عمل اسی ك تابع مو تاب اور اسى كالحكم تابع برلگتاب اسى لئے فرمایا گیا: ''اِنْتَاالْاَعْمَالُ بالنِّيَّات يعنى اعمال كادارومدار نيتوں پر ہے۔"() کیو نکہ بیر تابع ہیں ان(اعمال) کا ذاتی کوئی تھم نہیں ہو تا تھم تو فقط متبوع کا ہو تاہے۔

تیری نسل: حدیث ''مومن کی نِیّت اس کے عَمَل سے بہتر ہے ''' کے اُسرارورُ مُوز

جان لو بعض او قات میر گمان ہو تاہے کہ اس ترجیح کا سبب میرہے کہ نیت ایک پوشیدہ چیز ہے جسے اللہ عَدَّدَ ءَلَّ کے سوا کوئی نہیں جانتا جبکہ عمل ظاہر ہو تاہے اور پوشیدہ عمل کو ایک گونہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے لیکن مرادیہ نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص اینے دل سے ذِکْ الله کرنے کی نیت کرے یا

🕬 🚥 (پش کش: مجلس المدینة العلمیه (وقوت اسلامی))

بخابری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی برسول الله، ۱/۵، حدیث: ۱

<sup>€...</sup>المعجم الكبير، ٢/ ١٨٥، حديث: ٥٩٣٢

مسلمانوں کے مصالح کے بارے میں غور و فکر کرنے کی نیت کرے تو حدیثثِ پاک کاعموم تقاضا کرتاہے کہ تفكر كرنے كى نيت نفس تفكر سے بہتر ہو۔

مجھی یہ مگان ہو تاہے کہ سبب ترجیج یہ ہے کہ نیت عمل کے آخر تک باقی رہتی ہے جبکہ اعمال میں دوام نہیں ہو تا، یہ بات بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ کثیر عمل تھوڑے عمل سے بہتر ہے اور بات ایسے نہیں ہے کیونکہ اعمالِ نماز کی نیت بعض او قات دائمی نہیں ہوتی صرف چند منتی کے لمحات تک ہوتی ہے جبکہ اعمالِ نماز میں دوام ہوتا ہے اور حدیثہ پاک کاعموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہو۔

بعض او قات اس کا معنیٰ بوں بیان کیا جا تاہے کہ نیّتِ محض بلانیت عمل سے بہتر ہے اور یہ بات ایسے ہی ہے لیکن اس کا مراد ہونا بعید ہے کیونکہ بغیر نیت یاغفلت کے ساتھ عمل کرنے میں کوئی خیر نہیں جبکہ محض نیت خیر ہے اور ترجیحان چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے جواصُل خیر میں مشتر ک ہوں۔

#### خلاصَة كلام:

اس کا معلیٰ یہ ہے کہ ہر عبادت نیت اور عمل پر مرتب ہوتی ہے تونیت بھی امورِ خیر میں سے ہے اور عمل بھی لیکن جملہ عبادات میں سے نیت، عمل سے بہتر ہے مطلب سے کہ دونوں میں سے ہر ایک کی مطلوب میں تا ثیر ہوتی ہے اور نیت کی تا ثیر عمل کی نسبت زیادہ ہوتی ہے ،تو حدیثیث پاک کے معلیٰ یہ ہوئے کہ جملہ عبادات میں سے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جو خود ایک نیکی ہے۔

### مديث مذكور كالمعنى:

مذکورہ فرمان مصطفٰے کا معنی یہ ہے کہ بندے کو نیت میں بھی اختیار ہے اور عمل میں بھی اس اعتبار سے یہ دونوں عمل ہیں لیکن ان دونوں میں سے بہتر نیت ہی ہے۔

جہاں تک نیت کے خیر اور عمل پر اس کی ترجیح کا تعلق ہے تواہے وہی سمجھ سکتا ہے جو مقاصِدِ دِین اور اس کے طریقے کو سمجھتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ مقصد تک پہنچنے میں طریق (راہتے) کی تاثیر کیا ہوتی ہے اور بعض آثار کو بعض پر قیاس کرے تا کہ مقصود کی طرف نسبت کرتے ہوئے زیادہ راجح اثر ظاہر ہو۔

و المحادث المحادث المحادث المحادث العلميه (وقوت الماري) •••••• (عدود الماري) •••• (عدود المحادث المحاد

ایک مثال:

مثال کے طور پرجو شخص کہتا ہے کہ روٹی پھل سے بہتر ہے تواس کامطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ (روٹی) مقصد مقصود لینی قوت اور غذا کے اعتبار سے بہتر ہے اور اس بات کو وہی شمجھے گاجو یہ سمجھتا ہو کہ غذا کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ صحت اور بقاہے اور غذا کی مختلف تا ثیریں ہوتی ہیں اور ہر تا ثیر کو سمجھے اور بعض کو بعض پر قیاس کرے۔اس طرح عبادات دلوں کی غذا ہیں اور مقصود دلوں کی شِفا،بقا، آخرت میں ان کی سلامتی، سعادت مندی اور دیدار الہی سے اُنظف اندوز ہونا ہے تو مقصد اصلی صرف دیدار الہی کے ذریعے لذتِ سعادت پانا ہے اور دیدار باری تعالی سے صرف وہی شخص لطف اندوز ہو سکتا ہے جو مجبَّتِ الہی اور معرفَتِ الہی اور معرفَتِ الہی اسے مزف وہی گرے گا جھے اس ذات کی معرفت حاصل ہو اور اس ذات سے میں دنیاسے رخصت ہو۔اس سے محبت وہی کرے گا جھے اس ذات کی معرفت حاصل ہو اور اس ذات سے میں دنیاسے رخصت ہو۔اس سے محبت وہی کرے گا جھے اس ذات کی معرفت حاصل ہو اور اس ذات سے اُنس اسی کو حاصل ہو تا ہے جو اس کا کثرت سے ذکر کرے۔

#### خلاصَة كلام:

انس دوام فرکرسے اور معرفت دوام فکرسے حاصل ہوتی ہے اور معرفت کے بعد محبت ضرور ہواکرتی ہے اور دائی ذکروفکر کے لئے دل اسی وقت فارغ ہوسکتا ہے جب دنیاوی مشاغل سے خالی ہو اور دنیاوی مشاغل سے اسی وقت خالی ہو سکتا ہے جب دنیاوی خواہشات اس سے جدا ہو جائیں تا کہ وہ خیر کی طرف مشاغل سے اسی وقت خالی ہو سکتا ہے جب دنیاوی خواہشات اس سے جدا ہو جائیں تا کہ وہ خیر کی طرف ماکل ہواور اس کا ارادہ کرے، شر سے نفرت و بغض رکھے اور نیکیوں اور عبادات کی طرف میلان اسی وقت ہوتا ہے جب جانتا ہو کہ آخرت میں اس کی سعادت مندی کا دارو مدار انہی چیزوں پر ہے، جس طرح عقل مند شخص فصد اور تجھنے لگوانے کی طرف اس لئے ماکل ہو تا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی سلامتی اسی میں ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی سلامتی اسی میں ہوتا ہے دجب معرفت کے ذریعے اصلِ میلان حاصل ہو جاتا ہے تو عمل اور مُواظَبَت (بیشگی) کے ذریعے یہ قوی ہو تا ہے کیونکہ صفات کے لئے بمنزلہ غذا کے ہے دشی کہ اس وجہ سے صِفَت قوی ہو جاتی ہے۔

### ایک مثال:

مثال کے طور پر جو شخص علم یاریاست طلب کرنے کی طرف مائل ہو تاہے تو ابتدامیں اس کامیلان کمزور میں شربیش کش: **محلس المدینة العلم بید** (وموت اسلامی) \*\*\*\*\*\*\*\* ( 229 ) \*\*\*\*\*\*\*\*\* و المُعَامُ الْعُلُوم (طِلا يَنْم) معالم المُعَلَّو م (طِلا يَنْم)

ہوتا ہے۔ پس اگر وہ میلان کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے علم ،ریاست اور اس کے لئے مطلوبہ اعمال میں مشغول ہو تواس کامیلان پختہ اور راسخ ہو جاتاہے اور اس سے جداہو نااس پر د شوار ہو جاتاہے اور اگر وہ مقتضائے میلان کے خلاف کرے تو اس کا میلان مزید کمزور ہوجاتا ہے اور اکثر تو ختم ہی ہوجاتا ہے۔مثلاً:جو شخص کسی خوبصورت چېرے کی طرف د کیھتاہے تواس کی طبیعت میں دیکھنے کا کمزور سامیلان پیداہو تاہے یہال تک کہ اگر میلان طبعی کے تقاضے پر عمل کرے اور کثرت سے اسے دیکھے،اس کے پاس بیٹھے، گفتگو کرے تواس کامیلان پختہ ہو جائے گاحتیٰ کہ معاملہ اس کے اختیار سے نکل جائے گالیکن میلان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکے گااور اگر ابتدامیں ہی اپنے نفس کو بازر کھے اور مقتضائے میلان کا خلاف کرے توبیہ ایساہو گا گویا کہ میلان کی غذامنقطع کر دی تواس وجہ سے میلان کمزور ہوجا تابلکہ ٹوٹ کر ختم ہوجا تاہے اور یہی حال تمام صفات، خیر ات اور عبادات کاہے جن سے آخرت کا قصد کیاجاتاہے اس کے برخلاف برائیوں سے دنیاکا ارادہ کیاجاتاہے نہ کہ آخرت کا۔ اُخروی بھلا ئیوں کی طرف نفس کا مائل ہونااور د نیاوی امور سے پھر نابھی دل کو ذکر و فکر کے لئے فارغ

کر دیتاہے اور اس میں پختگی اسی وقت ہوتی ہے جب اعمال خیر پر ہیشگی ہواور اعضاء سے گناہوں کا اِرتِکاب ترک کیاجائے کیونکہ دل اور اعضاء کے در میان ایک تعلّق ہے بہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کا اثر لیتے ہیں تم دیکھو گے کہ اگر کسی عضو کوزخم پہنچے تواس کی وجہ سے دل کو در دپہنچتا ہے اور جب کسی عزیز کی موت یا خو فناک بات کی وجہ سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تواس کا اثر تمام اعضاء پر پڑتا ہے بدن کانپ اٹھتا ہے اور رنگ منتغیر ہوجاتا ہے،ان دونوں میں فرق بہ ہے کہ دل اصل اور متبوع ہے گویا کہ بیر امیر اور راعی ہے جبکہ اعضاء خُدّام، رعایااور تابع ہیں۔ پس صِفاتِ قلبی کو پختہ کرنے کے اعتبار سے اعضاء دل کے خادم ہیں۔

#### گوشت کاایک مکوا:

اَلْغَرَضَ مقصود دل ہی ہے جبکہ دیگر اعضاء مقصود تک پہنچانے والے اسباب ہیں اسی وجہ سے حضور نبی ّ ياك، صاحِب لولاك صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: إنَّ فِي الجُسَدِ مُضْعَةً إذَا صَلْحَتُ صَلْحَ لَهَاسَآئِرُ الجُسَد یعنی بے شک جسم میں گوشت کاایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تواس کی وجہ سے تمام بدن درست رہتا ہے۔(۱)

وهم المحادث والمعالم المحينة العلميه (وثوت اسلامي المحينة العلمية (وثوت اسلامي

<sup>1...</sup> بغارى، كتأب الايمان، بأب فضل من استبرأ لدينه، ١/ ٣٣، حديث: ٥٢

ا یک روایت میں ہے: اَللّٰهُمَّ اصْلِح الرَّاعِی وَالرَّعِیَّةَ یعنی اے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ حاکم ورعیت کی اصلاح فرما۔ (۱) اس روایت میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے راعی (حاکم) سے دل مر ادلیا اور فرمان باری تعالیٰ ہے: ترجیه کنزالایمان: الله کوم گزنه ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون ماں تمہاری پر ہیز گاری اس تک مار ماب

كَنْ يَتَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَ لا دِمَا وَهُمَا وَلَكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوٰ ى مِنْكُمُ ال

(ب21، الحج: ٣٤)

اور تقوٰی دل کی صِفَت ہے تواس اعتبار سے ضروری ہے کہ تمام قلبی اعمال اعضاء کی حرکات سے افضل ہوں پھر ضروری ہے کہ ان تمام میں سے نیت افضل ہو کیونکہ نیت نام ہے دل کا خیر کی طرف میلان اور اس کا ارادہ کرنااور اعمالِ جوارح سے غرض میہ ہوتی ہے کہ دل کو ارادۂ خیر کا عادی بنایا جائے اور اس کے اندر خیر کے میلان کو پختہ کیا جائے تا کہ بید دنیاوی خواہشات سے خالی ہو کر ذکر و فکر میں مشغول ہولہذاغرض کے اعتبار سے وہ (لینی نیت اعمال جوارح) سے لاز ما بہتر ہے اور بیراس طرح ہے جیسے معدے میں اگر در دہو تواس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ سینے پرلیب کیا جائے یا ایسی دوائی بی جائے جو معدے تک پہنچے تولیپ کی بنسبت دواپینازیادہ بہتر ہے کیونکہ لیب سے بھی مقصود یہی ہوتاہے کہ اس کا اثر معدے تک پہنچے توجو چیز عین معدہ سے مل جائے وہ زیادہ بہتر اور نفع مند ہو گ۔

تمام عبادات کی تا ثیر کواسی طرح سمجھ لینا چاہئے کیونکہ ان سے مقصود صرف دل اور اس کی صفات میں تبدیلی لاناہو تاہے اعضاء میں تبدیلی مطلوب نہیں ہوتی ، تو تم پیہ گمان نہ کرو کہ پیشانی کوزمین پررکھنے کی ایک غرض ہے اوروہ پیشانی اور زمین کو جمع کرناہے بلکہ بھکم عادت اس کی وجہ سے صِفَتِ تواضَع دل میں پختہ ہوتی ہے کیونکہ جو شخص اینے دل میں تواضع یائے اور وہ اپنے اعضاء سے عاجزی کرے اور تواضع کی سی صورت بنائے تواس کی تواضع پختہ ہو جائے گی اور جو شخص اپنے دل میں بنتیم پرترس کھانایائے اور اس کے سریر ہاتھ بھیرے،اس کا بوسہ لے تواس کے دل میں سے صفت پختہ ہو جائے گی،اسی لئے نیت کے بغیر عمل کچھ مفید نہیں کیونکہ جو بنتیم کے سریر ہاتھ بھیرے حالانکہ اس کا دل غافل ہویا ہیہ گمان کرے کہ کسی کپڑے پر ہاتھ

جلس المدينة العلميه (رعوت اسلامی)

<sup>• ...</sup> حلية الإلياء، الجنيد بن محمد الجنيد، ١٠/ ٣٠٠م، حديث: ١٥٣٠٣

بچھیر رہاہے تواپیے اعمال کی تاثیر اعصاءے دل تک نہیں بہنچتی کہ جس سے رقیَّتِ قلبی پختہ ہو،اسی طرح جو شخص غفلت کی حالت میں سحدہ کرہے یوں کہ دل د نیاوی فکروں میں مشغول ہو تو اس کی پیشانی اور اس کو زمین پررکھنے سے اس کے دل پر کوئی تا ثیر نہیں ہو گی کہ جس سے تواضع پختہ ہو، تواس طرح سجدے کا ہونا نہ ہونے کی طرح ہے اور مطلوبہ غرض کے اعتبار سے جس عمل کا وجو د اور عدم بر ابر ہواہے باطل کہتے ہیں، پس کہاجائے گا کہ عبادت نیت کے بغیر باطل ہے اور بیہ معنیٰ اس وقت ہو گاجب عمل غفلت کے ساتھ ہو اور اگر مقصو در پاکاری پاکسی دوسرے شخص کی تعظیم ہو تو اس کا وجو دعدم (نہ ہونے) کی طرح نہیں ہو گابلکہ برائی میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ جس صِفَت کی پختگی مطلوب تھی وہ تو نہ یائی گئی بلکہ جس صِفَت کاقلع قمْع کرنا مقصود تھاوہ پختہ ہو گئی اور وہ صِفَت ریاہے جو میلان دنیامیں داخل ہے،اس وجہ سے نیت عمل سے بہتر ہے۔ اسی سے اس فرمان مصطفے کو سمجھا جاسکتا ہے: مَنْ هَمَّ بِحَسَنةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنةٌ يعنى جوكسي نيكى كاراده کرے لیکن کرنہ سکے تواس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔(۱)

اس کئے کہ دل کاارادہ کرناہی خیر کی طرف میلان اور حُبّ دنیاوخواہشات سے انحراف کرناہے جو کہ اعلٰی درجے کی نیکی ہے اور عمل کے ذریعے اس کی تمامیت اس کی تاکید کو بڑھاتی ہے تو قربانی کا خون بہانے سے مقصود خون اور گوشت نہیں بلکہ حُبِّ دنیاہے دل کا پھر جانا اور رضائے الہی کو ترجیح دیتے ہوئے مال خرج کرنا ہو تاہے اور یہ بات پختہ نیت اور ارادے کے وقت ہی حاصل ہو جاتی ہے اگر چہ کسی مانع (زُکاوٹ) کی وجہ سے عمل نہ کر سکے تواللہءؤوَجلا کے پاس خون اور گوشت نہیں پہنچابلکہ تقوٰی پہنچاہے جبیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

ترجیه کنوالایمان: الله کو ہر گزندان کے گوشت پہنچے ہیں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پر ہیز گاری اس تک بار باب

كَنْ بِيَّنَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهَا وَلا دِمَا أَوُّهَا وَلَكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ لَ

(ب21، الحج: ٣٤)

اور تقولى ول ميں ہوتا ہے۔اسى لئے حضور نبي كريم ،رَءُون رَّحيم صَدَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمایا: إِنَّ قَوْمًا بِالْمَدِينَةِ قَدُشَرِ كُونَا فِي جِهَادِنَا يَعَى بِ شَك يَجِهِ لوك مدين من ربت موع بهى بمارے ساتھ جہاد ميں

ہوتی ہے۔

• ... مسلم، كتاب الايمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت ... الخ، ص 24، حديث: • ١٣٠

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العلمية (مُوت اللَّاكِ) المُعَمِّدُ العلمية (مُوت اللَّاكِ) المُعَمَّدُ وَمُوت اللَّهُ اللَّهُ العلمية (مُوت اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

شریک ہیں۔()جبیبا کہ گزر چکاہے کیونکہ ان کے دلوں میں خیر کا،مال وجان خرچ کرنے کا،طلب شہادت میں رغبت کااور دِینِ اسلام کی سربلندی کا سیاارادہ ایسے ہی تھا جیسے ان لو گوں کے دلوں میں تھاجو جہاد کے لئے نکلے تھے، پیچیے رہ جانے والے جسمانی طور پر چند مخصوص مَوانع کی وجہ سے شریک نہ ہوسکے جن کا تعلق دل ہے نہیں اور دل ہے تعلق نہ رکھنے والے امور صرف صفات کی تا کید کے لئے مطلوب ہوتے ہیں۔

اِن معانی کی رُوسے اُن تمام اَحادیث کو سمجھاجا سکتا ہے جو ہم نے نیت کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی ہیں، الہذاان احادیث کو إن معانی کے مطابق کر لوتا کہ ان کے آئر ارتم پر مکشف ہو جائیں، ہم انہیں دوبارہ ذکر کرکے کلام کو طول نہیں دینا چاہتے۔

#### نِیُّت سے مُتَعَلِّق اَعمال کی ترجیح کابیان

جان لیجئے کہ اگرچہ اعمال کی بہت سی اقسام ہیں۔مثلاً: قول، فعل، حرکت، سُکُون،فائدے کا حصول، د فع ضرر، فکراور ذکر وغیرہ اتنے افعال ہیں کہ انہیں شار نہیں کیا جا سکتالیکن اصل میں ان کی تین قشمیں بیں:(۱)...طاعات(۲)...معاصی(۳)...مُماحات۔

# بهلی قسم:معاصی (گناه)

نیت کی وجہ سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس کئے کسی جاہل کو فرمانِ مصطفے: ''اِنتَمَاالْاَعْمَالُ بالرِّيَّات يعني اعمال كادارومد ارنيتوں پر ہے "(2) كے عموم سے بير گمان نہيں كرنا چاہئے كہ نيت كى وجہ سے گناہ، نيكى میں تبدیل ہو جائے گا، جیسے ایک شخص کسی کا دل خوش کرنے کی خاطر کسی دوسرے کی غیبت کرے یا غیر کے مال سے کسی فقیر کو کھلائے یا حرام مال سے کوئی مدرسہ یامسجد یاسرائے بنائے اور اس کا ارادہ نیکی کا ہو توبیہ سب باتیں جہالت پر مبنی ہیں اور نیت انہیں ظلم، زیادتی اور گناہ ہونے سے نکالنے میں مؤثر نہیں ہو گی بلکہ مقتضائے شرع کے خلاف بُرے کام سے خیر کاارادہ کرنادوسری بُرائی ہے اگر جانتے ہوئے ایساکر تاہے تووہ

و المعربي المحمولي المحمول المحمول المعالم الم

<sup>1...</sup> بخارى، كتاب المغازى، باب رقم ٨٣، ٣/ ١٥٠، حديث: ٣٣٢٣

سنن ابي داود، كتأب الجهاد، بأب في الرخصة في القعود من العليم، ٣/ ١٤، حديث: ٨- ٢٥

<sup>2...</sup> بخارى، كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله، ١/ ٥، حديث: ١

شریعت کادشمن ہے اور اگر جہالت کی وجہ سے کرے گا تو اپنی جہالت کی وجہ سے گناہ گار ہو گا کیونکہ علم حاصل کرناہر مسلمان پر فرض ہے اور افعال خیر کاخیر ہوناشر ع ہے ہی معلوم ہو تاہے توجو شر ہے وہ خیر کیسے ہو سکتا ہے ؟ ایسا ہونا بہت بعید ہے، بلکہ شہوتِ خفی اور خواہش باطنی اسے دل کے سامنے مُزَیَّن کرتی ہیں کیو نکہ دل جب حصولِ جاہ اور لو گوں کے دلوں کواپنی طرف متوجہ کرنے اور تمام نفسانی فوائد کی طرف مائل ہو تاہے تو جاہل شخص کو دھو کا دینے کے لیے شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔

#### جیالت سے بھی سخت تر:

اسی وجہ سے حضرت سیّدُنا سہل تَسْتَرِی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِي فرماتے ہیں: جہالت سے بڑھ کرکسی اور گناہ سے الله عَدَّوَ عَلَّ كَى نافر مانى نہيں كى گئى۔ عرض كى گئى: اے ابو محد! كيا آپ كے نزديك جہالت سے بھى سخت كوئى چيز ہے؟ فرمایا: ہاں! اپنی جہالت سے جاہل رہنا۔

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَهِ وُرُست فرمايا كيونكه اگرايخ جانل ہونے كاعلم بھى نہ ہو تواس كى وجه سے علم سکینے کا دروازہ بالکل بند ہو جا تا ہے۔مثال کے طور پر جو مخص خو د کوعالم سمجھتا ہو وہ عِلَم کیوں سکیھے گا؟اسی طرح طاعاتِ الٰہی کے کاموں میں سب سے افضل علم ہے اور اصل علم ،علم کے بارے میں علم ہونا ہے جس طرح ، اصُل جہالت، اپنی جہالت سے جاہل رہناہے کیونکہ جو شخص عِلْمِ نافع اور عِلْمِ ضار (یعنی مفید ونقصان دہ علم) میں فرق نہیں کر سکتا وہ ان بناوٹی مُزَینؓ عُلُوم میں مشغول ہو جائے گا جن میں لوگ مشغول ہیں اور وہ حصول دنیا کے اساب ہیں اس لئے وہ جہالت کامادہ اور عالم کے فساد (بگاڑ) کاشر چشمہ ہے۔

#### خلاصَة كلام:

جو شخص بربنائے جہالت گناہ سے خیر کا ارادہ کرے وہ معذور نہیں سوائے بیہ کہ وہ نو مسلم ہو اور علم سكيف كالبهي تك موقع نه ملاهو-الله عَدَّوْجَلَ ارشاد فرماتا ب:

فَسْعَكُوٓ اللَّهِ كُلِ اللِّهِ كُمْ إِنَّ كُنْتُحُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴿ تَرْجِمَهُ كَنز الايمان: تواك لو لو علم والول سے يو جيو الر حمهرين علم نهيس. (ب۴۱، النحل: ۴۳)

عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى ع

سر كار مدينه، قرار قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرما يا: لا يُعْدَنُ الْجَاهِلُ عَلَى الجَهْلِ وَلا يَحِلُّ

سِينَ الْمُعَلِّوْمِ (عِلد بَنِيم ) المنظم المنظم

740

لِلْجَاهِلِ اَنْ يَّسُكُتَ عَلَى جَهْلِهِ وَلَالِلْعَالِمِ اَنْ يَّسُكُتَ عَلَى عِلْمِهِ يَعَىٰ جابَل، جہالت كى وجه سے معذور نہيں سمجھا جائے گا اور جابل كے لئے اپنى جہالت پر خاموش رہناجائز نہيں اور نہ ہى عالم كے لئے اپنے علم پر خاموش رہناجائز نہيں اور نہ ہى عالم كے لئے اپنے علم پر خاموش رہناجائز نہيں اور نہ ہى عالم كے لئے اپنے علم پر خاموش رہناجائز نہيں اور نہ ہى عالم كے لئے اپنے علم پر خاموش رہناجائز نہيں اور نہ ہى عالم كے لئے اپنے علم پر خاموش رہناجائز نہيں اور نہ ہى عالم كے لئے اپنے علم پر خاموش رہناجائز نہيں اور نہ ہى عالم كے لئے اپنے علم پر خاموش رہناجائز نہيں اور نہ ہى جائے گا اور نہ ہى عالم كے لئے اپنے علم پر خاموش رہناجائز نہيں اور نہ ہى عالم كے لئے اپنے علم پر خاموش رہناجائز نہيں اللہ على اللہ على

#### راهِ خداکے راه زن:

جو بادشاہ بنیت تقر سبر ایعنی ثواب کی نیت سے) مال حرام سے مساجد و مدارس بناتے ہیں ان کے قریب وہ علمائے سوء(برے علما)ہوتے ہیں جو تقرُّب(ثواب) کے لئے بے و قوفوں، شریروں، فسق و فجور میں مشغول لو گوں کو علم سکھاتے ہیں، جن کاکام صرف بیہ ہو تاہے کہ علما سے جھگڑ ااور بے و قوفوں سے مقابلہ کریں، لو گوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، دنیا کامال جمع کریں، باد شاہوں، یتیموں اور مسکینوں کے مال پر قبضہ کریں، بیہ لوگ جب علم حاصل کر لیتے ہیں توراہِ خدا کے راہ زن(لوٹ مار کرنے والے) بن جاتے ہیں،ان میں سے ہر ایک اینے شہر میں وَجّال کا نائب ہو کر اٹھتا، دنیا پر حریص ہوتا، خواہشات کا تابع اور تقوی سے دور ہوتا ہے، انہیں د مکھ کر لوگ اہلاء عَدْوَ جَلٌ کی نافرمانی پر دلیر ہو جاتے ہیں پھریہ علم ان کی مثل اور لو گوں تک پہنچاہیے وہ بھی اس کو شر اور ایّباع نفس کا آلہ اور ذریعہ بناتے ہیں بول سیسلسلہ برابر چلتا رہتا ہے اوران سب کا وبال اس معلم (سکھانے والے) پر پڑتا ہے جو ایسے لوگوں کو ان کی فسادِ نیت و ارادہ معلوم ہونے اور ان سے قول، فعل، کھانے، پہننے اور رہنے کے متعلق طرح طرح کے گناہوں کامشاہدہ کرنے کے باوجو د علم سکھائے۔ پس یہ عالم تو د نیاسے چلا جائے گالیکن اس کے شر کے آثار سالہاسال تک د نیامیں ٹیمیلتے رہیں گے جبکہ وہ شخص قابل ر شک ہے جس کی موت کے ساتھ اس کے گناہوں کا بھی خاتمہ ہو جائے پھر تعجب ہے اس کی جہالت پر کہ کہتا ہے: '' إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ يعني اعمال كادارومدار نيتوں يرہے۔''مين نے تو اس سے دين كي نشر و اشاعت كا ارادہ كيا ہے،اب اگر کوئی اس علم کوفساد میں استعال کر تاہے توقصور اس کا ہے میر انہیں میر اارادہ تو یہی تھا کہ وہ اس سے امورِ خیر پر مدد حاصل کرے۔اس کے قول کامنشاریاست اور مقتد ا(پیشوا) بننے کی محبت اور کثرتِ علم یر فخر کرناہے ان باتوں کو وہ اپنے دل میں اچھا سمجھتاہے اور شیطان حُبّ ریاست کے ذریعے اسے دھو کا دیتاہے۔

●...المعجم الاوسط، ٢/ ٢٠١٠ حديث: ٥٣٦٥ ..... قوت القلوب، الفصل السابع والثلاثون في شرح الكبائر . . . الخ، ٢/ ٢٥٨

لْمِيْنَ شَ : مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی)

کاش!میں جان لیتا کہ اس کا جواب کیا ہو گاجو شخص کسی راہ زن کو تلوار ہبہ کرے اور اس کے ساتھ گھوڑااور دیگر اسباب بھی مہیا کر دے جن سے وہ اپنے مقصود پر مد د حاصل کرے ،اب پیہ شخص کیے کہ میں ، نے سخاوت اور الله عَدْوَجَلَّ کے اخلاق جمیلہ کو اپنانے کا ارادہ کیا ہے اور میری یہ نیت تھی کہ وہ شخص اس تلوار اور گھوڑے کے ساتھ راہ خدامیں جہاد کرے کیونکہ غازیوں کو گھوڑے اور قوت فراہم کرنااعلیٰ درجے کی نیکی ہے،اب اگر وہ ان چیز وں کوراہ زنی میں استعال کرے تووہ خو د گناہ گار ہو گا۔

### سب سے پیندیدہ خلق:

فقہا کااس پر اجماع ہے کہ یہ (یعنی راہ زن کی مدد کرنا) حرام ہے حالانکہ سخاوت الله عدَّو وَجَلَّ كوب حد محبوب ہے بہاں تک کہ الله عدَّو جَلَّ کے محبوب، وانائے غیوب صَلَّى الله تَعالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: إنَّ لِلْمِ ثَلَامُهِا لَقِهِ خُلْقِ مَّنْ تَقَدَّبِ النَّهِ بِوَاحِدٍ مِّنْهَا دَحَلَ الجُنتَةَ وَاحَبُّهَا النِي السَّعَآ عِين بِ شَك الله عَدَّوَ جَنَّ 200 اخلاق بين جو ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اللہ عَدَّوَ جَلُّ کا قرب حاصل کرے گا داخِل جنَّت ہو گا اوران میں سے الله عَدَّوَ جَلَّ کے نز دیک سب سے زیادہ پیندیدہ سخاوت ہے۔<sup>(1)</sup>

كاش!ميں جان ليتاكه اس سخاوت كو كيوں حرام كيا گياہے؟ اور اس ظالم راہ زن كے حال كو ديكھنا اس شخص پر کیوں واجب ہے ؟لہذاجب اس پر اس (راہ زن) کی عادت ظاہر ہو گئی کہ وہ ہتھیاروں سے فساد پر مد د لیتاہے تواس سے ہتھیار لے لینے کی کوشش کرنی چاہئے نہ رپہ کہ ہتھیار دیکر اس کی مدو کی جائے۔

# علم بھی ایک ہتھیار ہے:

علم بھی ایک ابیاہتھیار ہے جس کے ذریعے شیطان اور دشمنان خداکے خلاف جنگ کی جاتی ہے، بعض او قات اس کے ذریعے الله عَذْوَ جَلَّ کے دشمنوں مثلاً: خواہش نفس کو مدد ملتی ہے توجو شخص ہمیشہ اپنی دنیا کو دین پر اور خواہشات کو آخرت پر ترجیح دیتاہو اور کم علمی کے سبب مقصود تک پہنچنے سے عاجز ہو توکسی ایسے علم کے ذریعے اس کی مدد کرنا کیسے جائز ہو گاجس کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کے حصول پر قادر ہوجائے؟ بلکہ

• ...مكابره الاخلاق لابن ابي الدنيا، ص٣٦، حديث: ٢٨ ..... قوت القلوب، شرح مقام التوكل ووصف احوال المتوكلين، ٢/ ١٢٨،١٢٧

و علام المحال المدينة العلميه (ووت اللاك) •••••••

علائے سلف کا یہ طریقہ تھا کہ جو شخص ان کے پاس آتا جاتا تھاوہ اس کے احوال کی نگر انی کیا کرتے تھے اگر اس سے تفلی امور میں بھی کو تاہی دیکھتے تواہے براجانتے اور اس کی تعظیم ترک کر دیتے اور اگر اس سے کوئی گناہ یا حرام کو حلال سمجھنا دیکھتے تو اسے جھوڑ دیتے ،اپنی مجالس سے نکال دیتے اور اس سے گفتگو ترک فرما دیتے چیہ جائیکہ اسے علم سکھائیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو شخص کوئی مسئلہ سکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتابلکہ اس سے غیر کی طرف تجاوز کرتاہے تووہ صرف شُر کا آلہ تلاش کرتاہے اور تمام سلف صالحین نے سُنَّت کے عالم بد کار شخص سے تو پناہ ما تگی ہے لیکن جاہل بد کار سے پناہ نہیں ما تگی۔

### حكايت: ايك طالب علم كي اصلاح

منقول ہے کہ ایک شخص حضرت سیدُناام احمد بن حنبل علیٰه دَحْمَةُ الله الادِّل کے پاس (حصولِ علم کے لئے) کئی سال تک آتا جاتار ہا، إِنِّفا قاً ایسا ہوا کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نِهِ اس سے مند پھير ليا، اسے جھوڑ دياحتّی که اس سے گفتگو تک نہ فرماتے وہ مسلسل آپ سے اس تبدیلی کا سبب بوچھتالیکن آپ جواب نہ دیتے آخرِ کار آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نِهِ فرمايا: مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے سڑک کی جانب سے اپنی دیوار کولییا ہے اور سڑک کے کنارے سے قیر آدم کے برابر مٹی لی ہے حالا تکہ وہ مسلمانوں کی عام گزر گاہ ہے اس لئے تم علم منتقل کئے جانے کے قابل نہیں ہو۔

توسلف صالحین اس طرح طالبان علم کے احوال کی نگرانی کیا کرتے تھے۔

اس طرح کی مثالیں غبی (کم عقل) لو گوں اور شیطان کے پیروکاروں پر مخفی رہتی ہیں اگر چہران پروسیع آستینوں والے بڑے بڑے کجتے ہوں،زبان دراز اور کثیر علم رکھتے ہوں یعنی ایباعلم جو دنیاسے زَجر و تو پیخ کرنے اور آخرت کی ترغیب دلانے پر مشتمل نہ ہو بلکہ وہ علم جو مخلوق سے تعلق رکھتاہے اور اس کے ذریعے مال حرام جمع کرنا،لو گوں کے پیشوابننااور ہم عصر وں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔

#### خلاصَة كلام:

فرمان مصطفے: اِتَّمَا الْآئَهَمَالُ بِالنِّيَّات يعني اعمال كادارومدار نيتوں يرہے۔ <sup>(1)</sup> بيه طاعات ومباحات (يعني نيك اور مباح

1... بخارى، كتاب بدء الوحى، بأب كيف كأن بدء الوحى الى رسول الله، ١/ ٥، حديث: ١

و المال المال المال المدينة العلميه (وثوت اسلال) علم المدينة العلميه (وثوت اسلال)

کاموں) کے ساتھ خاص ہے گناہوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ نیت کی وجہ سے عبادت، گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مباح کام نیت کی وجہ سے گناہ اور عبادت بن جاتا ہے لیکن گناہ، نیت کی وجہ سے کسی طرح بھی نیکی میں نہیں بدل سکتا البتہ نیت کا اس میں کچھ عمل دخل ہو تا ہے وہ یہ کہ جب اس کے ساتھ کئ خبیث نیتیں مل جائیں تواس کا گناہ اور وبال بڑھ جاتا ہے جبیبا کہ ہم نے توبہ کے باب میں بیان کیا ہے۔

# دوسری قسم:طاعات

عبادات ابنی اصلی صحت اور تواب کی زیادتی میں نیت کے ساتھ مر بوط (ملی ہوئی) ہیں۔ جہاں تک اصلی صحت کا تعلّٰق ہے تواس سے مرادیہ ہے کہ بندہ صرف عبادتِ اللی کی نیت سے وہ عمل بجالائے کسی اور کے لیے نہیں۔ پس اگر ریا(دکھاوے) کی نیت کرے گا تو وہ عمل معُوسیَّت (نافرمانی) ہو جائے گا اور رہا تواب میں اضافہ تواس کی صورت یہ ہے کہ ایک عملِ خیر میں کئی نیتیں کرے کیونکہ ایک نیک کام میں کئی اچھی نیتیں کی جاسکتی ہیں اور ہر نیت کا تواب ملے گا کیونکہ ان میں سے ہر نیت ایک نیک ہے پھر ہر نیکی کا تواب 10 گنابڑھ جاتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں وار دہے۔ (۱۰ مثال کے طور پر کوئی شخص مسجد میں ہیٹھے تو یہ ایک ثواب کا کام ہے اور وہ اس میں کئی نیتیں کر سکتا ہے حتی کہ اس کی وجہ سے متقین کے اعمال کا ثواب حاصل کر سکتا اور ہے اور وہ اس میں کئی نیتیں کر سکتا ہے حتی کہ اس کی وجہ سے متقین کے اعمال کا ثواب حاصل کر سکتا اور ہے اور وہ اس میں کئی نیتیں کر سکتا ہے۔

# مسجد میں بیٹنے کی آٹھ نیسین:

۔ بہلی نیت: اس بات کا اعتقاد رکھے کہ یہ الله عَدَّوَجَنَّ کا گھر ہے اور اس میں داخل ہونے والاالله عَدَّوَجَنَّ کی زیارت کر تاہے، لہذا مسجد میں بیٹھنے والازیارتِ اللی کی نیت سے بیٹھے اور بیارے مصطفے صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے حصول کی امیدر کھے۔ چنانچہ

الله عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: مَنْ قَعَانَ فِي الْمُسْجِدِ
فَقَدُ ذَا رَاللَّهُ تَعَالَى وَحَقَّ عَلَى الْمُرُومِ اِكْرَامُ ذَا اِحْرِ اللّهِ عَنْ جو مسجد میں بیٹا شخص اس نے الله عَزْوَجَلَّ کی زیارت کی اور جس کی

وهم والمسالم المدينة العلميه (وقوت اسلام) و معمود و المسالم المدينة العلميه (وقوت اسلام) و معمود و المسالم المدينة العلميه (وقوت اسلام)

<sup>• ...</sup> بخارى، كتاب الايمان، باب حسن اسلام المرء، ١/ ٢٧، حديث: ٢٠

زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ وہ زیارت کرنے والا کا اگر ام کرے۔(۱)

۔ دوسری نیت: ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں سے تک وہ نماز کے انتظار میں سے گا نماز کا توجب تک وہ نماز کے انتظار میں سے گا نماز کا تواب یائے گا<sup>(2)</sup>،اس فرمانِ باری تعالیٰ ' وَ مَابِطُوْا ﷺ کا بیہ بھی معنیٰ ہے۔

۔ تیسری نیت: کان، آنکھ،اور دیگر اعضاء کو حرکات اور تروُّ دات سے روک کر رُ مُبَانِیَّت اختیار کرنے کی نیت کرے کیونکہ اعتکاف روزے کی طرح رک حانے کانام ہے اور یہ ایک طرح کی رُ مُبَانِیَّت ہے۔ چنانچہ

### ال امت كى رُنْهَانيَّت:

مصطفَّ جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرما يان هُفَبَانِيَّةُ أُهِّتِي القُعُودُ فِي الْمَسَاجِد يعنى ميرى أمَّت كَلُ مُبَانِيَّة مساجد مين بير هنا هيه الله عن ميرى أمَّت كَلُ مُبَانِيَّة مساجد مين بير هنا هيه -(4)

۔ چوتھی نبیت: اپنی تمام تر توجُہ ذاتِ باری تعالی پر مر کوزر کھے، دل کو امورِ آخرت کی طرف لگائے اور جو مشاغل اس معاملے میں رکاوٹ بنتے ہیں انہیں مسجد میں خُلُوت (تنہائی) اختیار کرکے دور کرنے کی کوشش کرے۔ ۔ اللہ عَدُوءَ جَلَّ کا ذکر کرنے یا سننے کے لئے تنہائی اختیار کرے جبیبا کہ

# راہ خدامیں جہاد کرنے والے کی طرح:

حدیث بیاک میں ہے: مَنْ غَدَالِلَ الْمُسَاجِدِلِیَنْ کُرَ اللّٰہ تَعَالٰی اَوْ یُنْ کَرُ بِہ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِیْلِ اللّٰہِ تَعَالٰی یعنی جو شخص صبح کے وقت الله عَذَوَجَلَّ کا ذکر کرنے یا لوگوں کو ذکر کی طرف ماکل کرنے کے لئے مسجد میں گیا وہ راہِ خدامیں جہاد

#### کرنے والے کی طرح ہے۔<sup>(5)</sup>

- المصنف الابن ابي شيبة، كتاب الزهد، باب ما جاء في لزوم المساجد، ٨/ ١٤٣، حديث: ٨، بتغير قليل
   جامع معمر بن راشد ملحق مصنف عبد الرزاق، باب فضل المساجد، ١٠/٢١٤، حديث: ٢٠٤٥، مختصرًا
  - ٠٠٠ نسائي، كتاب المساجد، باب الترغيب في الجلوس في المسجد و انتظار الصلاة، ص١٢٧، حديث: ٢٦١
    - قرجمة كنزالايمان: اور سرحد پر اسلامى ملك كى تلهبانى كرو\_(پ، ۱، العمل: ٢٠٠٠)
      - ٨٣٥: الزهد لابن المبارك، بأب التواضع، ص٠٢٩، حديث: ٨٣٥

ق...حلية الاولياء، كعب الاحباس، ٢/ ١١، حديث: ٢٥٥٧، ٢٥٥٥

معرفة الصحابة لإن نعيم الاصبهاني، عثمان بن مظعون، ٣/ ٣١٦، حديث: ٣٩٨١

الموطاللامام مالك بن انس، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب انتظار الصلاة والمشي اليها، ١/ ١٥٩، حديث: ٣٩١

محلس المدينة العلميه (وتوت اسلام) •••••••

الله المحصل نيت: أمرُّ بالْهَ عُرُوْف وَنَهْي عَن الْهُنْكَر (يعن نَيل كى دعوت دين اوربرائي مع كرني) كى صورت میں علم کا فائدہ پہنچانے کی نیت کرے کیونکہ مساجد میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز درست نہیں پڑھتے یا ناجائز امور کا اِر تکاب کرتے ہیں توبیہ انہیں نیکی کا حکم دے اور دین کاراستہ بتائے تا کہ جو خیر کی بات وہ اس ہے سیکھیں یہ اس میں شریک ہو اور اس طرح اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔

مسجدیں الله عَدَّوَ جَلَّ کے لئے محبت کرنے والے دین داروں کے یائے جانے کی جگہیں ہیں۔

الله عَوْمِي نبيت: الله عَوْدَ جَلَّ سے حياكرتے ہوئے كناه جيمور دے اور اس بات سے ڈرے كه الله عَوْدَ جَلَّ کے گھر میں کوئی ایساکام نہ ہو جس ہے اس کی عزت یامال ہوتی ہو۔

### مسجد میں آنے والا محروم ہمیں رہتا:

نواسَت رسول، حبر كو فَسَه بَتُول حضرت سيّدُناامام حسن بن على رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُمَا فرمات بين جو شخص مسجد میں آنے جانے کاعادی ہوتوانلاء عَدْدَ جَلَّ اسے سات خصلتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے: (۱)..ایسا بھائی ماتا ہے جس سے معرفَتِ الہی سے متعلق اِستفادہ کیا جائے (۲) ... یار حت کا نزول ہو تا ہے (۳) ... یا عمرہ واعلیٰ علم حاصل ہو تاہے(۴)... یاالیی بات سکھنے کو ملتی ہے جو راہِ راست کی طرف راہ نمائی کرتی ہے(۵)... یا ہلاکت سے بحاتی ہے(۲)... یاوہ خوف خدا(۷)... یاحیا کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔

تو بھلائی کے کاموں میں بہت سے نیتیں کی جاسکتی ہیں تمام عبادات ومباحات کواسی پر قیاس کر لیا جائے کیونکہ کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں بہت سی نیتیں نہ ہوسکتی ہوں اور بند کامومن کے دل میں اسی قدر نیتیں حاضر ہوتی ہیں جنتی وہ طلَب خیر میں کوشش اور غورو فکر کرے اور اس کے لئے کمربستہ ہو،اس طرح اعمال یا کیزہ ہوتے اور نیکیاں بڑھتی ہیں۔

# تيسري قسم: مُباحات (جائزامور)

ہر مباح (جائز) کام میں ایک یااس سے زیادہ نیتیں ہوسکتی ہیں جن کی وجہ سے وہ مباح کام عُمدہ عبادات میں سے ہو جاتا ہے اور ان کی وجہ سے بلند در جات حاصل ہوتے ہیں تووہ شخص بہت بڑے خسارے میں ہے المحادث المحديث (وكوت اسلام) ومجلس المدينة العلميه (وكوت اسلام)

جو ان سے غافل ہے اور ان کاموں کو آ وارہ حجبوڑے بھرتے جانوروں کی طرح سہو(بھول)اور غفلت سے بجا لا تاہے۔ بندے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی خطرے، قدم یا لمحے کو حقیر سمجھے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن یو چھا جائے گا کہ کیوں کیا؟ اور کس نیت سے کیا؟ یہ معاملہ ان مباح امور کاہے جن میں کسی کراہت کاشائبہ نہیں،اسی وجہ ہے،

### علال کاحماب اور حرام پر عذاب ہے:

حضور ني اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي الشَّاو فرما يا حَلَالُهَاحِسَابُ وَحَمَّاهُ هَاعِقَابُ يَعَى اس (دنيا) ك حلال کا حساب اور حرام پر عذاب ہے۔(۱)

### بروز قیامت ہر چیز کے بارے میں سوال ہو گا:

حضرت سیدُنامُعاذ بن جَبَل رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى حديث ميں ہے كه الله عَزَّو جَلَّ كے بيارے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاو فرمايا: إنَّ الْعَبْدَ لَيُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَنْ كُحْلِ عَيْنَيْم، وَعَنْ فُتَاتِ الطِّليْنَةِ بِأُصْبِعِهِ وَعَنْ لَمُسِهِ تَوْبَ أَحِيْهِ يعِنْ بِهِ شِك بندے سے بروز قیامت ہر چیز کے بارے میں یو چھا گاحتی کہ اپنی آنکھوں ۔ میں سرمہ لگانے، انگلی سے زمین کریدنے اور اپنے بھائی کا کیڑ اچھونے کے بارے میں بھی۔(2)

ایک روایت میں ہے:جو شخص رضائے الہی کے لئے خوشبولگائے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبومشک سے زیادہ عُمدہ ہو گی اور جو غیرُڈاللہ کے لئے خوشبولگائے گاوہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبوم دار سے بھی زیادہ بد بودار ہو گی۔<sup>(3)</sup>

معلوم ہوا کہ خوشبولگانامباح کام ہے لیکن اس میں بھی نیت ضروری ہے۔

### ایک اعتراص اور اس کا جواب:

خوشبولگاناکس نفسانی فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے، لہذا کوئی الله عَدَّرَ عَلَّ کے لئے کیسے خوشبولگائے گا؟

- . . كتاب الزهد لابي داود ، اخبار على بن ابي طالب وزهدة ، ص ١١٩ ، حديث: ١١١ ، ' عقاب ' بدلم' ' عذاب' '
- 2...حلية الاولياء، احمد بن الحواري، ١٠/ ٣١، حديث: ٢٠ ١/ ٣٨.....قوت القلوب، الفصل السابع والثلاثون في شرح الكبائر . . . الخ، ٢/ ٣٧.

چواب: جان لواجو شخص جمعہ کے دن یا اور او قات میں خوشبولگائے تو ممکن ہے کہ اس کا مقصود دنیاوی لڈات سے لطف اٹھاناہو یا کثر تِ مال کے ذریعے تفاخُر مقصود ہو تا کہ اس کے ساتھی اس پر حسد کریں یا لوگوں کو دکھانے کا ارادہ ہو تا کہ ان کے دلوں میں اس کی دھاک بیٹھ جائے اور خوشبو پیند آدمی ہونے کی جہت سے اس کا ذکر کیا جائے یایہ چاہتاہو کہ اجنبی عور توں کے دلوں میں محبوب ہو جاؤں جبکہ ان کی طرف دیکھنا جائز شمجھتا ہو، اس کے علاوہ بہت ہی باتیں بیں جو خوشبولگانے کو معصیت بنادیتی ہیں اسی وجہ سے وہ مر دار سے شمجھتا ہو، اس کے علاوہ بہت ہی باتیں بیں جو خوشبولگانے کو معصیت بنادیتی ہیں اسی وجہ سے وہ مر دار سے زیادہ بربودار ہوگی سوائے پہلی صورت کے یعنی جب مقصود تلذ والطف اندوز ہونا ہو کیونکہ یہ معصیت نہیں لیکن اس کے بارے میں سوال ہو گا اور جس سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں مبتلاہو گا اور جو شخص نہیں لیکن اس کے بارے میں سوال ہو گا اور جس سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں مبتلاہو گا اور جو شخص نہیں کی کرکے نقصان اٹھائے۔ گا لیکن اُ تنی مقد ار فروی نعمتیں کم کر دی جائیں گی اور خسارے کے لئے اتنی بات کا فی ہے کہ بندہ فناہونے والی چیزوں کی طرف جلدی کرے اور ان کے بدلے میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں کمی کرکے نقصان اٹھائے۔

# خوشبولگانے کی نیتیں:

۔ جمعہ کے دن سنّتِ رسول کے اِنّباع کی نیت کرے، ہسمبعد کی تعظیم اور الله عَزَّدَ جَلَّ کے گھر کے احترام کی بھی نیت کرے، پس وہ یہ خیال کرے کہ الله عَزَّدَ جَلَّ کی زیارت کے لئے مسجد میں خوشبولگا کرہی جانا چاہئے، ہسسا بیٹے والوں کو راحت پہنچانے کی نیت کرے تا کہ وہ مسجد میں میرے پاس بیٹے کر خوشبو سے راحت حاصل کریں، ہسسانی آپ سے ناپبندیدہ بُودور کرنے کی نیت کرے، ہسفیبت کرنے والوں پر غیبت کرنے کی نیت کرے کیونکہ ناپبندیدہ بُوکی وجہ سے لوگ اس کی غیبت کرنے گناہ گار ہونگے اور جو غیبت کے در پے شخص کو غیبت سے بچانے پر قادر ہو (لیکن نہ بچائے) تو وہ بھی گناہ میں اس کا شریک ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے:

اِذَا تَرَحَّلْتَ عَنْ قَوْمٍ وَ قَدُ قَدَرُوا الْمَدُوا اَنْ لَا تُفَارِقَهُمْ فَالرَّاجِلُونَ هُمُ الْمَاحِم الله وه تهيں۔ توجمه: اگرتم کی قوم سے کوچ کر لوحالا نکہ وہ تنہیں اپنے سے جدا کرنے پر قادر نہ ہوں تو وہی کوچ کرنے والے ہیں۔ اور ارشادِ باری تعالی ہے:

ترجمهٔ کنزالایدان: اورانہیں گالی نہ دوجن کووہ اللہ کے سوا یوجہ بین کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی

ۅؘۘۘۘڒۺۜؠؙٞۅٵڷڹؽؽؽٮؙۼؙۅؙؽؘڡؚڽٛۮۏڹ ٵٮڷڡؚڣؘؽۺؙڹٞۅٵٵٮڷۿؘۘۼڽؙۊؙٵڽؚۼؽڔؚۛۼڶؠ

اور جہالت سے۔

(پ٤، الانعام: ١٠٨)

آیتِ طیبہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شر (برائی) کاسبب بننا بھی شرہے۔

۔ خوشبولگانے سے اپنے دماغ کے علاج (یعنی تقویت پہنچانے) کی نیت کرے تا کہ اس کی ذہانت و فطانت زیادہ ہواور دین کے مشکل مسائل غور و فکر کے ذریعے سمجھنا آسان ہو۔

حضرت سیّدُناابوعبدُالله امام محمد بن ادریس شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں: "جس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔"

اس طرح کی نتیں کرنے سے فقیہہ شخص عاجز نہیں بشر طیکہ اس کے دل پر تجارتِ اُخروی اور طلَبِ خیر کاغلَبَہ ہو اور اگر اس کے دل پر دنیاوی آسائشیں ہی غالب ہوں تو یہ نتیں اس کے دل میں موجود نہیں ہوسکتیں اور اگر کوئی بیان بھی کرے جب بھی اس کا دل ان کی طرف برا پیختہ نہیں ہو تااگر نیت کرے بھی تو صرف حدیثِ نفس اور خیال کے طور پر ہوتی ہے اور نیت سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔

مباحات بہت زیادہ ہیں،ان میں نیتوں کا شار ناممکن ہے،لہذااس ایک مثال پر باقی سب کو قیاس کر لو۔

# هرمباح كام مين كوئى نيت ضرور جو:

كسى عارف بِالله كاقول ہے: إِنِّى لاَ تَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ لِيْ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ نِيَّةٌ حَتَّى فِي أَكُلِي وُ شُورِي وَ نَوْبِي وَ وَحُولِي إِلَى الْمَالِي عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ ا

ان سب باتوں میں تقرُّب إِلَى الله (یعنی قُرُبِ الله ) کے خصُول ) کی نیت ہوسکتی ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو بدکن کی
بقا اور بد نی معاملات سے دل کے فارغ ہونے کا سبب ہو وہ دین پر مُعاوِن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص
کمانا اس نیت سے کھائے کہ عبادت پر قوت حاصل ہو اور جماع سے مقصود اپنے دین کی حفاظت اور اہلیہ کی
دل جو کی اور نیک اولاد کا حصول ہو جو الله عَذَّوَ جَلَّ کی عبادت کرے اور اس طرح اُمَّتِ مُحمدیہ میں اضافہ ہو تو وہ
کو حصوف ہو جو الله عَذَّ العلمید (وعوت اسلامی)

شخص اینے کھانے اور جماع کرنے میں بھی طاعَتِ الٰہی بجالانے والا ہو گا۔

نفس کو زیادہ رغبت کھانے اور جماع کی ہوتی ہے اور ان دونوں کاموں میں اچھی نیت کرنااس شخص کے لئے مشکل نہیں جس کے دل پر فکرِ آخرت غالب ہو،اسی لئے چاہئے کہ جب بندے کامال ہلاک ہوجائے تو وہ اچھی نیت کرے اور یوں کہے: هُوَیْ سَبِیْلِ اللّٰہ یعنی وہ اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کے راستے میں ہے۔جب پتا چلے کہ کسی نے میری عنیبت کرے اور یوں کہے نفیہ ہو کہ غیبت کرنے والا میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا اور اس کی نیکیاں میرے نامَدُ اَعمال میں منتقل ہو جائیں گی اور یہ نیت اس طرح کرے کہ جو اب نہ دے بلکہ خاموشی اختیار کرے۔ چنانچہ

#### غیبت کرنے والا نقصان میں ہے:

حدیث فی پاک میں ہے کہ "بے شک بندے کا حساب لیاجائے گاتواس کے اعمال آفت داخل ہونے کی وجہ سے باطل ہو جائیں گے حتی کہ وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا پھر اس کے نیک اعمال کا دفتر کھولا جائے گا جس کی وجہ سے وہ جنت کا حق دار ہو جائے گا تو وہ شخص تعجب کرتے ہوئے کہے گا:اے اللہ صوّرہ بنایال تو میں نے کبھی نہیں کئے۔ ثو کہا جائے گا:یہ ان لوگوں کے اعمال ہیں جنہوں نے تیری غیبت کی ، تجھے تکلیف پہنچائی اور تجھ یر نُطُم کیا۔ "()

ایک روایت میں ہے کہ "بندہ قیامت کے دن پہاڑوں کے مثل نیک اعمال لائے گا کہ اگر وہ سب اس کے ہوتے تو داخِلِ جنت ہو تالیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ سی پر ظلم کیا ہو گا، سی کو گالی دی ہوگی، سی کو ماراہو گا، تو ان سب کو اس کی نیکیوں میں سے بدلہ دیاجائے گاحتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی بھی باقی نہیں رہے گی تو فَرِ شتے کہیں گے:اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں لیکن مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہیں۔الله عَوْدَجَنَّ ارشاد فرمائے گا:ان کے گناہ اس پر ڈال دو پھر اسے جہنم کا پر وانہ لکھ دو۔"(2)

#### خلاصَة كلام:

تم پر لازم ہے کہ اپنے کسی بھی فعل (کام) کو حقیر نہ سمجھو، ایسانہ ہو کہ تم اس عملَ حقیر کے دھوکے اور

- ●...مساوئ الاخلاق للعرائطي، باب ما جاء في الغيبة من الكرامة، الجزء الثاني، ص٢٠١، حديث: ١٩٩
  - قوت القلوب، الفصل السابع والثلاثون في شرح الكبائر . . . الخ، ٢/ ٢٥٦
- ٧...المعجم الاوسط، ٢/ ١٣٥، حديث: ٢٧٨٨ .....قوت القلوب، الفصل السابع والثلاثون في شرح الكبائر . . . الخ، ٢/ ٢٥٨، ٢٥٩

(پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (دوت اسلامی) مجلس المدینة العلمیه (دوت اسلامی)

شرسے نہ بچواور پھر سوال وحساب کے دن تم سے اس کاجواب نہ بن پڑے کیونکہ اللہ عَزْدَ جَلَّ تمہارے تمام احوال سے باخبر اور تہمیں دیکھ رہاہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

مَايكُفِظُمِنْ قَوْلٍ اللهَكَيْكِ مَقِيبٌ عَتِيكٌ ﴿ ترجمة كنزالايمان: كُونَى بات وه زبان سے نہيں نكالتا كه اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔

# حكايت: مٹى كى كيا حيثيت ہے؟

ا یک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں نے مکتوب لکھا اور اسے اینے بروس کی دیوار سے خشک كرنا جاباليكن اس سے باز رہا پھر دل ميں كہا: يه ملى سے اور ملى كى كيا حيثيت ہے؟ چنانچہ اسے ملى سے خشك کر لیاتو ہاتف غیبی سے آواز آئی:جو شخص دیوار سے مٹی لینے کو معمولی سمجھتا ہے وہ کل قیامت کے دن اس کی

### غَيْرُالله كے لئے عمل ند كيا:

منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سُفیان تُوری عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِي كے ساتھ نماز پر هی اس نے و یکھاکہ آپ دَختةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كاكبِرُ ا ٱلراب اس كے عرض كرنے ير آپ دَختةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ف كيرُ اسيدها کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا پھر تھینچ لیااور کپڑاورست نہ کیا۔اس شخص نے اس کاسب دریافت کیا تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نِي فِرمايا: ميں نے اسے الله عَدَّوَ جَلَّ کے لئے بیہنا تھااس لئے غیر کے لئے اسے درست نہیں کرناجا ہتا۔

#### ایک اینٹ اور ایک دھا گا:

حضرت سیّدُنا حسن لَصْرِی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي فرماتے ہیں: قیامت کے دن دو شخص آلیس میں الجھیں گے، ا یک کھے گا:میر ااور تمہارا معاملہ اللہ عَذَوَجَلَّ کے سامنے ہے۔ دوسر اکبے گا: بخد ا!میں تمہیں نہیں جانتا۔ تووہ کیے گا: کیوں نہیں!تم نے ہی تومیری دیوار سے ایک اینٹ اور میرے کپڑے سے ایک دھا گالیا تھا۔ اس طرح کے آثاروواقعات خاکفین کے دلوں کو گلڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔پس اگرتم حوصلہ اور عقل رکھتے ہواور دھوکا کھانے والوں میں سے نہیں ہو تو ابھی دنیا میں اپنے نفس پر رَحم کرواور قبل اس کے

و المعام المحالية العلميه (وثوت الله عليه عنه العلمية (عنه الله عنه عنه عنه عنه المعالم المحاسمة المعام الم

کہ تم سے حساب لیاجائے اپنے نفس کا گہرے غور و فکر سے محاسبہ کر واور اپنے احوال کی نگر انی کر واس وقت تک حرکات و سکنات نه کروجب تک بیه غور و فکرنه کرلو که حرکت کیوں کررہے ہو؟ اور تمہاری نیت کیا ہے؟اوراس کے سبب تم دنیامیں سے کیایاؤ گے ؟اور آخرت میں سے کیا گنواؤ گے ؟اور تم دنیا کو آخرت پر ترجیح کیوں دیتے ہو؟اگر جانو کہ اس کا باعث صرف دین ہے توجس کام کاخیال تمہارے دل میں آیا اسے کر گزرو ور نہ رک جاؤ اور کسی کام کو ترک کرنے میں بھی اپنے دل کی نگرانی کرو کیو نکہ ترکِ فعل بھی ایک کام ہے اور اس کے لئے بھی درست نیت کا ہوناضر وری ہے اس لئے ترکبِ فعل کا سبب یوشیدہ خواہش نہیں ہونی چاہئے جس پر اطلاع نہیں ہوا کرتی اور ظاہری امور اور نیکیوں کی شہرت تہمیں ہر گز دھوکے میں نہ ڈالے، اسر ارمیں خوب غور کروتا کہ دھو کا کھانے والوں کے درجے سے نکل جاؤ۔

#### صاحِب بعيرت كون؟

مروی ہے کہ حضرت سیدُناز کر یاعَل بَینِیّناوعَلیْد الصَّلوةُ والسَّدَرابین ہاتھ کی کمائی ہی سے کھاتے تھے۔ چنانچہ ایک بار اُجرت پر گارے ہے کسی کی دیوار بنارہے تھے،اس نے ایک روٹی آپ کی خدمت میں پیش کی،(آپ کھارہے تھے کہ اسی دوران ) کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں کھانے کی وعوت نہ دی حتى كه كهاكر فارغ موكئے، لوگول كو برا تعجب موا، كيونك آپ عليه السَّدَم كي سخاوت وزبد بهت مشهور تها، اس لئے انہوں نے سمجھا کہ شریک طعام کرنا بہتر ہے تو حضرت سیّدُناز کریاعکیدالسّدہ نے فرمایا: میں اُجرت یرکسی کا کام کررہاہوں،انہوں نے مجھے ایک روٹی دی تا کہ مجھے ان کے کام پر قوت حاصل ہو،الہذااگرتم بھی میرے ساتھ مل کر کھالیتے تونہ تمہیں کفایت کر تا نہ مجھے اور میں ان کاکام کرنے سے عاجزر ہتا۔

توصاحِب بصیرت شخص اس طرح الله عدَّدَ جَلَّ كے نورسے باطن كو ديكھتا ہے كيونكم آپ عَلَيْهِ السَّلام كاكام کرنے سے عاجز ہونا فرض کی ادائیگی میں نقصان تھا اور کھانے کی دعوت نہ دینا نفل کا نقصان اور نوافل کو فرائض کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔

ا یک بزرگ فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُ ناسُفیان تُوری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کھانا تناول فرمارہے بتھے، آپ نے مجھ سے کوئی کلام نہ کیاحتی کہ کھانے سے فارغ ہو گئے پھر فرمایا: اگر میں و على المحينة العلميه (وثوت المالي) المحمد على المحمد المحمد على ا نے یہ کھانا قرض کے بدلے نہ لیاہو تا تومیں ضرور پیند کرتا کہ تم اس میں سے کھاؤ۔

#### دَو گُناه:

حضرت سیِّدُناسُفیان تُوری عَلیَهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں:جو شخص کسی کو کھانے کی دعوت دے حالا نکہ اسے کھلانا نہیں چاہتا، اگر وہ اس کی دعوت قبول کر کے کھالے تو دعوت دینے والے پر دو گناہ ہوں گے اور اگر نہ کھائے تو اس بر ایک گناہ ہے۔

ایک گناہ سے آپ رَخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كى مر او نفاق جبكه دوسرا گناہ بيہ ہے كہ اپنے مسلمان بھائى كو ایسے كام پر برا پیختہ كیا كہ اگر وہ جان لیتا توضر ور اسے ناپسند كر تا۔

پس بندے کو چاہئے کہ اس طرح اپنے تمام اعمال میں نیت تلاش کرے، لہذاکسی کام کا کرنا، نہ کرنانیت کے بغیر نہ ہوا گراس وقت نیت حاضر نہ ہو تو تو قُف کرے کیونکہ نیت تختِ اختیار نہیں ہے۔

#### انچیں اُس نیّت کے غیر اِخْتِیاری هونے کابیان

جان لیجے کہ ہم نے نیتوں کے اچھااور زیادہ ہونے کے بارے میں جووصیت ذکر کی ہے جاہل شخص جب اس کے ساتھ یہ فرمانِ مصطفے" إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِیّات یعنی اعمال کا دارومدار نیتوں پرہے(۱۱)"سنتا ہے تو تدریس (پڑھانے) یا تجارت کرنے یا کھانے کے وقت اپنے دل میں کہتا ہے:"میں الله عَوْدَجُلُّ کے لئے پڑھانے یا تجارت کرنے یا کھانے کی نیت کرتا ہوں۔ "اور سمجھتا ہے کہ یہ نیت ہے گر افسوس یہ تو حدیث نفس یا زبانی کلام یا فکریا ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف انتقال ہے اور نیت ان سب سے کوسوں دور ہے کیونکہ نیت تو نام ہے نفس کاسی چیز کی طرف برا پیجھتے، متوجہ اور مائل ہونا جس میں اس کی فوری یابد پر کوئی غرض ظاہر ہو۔

توجب نفس کامیلان نہیں ہو گاتو صرف ارادے سے فعل کا یجاد اور اکتساب ممکن نہیں بلکہ یہ ایسائی ہو گا جیسے کوئی شکم سیر آدمی کہے:" میں خواہشِ طعام اور اس کی طرف میلان کی نیت کر تاہوں۔"یا کوئی عشق سے خالی شخص کہے:"میں فلاں شخص سے عشق و محبت کرنے اور اسے اپنے دل سے عظیم سمجھنے کی نیت کر تا

و المعامية (موت الله عنه العلمية (موت الله عنه العلمية (موت الله من عنه العلمية (موت الله من عنه الم

١٠٠٠ بخارى، كتاب بدء الوحى، بأب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله، ١/ ٥، حديث: ١

ہوں۔" یہ بات محال ہے۔ بلکہ دل کاکسی چیز کی طرف پھر نااور اس کی طرف مائل اور متوجہ ہونااسی وقت ہوسکتا ہے جب اس کے اسباب کا حصول ہو اور اسباب پر مجھی قدرت ہو تی ہے اور مجھی نہیں اور نفس کسی غرض کی وجہہ ہے ہی فعل کی طرف اُبھر تاہے جواس کے موافق اور مناسب ہوتی ہے اور جب تک انسان یہ اعتقاد نہیں کرلیتا کہ اس کی غرض فلاں فعل کے ساتھ وابستہ ہے تب تک اپنا قصد اس فعل کی طرف متوجہ نہیں کر تااور یہ ایسی بات ہے کہ جس کے اعتقادیر وہ ہر وفت قادر نہیں ہو تااور اگر اعتقاد ہو تو دل اسی وفت متوجہ ہو گاجب بیہ فارغ ہو اور اس سے بڑھ کر کسی اور قوی غرض میں مشغول نہ ہو اور بیہ بات بھی ہر وقت ممکن نہیں ہوتی اور رغبت دلانے والی اور پھیرنے والی چیزوں کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جن سے وہ جمع ہو جاتے ہیں اور یہ اجتماع اشخاص، احوال اور اعمال کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔مثلاً: اگر نکاح کی شہوت بندے پر غالب ہو اور اولاد ہونے کے حوالے سے تسی دینی یا دنیاوی غرض صححہ کا اعتقاد نہ ہو تو وہ حصول اولاد کی نیت سے جماع نہیں ، كرسك گابلكه صرف قضائے شہوت كى نيت سے جماع كرسكے گا كيونكه نيت توغرض مطلوب كانام ہے اور اس كى غرض صرف شہوت ہے تواولا دکی نیت کیسے کرے گا؟اسی طرح اگر اس کے دل پر پیہ غالب نہ ہو کہ سُنَّتِ نکاح کی ادئیگی اِتّباع رسول کی وجہ سے ہے جس سے ثواب زیادہ ملتاہے تو نکاح سے اِتّباع سُنَّت کی نیت نہیں کر سکے ، گازبان یادل سے کہناتو محض حدیث نفس یازبانی کلام ہےنہ کہ نیت ۔ ہاں!اس نیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ پہلے شریعت پر اپناایمان پختہ کرے اور اس بات پر ایمان قوی کرے کہ جو شخص اُمَّت محمر یہ میں اضافہ کی کوشش کر تاہے اسے زیادہ تواب ملتاہے اور بچے سے نفرت دلانے والی تمام چیزیں جیسے بیچے کی پرورش اور اس کا بوجھ وغیرہ اپنے دل سے نکال دے، توجب وہ اس طرح کرلے گاتوہو سکتاہے کہ اس کے دل میں ثواب کی خاطر اولاد کی رغبت پیدا ہواور وہ رغبت اسے حرکت دے اور بوں اس کے اعضاء عقد نکاح کے لئے متحرک ہو جائیں تو جب دل پر غالب غرض کی وجہ سے قبول عقد کے لئے زبان کو حرکت دینے والی قوت برا پھنجنہ ہو جائے تووہ نکاح کی نیت کرنے والا ہو گااور اگر ایبانہ ہو توجو وہ اپنے نفس میں سوچتااور دل میں بار بار کہتا ہے کہ میر ااولا د کا قصد ہے وہ وسوسہ اور بکواس ہے اسی وجہ سے کئی سَلَف صالحین نیت نہ ہونے کی وجہ سے بعض افعال خیر سے رک جاتے اور فرمانے:اس فعل سے متعلق ہماری کو کی نیت مستحضر نہیں۔ چنانچہ

حلس المدينة العلميه (دعوت اللام) المحمد على المدينة العلميه (دعوت اللام)

#### اسلاف کرام بغیرنیت کے کوئی بھی کام نہ کرتے تھے

... منقول ہے کہ حضرت سیدناام محمد بن سیرین علیه رحمهٔ الله انفین نے حضرت سیدنا امام حسن بَصْرِی عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كَي نمازِ جِنازه نه يرُ هي (يوجِينے ير) فرمايا: ميرے دل ميں نيت حاضر نه تھي۔

ایک بزرگ نے اپنی زوجہ سے کنگھی لانے کو کہاوہ بالوں میں کنگھی کرناچاہتے تھے توزوجہ محترمہ نے عرض کی: آئینہ بھی لے آؤں؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا:ہاں!(وہ بھی لے آؤ)۔سکوت کی وجہ یو چھی گئی تو فرمایا: کنگھی کی تومیری نیت تھی لیکن آئینہ دیکھنے کی نہیں تھی اس لئے میں نے توقف کیا یہاں تک کہ اس كى نىپ بھى الله عَدَّدَ جَلَّ نے دل میں پیدا فرمادی۔

... حضرت سيّدُ ناحماد بن سليمان عَدَيْهِ رَحْمَةُ انْحَتَّان كاانتقال مواجو عُلَائِ كوفه ميس سے تھے توكسى نے حضرت سیّدُ ناسُفیان تُوری عَنیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الوّل سے کہا: آب ان کے جنازے میں تشریف کیوں نہیں لے جاتے؟ فرمایا: اگرمیری نیت ہوتی توضر ور جاتا۔

اسلاف میں سے جب کسی ایک سے اعمالِ خیر کے بارے میں عرض کی جاتی تو فرماتے: اگرانته عَدَّوَجَلَ الله عَدَّوَجَلَ نیت عطافر مائے گاتوضر ور کریں گے۔

... حضرت سيّدُنا طاوَس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نيت ك بغير حديث بيان نهيس فرمات تص- آب سے حديث بیان کرنے کا کہا جاتالیکن آپ بیان نہ کرتے اور بعض او قات بغیر مطالبے کے حدیث بیان کرنا شروع كردية، آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے اس كا سبب يو چھا گياتو فرمايا: كياتم پيند كرتے ہوكہ ميں بغير نيت ك حدیث بیان کروں؟جب میری نیت مستحضر ہوتی ہے تومیں حدیث بیان کر دیتا ہوں۔

... منقول ہے کہ ابوسلیمان داود بن مُحَبَر نے جب وہ کتاب العَقُل "تصنیف کی تو حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْأَوَلِ الس كے پاس تشریف لائے اور کتاب طلب فرمائی،اس میں سے ایک آ دھ صفحہ دیکھ کر کتاب واپس کر دی، تواس نے کہا: کیا ہوا؟ فرمایا: اس میں ضعیف اسناد ہیں۔ داود بن مُحَبَرٌ نے کہا: میں نے یہ اسناد کے اعتبار سے تصنیف نہیں کی، آپ اسے امتحان کی نظر سے دیکھیں میں نے تواسے عمل کی نظر سے دیکھااور نفع اٹھایا۔حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الأوّل نے فرمایا: کتاب واپس لاؤتا کہ میں بھی اسے اس

و الماري (موت الماري) و مجلس المدينة العلميه (موت الماري) و معمود و ( 249

نظر سے دیکھوں جس نظر سے تم نے دیکھاہے۔ چنانچہ آپ نے کتاب لی اور کافی دیر تک وہاں کھہرے رہے پھر فرمایا: الله عَدَّوَ مَنْ تَمْہِیں جزائے خیر عطافر مائے! بے شک میں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا۔

۔ حضرت سیّدُنا طاوَس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہے کسی نے عرض کی: ہمارے لئے دعا فرمادیں۔ تو آپ نے فرمایا: اس وقت نیت مستخضر نہیں جب حاضر ہوگی تودعا کر دول گا۔

۔ ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں ایک مہینے سے ایک شخص کی تیار داری کے لئے نیت تلاش کررہاہوں جو ابھی تک درست نہیں ہوئی۔

۔ عیسی بن کثیر فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُ نامیمون بن مہران علیّهِ دَحْمَةُ الْحَقَّان کے ساتھ چلالیس جبوہ اپنے مکان کے دروازے پر پہنچے میں والیس لوٹے لگا توان کے بیٹے نے کہا: آپ انہیں رات کا کھانا پیش نہیں کریں گے ؟ انہوں نے فرمایا: اس وقت میری نیت نہیں ہے۔

یہ اس لئے کہ نیت نظر کے تابع ہوتی ہے توجب نظر بدلتی ہے نیت بھی تبدیل ہوجاتی ہے اور اسلاف نیت کے بغیر کوئی بھی کام کر ناروا نہیں سیجھتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نیت عمل کی روح ہے اور نیٹ صادِ قد ( تی نیت ) کے بغیر عمل ریا اور نکٹف ہے اور یہ ( یعنی ریاد نگٹ والا عمل) اللہ عوّد عمل کی روح ہے اور نیٹ نہ کہ قُرب کا۔وہ جانتے تھے کہ نیت یہ نہیں کہ کوئی شخص اپنی زبان سے کہے: ''میں نے نیت کی۔'' بلکہ نیت تو دل کے اُبھار کا نام ہے جو مدوِ اللی کے قائم مقام ہے بعض او قات اس کا حصول آسان ہوتا ہے اور بعض او قات اس کا حصول آسان ہوتا ہے اور بعض او قات مشکل ،البتہ جس کے دل پر دین اور آخرت کا غلبہ ہواس پر اکثر او قات امورِ خیر کے لیے نیت کو صافر کر نا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل کی نہ کسی طرح اصلِ خیر کی طرف اگل رہتا ہے اس لئے وہ عام طور پر دوسرے نیک اعمال کی طرف بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جس کا قلبی میلان دنیا کی طرف ہو اور اس پر دنیا الب ہوا ہے یہ حالت میسر نہیں ہوتی بلکہ فرائس میں بھی بڑی مخت اور کوشش کے ساتھ اسے یہ نیت میسر ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا کام ہے ہوتا ہے کہ جہنم کویاد کرتا ہے اور اپنے نفس کو اس کے عذاب میسر ہوتی ہے اور اپنے نفس کو اس کے عذاب سے ڈراتا ہے یا جنتی نعتوں کویاد کر کے اپنے نفس کو ان میں رغبت دلاتا ہے ،الی صورت میں بعض او قات ایک کمزور سالرارہ اُبھر تا ہے تواسے اپنی رغبت ونیت کے مطابق ہی ثواب ماتا ہے۔

و المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة (والمعاملة المعاملة المعاملة

#### سب سے اعلیٰ نبیت:

الله عَزَّدَ مَنْ كوعبادت كالمستحق سمجھ كر تعظيم اللى كى نيت سے عبادت كرنے كا جہاں تك تعلق ہے تواليى عبادت د نيا ميں راغب شخص كو ميسر نہيں ہوتى اور يہ نيت سب سے اعلیٰ اور كم ياب ہے،اس پر عمل كر ناتو دور كى بات روئے زمين پر بہت كم لوگ السے ہيں جو اس نيت كو سمجھ سكيں۔

### عبادت میں لوگوں کی نیتیں مختلف ہیں:

بعض لوگ خوف و ڈر کے باعث عمل کرتے ہیں کیونکہ وہ جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں اور بعض امید کے باعث لینی جنت کی رغبت میں عمل کرتے ہیں یہ نیت اگرچہ اس نیت کی بنسبت کم درجہ رکھتی ہے جس میں اللّله عَدَّوَ عِنَ کی عبادت محض اس کی ذات کی تعظیم اور جلال کے قصد سے ہواس کے علاوہ کوئی اور نیت نہ ہو لیکن اس کے باوجو دیہ درست نیتوں میں سے ہے کیونکہ یہ اس چیز کی طرف میلان ہے جس کا آخرت میں وعدہ دیا گیا ہے اگرچہ وہ چیز اس جنس میں سے ہے جس سے دنیا میں الفت و محبت ہواکرتی ہے،انسان پر میں وعدہ دیا گیا ہے اگرچہ وہ چیز اس جنس میں سے ہے جس سے دنیا میں الفت و محبت ہواکرتی ہے،انسان پر سب شہوتوں سے زیادہ شرم گاہ اور پیٹ کی شہوت غالب ہوتی ہے اور اس خواہش کی پیمیل کی جگہ جنت ہے تو جنت کے لئے عمل کرنے والا گویا اپنے پیٹ اور شرم گاہ کے لئے عمل کرتا ہے جیلے بُر امز دور (کہ اے دیاجائے تو کام کرے،نہ دیاجائے تو نہ کرے) ایسے شخص کا در جہ بھولے بھالے اور سادہ لوگوں کا سادر جہ ہوگا اور وہ دیاجائے تو کام کرے،نہ دیاجائے تو نہ کرے) ایسے شخص کا در جہ بھولے بھالے اور سادہ لوگوں کا سادر جہ ہوگا اور وہ اینے عمل سے اس درجے کویالے گاکیونکہ اکثر ائیل جنت بھولے بھالے اور سادہ لوگوں کا سادر جہ ہوگا اور وہ اینے عمل سے اس درجے کویالے گاکیونکہ اکثر ائیل جنت بھولے بھالے اور سادہ لوگوں کا سادر جہ ہوگا اور وہ اینے عمل سے اس درجے کویالے گاکیونکہ اکثر ائیل جنت بھولے بھالے ہونگے۔(۱)

# ابل عقل فی عبادت:

لیکن عقل والوں کی عبادت اللہ عَذَّوَ جَلَّ کے ذکرو فکر سے تجاوز نہیں کرتی اس لئے کہ وہ اس ذات کے جمال وجلال سے محبت کرتے ہیں، اعمال تواس محبت اور ذکر و فکر کی تاکید و تائید کے لئے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا درجہ اس سے بہت بلند ہے کہ جنت میں نکاح اور کھانے کی چیزوں کی طرف التفات کریں کیونکہ ان کا مقصود جنت نہیں تھا بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں صرف اس کی رضا چاہتے اور

• (پيْرُكُش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی)<del>•</del>

٠٠٠٠ شعب الايمان، بأب التوكل بألله والتسليم، ٢/ ١٢٥، حديث: ١٣٦٧

لو گوں کو ان کی نیتوں کے مطابق ثواب ملے گااس لئے یقیناً یہ لوگ دیدارِ باری تعالیٰ سے لطف اندوز ہوں گے اور حوروں کی طرف النفات کرنے والوں پر ہنسیں گے جس طرح حوروں کی طرف دیکھنے والے ان لو گوں یر ہنسیں گے جو مٹی سے بنی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر لطف اٹھاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہنسیں گے کیو نکہ جمال باری تعالیٰ اور حوروں کے جمال کے در میان تفاؤت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو تفاؤت حوروں کے جمال اور مٹی کی تصویروں کے در میان ہے، بلکہ چویا پیر صِفَت نُفُوس کا شہوت کی پیکیل کے لئے خوبصورت چېروں والی حوروں کو بڑا سمجھنااور جمال وجیہ الہی سے اعراض کرناایسے ہی ہے جیسے خُنفُساء( گوبر کا کیڑا)اینے جوڑے (یعنی ساتھ رہنے والے) کو بڑا سمجھتااور اس سے مانوس ہو تاہے اور عور تول کے جمال کی طرف دیکھنے سے اعراض کرتا ہے تو اکثر دلوں کا اللہ عَدَّوَ جَلَّ کے جمال اور جلال کو دیکھنے سے اندھا ہونا ایساہی ہے جیسے خُنفُساء عور توں کا جمال دیکھنے سے اندھاہے ،اسے اس بات کی بالکل خبر نہیں اور نہ ہی اس کی طرف التفات ہے اگر اسے عقل ہوتی اور اس کے سامنے عور توں کے جمال کو بیان کیا جاتا تو وہ ضرور ان لو گوں کی عقل كوداد ديتاجوان كى طرف متوجه بوتے ہيں۔ الله عَذْوَجَلَّ نے سِي فرمايا ہے:

ترجية كنزالايمان: اوروه بميشه اختلاف مين ربي گـ

وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ (ب١١،هود:١١٨)

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

ترجیهٔ کنزالایبان:ہر گروہ جواس کے پاس ہے اس پرخوش ہے۔

كُلُّ حِزْبِ بِمَالَكَ يُهِمُ فَرِحُونَ ﴿ رِسُمُ المؤمنون ٥٣٠ )

ا يک حکيه فرمايا:

ترجية كنزالايبان: اورلوگ اسى لئة بنائے ہیں۔

وَلِنُ لِكَ خَلَقَهُمْ ﴿ بِ١١،هود: ١١٩)

#### بایزید بسطامی صرف میراطالب ہے:

و المعام المعام

منقول ہے کہ حضرت سیدُ نااحمد بن خُفْرُوئی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه خواب میں ویدارباری تعالی (۱) سے

 ... دنیا کی زندگی میں الله عَوْرَجَلٌ کا ویدارنی مَلْ الله تَعَالْ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے لیے خاص ہے اور آخرت میں ہر سُنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع۔رہا قلبی ویداریاخواب میں،یہ دیگرانبیا عَلَیْهِمُالسَّلَام بلکہ اولیاکے لیے بھی حاصل ہے۔ہمارے امام اعظم دَخِیَاللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كُوخُوابِ مِينِ سو٠٠١ مارز مارت ہوئی۔ (بہارشریعت، حصہ ١٠١/ ٢٠) مشرف ہوئے توالله عَوْدَ مَلَ نے ان سے ارشاد فرمایا: "سب لوگ مجھ سے جنت ما تکتے ہیں سوائے بایزید بسطامی کے کہ وہ صرف میر اطالب ہے۔"اور حضرت سیّدُنا بایزید بسطامی عُدِّسَ سِمُّةُ السَّامِی خواب میں دید ارباری تعالیٰ سے مشرف ہوئے تو عرض کی: مولا! تیری طرف آنے کا راستہ کیا ہے؟ تو الله عَدَّوَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا: اینے نفس کو حیموڑ اور میری طرف آ جا۔

#### سب سے بڑا خمارہ:

حضرت سیندُنا ابو بکر شبلی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الوَلِي كووصال كے بعد كسى نے خواب میں و كيھ كر يو چھا نما فَعَلَ اللَّهُ بك یعن الله عَذَوَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ توانہوں نے جواب دیا: الله عَذَوَجَلَّ نے کسی وعولی پر مجھ سے دلیل طلب نہیں کی سوائے ایک بات کے وہ بہر کہ میں نے ایک دن کہاتھا: جنت کے خسارے سے بڑھ کر کون ساخسارہ ہے؟ توالله عَدَّوَ عَلَّ نے ارشاد فرمایا: میرے دیدارے خسارے سے بڑھ کر کون ساخسارہ ہو گا۔

# نفل افضل ہے یا مباح؟

غرضیکہ نیتوں کے درجات میں تفاوت ہے اور جس کے دل پر ان میں کسی ایک کاغلبہ ہو تاہے تو بعض او قات اس کو دوسری نیت کی طرف پھر نا آسان نہیں ہو تا اور ان حقائق کی معرفت ایسے اعمال وافعال کا سبب بنتی ہے کہ فقہائے ظاہر بھی ان کا انکار نہیں کرتے۔ پس ہم کہتے ہیں: جس کی نیت مباح کام میں موجود ہو لیکن نفل میں موجو د نہ ہو تو اس کے حق میں مباح افضل ہے اور فضیلت اس کی طرف منتقل ہو جائے گی اورائیں صورت میں نفل اس کے حق میں نقصان کا باعث ہو گااس لئے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔

#### مثال:

مثال کے طور پر معاف کر نابنسبت انقام لینے کے افضل ہے اور بعض او قات اس کی نیت انقام لینے کی تو ہوتی ہے لیکن معاف کرنے کی نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں انتقام اور بدلہ لیناافضل ہے۔ یااس کی نیت کھانے پینے اور سونے کی ہے تا کہ اپنے نفس کوراحت پہنچائے اور مستقبل میں عبادت پر قُوت یائے جب کہ فی الوَقْت (نقل) نماز وروزے کی نیت نہیں ہے تواس کے حق میں کھانا اور سونا افضل ہے، بلکہ اگر مسلسل و اسلامی المحمد المعامل ا عبادت کرنے کی وجہ سے تھک جائے اور نُشاط باقی نہ رہے اور رغبت بھی کم ہوجائے اور جانتا ہو کہ اگر پچھ وقت کھیل کودیا گفتگو میں گزارے گا تو نشاط بحال ہوجائے گی تو الیمی صورت میں کھیلنا اس کے حق میں (نقل) نمازسے افضل ہے۔

حضرت سیّدُ نا ابو در داء دَخِيَ اللهُ تَعَالىٰءَ نُه فرماتے ہیں: بے شک میں تھوڑے سے کھیل سے اپنے نفس کو راحت پہنچا تاہوں اور یہ میرے لئے حق پر مد دگار ثابت ہو تاہے۔

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علیُّ المرتضٰی کَنَّمَ اللهُ تَعَال وَجْهَهُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: دلوں کو راحت پہنچایا کروکیونکہ اگران سے زبر دستی کوئی کام کروایا جائے گاتو بیہ اندھے ہوجائیں گے۔

یہ وہ باریک نکات ہیں جنہیں جیٹر عُلمائے کرام ہی سمجھ سکتے ہیں چھوٹے اور رَذِیل (گھٹیا) قسم کے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ بعض او قات ماہر طبیب گرمی میں مبتلا شخص کاعلاج گوشت سے کرتا ہے حالانکہ گوشت بھی گرم ہو تا ہے اور طِب سے ناواقف شخص اسے بعید از عقل سمجھتا ہے جبکہ طبیب یہ چاہتا ہے کہ پہلے اس کی قوت بحال ہوجائے تا کے مریض گرمی کاعلاج اس کی ضد کے ساتھ برداشت کر سکے۔اس طرح جو شخص شطر نج کھیلنے کا اہر ہو تا ہے وہ بعض او قات رخ اور گھوڑا بلاعوض چھوڑ دیتا ہے تا کہ اس حیلے کے ذریعے سے غلبہ پالے لیکن جو اس کھیل میں ماہر نہیں ہو تا وہ اس پر ہنتا اور تعجب کرتا ہے۔اس طرح جنگ کے داؤیج جانے والا شخص بھی اپنے مد مقابل سے حیلہ بازی کرتے ہوئے بیٹھ بھیر کربھاگ جاتا ہے تا کہ اپ حریف عور تیگ جگہ کی طرف کھنچے اور موقع پاکر اس پر حملہ کردے اور اس پر غلبہ پالے۔اس طرح اللہ عَوْدَ جَلْ کے داونی راسے پر جیلنا بھی شیطان کے ساتھ لڑائی اور دل کا علاج کرنا ہے تو صاحبِ بصیرت توفیق یافتہ شخص دورانِ سلوک باریک حیلے اختیار کرتا ہے جنہیں کم عقل لوگ بعید سمجھتے ہیں۔

اس سے پتا چلا کہ مرید کے لئے مناسب نہیں کہ جوبات وہ اپنے شخ سے دیکھے اس پر دل میں انکار چھپائے رکھے اور نہ ہی طالبِ علم کو چاہئے کہ اپنے استاد پر اعتراض کرے بلکہ لینی بصیرت کی حد تک سجھنے کی کوشش کرے اور ان کی جوبات اس کی سمجھ میں نہ آئے وہ اُنہی کے حوالے کر دے یہاں تک کہ اس پر اسر ار منکشف ہوجائیں اس طرح کہ یہ ان کے رہے کو پہنچ جائے اور ان کا مقام پالے اور اللّٰا ہے وَدَ بَیْنَ اللّٰہِ مَا وَقِی دینے والا ہے۔

(پيرُ) ش: محلس المدينة العلميه (وثوت اسلام)) محلس المدينة العلميه (وثوت اسلام))

### بنبر2: اخلاص،اسکی فضیلت، حقیقت اوراس کے

درجات كابيان (اس ميں پانچ فصليں ہيں)

إخلاص كى فضيلت

اخلاص کی فضیلت پر مشتمل چار فرامین باری تعالی:

...﴿1﴾

پېلى فصل:

وَمَا أُمِرُو آالِ لَالِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّيْنَ أُنْ (ب.٣٠ البينة: ٥)

...﴿2﴾

أَلَا يِلْهِ الرِّيْنُ الْخَالِصُ لِهُ (ب٣٦، الزمر:٣)

...﴿3﴾

ٳؖڷۜۘؖؗؗڒٳڷٞڹۣؿؙؽؘؾٵڹؙۅؙٳۅؘٲڞؘڵٷۛٳۉٳڠؾۘڞؠؙۅٛٳ ڽؚٳٮڵ۠ۄۉٲڂ۫ڵڞؙۅ۠ٳۮ۪ڽؙڹٛهؙؠؙڛؚ۠<u>ؖ</u>ۄ

(ب٥، النسآء: ١٣٦)

...﴿4﴾

فَمَنُ كَانَ يَرْجُو الِقَا ءَمَ بِهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لا يُشُرِكُ بِعِبَا دَةِ مَ بِهِ آحَدًا ﴿

(پ۱۱۰،الکهف: ۱۱۰)

ترجمهٔ کنزالایمان:اور ان لوگوں کو تو یمی حکم ہوا کہ الله کی بندگی کریں نرے اسی پر عقیدہ لاتے۔

ترجية كنزالايبان: بال خالص الله كى بند كى ہے۔

ترجیه کنز الایدان: مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے (این اصلاح کی) اور الله کی رسی مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص الله کے لئے کرلیا۔

ترجمة كنز الايمان: توجى اپنے رب سے ملنے كى اميد ہو اسے وابئے كہ نيك كام كرے اور اپنے رب كى بندگى ميں كسى كوشريك نه كرے۔

یہ آیتِ طیبہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جواللہ عَوْدَ جَنَّ کے لئے عمل کرے اور چاہے کہ اس پر اس کی تعریف کی جائے۔

# اخلاص کی فضیلت پر مشتمل چھ فرامین مصطفے:

﴿1﴾ ... قَلَاثُ لَّا يَعِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مَجُلٍ مُسُلِمٍ إِنْحَلَاصُ الْعَمَلِ لِلْهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِلْوَلَا وَلَوُوهُ الْجُمَاعَةِ يَعَى تَبِن باتِيں الى اللهِ عَلَى اللهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِلْوَلَا وَلَوُوهُ الْجُمَاعَةِ يَعَى تَبِن باتِيں الى بين مِن بربندهُ مومن كا دل خيانت نہيں كرتا (۱) ... خالص الله عَذَّوَ جَلَّ كے لئے عمل كرنا (۲) ... حكم انوں كى خير خواہى اور (۳) ... (مملمانوں كى) جماعت كولازم كيرُنا ـ (۱)

﴿2﴾... حضرت سيِّدُ نَا مُضْعَب بِن سعد دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا أَمْ مِعَ بِينَ مِيرِ عَ وَالدِ مَا جِد حضرت سيِّدُ ناسعد بن ابي و قاص دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَان ہوا كہ انہيں مال وار صحابہ پر فضيلت حاصل ہے تومصطفے جانِ رحمت صَلَّى الله تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهُ عَنْ الله عَنْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَالَمُ وَاللّهُ عَلَيْمِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَامُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَامُ عَامُوا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَامُ ع

﴿3﴾...حضرت سيّدُناحسن بَصْرِ كَ عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِى فرمات بين: رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ الرشاد فرمايا: الله عَدَّ وَجَلَّ الرشاد فرمايا الله عَدَّ وَجَلَّ الرشاد فرمايا ج: اَلْإِخْلاصُ سِوَّ عِنْ سِوِّى اِللهِ وَمُعَمَّمُ فَلْبَ مَنْ اَحْبَبُتُهُمُ مِنْ عِبَادِى لِعِن اطلاص مير حدادون مين وديعت ركها مول -(3)

﴿4﴾...امير المؤمنين حضرت سيّدُنا على المرتضى كَنْ مَاللهُ تَعَالَى وَجْهَدُ الْكَيْمِ فَرِماتِ بِين: قِلَّتِ عَمَل كى فكرنه كرو بلكه قبوليَّتِ عَمَل كى فكر كرو كيونكه حضور نبي پاك، صاحبِ لولاك صَدَّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نَ حضرت بلكه قبوليَّتِ عَمَل كى فكر كرو كيونكه حضور نبي پاك، صاحبِ لولاك صَدَّاللهُ تَعَالَى عَنْ اعْلاص كے ساتھ عمل كروكه اعلاص معاذبن جبل دَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْ اعْلاص كے ساتھ عمل كروكه اعلاص كے ساتھ عمل كروكه اعلاص كے ساتھ عمل كروكه اعلاص كے ساتھ تعورًا عمل جي سمجين كافي ہوگا۔"(4)

﴿5﴾... مَامِنْ عَبُنٍ يَغُلُصُ لِلْمِ الْعُمَلَ أَنْ يَعِيْنَ يَوْمًا إِلَّا ظَهَرَتُ يَنَابِينُ الْحِكُمَةِ مِنْ قَلْبِمِ عَلَى لِسَانِم يعنى جو بنده 40 دن خالص رضائے اللی کے لئے عمل کر تاہے تواس کے دل ہے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہوجاتے ہیں۔(5)

<sup>1...</sup>سنن ابن ماجم، كتاب السنة، باب من بلغ علماً، ١/ ١٥١، حديث: ٢٣٠٠

<sup>2...</sup>نسائى، كتأب الجهاد، بأب الستنصار بألضعيف، ص١٨٥، حديث: ١٤٥٥.

<sup>€...</sup>فردوس الاخبأر، ٢/ ١٣٥، حديث: ٢٥٣٩

إن المرالاصول، الاصل السادس، ١/ ٣٨، حديث: ٥٨، بتغير قليل

الزهدالاين المبارك، بأب فضل ذكر الله، ص٣٥٩، حديث: ١٠١٢

عالِم، سخى اور شهيد كاأنجام:

﴿ 6﴾ ... بروزِ قیامت سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں سے سوال ہو گا:ایک وہ شخص ہو گا جسے الله عَزْوَجَكَّ نے علم عطا کیا، الله عَزْوَجَلَّاس سے ارشاد فرمائے گا: تو نے جو علم سیکھااس سے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا: اے الله عَوْدَ جَلَّ الله عَن رات اس كے مطابق عمل كيا۔ تو الله عَوْدَ جَلَّ ارشاد فرمائ كا: تونے جموث بولاء فَرِشتے بھی کہیں گے کہ تونے حجموٹ بولا بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں شخص عالم ہے، خبر دار! بے شک وہ کہہ لیا گیا۔ دوسر اوہ شخص ہو گا جسے اللہ عندَ وَجَلّ نے مال عطا کیا، الله عندَوَ جَلّ اس سے ارشاد فرمائے گا: میں نے تم پر انعام کیا تو تم نے کیا کیا؟ بندہ عرض کرے گا:اے الله عَزَّوَ بَلَّ الله عَزَّوَ بَلَّ الله ع کیا۔اللّٰہ عَدُوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: تونے حجموٹ کہا،فَرشتے بھی کہیں گے کہ تونے حجموٹ کہابلکہ تیری نیت یہ تھی کہ تجھے سخی کہا جائے، خبر دار! بے شک وہ کہہ لیا گیا۔ تیسر اشخص وہ ہو گا جسے راہ خُد امیں قتل کیا گیا،الله عَذْوَ جَلَّ اس سے اشاد فرمائے گا: تونے کیا کیا؟ وہ کم گا:اے الله عَزْوَجَنَّ! مجھے جہاد کا تعلم دیا گیا تو میں نے جہاد کیا پہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔الله عَدْدَ بَارشاد فرمائے گا: تونے جھوٹ بولا، فَرشتے بھی کہیں گے کہ تونے جھوٹ بولا بلکہ تیری نیت ہیہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، خبر دار! بے شک وہ کہہ لیا گیا۔ حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ وَضِى اللهُ تَعالى عَنْه فرماتے ہیں: پھر رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّم في ميري ران ير ايك خط محييج کر فرمایا: اے ابوہریرہ!بروزِ قیامت سب سے پہلے اِنہی لو گوں پر جہنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی۔<sup>(1)</sup>

اس حدیث کے راوی حضرت سیّدُنانا تِل بن قیس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نے حضرت سیّدُناامیرُ مُعاوید رَضِ اللهُ تَعَالْ عَنْه کی خدمت میں حاضر ہو کریہ حدیث بیان کی تو آپ رَضِ اللهُ تَعَالْ عَنْه اتناروئ قریب تھا کہ آپ کا دم نکل جاتا۔ پھر فرمایا: الله عَدَّوَجَلَّ نے سی فرمایا:

ترجههٔ کنزالایهان:جودنیا کی زندگی اور آرائش چابتا بوجماس

مَنْ كَانَيْرِيْدُ الْحَلِوةَ الدُّنْيَاوَ زِيْنَتَهَا نُوَقِ

سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الرياء والسمعة، م/ ١٦٩، حديث: ٢٣٨٩

المستدى ك، كتأب الجهاد، بأب سبب نزول آية: فمن كأير جو لقاء به، ٢/ ٣٣٢، حديث: ٢٥٧٣

يين كش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلام))

<sup>• ...</sup>مسلم، كتاب الإمارة، بأب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، ص ۵۵ م. مديث: ۵ - ۱۹ .

إِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ (جلد پنجم)

701

میں ان کا پورا پھل دے ویں گے اور اس میں کمی نہ ویں گے۔

اِلَيْهِمُ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ ۞

پ۱۱،هود: ۱۵)

#### حكايت:عابد اور شيطان

منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے طویل عرصہ تک اللّٰہ عَوْدَ جَلَّ کی عبادت کی،اس کے پاس پچھ لوگ آئے اور کہنے لگے: فلال قوم الله عَدَّدَ جَلَّ کے سواایک درخت کی بوجا کرتی ہے۔ یہ سن کروہ غصے میں آ گیااور اپناکلہاڑا کاندھے پر رکھ کر درخت کا ٹنے کے ارادے ہے چل پڑا،راستے میں اسے ایک شیخ کے روپ میں شیطان ملا اور یو چھنے لگا: کہال کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا: فلال در خت کو کا ٹینے جارہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا: مخصے اس سے کیاغر ض؟ توا پنی عمادت جھوڑ کر دوسر ہے معاملات میں کیوں پڑتاہے؟ عابد نے کہا: یہ بھی میری عبادت ہے۔شیطان نے کہا: میں تجھے ہر گزید درخت نہیں کاٹنے دول گا۔ چنانچہ دونوں لڑیڑے،عابد نے اسے بکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پرچڑھ بیٹھا۔شیطان نے کہا: مجھے چھوڑ دومیں تم سے پچھ بات کرنا جا ہتا ہوں۔عابد نے اسے چھوڑ دیا۔شیطان اس سے کہنے لگا:اے فلاں!الله عَدَّوَجَلَّ نے تجھ سے یہ چیز ساقط کی ہے تجھ پر فرض نہیں کی منہ تو تُواس درخت کی عبادت کر تاہے اور نہ ہی دوسروں کا گناہ تجھ پر ہو گا،روئے زمین پر الله عَدَّوَجَلَّ کے بے شار انبیابیں،اگر الله عَدَّوَجَلَّ عِابِتا تو انہیں ان کی طرف بھیج دیتااور انہیں درخت کا شنے کا تحکم دیتا۔عابد نے کہا: میں اسے ضر ور کاٹوں گا۔ دونوں پھر لڑیڑے،عابد اس پر غالب آگیااوراہے بچھاڑ کراس کے سینے پر چڑھ بیٹھا،جب ابلیس عاجز آگیاتواس نے کہا:میرے پاس تیرے لئے ایک تجویز ہے جس سے میرے اور تیرے در میان فیصلہ ہو جائے گااور وہ تیرے لئے زیادہ بہتر اور نفع بخش ہے۔عابد نے یو چھا:وہ کیا ہے؟ کہا: مجھے چھوڑ دو پھر بتاؤں گا۔عابد نے اسے چھوڑ دیا توشیطان بولا: تم فقیر و حاجت مند ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، تم لو گوں پر بوجھ ہو، لوگ تمہاری خبر گیری کرتے ہیں، تم چاہتے ہوگے کہ تم اپنے بھائیوں سے اچھاسلوک کرو، پڑوسیوں کی غم خواری کرو، خو دسیر ہو کر کھاؤاور لو گوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔عابد نے کہا:ہاں! یہ بات توہے۔شیطان نے کہا:تم در خت کا ٹیخے کا ارادہ جھوڑواور واپس چلے جاؤ، میں ہررات تمہارے سرمانے دودینار رکھ دیا کروں گا،جب صبح اٹھو تو انہیں اٹھالینا، اپنے اور اپنے اہل 

وعیال پر خرچ کرنا،اینے بھائیوں پر صدقہ کرنا، پہتمہارے اور مسلمانوں کے لئے درخت کاٹنے سے زیادہ مفید ہے کہ درخت کا شنے سے ان لو گوں کو کوئی نقصان نہ ہو گانہ ہی تمہارے مسلمان بھائیوں کو کوئی فائدہ ہو گا کیونکہ اس کی جگہ دوسر ادر خت لگا دیا جائے گا۔عابد نے شیطان کی بات میں غوروفکر کیا اور (دل ہی دل میں ) کہنے لگا:اس نے سیج کہا، میں کوئی نبی نہیں ہول کہ مجھ پر اسے کاٹنالازم ہو اور نہ ہی اللہ عَوْدَ عَلَّ نے مجھے اسے کا ٹینے کا تھکم دیاہے کہ میں اس پر عمل نہ کرنے سے گناہ گار ہو جاؤں گااور جو کچھ اس شیخ نے کہاہے اس میں زیادہ نفع ہے۔ چنانچہ عابد نے شیطان سے اس عہد و پیان پر قشم لے لی اور اینے عبادت خانے کی طرف لوٹ آیا، صبح ہوئی تودیکھا کہ اس کے سر ہانے دودینار رکھے ہوئے ہیں۔اس نے انہیں اٹھالیا، دوسرے دن بھی اسی طرح ہوالیکن تیسرے دن اسے کچھ نہ ملا تو وہ غصے میں آگیا اور کلہاڑا کاندھے پر رکھ کر درخت کی طرف چل دیا،راستے میں پھر شیطان شیخ کی صورت میں اس سے ملااور یو چھا: کہاں جارہے ہو؟عابدنے کہا: اس در خت کو کاٹنے جارہا ہوں۔ شیطان نے کہا: الله عَدَّوَجَلَّ کی قسم! تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس پر قادر نہیں اور نہ اس کام کو کر سکتے ہو۔ چنانچہ عابد نے اسے بکڑ کریہلے کی طرح گر انا چاہا تو شیطان نے کہا: اب ایسانہیں ہو سکتا۔ پھر شیطان نے اسے بکڑ کر پچھاڑ دیا،اب وہ عابد شیطان کے سامنے چڑیا کی طرح تھا،ابلیس لعین اس کے سینے پر چڑھ بیٹھااور کہنے لگا:اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤورنہ تمہیں جان سے ماردوں گا۔عابدنے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تواس سے کہا:اے فلاں!مجھے جھوڑ دے اور پیہ بتا کہ تومجھ پر کیسے غالب آ گیا؟ حالا نکہ پہلی مرتبہ میں تجھ پر غالب آگیا تھا۔ شیطان نے کہا: پہلی مرتبہ تجھے الله عَذَوَ جَلَّ کے لئے غصہ آیا تھا اور تیری نیت آخرت کی تھی تواللہ عَدَّوَ مَنْ نے مجھے تیرے ہاتھوں مغلوب کر دیا جب کہ اس مرتبہ تجھے اپنی ذات اور دنیا کے لئے غصہ آیاتو میں نے تجھے بچھاڑ دیا۔ یہ حکایت اس فرمان باری تعالیٰ کی تصدیق کرتی ہے:

اِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ (پ٣٠، صّ: ٨٠) ترجمهٔ كنزالايمان: مَّر جوان مِن تير عين موئ بند عين -كيونكه بنده اخلاص كي ذريع ، مي شيطان سے في سكتا ہے۔

اخلاص کی فضیلت پر مشتل بزر گانِ دین کے 18 قوال و حکایات:

﴿1﴾... حضرت سيِّدُنا معروف كرخى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي خود كو مارتے ہوئے كہتے: اے نفس!خالص الله عَذَّوَ جَلَّ

کے لئے عمل کرتا کہ شیطان کے مکروفریب سے پی جائے۔

#### تحلص كون؟

﴿2﴾... حضرت سیّدُ نابعقوب مکفوف رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَدَيْه فرمات بين: مخلص وه ہے جو اپنی نيکيوں کو ايسے چھيائے جيسے اينے گناہوں کو چھيا تاہے۔

﴿3﴾... حضرت سیّدُنا ابوسیلمان دارانی قُدِّسَ سِنُّهُ النُّوْدَانِي فرتے ہیں: سعادت مندہے وہ شخص جس کا ایک قدم بھی صحیح ہوجائے کہ اس میں اللّه عَذَّوَ جَلَّ کے سواکسی اور کی نیت نہ ہو۔

﴿4﴾...امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعُمرَ فارُوقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے حضرت سيِّدُ نا ابو موسى اشعرى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَي طرف مكتوب بهجا: جس كى نيت خالص ہوتی ہے الله عَدَّوَ جَلَّ اسے ان امور ميں كفايت كرتا ہے جو اس كے اور لوگوں كے مابين ہوتے ہيں۔

﴿5﴾ ... ایک وی الله نے اپنے بھائی کو لکھا: اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو(کہ اخلاص کے ساتھ کیاجانے والا) تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہوگا۔

﴿6﴾ ... حضرت سيِّدُنا ابوب مَخْتِيا فَي قُدِّسَ سِمُّ النُّوْدَانِ فرماتے ہيں: عمل كرنے والوں پر سب اعمال سے زيادہ سخت عمل نيت كو خالص كرناہے۔

﴿7﴾... حضرت سیّدُ نَامُطُرِّف بن عبدالله بن شِخِیْر عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ انْقَدِیْهُ فرماتے ہیں: جس کے عمل میں اخلاص ہواس کے لئے اجر بھی ویساہی ہوگا۔ ہواس کے لئے اجر بھی ویساہی ہوگا۔

#### حكايت: گدھااور بلي

﴿8﴾... منقول ہے کہ ایک بزرگ کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا: آپ نے اپنے اعمال کو کیسا پایا؟
انہوں نے جواب دیا:جو عمل بھی میں نے اللہ عنَّودَ جَلَّ کے لئے کیا تھااسے دفترِ اعمال میں پایا یہاں تک کہ انار
کا ایک دانہ جو میں نے راستے سے ہٹادیا تھااور ہماری ایک بلی جو مرگئی تھی اسے بھی میں نے نکیوں کے پلڑے
میں دیکھا،میری ٹوپی میں ریشم کا ایک دھا گاتھا جے میں نے گناہوں کے پلڑے میں دیکھا اور میر اایک گدھا مر
گیا تھا جس کی قیمت 100 دینار تھی میں نے اس کا ثواب نہ پایا توعرض کیا: بلی کامر نا تو نکیوں کے پلڑے میں ہے

(پیش ش: محلس المدینة العلمیه (وثوت اسلام)) محلس المدینة العلمیه (وثوت اسلام))

لیکن گدھے کامر نااس میں نہیں؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ اسے وہاں بھیج دیا گیا ہے جہاں تم نے اسے بھیجا تھا کیونکہ جب تمہیں اس کے مرنے کی خبر ملی تھی تو تم نے اس پرانٹاہ عَدُوّءَ جَلَّی لعنت کی تھی اس وجہ سے گدھے میں تمہارا تواب باطل ہو گیا گرتم اس طرح کہتے' فی سَبِیْلِ الله ''توضر وراس کا تواب بھی نیکیوں کے پلڑے میں پاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا: ایک دن میں نے لوگوں کے سامنے صدقہ دیا تولوگوں کامیری طرف دیکھنا مجھے اچھالگا تو میں نے نہ اس کا ثواب یا یا اور نہ گناہ۔

حضرت سیّدُ ناسُفیان ثَوری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے جب بیہ واقعہ سنا تو فرمانے گے:ان کا حال کتنا اچھا ہوا کہ نہ نواب ملااور نہ ان پر گناہ ہواان کے ساتھ تواچھاسلوک کیا گیاہے۔

﴿9﴾... حضرت سیّدُنا کیل بن مُعاذ رازی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: اخلاص عمل کو عیوب سے اس طرح جداکر دیتاہے جس طرح دودھ، گوبر اور خون سے جدا ہو کر نکلتاہے۔

# حکایت: اخلاص کے ساتھ کی جانے والی دعا قبول ہو گئی

﴿10﴾... منقول ہے کہ ایک شخص عور توں کی شکل و صورت بناکر نکلتا اور جہاں شادی یامرگ کی وجہ سے عور تیں جمع ہو تیں وہاں جاتا ، ایک دن اتفاق سے وہ عور توں کے مجمع میں گیا وہاں کسی عورت کا ایک موتی چوری ہو گیا تولوگوں نے شور مجایا کہ دروازہ بند کر دو تا کہ ہم تلاشی لیں ، وہ ایک ایک کی تلاشی لے رہے تھے یہاں تک کہ اس شخص کی اور اس کے ساتھ ایک عورت کی باری آگئی ، اس شخص نے اخلاص کے ساتھ بارگاہِ الٰہی میں دعا کی: اے اللہ عنَّوَر مَن اگر آج میں اس رُسوائی سے بی گیاتو آئندہ کبھی ایساکام نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ موتی اس عورت کے پاس سے بر آمد ہو گیاتو انہوں نے بآوازِ بلند کہا: ہمیں موتی مل گیا ہے اب عورتوں کی تلاشی نہ لی جائے۔

#### 70 في سے بڑھ كر:

﴿11﴾...ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُ ناابو عُبَیْد محمد بن حسان تُنشَرِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى کے پاس کھڑا تھا، وہ عرفہ (یعنی نوذوالحجہ) کے دن عصر کے بعد اپنی زمین میں ہل چلارہے تھے، اسی دوران ان معن مصفی معنا (پیش کش: مجلس المحدینة العلمیه (دعوت اسلامی) معند (علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ المحدیث العلمیه (دعوت اسلامی) معند علیہ علیہ علیہ علیہ المحدیث العلمیہ (دعوت اسلامی) معند علیہ علیہ علیہ المحدیث العلمیہ (دعوت اسلامی) معند علیہ علیہ علیہ المحدیث العلمیہ المحدیث المحدیث العلمیہ المحدیث المح کا کوئی بھائی جو ابدال میں سے تھاان کے پاس آیااور ان کے کان میں پچھ سر گوشی کی تو آپ دَخه اُللهِ تعَالَ عَلَيْه فِي مِرا کَ فَرَمایا: نہیں! تو وہ بادلوں کی طرح زمین کو چھو تاہوا چلا گیا یہاں تک کہ میری نظر وں سے غائب ہو گیا، میں نے عرض کی: اس نے آپ سے کیا کہا تھا؟ آپ دَخه اُللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: یہ مجھ سے بوچھ رہا تھا کہ میرے ساتھ جج کروگے، میں نے کہا: نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: آپ نے انکار کیوں کیا؟ تو حضرت ابوعبید دَخه اُللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: میری جج کی نیت نہیں بلکہ شام تک زمین کا کام پوراکرنے کی نیت خص تھی تو مجھے خوف ہوا کہ اگر اس کی خاطر جج کرنے اس کے ساتھ جاؤں تو کہیں غَفَبِ اللّٰی کا شکار نہ ہو جاؤں کے میات کے حاص کی دیتا اس لئے جو کام کیو نکہ اس طرح میں اللّٰه عَذَو بَا ہے گئے جانے والے عمل میں دو سری چیز داخل کر دیتا اس لئے جو کام میں کر رہاں ہوں یہ میرے نزدیک 70 جج سے بڑھ کر ہے۔

#### حکایت: میں تو جہاد کے لئے ہی نکلا ہوں

﴿12﴾ ... ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں براستہ سمندر جہاد کے لئے نکلاتو ہم میں سے کسی نے توشہ دان بیپنا چاہا، میں نے کہا: میں اسے خرید لیتا ہوں تاکہ جہاد میں اس سے فاکدہ اٹھاؤں اور جب فلاں شہر پہنچ جاؤں گاتو اسے فیج دوں گااور کچھ نفع کمالوں گا۔ چنانچہ وہ توشہ دان میں نے خرید لیا، اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے دوآد می اتر ہے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے: مجاہدین کے نام ککھو۔ چنانچہ وہ اسے کھوانے لگا کہ فلاں شخص سیر و تفر ت کی نیت سے نکلا، فلاں دکھاوے کے لئے آیا، فلاں تجارت کی فرض سے اور فلاں الله عنو دَجُل کے راستے میں ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا: کھو فلاں شخص تجارت کے ادادے سے نکلا۔ میں نے کہا: میر ہے بارے میں الله عنو دَجُل سے ڈرومیں تجارت کے لئے نہیں تجارت کے ادادے سے نکلا۔ میں نے کہا: میر ہوں گا میں تو جہاد کے لئے تی نکلا ہوں۔ تو اس نے کہا: اے شخ ایم نے کر کہا: کمو۔ تو اس نے روئے کی طرف دیکھ کر کہا: کیا چیاس نے کہا: اسے تھے۔ یہ س کی میں تجارت کی طرف دیکھ کر کہا: کیا چیاس نے کہا: اسے نفع نکلان شخص نکلاتو جہاد کے لئے تھائیوں راستے میں اس نے ایک توشہ دان خرید لیا تھا کہ اس سے نفع کے مس کے میں اس نے ایک توشہ دان خرید لیا تھا کہ اس سے نفع حاصل ہو، پھر اس کے برے میں جو الله عنو و بھائے گا تھم فرمائے گا۔

بيش كش: **محلس المدينة العلميه** (وقوت اسلام) <del>). • • • •</del>

# عالی سند کے ساتھ 70 یا 700 احادیث لکھنے سے بہتر عمل:

﴿13﴾... حضرت سیّیدُنا سَرِی سَقطِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: تمہارا خلوت میں اخلاص کے ساتھ دو رکعت یر صنا70 یا700 احادیث عُلُو (عالی) سند (۱) کے ساتھ لکھنے سے بہتر ہے۔

﴿14﴾ ... ایک بزرگ فرماتے ہیں:گھڑی بھر کے اخلاص میں اَبدی نجات ہے لیکن اخلاص نادر ہے۔

# يىچ، تھيتى اور يانى:

مقوله ب: أَلْعِلْمُ بَنُرٌ وَالْعُمَلُ زَرُعٌ عُوَّمَا وَمُوالْوِلْحُلاصُ يَعِنى عَلَم نَجَ، عَمَل تَصِيق اوراخلاص اس كاياني ہے۔

#### تين عطائيں تين محرومياں:

﴿15﴾...ایک بزرگ فرماتے ہیں: جب الله عَذَّوَجَلُّ کسی بندے کو ناپسند فرما تا ہے تو اسے تین چیزیں عطافرما کر تین چیز وں سے محروم کر دیتا ہے: (۱)...صالحین کی صحبت عطافرما تا ہے لیکن ان کی بات قبول کرنے سے محروم کر دیتا ہے (۲)...اعمالِ صالحہ کی توفیق بخشا ہے لیکن اخلاص سے محروم فرمادیتا ہے (۳)...عکمت عطافرما تا ہے لیکن صِدْق سے محروم کر دیتا ہے۔

﴿16﴾... حضرت سيِّدُ نا بويعقوب سُوسى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي فرمات بِين: اعمال مين الله عَزَّوَجَلَّ مُخلوق سے صرف اخلاص حابتا ہے۔

﴿17﴾... حضرت سیِّدُ ناجُنْیْد بغدادی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: الله عَدَّوَجَلَّ کے بیجھ دار بندے ہیں، وہ سمجھ داری کا مظاہر کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں تواخلاص ہی انہیں نیکیوں پر اُبھار تاہے۔

# تمام معاملات كى بنياد:

﴿18﴾... حضرت سیِّدُ نا محمد بن سعید مَر وَزِی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْوِلِی فرماتے ہیں: تمام معاملات کی بنیاد دوبا تیں ہیں: (۱)...اللّه عَدَّوَ جَلَّ کا تیرے بارے میں فیصلہ فرمانااور (۲)... تیر ااس کے لئے عمل بجالانالیعنی تُواس کی مَشِیت پر

علو کے لغوی معلیٰ "بلندی" کے ہیں اور اصطلاح میں اس سے مرادوہ سند جس کے راویوں کی تعدادہ وسری حدیث کے راویوں کی تعدادہ وسری حدیث کے راویوں کی تعداد سے کم ہو۔ (نزھة النظر فی توحیح نغبة الفکر، ص١١٥ملحصًا)

راضی رہ اور جو عمل تُو اس کے لئے کر تاہے اس میں اخلاص پیدا کر اگر تو ان دونوں باتوں پر عمل پیرار ہاتو دونوں جہاں میں کامیاب ہو گا۔

#### اخلاص كى حقيقت كابيان

#### إخلاص كالمعنىٰ ومفهوم:

دوسری فصل:

جان لیجے کہ ہر چیز میں غیر کی آمیزش ہوسکتی ہے اور جب وہ چیز غیر کی آمیزش سے یاک صاف ہو تواس کوخالص کہتے ہیں اور جس فعل سے چیز کی مِلاوَٹ وآمیز ش دور کی جاتی ہے اسے اخلاص کہتے ہیں۔

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرماتا ب:

ترجید کننز الابیان: گوہراورخون کے پیج میں سے خالص

دودھ گلے سے سہل اتر تایینے والوں کے لئے۔

مِنُ بَيْنِ فَمْثِ وَدَهِر لَّبَنَّا خَالِصًا سَا بِغًا

لِّلشَّرِبِينَ ﴿ (پ١٠،النحل: ٢٢)

دودھ کاخالص ہونا یہی ہے کہ اس میں خون اور گوبر کی آمیز ش نہ ہو نیز ہر وہ شے جس کا اس سے اختلاط ممکن ہے اس کی آمیز ش نہ ہو۔

# لفظ "اخلاص "اور" مخلص "كااستعمال:

اخلاص کی ضد اشر اک(شریک بنانا) ہے تو جو مخلصِ نہیں وہ مشرِ ک(یعنی شریک بنانے والا) ہے البتہ شرک کے کچھ در جات ہیں۔ توحید میں اخلاص کی ضد اُلو ہیں میں شریک تھیم اناہے۔ کوئی شرکِ خفی ہو تاہے اور کوئی ظاہر و جلی اوریہی معاملہ اخلاص کا ہے۔اخلاص اور اس کی ضد دونوں دل پر وار د ہوتے ہیں ان کا محل دل ہے اور بیہ وار دہونا قصد ونیت میں ہو تاہے اور ہم نیت کی حقیقت بیان کر چکے ہیں اور بیہ بات بھی بیان کر چکے ہیں کہ نیت باعث کے موافق ہوتی ہے،لہذا جب باعث خالی ایک ہو تواس کی وجہ سے صادر ہونے والے فعل کو اخلاص کہا جائے گا۔مثلاً کوئی شخص صدقہ کرے اور اس کی نیت محض ریا کی ہو تو اس لحاظ سے وہ مخلص ہے اور جس کی غرض محض تَقَرُّب إِلَى الله (يعنى الله عَدَّدَ عَلَّ كا قرب يانا) ہو وہ بھی اس اعتبار سے مخلص ہے۔ ليكن عرف میں لفظ" اخلاص" اسی فعل کے لئے بولا جاتا ہے جو صرف تَقَیُّ باِلَی الله کی نیت سے ہواور اس میں کسی ري الله المدينة العلميه (رئوت الله ي عصوب على عصوب على المدينة العلميه (رئوت الله على عصوب عصوب عصوب المدينة العلمية العلمية المعاملة المع طرح کی آمیز ش نہ ہوجس طرح اِلحاد لُغُوی اعتبار سے "میلان" کا نام ہے۔لیکن عرف نے اسے" حق سے اعراض کرنے"کے ساتھ خاص کر دیا(یعنی جوحق سے مُنْحَرِف ہوصرف ای کومُلْمِد کہیں گے)۔

معلوم ہوا کہ جس کے فعل کا باعث محض ریا ہووہ محل ہلا کت میں ہوتا ہے اور ہم اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ اس سے متعلق باتیں ہم 'دکتتاب الدیاء'' میں بیان کر چکے ہیں۔ ریا کے بارے میں سب سے ہلکی بات وہ ہے جو حدیث میں بیان ہوئی۔ چنانچہ

#### ریا کارکے جارنام:

اِنَّ الْمُحَرِّ آئِی یُںُ غی یَوْمَۃ الْقِیَامَةِ بِاَ حَبَعِ اَسَامِ یَّا مُحَرِّ آئِی یَا کُھَادِ عُیَامُشُرِ کُیَا کَاوْرْ یعنی ریاکار کو قیامت کے دن چار ناموں سے بکاراجائے گا: اے ریاکار!اے دھوکے باز!اے مشرک!اے کا فر!(۱)

# اخلاص میں نفسانی اغراض ملنے کی صورتیں:

یہاں ہم صرف اس بارے میں کلام کریں گے کہ جس کی نیت تُظَیُّب اِلَیالله کی ہولیکن اس کے ساتھ کوئی دوسر اباعث مثلاً: ریایا کوئی نفسانی غرض وغیر ہمل جائے۔اس کی بہت سی صور تیں ہوسکتی ہیں جیسے:

(۱)...بندہ روزہ رکھے تاکہ تقرب کے ساتھ ساتھ روزے سے حاصل ہونے والے پر ہیز سے بھی فائدہ الھائے۔(۲)...فلام آزاد کرے تاکہ اس کے نان نفقہ اور بدغُلقی سے چھٹکاراپائے۔(۳)... جج کرے تاکہ سفر کی وجہ سے اس کامز اج ٹھیک ہوجائے یااپنے شہر میں ظاہر ہونے والے کسی شرسے نے جائے یااپنے گھر میں کسی دشمن سے بھاگنا مقصود ہو یااپنے اہل وعیال سے پریشان ہو یا کسی اور کام میں مشغولیت کی وجہ سے تھک گیاہو اور چند دن آرام کرناچاہتا ہو۔(۴)... جہاد کرے تاکہ لڑائی کے فن میں مہارت حاصل ہو اور اس کے لئے اسب اور لشکر تیار کرنے کا طریقہ سکھ لے۔(۵)... تجد کی نماز پڑھے اور جاگنے کا ایک مقصد بیہ ہو کہ اپنے اہل وعیال اور سواری کی حفاظت کر سکے۔(۱)... علم حاصل کرے تاکہ اس کی وجہ سے بھڈر کفایت مال کا حصول معیال اور سواری کی حفاظت کر سکے۔(۲)... علم حاصل کرے تاکہ اس کی وجہ سے بھڈر کفایت مال کا حصول آسان ہو جائے یاخاند ان میں عزت ہو یا علم کی وجہ سے اس کی جائیداد اور مال طمع (لالح کے) کرنے والوں سے محفوظ رہیں۔(۲)... درس اور وعظ میں مشغول ہو تاکہ چیب رہنے کی تکلیف سے جان چھوٹ جائے اور گفتگو و

يْش ش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی) •••••• (55

<sup>1...</sup>فرروس الاخبأر، ٢/ ٣٥٧، حديث: ١٩٠١، بتغير

تقریر کی لذت ہے غم دور ہوں۔(۸)... عُلَا وضو فیا کی خدمت بجالائے تا کہ ان کی اور دیگر لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت بڑھ جائے یا یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں اس کے ساتھ نرمی برتی جائے۔(۹)... قرآنِ پاک کی کتابت کرے تا کہ باربار لکھنے ہے اس کا خطا چھا ہو جائے۔(۱۰)... پیدل جج اس لئے کرے تا کہ کرائے کا بوجھ کم ہو جائے۔(۱۱)... وضواس لئے کرے تا کہ بدن صاف یا شخٹ اہو جائے۔(۱۲)... عنسل کرے تا کہ بدبو دور ہو جائے۔(۱۱)... وضواس لئے کرے تا کہ بدن صاف یا شخٹ اہو جائے۔(۱۲)... عنسل کرے تا کہ بدبو دور ہو جائے۔(۱۳)... محدیث شریف کی روایت اس لئے کرے تا کہ لوگوں کو اس کی عُلوِّ سند کا علم ہو جائے۔ (۱۳)... محبد میں اس لئے قیام کرے تا کہ گھر کے کرائے کا بوجھ نہ پڑے ۔(۱۵)... روزہ اس لئے رکھے تا کہ کھانا پکانے کے تکلف ہو یا اپنے دیگر کاموں کے لئے فارغ ہو جائے تا کہ کھانے کی وجہ ہے ان میں خلل نہ ہو۔(۱۲)... کسی ما نگنے والے کو اس لئے صدقہ دے تا کہ اس کے ما نگنے سے پیدا ہونے والا ملال اور پریثانی خود سے دور کرے۔(۱۵)... کسی مریض کی عیادت اس لئے کرے کہ جب یہ بیار ہو تو اس کی بھی عیادت کی جائے۔(۱۸)... نہ کورہ افعال میں سے کوئی کام اس لئے جالائے تا کہ اس کے اہل وعیال کے جنازے کے ساتھ بھی جائیں۔(۱۹)... نہ کورہ افعال میں سے کوئی کام اس لئے جالائے تا کہ اس کی بیجیان بھلائی کے ساتھ ہو وار کر کیا جائے اور اس کی طرف و قار اور اچھی نظر سے دیکھا جائے۔

ان تمام صور توں میں اگر عمل کا باعث قُربِ اللی ہولیکن ان خطرات میں سے کوئی خطرہ بھی اس کے ساتھ مل جائے حتّٰی کہ ان امور کی وجہ سے عمل کرنااس کے لئے آسان ہو جائے تواس کا عمل حَدِّ اخلاص اور محض اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کے لئے ہوئے سے نکل جائے گا اور اس میں شرک راہ پائے گا اور حدیثیثِ قُدسی ہے اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ اللّٰه عَنَّوَ اللّٰهِ وَ کَا قَدِ اللّٰه عَنَّو اللّٰهِ وَ کَا اللّٰه عَنْ مِیں شرکت سے تمام شُرکا کی نسبت زیادہ بے نیاز ہوں۔ (۱)

# ایک کمحے کا اخلاص نجات کاباعث:

حاصِلِ کلام میہ ہے کہ دُنیاوی فوائد میں سے ہر وہ فائدہ جس سے نفس کو سکون ملے اور دل اس کی طرف مائل ہو خواہ وہ (دُنیاوی فائدہ) تھوڑا ہو یازیادہ جب وہ عمل میں داخل ہو گاتواس کی وجہ سے عمل کی صفائی میں گدلا پن آجائے گا اور اخلاص جاتارہے گا اور انسان اپنے فوائد کے ساتھ جڑا ہوا اور اپنی خواہشات میں ڈوبا

...مسلم، كتاب الزهد، بأب من اشرك في عمله غير الله، ص١٥٩٣ مديث: ٢٩٨٥

ہواہے۔ بہت کم ایساہو تاہے کہ اس کا کوئی فعل یااس کی کوئی عبادت اس جنس کے فوائد اور اغراض سے خالی ہو ،اسی لئے کہا گیا ہے کہ "جس شخص کو زندگی میں ایک لحظہ (لمحہ) خالص رضائے اللی کے لئے مل گیا وہ خبات پا گیا۔"اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاص نادر ہے اور دل کو ان آمیز شوں سے صاف کرنا انتہائی مشکل ہے بلکہ خالص وہی ہے جس کے عمل کا باعث صرف قُرب اللی کی طلب ہو۔

# عمل ہر آمیزش سے خالی ہو:

اگر تنہا یہ امور عمل کا باعث ہوں تو ظاہر ہے کہ ایسے عامل کا معاملہ انتہائی سخت ہو گالیکن ہماری نظر ان صور توں میں ہے کہ جن میں قصدِ اصلی تو تَقَیُّ بِ إِلَى الله (یعنی الله عنَّوَ بَعَنُ کا قرب پانا) ہے لیکن اس کے ساتھ ان امور کی بھی آمیزش ہوجائے ۔ پھر یہ آمیزشیں یا تو موافقت کے رہے میں ہوں گی یا مشارکت کے درجے میں یا پھر مُعاوَنت کے طور پر جبیبا کہ نیت کے بیان میں گزرااور باعِثِ نفسی یا تو باعِثِ وینی کی مثل موگا یا اس سے کمزور۔ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ تھم ہے جبیبا کہ ہم بیان کریں گے اور اخلاص تو یہی ہے کہ عمل ان تمام آمیز شوں سے خالی ہو خواہ یہ آمیز شیں کم ہوں یا زیادہ حتی کہ اس میں صرف تَقرُّ ب کا قصد ہواور اس کے سواکوئی اور عمل کا باعث نہ ہو۔

یہ بات اسی شخص کے لئے ممکن ہے جواللہ عزّدَ جَلَّ کا محب، اس کاعاشق اور فکرِ آخرت میں اس طرح ڈوبا ہوا ہوا کہ اس کے دل میں محبّ دنیا کی کوئی گنجائش نہ ہو یہاں تک کہ کھانے پینے سے بھی محبت نہ ہو، بلکہ اس کی رغبت اسے ایسے بی ہو جیسے قضائے حاجت کی رغبت ہوتی ہے کہ یہ ایک فطری اور طبعی ضرورت ہے۔

پس اسے کھانے کی رغبت اس لئے نہ ہو کہ وہ کھانا ہے بلکہ اس لئے ہو کہ عبادتِ اللی پر قوت حاصل ہوگی اور تمنا کرے کہ "کاش! بھوک کی آفت سے بے نیاز ہو جاؤں تا کہ کھانے کی حاجت نہ پڑے۔ "اور اس کے دل میں ضرورت سے زائد کسی المرِ فضول کی جگہ نہ رہے اور اس کے نزدیک قدرِ ضرورت ہی مطلوب ہو کیو نکہ یہ اس کی دینی ضرورت ہے، اس کی فکر اور توجہ صرف الله عزّدَ بَانَ کی طرف ہو۔

## تحکص بندے کا سونا بھی عبادت:

اس طرح کا شخص اگر کھائے، پیئے یا قضائے حاجت کرے تواس کا عمل خالص ہی رہے گااور تمام حر کات <u>سے \*\*\* (پیش کش: **مجلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی) \*\*\*\*\*\*\*\* (</u>267 )\*\*\*\* وسکنات میں اس کی نیت درست ہو گی۔مثلاً:اگروہ نفس کو آرام پہنچانے کے لئے سوئے تا کہ عبادت پر قوت حاصل ہو تواس کاسونا بھی عبادت ہو گا اور اس میں اسے مخلصین کا در جہ حاصل ہو گا اور جس شخص کا حال اس طرح نه ہو اس پر اعمال میں اخلاص کا دروازہ بندر ہتاہے ،البتہ! مبھی کبھار کھاتا بھی ہے اور جس طرح وہ شخص کہ جس پر الله عَدَّدَ جَلَّ اور آخرت کی محبت غالب ہو تواس کی تمام حرکات پیر صِفَت حاصل کر کے اخلاص بن جاتیں ہیں اور اسی طرح جس شخص کے دل پر دنیا، برتری، ریاست یا اور کوئی چیز غالب ہو تو اس کی تمام حر کات میں بھی وہی صِفَت پیدا ہو جاتی ہے، تواس کی عبادات، نمازروزہ وغیرہ بہت کم سلامت رہتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ اخلاص پانے کانسخہ ہے یہ کہ نفسانی فوائد کو توڑ دے ، دنیاسے طمع (لالچ) ختم کر دے ، صرف آخرت متر نظر رکھے۔ اس طرح کہ وہی دل پر غالب ہو تب کہیں اخلاص میسر ہو گا اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جن میں انسان مشقت اٹھا تا ہے اور انہیں خالص اللہ عَزْوَجَلَّ کے لئے گمان کر تا ہے حالا نکہ وہ دھوکے میں ہو تاہے کیونکہ وہ ان میں آفت کی کوئی وجہ نہیں سمجھتا۔ چنانچہ،

## 30 سال کی نمازیں دہرائیں:

ایک بزرگ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: میں نے30سال کی نمازیں دہر ائیں جو میں نے مسجد کی پہلی صف میں اداکی تھیں کیونکہ ایک دن کسی عذر کی بناپر میں دیر سے پہنچا اور میں نے دوسری صف میں نماز پڑھی تومجھے لو گوں ہے بہت شرم آئی کہ انہوں نے مجھے دوسری صف میں دیکھا۔اس سے میں حان گیا کہ لو گوں کا مجھے پہلی صف میں دیکھنامیری خوشی اور قلبی راحت کاسب تھالیکن مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔

یہ بہت باریک اور پیچیدہ بات ہے کہ اعمال اس جیسی باتوں سے بہت کم محفوظ ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ اس سے آگاہ ہوتے ہیں مگر جنہیں اللہ عَدَّوَ جَنَّ توفیق دے وہ خبر دار ہوجاتے ہیں اور جولوگ اس سے غافل ہیں وہ قیامت کے دن اپنی تمام نیکیوں کو گناہوں کی صورت میں یائیں گے۔درج ذیل آیاتِ طیبہ سے يمي لوگ مراد ہيں:

وَبَكَالَهُمُ مِّنَ اللهِ مَالَمُ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ ترجیه کنز الابیان: اورانہیں الله کی طرف سے وہ مات

جلس المدينة العلميه (وتوت اسلام)) معمده عنه

## وَبَكَ الرَّهُمُ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوا

قُلُ هَلُ نُنَيِّئُكُمُ بِالْأَخْسِ بِنَ اعْمَالًا ﴿ ٱلنَّن يُنَ ضَلَّ سَعْيُهُ مُ فِي الْحَلُوةِ التَّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

(ب١١٠/ الكهف: ١٠٣، ١٠٨)

# واعظین شیطان کے جال میں:

بندول میں سب سے زیادہ اس فتنے کا شکار عُلَاہیں کیونکہ اکثر عُلَا کے لئے علم پھیلانے کا باعث غلبے کی لذت، پیشوا بننے کی فرحت اور اپنی تعریف و ثناہے خوشی وراحت وغیرہ ہو تاہے اور شیطان ان سے حق بات کو مخفی ركه كركهتا ہے: " تنمهاري غرض تو دينُ الهي كي نشر وإشاعت اور د سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كي شريعت كا مخالفین سے د فاع کرناہے۔"اسی طرح واعظ کو دیکھ لو کہ باد شاہوں اور لو گوں کو وعظ و نصیحت کر کے اللّٰہ عَذَّوَ جَلّ یر احسان جتاتا ہے اوراس پر خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات مانتے اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ دعوی کرتا ہے کہ "میری خوشی کا سبب بہ ہے کہ الله عَدْوَجَلَّ نے دین کی مدد میرے لئے آسان کر دی ہے۔"حالا نکہ اگر اس کا کوئی ہم عصر اس سے اچھاوعظ کرنے والا ظاہر ہوجائے اور لوگ اسے جھوڑ کر اُس کی طرف متوجہ ہوجائیں توبیہ بات اسے بُری لگتی ہے اور وہ غم میں مبتلا ہوجا تاہے۔ اگر وعظ کا باعث صرف دین ہو تا تو وہ ضرور الله عَدَّدَ بَاللهُ عَدَّر ادا كرتا كه "الله عَدَّدَ بَاللهُ عَدَّدَ بِهِ كام كسى اور سے ليا۔ "پھر اس كے باوجود شیطان اسے نہیں جھوڑ تا اور کہتاہے:" تتہمیں اس وجہ سے غم نہیں کہ لوگ تتہمیں جھوڑ کر دوسرے واعظ کی طرف چلے گئے بلکہ تمہارا غم اس وجہ سے ہے کہ تمہارا ثواب ختم ہو گیا کیونکہ اگر لوگ تمہارے وعظ سے نصیحت پکڑتے تو تنهمیں ضرور ثواب ملتااور ثواب فوت ہونے کی وجہ سے تمہارا عُمُکین ہوناا چھی بات ہے۔"

کام کردہے ہیں۔

ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی اور ان پر اپنی کمائی ہوئی پر ائیاں کھل گئیں۔

ترجید کنوالایدان: تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتادس که سے

مڑھ کرناقص عمل کن کے ہیں ان کے جن کی ساری کوشش

د نبا کی زند گی میں گم گئی اوروہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا

الْعُلُوْم (جلد يَجْم) علام الْعُلُوْم (جلد يَجْم) علام الْعُلُوْم (جلد يَجْم) علام الْعُلُوْم (جلد يَجْم)

افسوس!اس مسکین کوبیہ معلوم نہیں کہ حق کی إتِّباع کرنے اور وعظ کا کام اپنے سے افضل اور اُعْلَم کے ۔ سِیُر د کر دینے میں اُخروی ثواب زیادہ ہے بَنْئِبَت اس کے کہ تنہا خود کرے۔کاش!کوئی مجھے بتائے کہ امير المؤمنين حضرت ستيدُ ناعُمَر فارُوق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ الرّامير المؤمنين حضرت ستيدُ ناابو بكر صِيّرِ بُق دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَي خلافت ير عَمُكين ہوتے تو آيا بيه غم كرنا اچھا ہوتا يا قابلِ مذمت؟ بلاشبہ ہر دين دار آدمي كم گا كه "بالفرض امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعُمَرَ فارُوقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْدابِيا كرتے توبيه ايك مذموم كام ہو تا کیونکہ ان کاخو دلو گوں کے مصالح کی ذمہ داری اٹھاناا گرچہ بہت بڑا کارِ ثواب ہو تالیکن ان کاحق کے سامنے ، سرتسلیم خم کرنا اور امورِ خلافت اینے سے افضل کے حوالے کرنا دینی اعتبار سے زیادہ بہتر ہو تا۔ "بلکہ آپ رَخِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْداسِ بات سے خوش ہوئے کہ جو ذات ان سے اعلیٰ وافضل ہے اس نے تنہا بیر ذمہ داری اٹھا گی۔

### اہل علم شیطان کے دھوکے میں:

عُلَا کو کیا ہوا وہ ایسی باتوں پر خوش کیوں نہیں ہوتے ؟( کہ میری جگہ کوئی اور یہ دینی کام کرلے)۔بسااو قات کچھ اُٹلِ علم شیطان کے دھوکے میں آگر اپنے دل میں کہتے ہیں کہ "اگر کوئی ہم سے بڑا عالم آئے گا تواس سے ہمیں خوشی ہو گی۔ "لیکن امتحان اور تجربہ سے قبل اپنے بارے میں ایسی بات کہنا محض جہالت اور دھو کا ہے کیونکہ معاملہ در پیش ہونے سے پہلے اس طرح کے وعدے کرنے میں نفس بڑی آسانی سے تابعداری کرتا ہے لیکن جب معاملہ آپڑتا ہے توبدل جاتا ہے اور وعدہ پورانہیں کر تااور پیربات وہی جان سکتا ہے جونفس و شیطان کی مکاریوں اور فریب کاریوں سے آگاہ ہو اوران کی آز مائشوں کا طویل تجربہ رکھتا ہو۔ اَلْغَرَض اخلاص کی حقیقت کو پیچاننااوراس پر عمل کرناایک گہر اسمندر ہے جس میں سب لوگ ڈوب جاتے ہیں، شاذ ونادر ہی کوئی بیتاہے اور اس کا استثنااس فرمانِ باری تعالیٰ میں ہے:

إلى عبادك مِنْهُم الْمُخْلَصِيْن ﴿ (ب٣٣، ص ٢٨) ترجه كنزالايان مرجوان من تير يض موان من المراد الله المراد ا لہٰذ ابندے کو جاہئے کہ ان د قائق کی خوب تلاش اور چھان بین کرے ورنہ شیطان کے گروہ میں جا ملے گااور اسے خبر بھی نہیں ہو گی۔

سي المحين الله المحينة العلميه (وعوت اسلام)

# تیری فسا: **اِخلاص کے باریے میں** 14 **اَقوال بُزُر گانِ دِین** اَفلاص کو اَفلاص کی ضرورت:

﴿1﴾... حضرت سیّدُنا ابولیقوب سُوسی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ النّول فرماتے ہیں: "إخلاص بیر ہے کہ اِخلاص نظر نہ آئے کے کیونکہ جو شخص اپنے اخلاص میں اخلاص تلاش کر تاہے اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے۔"

اس قول میں اس طرف اشارہ ہے کہ عمل کو عجب (خود پیندی) سے پاک صاف رکھا جائے کیونکہ اخلاص کی طرف اِتفات اور فالص عمل وہی اخلاص کی طرف اِتفات اور فطر کرناعجب ہے جو کہ جملہ آفات میں سے ایک آفت ہے۔ سے جو تمام آفات سے یاک صاف ہو۔ پس اس (عجب والے) اخلاص میں ایک آفت ہے۔

### اخلاص کے متعلق جامع قول:

﴿2﴾... حضرت سیّدُناسهل تُسْتَرِی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اِخلاص یہ ہے کہ بندے کا تھہر نااور حرکت کرناسب خالصتاً الله عَدَّوَ جَلَّ کے لئے ہو۔

یہ قول جامع اور مقصد کا اِحاطہ کئے ہوئے ہے اور اسی کے ہم معلیٰ حضرت سیّدُ ناابر اہیم بن اَوْ ہَم عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْاکْرَم کابیہ قول ہے:

و3 ... آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے إلى: إخلاص الله عَذَّوَجَلَّ كَ ساتھ صِدْقِ نيت كانام بـ

## نفس پر سب سے بھاری:

﴿4﴾... حضرت سيّدُناسهل تُسْتَرِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى سے عرض كى گئ: كون سى چيز نفس پر زيادہ بھارى ہے؟ فرمايا: إخلاص كيونكه نفس كااس ميں كوئى حصه نہيں۔

﴿5﴾...حضرت سیِّدُ ناابو محدرُوَیْم بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: "عمل میں اخلاص بیہ ہے کہ عمل کرنے والا دنیاو آخرت میں عمل کا کوئی عوّض (بدلہ)نہ جاہے۔"

# اخلاصِ مطلق کسے کہتے ہیں؟

مذکورہ قول اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام نفسانی فوائد خواہ دنیوی ہوں یا اخروی آفت ہیں اور جو

شخص اس لئے عبادت کرے کہ جنت کی لڏ تول سے نفس کو سکون ملے گاتووہ آفت زدہ ہے بلکہ حقیقت پہ ہے کہ عمل سے مقصود صرف رضائے الٰہی ہواور یہ صِدِّ بُقینُ کے اِخلاص کی طرف اشارہ ہے اور اسی کواخلاص مطلق کہتے ہیں۔ توجو شخص امید جنت اور خوفِ جہنم کی وجہ سے عمل کر تاہے وہ دنیاوی فوائد کے اعتبار سے مخلِص ہے، ورنہ در حقیقت وہ پیٹ اور شرم گاہ کے فوائد کا طالب ہے اور عقل مندوں کامقصو دِ حقیقی تو صرف الله عَدَّوَجَلَّ كَى رِضاہے۔

#### خاص لوگوں كامقصود:

اگر کوئی پہ کہے کہ انسان کسی نہ کسی فائدے کے لئے حرکت کر تاہے اور تمام فوائد سے مُنزَّ ہونا تواللہ عَذَوَ هَلَّ كَي صِفَت ہے اور جو اس كا دعوى كرے وہ كا فرہے۔اسى لئے حضرت سيّدُ ناامام قاضى ابو بكر باقِلانى قُدِيّسَ مِنُهُ النُّورَانِ نے ایسے لو گول پر کفر کا تھم لگایا جو تمام فوائد واَغر اض سے پاک ہونے کا دعوٰی کرتے تھے اور آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَ فرمايا: "بي توالله عَزَّوَ جَلَّ كي صِفات ميس سے بے -"

ہم کہیں گے کہ حضرت سیّدُناامام قاضی ابو بکر باقلانی اُدّین سِنَّهُ النَّوْدَانِ نے بالکل مُصیک فرمایاہے لیکن (فوائد وأغراض سے یاک ہونے ہے) لوگوں کی مرادبہ ہے کہ ان فوائد وأغراض سے یاک ہوں جنہیں لوگ فوائد وأغراض كهتے بين اور وہ جنت كى خواہشات اور لذّات بيں۔جہال تك صرف مَعْرفَت، مُناجات اور دید ارالٰہی سے لطف اندوز ہونے کا تعلق ہے توبیہ خاص لو گوں کی غَرَض اور فائدہ ہے عام لوگ اس کو غَرَض اور فائدہ شار نہیں کرتے بلکہ وہ اس پر تعجب کرتے ہیں جبکہ اُن لو گوں کا حال یہ ہے کہ اِطاعت، مُناجات اور بار گاہ ربُّ الْعِزت کی مِسر ی اور جہری دائمی حاضری کی جولڈت انہیں حاصل ہے اگر اس کے بدلے میں جنت کی تمام نعمتیں انہیں دے دی جائمیں تو وہ اسے حقیر سمجھیں گے اور اس کی طرف توجہ تک نہیں کریں گے تو عام لو گوں کی حرکت کسی غَرِض کے لئے اور طاعت بھی کسی غَرِض و فائدے کے لئے ہوتی ہے لیکن خاص لو گول کی غُرِض اور مقصو د صرف ان کامعبو دعَدْ وَجَلَّ ہے اس کے علاوہ پچھ نہیں۔

#### همیشه کی توجه:

﴿ 6﴾ ... حضرت سيَّدُ ناابو عُثان نيه ثايوري عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ النِّلِي فرمات بين: "اخلاص بير ہے كه فقط خالق كى طرف يثركش: **محلس المدينة العلميه** (دعوت اسلام) }

ہمیشہ متوجہ رہنے کی وجہ سے مخلوق کو دیکھنا بھول جائے۔"

اس قول میں صرف آفَتِ ریا کی طرف اشارہ ہے، اسی وجہ سے ایک بزرگ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ﴿ 7﴾ ... عمل میں اخلاص بیہ ہے کہ شیطان اس پر مطلع نہ ہو کہ ایک اور فَرِ شنے کو خبر نہ ہو کہ اسے لکھ لے۔ (۱)

اس قول میں صرف عمل کوچھیانے کی طرف اشارہ ہے۔

# مخلوق سے تخفی،علائق سے پاک:

﴿8﴾...ایک قول به بھی ہے که" إخلاص وہ ہے جو مخلوق سے مخفی اور علائق سے پاک صاف ہو۔" بیہ قول مقاصد کو جامع ہے۔(2)

﴿9﴾... حضرت سیِّدُ ناحارِث بن اَسَد مُحَاسِبِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالْقِ فَرِماتِ ہیں: ' اِخلاص بیہ ہے کہ مخلوق کو رہّ عَذَّوَ جَلَّ کے معاملے سے زکال دے۔''اس قول میں صرف ریا کی نفی کی طرف اشارہ ہے۔

#### رياست كاجام:

﴿10﴾... حضرت سیِّدُنا ابر ہیم خوّاص رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: "جس نے ریاست کے جام سے پیا وہ عُبُودِیّت (بندگی) کے اخلاص سے نکل گیا۔"

• ... یہ قول سیّدُ الطائِد حضرت سیّدُنا جُنَیْد بغدادی علیّه دَختهٔ الله الْهادِی کا ہے۔ حضرت سیّدُنا اُستادا اُلوالْقَاسِم قشیری علیّه دَختهٔ الله الْهادِی کا ہے۔ حضرت سیّدُنا اُستادا اُلوالْقَاسِم قشیری علیّه دَختهٔ الله الْهَادِی نے ہاں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ حضرت سیّدُنا جُنیْد بغدادی علیّه دَختهٔ الله الْهَادِی نے فرمایا: اِخلاص الله عنوّ جَلْ اور بندے کے در میان ایک راز ہے۔ اسے فِر شتہ نہ جانے کہ لکھ لے اور شیطان بھی نہ جانے کہ خرابی پیدا کرے اور خوابیشِ نفس کو بھی اس کا علم نہ ہو کہ اسے ابنی طرف ماکل کرے۔ (الرسالة القشيریة، ص۲۳۲) اس کا معنیٰ بہ ہے کہ ان چیزوں میں کوئی بھی شے الیم کیفیت وحالت والے شخص کے دل پر اثر اندازنہ ہو اور یہ حالت و کیفیت الله عنوّ بَدِنَ اَس اولیا بی کوعطافر ما تا ہے۔

(اتحاف السادة المتقين، ١٠١٧مم ١٠م ملحصًا)

●... شارح إِحْيَاءً الْعُلُوْم علامه سيِّد محد مُر نَضَى زَبَيْدى عَلَيْهِ رَحْمَهُ الله الْوَلِي فرماتے ہیں: یہ اس لئے جامع ہے کہ پہلا جُر چھیانے اور دوسر افوا کد ختم کرنے کی طرف اشارہ کررہاہے۔ پہلے میں ریاسے سلامتی جبکہ دوسرے میں خواہش سے سلامتی ہے اور إخلاص کی حقیقت ان دونوں سے سلامتی ہے۔ (اتحان السادة المتقین، ۱۰۴/۱۳) ملحصًا)

و ليش كش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) •••••••

﴿11﴾ ... حضرت سيّدُنا عيلى رُوْحُ اللّه عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَ حواريون في آب كي بار كاه مين عرض کی: اعمال میں خالص کون ہے؟ ارشاد فرمایا: "جو الله عَذَّوَجَلَّ کے لئے عمل کرتا ہے اور پیند نہیں کرتا کہ اس یر کوئی اس کی تعریف کرے۔"

اس فرمان میں بھی ترک ریا کی طرف اشارہ ہے اور اسے خاص طور پر اس کئے ذکر فرمایا کیونکہ ہے اخلاص میں خلل ڈالنے والے اسباب میں سے قوی سبب ہے۔

# كدور تول سے صاف عمل:

﴿12﴾ ... حضرت سيّدُ ناجُنّير بغد ادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فرمات بين: عمل كوكدور تول سے صاف كرنے كانام

﴿13﴾... حضرت سيّدُ نافضَيْل بن عِياض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه فرمات بين الو گوں كى وجه سے عمل جيمور ديناريا اور لو گوں کی خاطر عمل کرناشر ک ہے اور اِخلاص ہیہ ہے کہ اللہ عَذَّوَ جَلَّ تَمهمیں ان دونوں باتوں سے بیجائے۔ ﴿14﴾... کسی نے کہاہے: '' دائمی مر اقبہ اور تمام فوائد کو فراموش کر دینے کانام اخلاص ہے۔''

اخلاص کے متعلق یہ کامل بیان ہے۔(۱)

#### إخلاص كانبوى بيان:

اخلاص کے بارے میں اقوال کثیر ہیں اور حقیقَتِ اخلاص منکشف ہوجانے کے بعد زیادہ اقوال نقل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور اس بارے میں بیانِ شافی اَوَّلین و آخرین کے سر دار ، نبوت کے تاجدار صَلَّى اللهُ تَعالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كاارشادِ خوشبودارہے۔ چنانچہ جب بارگاہِ رسالت میں اخلاص کے متعلق سوال ہواتوارشاد فرمایا: (إخلاص يه ہے كه) تُوكيج: "مير ارب الله عَذَوَ جَلَّ ہے۔ "پھر استقامت اختيار كرے جيبانخ بھے تھم ويا گيا۔ (2)

- ... كيونكه دائى مراقبه جمه وقت عبادت ميس مستغرق رہنے كا تقاضا كرتا ہے اور اس ميس مستغرق شخص اينے تمام أحوال میں الله عنوائک الله عنوائسی طرف اِلتفات نہیں کرتا اور فوائد کو فراموش کرنااینے اخلاص میں کسی طرف نہ دیکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ پس اس لحاظ سے بیر اخلاص کے تمام معانی کو جامع ہے۔ (اتحان السادة المتقين، ١٠٦/١٣)
  - 2...سنن ابن ماجم، كتأب الفتن، بأب كف اللسأن في الفتنة، ١٩٨٢ ، ١٩٨٥ حديث: ٢٩٧٢

#### مديث ياك كى شرح:

حدیث شریف کا معنی ومفہوم بیہ کہ ''تُواپئ خواہشات اور نفس کی اطاعت نہ کر صرف اپنے رب عَذَوَ جَلَّ کی عبادت کر میں جیسا تجھے تھکم دیا گیاہے اس کے مطابق استقامت اختیار کر۔'' یہ غَیْرُاللّٰه سے قطع نظر کرنے کی طرف اشارہ ہے اور یہی حقیقی اخلاص ہے۔

# پِ تَی نَصَل: اِخلاص کو گُدلا کرنے والی آفات اور آمیز شوں کے دَرَجات کابیان

#### يهلا درجه:

جان لیجئے کہ اخلاص کو خراب کرنے والی آفات میں سے بعض واضح ہیں، بعض پوشیدہ پھر بعض واضح ہیں، بعض واضح ہیں، بعض واضح ہونے کے باوجو د قوی ہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر ہونے میں ان کے درجات میں تفاؤت کو ایک مثال کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے اور اخلاص کو خراب کرنے والی چیز وں میں سب سے زیادہ واضح اور ظاہر ریاہے توہم اس کے تعلق سے ایک مثال ذکر کرتے ہیں:

#### ایک مثال:

جیسے شیطان اس وقت نمازی پر آفت ڈھا تاہے جب وہ اخلاص کے ساتھ اپنی نماز پڑھ رہا ہو اور پھر کچھ لوگ اسے دیکھ لیس یا کوئی آدمی اس کے پاس آئے تو شیطان اس سے کہتا ہے: نماز اچھی طرح پڑھو تا کہ یہ دیکھنے والا تمہیں تعظیم کی نگاہ سے دیکھے، تمہیں نیک سمجھے، تمہیں حقیر نہ جانے اور تمہاری غیبت نہ کرے۔ پس اس وجہ سے وہ اپنے اعضاء میں خشوع و خصوع ظاہر کرے اور نماز عمد گی سے پڑھے تو یہ واضح اور ظاہر ریا ہے اور ریاکی ہے قسم مُبتَدی مریدین پر بھی مخفی نہیں ہوتی۔

#### دوسرادرجه:

مریداس آفت کو سمجھ گیاہو اور اس سے اپنابجاؤ کر لیاہو پس وہ شیطان کی اطاعت نہیں کر تا اور نہ اس کی طرف متوجہ ہو تاہے بلکہ جس طرح پہلے نماز میں تھااسی طرح اسے جاری رکھتا ہے،اب شیطان اس کے پاس محصری میں میں بیٹریش شرح بسل المدینة العلمید (دعوت اسلام) میں معدود کا سمب ك المُعَامُ الْعُلُوم (جلد يَنْم)

777

نیکی کے بہانے آتا ہے اور کہتا ہے: ''لوگ تیری اِیِّباع واقتد اکرتے ہیں اور تیرے عمل کو دیکھتے ہیں جو کام تم کرو

گااور

گاس میں لوگ تنہاری پیروی کریں گا اگر اچھا عمل کروگے تو ان کے اعمال کا ثواب بھی تنہیں ملے گااور
اگر براکام کروگے تو اس کا گناہ بھی تم پر پڑے گا، اس لئے دیکھنے والے شخص کے سامنے اپنا عمل عمد گی ہے کرو
ہو سکتا ہے وہ خشوع و خضوع اور عبادت کو خوبصورت بنانے میں تمہاری افتد اکر ہے۔ ''بید درجہ پہلے کی بنٹبئت
د قتی ہے اور جولوگ پہلے درجے سے دھوکا نہیں کھاتے وہ بعض دفعہ اس درجے سے دھوکا کھاجاتے ہیں اور بیر
بھی عین ریااور اخلاص کو برباد کرنے والا ہے کیو کلہ اگر وہ خشوع اور ٹھٹن عبادت کو اچھا سجھتا کہ غیر کی وجہ سے
اسے چھوڑنے پر راضی نہیں ہے تو خُلُوت میں اسے اپنے لئے پیند کیوں نہیں کیا؟ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے
نزدیک غیر کانفس اس کے اپنے نفس سے زیادہ عزیز ہو، لہذا ہے محض دھوکا ہے بلکہ مقتد او پیشواوہ شخص ہو تا ہے
جو اپنے احوال اور اعمال میں سیدھا ہو اور اس کا دل روشن ہو پھر اس کی روشنی دو سروں تک پہنچ تو ان کا ثو اب
اس کی افتد اکرے گا اور ان کے اپنے تو اب ملے گالیکن جس کی افتد اک گئی خود اس سے دھوکا دبی کی باز پر س ہوگی اور جو

#### تيسرادرجه:

اورانسانوں کا اسے نماز کی حالت میں دیکھنا اس کے نزدیک بکساں ہو۔ تو گویا اس کا نفس لو گوں کے سامنے کو تاہی کے ساتھ نماز اداکر ناپسند نہیں کر تا پھر اپنے دل میں شر ما تاہے کہ کہیں ریاکاروں کی صورت میں داخل نہ ہو جائے اور سمجھتاہے کہ اگر اس کی خلوت وجلوت کی نمازوں میں یکسانیت ہو جائے توریاکاری ختم ہو جائے گی۔ گر افسوس ایسانہیں ہے بلکہ ریاکاری اس طرح ختم ہوسکتی ہے کہ جلوت وخلوت میں انسانوں کی طرف التفات ابیاہی ہو جیسے جانوروں کی طرف ہو تاہے اور یہ اسی شخص سے ہو سکتا ہے جس کی توجہ جلوت وخلوت دونوں حالتوں میں مخلوق سے ہٹی ہوئی ہو۔ اَلْغَرَض اس در جہ کامعاملہ شیطان کے خفیہ فریبوں میں سے ہے۔

#### چوتھادر جہ:

یہ سب سے زیادہ دقیق اور پوشیرہ ہے کہ لوگ اسے نماز پڑھتا ہواد یکھیں، شیطان اس سے یہ تونہ کہہ سکے کہ ''ان کی خاطر خشوع اختیار کر''کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ نمازی بیہ فریب سمجھتا ہے ،اس لئے شیطان اس سے یوں کہتا ہے:"الله عَزَّوَ مَلَ کی عظمت و جلال میں تَفَكَّر كراور غور كركہ تُوكس كے سامنے كھڑا ہے اور اس بات سے حیا کر کہ اللہ عَوْءَ جَلَّ تیرے دل کی طرف نظر فرمائے اور تیر ادل اس سے غافل ہو۔"یہ خیال آنے سے اس کادل حاضر اور اعضاء میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بیہ عین اخلاص ہے حالا نکہ بیہ عین مکر اور دھو کا ہو تاہے کیونکہ اگر بیہ خشوع اللہ عَوْدَ جَلَّ کے جلال کی طرف نظر کرنے کی وجہ سے ہو تا تو خلوت میں بھی ایساہو تا اور بیہ کیفیت کسی کے حاضر ہونے اور دیکھنے کے ساتھ خاص نہ ہوتی۔اس آفت سے محفوظ ہونے کی علامت بیہ ہے کہ یہ خیال خلوت میں بھی اس کے ساتھ اس طرح رہے جس طرح حبلوت میں رہتاہے اور کسی کی موجو دگی اس خیال کاسب نہ بنے جس طرح حانوروں کی موجو دگی اس خیال کاسب نہیں بنتی۔

بہر حال جب تک وہ انسان کے دیکھنے اور جانور کے دیکھنے سے اپنے احوال میں فرق کر تارہے گاتب تک وہ یاک صاف اور کامل اخلاص سے خارج رہے گا۔اس کا باطن شر کِ خفی یعنی ریاہے آلو دہ رہے گا اور بیہ شرک انسان کے دل میں ساہ چیو نٹی کی جال سے زیادہ خفی ہے جو اند ھیری رات میں سخت پتھر پر چلے، جبیا کہ حدیث یاک میں آیاہے۔<sup>(1)</sup>

بيش ش: **محلس المدينة العلميه** ( دعوت اسلامي أ

<sup>■ ...</sup> نوادر الاصول، الاصل السادس والسبعون والمائتان، ٢/ ١١٩٧، حديث: ١٣٩٦

#### هر حر کت پر ریا کاری کا خطره:

شیطان سے کوئی نہیں نیج سکتا مگر وہ جس کی نظر گہری ہواور اللہءَ ؤَءَلَ کی حفاظت، توفیق اوراس کی ہدایت سے بہرہ مند ہو۔ ورنہ شیطان توہر وقت عبادتِ الہی کے لئے کمربستہ لو گوں کی تاک میں لگاہواہے،ایک لمحہ کے لئے ان سے غافل نہیں ہو تا یہاں تک کہ انہیں ہر ہر حرکت حتّی کہ آئکھوں میں سُر مہ لگانے، مو مجھیں پیت كرنے، جمعہ كے دن خوشبولگانے اوراجھ كيڑے يہننے ميں بھى رياكارى پر أبھار تاہے كيونكه يہ تمام افعال مخصوص او قات میں سنت ہیں اور نفس کا ان میں ایک خفی فائدہ اور غَرَض ہے کیونکہ لو گوں کی نظریں ان افعال کی طرف ہوتی ہیں اور طبیعت کو ان میں رغبت ہوتی ہے۔ پس شیطان بندے کو ان افعال کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے: "بیہ کام سنت ہے اسے ترک نہیں کر ناچاہئے۔" اور خفی شہوت کی وجہ سے باطنی طور پر دل میں اس فعل کی طرف اُبھار پیدا ہو تاہے یااس میں کچھ آمیزش ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اخلاص کی حدسے نکل جا تاہے اور جو ان تمام آفات سے خالی نہ ہو وہ خالص نہیں بلکہ جو شخص کسی آباد، صاف ستھری اور عمدہ بنی ہوئی ا مسجد میں اعتکاف کرے جس میں اس کا دل لگتاہے تو شیطان اسے اس مسجد میں اعتکاف کی رغبت دلاتا اوراس کے سامنے اعتکاف کے فضائل مکثرت بیان کر تاہے ایسی صورت میں بعض او قات اس کا مُحَرَّ کِ خفی یعنی مسجد کی خوبصورتی کی وجہ سے دل لگنا اور طبیعت کا اس سے راحت پاناہو تاہے اور یہ بات اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب دومسجدیں خوبصورت ہوں اور اس کامیلان دونوں میں سے زیادہ خوبصورت مسجد کی طرف ہو۔ یہ تمام صورتیں طبیعت کی آمیز شوں اور نفس کی کدور توں کے ساتھ مخلوط اور حقیقت ِاخلاص کوبر باد کرنے والی ہیں۔

# سب سے زیادہ مخفی کھوٹ:

وہ کھوٹ جو خالص سونے کے ساتھ ملی ہوئی ہواس کے مختلف دَرَ جات ہیں، کوئی کھوٹ سونے پر غالب ہوتی ہے اور کوئی کھوٹ انتہائی و قبق ہوتی ہے کہ خوب ہوتی ہے اور کوئی کھوٹ انتہائی و قبق ہوتی ہے کہ خوب پر کھنے والا تجربہ کار آدمی ہی اسے جان سکتا ہے۔ ول کا کھوٹ، شیطان کا کمر و فریب اور نفس کی خباشت اس سے کہیں زیادہ دقیق اور پوشیدہ ہوتے ہیں۔

# ايك ساله عبادت سے افضل:

اسى لئے فرمایا گیا ہے: مَّ کُعَتَانِ مِنْ عَالِمِهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ مِّنْ جَاهِلٍ یعنی عالِم کی دور کعتیں جاہل کی ایک سالہ عبادت سے افضل ہیں۔

اس سے مراد وہ عالم ہے جو آفاتِ اعمال کی باریکیوں کو جانتا ہو تا کہ اپنے اعمال کو ان (آفات) سے بیچا سے کیونکہ جائل ظاہر کی عبادت کو دیکھتا اور اس سے دھوکا کھا بیٹھتا ہے ، جیسے کوئی دیہاتی دینار کی ظاہر کی سرخی اور گولائی دیکھ کر دھوکے میں آجائے حالا نکہ فی نفسہ وہ کھوٹا دینار ہو تا ہے اور ایک قیر اط (یعنی درہم کابارواں حصہ) خالص سونا جسے ماہر اور تجربہ کار آدمی پیند کر تاہے اس دینار سے بہتر ہے جسے جائل اور غبی شخص اچھا سمجھتا ہے۔ اس طرح عبادات کے معاملے میں تفاؤت ہو تا ہے بلکہ بہت زیادہ اور بڑا تفاؤت ہو تا ہے اور مختلف اس طرح عبادات کے معاملے میں تفاؤت ہو تا ہے بلکہ بہت زیادہ اور بڑا تفاؤت ہو تا ہے اور مختلف اعمال میں اس قدر آفات داخل ہوتی ہیں کہ ان کا شار نا ممکن ہے۔ جو مثال ہم نے ذکر کی ہے اس سے فائدہ عاصل کرنا چاہئے اور سمجھد ار آدمی کے لئے تھوڑی سی بات بھی کانی ہوتی ہے جبکہ غبی شخص کو طویل گفتگو حاصل کرنا چاہئے اور سمجھد ار آدمی کے لئے تھوڑی سی بات بھی کانی ہوتی ہے جبکہ غبی شخص کو طویل گفتگو میں فائدہ نہیں دیتی، اس لئے تفصیل کا اس کے حق میں کوئی فائدہ نہیں۔

# پنچین نس: مَخُلُوط عَمَل کاحُکُم اور اس کے ثواب کابیان اس بارے میں قاعدہ:

جان لیجے کہ عمل جب خالصتاً الله عَزْدَجَلَّ کے لئے نہ ہو بلکہ اس میں ریایا نفسانی آغراض کی آمیز ش ہوتو عُلاکا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ایسے عمل پر آیا تواب ملے گایاعذاب ہو گایا کچھ بھی نہیں ہو گا کہ نہ اس کو تواب ملے اور نہ اس پر عذاب ہو ؟ لیکن جس عمل سے مقصود صرف ریا ہوتو اس کا قطعی طور پر گناہ ہو گااور وہ الله عَزَّدَجَلُّ کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہے اور جو عمل خالصتاً الله عَزَّدَجَلُّ کے لئے ہو گاتو وہ تواب کا سبب ہے ، اختلاف صرف اس عمل میں ہے جو غیر کے ساتھ مخلوط ہواورر وایات کا ظاہر اس بات پر دلالت کر تا ہے کہ اس عمل کا کوئی تواب نہیں (الکیکن اس بارے میں وار در وایات میں تعارُض ہے۔ اس سلسلے میں جو

 <sup>■ ...</sup>نسائی، کتاب الجهاد، باب من غز ایلتمس الاجر والذکر، ص ۵۱۰، حدیث: ۲۵۱۷ سنن ازی داود، کتاب الجهاد، باب فیمن یغزو ویلتمس الدنیا، ۳/ ۲۰، حدیث: ۲۵۱۷

بات ہمارے لئے ظاہر ہموئی ہے وہ یہ ہے کہ قوتِ باعِث کی مقد ار کو دیکھاجائے، اگر باعثِ دینی باعثِ نفسی کے مساوی (برابر) ہمو تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہمو کر ساقط ہو جائیں گے اور اس عمل کانہ ثواب ہموگا، نہ گناہ اور اگر ریا کا باعث غالب اور قومی ہمو تو وہ عمل کچھ نفع نہ دے گا بلکہ الٹا نقصان اور عذاب کولازم کرے گا۔ البتہ اِس عمل کا عذاب اُس عمل کے عذاب سے بلکا ہوگا جو خالص ریا کے ساتھ ہمو اور جس میں تکھن ہے اِللہ کا شائبہ تک نہ ہمو اور اگر تکوئی کی قصد کسی دو سرے باعث کی نسبت غالب ہمو تو جس قدر میں تکھنے دینی قوی ہوگا اس قدر ثواب بھی زیادہ ہوگا اور اس پر درج ذیل فرامین باری تعالی دلالت کرتے ہیں:

ترجمه کنز الایمان: توجوایک فرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا۔ درہ بھر برائی کرے اسے ویکھے گا۔

نَىنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ قِ خَيْرًا يَّرَةً ۞ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ قِ ضَيَّا ايَّرَةً ۞

(پ٠٣٠، الزلزال: ٨،٧)

... (2)

ترجمه کنزالایمان: الله ایک فره بهر ظلم نهیں فرماتا اور اگر کوئی نیکی ہوتواہے دونی کرتا۔ ٳڽۜٛٲٮڵؖؗڡؘڵٳؽڟ۬ڸؚؠؙڡؚؿؙۼؘٲڶۮؘ؆ۜۊ۪<sup>ٚٷ</sup>ۅٳڽؙؾڮٛ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا (پ٥٠١لنسآء:٣٠)

پتاچلا کہ خیر کا ارادہ ضائع نہیں ہو گابلکہ اگر ریا کے ارادے پر خیر کا ارادہ غالب ہو تو ارادہ کریا کے مساوی (برابر) ثواب باطل ہو جائے گا اور جو زائد مقد ار ہوگی وہ باقی رہے گی اور اگر ارادہ خیر مغلوب ہو تو اتنی مقد ار ارادۂ فاسد کے عذاب میں سے ساقط ہو جائے گی۔

### قاعدے کی وضاحت:

اس امرکی وضاحت سے ہے کہ اعمال کی دلوں میں تاخیر ان کی صِفات کی تاکید کے اعتبار سے ہواکرتی ہے۔
مثلاً: صِفَتِ ریامُ فیلِ کات (ہلاکت میں ڈالنے والے امور) میں سے ہے اور اس مہلک کی غذا اور قوت سے ہے کہ اس
کے موافق عمل کیا جائے اور صِفَتِ خیر مُنْجِیّات (نجات دلانے والے امور) میں سے ہے اور اس کی قوت اس کے
موافق عمل کرنا ہے۔ پس جب دل میں دوصِفات جمع ہو جائیں اوروہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں تواگر وہ
موافق عمل کرنا ہے۔ پس جب دل میں دوصِفات جمع ہو جائیں اوروہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں تواگر وہ

ر باکے تقاضے کے موافق عمل کرے تووہ صِفَت قوی ہو گی اور اگر تَقَرُّب کے تقاضے کے موافق عمل کرے توبیہ صِفَت بھی قوی ہو گی اور دونوں میں سے ایک ہلاک کرنے والی اور دوسری نجات دینے والی ہے۔اب اگر دونوں کی قوت برابر ہو تووہ ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں گی جیسے کسی شخص کو گرم چیز وں سے نقصان ہو تاہواور وہ گرم چیزیں کھانے کے بعد اتنی مقدار قوت کی ٹھنڈی چیزیں کھالے تو دونوں طرح کی چیزیں کھانے کے بعد ایسی کیفیت ہو گی گویا کہ اس نے دونوں ہی چیزیں نہیں کھائیں۔اگر دونوں میں سے ایک غالب ہو تو وہ کسی اثر سے خالی نہیں ہوگی۔ توجس طرح کھانے ، یانی اور دواؤں میں سے ذرہ بھر ضائع نہیں ہو تا اور سنَّتِ الہیہ کے مطابق جسم پر اس کا پچھ نہ پچھ اثر ضرور ہو تاہے۔اسی طرح ذرہ بھر بھلائی اور برائی ضائع نہیں ہوتی اور دل کو روش یا تاریک کرنے، یوں ہی اللہ عوَّدَ جَلَّ کے قریب یااس سے دور کرنے میں ضرور مُوکِرٌّ ہوتی ہے۔

پس جب بندہ ایساعمل کرے جو اسے بالیثت بھر الله عَذَّوَ جَلَّ کے قریب کردے اس کے ساتھ ساتھ ایسے عمل کا بھی اختلاط ہو جائے جو اسے بالیثت بھر الله عَدْوَ جَنَّ سے دور کر دے تو وہ اپنی پہلی حالت پر رہے گا، نہ اسے تواب ملے گا، نہ گناہ اور اگر عمّل خیر ایساہو کہ دوبالیشت قریب کرتاہے اور دوسر اعمل ایک بالیشت ہی دور کر تاہے تولا مُحالہ عمل خیر کے لئے ایک بالِشت کی فضیلت باقی رہے گی۔

# نیکی گناہ کو مٹادیتی ہے:

الله عَدَّ وَجَلَّ كَ مَحِوب، وانائ غيوب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ محبوب بع: "أَتْبِع السَّيِّيَّةَ الحُسَنَةَ تَمُحُهُا لِعِنْ گناہ کے بعد نیکی کرلے کہ وہ اسے مٹادے گی۔(۱)

#### اجماع أمّت سے تائید:

غور کیجئے کہ جب خالص ریا کے بعد محض اخلاص اسے مٹادیتا ہے تو جس صورت میں دونوں جمع ہو جائیں تولاز می طور پر دونوں ایک دوسر ہے کو دور کریں گے۔اس بات کی تائیدا جماع اُمَّت ہے بھی ہو تی ہے کہ جو شخص حج کے لئے نکلے اور اس کے پاس سامان تجارت بھی ہو تواس کا حج صحیح ہے اور اسے ثواب بھی ملے گا حالا نکہ اس کے ساتھ ایک نفسانی غُرِض اور فائدے کی آمیز ش ہوگئی ہے۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ

<sup>• ...</sup> سنن الترمذي، كتأب البروالصلة، بأب مأجاء في معاشرة الناس، ٣/ ١٩٩٧، حديث: ١٩٩٨

اسے اعمالِ جج کا ثواب اسی وقت ملے گاجب مکہ مکر مہ پہنچ جائے اور اس کی تجارت جج پر مو قوف نہیں تواس کا حج خالص ہے۔ البتہ راستے کاسفَر مُشْتَرَ ک ہے پس اگر تجارت کا قصد ہو توسَفَر کا ثواب نہیں ملے گا۔

لیکن درست یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ جب جج ہی مُحرِّ کِ اصلی ہو اور غَرَضِ تجارت مددگار اور تابع کے طور پر ہو تو نَفْسِ سَفَر بھی کسی ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ میر بے نزدیک یہ ہے کہ غازی اس بات میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے کہ وہ کفار کے ساتھ اس جہت میں لڑیں کہ مالِ غنیمت بہت زیادہ ہو اور الیہی جہت میں کڑیں کہ مالِ غنیمت بہت زیادہ ہو اور ایک جہت میں کریے کہ یہ فرق معلوم ہونے سے ان کے جہاد کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، بلکہ انصاف ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر باعثِ اصلی اور مُحرِّ کِ قوی الله عَدِّدَ جَلَّ کے دین کی سر فرازی و سربلندی ہو اور غنیمت کی رغبت صرف ضمی طور پر ہو تو اس سے ثواب باطل نہیں ہوگا۔ ہاں! اس کا ثواب اس شخص کے برابر نہیں ہوگا جس کا دل غنیمت کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو کیونکہ غنیمت کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو کیونکہ غنیمت کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو کیونکہ غنیمت کی طرف اِلکل متوجہ نہ ہو کیونکہ غنیمت کی طرف اِلکل متوجہ نہ ہو کیونکہ غنیمت کی طرف اِلکل متوجہ نہ ہو کیونکہ غنیمت کی طرف اِلنفات بہر حال نقصان ہے۔

#### ایک اعتراض اوراس کے دوجواب:

اگرتم کہو کہ آیاتِ مُقَدَّسَہ اور اَحادِیْثِ طَیِّبَہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ریا کی آمیزش ثواب کو باطل کر دیتی ہے، توجہاد میں طَلَبِ غنیمت کی آمیزش اور حج میں تجارت وغیر ہ تمام اَغراض اسی معلیٰ میں ہیں (ان سے بھی ثواب باطل ہوناچاہئے)۔ درج ذیل احادیث وآثار اس پر دلالت کرتے ہیں:

﴿١﴾... حضرت سيِّدُناطاوَس اورديگر تابعين رَحِبَهُمُ اللهُ النهين سے مروى ہے كه ايك شخص نے حضور صَلَّ اللهُ تعالى عليه وَ وَلَهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو بھلائى كر تا ہے يا صدقه ديتا ہے اور چاہتا ہے كه اس كى تعريف كى جائے اور ثواب بھى ملے تو آپ نے اسے كوئى جواب نه ديا يہاں تك كه يہ آيتِ مُبارَكه نازل ہوئى: قَدِن كَانَ يَدُجُو الْفَاعَ مَن بِهِ فَلَيْعُمُ لَى سَرِحِهُ كَانَ يَدُرُجُو الْفَاعَ مَن بِهِ فَلَيْعُمَ لَى اميد ہو قَدَن كان يَدِهُ وَالْفَاعَ مَن بِهِ فَلَى اميد ہو

سرجمه دنز الایدان و ب ای ایک رب سے سے می المید اور این رب کے سے می المید اور این رب کی بندگی میں

(پ۲۱، الکهف: ۱۱۰)

عَمَلًا صَالِحًا وَكَ يُشُرِكُ بِعِبَا دَةٍ مَ بِهَ أَحَدًا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

کسی کوشریک نه کرے۔(۱)

٠٠٠ المستدى ك، كتاب الجهاد، باب سبب نزول آية: فمن كاير جولقاء ربه، ٢/٢م، حديث: ٢٥٧٣

یہاں سوال کرنے والے شخص نے نواب اور تعریف دونوں کاارادہ کیا تھا۔

﴿2﴾... حضرت سيِّدُ نامُعاذبن جبل رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه حضور نبي پاك، صاحِبِ لولاك صَلَّ اللهُ تَعَالى عَنْهِ وَي ہے كه حضور نبي پاك، صاحِبِ لولاك صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عبرت بنياد ہے: "أَذَى الرِّيا عِشِرُ كُ يعنى تھوڑى سى ريا بھى شرك ہے۔ "(1)

﴿3﴾... حضرت سیّبرُنا ابو ہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رَءُوفْ رَّحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه عَملِه عُنْ اَجْدَ کَ نِیْ عَملِه عَنْ اَجْدَ کَ نِیْ عَملِه عَنْ اَجْدَ کَ نِیْ عَملَ اللهُ تَعَالَ اللهُ تَعَالَ اللهُ تَعَالَ اللهُ عَنْ اللهِ عَملَ مِيل شرک (ریا) کرنے والے ہے کہاجائے گا: اینا اجراس ہے لے جس کے لئے تونے عمل کیا تھا۔ (2)

﴿4﴾ ... حضرت سیّدُنا عُباده بن صامِت دَخِنَ الشّهُ تَعَالَ عَنْه سے حدیثِ قُدسی مروی ہے کہ بے شک اللّه عَذَو جَلَّ ارشاه فرما تا ہے: اَنَا اَغْنَی الْاَغْنِیا عِنِ الشِّرُ کَاۃِ مَنْ عَمِلَ لِیْ عَمَلًا فَاشْرَکَ مَعِی غَیْدِی وَدَعْتُ نَصِیْنِی لِشَرِیکی لین میں شرکت سے تمام شُرکا کی نسبت زیادہ بے نیاز ہوں، جومیرے لئے کوئی عمل کرتا ہے اور میرے ساتھ غیر کو شریک کرتا ہے تو میں اپنا حصہ بھی اپنے بنائے گئے شریک کے لئے چھوڑ دیتا ہوں۔ (3)

﴿5﴾... حضرت سیّدُنا ابوموسی اشعری دَخِی اللهٔ تَعَالی عَنْه سے مروی ہے کہ ایک اَعْر ابی نے بار گاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: یار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالی عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ شخص غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے اور ایک شخص شجاعت و کھانے کے لئے لڑتا ہے اور ایک شخص شجاعت و کھانے کے لئے لڑتا ہے اور ایک شخص اس لئے لڑتا ہے کہ الله عَوْدَ جَلَّ کے راستے میں اپنامر تبہ و کیج لے (توان میں سے مجاہدِ فی سَبِیْلِ الله کون ہے؟)۔ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالی عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَے ارشاو فرمایا: مَنْ قَاتَلَ لِوَکُونَ وَکِيمَ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ جُواللهُ عَنْوَ جَلَّ کے دین کی سربلندی کے لئے لڑے وہ مجاہد فی سَبِیْلِ اللهِ مِنْ جُواللهُ عَنْوَ جَلَّ کے دین کی سربلندی کے لئے لڑے وہ مجاہد فی سَبِیْلِ الله ہے۔ (4)

﴿6﴾ ... امير المؤمنين حضرت سيِّدُنا عُمرَ فارُوقِ اعظم دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بين : تَقُوْلُوْنَ فُلَانْ شَهِيدٌ وَلَالَ اللهُ عَلَى شَهيد ہے اور ممکن ہے اس نے اپنی سواری کے دونوں پہلو چاندی لیگوْنَ قَدُمَ لَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

يش ش: **مجلس المدينة العلميه** (وعوت اسلامی) <del>\*\*\*\*\*\*\* (</del>83

 <sup>...</sup>سنن ابن ماجد، كتاب الفتن، باب من ترجى له السلامة من الفتن، ۲/ ۳۵۰، حديث: ۳۹۸۹، مفهومًا المعجد الكبير، ۲۰ / ۳۳، حديث: ۵۳

سنن النزمذي، كتاب التفسير، بأب ومن سورة الكهف، ۵/ ۱۰۵، حديث: ۳۱۲۵

<sup>3...</sup>مسلم، كتاب الزهد، باب من اشرك في عمله غير الله، ص١٥٩٣، حديث: ٢٩٨٥.

<sup>◘...</sup>مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ص ٥٥-١، حديث: ١٩٠٣

﴿7﴾ ... حضرت سیّدُ ناعبدُ الله بن مسعود رضى الله تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه الله عَزْوَجَلَ كے پيارے حبيب، حبيب لبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ عاليشان بي: "مَنْ هَاجَرَ يَكْتَعَىٰ شَيْعًا صِّنَ اللَّ نُيَا فَهُولَل يعنى جو شخض ونيا کی کوئی چیز طلب کرنے کے لئے ہجرت کرے تواس کی ہجرت اس کے لئے ہے۔ "<sup>(2)</sup>

#### يهلا جواب:

ہم کہتے ہیں کہ بیہ احادیث ِمُبارَ کہ ہماری سابقہ گفتگو کے خلاف نہیں بلکہ احادیث میں وہ شخص مراد ہے جو عمل سے صرف دنیا چاہتا ہو جبیہا کہ حدیث میں فرمایا: ''منْ هَاجَرَ يَبْتَعَيْ شَيْئًا مِّنَ الدُّنْيَا يعني جو شخص دنيا کی کوئی چیز طلب کرنے کے لئے ہجرت کرے۔ "(3)اور دنیا کی طلب ہی اس کے ارادے پر غالب ہواور ہم بیان کر چکے ہیں کہ بیہ گناہ اور زیادتی ہے ،اس لئے نہیں کہ دنیا کی طلّب حرام ہے بلکہ اس لئے کہ دِبنی اعمال کے ذریعے دنیا طَلَب كرناحرام ہے كيونكه اس ميں ريااور عبادت كواس كى جلّه سے تبديل كرنايا ياجاتا ہے اور شركت كالفظ جہال کہیں وارد ہوا ہے اس سے مراد مطلق برابری ہے اور ہم بیان کر آئے ہیں کہ جب دوارادے مساوی (برابر) ہوں تووہ ایک دوسرے کے مقابل ہو کر ساقط ہو جاتے ہیں اور اس عمل پر ثواب اور گناہ کچھ نہیں ہو تا، لہٰذا ایسے عمل پر ثواب کی تو قع نہیں رکھنی چاہئے، پھر انسان شرکت کی حالت میں ہمیشہ خطرے میں ہو تاہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ دونوں باتوں میں سے کونسی بات اس کے ارادے پر غالب آ جائے اور عمل اس کے لئے وبال بن جائے۔اسی لئے الله عَوْدَ عَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَمَنْ كَانَيَرْجُوْ الِقَاءَى بِهِ فَلْيَعْمَلُ ترجه فاكنز الايمان: توجه الني رب سے ملنے كى اميد مو اسے جاہیئے کہ نیک کام کرے اوراینے رب کی بندگی میں کسی کوشر یک نه کریے۔

عَمَلًاصَالِحًاوَّلا يُشُرِكُ بِعِبَادَةٍ مَ بِهَ أَحَدًا ﴿ (ب١١٠ الكهف: ١١٠)

- ...السنن الكبرى للبيهقي، كتأب السير، بأب بيأن النية التي يقاتل . . . الخ، ٩/ ٢٨٣ ، حديث ١٨٥٥ . . .
  - 2...المعجم الكبير، ٩/ ١٠٣٠، حديث: ٨٥٨٠، بدون ذكر الدنيا
  - المعجم الكبير،٩/٣٠١، حديث: ٨٥٨، بدون ذكر الدنيا

**حلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامي)

مطلب یہ ہے کہ شرکت کاسب سے مُصِر (نقصان دہ) نتیجہ عمل کا ساقط ہونا ہے، لہذااس کے ہوتے ہوئے۔ ہوئے ربعَدَّ بھے ملنے کی امید نہیں رکھنی چاہئے۔

#### دوسراجواب:

اس کے جواب میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جہاد میں شہادت کا منصب اِخلاص کے بغیر نہیں مل سکتا اور یہ کہنا بعید ہے کہ " جس کا دِین ارادہ اسے صرف جہاد کے لئے اُبھارے اگر چہ غنیمت نہ ہواور کفار کے دو گر وہوں سے لڑ سکتا ہو جن میں سے ایک مال دار ہواور دوسر امفلس اور یہ دین کی سربلندی اور غنیمت کے حصول کے لئے مال دار گروہ کی طرف ماکل ہو تو ایسے شخص کو جہاد کا تواب نہیں ملے گا۔ "اللّٰه عَوْدَ جَلَّ کی پناہ کہ معاملہ ایسابی ہو کیو نکہ یہ دین میں حَرَن اور مسلمانوں میں ناامیدی پیدا کرنا ہے کیونکہ اس طرح کی ضمی کہ معاملہ ایسابی ہو کیونکہ یہ دین میں حَرَن اور مسلمانوں میں ناامیدی پیدا کرنا ہے کیونکہ اس طرح کی ضمی تواب سے انسان سوائے نادر صور توں کے کبھی خالی نہیں ہو تا اور ایسی آمیز شوں کی تا ثیر یہ ہوتی ہے کہ تواب میں کی ہو جاتی ہے گر ان کی وجہ سے عمل بالکل باطل نہیں ہو تا۔البتہ اس حالت میں انسان کے لئے عظیم خطرہ ہے کیونکہ بسا او قات وہ یہ گمان کر تا ہے کہ عمل کا زیادہ قوی باعث تَقَیُّ بُ اِنَی اللّٰہ (تُربِ الٰہی)کا قصد ہے حالا نکہ اس کے دل پر نفسانی آغر اض کا غلَبَہ ہو تا ہے اور یہ وہ بات ہے جو انتہائی مخفی رہتی ہے۔ عمل فی قول ہو الم بہیں تو حالا نکہ اس کے دل پر نفسانی آغر اض کا غلَبَہ ہو تا ہے اور یہ وہ بات ہے جو انتہائی مخفی رہتی ہے۔ عمل فی قول ہو الم بہیں :

اجر اخلاص کے ساتھ ہی حاصل ہو تاہے اور بندے کو اپنے نفس سے اخلاص کا یقین بہت کم ہو تاہے اگر چہد وہ انتہائی احتیاط کرے، لہذا بندے کو چاہئے کہ عمل میں خوب کوشش کے بعد ہمیشہ ر داور قبول میں مُشَرِّدِّ درہے (یعنی یہ ذہن رکھے کہ بتانہیں عمل قبول ہوایا نہیں) اور اس بات سے ڈر تارہے کہ کہیں اس کی عبادت

میں کوئی آفت نہ آ جائے جس کا وبال ثواب کی نسبت زیادہ ہو۔خونبِ خدار کھنے والے اصحابِ بصیرت کا یہی

طریقه هو تا تفااور ہر صاحِبِ بصیرت کوایسے ہی کرناچاہئے۔ چنانچہ

حضرت سیّدُ ناسُفیان تُوری عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انْعَوِی فرماتے ہیں: میر اجو عمل ظاہر ہو گیامیں اسے شار نہیں کر تا۔ حضرت سیّدُ نا عبد العزیز بن ابو داؤد دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ فرماتے ہیں: میں 60سال تک خانہ کعبہ کا مُجاوِر (خادم) رہااور 60جے کئے پھر الله عَدَّوَجَلَّ کے لئے کئے جانے والے اپنے تمام اعمال کے متعلق نفس کا مُحاسَبَہ کیا تو

و على المدينة العلميه (دوت اللام) المدينة العلمية (دوت اللام) ------

میں نے الله عَذَوْ جَلَّ کے حصے شیطان کا حصہ زیادہ پایا۔ کاش!ان اعمال کانہ مجھے ثواب ملے اور نہ ہی گناہ۔ اس کے باوجود آفت اور ریا کے خوف سے عمل نہیں چھوڑنا چاہئے اس لئے کہ شیطان کی انتہائی آرزو یمی ہوتی ہے (کہ بندہ عمل چھوڑ دے) کیونکہ مقصود توبیہ ہے کہ إخلاص فوت نہ ہواور جب عمل ہی چھوڑ دے گا تواخلاص اور عمل دونوں فوت ہو جائیں گے۔ چنانچہ

# دل کی نگرانی شر وغ کر دی:

منقول ہے کہ ایک فقیر (راہ طریقت کا مسافر) حضرت سیدن ابوسعید خرااز عکیه دخته الله انعَفاد کی خدمت کیا كرتا اور ان كے كام كاج ميں مدوكر تاتھا۔ ايك دن آپ رَخمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَ حركات ميں إخلاص كا ذكر كيا تووه فقیر ہر حرکت کے وقت دل کی نگرانی اور اس ہے اخلاص کا ٹمطالَبہ کرنے لگا تواس پر کام کاج کرنا مشکل ہو گیا جس سے حضرت سیّدُناابوسعید خَرَّاز عَدَیْهِ رَحْمَةُ الله انْعَقَاد کو تکلیف ہوئی۔ آپ نے فقیر سے اس کاحال یو جھاتو اس نے بتایا کہ "میں اپنے نفس سے حقیقَتِ اخلاص کامُطالَبَہ کر تاہوں اور میر انفس اکثر اعمال میں اخلاص سے عاجز ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں عمل جھوڑ دیتا ہوں۔"توآب رختهٔ اللهِ تعالى عَدَنه نے فرمایا:"ایسا مت کرو کیونکه اخلاص عمل کو ختم نہیں کر تااس لئے تم عمل پر ہیشگی اختیار کر واور اخلاص حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے تم ہے بیہ نہیں کہاتھا کہ عمل حیور دوبلکہ میں نے توصرف بیہ کہاتھا کہ عمل اخلاص کے ساتھ کرو۔"

# عمل چھوڑناریااور کرناشرک:

حضرت سیّدُنا فضّیل بن عِیاض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: لو گوں کے سبب عمل حیور وینا ریااور لو گوں کی وجہ سے عمل کرناشر ک ہے۔

دع**وتِ اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لئے مَدَ ٹی قافلوں م**یں سفر اور روزانہ **فکر مدین**ہ کے ذریعے ئ**رُ فی انعامات کارسالہ پر کرکے ہر ئد** فی(اسلامی)ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے پہال کے(وعوت اسلامی) کے ذِمَّه دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے اِنْ شَاءَ اللّٰه ﷺ وَمِنْ اس کی برکت سے ماہند سنت بنے، مناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن ہے گا۔

(پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (دوت اسلامی) ••••••• (286

#### صِدُق،اس کی فضیلت اور حقیقت کابیان

(اس میں دو فصلیں ہیں)

صِدُق كي فضيلت

ىپلى فصل:

باب نمبر 3:

## صدق کے متعلق آیت و حدیث:

الله عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ىِجَالُّ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوااللهَ عَلَيْهِ عَ

ترجمة كنزالايمان: كچھ وہ مرد ہيں جنہوں نے سچا كرديا جو

عہداللهے کیاتھا۔

(پ۲۱،الاحزاب:۲۳)

# صِدِیْق کی مَدْح و تعریف:

صِدُق کی فضیلت میں اتن بات کافی ہے کہ لفظ"صِدِیُق"اسی"صِدُق "سے بناہے اور الله عَوَّوَجَلَّ نے البیخ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کی مدح و تعریف کے موقع پر انہیں صِدِیُق فرمایا۔ چنانچہ

درج ذيل فرامين بارى تعالى ملاحظه فرمايئ:

...﴿1﴾

ترجهة كنزالايهان: اوركتاب مين ابراتيم كوياوكروبي شك

وَاذْكُمُ فِي الْكِتْبِ إِبْرُهِيْمَ أُ إِنَّهُ كَانَ

٠٠٠.مسلم، كتأب البرو الصلة، بأب قبح الكذبوحسن الصدق وفضله، ص١٠٠٥، حديث: ٢٦٠٧

وه صدیق تھاغیب کی خبریں بتا تا۔

صِدِّيْقَاتَبِيًّا ﴿ رِبِ١١، مريم: ١٣)

...∳2﴾

ترجیه کنز الایدان: اور کتاب میں اساعیل کویاد کروبے شک وہ وعدے کا سچاتھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا۔ وَاذُكُمْ فِي الْكِتْبِ اِسْلِعِيْلَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِوَ كَانَ مَسُولًا نَبِيثًا ﴿ رِهِ ١١، مريم: ٥٨)

...∳3﴾

ترجمهٔ کنزالایمان: اور کتاب میں ادریس کویاد کروبے شک وه صدیق تفاغیب کی خبریں بتاتا۔ وَاذُكُنْ فِالْكِتْبِ اِدُى لِيْسَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا تَبِيًّا أَهُ (پ١١،مريه: ٥٩)

صدق تفع بخشہے:

حضرت سیّدُ ناعبدُ الله بن عباس رَضِ اللهُ تَعالى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: '' چار باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی وہ نفع یائے گا: (۱)...صدق(۲)...حیا(۳)... محسن اَخلاق اور (۴)... شکر۔''

حضرت سیّدُنابشُر حافی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں: ''جو شخص اللّه عَدَّوَجَلَّ سے صدق (سچائی) کا معاملہ کرتا ہے وہ لو گوں سے وحشت محسوس کرتا ہے۔''

### سب سے اچھی اور سب سے بڑی چیز:

حضرت سیّدُنا ابوعبدُاللّه رَمُلَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ بِيان كرتے ہیں كہ میں نے حضرت سیّدُنا منصوروَيُوُرِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي بِيان كرتے ہیں كہ میں نے حضرت سیّدُنا المصوروَيُوُرِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَزّوَ جَلَ اللّهِ عَزّوجَ اللّهِ عَرْوجَ اللّهِ عَزْوجَ اللّهِ عَزّوجَ اللّهِ عَزْوجَ اللّهِ عَزْوجَ اللّهِ عَرْوجَ اللّهُ اللّهُ عَرْوجَ اللّهُ اللّهُ عَرْوجَ اللّهُ اللّهُ عَرْوجَ اللّهُ عَرْوجَ اللّهُ عَرْوجَ اللّهُ عَرْوجَ اللّهُ اللّهُ عَرْوجَ اللّهُ اللّهُ عَرْوجَ اللّهُ اللّهُ عَرْوجَ اللّهُ عَرْوجَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّه

#### حِدْق كُوسُوارى بنالو:

حضرت سیِّدُ ناابُوسُلَیُمان دارانی قُدِّسَ بِیُهُ النُوْدَانِ فرماتے ہیں: صِدُق کو اپنی سُواری، حق کو اپنی تلواراور محصوف معصوف بیش کش: **مجلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی) معصوف عصوف عصوف عصوف عصوف عصوف عصوف العام معالم المعام المع

الله عَزَّوَ جَلَّ كُوا بِنامطلوبِ ومقصود بنالو۔

#### خودسيابن!

ایک شخص نے کسی دانش وروصاحِبِ حکمت سے کہا: میں کوئی سچا آدمی نہیں دیکھتا۔ توانہوں نے جواب دیا: اگر تُوسچاہو تا توضر ورسیچے لو گوں کو پہچان لیتا۔

#### حق، صِدْق اور عدل كانِفاذ:

حضرت سیِّدُنا محمد بن علی کتّانی قُدِّسَ سِیُّ التُودَانِ فرماتے ہیں: ہم نے اللّٰه عَوْدَ عَلَی کو تین اَر کان پر مبنی پایا:(۱)... حق (۲)... صدق اور (۳)... عدل ۔ پس حق اعضاء پر،عدل دلوں پر اور صدق عقلوں پر ہو تاہے۔

# محبَّتِ اللي ميں ميذق كي الهميت:

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

وَيُوْمَ الْقِلْمَةِ تَرَى الَّذِي يَنَ كُنَ بُوْاعَلَى اللهِ ترجمهٔ كنزالايمان: اور قيامت كے ون تم و كھو گا انہيں و جُوْو هُهُمْ مُّسُودٌ وَ اَللهُ عَلَيْهِ الزمر: ٢٠) حَمْهُ وَ هُوْمُ مُّمُّسُودٌ وَ اَللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

حضرت سیِّدُناسُفیان تُوری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے اس آیتِ طَیِّبَه کی تفسیر میں فرمایا:اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے محبَّتِ الٰہی کا دعوای کیالیکن وہ اس میں صادِق یعنی سیے نہ تھے۔

الله عَذَّوَ جَلَّ فَ حَضِرت سَيِّدُ نَا وَ اوَ وَعَلَى نَبِيّنَا وَعَلَى نَبِيْ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى طرف وحى فرما كَى: يَا وَاوُدُمُنْ صَدَّقَى فَيْ فَي السَّلَامِ كَى طرف وحى فرما كَى: يَا وَاوُدُمُنْ صَدَّقَ فَيْ فَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

### مادِق كى حفاظت:

حضرت سیّدُناشِخ شِنِلی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی کی مجلس میں ایک شخص نے غَلَبَهُ وجد میں آکر جی اور خود کو در اور خود کو در ایے وجد میں سچا ہوا تو الله عَدَّوَ جَلَّ دریائے وِجْلہ میں گرا دیا۔ اس پر آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: اگر بید اینے وجد میں سچا ہوا تو الله عَدَّوَ جَلَّ الله عَدَّوَ جَلَا الله عَدْوَ بِنَا مَا اور استِ دُو بِنَا سِی بی بچالے گا جیسے حضرت سیّدُنامولی کَلِیمُ الله عَلى نَبِیّنَاوَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کو بچایا تھا اور

و معامل المدينة العلميه (ووت اسلامی) مجلس المدينة العلميه (ووت اسلامی) مجلس المدينة العلميه (ووت اسلامی)

اگر جھوٹا ہوا توانلہ عدَّدَ جَلَّ اسے ایسے ہی غرق کرے گاجیسے فرعون کو غرق کیا تھا۔

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: فقہااور عُلَاکا تین باتوں پر اِتِّفاق ہے کہ اگر وہ دُرُست ہو جائیں تو بندے کی نجات ہو جائے اور وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کممل ہوتی ہیں: (۱)...اسلام جو بِدُعَت اور بَدُ اِعْتقادی سے محفوظ ہو۔ (۲)...الله عَدَّوَجَلَّ کے لئے اَعمال میں صِدُق اِضیار کرنااور (۳)...حلال و پاکیزہ کھانا۔

#### تورات کے 22 کلمات:

آسانی کُشِ کے عالم حضرت سیّدُناوَہب بن مُنیّبہ یمانی قُدِسَ سِمُ النُّوْدَانِ فرماتے ہیں: میں نے تورات شریف کے کنارے پر22 کلمات پائے جنہیں بنی اسر ائیل کے نیک لوگ جمع ہو کر پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ وہ 22 کلمات یہ ہیں:

کوئی خزانہ علم سے زیادہ نافع نہیں۔

کوئی مال بُر د باری ہے بڑھ کر سُود مند نہیں۔

کوئی حسب غصے سے زیادہ گھٹیا نہیں۔

کوئی ساتھی عمل سے زیادہ اچھانہیں۔

جہالت سے زیادہ عیب دار کوئی دوست نہیں۔

کوئی شرف تقوای سے زیادہ عزت والا نہیں۔

کوئی سخاوت خواہش نفس کو چھوڑنے سے زیادہ کامل نہیں۔

کوئی عمل فکرسے افضل نہیں۔

صبر سے اعلیٰ کوئی نیکی نہیں۔

تکبّر سے بڑھ کر کوئی بُر ائی رُسوا کرنے والی نہیں۔

کوئی دوائشن سُلُوک سے زیادہ نرم نہیں۔

کوئی بیاری حماقت سے زیادہ در دناک نہیں۔

کوئی قاصِد حق سے بڑھ کرعدل کرنے والا نہیں۔

﴿1﴾...لاكَنْزَ أَنْفَعُمِنَ الْعِلْمِ

﴿2﴾...وَلَاهَالَ أَنْهَبُحُ مِنَ الْحِلْمِ

﴿3﴾ ... وَلَاحَسَبَ أَوْضَعُ مِنَ الْغَضَبِ

﴿4﴾ ... وَلاَقُرِيْنَ أَرُيْنُ مِنَ الْعَمَلِ

﴿5﴾ ... وَلا رَفِيْقَ أَشُينُ مِنَ الْجَهُلِ

﴿6﴾ ... وَلاشَرَتَ أَعَرُّ مِنَ التَّقُوى

﴿7﴾... وَلَا كَرَمَ أَوْفَى مِنْ تَرُكِ الْهُوَاي

﴿8﴾ ... وَلاعَمَلَ أَفْضَلُ مِنَ الْفِكُر

﴿9﴾ ... وَلاحَسَنَةَ أَعْلَى مِنَ الصَّارِ

﴿10﴾ ... وَلَاسَيِّئَةَ أَخُرْاى مِنَ الْكِبْرِ

﴿11﴾ ... وَلَادَوَ آءَ ٱلْيَنْ مِنَ الرِّفْقِ

﴿12﴾ ... وَلَادَ آءَ أَوْجَعُ مِنَ الْخُرُقِ

﴿13﴾ ... وَلَا رَسُولَ أَعُدَلُ مِنَ الْحُقّ

هم المعاملة العلمية (موساس المدينة العلمية (موساسلام) (موساسلام) (موساسلام) (موساسلام) (موساسلام)

کوئی دلیل صِدْق (یعنی سپائی) سے بڑھ کر نصیحت کرنے والی نہیں۔
کوئی فقر طع ولا لچے سے زیادہ زلیل نہیں۔
مال جمع کرنے سے زیادہ بدبخت کوئی تو نگری نہیں۔
صحت سے زیادہ اچھی کوئی زندگی نہیں۔
کوئی معیشت پارسائی سے زیادہ خوشگوار نہیں۔
کوئی عبادت خشوع سے زیادہ اچھی نہیں۔
کوئی ڈئید قناعت سے بہتر نہیں۔
کوئی ڈئید قناعت سے بہتر نہیں۔
غاموشی سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں۔

﴿14﴾... وَلَا دَلِيْلَ أَنْصَحُ مِنَ الصِّدُيّ ﴿15﴾... وَلَا نَقُدُ أَذَلُّ مِنَ الطَّمْعِ ﴿16﴾... وَلَا غِنْي أَشْقَى مِنَ الْجَمْعِ

﴿17﴾ ... وَلَاحَيَاةَ أَطُيبُ مِنَ الصِّحَةِ

﴿18﴾ ... وَلَامَعِيْشَةَ أَهْنَأُ مِنَ الْعِفَّةِ

﴿19﴾...وَلاعِبَارَةَ أَحُسَنُ مِنَ الْحُشُوعِ

﴿20﴾...وَلَازُهُلَ خَيْرٌ مِّنَ الْقَنُوعُ

﴿21﴾ ... وَلَاحَارِسَ أَحْفَظُ مِنَ الصَّمْتِ

﴿22﴾ ... وَلَاغَآئِبَ أَقُرَبُ مِنَ الْمَوْتِ

#### عجائبات د کھانے والا آئيينه:

حضرت سیّدُنا محمد بن سعید مَرْوَزِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ الله الْوَلِ فرماتے ہیں: جب تم صِدُق وسیائی کے ساتھ الله عقوّۃ جَلُّ کی طلب کروگے توالله عقوّۃ جَلُّ تہمیں ایک ایسا آئینہ عطافر مائے گا کہ تم اس میں دنیاو آخرت کے تمام عجائبات کودیکھوگے۔

کوئی غائب موت سے بڑھ کر قریب نہیں۔(۱)

حضرت سیّدِ ناابو بکر ور اق عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الزَّدَاق فرماتے ہیں: اپنے اور الله عَزَّوَ جَلَّ کے در میان معاملات میں صدق کی یاسد اری کر و جبکہ اپنے اور لوگوں کے در میان معاملات میں نرمی اختیار کرو۔

## دعوائے عثق آسان ہے:

حضرت سیِّدُ ناذُوالنُّون مصری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی ہے بِو چِھا گیا: کیا بندے کے پاس اینے اُمُور کی وُرُستی کا کوئی طریقہ ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ نَے بیر اشعار پڑھے:

• ... بیان کردہ ان22 باتوں میں سے یہاں مقصود صرف یہ بات ہے: ''لاَدَلِیْلَ اَنْصَبُحْمِنَ الطِّبِدُقِ یعنی کوئی دلیل صدق (یعنی سے بیان کردہ ان 22 باتوں میں سے یہاں مقصود صرف یہ بات ہے: ''لاَدَلِیْلَ اَنْصَبُحْمِنَ الطِّبِدُقِ یعنی کوئی دروازے کی چابی سے اور تمام مقامات اس کے ذریعے جمیل پاتے ہیں، الہٰذایہ صدق بہترین نصیحت کرنے والا ہے۔ (اتحان السادة المتقبن، ۱۳۱/۱۳)

مِنَ الذُّنُوبِ حَيَالِي مَا إِلَيْه نَطُلُك الصِّدُقَ الْهُوَاي عَلَيْنَا الْهَوَاي تَخِفُّ ثَقِيْلُ وَخِلَاثُ عَلَثْنَا توجمه: (١)...هم گناموں کے سبب حیر ان رہے، ہم صدق چاہتے ہیں لیکن اس کی طرف کو کی راہ نہیں۔ (۲)...عشق کادعوٰی کرناتوہم پر آسان ہے لیکن نفس کی مخالفت ہمارے لئے مشکل ہے۔

# راه سلوك كى اصل:

حضرت سیّدُناسهل تُسْرِّى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي سے كسى نے بوچھا: راہِ سلوك كى اصل كيا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: صدق، سخاوت اور شُجاعت۔اس نے عرض کی: مزیر کھھ فرمایئے! آپ رَحْبَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: تقوٰی،حیااور یا کیزه حلال غذا۔

## صدق کمال پیدا کرتاہے:

حضرت سيِّدُناعبدُ الله بن عباس رَفِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ مَاسع مروى مع كه بيارے مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے كمال كے بارے ميں يو چھا كياتو ارشاد فرمايا: "فَوْلُ الْحَيِّ وَالْعَمَلُ بِالسِّيدُ قِي يعن حق بات كهنااور عمل ميں صدق اختيار كرنابه

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

لِيَسُّــُّـَلَالصَّدِقِيْنَءَنْ صِكُ قِهِمُ ۚ

ترجید کنز الابیان: تاکہ سچوں سے ان کے سیج کاسوال

(ب٢١، الإحزاب: ٨)

حضرت سيّدُ ناجُنيد بغدادى عكيه وحمه الله الهادى اس آيتِ مُقَدّ سَم كى تفسير ميس فرمات بين جولوگ اين زُغْم میں صادِق لیعنی سیے ہیں بار گاہِ ربُ العالمین میں ان کے صِدْق کے بارے میں یو چھا جائے گااور سے خطرناک معاملہ ہے۔

> ﴿...تُوبُوْا إِلَى اللهِ أَسْتَغُفْرُ الله . . . ﴾ ﴿...صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى . . . ﴾

(پيشش ش: محلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) •••••••

#### وری اس : صدق کی حقیقت اور اس کے معانی و مراتب کابیان صدق کی چھ اقرام:

جان لیجئے کہ ''صِدٰق''کی چھ اقسام ہیں:(۱)... قول میں صدق(۲)...نیت وارادے میں صدق (۳)...عزم میں صدق(۴)...عزم کو پورا کرنے میں صدق(۵)... عمل میں صدق(۲)...دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صدق۔

پس جو شخص صدق کے ان تمام معانی کے ساتھ مُتَّصِف ہو تو وہ صِدِّیْق ہے کیونکہ وہ صِدْق میں انتہا کو پہنچا ہو تا ہے۔ پھر صادِ قِینُ کے بھی وَرَجات ہیں تو جس شخص میں مذکورہ معانی میں سے کسی ایک معلیٰ میں صِدْق بایا جائے وہ اسی کے اعتبار سے صادِق کہلائے گا۔

# ﴿1﴾ ... زبان كاصدق اوراس كے دو كمال:

پہلی قشم زبان کاصد ق ہے اور یہ خبر دینے یا اُس کلام میں ہو تاہے جو خبر دینے کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہوا وہ خبر کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہو تاہے یازمانہ مستقبل کے ساتھ اور اس میں وعدے کو پورا کرنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا بھی داخل ہے۔ ہر بندے پر ضروری ہے کہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے اور صرف سچی گفتگو ہی کرے۔ صدق کی اقسام میں سے سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر یہی قیم ہے۔ پس جو شخص خلاف واقع (یعنی حجوثی) خبر دینے سے اینی زبان کی حفاظت کرے وہ صادِق ہے لیکن اس صِدُق کے دو کمال ہیں:

### @ ... پېلا كمال:

مبہم کلام اور کنایات (یعنی صراحتاً بات نہ کرنے) سے بچنا۔ مقولہ ہے نی الْمُعَامِیْضِ مَنْدُوْ حَدُّ عَنِ الْکِذُبِ یعنی کنایات میں جھوٹ کے قائم مقام ہوتے ہیں کنایات میں جھوٹ کے قائم مقام ہوتے ہیں کیونکہ جھوٹ کے قائم مقام ہوتے ہیں کیونکہ جھوٹ میں یہی منع ہے کہ شے کواس کی حقیقت کے خلاف سمجھایا جائے مگر اس کی بھی حاجت پڑتی ہے اور بعض او قات مصلحت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ مثلاً بچوں اور عور توں کو ادب سکھانے، ظالموں سے بچنے ، دشمنوں سے جنگ کرنے اور انہیں ملکی رازوں کے متعلق بتانے سے بچنے کے لئے، لہذا جو شخص کی ایسی بچنے، دشمنوں سے جنگ کرنے اور انہیں ملکی رازوں کے متعلق بتانے سے بچنے کے لئے، لہذا جو شخص کی ایسی بیارہ سے بھی ہے۔ متعلق بتانے سے بچنے کے لئے، لہذا جو شخص کی ایسی بیارہ بھی ہے۔ متعلق بتانے سے بینے کے لئے، لہذا جو شخص کی ایسی بیارہ بیارہ بینے بھی بیارہ بیار

وجہ سے اگر کہیں جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتواس میں صِدْق کی صورت سے کہ ایسے موقع پر الله عزَّوجَلاً کے لئے وہ کلام کرے جس کاحق نے اسے تھم دیا ہواور دین اس کا تقاضا کرتا ہو جب وہ اس طرح بولے گا توصادِ ق ہو گا اگر چیہ اس کے کلام سے خلافِ واقع بات سمجھ آرہی ہو کیونکہ صدق بالذات مقصود نہیں ہو تابلکہ حق پر دلالت اور اس کی طرف بلانامقصود ہو تاہے اس لئے کلام کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھاجائے گا بلکہ اس کے معنیٰ کی طرف نظر کی جائے گی۔ہاں ایسے مواقع میں جہاں تک ہوسکے کنایات کی طرف رجوع کیاجائے۔ چنانچہ حضور نبي آكرم صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالدِوسَلَّم جب كسي سَفَر ك لئے روانہ ہوتے تواسے چھیاتے(١) تاكه وشمنول تك بير بات نه ينج اوروه ا ثنائ سَفر آپ مَكَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُو تَكليف ديني حاسين باس ميس بجه حجموت نهيس \_ نيز حضور نبي رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمان وَيشان هِ: "لَيْسَ بِكَنَّاب هَنُ أَصْلَحَ بَيْنَ أَثْنَيْ وَقَالَ عَبْرًا اُوْ اَنْهُلِي عَنْدِءَ العِني وہ شخص حِموٹانہيں جو دو آد ميول كے در ميان صلح كرائے اور احجيمي بات كہے يااہے بڑھائے۔(<sup>2)</sup>

# تين افر اد كو خلاف واقع بات كي امازت:

مصطفے جان رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي تَين طرح كافر اد كومصلحت كے مطابق خلاف واقع كلام كرنے كى رخصت دى ہے:(١) ... جو شخص دو آدميوں كے در ميان صلح كرائے۔(٢) ... جس كى دو بيوياں ہوں(اور وہ انہیں خوش رکھنے کے لئے خلافِ واقع بات کہے)۔ (۳)... جس کے پیش نظر جنگ کی مصلحتیں ہوں۔<sup>(3)</sup> ان مواقع پر صِدُق،نیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اپس صِدُق نیت اور ارادہ خیر ہی ملحوظ ہو تاہے توجب اس کا قصد صحیح اور نیت صادِق ہواور صرف خیر کاارادہ ہو تو وہ صادق اور صدیق ہو گااس کے الفاظ جاہے جیسے بھی ہوں۔ پھر بھی اس میں کنایات کا استعال کر نابہتر ہے۔

#### حجوب سے پیچنے کاحیلہ:

کنایات یعنی بلاصراحت بات کرنے کاطریقہ وہ ہے جو کسی بزرگ سے منقول ہے کہ کوئی ظالم ان کی

- ٠٠٠٠ بخابري، كتاب الجهاد، بأب من الرادغزوة . . . الخ، ٢/ ٢٩٥، حديث: ٢٩٨٠ ، بن كرغزوة
  - **2...سنن ابی داود، کتأب الادب، بأب فی اصلاح ذات البین، ۴/ ۳۲۲، حدیث: ۴۹۲۰**
  - ...سنن الى داود، كتاب الادب، بأب في اصلاح ذات البين، ۴/ ۳۲۲، حديث: ۹۲۱ م

پيش نش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی)

تلاش میں تھااور وہ اپنے گھر میں موجو دہتے تواپنی زوجہ محتر مہ سے فرمایا: اپنی انگل سے ایک دائرہ تھینج لواور انگلی دائرے میں رکھ کر کہو: "وہ یہاں نہیں ہیں۔"اوراس طرح وہ جھوٹ سے بچتے اور ظالم سے اپناد فاع بھی کر لیتے، ان کی بات تو سچی تھی لیکن ظالم یہ سمجھتا کہ وہ گھر میں نہیں ہیں۔ بہر حال کلام میں پہلا کمال یہ ہے کہ بغیر کسی ضرورت و مجبوری کے صرح جھوٹ کے ساتھ ساتھ کنایات سے بھی بچے۔

#### @ ... دو سرا کمال:

اینے اُن الفاظ میں معنی صِدق کی بھی رعایت کرنا جن کے ذریعے اپنے رب عَزَّوَ عَلَّ ساتھ مُناجات کرتا ہے جیسے اگر کوئی یہ کہے:" لِیِّوَ جَھِنے وَجِھی لِلَّذِی فَطَرَ الشَّمُوتِ وَالْاَرْضَ یعنی میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسان و زمین بنائے۔"جبکہ اس کا دل اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ سے مُنْحَرِف اور وُ نیاوی تمناوں اور خواہشات میں مشغول ہو تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہے:" لِیًا کَ نَعْبُدُ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔"یایہ کہے:" لِیًا کَ نَعْبُدُ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔"یایہ کہے:" اَنَاعَبُدُ اللّٰہ یعنی میں اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کا بندہ ہوں۔" پس اگر وہ حقیقت بندگی کے ساتھ مُنصَّفِف نہ ہو اور اس کا مطلوب اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے سوا کچھ اور ہو تو اس کا کلام سچا نہیں ہے اور اگر بروزِ قیامت اس سے کہا گیا: اپنے اس مطلوب اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے سوا کچھ اور ہو تو اس کا کلام سچا نہیں ہے اور اگر بروزِ قیامت اس سے کہا گیا: اپنے اس قول میں سچا نہیں تھا اور بندہ جس چیز کے ساتھ مُقیّد تو اپنے نفس کا بندہ تھا یا دنیا کا یا اپنی خواہشات کا وہ اپنے قول میں سچا نہیں تھا اور بندہ جس چیز کے ساتھ مُقیّد ہو جائے تو وہ اسی کا بندہ کہلا تا ہے جیسا کہ

حضرت سيِّدُ ناعيسَى رُوْحُ الله عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي الرشاو فرمايا: "يَاعَدِيْدَ اللَّ نيابِعِي احدنياكِ بندو!" اور حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: تَعِسَ عَبْدُ اللَّيْنَايِ تَعِسَ عَبْدُ اللَّهِ مُعَدِو عَبْدُ الْحُلَّةِ وَعَبْدُ الْحُلَّةِ وَعَبْدُ الْحُلَّةِ وَعَبْدُ الْحُلَّةِ وَعَبْدُ الْحُلَّةِ وَعَبْدُ الْحُلَةِ وَمِهُم كَابنده، حَلَى كابنده اور جَهِ كابنده و مِنار كابنده، بلاك بوور بهم كابنده، حلى كابنده اور جَهِ كابنده و (1)

### الله عَزْوَجَلَّ كا حَقِيقَى بنده:

حضور نبی کریم مَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ہر ايك كواس شے كابندہ فرمايا جس كے ساتھ اس كادل

🗘 ... بخارى، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، ۲/ ۲۲۸، حديث: ٩٣٣٥

قوت القلوب، الفصل الخامس والعشرون: تعريف النفس. . . الخ، 1/ ١٥٣

بيش ش: **محلس المدينة العلميه** (وعوت اسلامي).

احْيَاءُ الْعُلُوْمِ (جلد نَجْم)

797

مُقَيَّد تقااور الله عَوْدَ عَلَى عَلَى بنده وہی ہے جو سلے غَيْرُالله سے مطلق آزادی حاصل کرے کہ جب یہ آزادی آئے گی تو دل غیر سے خالی ہو گا اور پھر اس میں اللہ عَذَوَجَنَ کی بندگی سائے گی، پھر یہ بندگی اسے الله عَذَوَجَنَّ اوراس کی محبت میں مستغرق کر دے گی اور اس کا ظاہر و باطن اطاعَتِ الٰہی کے ساتھ مُقَیَّد ہو جائے گا تواس کا مطلوب ومقصود صرف ذاتِ باری تعالیٰ ہوگی۔بسااو قات اس مقام سے ترقی کر کے بندہ اس سے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے جسے''حربیّت یعنی آزادی" کہتے ہیں۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ خو دیخو داللّٰہ عَذْوَ جَلَّ کے لئے ارادہ کرنے سے بھی آزاد ہوجائے بلکہ اللہ عَدَّدَ جَلَّاس کے لئے جو ارادہ فرمائے خواہ دور کرنے کا یا قریب کرنے کا بندہ اسی پر قناعت کر تاہے پس اس کا ارادہ اللہ عدَّدَ جَلَّ کے ارادے میں فناہو جاتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جوغَیْدُاللّٰہ سے خَلاصی یاکر آزاد ہوا پھر اپنے نفس سے رہائی یاکر آزاد ہوااور اپنے آپ سے مفقود (یعنی غائب) ہو کر اینے آقاو مولی عَدَّوَ جَلَّ کے لئے موجود (یعنی حاضر) ہو گیا۔ بول کہ اگر وہ اسے ہلائے تو حرکت کرے اور تھم رائے تو تھم جائے اور اگر کسی آزمائش میں ڈالے تو راضی رہے اور اس میں کسی طلّب ، اِلتماس اور اِعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی ، بلکہ وہ الله عَذَوَ جَلَّ کے سامنے اس طرح ہو تا ہے جیسے مُر دہ غَسَّال (یعنی غسل دینے والے)کے ہاتھ میں اور یہ الله عَزْوَجَلَّ کی بندگی میں صِدُق کی انتہاہے۔معلوم ہوا کہ سچا بندہ وہی ہے جس کا وجود اپنے نفس کے لئے نہ ہو بلکہ اپنے مولیٰ عَدْءَجَلَّ کے لئے ہو اور یہ صِدِّیْفِیْن کا درجہ ہے۔اَلْغَرَضْ عَیْدُاللّٰہ سے آزادی وَرَجاتِ صادِ قِینُ میں سے ہے جس کے بعد عُبُودِیَّتِ الٰہی مُحْقَق ہوتی ہے، اس سے پہلے نہ تو بندہ صادِق کہلانے کامستحق ہے، نہ ہی صِلاِّئق۔ قول میں صِدْق کا یہی معلٰ ہے۔

﴿2﴾ ... نیت وإرادے میں صِدق:

صِدْق کی دوسری قسم کا تعلق نیت وارادے سے ہے اوراس کا مرجع اِخلاص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی حرکات و سکنات کا باعث صرف اللہ عَوْدَ ہَل کی ذات ہوتی ہے، اگر اس میں کسی نفسانی غرض کی آمیزش ہوجائے گا تو نیت میں صِدْق باطل ہوجائے گا اور ایسے شخص کو جھوٹا کہا جاسکتا ہے جیسا کہ ہم نے ''اخلاص کی فضیلت کے بیان "میں تین آدمیوں (عالم، شخی اور شہید) کے متعلق حدیث پاک ذکر کی ہے کہ جب عالم سے پوچھا جائے گا کہ تُونے اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ تو وہ کہے گا: میں نے فلال فلال عمل کیا۔ اللہ عَوْدَ ہَلَ ارشاد

نيش كش: محلس المدينة العلميه (دوت اسلامی) محلس المدينة العلميه (دوت اسلامی)

www.dawateislami.net

فرمائے گا: تُو جھوٹا ہے بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ تجھے عالم کہا جائے۔(۱)اللّٰه عَدْوَءَ اَے عمل میں نہیں جھٹلائے گااور یہ نہیں فرمائے گا کہ تُونے عمل نہیں کیابلکہ اس کے ارادے اور نیت میں اسے جھوٹا قرار دے گا۔

## إراده مين دُرُستى عقيدة صِدق ہے:

بعض مشائخ نے فرمایا: قصد وارادہ میں عقیدہ توحید کاؤڑست ہوناصِدُق ہے۔ایساہی یہ ارشادِ باری تعالی ہے: وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُن بُونَ ٥ ترجيه کنزالايدان: اور الله گوائي ديتا ہے که منافق ضرور

حھوٹے ہیں۔

حالا نکه منافقین کہہ بھی چکے تھے کہ "حضور بے شک یقیناً الله عَدَّدَ جَلَّ کے رسول ہیں۔"اور ان کا بیہ کلام واقع کے مطابق ہے لیکن اس کے باوجود الله عَوَّءَ جَلَّ نے ان کی تکذیب فرمائی اور انہیں زبانی قول کے اعتبار سے نہیں بلکہ دل میں جھیے عقیدے کے اعتبار سے حصلایااور تکذیب خبر میں ہوتی ہے اور منافقین کا پیر قول ان کی حالت کے لحاظ سے خبر کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہے کیو نکہ کہنے والا اپنے بارے میں یہ ظاہر کر رہاہے کہ اس کا اعتقاد وہ ہے جو وہ زبان سے بول رہاہے تو قرینہ حالیہ کی وجہ سے قلبی عقیدے پر دلالت کرنے میں اس کی تکذیب کی گئی، کیونکہ وہ اس میں حجووٹا ہے لیکن زبان سے جو تلقُّظ کر رہاہے اس میں حجوثا نہیں۔ حاصِل کلام پیر ہے کہ صدق کے معانی میں سے ایک معنی خلوص نیت ہے اور اسے اخلاص کہتے ہیں لہٰذاہر صادق کے لئے مخلص ہو ناضر وری ہے۔

## ﴿3﴾...عرم مين صدق:

صدق کی تیسری قشم عزم میں صدق ہے کیونکہ انسان مجھی عمل کاعزم کرتے ہوئے اپنے دل میں کہتا ہے کہ "اگر الله عَوْدَ جَلَّ مجھے مال عطا کرے تو میں تمام یا آدھا مال صدقہ کر دوں گا۔"یا یہ کہ" اگر الله عَوْدَ جَلَّ کے راستے میں کسی دشمن کو یاوں تواس سے لڑوں گااور کچھ پر وانہیں کروں گااگر چیہ قتل کر دیا جاوں۔"یا کہتا ہے:"اگر الله عَوْدَ جَلَّ مجھے حکومت دے تومیں عدل کروں گا اور ظلم یا مخلوق کی طرف مائل ہو کر اللہ عَوْدَ جَلَّ کی

سنن الترمذي، كتاب الزهد، بأب مأجاء في الرياء والسمعة، ٣/ ١٢٩، حديث: ٢٣٨٩

و المعام المعام

<sup>■ ...</sup>مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، ص ۵۵-۱، حديث: ۵-۱۹

نافرمانی نہیں کروں گا۔"یہ عزم مبھی بندہ اپنے دل میں پاتا ہے اور یہ پختہ اور صادق ہو تاہے اور مبھی اس کے عزم میں ایک قشم کا میل، تردُّد اور ضعف ہو تاہے جو صِدْق فِی الْعَزم (عزم میں صدق) کے مخالف ہو تاہے۔

## عرم مين صدق كالمعنى:

یبال صدق مکمل (یعن پورا) اور قوی ہونے کے معنیٰ میں ہوتا ہے۔ جیسے کہاجاتا ہے: ''لِفُلانٍ شَفُوۃٌ صَاوِقَةٌ عَارِیَةٌ یعنیٰ اس مریض لیعنیٰ فلال کی خواہش ہجی ہے۔ "مطلب پوری اور قوی ہے اور کہا جاتا ہے: ''فِلانَاالْمُونِفِ شَفُوۃٌ گَاوَیَةٌ یعنی اس مریض کی خواہش کا سبب قوی اور ثابت نہ ہو یا اس کی خواہش صدق ہو۔ پتا چلا کہ مجھی صدق بول کریہ معنیٰ (یعنی پورااور قوی ہونا) مر او لئے جاتے ہیں۔ اس معنیٰ کے اعتبار صعیف ہو۔ پتا چلا کہ مجھی صدق بول کریہ معنیٰ (یعنی پورااور قوی ہونا) مر او لئے جاتے ہیں۔ اس معنیٰ کے اعتبار سے صادق اور صِیرِیْق وہ شخص ہے جس کا عزم منام نیکیوں میں قوتِ تامہ کے ساتھ پایاجائے اور اس میں کسی قتم کا میلان ، تر دُّد اور صعف نہ ہو بلکہ اس کا نفس ہمیشہ نیکیوں پر پختہ اور پکاعزم رکھتا ہو جیسا کہ امیر المؤ منین کسی حضرت سیّدِنا عُمْرَ فارُ وقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْہ نے فرمایا تھا: ''اگر بلحاظِ شر افت ججھے مُقَدَّم کر کے میری گردن الله دی جائے تو یہ ججھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس قوم کا امیر بنوں جس میں حضرت سیّدُنا ابو بکر صِیرِیْق دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْہ موجود ہوں۔ "یہ اس لئے فرمایا کہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْہ کے ہوت اس بات کا پختہ عزم اور سیّی مجت پائی کہ '' علیٰ خرص سیّدُنا ابو بکر صِیرِیْق دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْہ کے ہوت ہوں اس بات کا پختہ عزم اور سیّی مجت پائی کہ '' علیٰ خرص سیّدُنا ابو بکر صِیرِیْق دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْہ کے ہوت ہوں۔ "یہ اس الله کر صِیرِیْق دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْہ کے ہوت ہوں۔ "یہ اس الله بحد ساتھ پختہ کردیا۔

# عرم میں مختلف مراتب:

عزائم میں صِدِّ بُقین کے مَر اتِب مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی اتناعزم پاتا ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہوتی حتّی کہ اس کی وجہ سے قتل ہونے پر راضی ہوتا ہے لیکن اگر اسے اس کی رائے پر چیوڑد یا جائے تو قتل ہونے کی جُر اُت نہ کرے اور اگر اس سے قتل کی بات کی جائے تو اس کا عزم نہیں ٹوٹے گا بلکہ صادِ قین اور مؤمنین جُر اُت نہ کرے اور اگر اس سے قتل کی بات کی جائے تو اس کا عزم نہیں ٹوٹے گا بلکہ صادِ قین اور مؤمنین میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر بالفرض انہیں اس بات کا اختیار دیا جائے کہ تہہیں قتل کیا جائے یا حضرت سیِّدُ نا ابو بکر صِدِّ بُق رَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَلْه کی زندگی سیِّدُ نا ابو بکر صِدِّ بُق رَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَلْه کی زندگی سے زیادہ محبوب ہوگی۔

﴿4﴾ ... عَزم كو يورا كرنے ميں صِدق:

صِدُق کی چوتھی قسم عزم کو پوراکرنے میں صدق ہے۔ نفس بعض او قات فی الحال عزم کر لیتا ہے اس لئے کہ وعدہ اور عزم کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی اور اس میں خرچ بھی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے، قدرت حاصل ہوتی ہے اور شہوت بھڑکتی ہے توعزم کی گرہ کھل جاتی ہے، شہوت غالب آ جاتی ہے اور وہ عزم کو پورا نہیں کر سکتا اور ہے بات صِدُق کی اس قسم کے خلاف ہے۔ اسی لئے الله عَوْدَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا:

مرجال صَد قُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

عہداللہ سے کیاتھا۔

(ب٢٦، الإحزاب: ٢٣)

### اپینے عزم کو پورا کرد کھایا:

حضرت سیّدُناانس بن مالک دَخِیَاالله تَعَالَی عَنْه بیان کرتے بیں: میرے چیا حضرت سیّدُناانس بن نفر دَخِی الله تَعَالَی عَنْه بیان کرتے بیں: میرے چیا حضرت سیّدُناانس بن مالک دَخِیَ الله تَعَالُ عَنْه بیات ان کے دل پر گرال گزری اور انہوں نے کہا کہ "یہ واحد غزوہ ہے جس میں حضور نی پاک صَلَّ الله تَعَالُ عَنْه وَ الله وَسَلَّم کے ساتھ شریک نه ہوسکا۔ بخدا!اگرالله عَوْوَجُلُ نے جُھے اپنے بیارے حبیب صَلَّ الله تَعَالُ عَنْه وَ الله وَسَلَّم کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک ہونے کی سعادت بخشی توالله عَوْوَجُلُ ضرور ملاحظه فرمائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ "پھر جب آئندہ سال وہ غزوہ اُحد میں شریک ہوئے تو حضرت سیّدُناسعد بن مُعاوَدَخِی الله تَعَالُ عَنْه ان کے سامنے سے گزرے اور کہا: "اے ابو عمرو! کہاں کا ارادہ ہے۔ "انہوں نے کہا: "جنت کی ہوا کتی عُمدہ ہے۔ بے شک میں اُحد کی طرف سے یہ ہوا یا تاہوں۔ "پھر آپ دَخِیَ الله تَعَالُ عَنْه لُڑے حتٰی کہ میں کہ جب ہوگئے۔ آپ کے جسم پر 80سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزے کے زخم آپ دَخِیَ الله تَعَالُ عَنْه ایک کو صرف کیروں کی وجہ سے بیجانا۔ ان کے جسم پر 20 سے نیون الله تَعالَ عَنْه ایکان کرتی ہیں کہ میں نے آپ دَخِیَ الله تَعَالُ عَنْه ایکان کرتی ہیں کہ میں نے آپ دَخِیَ الله تَعَالُ عَنْه کی وجہ سے بیجانا۔ ان کے حق میں یہ آیتِ مُباز کہ نازل ہوئی:

ترجمة كنزالايدان: كيه وه مروبين جنبون في سياكروياجو

ؠؘؚؚؚۘۘۻڵؖڞؘٮۜۊؙؙۅؙٲڡؘٵۼڵۿٮؙۅٳٳٮڷٚؗؗؗؖؖۄؘۼڵؽؙڮ<sup>ؿ</sup> ڔڽ١٦،الاحراب:٢٣)

عبداللهے کیاتھا۔(۱)

سنن الترمذي، كتأب التفسير، بأب ومن سورة الرحزاب، ۵/ ۱۳۸، حديث: ۳۲۱۱

فيشُ ش: **مجلس المدينة العلميه** (دفوت اسلامی) •••••••

### عهد بورا کرنے والے علمبر دار:

حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَي عَلَم بروار حضرت سيَّدُ نامُضْعَب بن غُمِّير دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه عُزوهُ أُحد کے دن شہید ہو کر منہ کے بل گرے پڑے تھے، آپنے ان کے پاس کھڑے ہو کریہ آیتِ طیبہ تلاوت کی: ترجیه کنزالایبان: کھے وہ مردین جنہوں نے سیاکردیا جو ؠۜڿؘٲڷؙڞٙۮؘۊؙۅٛٳڞٳۼٳۿۮۅٳٳۺ۠ۊۘۼۘػؽ<sup>ۅؿ</sup> فَيِهُمْ مَّنْ قَطِي نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ اللَّهِ عہد اللہ سے کیا تھاتوان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکااور کوئی راہ دیکھ رہاہے۔(۱)

#### تصدیق کرنے والے شہدا:

امير المؤمنين حضرت سيّدُناعُمر فارُوقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه بيان كرتے ہيں: ميں نے الله عَزْوَجَلَّ ك حبيب، حبيب ليبيب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم كُوارشاد فرمات سناكه شهدا جار بين: ايك وه بندهُ مومن جس كا ايمان کھراہے اس کی دشمن سے مد بھیڑ ہوئی اور اس نے انتہاء وَدَءَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ که شہید ہو گیا۔ یہی وہ شہید ہے جس کی طرف لوگ قیامت کے دن اس طرح اپنی نگاہیں اٹھائیں گے۔"یہ فرماکر آپ نے اپناسر انور اٹھایا حتّی کہ ٹویی مُبارَک نیچے تشریف لے آئی۔راوی بیان کرتے ہیں: "میں نہیں جانتا کہ امیر المؤمنین حضرت سيّدُ ناعُمَرَ فارُوقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كي تُوبِي نِيج كرى تَقَى ياحضور نبيّ كريم مَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم كَى۔ "دوسر اكھرے ايمان والا وہ بندہ كہ جب اس كى دشمن سے مدّ بھيٹر ہوئى تو گوياس كے چېرے پر كميكر کاکا ٹنامارا گیا،اسے ایک تیر آکر لگااور وہ شہید ہو گیا توبید دوسرے درجے میں ہے۔ تیسر اوہ بندہ مومن جس نے اعمالِ صالحہ کے ساتھ کچھ بُرے اعمال بھی کئے ہوں، اس کا دشمن سے مقابلہ ہوایس اس نے اللہ عَوْدَ جَلَّ کی تصدیق کی حتی کہ شہید ہو گیا تو یہ تیسرے درجے میں ہے اور چو تھاوہ مر دجس نے اپنی جان پر زیادتی کی وہ و شمن سے الرابس اس نے اللہ عَدَّوَ جَلَّ کی تصدیق کی بہال تک کہ شہید ہو گیاتو یہ چو تھے در جے میں ہے۔(2)

المستدى ك، كتأب التفسير، بأب زيارة قبوى الشهداء... الخ، ٢/ ٢٢٩، حديث: ٣٠٣١

و الماري الماري المحلس المدينة العلميه (دعوت اسلام) المعمود المعلم المدينة العلميه (دعوت اسلام)

<sup>1...</sup> كتأب الجهاد لابن المبارك، ص١١٠ حديث: ٩٥، دار المطبوعات الحديثة جدة

<sup>• ...</sup> سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، بأب ما جاء في فضل الشهداء عند الله، ٣/ ٢٣١، حديث: • ١٦٥

## اسپنے عزم کو پورانہ کرنے والے:

حضرت سیّرُنا امام مجابِدِ عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَاحِده فرماتے ہیں: دو آدمی لوگوں کے مجمع میں سے نکلے اور کہنے لگے کہ" اگر الله عَذَوْجَلَّ نے ہمیں مال عطاکیا توہم ضرور صدقہ کریں گے۔"لیکن انہوں نے بخل سے کام لیا تو یہ آیت مُقَدَّسَه نازل ہوئی:

وَمِنْهُمُ مَّنْ عُهَدَاللَّهَ لَإِنَ الْمُنَامِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوران ميں كوئى وہ بيں جنہوں نے الله عصور ور عبد كيا تھا كہ اگر ہميں اپنے فضل سے دے گاتو ہم ضرور خير ات كريں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہوجائيں گے۔

بعض مفسرین رَحِمَهُمُ اللهُ المُدِین نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے دل میں کسی چیز کی نیت کی تھی، زبان سے نہیں کہا تھاتوالله عَدَّوَءَ مَنَّ المُدِارِثُادِ فرمایا:

وَمِنْهُمْ مَّنُ عُهَدَالله لَمِنُ التَّنَامِنُ فَضَلِهِ
لَنَصَّدَّ قَنَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الطَّلِحِيْنَ ﴿ فَلَيَّا اللَّهُ مُ مِّنُ فَضَلِهِ بَخِلُو البِهِ وَتَوَلَّوْ اوَّهُمُ اللهُ مُ مِنْ فَضُلِهِ بَخِلُو البِهِ وَتَوَلَّوْ اوَّهُمُ مُعْدِضُونَ ﴿ فَا عُقَبَهُمْ نِفَا قَافِ قُلُوبِهِمُ إِلَى مُعْدِضُونَ ﴿ فَا عُقَبَهُمْ نِفَا قَافِ قُلُوبِهِمْ إِلَى لَا عُمُونَ ﴾ يَوْمِ يَلْقَوْنَ خَبِمَا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُو الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُو الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُو الله مَا وَعَدُونُ ﴾ وبما كانو الله مَا وعَدُونَ ﴾ وبما كانو الله والله مَا وعَدُونُ ﴾

ترجہ اللہ کنزالایہان: اوران میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گاتوہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہوجائیں گے توجب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کریلٹ گئے تواس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جموع کیا اور بدلہ اس کا کہ جموع ہولتے تھے۔

(پ١٠١، التوبة: ٥٤ تأ٤٤)

غور یجئے کہ اس آیتِ طیبِّبہ میں الله عَدَّوَ جَلَّ نے "عزم" کو عہد فرماکر اس کا خلاف کرنے کو "کذب" اور پوراکرنے کو" صدق" قرار دیاہے۔ وراکرنے کو" صدق" قرار دیاہے۔

## نفس کوئی بات منہ سو جھادے:

یہ صدق تیسری قسم کے صدق سے سخت ہے ، کیونکہ نفس کبھی عزم کر تاہے پھر اس کو پورا کرنے کے وقت سستی کر تاہے کیونکہ وہ نفس پر بھاری ہو تاہے اور اسباب و قدرت حاصل ہونے کے باوجو د شہوات کا

عَصِّ <del>••• (</del> يَثِي شُ: **مجلس المدينة العلميه** (وعوت اسلامي)) •••••• ( 301 )

www.dawatoislar

سر إِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ (جلد بَنْج) ﴿ وَمِنْ الْعُلُوْمِ (جلد بَنْج) ﴿ ٢٠٢

غَلَبَه ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عُمرَ فارُوقِ اعظم دَخِیَاللهُ تَعَالَ عَنْه نے استناکیا(یعنی معذوری کا ظہار فرمایا)۔ چنانچہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا:" اگر میری گردن مارنے کے لئے مجھے مُقَدَّم کیا جائے تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایسی قوم کا امیر بنوں جس میں حضرت سیّدُنا ابو بمر صِدِّ اُن دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه موجود ہوں مگر یہ کہ قتل کے وقت میر انفس مجھے کوئی ایسی بات نہ سوجھادے جسے میں انجی اپنے دل میں نہیں یا تاکہ نفس پر قتل گراں گزرے اور جسے میں انجی اپنے دل میں نہیں یا تاکیونکہ میں اس بات سے امن نہیں یا تاکہ نفس پر قتل گراں گزرے اور عید این عزم سے پھر جائے۔ "آپ دَخِیَ اللهُ تُعَالَ عَنْه نے اپنے کلام سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عزم کو پوراکر ناسخت اور بھاری ہے۔

حضرت سیّدُنا ابوسعید خَرَّاز عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَقَّاد فرماتے ہیں: میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ دو فَرشتے آسان سے اترے ہیں۔انہوں نے مجھ سے دریافت کیا: صدق کیا ہے؟ میں نے جواب دیا: عہد کو پورا کرنا۔ تو انہوں نے فرمایا: تم نے دُرُست کہا۔ یہ کروہ آسان کی طرف بلند ہو گئے۔

## **﴿5﴾...عمل میں صدق:**

صدق کی پانچویں قسم اعمال میں صدق ہے۔ وہ یہ کہ بندہ اعمال میں کو مشش کر سے یہاں تک کہ اس کے ظاہر کی اعمال اس کی کسی الی باطنی بات پر دلالت نہ کریں جو اس میں نہیں ہے ،ایبانہ کر سے کہ اعمال چھوڑ د سے بلکہ بایں طور کہ باطن کو ظاہر کی تصدیق کی طرف کھنچے اور یہ بات اُس کے بر عکس ہے جو ہم نے ترکِ ریاکے بارے میں ذکر کیا کیونکہ ریاکار تو اس بات کا قصد کر تا ہے (کہ اس کے ظاہری اعمال کی وجہ سے لوگ اس کے باطن کو بھی ان اعمال کے ساتھ منتقیف جانیں)۔ بہت سے لوگ نماز میں خشوع و خضوع کی حالت میں کھڑ ہے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد کسی کو دکھانا نہیں ہو تا لیکن ان کے دل نماز سے غافل ہوتے ہیں، توجو شخص انہیں دیکھے گا کہ الله عَدَّوَ جَلُّ کے حضور کھڑ ہے ہیں حالا نکہ باطنی طور پر وہ بازار میں کسی خواہش کے سامنے کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اعمال زبانِ حال سے باطن کی خبر دیتے ہیں جس میں وہ جھوٹا ہو تا خواہش کے سامنے کھڑ ہے گئی کہ چھے گا کہ اس میں صِدْق کی پوچھ گیجھ کی جائے گی۔ اسی طرح بعض او قات آدمی سکون وو قار کے ساتھ منتھیف نہیں ہو تا تو یہ اپنے عمل میں صادِق نہیں ہو تا اگر چہ ساتھ جبکہ اس کا باطن و قار کے ساتھ منتقیف نہیں ہو تا تو یہ اپنے عمل میں صادِق نہیں ہو تا اگر چہ ساتھ جبکہ اس کا باطن و قار کے ساتھ منتقیف نہیں ہو تا تو یہ اپنے عمل میں صادِق نہیں ہو تا اگر چہ ساتھ جبکہ اس کا باطن و قار کے ساتھ منتقیف نہیں ہو تا تو یہ اپنے عمل میں صادِق نہیں ہو تا اگر چہ

يش ش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی)

اس کی توجہ لو گوں کی طرف نہ ہو اور نہ ہی لو گوں کو د کھانامقصو د ہو۔اس سے نحات اسی صورت میں ہوسکتی ہے کہ ظاہر وباطن میں برابری ہو بوں کہ اس کا باطن اس کے ظاہر کی مثل ہو بلکہ باطن ظاہر سے بہتر ہو،اسی ڈرسے بعض لو گوں نے ظاہر کی بُرائی کو اختیار کر کے بُرے لو گوں کالباس پہنا تا کہ انہیں ظاہر کی وجہ ہے اچھا نہ سمجھا جائے ورنہ وہ ظاہر کی باطن پر دلالت میں جھوٹے ہوں گے۔

#### إخلاص وحيد قسے محرومی:

حاصِل بدکہ ظاہر کا باطن کے مخالف ہونا اگر قصداً ہو تواس کا نام ریاہے اور اس کی وجہ سے اخلاص فوت ہو جاتا ہے اور اگر قصد کے بغیر ہو تو صِدُق نہ رہے گا۔اسی وجہ سے حضور نبی ؓ رحمت، شفیع اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم تَعَلَيْم أُمَّت كے لئے بیر وعا مانگا كرتے: اللَّهُمَّ الجعَلُ سَرِيْرَ فِي تَخِيْرً المِّن عَلَانِيَتِي وَالْجَعَلُ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً بِعِنَى اے اللّٰہ عَذَوْ وَجَلَّ !میرے ظاہر کی نسبت میرے ماطن کو بہتر بنااور میرے ظاہر کو اچھا کر دے۔ (۱)

#### خالص اور کھوٹا دینار:

حضرت سیّدُ نایزید بن حارِث عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الوَادِث فرماتے ہیں: اگر بندے کا ظاہر وباطن ایک جیسا ہو توبیہ عدل ہے اور اگر اس کا باطن اس کے ظاہر کی نسبت افضل ہو تو یہ فضل ہے اور اگر اس کا ظاہر اس کے باطن سے افضل ہو تو یہ ظلم ہے۔ پھر آپ نے بیرا شعار پڑھے:

إِذَا السِّرُّ الْإِعْلَانُ فِي الْمُؤْمِنِ اسْتَواى فَقَدُ عَزَّ فِي الدَّارَيُنِ وَاسْتَوْجَبَ الثَّنَا عَلَى سَغْيِم فَضْلُ سِوَى الْكَلِّ وَالْعَنَا فَإِنْ خَالَفَ الْأَعْلَانُ سِرًّا فَمَا لَـ ، مَغْشُوشُهُ الْمَرْدُودُ لِايَقْتَضِي الْمَتَّا فَمَا خَالَصَ الدِّيْنَامُ فِي السُّوْقِ نَافَقَ

ترجمه: (۱)...جب مومن كاظاهر وباطن ايك جبيها هو تووه دونول جهان مين عزت وتعريف كالمستحق هو تاہيم۔ (۲)...اگر ظاہر باطن کے خلاف ہو تو کو شش کے عوض سوائے مشقت اور تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہو تا۔ (٣)... بإزار میں خالص دینارر انج بهو تاہے جبکہ کھوٹادینار دھتکار دیاجا تاہے ،اس کا کوئی وزن نہیں ہو تا۔

و المعام المعام

<sup>• ...</sup> سنن الترمذي، كتأب الدعوات، بأب رقيم ١٢٣، ٥/ ٣٣٩، حديث: ٣٥٩٧

سيابنده:

حضرت سیّدُ ناعطیه بن عبد الغافر عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْعَافِي فرماتے ہیں: جب مومن کا باطن اس کے ظاہر کے موافق ہو توالله عَدَّوَ جَلَّ فَر شتوں کے سامنے اس پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے: "بید میر اسچا بندہ ہے۔ " حضرت سیّدُ نامُعاویہ بن قُرَّه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه فرماتے: کوئی ہے جو مجھے رات کو رونے والے اور دن میں بننے والے شخص کا پتادے۔

## سيِّدُناحْس بصرى دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا صِدْق:

حضرت سیّدُنا عبد الواحد بن زید بھری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا حسن بھری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا حسن بھری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی جَب کوئی کام کرنے کا حکم دیتے تو دوسروں سے زیادہ خوداس پر عمل کرتے اور جب کسی کام سے منع کرتے توسب سے بڑھ کرخوداس سے بچتے اور میں نے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے ظاہر و باطن میں آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ سے زیادہ موافقت ہو۔

حضرت سیّد ناابوعبدالرحل محمد بن حسین زاہد علیّه وَحَمَةُ اللهِ الْوَالَّى میں بول عرض کرتے: إلحیٰ عامَلْتُ النّاسَ فَیْمَاکیْنِی وَکِیْکَنْکُ فِیْمَاکیْنِی وَکِیْکَ کِیْکَنْکَ بِالْجِیَائَةِ یعنی اے میرے معبود! میں نے اپنا اور لوگوں کے در میان معاملات امانت کے ساتھ کئے اور اپنا اور تیرے در میان معاملات میں مجھ سے خیانت ہوگئی۔ پھر خوب روتے۔ حضرت سیّدُ ناابولیعقوب اسحاق بن محمد نَمْر جُورِی عَلَیْهِ وَحَمَةُ اللهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: صِدْق یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں حق کی مُوافقت ہو۔

اَلْغَرَضْ ظاہر وباطن کا ایک جبیباہوناصِدُق کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔

# ﴿ 6 ﴾ ... تمام مقاماتِ دين كي تحقيق ميس صدق:

صادق وہی ہے جوان کی حقیقت کو پالے اور جب کوئی شے غالب ہو اور اس کی حقیقت بھی کامل ہو تواس کے ساتھ موصوف شخص کوصادق کہتے ہیں جیسے کہاجا تاہے" فلاں لڑائی میں سچاہے۔"اور کہتے ہیں" یہ خوف سچا ہے۔"اور" یہ شہوت سچی ہے۔"اور صادِ قِینُ کے متعلِق ارشادِ باری تعالی ہے:

> إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَ مَاسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُوُا وَلِجَهَ لُوُابِ أَمُوالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَلِكَهُمُ الصَّدِقُونَ @

ترجيه كنز الابيان: ايمان والے تو ويى بيں جوالله اور اس کے رسول پر ایمان لائے کچرشک نہ کیا اور اپنی جان اور مال ے الله کی راه میں جہاد کیاوہی سے ہیں۔

# جب ایمان کے ستعلق سوال ہوا:

حضرت سیّدُنا ابو ذر رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنُه سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے یہ آیتِ مُبارَ کہ تلاوت فرماني:

> كَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلَّوْا وُجُوْهَكُمْ وَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِر الْأخِرِوَالْمَلْيِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّنَ وَاتَّالْمَالَ على حبه دوى القُرْني والْيَتلى وَالْسَكِيْنَ وَالْبَالِينَ السَّبِيْلِ لَوَالسَّا بِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَ اَقَامَ الصَّلُوعَ السَّبِيْلِ لَا السَّلُوعَ ا وَانَّ الزَّكُوةَ ۚ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَاعُهَ لُوا<sup>تَ</sup> وَالصَّيْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّ آءِ وَحِينَ الْبَأْسِ الْولْبِكَ الَّذِينَ صَدَقُوْا لَ

ترجية كنزالايبان: يحمد اصل نيكي بيه نهيس كه منه مشرق يا مغرب کی طرف کرو ہاں اصل نیکی ہے کہ ایمان لائے الله اور قیامت اور فر شتول اور کتاب اور پینمبرول پر اور الله کی محت میں اینا عزیزمال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور سا کلوں کواور گر دنیں جیموڑانے میں اور نماز قائم رکھے اورز کوۃ دے اوراپنا قول بورا کرنے والے جب عہد کرس اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی۔

(ب7، البقرة: ١٤٤)

لو گوں نے عرض کی:ہم نے آپ سے ایمان کے بارے میں یو چھا ہے؟ تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے فرمایا: میں نے حضور نبی پاک،صاحب لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ

مُعَالَّهُ اللهِ الله الله المحدينة العلميه (وتوت اسلامي) •••••• ( 305

نے یہی آیتِ طیبّبہ تلاوت کی تھی۔(۱)

# ایک مثال سے سمجھیں:

ہم تہہیں خوف کے متعلق ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کیونکہ جو بندہ بھی الله عَوْدَجُلُ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ الله عَوْدَجُلُ سے ڈرتا ہے اور اس پر لفظ "خوف" کا اطلاق کیا جاتا ہے لیکن یہ خوف صادق نہیں ہوتا یعنی حقیقت کے درجے کو نہیں پہنچا ہوتا۔ کیا تم بندے کو نہیں دیکھتے کہ جب اسے کسی بادشاہ یا سَفَرَ میں کسی ڈاکو کا خوف ہوتو کیسے اس کارنگ زر دہوجاتا، اس پر کیکی طاری ہوجاتی، اس کی زندگی بادشاہ یا سَفَرَ میں کسی ڈاکو کا خوف ہوتو کیسے اس کارنگ زر دہوجاتا، اس پر کیکی طاری ہوجاتی، اس کی زندگی بدمزہ ہوجاتی، اس کے لئے کھانا بینا و شوار ہوجاتا اور اس کی سوچ بٹ جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے اہل بدمزہ ہوجاتی اس سے نفع نہیں اُٹھایاتے اور بسااو قات خوف کی وجہ سے وطن چھوٹ جاتا ہے، اُنس وراحت کی جگہ وحشت و مشقت کو بر داشت کرتا اور طرح طرح کے خطرات سے دوچار ہوتا ہے اور بیہ سب (بادشاہ یاڈاکو کی جہ سے ہوتا ہے۔

اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے غور کیجئے، پھر کیا وجہ ہے کہ بندہ جہنم سے نوڈر تا ہے لیکن جب گناہ کا اِر تکاب کر تا ہے تواس پر ان بانوں میں سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہو تا۔ اسی وجہ سے حضور سرور کو نین صَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَى اللهُ اَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَى اللهُ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَى مثل کوئی وَرِد کیھی کہ جس سے بھاگنے والاسویا ہوا ہوا ور نہ جنت کی مثل کوئی چیز دیکھی کہ جس کا طلب گار سویا ہوا ہوا ہوا ور نہ جنت کی مثل کوئی چیز دیکھی کہ جس کا طلب گار سویا ہوا ہو۔ "(2)

ان امور میں حقیقت کو پنچنا بہت نادر ہے اور ان مقامات کی کوئی انتہا بھی نہیں کہ اس کے کمال کو پایا جا سکے لیکن ہر بندے کو اپنے حال کے مطابق اس میں سے کم یازیادہ حصہ ملتا ہے، الہٰ داجب قوی اور زیادہ حصہ ہو تو ایسی صورت میں بندے کو صادق کہا جاتا ہے۔ اَلْغَرَضُ اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کی معرفت، اس کی تعظیم اور اس کے خوف کی کوئی انتہا نہیں۔ چنانچہ

<sup>• ...</sup> تعظيم قدى الصلاة للمروزي، بأب ذكر الاخبار المفسرة بأن الايمان ... الخ، جزء ١٠ ص ٢١٧، حديث: ٠٨٠ المستدى ك، كتاب التفسير، بأب الطوات بين الصفاء المروة من سنة أمر اسماعيل، ٢/ ٢٢٣ مديث: ٣١٣٠

**<sup>2...</sup>سن** الترمذي، كتأب صفة جهند، بأب رقير ١٠، ٣/ ٢٤٠٠ حديث: ٢٢١٠

# سيِّدُنا إسر افيل عَلَيْهِ السَّلام بربيبة بارى تعالى:

مروی ہے کہ اللہ عنّزہ جریٰل محبوب، دانائے غیوب عن الله تعالى علیٰد واللہ وَسَلَم نے حضرت سیّر نا جریٰل الله تعالیٰ علیٰد واللہ وَسَلَم الله تعالیٰ عالیٰد واللہ وَسَلَم الله عَلَیٰد واللہ وَسَلَم الله عَلَیٰد واللہ وَسَلَم الله عَلَیٰد واللہ وَسَلَم اللہ عَلَیٰ وَاللہ وَسَلَم الله عَلَیٰ وَاللہ وَسَلَ الله وَسَلَم وَسَلَم الله وَسَلَم وَسَلَم

غور بیجے که حضرت سیدنااسرافیل عکیه السّلام پر کتنی عظمت و ہیب چھاجاتی ہوگی که اس حد تک پہنی جاتے ہیں، تمام فَرِ شتول کی بید معرفت میں وہ متفاوت (یعنی جداجدا)ہیں پس تعظیم میں بہی صِدُق ہے۔ سیدُنا جبر مل عَکیْهِ السَّلام کا خو فِ خدا:

حضرت سیّدُناجابر رَضِیَاشُهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ مکی مَدَنی سلطان، رحمَتِ عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ تَعَالَى عَنْ شَبِ معراج وَ اللهِ وَسَلَّم فَ اللهِ تَعَالَى عَنْ شَبِ معراج وَ اللهِ وَسَلَّم فَ اللهِ وَسَلَّم فَ اللهِ وَسَلَّم فَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهِ وَسَلَّا اللهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

الزهدالابن المبارك، بأب تعظيم ذكر الله، ص٢٢، حديث: ٢٢١

<sup>2...</sup> المعجم الاوسط، ٣/ ٢٠٩، حديث: ٢٧٤٩

اسی طرح صحائة كرام عَلَيْهِمُ النِّهْ عَان بھی خوف خداكے سبب لرزال وترسال رہتے تھے كيكن وہ إمامُ الاَوَّلِين وَالاَّخِرِين، سيِّدُ الخالَفين صَلَّى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ خوف تك نهيس پهنچ سكے (اور نه ہی پہنچ سكتے تھے)۔اسی وجہ سے حضرت سیّدُ ناعب الله بن عمر دَخِيَ اللهُ تَعَالا عَنْهُمَانے فرمایا: تم ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک ہر گزنہیں پاسکتے جب تک تم سب لو گوں کواللہ عَدْوَجُنَّ کے دین میں احمق نہ سمجھو۔

حضرت سيّدُ نامُطّرف بن عبدُ الله بن شِخيْر عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَدِيْدِ فرمات بين: "بر بنده اييخ اوراييز ربّ عَدَّوَ جَلّ کے در میان معاملات میں احمق ہے مگر یہ کہ بعض دوسرے کی نسبت کم احمق ہوتے ہیں۔" ايمان كى حقيقت تك رسائي:

الله عَدَّوَ جَلَّ ك ييارے صبيب، صبيب ملى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عاليشان بي: الايتلافع عَبْلٌ حقِيْقَةَ الْرِيْمَانِ عَتَى يَنْظُرَ النَّاسَ كَالْآبَاعِرِ فِي جَنْبِ اللّٰهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إلى نَفْسِم فَيجِنُ هَا أَحْقَرَ حَقِيْدٍ لِعنى بنده اس وقت تك ايمان کی حقیقت کو نہیں یاسکتا جب تک لوگوں کو اللہ عَذَّوَ جَلَّ کے مقالِبے میں اونٹوں کی مثل نہ جانے پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کرے تواہے سب سے زیادہ حقیریائے۔(۱)

## حقيقي صِدّ لق:

ان تمام مقامات میں بندے کا صادِق پایا جانا بہت کم ہے، پھر دَرَ جاتِ صدق کی کوئی انتہائہیں اور مجھی بندے میں بعض امور کے سلسلے میں صِدُ ق ہو تاہے اور دوسرے بعض میں نہیں۔اَلْغَرَض اگر وہ تمام امور میں صادِق ہو تووہ حقیقی صِرِّیق ہے۔ چنانچہ

حضرت سيّدُنا سعد بن مُعاذر فِو اللهُ تَعَالى عَنْه فرمات بين: تين باتين اليي بين كه مين ان مين قوى مول اور ان کے علاوہ میں کمزور ہوں:(۱)...میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کوئی نماز اس طرح نہیں پڑھی کہ اختتام نمازتک کوئی خیال آیاہو۔ (۲)...میں جس جنازہ کے ساتھ گیافارغ ہونے تک یہی سوچتارہا کہ یہ (مردہ) کہا جواب دے گا اور اس سے کہاسوال کہا جائے گا اور (۳)... میں نے آ قائے دو جہاں، رحمَت عالمیاں صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ع جوبات بهي سى توليقين كرليا كه بيرحق بـ

٠٠٠.نوادر الاصول، الاصل الثاني والربعون والمائة، ص٥٣٩، حديث: ٤٨٧، بتغير قليل

و المعربية العلميه (وتوت اسلام) و المعلمية (وتوت اسلام) و المعلم المعلمية (وتوت اسلام)

حضرت سیدُ ناسعید بن مسیّب رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں:میرے خیال میں بیہ تینوں حصلتیں صرف نى عَلَيْدِ السَّلَام مين بى جمع بوسكتى بين \_

#### توحيد،عبادت اور معرفت ميں حيذق:

یہ ان امور میں صِدُق ہے اور کتنے ہی جلیل القدر صحابة كرام عَلَيْهِمُ الزِّصْوَان نے نمازیں اواكيس اور جنازوں کے ساتھ بھی گئے لیکن اس مقام کونہ پہنچے۔ توبہ صِدْق کے در جات اور اس کے معانی کا بیان ہے اور حقیقَتِ صِدْق کے بارے میں مشائخ کرام سے جو کلمات منقول ہیں اُن میں عام طور پر صِدُق کے معانی میں ہے ایک معنیٰ پایا جاتا ہے۔البتہ !حضرت سیّدُناابو بکرورّاق عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الزَّاق فرماتے ہیں: صِدُق تین ہیں: (۱) ... توحید میں صِدُق (۲) ... عبادت میں صِدُق اور (۳) ... مَعْرفَت میں صِدُق ـ

توحيد مين صدق توتمام مؤمنين مين ياياجاتا ہے۔ چنانچه الله عدَّوَ جَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجیه کنز الایدان: اوروه جوالله اوراس کے سب رسولوں

پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سیجے۔

وَالَّذِينَ الْمَنُوابِاللَّهِ وَمُسُلِّمَ أُولَيِّكَ

هُمُ الصِّلِّ يَقُونَ قَ (پ٢٤، الحديد: ١٩)

اور عباوت میں صِدْق عُلَااور اللِّ ورع (پر ہیز گاروں) کے لئے ہو تاہے جبکہ مَعْرِفَت میں صِدْق اولیا کے لئے ہو تا ہے جو زمین کے او تاد ہیں۔ہم نے جو گفتگو صِدْق کی چھٹی قشِم میں کی ہے،صدق کی مذکورہ تینوں أقسام اسی کے گرد گھومتی ہیں اور بیر کہ حضرت سیّدُنا ابو بکرورٌ اللّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الرِّدَاق نے وہ أقسام ذكركى ہیں جن میں صدق ہو تاہے گریہ صدق کی تمام أقسام کا إحاطه نہیں کر تیں۔

حضرت سیدُنااِم جعفر صاوِق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: صِدُق مُجابَد ع كانام ہے اور بير كه تم الله عَدَّوَ عَلَّى بِراس کے غیر کوتر جیج نہ دو جیسا کہ اُس نے تم پر کسی اور کوتر جیج نہیں دی کہ وہ ارشاد فرما تاہے:

ترجية كنزالايبان:اس نے تمہيں يسندكا۔

## هُوَاجْتَلِكُمُ (پ١١، الحج: ٨٨) بها رول کی مثل آزمانتیں:

منقول ہے کہ الله عَدَّوَ جَلَّ نے حضرت سیّدُنا موسی کلِیمُ الله عَلى تَبِیتَاوَ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی طرف وی (پيشش ش: مجلس المدينة العلميه (دوت اسلام))

فرمائی کہ بے شک جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اسے ایسی آزمائشوں میں ڈال ویتا ہوں جنہیں پہاڑ بھی نہیں اٹھاسکتے تا کہ دیکھوں کہ اس کا صِدْق کیسا ہے۔اگر صبر کرنے والا یا تا ہوں تو اسے اپنا دوست اور محبوب بنالیتا ہوں اور اگر جَرَع فَزَع كرنے والا يا تا ہوں كه لو گوں سے ميرے شكوے شكايتيں ا کر تاہے تواہے ذلیل وخوار کر دیتاہوں اور کوئی پر وانہیں کر تا۔

معلوم ہوا کہ صِدُق کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ تمام مصائب اور عبادات کو چھیائے اور اس بات کونالپیند جانے کہ لوگ ان پر منظلع ہوں۔

التحدث لله!الله عَوْدَ مَلْ ك فضل وكرم سے "نيت، اخلاص اور صدق كابيان" مكمل موا

#### أثهروهانيعلاج

- ﴿1﴾ . . هُوَاللَّهُ الرَّحِيْم : جو ہر نماز كے بعد سات بار يرُه لياكرے كاءان شَآءَ الله عَدْوَجَان شيطان كے شر سے بجا رہے گااور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گا۔
- ﴿2﴾ ... يَامَالِكُ:90 بارجو غريب ونادار روزان يرُها كرے وانْ شَآءَ الله عَدْوَمِنْ غربت سے نجات ياكر مال
- ﴿3﴾ ... يَاقُدُّوْسُ:جُو كُولَى دورانِ سفر وروكر تاربِ،إنْ شَاءَ الله عَدْوَعَنْ تَصَكَنَ ﷺ محفوظ رہے گا۔
- ﴿4﴾... يَاعَدِينُ : 4 بارحاكم يا افسر وغيره كے ياس جانے سے قبل پڑھ ليجئے ،إنْ شَآءَ الله عَدُ وَجَالُ وه حاكم يا افسر مہربان ہوجائے گا۔
  - ﴿5﴾ ... يَابِيَادِيُّ: 10 مار جو كُونَي هِر جمعه كويڙه لياكرے، إنْ شَآءَ اللَّه عَزْءَ عِنْ اس كوبيٹاعطا هو گا۔
- ﴿6﴾ . . . يَافَتَاحُ: 70 بار جو روزانه برُها كرے كان شَآءَ الله عزَّة بَلْ مستحاب الدعوات بهو كا( يعني هر دعا قبول بوا کرےگی)۔
- ﴿7﴾ ... يَاحَكِيْمُ:80 بارجو روزات يا نجول نمازول كے بعد پڑھ لياكرے،إنْ شَاءَ الله عَدْوَعَلَ كَ كامختاج ند
- ﴿8﴾ . . . يَاجَلِيْلُ: 10 باريزُه هِ كرجو اينے مال واساب اور رقم وغير ه ير وم كر دے ،إِنْ شَاءَ اللّه عؤوَ مَنْ جِوري ے محفوظ رہے گا۔ (ہرورو کے اول وآخر ایک بارورووشریف پڑھ لیجے!) ( فیضان سنت، ا / ۱۲۸ تا ۱۷۰، ملتقطا )

#### مراقبهومحاسبهكابيان

تمام تعریفیں اللہ عَدَّدَ جَلَّ کے لئے ہیں جو ہر جان کے اعمال کی نگہداشت رکھتاہے اور ہر کاسِب کے کسَب کو د کیھنے والا ہے۔ دلوں کے بوشیدہ وسوسوں پر مطلع ہے اور بندوں کے قلبی خیالات کا حساب و کتاب کرنے والا ہے۔ آسان وزمین میں ذرّہ برابر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں خواہ وہ چیز حرکت کرے یا پُرسکون ہو۔ وہ محتصلی کے سوراخ اور اس کی جھلی کے ہر اہر اور کم یازیادہ تمام اعمال کا حساب و کتاب کرنے والاہے اگر جیہ اعمال پوشیرہ ہوں۔ بندوں کے نیک اعمال قبول فرما تاہے اگر جیدوہ جھوٹے ہوں اور ان کے گناہوں کو معاف فرما تاہے اگر جیہ زیادہ ہوں۔ اللہ عَزْدَ جَلَّ ان کا حساب و کتاب اس لئے فرما تاہے تا کہ ہر جان کو اپنے عمل کاعلم ہو جائے اور وہ دیکھ لے کہ اس نے آگے کیا بھیجااور پیچھے کیا چھوڑا نیز اسے معلوم ہو جائے کہ اگر دنیامیں اس پر نگر انی اور محاسبہ کو لاز می قرار نه دیاجائے تووہ حشر کے میدان میں بدبختی کا شکار ہو اور ہلاکت میں جایڑے۔ پھر اگر حساب و کتاب کے بعد اللّٰہ عَدَّوَ عَلَّ کا فضل و کرم نہ ہو اور وہ اعمال کو قبول نہ فرمائے تو ہر جان نقصان اور خسارے میں رہے گی۔ یا کی ہے اس ذات کو جس کی نعمت تمام بندوں کو شامل ہے اور اس کی رحمت د نیااور آخرت میں تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔اسی ذات کے فضل واحسان کی خوشبوؤں سے دل ایمان کے لئے کھل اٹھے اور اسی ذات کی توقیق کی برکت سے اعضاءعبادات کے بابند اوراس کے لئے تیار ہو گئے۔اسی ذات کے مُحسن ہدایت سے دلوں سے جہالت کے اند هیرے حبیٹ گئے اور اسی کی تائیدو نصرت سے شیطانی فریب دور ہو گئے۔اس کے لطف و کرم سے نیکیوں کا بلڑ ابھاری ہو گیا اور اس کے آسان کرنے سے عبادات آسان ہو گئیں۔ کیونکہ عطاو جزا، قربت ودوری اور نیک بختی وخوش بختی سب اسی کی طرف سے ہے۔ درود ہو سپّدُ الا نبیاحضرت محمد مصطفٰے مَـلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم يراور آب كي آل يرجوصوفياك سردار بين اور آب ك اصحاب يرجومتقين ك قائد بين-

مراقبہ اور محاسبہ کے متعلق سات فرامین باری تعالی:

ترجمه کنز الایمان: اور ہم عدل کی ترازوئیں رکھیں گے وَنَضَعُ الْهَوَا زِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِلِمَةِ فَلَا قیامت کے دن توکسی جان پر کچھ ظلم نہ ہو گااور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اُسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔

تُظْلَمُ نَفْسُ شَيًّا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدُلِ أَتَيْنَابِهَا ﴿ وَكُفِّي بِنَا حُسِبِيْنَ ۞ وَ (ب21، الإنبيآء: ٢٨)

...∳2﴾

وَوُضِحَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْهُجْرِ مِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّافِيْهِ وَيَقُولُونَ لِوَيْلَتَنَامَالِ لَهُ ذَالْكِتْبِ لايُغَادِرُصَغِيْرَةً وَلا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصَهَا ۚ وَوَجَدُوْ امَاعَبِلُوْ احَاضِمًا وَلا يَظْلِمُ مَابُّك أَحَلُّ إِنَّ (بِ1،الكهف:٩٩)

يُوْمَ يَبْعَثُهُ مُ اللهُ جَبِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَاعَمِلُوْا ٱحْصِهُ اللهُ وَنَسُوْهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ **شَهِيْكُ** (پ۲۸،المجادلة:٢)

يَوْ مَبِنٍ يَّصُ لُمُ النَّاسُ اَشُتَاتًا ثَاثًا يُّرُوُهُ ٱعْمَالَهُمْ أَ فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَةُ ٥ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ قِ شَمَّا ير، ع پر گ () (پ•۳،الزلزال:٢تا٨)

ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لا يُظْلَمُونَ ﴿ إِسَّ الْبَقَرَةَ: ٢٨١)

ترجيه كنز الايبان: اور نامه اعمال ركها جائے گاتوتم مجر موں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں ، گے بائے خرابی ہماری اس نَوشْته (تحریر) کو کیا ہوانہ اس نے کوئی حیصوٹا گناہ حیصوڑانہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو اور اپناسب کیا انہوں نے سامنے پایااور تمہارارب کسی پر ظلم نہیں کر تا۔

ترجية كنز الابيان: جس ون الله ان سب كو الهائ كا چر انھیں اُن کے کوتک (کرتوت)جنادے گااللہ نے انھیں گن ر کھاہے اور وہ بھول گئے اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔

ترجيه كنز الايبان: اس دن لوگ اين رب كي طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تا کہ اپناکیاد کھائے جائیں توجو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گااور جو ایک ذرہ بھر برائی كرب اسے ونكھے گا۔

ترجيدة كنزالايدان: اور مرجان كواس كى كمائى بورى بهر دى حائے گی اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔

..﴿6﴾

ؽۅٛٙٙٙٙؗؗؗؗۯڎؘڿؚۘڰؙڴؙڷؙؙؙٛٛٛٛٛٛۏٛڛۣڞٙٵۼؠڶۘۘۛۛۛڞؚ؈ٛڂؽڔ ؖؗؗۿؙڂڞٞڗٲڐؖۊٙڡٵۼؠڶڎڝڽؙڛؙۅٚٙٵٝؾۅڎؖڮۅٲڽۜؠؽ۫ۿٵ ۅؘؠؽؽۜڰٛٳؘڡڴؙٳڹۼؽڴٳڂۅؽڿڐؚٞ؆ؙڴؠؙٳڷ۠ۿٷڡٛڛڰ

(پ، العمران: ۳۰)

...﴿7﴾

وَاعْلَمُ وَاآنَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَنْفُسِكُمْ فَاحْنَا رُولُا ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَا لِللَّهُ اللَّهِ وَمَا لِكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجیه کنز الایدان: جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی اور جو بُرا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور الله تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔

ترجیه کنز الایمان: اور جان لو که الله تمهارے ول کی حافقاتے تواسے ورو۔

ا قبلِ بصیرت میہ جانتے ہیں کہ ربء وَ وَ ہو شیدہ نہیں، عنقریب ان سے حساب ہونا ہے اور تمام خیالات و لمحات کا حساب دینا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ ان خیالات سے حفاظت کی یہی صورت ہے کہ ہمیشہ سے دل سے اپنے احوال کی نگر انی اور نفس کا محاسبہ کیا جائے نیز ہر سانس و حرکت اور ہر لحظہ و لمحہ نفس ہمیشہ سے دل سے اپنے احوال کی نگر انی اور نفس کا محاسبہ کیا جائے نیز ہر سانس و حرکت اور ہر لحظہ و لمحہ نفس پر کڑی نظر رکھی جائے کیونکہ جس نے حساب و کتاب سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لیا بروز قیامت اس کا حساب آسان ہو گا اور سوال کے وقت وہ جو اب دے سکے گا نیز اس کا انجام و ٹھکانا بھی اچھا ہو گا اور جو آدمی اپنا محاسبہ نہیں کر تا اسے حشر کے مید ان میں زیادہ و برر کنا پڑے گا اور وہ ہمیشہ حسر سے کا شکار رہے گا نیز اس کی برائیاں اسے غضب ور سوائی میں مبتلا کر دیں گی۔

ان باتوں کے منکشف ہونے کی وجہ سے اہل بصیرت نے جان لیا کہ ان خرابیوں سے حفاظت صرف اطاعتِ خداوندی کے ذریعے ہی ممکن ہے جیسا کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے ان کو صبر اور نفس کی گلہبانی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ترجمه کنزالایدان: اے ایمان والوصبر کرواور صبر میں دشمنوں سے آگے رہواور سرحدیر اسلامی ملک کی تکہانی کرو۔

يَاكِيُّهَا الَّذِينَ امَنُوااصْدِرُوْاوَصَادِرُوْاوَ ترج سَابِطُوْاتُ (پ۳،العمران:۲۰۰)

اہُل بصیرت حضرات نے اپنے نفسوں کی تگہداشت اس طرح کی کہ پہلے انہیں چند شر ائط کا پابند کیا پھر

www.dawateislami.net

سير إخياءُ الْعُلُوم (طِدينَم) ) المنظم المعالم المعال

نفس کی نگر انی اور محاسبہ کرتے ہوئے اسے سزادی پھر مجاہدہ کرکے نفس پر عتاب کیاتو گویانفس کی نگر انی کے کئے انہیں چھ مرحلے اور مقامات سے گزر ناپڑ تاہے لہٰذ اان سب کی تشریح اور حقیقت وفضیلت بیان کر ناتھی ا ضروری تھہرا نیزان مراحل میں کئے جانے والے اعمال کی تفصیل بیان کرنا بھی لازمی ہے اوران سب کی اصل محاسَبة نفس ہے لیکن ہر مرحلے کا محاسبہ کرنا نگرانی اور مقررہ شرائط کے بعد ہوتا ہے پھر اگر محاسَبة نفس کے بعد عمل میں کمی نظر آئے تو نفس پر عتاب اور عقاب ہو تاہے۔اب ہم توفیق خُداوندی سے ان تمام مقامات کی تشر سے کریں گے۔

#### نفس كوشرائط كايابندبنانا

مشتر کہ سامان میں جولوگ مل کر تجارت کرتے ہیں ان کا مقصد حساب و کتاب میں تفع کی سلامتی ہوتا ہے، تاجراینے شریک کومال تجارت دے کر اس سے مدد حاصل کر تاہے تا کہ وہ تجارت کرے پھریہ اس ہے نفع کا حساب و کتاب کرے۔اسی طرح راہِ آخرت میں عقل تاجر کی طرح ہے جس کا مقصد اور نفع فقط تزكية نفس بي كيونكه يهي كامياني كاباعث ب-الله عَدْوَجَلَّ ارشاد فرما تاب:

قَنُ أَفُلَحَ مَنْ زَكْمُهَا أَنْ وَقَنْ خَابَ مَنْ ترجيه كنزالايبان: بِ شَك مراد كو پَنِهَا جس نَهُ أَت ستھر اکیااور نام اد ہواجس نے اسے معصیت میں حصابا۔ دَسْمَانُ (پ٠٠٠،الشمس:٩٠٠١)

نفس کو کامیابی اچھے اعمال کے ذریعے ملتی ہے اور عقل آخرت کی تجارت میں نفس سے مددلیتی ہے یعنی اسے استعال کرتی ہے اور تزکیہ نفس کا یابند کرتی ہے جبیبا کہ تاجر اپنے شریک تجارت اور ملازم سے مدد طلب کر تاہے تا کہ بید دونوں مال تجارت میں اضافہ کریں۔ توجس طرح تاجر شریک سے حساب و کتاب کے معاملے میں جھگڑنے سے بیچنے کے لئے ان باتوں کامختاج ہو تاہے کہ پہلے اسے چند شر ائط کا یابند کرے پھر اس کی نگر انی کرے،اس کے بعد حساب و کتاب کرے پھر (اگر خیانت یائے تو)ڈانٹ ڈپٹ کرے یاسزا دے اسی طرح عقل بھی پہلے نفس کوچند شر اکط کا یابند بناتی ہے اوران شر اکط کے ساتھ چند ذمہ داریاں عائد کرتی ہے نیز کامیابی کے راستوں پر اس کی راہ نمائی کرتی ہے اور ان راستوں پر چلنے کی تاکید کرتی ہے اور لمحہ بھر نفس کی تگر انی سے غافل نہیں ہوتی کیونکہ اگر عقل نفس کو آزاد حجوڑ دے تواس سے خیانت اور اصل سرمایہ ضائع ہونے کے سوا

ماب نمبر 1:

عن المعالم ال

کچھ حاصل نہیں ہو تاجس طرح خائن ملازم پر اعتماد کر کے مال سپر دکر دینے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ان مر احل کے پیش نظر محاسَبۂ نفس اور شر ائطِ مقررہ کو یورا کرنے کا مطالبہ ہونا چاہئے کیو نکہ اس اُخروی تجارت کا ثمرہ فردوس اعلیٰ (جنت) کی صورت میں ملتا ہے اور انبیاوشہدا عَلَيْهُمُ السَّلَام کی ہمراہی میں سِدُدَةُ الْبُنْتَهٰی تک رسائی ملتی ہے اور دنیوی نفع کے بچائے اُخروی نفع کی گہر ائی میں جانابہت ضروری ہے کیونکہ دنیوی نفع اُخروی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے اور دنیوی نفع عار ضی بھی ہے جبکہ اُخر وی نعمتیں دائمی ہیں توایسے مال کا کیافائدہ جو ہلا کت وبر بادی کی طرف لے جائے؟ایسے عارضی فائدے میں کوئی بھلائی نہیں بلکہ اس سے اچھاتو عارضی شر ہے کیونکہ اگر عارضی شرختم ہو جائے توبرائی بالکل ختم اور دائمی خوشی حاصل ہوتی ہے لیکن عارضی بھلائی کے ختم ہونے پر ہمیشہ کے لئے افسوس رہتاہے۔اسی لئے کسی شاعرنے کہا:

> أَشَدُّ الْعَرِّ عِنْدِي فِي سُرُومٍ تَيَقَّنَ عَنْمُ صَاحِبُهُ الْتَقَالَا توجمه: جس خوشی کے چلے جانے کالقین ہو مجھے اس خوشی پر زیادہ رخج وملال ہے۔

لہذا الله عَوَّدَ عَلَ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہر عقل مند شخص پرلازم ہے کہ وہ نفس کے محاسبہ سے غافل نہ ہواور نفس کی حرکات وسکنات اور لذات و خیالات پر شخق کرے کیونکہ زندگی کاہر سانس اخمول ، ہیر اہے جس سے ہمیشہ باقی رہنے والی نعت (یعنی جنت)خریدی جاسکتی ہے توان سانسوں کو ضائع کرنا یا ہلاکت والے کاموں میں صَرف کرنابہت سنگین اور بڑانقصان ہے جو سمجھدار شخص کاشیوہ نہیں۔

# ہر صبح نفس کو مخاطب کرو:

جس طرح تاجر شریک کومال سپر د کرنے سے پہلے کچھ وفت نکالتا ہے جس میں وہ اپنے شریک کو بعض باتوں کا یابند کر تاہے اسی طرح بندے کو چاہئے کہ وہ نماز فخر سے فارغ ہونے کے بعد نفس کو یابند بنانے کے لئے کچھ وفت دل کے لئے نکالے اور اسے آگاہ کرے کہ اے نفس!میری تمام جمع یو نجی پیر زندگی ہے،اگر پیر ضائع ہو گئی تومیر اتمام مال ضائع ہو جائے گا اور مجھے اُخروی تجارت اور اس کے نفع سے مایوس ہونا پڑے گا، آج مجھے اللّٰہ عَدْوَجَلّ نے مہلت دی ہے اور ابھی تک موت سے ہمکنار نہیں کیا گویاب میرے رب تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کیونکہ اگر وہ مجھے دیگر لوگوں کی طرح موت دے دیتاتو میں بھی صرف ایک دن عربيش ش: **محلس المدينة العلميه** (وتوت اسلامی) <del>\*\*\*\*\*\*\*</del> (315

کے لئے دنیامیں آنے کی مہلت مانگتا تاکہ کوئی نیک اعمال کرسکوں۔ اے نفس اتوبہ سمجھ کہ تجھے موت آگئی تھی، اب تجھے دوبارہ دنیامیں بھیجا گیاہے لہذا تو آج کے دن کو ضائع کرنے سے پچ کیونکہ ہر سانس انمول ہیر ا ہے۔ اے نفس! یاد رکھ دن رات میں چو ہیں گھنٹے ہوتے ہیں حبیبا کہ حدیث شریف میں آیاہے:"(بروز قامت) ہر شخص کے لئے دن اور رات کے چوہیں خزانے کھیلائے جائیں گے اوران میں سے ایک خزانہ بندے کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔اس خزانے میں وہ اپنے کئے ہوئے نیک اعمال کو نور سے بھرا ہوا د کیھے گاتو بہت زیادہ خوش ہو گا کیونکہ یہ انوار عظمت والے بادشاہ تک پہنچنے کاوسیلہ ہیں اوراس خوشی کاعالم بیہ ہو گا کہ اگر اسے جہنم والوں میں تقسیم کر دیاجائے تو جہنمی اس خوشی کے سبب اپنی تکلیف کے احساس کو بھول ، جائمیں۔ پھر بندے کے لئے سیاہ تاریک خزانہ کھولا جائے گاجو بدبو دار ہو گا اور تاریکی اسے ڈھانیے ہو گی بیہ گھڑی وہ ہو گی جس میں اس نے اللہ عَذَوَ جَلَّ کی نافر مانی کی ہو گی جسے دیکھ کراہے ایسے دہشت وخوف کاسامنا ہو گا کہ اگر اس دہشت وخوف کو جنتیوں میں تقشیم کر دیاجائے تو ان پر جنتی نعمتوں کا مز ہ کم ہو جائے۔ پھر ایک خزانہ کھولا جائے گااس میں نہ ظلمت ہو گی نہ نور ہو گا ہے گھڑی وہ ہو گی جن میں بندہ سویار ہایا عمل سے غافل رہایا دنیاوی جائز کاموں میں مشغول رہا۔اس خزانے کو خالی دیکھ کربندے کو ایسی حسرت ہو گی جسے کسی تاجر کو تجارت میں بڑے نفع پر قدرت رکھنے کے باوجو داور باد شاہ کو اپنی سستی کی وجہ سے موقع ہاتھ سے نکلنے ، کے سبب نقصان اٹھانا پڑے۔ اے نفس! مجھے اتنا نقصان اور حسرت کافی ہے، مزید نہیں۔ اسی طرح بندے برزندگی بھر کے خزانے پیش کئے جائیں گے۔"

## نفس كو سمجھاؤ:

اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ آج محنت کرلے تا کہ خزانے بھرے رہیں اور نفس کوان خزانوں کے جمع کرنے سے فارغ نہ رکھو جو تمہاری سلطنت کا باعث ہیں۔ نفس کو سمجھاؤ کہ سستی، آرام طبی اور کا ہلی کی طرف نہ جائے ورنہ تم دیگرلوگوں کو ملنے والے عِلیّیین کے در جات سے محروم ہوجاؤگے اگرچہ جنت میں داخل ہوجاؤ کیا نے درخات میں داخل ہوجاؤ کیا تکین حسرت تم سے چھٹ کر باقی رہے گی نیز نقصان اور حسرت کی تکلیف تم بر داشت نہیں کر پاؤگے اگر چہ وہ جہنم کے عذاب سے کم ہے۔

#### آخرت كاخباره:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: "بیہ ٹھیک ہے کہ گناہ گار کی بخشش ہوگی لیکن کیا وہ نیکی کرنے والوں کے ثواب و در جات سے محروم نہیں ہوگا؟"

گو یا بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے ایسا فر ماکر خسارے اور حسرت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ الله عَذَّوَ جَلً ارشاد فرما تاہے:

يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰ لِكَ يَوْمُ تَرجِمهُ كَنزالايبان: جس دن تنهيں اکھٹا كرے گاسب جمع التّعَابُنِ ﴿ (پ٢٨، التعابن: ٩)

یہ تو او قات کے حوالے سے نفس کو آگاہی ہے۔اس کے بعد نفس کو سات اعضاء لیمنی آنکھ، کان، زبان، پیٹ، نثر مگاہ، ہاتھ اور پاؤں کے حوالے سے آگاہ کرواور ان اعضاء کو نفس کے حوالے کردو کیونکہ اس تجارت میں یہ اعضاء نفس کے خادم ورعایا ہیں اوراس تجارت کے اُمور ان ہی اعضاء کے ذریعے مکمل ہوتے ہیں نیز جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لئے ایک حصہ مقررہ اور یہ دروازے اِن اعضاء کے ذریعے الله عَدَّوَ جَلَّ کی نافر مانی کرنے والے شخص کے لئے متعین ہیں۔لہذا نفس کو آگاہ کرو کہ ان اعضاء کو گناہوں سے مخفوظ رکھے۔

## اعضاء كي حفاظت كي تفصيل:

۔ آنکو: آنکھوں کو غیر محرم یا کسی مسلمان کے ستر کی طرف نظر کرنے یا کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے جیائے کیونکہ اللّٰه عَدَّوَ جَلّ جس سے دیکھنے سے بچائے بلکہ ہر فضول بات یعنی جس کی ضرورت نہ ہواس سے بچائے کیونکہ اللّٰه عَدَّوَ جَلّ جس طرح فضول کلام کے بارے میں بھی سوال کرے طرح فضول کلام کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ پھر آنکھ کو اِن امور سے روکناہی کا فی نہیں بلکہ اسے اُن اُمور میں مشغول رکھنا بھی ضروری ہے جو اس تخارت میں مفید ہوں مثلاً وہ اُمور جن کے لئے آنکھ کو پیدا کیا گیا یعنی اللّٰه عَدِّدَ جَلُ کی پیدا کر دہ اشیاء کو عبرت کی نئاہ سے دیکھنا نیز قرآن وحدیث میں غور و فکر کرنا اوروعظ و نصیحت کے لئے حکمتِ الہیہ پر مشمل کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ نفس کو آنکھ کے ساتھ ساتھ باتی تمام اعضاء کے بارے میں

تفصیل سے آگاہ کرناچاہئے بالخصوص زبان اور پیٹ کے بارے میں تاکید کرے۔

۔ زبان: فطری طور پر زبان چلتی رہتی ہے ،اسے حرکت کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی لیکن اس کی خطائیں مثلاً غیبت، جھوٹ ، چغلی ، اپنی پاکیزگی بیان کرنا، مخلوق اور کھانے کی چیزوں کی برائی کرنا، لعن طعن کرنا، دشمنوں کے لئے بد دعا کرنا اور گفتگو کے دوران جھگڑنا وغیرہ وغیرہ اس کے بڑے گناہ ہیں۔ یہ تمام اُمور ہم"زبان کی آفات کے بیان"میں ذکر کر چکے ہیں۔

زبان ان ہی آفات کے در پے رہتی ہے جبکہ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ الله عَدَّوَ جَلَّ کا ذکر کر ہے، مخلوق کو نصیحت کرے، علم دین سیھنے سکھانے میں مصروف رہے، لوگوں کو الله عَدَّوَ جَلَّ کی راہ کی طرف بلائے اور ان کے در میان صلح کروائے اور دیگر نیکیاں کرے۔ لہذا نفس کو پابند بنانا چاہئے کہ وہ دن بھر زبان کو ذکرِ الله کے علاوہ حرکت میں نہ لائے کیونکہ مومن کا بولنا ذکر اور اس کا دیکھنا عبرت اور خاموشی غور و فکر کے لئے ہونی چاہئے۔ الله عَدَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

مَايَلْفِظُمِنْ قَوْلٍ إِلَّالَكَ يُكِمَ قِيْبٌ عَتِيْكٌ ﴿ تَرجمة كنزالايمان: كُولُ بات وه زبان سے نہيں نكالتا كه اس (پ٢٦، ق: ١٨)

∰... پییٹ: پیٹ کو حرص چھوڑنے پر مجبور کرو نیز حلال کھانا اور وہ بھی تھوڑا کھانے کاپابند کرو۔ مشتبہ چیزوں اور نفسانی خواہشات سے اسے رو کو اور بقدرِ ضرورت اشیاء پر اکتفاکرنے کی تلقین کرواور نفس کواس بات کاپابند کرو کہ اگر اس نے اس سلسلے میں مخالفت کی تو پیٹ کو ہر قشم کی خواہشات سے روک کر سزادی جائے گی تاکہ جس قدر پیٹ نے خواہشات سے زیادہ حاصل کیاوہ بر ابر ہو جائے۔

اسی طرح تمام اعضاء کو پابند کرواور ان تمام شر الط کا احاطہ بہت کمبی گفتگوہے نیز اعضاء کے گناہ اور نکیاں پوشیدہ نہیں۔ نفس کوروز مَرہ کے فرائض سے بھی آگاہ کرتے رہو نیز جن نفلی عبادات کواواکرنے پر قدرت رکھتے ہواور زیادہ سے زیادہ اواکر سکتے ہوان کی تفصیل، طریقے، کیفیت اور تمام امور اسباب سمیت سمجھادو۔ یہ وہ شر ائط ہیں جن کی ضرورت روزانہ پیش آتی ہے لیکن جب آدمی اپنے نفس کوان شر ائط کا پابند بنالے اور نفس بھی ان شر ائط پر عمل پیراہو جائے تو پھر شر ائط کی پابندی کی ضرورت نہیں رہتی البتہ اگر

نفس بعض باتوں میں اطاعت کرے توبقیہ امور میں شر ائط کی یابندی کروانے کی ضرورت باقی رہے گی اور انسان کواگر ہر روز کوئی نہ کوئی کام یا نیاواقعہ پیش آتاہے تواس کی ادائیگی کاطریقہ الگ ہو گااور اس پر الله عَدَّوَ جَلَّ کا حق جدا گانہ طریقے پر ہو گا۔ یہ معاملات دنیاوی لو گوں مثلاً حکومت کرنے والے یا تاجر حضرات یا پڑھانے والوں کے ساتھ زیادہ پیش آتے ہیں شاید ہی کو ئی ایبادن ہو جس میں اس طرح کاواقعہ پیش نہ آتاہو کہ انہیں ۔ حَقٌّ خُداوندی کو پوراکرنے کی حاجت نہ ہو۔اسی لئے بندے پر لازم ہے کہ نفس کو استقامت اور اطاعتِ حق کی تاکید کر تارہے اور اسے غفلت اور بیکار رہنے سے بھی ڈرائے۔اسے بھاگے ہوئے سرکش غلام کو نصیحت کرنے کی طرح نصیحت کرے کیونکہ فطری طور پر نفس عبادات سے بھا گتاہے اور بند گی ہے انحراف کرتا ہے لیکن وعظ ونصیحت نفس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ الله عَذَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

وَ ذَيِّكُ فَانَّ النَّ كُلِ مِي تَنْفُعُ الْبُعُ مِنْ بِنَ هِ تَا يَعِيدُ مِنْ الإيبان: اور سمجِهاؤ كه سمجِهانا مسلمانوں كو فائدہ

(ب ۲۷، الذينت: ۵۵)

یہ تمام گفتگونفس کی نگہداشت کے پہلے مقام کے حوالے سے تھی اور عمل سے پہلے محاسبہ یہی ہے۔ محاسبہ مجھی عمل کے بعد ہو تاہے اور مجھی پہلے تاکہ نفس ڈرے۔ چنانچہ الله عَدْوَجَلَّ ارشاد فرما تاہے:

وَاعْلَمُوْ اَآتَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنْفُسِكُمْ ترجمة كنز الايمان: اور جان لوكه الله تمارے ول ك کاوی و و وج فاحل ماولا (ب۲، البقرة: ۲۳۵) حانتاہے تواس سے ڈرو۔

یہ محاسبہ مستقبل کے حوالے سے ہے۔

## محاسَرَه کی تعریف:

اعمال کی کثرت اور مقدار میں زیادتی اور نقصان کی معرفت کے لئے جوغور کیاجا تاہے اسے محاسَبۂ کہتے ہیں۔لہٰدااگر بندہ اینے دن بھر کے اعمال کوسامنے رکھے تا کہ اسے کمی بیشی کاعلم ہو تو یہ بھی محاسبہ ہے۔اللّٰہ عَزُّوَجَلَّ ارشاد فرما تاہے:

> يَا يُهاالُّنِ يْنَامَنُو الدَّاضَرَبُتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَكِينُو السهاء: ٩٨٠)

سي المحين المحينة العلميه (وعوت اسلامي) على المحينة العلميه (وعوت اسلامي)

ترجية كنز الايبان: اے ايمان والوجب تم جهاد كو چلو تو شخقيق كرلوبه

ترجیهٔ کنزالایدان: اے ایمان والو اگر کوئی فاس تمهارے

اور فرما تاہے:

يَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوَ النَّجَاءَ كُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوَ السِرِمِ الْمِراتِ: ٢)

نیز فرما تاہے:

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ

**كَفُسُكُ** ﴿ لِهِ٢٦،قَ:١١)

ترجمة كنزالايمان: اورب شك بم في آومى كوپيداكيا اور بم جانة بين جو وسوسه اس كانفس ڈالتاہے۔

منا ملا مردی فرسیدان متنا ملا مردی فرس

ماس کوئی خبر لائے تو شخفیق کرلو۔

الله عَزَّوَ جَلَّ نَے بطور تنبیہ اور ڈراتے ہوئے مستقبل میں پر ہیز کا ذکر فرمایا۔

انجام کے بارے میں غور کرو:

حضرت سیّدُنا عبادہ بن صامت رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروى ہے کہ ایک شخص نے رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْه على عَرض کی کہ مجھے نصیحت فرمایی تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمایی تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ وَعَالَم عَلَى اللهُ وَقَالِه وَ اللهِ وَسَلَّم نَا اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّ

کسی دانش مند کا قول ہے کہ اگر عقل کوخواہش پرغالب رکھناچاہتے ہو توخواہشات کی پیروی اس وقت تک نہ کر وجب تک اس کا انجام نہ دیکھ لوکیونکہ دل میں ندامت کا کھہر ناخواہش کے پورانہ ہونے سے زیادہ براہے۔ حضرت سیّدُنا لقمان عکیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: ''جب مومن اپنے انجام پر نظر رکھتا ہے تو وہ ندامت سے محفوظ رہتا ہے۔''

## عقل منداور بے وقؤن:

حضرت سيّدنا شَدَّاد بن أوْس رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ب روايت ب كه سركار مدينه، قرار قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَا هَا وَ مَمَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم فَ الرَّبْعَ نَفْسَهُ هَوَا هَا وَ مَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم فَ الرَّبُعَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم فَ الرَّبُعَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ

• ... الزهد لابن المبارك، باب التحضيض على طاعة الله، ص١٣، حديث: ٣١، عن محمد بن على

كتاب الزهد للامام وكيع بن الجراح، باب الاستعداد للموت، الجزء الاول الف، ص٢٣١، حديث: ١٦، عن انس رضي الله عند

عص الله المحينة العلميه (دكوت اللاي) عبد المحينة العلميه (دكوت اللاي) عبد المحدودة المعلمية (دكوت اللاي)

عَلَى اللّٰه يعنى عقل مندوه ہے جواینے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے اور بے و قوف وہ ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرہے پھر بھی **الله ع**َذَّ وَجَلَّ ہے امیدر کھے۔ ''<sup>(1)</sup>

> الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجیه کنزالایهان: توکیاجمیں جزاسزادی حائے گی۔

عَ إِنَّالَمَوِينُونَ ﴿ رِبِهِ، الطَّفَّتِ: ۵٣)

### محاسبه کرواس سے پہلے کہ تمہاراحماب لیاجائے:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عُمَرَ فارُوقِ اعظم مَفِي اللهُ تَعَالْءَنْه نِه فرمایا: اینے نفس کا محاسبہ کرواس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اور وزن کئے جانے سے پہلے اپنے عمل کاخود وزن کرواور بہت بڑی پیشی کے لئے تنار ہو جاؤ۔

آپ دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه ف حضرت سيّدُنا ابوموسى اشعرى دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه كو لكها: "شدت ك حساب سے یہلے راحت کی حالت میں اینے نفس کا محاسبہ کرو۔''

آبِ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِ حضرت سيّدُنا كَعْبُ الأَحْبِار رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے يو جيما: "الله عَزّو جَلّ كى كتاب ميں آپ محاسبہ کے بارے میں کیا یاتے ہیں؟" عرض کی:"زمین کے حساب کرنے والے کو آسان کے حساب كرنے والے كى طرف سے ہلاكت ہے۔"آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے اپنادره الله الله اور فرمايا: "ہال مكروه جو اپنا احتساب خود كرے (وہ محفوظ رہے گا)۔ "حضرت كَعْبُ الأحبار رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِے عرض كي: "امير المؤمنين! اسی طرح بہ بات تورات میں بغیر کسی فاصلے کے مذکورہے کہ ان کے در میان میں کوئی دوسر اکلمہ نہیں۔"

یہ تمام اقوال اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مستقبل کے لئے بھی محاسبہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک: "مَنْ مَانَ نقُسَهٰ يَعْمَلُ لِهَابَعُنَ الْمُؤْت يعنى جوايين نفس كاحساب كرتاب وه موت كے بعد كام آنے والے عمل كرتا ہے۔ "كا مطلب سير ہے کہ اعمال کے سلسلے میں پہلے وزن کر کے خوب سویے اور غور و فکر کرے پھر اس کے بعد ان پر عمل پیراہو۔

<sup>• ...</sup> سنن الترمذي، كتأب صفة القيامة، باب ٢٥، ٣/ ٢٠٠١، حديث: ٢٣٦٧، '' الاحمق'' بدله'' العاجز''

#### **مراقبه** (اس میں دو فصلیں ہیں)

ماب نمبر2:

پېلى فصل:

جب انسان نفس کومذ کورہ بالا شر ائط سے آگاہ کر لے تواسے مر اقبہ یعنی اعمال میں غوروفکر کی جانب متوجہ کرے اور اس پر گہری اور سخت نظر رکھتے ہوئے خوب حفاظت کرے کیونکہ اگر اسے کھلی چھٹی دے دی توبیہ بگڑ کر سر کش ہو جائے گا۔اب ہم مراقبہ کی فضیلت اور اس کے در جات ذکر کریں گے۔

#### مراقبه كى فضيلت

حضرت سيّدُنا جريل امين عَلَيْهِ السَّلَام في تاجدار رسالت، شهنشاه نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ع احسان کے بارے میں سوال کیا تو آپ صَلَى اللهُ تَعَالى عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: "أَنْ تَعْبُن اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ يعنى تم الله عَذْوَجَلُ كَي عبادت اس طرح كرو كوياات ديكيرب بو-"(١)

ا يك روايت ميں يول ہے:"أُعْبُ اللَّهَ كَانَتَى تَرَاهْفَإِن لَّهُ تَكُنْ تَرَاهْفَإِنَّهُ يَرَاك يَعِن الله عَزَّوَ جَلَّ كَي عبادت اس طرح کرو گویاتم اسے دیکھ رہے ہوا گرتم سے بیہ نہ ہو <del>سک</del>ے کہ تم اسے دیکھ رہے ہوتو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہاہے۔ "<sup>(2)</sup> الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجمة كنز الايبان: توكيا وه برجان يراس كے اعمال كى نگهداشت رکھتاہے۔ ٱفَهَنُهُوَ قَالَ إِمُّ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتُ<sup>تَ</sup>

(بساء الرعد: ۳۳)

اور فرما تاہے:

نیز فرما تاہے:

أَكَمُ يَعُكُمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرْى ﴿ وَ ١٣٠ العلق: ١٢)

ایک مقام پر ارشاد فرما تاہے:

انَّاللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ مَ قِيبًا ﴿ (بُهُ،النسآء:١)

ترجيد كنزالايدان: بي شك اللهم وقت تمهيس و كور باب-

ترجية كنزالابيان: توكياحال مو گاكيانه حاناكه الله و كهرباي\_

• ... بغارى، كتأب الإيمان، بأب سؤال جبريل الذي عن الإيمان . . . الخ، ١/ ٣١، حديث: ٥٠

2 ... بخارى، كتاب الايمان، باب سؤال جبريل النبي عن الايمان . . . الخ، ١/ ٣١، حديث: • ٥

حلية الرولياء، ١٠/ ٢٨٢، حديث: ١٥٢٣١، الرقم: ٥٦٩، الجنيد بن محمد الجنيد

🗪 🕬 🕶 (پش ش: محلس المدينة العلميه (دوت اسلامي)

احْيَاءُ الْعُلُوْمِ (جلد پنجم)

474

ترجمه كنز الايسان: اور وه جو اين امانتول اور اين عهد كى

ترجيههٔ كنزالابيان:اوروهجوايني گواهيول پر قائم ہيں۔

رعایت کرتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ هُمُلِا مُنْتِهِمُ وَعَهُدِهِمُ لَاعُوْنَ أَنَّ

(پ١٨، المؤمنون: ٨)

اور فرما تاہے:

وَالَّذِينَ هُمُ بِشَهٰ لَ تِهِمُ قَا يِمُونَ شَ

(پ۲۹،المعارج: ۳۳)

# مراقبہ کے متعلق 18 اقوالِ بزرگانِ دین:

﴿ 1﴾... حضرت سيِّدُناعبدالله بن مبارك رَحُهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِهِ ايك شخص سے فرمايا: الله عَوْدَ جَلَّ كو ديكھتے رہاكرو۔ اس نے عرض كى: اس كى وضاحت فرماد يجئے؟ فرمايا: "ہميشه اس طرح رہو گوياتم الله عَوْدَ جَلَّ كو ديكھ رہے ہو۔" ﴿ 2﴾... حضرت سيِّدُنا عبد الواحد بن زيد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہيں: جب مير ارب تعالى مجھے ديكھ رہاہے تو مجھے كسى كى يروانہيں۔

# افضل عمل اور بهترین عبادت:

﴿3﴾ ... حضرت سیّدُنا ابوعثان مغربی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انقَوی فرماتے ہیں: انسان راوِسلوک میں جو چیزیں اپنے اوپر لازم کر تاہے ان میں سب سے افضل محاسَبۂ نفس، مر اقبہ اور علم کے ذریعے اپنے عمل کی جائج کرناہے۔ ﴿4﴾ ... حضرت سیّدُنا ابوعبدالله احمد بن عطادَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: پابندی سے محاسَبۂ نفس کرناسب سے بہترین عبادت ہے۔

### طریقت کے دوضا کطے:

﴿5﴾... حضرت سیّدُنااحمد بن حسین جریری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقت کامعاملہ دوضابطوں پر مبنی ہے: (۱)...اللّه عَذَوَ جَلَّ کی رضا کے لئے اپنے نفس کا محاسبہ ومراقبہ کرنااور (۲)... اپنے علم پر عمل پیراہونا۔

# رب تعالى باطن كود يكھ رہاہے:

﴿6﴾... حضرت سیّدُنا ابو عثمان جِیدی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی بیان کرتے ہیں که مجھ سے حضرت ابو حفص عمرو بن هی مصرف بیش کش: **مجلس المدینة العلمیه** (وقوت اسلامی) معمود علی میں معمود علی معمود معرفی معمود معرفی معرف معرفی معرف مسلمہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ نِے فرمایا: جب تم لوگوں کے لئے (وعظ کی) مجلس کا انعقاد کرو تواییخ نفس اور دل کے لئے واعظ بن حاوُ کہ کہیں مجلس میں لو گوں کی آ مد تنہمیں دھو کے میں نہ ڈال دے کیونکہ لوگ تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہیں جبکہ رہے تعالیٰ تمہارے باطن کو دیکھر ہاہے۔

# حکایت:رب تعالیٰ دیکھ رہاہے

منقول ہے کہ کسی صوفی بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَ عَلَيْهِ كَا ايك نوجوان مريد تفا۔ بزرگ اس نوجوان كوبڑى عزت اور ترجی دیتے تھے۔ایک مرتبہ کسی مریدنے پوچھا: "آپ اس نوجوان کوزیادہ عزت دیتے ہیں حالا نکہ عمر رسیدہ ہم ہیں؟ "بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَعَ لِي عَلَيْهِ فَي بِحِيرِي رِند عِ منگوائے اور ان سب مریدوں کو ایک ایک پرندہ اور جھری دی اور فرمایا: ''تم میں سے ہر کوئی پر ندے کو ایسی جگہ ذبح کرے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔''نوجوان مرید کو بھی ایک یرندہ دیااور اس سے بھی وہی بات ارشاد فرمائی۔ہر ایک شخص پرندہ ذبح کرکے لے آیالیکن نوجوان زندہ پرندہ ہاتھ میں تھامے واپس آیا۔ بزرگ نے استفسار فرمایا: "دوسروں کی طرح تم نے اسے ذیح کیوں نہ کیا؟ "نوجوان نے عرض کی:''مجھے کوئیالیی جگہ ملی ہی نہیں جہاں کوئی دیکھتانہ ہو کیونکہ رب تعالیٰ تومجھے ہر جگہ دیکھ رہاہے۔''یہ دیکھ كرسب مريدوں نے اس كے مراقبه كوپسند كىيااور كہا: ''تم واقعی عزت واحترام كے لا كُلّ ہو۔''

# حکایت: کیا میں عظمت والے باد شاہ سے حیایہ کرول؟

منقول ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی حضرت سیّدُ نابوسف عَلَيْهِ السَّلَام کو خلوت میں لے کر آئی تو بُث کا چېره دُهانپ ديا۔ حضرت سيّدُنا يوسف عَلَيْهِ السَّلَام نے فرمايا: '' تعجب ہے تم ير كه ايك پتھر كے ديكھنے سے حيا کرتی ہو حالا نکہ بیہ دیکھ بھی نہیں سکتا تو کیامیں عظمت والے باد شاہ کے دیکھنے سے حیانہ کروں؟"

### حکایت: شارول کایپدا کرنے والا

منقول ہے کہ ایک نوجوان نے غیر کی باندی سے نفسانی خواہش بوری کرنے کا قصد کیا توباندی نے اس ہے کہا:" متہیں شرم نہیں آتی؟" وہ بولا:" کس سے شرم کروں؟ ہمیں تو صرف ستارے دیکھ رہے ہیں۔"لونڈی نے کہا:" پھر ستاروں کو پیدا کرنے والا کہاں گیا؟"

<del>(پ</del>یش ش: **مجلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی)

حقیقی مراقبه:

﴿7﴾...ایک شخص نے حضرت سیِدُ ناجنید بغدادی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْهَادِی سے پوچھا: "نگاہیں نیچی رکھنے پر میری کون سی بات مدد کر سکتی ہے؟"ارشاد فرمایا: "بیه ذبن بناؤ کہ جس کی طرف تم نظر کررہے ہواس سے پہلے متہبیں ناظرِ حقیقی (یعنی الله عَدَّوَجَلٌ) دیکھ رہاہے۔"

﴿8﴾... حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی عَدَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: حقیقی مراقبہ اس شخص کا ہو تا ہے جسے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہونے والے جھے کے فوت ہوجانے کاخوف ہو۔

# جنتی گلاب سے پیدائی گئی حوریں:

﴿9﴾... حضرت سیّبُرُنامالک بن دینارعکییْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَفَّاد فرماتے ہیں: "جنت الفر دوس میں جنت عَدُن ہے جس میں جنتی گلاب سے پیدا کی گئی حوریں ہیں۔ "کسی نے بوچھا: "وہاں کون لوگ رہیں گے؟" فرمایا: الله عوَّدَ جَلَّ ارشاد فرماتا ہے: "وہ لوگ جو گناہوں کا ارادہ کریں لیکن میری عظمت کو یاد کر کے میر الحاظ کریں اور جن کی ارشاد فرماتا ہے: "وہ لوگ جو گناہوں کا ارادہ کریں میں رہیں گے۔ جھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میری رضا کی خاطر بھو کے پیاسے دیتے ہیں تولوگوں سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں۔"

﴿10﴾ ... حضرت سیِّدُنا حارِث مُحاسِبِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی سے مراقبہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اس کی ابتدا کے وقت دل میں الله عَزَّوَ جَلَّ کے قرب کاعلم ہوناچاہئے۔

﴿11﴾... حضرت سیّدُناعبدالله مُرتَعِش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: مراقبہ یہ ہے کہ غیب کے ملاحظہ کے لئے ہر لمحہ اور ہر کلمہ پر باطن کی حفاظت کی جائے۔

مروی ہے کہ اللہ عَدَّوَ جَلَّ نے فر شتوں سے فرمایا: تم ظاہر پر مقرر ہواور میں باطن کو دیکھا ہوں۔ ﴿12﴾... حضرت سیِّدُ نامحمد بن علی حکیم تر مذی دَختهُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه فرماتے ہیں: اپنامر اقبہ اس ذات کے لئے کر جس کی نظر سے توغائب نہیں ہو سکتا اور اس کا شکر ادا کر جس کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں تجھ پر ہیں اور اس کی عبادت کر جس کی ذات سے تو بے نیاز نہیں ہو سکتا اور خشوع و خضوع اس کے لئے اختیار کر جس کے ملک محافظ میں شری شری ہو سکتا اور خشوع و خضوع اس کے لئے اختیار کر جس کے ملک

وسلطنت سے توباہر نہیں نکل سکتا۔

### دل کی زینت:

﴿13﴾... حضرت سِیْدُناسَهِل بن عبدالله تُسَرِّی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: انسان کے دل کی زینت کے لئے سب سے افضل واثر ف چیز اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ وہ جہاں کہیں ہوالله عَدَّوَ جَلَّ اسے دیکھ رہاہے۔ ﴿14﴾... کسی بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے اس آیت:

سَخِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَسَخُواْعَنْهُ الْحَلِمَ تَرجِمةً كنزالايبان: الله ان سے راضی اور وہ اس سے راضی خَشِی سَبَّهُ ﴿ وَ اللهِ اللهُ الل

کی تفسیر پوچھی گئی توانہوں نے ارشاد فر مایا: اس سے وہ لوگ مر ادہیں جواپنے رب کو دیکھتے ہوئے اپنے نفس کامحاسبہ کرتے ہیں اور زادِ آخرت تیار کرتے ہیں۔

# پانچ چیزوں کے سبب جنت کا حصول:

﴿15﴾... حفرت سیّدُنا ذوالنون مصری عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ القَوِی سے دریافت کیا گیا کہ بندہ جنت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ فرمایا: بندہ پانچ چیزوں سے جنت حاصل کر سکتا ہے: (۱)...الیی استفامت جس میں ٹیڑھا بن نہ ہو (۲)...ایی کوشش جس میں غفلت نہ ہو (۳)...ظاہر وباطن میں الله عَوَّدَ جَلَّ کو اپنے سامنے دیکھنا (۴)...موت کی تیاری اور موت کا انتظار اور (۵)...حساب و کتاب سے قبل اپنے نفس کا احتساب کرنا۔

#### کسی شاعرنے کہاہے:

إِذَا مَا خَلَوْتَ النَّهُرَ يَوْمًا فَلاَتَقُلُ خَلَوْتُ وَلٰكِنُ قُلْ عَلَى ّ مَقِيْبُ وَلَا أَنَّ مَا تُغْفِيْمِ عَنْهُ يَغِيْبُ وَلا أَنَّ مَا تُغْفِيْمِ عَنْهُ يَغِيْبُ وَلا أَنَّ مَا تُغْفِيْمِ عَنْهُ يَغِيْبُ اللّٰمَ يَعْفُلُ سَاعَةً وَلا أَنَّ مَا تُغْفِيْمِ عَنْهُ يَغِيْبُ اللّٰمَ عَنْهُ اللّٰمَ عَنْهُ يَعِيْبُ وَ إِنَّ غَنَّا اللَّاظِرِيْنَ قَرِيْبُ اللّٰمَ عَنْهُ اللَّمَ عَنْهُ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَنْهُ اللّٰمَ عَنْهُ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ اللّٰمُ عَنْهُ اللّٰمَ عَنْهُ اللّٰمَ عَنْهُ اللّٰمَ عَنْهُ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَنْهُ اللّٰمَ عَنْهُ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَيْهُ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَيْنَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَنْهُ عَلَيْمِ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّلْمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ عَلَ

توجمه: (١)...جب توكس دن تنها مو تويينه كهه كه مين تنها مول بلكه يول كهه كه الله عَزَّوَ جَلَّ مجهد د كيور باب-

(۲)...الله عَزَّدَ جَلَّ كوايك مَعرَى بهي عافل نه سمجھ اور نه بي سمجھ كه جو پچھ تواس سے چھپائے گاوہ اس سے حجب جائے گا۔

(٣)... كيا تونهيس ديكها كه موجوده دن كتني تيزي سے گزرر ہاہے اور كل كادن ديكھنے والوں كے قريب ہو تاجار ہاہے۔

عصو معالي المحدينة العلميه (دعوت اسلال) مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلال)

بری جہارت یا کفر:

﴿16﴾ ... حضرت سیّدُنامُیدُ طویل عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَکِیْل نے حضرت سیّدُنا سلیمان بن علی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي عَلَیْ مِیل گناه کرتے ہوئے یہ سمجھو کہ الله عَوْوَ مَهمیں و کی رہاہے تو تم نے بڑی جمارت کی اور اگر تمہارایہ خیال ہو کہ وہ تمہیں و کی نہیں رہات تو تم نے کفر کیا۔ ﴿17﴾ ... حضرت سیّدُناسفیان توری عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ہمیشہ اس ذات کو اپنے پیش نظر رکھوجس ہے کوئی شے جھپ نہیں سکتی اور اس کا خوف رکھوجو سرنادیے کا مالک ہے۔

## منافق كورب تعالى كالحاظ نهيس موتا:

﴿18﴾... حضرت سیّدُ نافَر قد سَبْخِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انقَدِی نے ارشاد فرمایا: منافق منتظر رہتاہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، جب یقین ہوجائے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو برائی میں پڑجاتا ہے۔ منافق کو اللّٰه عَدَّوَ جَنَّ کا لحاظ نہیں ملکہ لوگوں کالحاظ ہوتا ہے۔

#### حکایت:غلامی سے آزادی

حضرت سيّدُنا عبدالله بن وينار عليه دَخهة الله الفقاد فرمات بيل كه مين امير المؤمنين حضرت سيّدُنا عمر فاروق اعظم دَخِهَ الله تعالى عَنْه كه ممر مه كى جانب نكلا، بم في رات ايك مقام پر گزارى تو بهار سے فاروق اعظم دَخِهَ الله تعالى عَنْه في اس سے فرما يا: "اے چرواہ آيا۔ آپ دَخِهَ الله تعالى عَنْه في اس سے فرما يا: "اے چرواہ اس ريور ميں سے ايک بكرى مجھے في دو۔ " چرواہ في الله سے ايک بكرى مجھے في دو۔ " چرواہ في الله سے ايک بكرى مجھے في دو۔ " چرواہ في الله عنه الله مين الله مين الله عنه وينا بكرى كو بھير سيّد في الله عنه الله بن وينار دو بھير سيّد في الله عَنه دونے لگه بين وينار دينار منه مين دورت سيّدُنا عبدالله بن دينار دينار دينار عنه الله عَنه منه دونے الله عَنه دونے لگه بھر

... حضرت علامہ سیّد محمد مر نقلی زَبیدی علیّهِ دَحْمَةُ الله القوی فرماتے ہیں: آپ دَحْوَاللهُ تَعَالَ عَالَهُ عَلَی مَاس کہنے میں یہ احمال پایا جارہا
 ہے کہ جب آپ نے چرواہے کے ظاہری عمل کو اچھاد یکھا تو آپ نے اس کے باطن کو دیکھنا چاہا کہ کیا یہ اپنے دین پر حقیقتاً عمل پیراہے یایوں ہی عادةً ایسا کر رہاہے لہٰذا آپ نے بطور امتحان اس سے یہ بات کہی۔ (اتحات السادة المتقین، ۱۸۵)

(پیژ)ش: مجلس المدینة العلمیه (دوت اسلامی) 🕶 🕶 😅 🖘 🗫

دوسرے دن غلام کومالک سے خرید کر آزاد کر دیااور فرمایا: "دنیامیں تجھے اس بات نے آزاد کیااور میں امید کر تاہول کہ یہی بات آخرت میں بھی تیری آزادی کا باعث بنے گا۔ "

#### وررى الله مراقبه كى حقيقت اور در جات

# مُقَرَّبِين كي معرفَتِ فُداوندي:

مراقبہ کی حقیقت الله عَزَّوَ عَلَی کا لحاظ کر نا اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوناہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کے لحاظ کے باعث کوئی کام چھوڑ دے تو کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں کا خیال اور لحاظ کرتا ہے۔ یعنی مراقبہ دل کی اس کیفیت کانام ہے جو مَعرِفَتِ خُد اوندی کا ثمرہ ہے جس کے سبب اعصاء اور دل میں پچھ اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں ول الله عَزُوّ جَنَّ کے احکام کالحاظ کرتا ہے، اسی کی جانب مشغول رہتا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی ذات کو پیش نظر رکھتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔

اس کیفیت کا نتیجہ و ثمرہ مُعرِفَتِ خُداوندی لیعنی اس بات کا علم ہے کہ اللّٰه عَوْدَ ہِلَ دل کی باتوں پر مطلع ہے، پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بندوں کے اعمال کو دیکھر ہاہے اور ہر جان کے عمل سے واقف ہے۔ اس پر دل کا رازاس طرح عیاں ہے جیسے مخلوق کے لئے جسم کا ظاہر کی حصہ عیاں ہو تاہے بلکہ اس سے بھی زیادہ عیاں ہے۔ جب اس طرح کی معرفت حاصل ہو جائے اور شک یقین میں بدل جائے تو یہ معرفت دل پر مکمل غلبہ حاصل کرلیتی ہے البتہ بہت ساری چیزوں کا علم یقینی ہو تاہے لیکن پھر بھی ان کا دل پر غلبہ نہیں آتا جیسے موت کا علم۔ پھر جب دل پر معرفت کا غلبہ ہو گا تو دل رب تعالیٰ کی رعایت اور لحاظ کرنے کی طرف مائل ہو گا اور اس کی طرف ابنی توجہ رکھے گا۔ اس معرفت کے ذریعے یقین حاصل کرنے والوں کو "مُقرَّ بین "کہتے ہیں۔

# مُقَرِّبين كے مراتب:

مقربین کی دوقشمیں ہیں:(۱)...صِبِّریقین (۲)...اصحابِ یمین۔للہذان مقربین حضرات کے مراقبہ کے بھی دو مرتبے قراریائے۔

#### پهلامر تنبه:

مراقبہ میں دل جلالِ الہی میں اس قدر مستغرق اور ہیبتِ الہی سے ایساچور ہوجاتا ہے کہ کسی دوسری چیز کی طرف اس میں بالکل توجہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔

ہم اس مراقبے کے اعمال کی تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ اس کا تعلق فقط دل ہے ہو تاہے، اعضاء سے نہیں۔ اعضاء جائز کاموں کی طرف توجہ کرتے ہیں نہ ممنوعہ چیزوں کی طرف بلکہ یہ تو نیکیاں کرنے میں دل کے پابند ہوتے ہیں۔ اس لئے اعضاء کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لئے کسی تدبیر وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی جیسا کہ مگران اگر درست راہ پر گامزن ہو توما تحت افراد بھی درست رہتے ہیں، دل بھی مگران ہے اگر یہ درست رہے اور اپنے معبود عَوَّدَ جَنَّ کی طرف متوجہ رہے توما تحت یعنی اعضاء خود بخود کسی دشواری کے بغیر درست رہے اور استقامت پر قائم رہتے ہیں۔

اس مرتب والے شخص کا صرف ایک عزم وارادہ ہو تاہے اسی لئے الله عَدْوَ جَلَّ اسے باقی تمام فکروں سے بچائے رکھتاہے اور اس درجے پر فائز شخص مخلوق سے اتنابے خبر ہوجاتاہے کہ آئکھیں کھلی رہنے اور قوتِ ساعت درست ہونے کے باوجود اسے آس پاس کی خبر ہوتی ہے نہ کوئی بات سنائی دیتی۔ بھی وہ اپنے بیٹے کے پاس سے گزرجاتا مگر اسے اس کا خیال تک نہیں ہو تا۔ کسی بزرگ دَختهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو انہوں نے توجہ دلانے والے سے فرمایا: "جب تم میرے پاس سے گزرو تو مجھے حرکت دے دیاکرو۔"

آپ اس طرح کی مثالیں دنیاوی بادشاہوں کی تعظیم کرنے والوں کے دلوں میں پائیں گے کہ یہ شاہی خُدَّام بادشاہوں کے دربار میں اس قدر متوجہ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی خبر تک نہیں ہوتی نیز بعض او قات دل دنیا کے کسی گھٹیاکام میں مشغول ہو کر اس میں اس قدر منہمک ہوجا تاہے کہ جو کام کرنا تھااسے بھول جا تاہے۔

### حکایت: مجھے تو کوئی د کھائی ہی نہیں دیا

حضرت سیّدُناعبدالواحد بن زید رَخمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے دریافت کیا گیا: "آپ اس زمانے میں کسی ایسے شخص کو جانتا ہوں شخص کو جانتا ہوں شخص کو جانتا ہوں جو عنقریب آئے گا۔ "تھوڑی دیر گزری کہ حضرت سیّدُناعُتْ بَدُالْعُلْام رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه داخل ہوئے۔

سر اخياءُ الْعُلُوم (جلد پنجم)

حضرت سیّدُنا عبد الواحد بن زید رَحْمَةُ اللهِ تَعالَ عَلَيْه نِه ان سے استفسار فرمایا: اے عتبہ !کہاں سے آرہے ہو؟ انہوں نے کہا: "فلاں جگہ ہے۔"اس جگہ کاراستہ چونکہ بازار کی طرف ہے تھالہٰذاحضرت سیّدُناعبد الواحد بن زيد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ن وريافت كيا: "راسة مين كس كس سه ملاقات موكى؟" انهول في كها: "مجه تو کوئی د کھائی ہی نہیں دیا۔"

### حکایت: میں نے تواسے دیوار ممجھا

مر وی ہے کہ حضرت سیّدُ نا بچیٰ بن زکر یا عَلیْهاالسَّلام کسی عورت کے قریب سے گزرے، اپنا بچاؤ کرنا عابا تووه عورت گر گئی۔ آپ عَلَيْهِ السَّلَام سے لو گوں نے يو چھا: "آپ نے بد کيا کيا؟" فرمايا: "ميں نے تواسے د بوار سمحها تھا۔"

## حکایت: اکثر مخلوق غافل ہے

ا یک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں ایک جماعت کے پاس سے گزراوہ تیر اندازی میں مقابلہ كررہے تھے،ان میں سے ایک شخص دور بیٹھاتھا۔ میں اس کے قریب آیا اور بات كرناچاہى تواس نے كہا: "الله عَدَّوَ عَلَّ كَ ذَكر مين زياده لذت ہے۔ "مين نے يو چھا: "تم يہاں اكيلے كياكررہے ہو؟"اس نے كہا: "مير ارب تعالى اور دو فرشتے میرے ساتھ ہیں۔ "میں نے یو چھا: "ان تیر اند ازول میں سے سبقت لے جانے والا کون ہے؟" فرمایا: "جے الله عَوْدَ عَلَ نے بخش دیا۔"میں نے بوچھا: "راستہ کہاں ہے؟" اس نے آسان کی طرف اشاره كيااور الله كرچلتے ہوئے كہنے لگا: "اے الله عَذْوَ جَلَّ! تيرى اكثر مخلوق تجھ سے غافل ہے۔ "

اس طرح کی گفتگوالله عَزْوَجَلَّ کے مشاہدے میں مستغرق رہنے والا شخص ہی کرتاہے جو صرف الله عَزْوَجَلً کی بات کر تااور اس کے بارے میں سنتاہے۔ایسے شخص کو زبان اور اعضاء کے مر اقبہ کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ اعضاء تودل کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

# ستبرُنا ابوا تحمين نورى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَامِ اقبه:

حضرت سیّدُ ناابو بکر شبلی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی حضرت سیّدُ ناابو الحسین نوری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ النّول کے یاس آئے 

اِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ (جلد نِيْمِ)

توانہیں نہایت دل جمعی اور خاموشی سے ایک گوشہ میں بے حس وحرکت بیٹے پایا۔حضرت سیِّدُ ناابو بکر شبلی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ النَّوْانِ فِي حِها: "آپ نے ایسی دل جمعی اور مر اقبہ کہاں سے سیکھا؟" فرمایا: "ہماری ایک بلی تھی اس سے سیکھا ہے یوں کہ جب وہ شکار کا ارادہ کرتی تو بل کے پاس گھات لگا کر اس طرح بیٹھتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہ کرتا۔"

## حکایت:ایک نوجوان کی تصیحت

حضرت سيَّدُنا ابوعبدالله بن خفيف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين كم مين مصر سے رَمْلَه حضرت سيَّدُنا ابوعلی روذباری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَارِی سے ملاقات کے لئے فکانو مجھ سے حضرت سیّدُ ناعیسی بن بونس مصری علیه دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى نِے جو زاہد کے لقب سے مشہور تھے فرمایا: "مقامِ صُور میں ایک نوجوان اور ایک اد حیر عمر شخص مر اقبہ کی حالت میں ہیں، اگرتم ان سے ملنے جاؤتوشاید تہہیں فائدے کی کوئی بات معلوم ہو۔"آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: میں مقامِ صور میں بھو کا پیاسا داخل ہوا،میرے جسم پر فقط اتنا کیڑا تھاجس سے ستر حیب سکے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو دو آدمیوں کو قبلہ رخ بیٹے ہوئے پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے انہیں دوسری اور تیسری بار سلام کیالیکن پھر بھی کوئی جواب نہ سنا تو میں نے انہیں الله عَزْوَجَلَّ کی قشم دیکر کہا کہ میرے سلام کا جواب دیجئے۔ نوجوان نے مراقبہ سے سر اٹھاکر میری طرف دیکھ کر کہا: "اے ابن خفیف! دنیا بہت مختصر ہے اور اس مختصر میں سے بھی بہت کم باقی رہ گئی ہے لہذا تم اس مخضر سی دنیامیں زیادہ سے زیادہ عمل کرو۔اے ابنِ خفیف! تمہاری مصروفیات کتنی کم ہیں کہ ہم سے ملنے چلے آئے!"حضرت سیدنا ابن خفیف دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرماتے ہیں:اس کی بات نے مجھے مکمل طور پر حکڑ لیا پھر وہ نوجوان سر جھاکر دوبارہ مراقبہ میں مشغول ہو گیا۔ میں ان دونوں کے پاس تھہر ارہاحتی کہ ہم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ میری بھوک اور پیاس سب ختم ہو چکی تھی۔عصر کے وقت میں نے ان ہے کہا: مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔نوجوان نے سراٹھا کر کہا:"اے ابنِ خفیف!ہم خود مصیبت میں ہیں، ہمارے ياس نصيحت والى زبان نهيل ہے۔ "حضرت سيّدُنا ابن خفيف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہيں: ميں تين دن ان کے پاس رہا، اس دوران میں نے کچھ کھایانہ پیااور نہ ہی میں سویااور میں نے ان دونوں کو بھی کچھ کھاتے پیتے

نيش ش: مجلس المدينة العلميه (ووت اسلام)) مجلس المدينة العلميه (ووت اسلام))

عن المعالم ال

نه و یکھا۔ تیسرے دن میں نے دل میں کہا: مجھے انہیں نصیحت کرنے کے لئے قسم دینی چاہئے تاکہ ان کی نصیحت سے مجھے کوئی فائدے کی بات معلوم ہو۔ اسی دوران نوجوان نے سر اٹھایا اور کہا: "اے ابن خفیف! ایسے شخص کی صحبت اختیار کروجسے دیکھ کر خدایاد آجائے اور اس کی عظمت و بیبت تمہارے دل پر چھاجائے، وہ تمہیں زبان سے نہیں عمل سے نصیحت کرے۔ وَالسَّلام اب تم جاؤ۔ "

یہ ان مراقبہ کرنے والوں کارتبہ ہے جن کے دلوں پر عظمت وہیب کا اتناغلبہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے خیال کی گنجائش نہیں ہوتی۔

#### دوسرامر تبه:

اُن مقربین کا مراقبہ جو اصحابِ بیمین متقی حضرات ہیں۔ انہیں کامل یقین ہوتا ہے کہ الله عوّر بَیْن مقل مے طاہر وباطن پر مطلع ہے۔ یہ جلالِ اللی کو ملاحظہ کرنے کے باؤجود مدہوش نہیں ہوتے بلکہ ان کے دل صدِ اعتدال پر رہتے ہیں اور دیگر اعمال کی طرف توجہ ہونے کے باوجود مراقبہ سے غافل نہیں رہتے۔ الله عوّر وَلَا کا خوف ان پر غالب ہوتا ہے جس کے باعث یہ کسی بھی کام کو کرنے اور نہ کرنے سے پہلے خوب خور و فکر کاخوف ان پر غالب ہوتا ہے جس کے باعث یہ کسی بھی کام کو کرنے اور نہ کرنے سے پہلے خوب خور و قیامت کرتے ہیں۔ چو نکہ انہیں یقینِ کامل ہوتا ہے کہ الله عوّر بھی قیامت کے انظار میں نہیں رہتے۔ ذکت ورسوائی کا سبب بے یہ پہلے ہی اس سے بیجے ہیں قیامت کے انظار میں نہیں رہتے۔

مراقبہ کے مذکورہ دونوں مرتبوں کا فرق مشاہدے سے واضح ہوتا ہے مثلاً آپ اگر تنہائی میں کوئی عمل سے کررہے ہوں اسی دوران اچانک کوئی بچہ یاعورت آ جائے اور آپ کو معلوم ہوجائے کہ وہ آپ کے عمل سے واقف ہو چکے ہیں تو آپ ان سے جھجک محسوس کریں گے اور اچھی طرح سنجمل کر بیٹھیں گے نیزاپنے معاملات پر نظر بھی رکھیں گے لیکن یہ سب بچھ آپ بچے یاعورت کی تعظیم کی وجہ سے نہیں بلکہ جھجک اور حیا کی وجہ سے کررہے ہوں گے۔واضح ہوا کہ بچے یاعورت کا آپ کو تنہائی میں دیکھ لیناخوف و دہشت میں مبتلا نہیں کر تابلکہ اس سے توفقط آپ میں حیااور جھجک پیدا ہوتی ہے۔ بھی اس کے برعکس معاملہ پیش آ تا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بادشاہ یابزرگ شخصیت آ جاتی ہے، آپ ان کی تعظیم بجالا نے میں کوئی کسر نہیں چھوڑت قبلی کہ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سب تعظیم کی وجہ سے ہو تا ہے حیا کی وجہ سے نہیں۔اس

طرح بندوں کے مرتبے باری تعالیٰ کے مراقبہ کے سلسلے میں مختلف ہیں۔ بیان کر دہ دونوں مرتبے والے حضرات اپنی تمام حرکات وسکنات، لمحات و خیالات اور تمام اختیارات پر غور و فکر کے محتاج رہتے ہیں۔

#### غوروفكركي مراحل

غور وفکر کے دومر حلے ہوتے ہیں: (۱)...عمل شر وع کرنے سے پہلے اور (۲)...عمل کرتے وقت۔

#### عملسےیھلےغوروفکر

عمل سے پہلے غور وفکر کرنے کی صورت میہ ہوتی ہے کہ جو پچھ سامنے ظاہر ہوایا دل میں عمل کے لئے حرکت پیدا ہوئی تواس پر غور کرلے کہ بیراہ للہ عَدْدَ جَلَّ کی رضاکے لئے ہے یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا شیطان کی پیروی میں ہے؟ پھر اس سلسلے میں خوب غورو فکر کرے حتّی کہ نورِ حق کے ذریعے اس پر کو ئی بات واضح ہو جائے۔ پھر اگر وہ کام الله عنوَ مَل کے لئے ہو تو کرلے اور اگر نفس وشیطان کی طرف سے ہو تواہلہ عنوَّ ءَ مَل ہے حیا کرتے ہوئے اس کام ہے بازرہے اور نفس کو اس گناہ کی طرف رغبت کرنے اور مائل ہونے پر ملامت کرے نیز نفس کواس فعل کی برائی ہے آگاہ کرے اور بتائے کہ بیر رُسوائی کی کوشش ہے، اگر اللّٰہ عَدَّوَ جَلّ محفوظ نهر کھتاتو یہ عمل خو د ہے د شمنی کرنے کے متر ادف ہو تا۔

کسی عمل کے گناہ یانیکی کاعلم ہونے تک ہے غورو فکر ضروری اور واجب ہے۔اس سے راہِ فرار کی گنجائش نہیں۔

# ہر عمل کے متعلق تین سوال:

روایت میں آتا ہے کہ بندے کاعمل کتنا ہی جیموٹا ہواس کے بارے میں تین سوالات کیے جائیں گے: (۱)... بي عمل كيون كيا؟ (۲) ... كيس كيا؟ اور (۳) ... كس ك لئ كيا؟ <sup>(۱)</sup>

مطلب بیہ ہے کہ تونے بید کام کیوں کیا؟ اینے ربّ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کیایاخواہشِ نفس کی وجہ ہے؟ اگر بنده اس مر چلے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کام کورب تعالیٰ کا تھم سمجھ کر کیا تو دوسر اسوال ہو گا کہ کیسے کیا؟ کیونکہ ہر عمل میں الله عَدْدَ جَلَ کی جانب سے پچھ شرائط واحکام ہوتے ہیں اور بغیر علم کے اس کی مقدار اور

القلوب، الفصل الثالث والعشرون: مجاسبة النفس، ١/ ١٣٣، ١٨٣٠.

و المعرف المعربي المعلق المعلق

او قات واوصاف ہے آگاہی ممکن نہیں لہٰذااس ہے سوال ہو گا کہ بیہ عمل علمِ یقین کے ساتھ کیا یا جہالت اور گمان کے باعث کیا؟اگر اس مر حلے میں بھی کامیاب رہاتو تبسر اسوال اخلاص کے بارے میں ہو گا کہ کس کے لئے عمل کیا؟ خالصةً الله عَدْدَجَلَ کی رضا اور "لا الله الله" يرعمل کرتے ہوئے کیا؟ اگریہ صورت ہو توبندے کا اجر الله عَذْوَ جَلَّ کے ذمَّهُ کرم پر ہو گا اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا تو اجر بھی انہی سے طلب کرنے کا فرمایا جائے گااور اگر دنیاوی نعتیں حاصل کرنے کے لئے عمل کیا تو فرمایا جائے گا: " تجھے اس کااجر دنیاوی نعمتوں کی صورت میں ہم نے دے دیا۔ "اگر غفلت اور بھول کے طور پر عمل کیا تو اجر بھی ضائع عمل بھی ضائع اور کوشش بھی برباد گئے۔اگر غیر خداکے لئے عمل کیاتواہلیّے وَوَجَنَّ کاعذاب اور ناراضی لازم ہو گئی اور الله عَذْوَجَلَّ اس سے فرمائے گا: تومیر ابندہ تھامیر ارزق کھاتاتھا اور میری نعمتوں سے نفع حاصل کرتا تھا پھر بھی تونے دوسروں کے لئے عمل کیا۔ کیاتونے میرے یہ فرامین نہ سنے تھے:

ٳڬٞٳڷڹؽؘؾؙػؙػؙۅؙؽؘڡؚڽۮۅؙڹٳۺ۠ڡؚۼؚؠٵڰ ا**َ مُثَالُكُمُ** (پ٥،الاعران: ١٩٣)

إِنَّالَّانِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِيزُ قَافَالِتَغُواعِنُ مَاللَّهِ الرِّزُقَ وَاعْبُكُ وَلا

(پ٠٢، العنكبوت: ١٤)

تخفے کیاہو گیا کہ تونے میری سہ بات بھی نہ سی:

اَلا بِلَّهِ الرِّينِينُ الْحَالِصُ ﴿ (پ٣٠، الزمر:٣)

ترجية كنز الايمان: بي شك وه جنسي تم الله ك سوا یو جتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں تواہللہ کے باس رزق ڈھونڈ واور اس کی بندگی کرو۔

ترجیه کنزالایدان: بے شک وہ جن کوتم الله کے سوابو جتے

ہوتمہاری طرح بندے ہیں۔

ترجیه کنزالابیان: بال خالص الله بی کی بندگی ہے۔

جب بندہ اس بات کو سمجھ حاتاہے کہ اسے اس طرح کے مختلف سوالات اور زبر دست بازیُرس کا سامنا کرنا پڑے گا تووہ اپنے نفس کو ان سوالات کے ہونے سے پہلے ہی سوالات اور بازیرس کے لئے تیار کرتا ہے تا کہ درست جواب دے سکے۔الغرض!ہر کام میں غور وفکر لاز می ہوناچاہئے خواہ وہ کام شر وع کیاجائے یا

دوبارہ کیا جائے پہاں تک کہ بلک اور انگلی کو بھی سوچ و بچار کے بعد حرکت دے۔

حسن اخلاق کے پیکر، محبوب رب اکبر صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِ حضرت سَيْدُنا مُعاف وَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے ارشاد فرمایا:"بے شک آدمی سے آئکھوں کے سرے،انگلیوں سے مٹی کھرچنے اور اپنے بھائی کے کیٹروں کو جھونے کے بارے میں بھی سوال ہو گا۔ ''(۱)

# غورو فکر کے متعلق جارا قرالِ بزر گانِ دین:

﴿1﴾ ... حضرت سيّدُنا حسن بصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَدِى فرمات بين: بزر كان وين صدقه كرنا جابيت تو غور و فكر كرتے اگر الله عَذْوَجَنَّ كِي رضا نظر آتى توصد قد كر ديتے۔

﴿2﴾... آپِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ بَى سے منقول ہے كہ الله عَزْوَجَلَّ اس بندے پر رحم فرمائے جو كسى چيز كا ارادہ كرتے وقت غورو فکر کرتاہے پھر اگراہ للہ عَنْ ءَ جَلَّ کے لئے ہو تو کر گزرتاہے اور اگر غیر خداکے لئے ہو تورک جاتا ہے۔

﴿3﴾ ... حضرت سيّدُ ناسعد بن ابي و قاص دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه سے مر وي ہے كه انہيں حضرت سيّدُ ناسلمان فارسي رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِهِ وصيت كرتے ہوئے فرمایا: جب سی بات كااراده كروتوالله عَزْدَ جَلَّ سے ڈرو۔ (<sup>(2)</sup>

﴿4﴾... حضرت سیّدُنا محمد بن علی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں :مومن خوب غور و فکر کرنے والا ہو تاہے اور سوچ سمجھ کر کسی کام کاارادہ کر تاہے۔وہ رات کے وفت لکڑیاں چننے والے کی طرح نہیں ہو تا( کہ جو پچھ مل حائے اسے اٹھالے )۔

یہ مراقبہ کے سلسلے میں پہلا مرحلہ ہے جس میں انسان پختہ علم، اعمال کے اَسرار پر حقیقی معرفت اور نفس و شیطان کے مکروفریب کی آگاہی ہے ہی کامیاب ہوسکتا ہے۔للہذاجب تک انسان اپنی ذات ،ایپنے رب، اینے دشمن یعنی شیطان اور نفسانی خواہش کے موافق اشیاء کو جان نہ لے یا اپنی حرکات وسکنات، نیت وارادے میں رب تعالی کے نزدیک اچھی بُری اشیاء کے در میان فرق کو جان نہ لے اس وقت تک مراقبہ پر

- ٠٠٠٠ حلية الاولياء، ١٠/ ٣١، حديث: ٢٠ ١٨٨٠، الوقير: ٨٨٨، احمد بن ابي الحواسي قوت القلوب، الفصل الثامن والثلاثون: في الاخلاص وشرح النيات، ٢/ ٢٤٣
- €...سنن ابن ماجم، كتاب الزهد، بأب الزهد في الدنيا، ٢٠ ٢٣، حديث: ٢٠٠٠

ك المُناعُ الْعُلُوْم (جلد يَنْم)

447

استقامت نہیں مل سکتی۔ بہت سے لوگ جہالت والے کاموں کو اچھاسمجھ کر ان میں پڑ جاتے ہیں حالا نکہ الله عَدَّوَ جَلَّ ان کاموں کو نالینند فرمار ہاہو تاہے۔

## جهالت كاعذر قبول نهيس:

خبر دار!علم سیکھنے پر قادر ہونے کے باوجود جاہل رہنے کا عذر ہر گز قابل قبول نہیں بلکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کی دور کعتیں غیرِ عالم کی ہز ارر کعات سے افضل ہیں کیونکہ عالم نفس کی آفات، شیطان کی مکاریوں اور دھوکے کے مقامات سے واقف ہو تاہے جس کے باعث وہ ان سے پچ سکتاہے جبکہ جاہل کو توان باتوں کی پہچان ہی نہیں ہوتی تووہ بچ گاکسے ؟ جاہل تو ہمیشہ مشقت میں مبتلار ہتاہے اور شیطان اس پر ہنس رہاہو تاہے۔ الله عَدَّوَ عَلَ ہمیں جہالت اور غفلت سے بچائے کیونکہ یہ ہر بد بختی اور نقصان کی جڑ ہے۔

## ہر آدمی پر غورو فکر ضر وری ہے:

ہر آدمی پر لازمی ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ یا عملاً سعی کرنا چاہے تو اپنے ارادے اور سعی سے پہلے اس میں غورو فکر کرے اور پچھ دیر تو قُف کرے یہاں تک نورِ علم کے ذریعے واضح ہوجائے کہ یہ کام اللہ عقوّۃ جَلّ کے لئے ہے تاکہ اسے بچا جائے اور دل کو اس میں غور و فکر کرنے سے بچا جائے یا نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لئے ہے تو اس سے بچا جائے اور دل کو اس میں غور و فکر کرنے سے بھی رو کا جائے کیونکہ باطل کام میں مبتلا ہونے سے پہلے نفس کا احتساب نہ کیا جائے تو اس میں رغبت بڑھ جاتی ہے اور رغبت ارادے کو جنم دیتی ہے اور ارادہ عمل کا سبب بنتا ہے اور باطل عمل بربادی اور خدا تعالی سے دوری کا سبب ہو تا ہے۔ اسی لئے شرکے مادے یعنی قلبی وسوسوں کو شروع ہی میں جڑسے اکھاڑ پھینکنا چاہئے کیونکہ دیگر امور اس کی پیروی میں رونماہوتے ہیں۔

## خود غورو فکرینہ کرسکے تو کیا کرے؟

جب کسی شخص کو شیطانی مکر و فریب کاعلم نه ہوسکے اور حقیقت واضح طور پر سامنے نه آسکے تو نورِ علم سے اس میں غور و فکر کرے اور نفس میں پیداہونے والے شیطانی مکر و فریب سے الله عَدَّوَ مَنَ کی پناہ مانگے اور اگر خود غورو فکر بھی نه کر سکے تو علمائے کرام سے راہ نمائی حاصل کرے مگر گمر اہ کن اور دنیا دار علماسے اس طرح میں خود غورو فکر بھی نه کر سکے تو علمائے کرام سے راہ نمائی حاصل کرے مگر گمر اہ کن اور دنیا دار علماسے اس طرح میں بیٹ کشت کر سکے تو علمائے کرام سے راہ نمائی حاصل کرے مگر گمر اہ کن اور دنیا دار علمانے اس المدینة العلمید (دعوت اسلامی) میں میں بیٹ کر سے اللہ میں بیٹ کو بھی بیٹ کر سکے بیٹ کر اللہ کا بیٹ کر سکے بیٹ کر بیٹ کو بیٹ کر بیٹ کو بیٹ کر بیٹ کو بیٹ کر بیٹ کر

بي جس طرح شيطان سے بچتاہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

الله عَذَوْ مَنَ عَضِرت سِيِّدُ نا داؤد عَلْ نَبِيتَاوَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَى طرف وحى بَشِجى كه دنيا كى محبت كے نشے ميں مست عالم كے بارے ميں مجھ سے نہ يو چھو، ايساعالم بندوں كو ميرى محبت سے دور كرتا ہے اور ايسے علما ميرے بندوں كو ڈاكوؤں كى طرح لوٹے والے بيں۔

لہذا جو دل دنیا کی محبت اور اِس کی حرص و ہموس کی وجہ سے سیاہ ہو جائیں وہ معرفت اور نورِ الٰہی سے محروم رہتے ہیں کیونکہ دلوں میں انوار اللّٰہ عنوَّرَ بَحَلُ کی جانب متوجہ ہونے سے پیدا ہوتے ہیں توجو شخص باری تعالیٰ کی بارگاہ سے پیٹے پھیرے اور اس کے دشمن کی طرف متوجہ ہوجائے نیز اللّٰہ عَوْرَ جَلُ کے غضب کاسبب یعنی دنیاوی خواہشات کا دلدادہ ہو وہ انوار الٰہیہ کی مجل کیسے حاصل کرسکے گا؟

### ارادت مندسب سے پہلے کیا کر ہے؟

آپ مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نَ ان دولازم وملزوم چیزوں کو انتظے بیان فرمایا کیونکہ جس شخص کے یاس خواہشات سے روکنے والی عقل نہ ہواس کے پاس شبہات کو پر کھنے والی نگاہ بھی نہیں ہوسکتی۔

یکی وجہ ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمایا: "مَنْ قَارَتَ ذَنْبَا فَارَقَ مُعَقُلُ لَا يَعُودُ القِيراَبَداً اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

ذراسوچیے !انسان کے پاس سعادت مندی حاصل کرنے کے لئے عقل ہے ہی کتنی ؟اب اگر اسے بھی گناہوں میں ضائع کر دیاجائے تو کیا ہے گا؟

- .. الزهد الكبير للبيهقي، الجزء الخامس من كتأب الزهد، ص٣٨٦، حديث: ٩٥٨
- •...شعب الايمان للبيهقي، بأب في المطاعم والمشارب، ۵/ ۴۵، حديث: ٥٤١٨، دون ''من قارت زنبا''

اعمال كي آفات كاعلم:

اس دور میں اعمال کی آفات کو جاننے کا علم ختم ہو گیا ہے، لوگ اس علم کو چیوڑ کر خواہشاتِ نفس کی خاطر لوگوں کے در میان پیش آنے والے جھڑ ول کے مسائل میں مشغول ہو گئے اور اس کانام "فقہ"ر کھ دیا اور اعمال کی آفات کو جاننے کے علم کو جو کہ علم دین سے ہے اسے علم کی فہرست ہی سے نکال دیا۔ اب فقہ کا تعلق فقط دنیا داری سے رہ گیا حالانکہ علم فقہ کا مقصد دلوں کو دنیاوی مشاغل سے دور کر کے دین کی سمجھ کے لئے فارغ کرنا تھا اور دنیاوی مسائل کو جاننا تو علم دین کا ایک ذریعہ تھا (لیکن لوگوں نے اس ذریعہ کو مقصد بنالیا)۔

حدیث پاک میں ہے: تم اِس وقت ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں جو عمل میں جلدی کرے وہ بہتری پر ہو گاجبکہ عنقریب تم پر ایسازمانہ آئے گا کہ جو تم میں غورو فکر کرے گاوہ بہتری پر ہو گا۔(۱)

یہی وجہ ہے کہ صحابۂ کر ام عَلَیْهِمُ الرِّفْوَان کی ایک جماعت نے عراقیوں اور شامیوں سے لڑنے میں توقف کیا کیو نکہ ان پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا جیسے حضرت سیِّدُ ناسعد بن ابی و قاص، حضرت سیِّدُ ناعب الله بن عمر، حضرت سیِّدُ نام محمد بن الله علیہ اور دیگر صحابۂ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفُوان۔

شبہ کے وقت توقف نہ کرنے والا شخص اپنی خواہش کی پیروی اور اپنی رائے کو فوقیت دینے والاہے اور ایس استخص ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں سرکار دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:"جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جائے، خواہشِ نفس کی پیروی کی جائے اور ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو پیند کرے تواس وقت تم اپنی فکر کرو۔"<sup>2</sup>

جو بھی شخص بلا شخقیق شُبہ والی چیزوں میں اظہارِ رائے کرتا ہے وہ الله عَدَّوَ جَلَّ کے اس ارشاد گرامی کی مخالفت کرنے والا ہے:

ترجید کنزالایدان: اور اس بات کے پیچے نہ پڑجس کا تجھے علم نہیں۔

وَلَا تَقْفُمَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ <sup>ا</sup>

(پ،۱۵،بنی اسر آئیل: ۳۹)

- ٢٧١ /١ خرة، ١/ ٢٧٢
- ■...سن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائلة، ۵/ ۴۱، حديث: ۲۹ ۳۰ ۳۰

اس نے سر کار مدینه، قرارِ قلب وسینه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسِلَّم كَ اس فر مان كى بھی مخالفت كى كه آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَاللّم اللهُ وَسَلّم اللهُ وَاللّم اللهُ وَسَلّم اللهُ وَاللّم اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّم اللهُ وَاللّم اللّم اللهُ وَاللّم اللّم اللهُ اللهُ اللّم اللهُ اللهُ وَاللّم اللّم اللهُ وَاللّم اللهُ وَاللّم اللّم اللهُ اللّم اللهُ اللهُ اللّم اللهُ اللّم اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّم اللهُ اللهُ اللّم اللهُ اللّم اللهُ اللّم اللهُولِي اللّم اللهُ اللّم اللهُ اللهُ اللّم اللّم اللهُ اللّم الل

اس سے مراد بغیر دلیل والے گمان ہیں جیسے عوام مشتبہ اُمور میں اپنے دل سے فتوی لے کر اپنے گمان کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ اس معاملے کی نزاکت و عظمت کے پیش نظر امیر المؤمنین حضرت سیّدُناابو بکر صدیق دَفِی الله تَعَالی عَنْه یوں دعا فرمایا کرتے: "اَللّٰهُ مَّ اَینِ الْحُقَّ کَقَّا وَانْدُوْقَنِی الیّباعَہُ وَاَینِ الْباطِلاَ وَانْدُوْقَنِی الیّباعَہُ وَاَینِ الْباطِلاَ وَانْدُوْقَنِی اللّٰهِ عَلَا اللّٰهُ مَّ اَینِ الْحُقَیٰ الیّباعَہُ وَاینِ الباطِلاَ وَانْدُوْقَنِی اللّٰهُ عَلَیٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَیٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَیٰ اللّٰهُ عَلَیٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ اللّٰهُ مَا عَلَیْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا مِلْ اللّٰهُ مَا مُلّٰهُ مَا مُلّٰهُ مَا اللّٰهُ م

# معاملات کی تین قسیں:

حضرت سیّدُ ناعیسٰی روٹ الله عَل نَبِیّنَاوَعَائیهِ الصَّلوٰةُ والسَّلاَم نے فرمایا: مُعاملات تین قسم کے ہیں: (1)...جس کا اچھا ہونا ظاہر ہو اس کی اتباع کرو(۲)...جس کی خرابی و گمر اہی واضح ہو اس سے بچو اور (۳)...جس بات میں تہہیں شبہ لاحق ہواسے کسی عالم سے یو جھو۔ (۵)

رسولِ اكرم، شاهِ بن آوم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّماس طرح دعا فرما ياكرت: "اللَّهُ هَ إِلِّي اَعُودُوكِ اَن اَقُولَ فِي اللَّهِ يُنِ يِغَيُهِ عِلْم يعنى الصالله عَوْدَ جَلَّ! مِيس بغير علم كورين مِيس كوئي بات كرنے سے تيري پناه چاہتا موں۔ "(3)

#### سب سے بڑی تعمت:

بندوں پر الله عَدَّوَ جَلَّ کی سب سے بڑی نعت علم اور حق کو واضح فرمانا ہے اور ایمان بھی ایک فتم کاعلم اور واضح حق ہے۔ اسی لئے الله عَدَّوَ جَلَّ نے حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پر احسان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

- ... بخارى، كتأب الفرائض، بأب تعليم الفرائض، ٣/ ٣١٣، حديث: ٢٤٢٨
  - 1.44 معجم الكبير، ١٠/ ١٨م، حديث: ١٠٧٧٠
  - €... قوت القلوب، الفصل الثألث والعشرون: مجالسة النفس، ١/٣٣/١

(پيْرُشُ ش: مجلس المدينة العلميه (وثوت اسلامی) •••••••

وَ كَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١٠٠

(ب٥، النسآء: ١١٣)

اس آیت میں فضل سے مراد علم ہے۔

... ﴿2﴾

فَسُّئُلُوٓ اللَّهِ كُم إِن كُنْتُمُ لِاتَعْلَمُونَ ﴿

(ب١٠/١٠ النحل: ٣٣)

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُ لَى ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهُ لَا ١٣٠)

...∳4ৡ

ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ ( ١٩٠ ، القيامة: ١٩)

...∳5﴾

وَعَلَى اللّهِ قَصْلُ السّبِيلِ (پ١٨،١١نانحل:٩)

سيّدُنا على رَخِيَ اللهُ عَنْه كه اقوال زرين:

امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعليُّ المرتضّى كَدَّمَاللهُ تَعَال وَجْهَهُ الْكَيِيْم فرماتِ بين:

انفسانی خواہشات اندھے بن کانام ہے۔

۔ پریشانی میں غورو فکر سے کام لینا تو فین خُداوندی ہے۔

، غم کو ٹالنے والی بہترین چیزیقین ہے۔

... جھوٹ کا انجام ندامت ہے اور سچ بولنے میں عافیت وسلامتی ہے۔

و المعام المحمد ( يش ش : مجلس المدينة العلميه ( وعوت اسلام ) )

ترجیه کنزالابان: اور الله کاتم پربر افضل ہے۔

ترجيد كنز الايبان: تو اے لوگو علم والول سے يو چھو اگر تههیں علم نہیں۔

ترجيه كنزالاسان: الشك بدايت فرمانا بمارے ومهے۔

ترجیه کنز الایدان: پھر بے شک اس کی بار کیوں کا تم پر

ظاہر فرماناہمارے ذہبہے۔

ترجية كنزالابيان: اور في كى راه ميك الله تك يـ

... دورر بنے والے بہت سے لوگ انتہائی قریب ہوتے ہیں۔

🕲 ...ا جنبی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔

السمديق وه ہے جو بغير ديکھے تصديق كرے۔

۔ ببر گمانی تمہیں کسی بھی دوست سے محروم نہ کرے۔

🕲 ... فراخ د لی بہترین وصف ہے۔

۔ ہراجیمی بات کی بنیاد حیاہے۔

🕲 ... تقوٰی سب سے مضبوط رسی ہے۔

...سب سے مستحکم سبب وہ ہے جو تمہارے اور الله عَزَّوَ جَلَّ کے در میان ہو۔

۔ ونیامیں تمہارے لئے سب سے اچھی چیز وہ ہے جس کے ذریعے تم اپنی آخرت سنوارو۔

...رزق دوہیں ایک وہ جسے تم تلاش کر واور دوسر اوہ جو تتہمیں تلاش کرے کہ اگر تم اس تک نہ پہنچے سکو تووہ

خودتمهارے یاس آجائے۔

۔۔ اگرتم مصیبت پہنچے پر واویلا کر و توکسی چیز کے نہ ملنے پر واویلانہ کر وبلکہ اس کے بارے میں بیہ گمان کرو کہ وہ ہے ہی نہیں کیونکہ تمام اُمور کیساں ہیں کہ انسان باقی رہنے والی نعمت کے حصول پر خوش ہو تاہے اور جسے حاصل نہ کرسکے اس پر ناخوشی کا اظہار کرتاہے۔

... تههیں دنیامیں جو کچھ ملے اس پر زیادہ خوش نہ ہو اور جو تمهمیں نہ مل سکااس پر افسوس بھی نہ کر و۔

... تمهیں آخرت کے لئے کئے جانے والے اعمال پر خوش ہونا چاہئے اور غفلت پر افسوس کرنا چاہئے للہذا

آخرت میں مشغول ہو جاؤاور قبر کی تیاری میں لگ جاؤ۔

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعلیُّ المرتضَّی کَ<sub>هُ مَاللهٔ</sub> تَعَالیٰ وَجْهَهُ الْکَ<sub>مِ</sub>یْمِے ان فر امینِ مبار کہ کو ذکر کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ پریثانی میں غورو فکر سے کام لینا تو فیقِ خداوندی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مراقبہ کرنے والے کوسب سے پہلے یہ غور وفکر کرنی چاہئے کہ اس کے ارادے اور دل میں عمل کے لئے پیداہونے والی حرکت الله عَدَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے ہے یا نفسانی خواہشات کے لئے؟

\_\_\_\_\_

# تین با تول کے سبب ایمانِ کامل:

ووجہاں کے تا جُوَر، سلطانِ بَحر و بَرَصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں: تین باتیں جس میں پائی جائیں وہ کامل ایمان والا ہے: (۱)...الله عَوْدَ جَلَّ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے جائیں وہ کامل میں ریاکاری نہ کرے اور (۳)...جب سامنے دو باتیں پیش ہوں ایک کا تعلق دنیا سے ہو اور دوسری کا آخرت سے تو دنایر آخرت کو ترجے دے۔ (۱)

اکثر او قات یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ عمل مباح ہے لیکن وہ بے فائدہ ہوتا ہے تو ایسے عمل کو چھوڑدے کیونکہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "مِنْ محسنِ إِسُلاهِ الْمُتَرْءِ تَوْ حُمْمَالاَ يَعْنِيْم يعنى آدمى کے اسلام کی خوبی سے ہے کہ وہ بے فائدہ کام کو چھوڑ دے۔"(2)

#### رطہ: عمل شروع کرتے وقت غوروفکر

عمل شروع کرتے وقت کیفیتِ عمل کاجائزہ لے تاکہ الله عَذَّوَجَلَّ کے حق کو پورا کرسکے اور اسے پورا کرنے میں اچھی نیت کرے اور ایسے طور پر انجام دے اور اسے بجالانے میں پوری کوشش صرف کرے۔ یہ تمام باتیں ہر وقت لازم ہیں کیونکہ انسان کا کوئی لمحہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہو تالہٰ دانسان جب ہر لمحہ الله عَذَّوَجُلَّ کی ذات کو پیش نظر رکھے گا تواچھی نیت، کٹنِ عمل اور ادب کے سبب عبادت پر قادر ہو گا۔

### قبله رو بلیھنا سنت ہے:

مثلاً جب بیٹے تو قبلہ رو بیٹے کیونکہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: " بحیدُ الْمُجَالِسِ مَا اللهُ قُلِلَ بِدِ الْقِبْلَةُ یعنی بہترین نشست قبلہ روہو کر بیٹھنا ہے۔ "(3)

چار زانوں ہو کرنہ بیٹے کیونکہ بادشاہوں کے سامنے اس طرح نہیں بیٹھاجاتا اور الله عَوَّدَ عَلَّ تو تمام بادشاہوں کابادشاہ ہے جواُس پر مطلع بھی ہے۔

- **1... ق**وت القلوب، الفصل الثالث والعشرون: محاسبة النفس، 1/ 1891
- 2...سنن الترمذي، كتأب الزهد، بأب ١١، ٣/ ١٣٢٢، حديث: ٢٣٢٨
- €...المصنف لابن ابي شيبة، كتاب الادب، بأب من كأن يستحب إذا جلس ان يجلس مستقبل القبلة، ٢/ ١٦٣، حديث: ١

و اسلامی (مجلس المدینة العلمیه (وقوت اسلامی) ••••••

حضرت سيّدُ نا ابر ابيم بن او ہم عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْأَكْرَم فرماتے ہيں: ميں ايک و فعہ جارز انوں ہو كر بيٹا تو ايک غیبی آواز سنی: کیاباد شاہوں کے سامنے اس طرح بیٹھتے ہیں؟ اس کے بعد میں بھی حیارز انوں ہو کرنہ بیٹھا۔ اگر کوئی سوناچاہے تو قبلہ روہوکر دائیں ہاتھ پر سوئے نیز اُن تمام آداب کا اہتمام کرے جن کا ذکر ہم نے اس کتاب میں اِس کے مقام پر کیا۔ یہ تمام باتیں مر اقبہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح قضائے حاجت کے وفت بھی ان آ داب کا خیال ر کھنا مر اقبہ میں شامل ہے۔

### اعمال میں مراقبہ کی صورت:

بندہ عام طور پر تین طرح کے عمل (۱) یعبادت (۲) یگناہ اور (۳) یمباح میں مصروف رہتا ہے۔ عبادت میں مصروف ہے تواس کا مراقبہ اخلاص کے ساتھ پوری طرح تمام آداب سمیت اور آفات سے بیجتے ہوئے عبادت کو بجالانے سے ہو گا اور اگر گناہ میں مصروف ہے تو مر اقبہ کی صورت توبہ کرنا، نادم ہونا، باز آنا، حیا کرنااور غور و فکر میں مشغول ہوناہے اور اگر کسی مباح کام میں مصروف ہے تو اس صورت میں آ داب کو ملحوظِ خاطر ر کھنااور نعمتوں کے ملنے پرالله عَذَّوَ عَنَّ کاشکر ادا کرنام اقبہ ہے۔

ہر شخص مصیبت اور نعمت کاسامنا کرتار ہتاہے لہذامصیبت پر صبر اور نعمت پر شکرلاز می ادا کرنا چاہئے کہ بیہ بھی مراقبہ میں شامل ہے بلکہ بندے کو ہمیشہ الله عَدَّدَ جَنَّ کے مقرر کر دہ احکام کالحاظ کرنا چاہئے خواہ اس کا تعلق بجالانے والے لازمی اُمور سے ہو یا حچوڑنے والے ممنوعہ امور سے یا بار گاہِ خداوندی میں مغفرت دلانے والے مستحب اُمور سے ہو تا کہ دیگر بندگان خُداسے سبقت حاصل ہو جائے یا قلب وجسم کی اصلاح اور عبادت پر مد ددینے والے مباح اُمور سے ہو۔ان میں سے ہر ایک کی کچھ حدود ہیں جن کالحاظ دائمی مر اقبہ سے کرناضر وری ہے کیونکہ الله عَدَّوَ عَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجية كنز الايبان: اورجو الله كي صدول سے آ كے برها بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ اللهِ

# هر وقت نفس كاجائزه:

اعمال کی مذکورہ تینوں صور توں میں بندے کو ہر وقت نفس کا جائزہ لیتے رہناچاہئے پھر فرائض کے بعد اگر (پير)ش: مجلس المدينة العلميه (دوت اسلام)) مجلس المدينة العلميه (دوت اسلام))

ممکن ہو تو نوافل کی طرف متوجہ ہواور افضل ترین عمل میں مشغولیت اختیار کرے کیونکہ جو شخص زیادہ نفع حاصل کر سکتاہے لیکن حاصل نہ کرے تووہ خسارے میں شار کیاجا تاہے اور آخرت کے نفع کی زیادتی نفلی اعمال کے زیادہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے یوں بندہ دنیاسے آخرت کا حصہ لے لیتاہے جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
وَ لَا تَنْسَ نَصِیْبِکَ مِنَ اللّٰ نُیکا (پ۲۰ القصص: ۷۷) ترجہ الذيان: اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔ (۱) یہ سب باتیں کسی بھی ایک وقت میں صبر کر کے حاصل ہو سکتی ہیں کیونکہ او قات تین ہیں۔

#### تين او قات:

(۱)...گررا ہوا وقت خواہ مشقت میں گرراہو یا آرام میں لیکن اب اس میں پچھ نہیں کیاجاسکتا (۲)...مستقبل میں پیش آنے والاوقت جس کابندے کو علم نہیں کہ زندہ رہے گایا نہیں ؟نہ اس بات کا علم ہے کہ اس میں الله عنو بَجَن اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمائے گااور (۳)...موجودہ وقت، اس میں بندہ الله عنو بَجَن کہ اس میں الله عنو بَجَن نظر رکھ کر نفس سے مجاہدہ کرے تاکہ اگر آنے والازمانہ نصیب نہ بھی ہوتو اس کے ضائع ہونے کا افسوس نہ ہواور اگر اگلا زمانہ بھی نصیب ہوگیاتو اس میں بھی پچھلے کی طرح خوب عمل کرے حق وصول کا افسوس نہ ہواور اگر اگلا زمانہ بھی نصیب ہوگیاتو اس میں بھی پچھلے کی طرح خوب عمل کرے حق وصول کرے۔ پچاس سال زندہ رہنے کی امید نہ باندھے کیونکہ اس طرح لمبی مدت کا خیال مراقبہ سے روکے گابلہ یہ ذہمی بنانا چاہئے کہ زندگی کا وقت پوراہو چکاہے، معلوم بھی نہ ہوا اور آخری سانس کا وقت آگیا، اب سانس کی مالاٹوٹے بی والی ہے۔ جب ایسا ممکن ہے کہ بی آخری سانس ہو تو اس طرح زندگی گزار نی چاہئے کہ روح کی مالاٹوٹے بی والی ہوتو نا پیندیدگی نہ ہو اور احوالِ زندگی حضرت سیّدُنا ابوذر غفاری دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه سے مروی حدیث کی طرح ہوں کہ سرکار مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَدِّ الله تَعَالُ عَنْهِ وَالله وَسَانَہ فَا ارشاد فرمایا: "لاَتِکُونُ عدید کی طرح ہوں کہ سرکار مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَدَّ الله تَعَالُ عَنْهُ وَالله وَسَانَہ فَر الله وَسَانَہ وَ الله وَسَانَہ وَسَانَہ وَ الله وَسَانَہ وَ الله وَسَانَہ وَ الله وَسِانَہ وَسَانَہ وَ الله وَسَانَہ وَسَانَہ وَسَانَہ وَ الله وَسَانَہ وَ الله وَسَانَہ وَسِانَہ وَسَانَہ وَلَا وَسَانَہ وَ الله وَسَانَہ وَسِیْنَہ وَسَانَہ وَسِانَہ وَسَانَہ وَسُونَہ وَسَانَہ وَسِیْنَہ وَسُونَہ وَسَانَہ وَسُونَہ وَسُونُ وَسُونَہ وَسِانِہ وَسُونَہ وَسُونُونَ وَسُونَ وَسُونَ وَسُونَہُ وَسُونَہ وَسُونَہ وَسُونُ وَسُونَہ وَسُونَہ وَسُونَہ وَسُونُونَ وَسِیْرَا وَسُونُونَ وَ

<sup>• ...</sup> اس آیت کے تحت صدرالافاضل مفتی سیّدِ نعیم لدین مراد آبادی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْهَادِی " تغییر خزائن العرفان "میں فرمات ہیں: لعیٰی دنیا میں آخرت کے لئے عمل کر کہ عذاب سے نجات پائے اس لئے کہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہمیں کہ آخرت کے لئے عمل کر سے صدقہ دے کرصلہ رحمی کر کے اور اعمالِ خیر کے ساتھ اور اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیاہے کہ اپنی صحت و قوت وجو انی و دولت کونہ بھول اس سے کہ ان کے ساتھ آخرت طلب کر ہے۔ حدیث میں ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے نئدر سی کو بیاری سے پہلے ، نژوت کو ناداری سے پہلے ، فراغت کو شغل سے پہلے ، نزدت کو ناداری سے پہلے ، فراغت کو شغل سے پہلے ، زندگی کوموت سے پہلے ۔

الْمُؤْمِنُ طَامِعًا لِلَّا فِي ثَلَاثِ تَزَوُّدِ لِمُعَادِ اَوْمَرَهَّةِ لِمُعَاشِ اَوْلَلَّةٍ فِي غَيْدِ مُحَرَّمٍ يعنى مومن صرف تين باتوں كى خواہش ركھتا ہے الْمُؤْمِنُ طَامِعًا لِلَّانِ فِي اَوْرِ (٣) طلل جزكى لذت \_ "(۱)

## عقل مند شخص کے او قات:

حضرت سیِّدُنا ابو ذر غفاری دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه سے ہی مر وی دوسری روایت میں ہے کہ عقل مند شخص کے او قات چار اقسام کے ہوتے ہیں: (۱)...جس میں ربّ عَزَّدَجَلَّ کی بارگاہ میں مناجات کرے(۲)...جس میں محاسَبہ ففس کرے(۳)...جس میں خَلْقِ خُدامیں غور و فکر کرے اور (۴)...جس میں کھانے پینے کا انتظام کرے۔(۱)

کھانے کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ کھانے پینے کاوفت باقی تین او قات کے لئے مدد گار ثابت ہو تا ہے،
البتہ کھانے پینے کے وفت کو بھی افضل عمل یعنی ذکر و فکر میں گزارے۔ مثلاً جو کھانا کھار ہاہے اس میں ہزار ہا
حکمتیں ہیں کہ اگر انہیں غور و فکر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ بہت سے جسمانی اعمال سے افضل
واعلی ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کی کئی اقسام ہیں۔

# کھانے پینے کی اشاء کے متعلق لوگوں کی اقسام:

۔ بعض لوگ کھانے کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اللّٰہ عَدَّوَجَلَّ نے کس طرح جاندار کی زندگی کواس سے وابستہ فرمایا اور اس کے حصول کے کیسے کیسے اسباب بنادیئے؟ کھانے کی خواہشات کو پیدا فرمایا اور انہیں ان خواہشات کا پابند کیا۔ اس طرح کی بعض باتیں ہم ''صبر وشکر کے بیان''میں ذکر کر چکے ہیں۔ اس قسم کی غور و فکر بصیرت یافتہ لوگ ہی کرتے ہیں اور یہ ان ہی کا مقام ہے۔

سیکھ لوگ کھانے پینے کی اشیاء کو(دنیاہونے کی وجہ سے) ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں،اگر استعمال کرتے بھی ہیں تونہایت مجبوری کی حالت میں نیزان کی خواہش ہوتی ہے کہ کھانے پینے سے بے نیاز کر دیئے جائیں لیکن مجبور ہوتے ہیں۔ یہ دنیاسے بے رغبتی رکھنے والوں کا مقام ہے۔

- ...صحيح ابن حبان، كتاب البرو الاحسان، باب ما جاء في الطاعات وثو ابها، ١/ ٣٨٨، حديث: ٣٢٢
  - قوت القلوب، الفصل السادس والعشرون: ذكر مشاهدة اهل المراقبة، ١/ ١٢٠
- ٠...صحيح ابن حبأن، كتأب البر والاحسأن، بأب ما جاء في الطاعات وثوابها، ١/ ٣٨٨، حديث: ٣٢٢

... بعض لوگ کھانے پینے کی اشیاء کی تخلیق کو دیکھ صفات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے مخلوق کامشاہدہ غورو فکر کاسبب بنتاہے اور بیر نہایت اعلیٰ مقام ہے۔اسے عار فین کامقام اور مُحبّین کی علامت سمجھا جاتا ہے کیونکہ مُحب جب اپنے محبوب کی کوئی تصنیف یااس کی بنی ہوئی کسی شے کو دیکھتا ہے تووہ کاریگری کو بھول جاتا ہے اور اس کا دل تخلیق کرنے والے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ بندہ کسی بھی مخلوق میں غور و فکر کرے اس میں ذاتِ باری تعالیٰ کی نشانی ضرور پائے گا بشر طیکہ اس کے لئے غیبی دروازے کھول دیئے جائیں لیکن ایسے لوگ بہت کم یائے جاتے ہیں۔

🚱 ... کچھ لوگ کھانے پینے کی اشیاء میں بہت حرص ور غبت رکھتے ہیں نہ ملنے پر افسوس اور مل جانے پر خوش ہوتے ہیں اور اگر ملنے والی اشاءخواہش کے مطابق نہ ہوں تو اس میں عیب نکالتے ہیں اور کھلانے اور بنانے والوں ، کوخوب برابھلا کہتے ہیں۔ یہ بے شعور لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ انہیں یکانے کاطریقہ وسلیقہ الله عَدَّوَ مَالْ ہِی جانب سے عطامواہے نیزاللہ عَوْدَ جَلَّ کی اجازت کے بغیر اس کی مخلوق کی مذمت کرنے والا شخص کو یا اللہ عَوْدَ جَلَ كى مندمت كرنے والا بے۔اسى وجه سے رسول اكرم، شاه بنى آدم صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمايا: "ك تَسُبُّوا الدَّهُوّ فَانَّ اللَّهَهُوَ الدَّهُرِيعِي زمانے كو گالى نه دوكيونكه الله عَدَّوَ جَلَّ بِي نے زمانے كوييد افر ماياہے۔"(١)

مر اقبہ کے دوسرے رتبہ کا بیان مکمل ہوا،اس کی تفصیل بہت طویل ہے ہم نے مختصر أبطور تنبیہ چند باتوں کا ذکر کر دیاہے،اگر کسی نے ان باتوں کوسامنے رکھ کر ہمیشہ عمل کیاتواس کے لئے یہی کافی ہیں۔

عمل کے بعد نفس کا محاسبہ (اس میں دو نصلیں ہیں)

#### محاسبه كي فضليت

الله عَدَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجية كنز الاسان: اے ايمان والو الله سے ورو اور ہر حان

د کھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔

يَا يُهَاالَّذِينَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسُمَّا قَلَّ مَتْ لِغُنِ ﴿ بِ١٨٠ الحَشر: ١٨)

اس آیت میں عمل کے بعد محاسبہ کی طرف اشارہ ہے۔

• ...مسلم، كتأب الفاظمن الادب، باب النهى عن سب الدهر، ص ١٢٣٨، حديث: ٢٢٣٧

وُ المعام المعام

پېلى فصل:

# محاسبہ کے متعلق 17روایات:

﴿1﴾... امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم مَنِيَ اللهُ تَعَالْءَنْه فرماتے ہیں: اعمال کا محاسَبہ کرواس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور اعمال وَزن کئے جانے سے پہلے اپنے اعمال کاوزن کرو۔(۱)

﴿2﴾... ایک شخص نے بار گاہِ رسالت میں عرض کی نیار سول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم المجھے نصیحت فرمایئے۔ استفسار فرمایا: کیا تم نصیحت کے طالب ہو؟ اس نے عرض کی: بی ہاں۔ ارشاد فرمایا: "جب کسی کام کا ارادہ کروتواس کے انجام میں غور و فکر کرلو، اگر انجام اچھا ہو تواسے کرلواور اگر براہو تونہ کرو۔ "(2)

﴿3﴾...ایک روایت میں ہے: عقل مند کے لئے ایک ساعت الیی ہونی چاہئے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔(د) الله عَذَّوَ عَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجیه کنزالایمان: اور الله کی طرف توبه کرواے مسلمانو سب کے سب اس امید پر که تم فلاح یاؤ۔ وَتُوْبُوَّا إِلَى اللهِ جَبِيعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُوْنَ ﴿ رِهِ١،النور:٣١)

توبہ عمل پرشر مندہ ہونے کانام ہے۔

﴿4﴾...رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرما يا: إِنِّى لاَ سَعْفِوْ اللَّهَ وَالْتَوْمِ فِي الْيَوْمِ مِا أَقَةَ مَرَّةٍ لِيعنى فَي اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَي الرسال اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَمِي اللهُ عَنْ وَجَلَّ عِي مَعْفِرت ما نَكَتَابُول اور اس كى بارگاه مِين توبه كرتابُول (4)\_(5)

٢٠٠١ من الترمذي، كتأب صفة القيامة، بأب رقع ٢٥، م/ ٢٠٨ مديث: ٢٣٦٧...

الزهد لابن المبارك، باب الهرب من الخطأيا والذنوب، ص١٠٣٠ ، حديث: ٢٠٣

و...الزهد الابن المبارك، بأب التحضيض على طاعة الله، ص١٦٠ حديث: ١٣

كتاب الزهد للامام وكيع بن الجواح، باب الاستعداد للموت، الجزء الاول الف، ص٢٣٢، حديث: ١٦

...صحيح ابن حبأن، كتأب البر والاحسان، بأب ما جاء في الطاعات وثوابها، ١/ ٣٨٨، حديث: ٣٢٢

عيون الاخبار لابن قتيبة الدينوري، كتأب السؤدد، بأب العقل، ١/ ٣٩٣

... منفسر شہیر، علیم الامت مفتی احمد یار خان علیّه رَحْمَهُ انعَنان اس حدیث کی شرح میں مراۃ المناجح، جلد 8، صفحہ 353 پر ارشاد فرماتے ہیں: توبہ واستغفار روزے نماز کی طرح عبادت بھی ہے، اسی لیے حضور انور (صَفَّ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَّم) اس پر عامل تھے یا ہم می شہگاروں کی تعلیم کے لیے ہے ور نہ حضور انور (صَفَّ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَّم) معصوم ہیں گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔

• ... سنن ابن ماجم، كتاب الارب، باب الاستغفار، ١ / ٢٥٦، حديث: ١٨١٥ -

و العلميه (ووت اسلام) (مجلس المدينة العلميه (ووت اسلام)

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

إِنَّ الَّذِيثَ التَّقَوُ الْإِذَامَسَّهُمْ ظَيْفُ مِّنَ التَّيْطُونَ وَ اللَّهِ السَّيْطُونَ وَ الْمَا الشَّيْطُونَ وَ الْمَا الشَّيْطُونَ وَ الْمَا السَّيْطُونَ وَ الْمَا السَّيْطُونَ وَ الْمَا السَّيْطُونَ وَ الْمَا الْمَا الْمُعْمَالُونَ وَ الْمَا السَّيْطُونَ وَ الْمَا الْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(ب٩، الإعرات: ٢٠١)

ترجمه کنزالایمان: بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انھیں کسی شیطانی خیال کی تھیں لگتی ہے ہوشیار ہوجاتے ہیں اسی وقت ان کی آئکھیں کھل حاتی ہیں۔

﴿5﴾...امير المؤمنين حضرت سيِّدُنا عُمَرَ فارُوقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ بارے ميں مروى ہے كه آپرات كوقت اپنے ياؤں پر در ہے مارتے اور نفس سے پوچھتے: آج تونے كيا عمل كيا؟

﴿6﴾...حضرت سیِّدُنامیمون بن مہران رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه فرماتے ہیں: جب تک انسان نفس سے شریکِ تخارت کی طرح سختی سے حساب و کتاب نہ کرے وہ متقی نہیں بن سکتا اور شرکائے تجارت عمل کے بعد ہی حساب و کتاب کرتے ہیں۔

# مجھے عمر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں:

﴿7﴾...أُمُّ المؤمنين حضرت سيّدَ ثنا عائشه صديقه دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ المراسين حضرت ابو بكر صديق دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَصْرَت اللهُ مَعْدَ لِعَنْ مُحْصَعْمَ لِعِنْ مُحْصَلَ عَلِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُونَ مُحْمَ لِعِنْ عَمْرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَمْرِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَعَنْ عَمْرِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَمْرِ اللهُ عَلَى عَمْرِ عَنْ عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَنْ عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَنْ عَمْرُ عَنْ عَمْرُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْ عَلَى عَمْرُ عَمْ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَيْ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى عَلَى عَمْرُ عَلَى عَلَى

ملاحظہ فرمایئے کس طرح امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناابو بکر صدیق رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عمل کے بعد غور وفکر کیااور ایک بات(اَعَدُّ) سے تبدیل فرمایا۔

### باغ صدقه كرديا:

﴿8﴾...حضرت سیّدنا ابوطلحه رَضِ الله تَعَالَ عَنْه كَ بارے میں مروی ہے كه كسى پر ندے نے ان كى توجه نماز سے ہٹاكر باغ كى جانب مبذول كروادى تو آپ رَضِ الله تَعَالَ عَنْه نے غور وفكر كيااور اپنے فعل پر ندامت كا اظہار كرتے ہوئے بطور كفاره اپنا باغ راہ خدامیں صدقه كردیا۔(۱)

■...الموطاللامام مالك بن انس، كتاب الصلاة، بأب النظر في الصلوة إلى ما يشغلك عنها، ١/ ١٠٤، حديث: ٢٢٥، مفهومًا

ريخ المعام المحديث المعام المحديث العلميه (دعوت اسلام) (عمود على المحدود على المحدود المعام) (عمود على المحدود المعام المحدود ا

## نفس كاامتحان:

﴿9﴾... حضرت سیّدُ ناعب الله بن سلام رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ك بارے میں مروی ہے كہ آپ نے ككر يوں كا ايك گھاا تھا يا توكسى نے كہا: "اے ابو يوسف! آپ كے بيٹے اور غلام اس كام كے لئے كافی تھے۔ "فرما يا: "میں نفس كا امتحان لينا چا ہتا تھا كہ كہیں وہ انكار تو نہیں كرتا۔ "

#### محاسبہ کرنے والوں کاحماب آسان ہو گا:

﴿10﴾ ... حضرت سیّدُنا حسن بصر می عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انقَوِی فرماتے ہیں: مومن اپنے نفس پر حاکم ہے، وہ رضائے اللی کی خاطر اس کا محاسبہ کرنے والوں کا حساب آخرت میں آسان ہو گا جبکہ محاسبہ نہ کرنے والوں کا حساب بروزِ قیامت سخت ہو گا۔

# محاسّبة نفس كي وضاحت:

حضرت سیّدُناحسن بھری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القَوِی نے خود ہی محاسبہُ نفس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن کے دل میں اچانک کوئی پہند یدہ خیال پید اہو تا ہے تو مومن کہتا ہے: "خداکی قسم! تو مجھے بہت پہند ہے تومیری ضرورت بھی ہے لیکن افسوس! تیرے اور میرے در میان ایک رکاوٹ ہے۔ "یہ کر مومن اس پہندیدہ خیال کو ترک کر دیتا ہے، اس کانام عمل سے پہلے محاسبہ ہے۔ پھر فرمایا: بعض او قات مومن سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ نفس کو مخاطب کرک کہتا ہے: "تونے کیاسوچ کر ایساکیا؟" خداکی قسم! ایسی خطا میں میر اکوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ خداکی قسم! آیندہ میں اِنْ شَاءَ الله کبھی ایسی خطا نہیں کروں گا۔

# سيّدُنا فاروقِ اعظم مَضِى اللهُ عَنْه كاخو فِ خدا:

الله عَزَّوَ جَلَّ سے ڈرتے رہنا ہو گاور نہ وہ تجھے عذاب دے گا۔"

﴿12﴾... حفرت سيدنا حسن بقرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى اس آيتِ مباركه:

ترجية كنز الايمان: اور اس جان كي قسم جو ايخ أوير بهت

وَلآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَة ۞

ملامت کرے۔

(پ،۲۹ القيامة: ۲)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: مومن ہمیشہ نفس کو جھڑ کتار ہتاہے کہ تونے فلاں بات کیاسوچ کر کہی ؟ فلاں کھانا تونے کس لئے کھایا؟ فلاں مشروب تونے کس لئے نوش کیا؟ جبکہ کا فرزندگی بسر کرتار ہتاہے لیکن مجھی اینے نفس کو نہیں جھڑ کتا۔

﴿13﴾... حضرت سیّدُنامالک بن وینار عَدَیْهُ دَختهُ اللهِ انْعَفَّاد فرماتے ہیں: الله عَوْدَ جَلَّ اس بندے پر رحمت فرمائے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے کہتا ہے: کیا تونے فلال گناہ نہیں کیا؟ کیا تونے فلال عمل نہیں کیا؟ اور اس کی مذمت کرکے اسے لگام ڈال کر قر آن مجید کا پابند کر دیتا ہے تووہ اس کاراہ نما ہو تا ہے۔ اس عمل کو نفس کی سر زنش کرنا کہتے ہیں جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

﴿14﴾... حضرت سیّدُنا میمون بن مهران عَلَیْهِ دَحْمَةُ الْحَنَّان فرماتے ہیں: متّقی شخص اپنے نفس کا محاسَبہ ظالم بادشاہ اور بخیل سے بھی زیادہ کرتاہے۔

### جنت اور جهنم كاتصوُّر:

﴿15﴾...حضرت سیّدُنا ابر ابیم یمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے تصور باندھا کہ میں جنتی کھال ہوں اس کی نہر وں سے پانی پی رہا ہوں اور وہاں کی حوروں سے گلے مل رہا ہوں پھر میں نے تصور باندھا کہ جہنم میں طوق اور زنجیروں میں جکڑا جہنم کی کڑوی غذا تھو ہڑ کھارہا ہوں اور پیپ پی رہا ہوں۔اس کے بعد میں نے نفس سے کہا: اے نفس! تو کیا چاہتا ہوں۔ کہا: میں و نیا میں جاکر اچھے کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا: تیری آرزو پوری ہوئی، جانیک عمل میں مصروف ہوجا۔

﴿16﴾ ... حضرت سيِّدُنا مالك بن وينار عَدَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَقَّاد فرمات بين عيل في حجاج بن يوسف كوخطبه ويت مهوئ سناوه كهدر ما تقا: الله عَدْوَمَ مَن اللهِ عَنْوَمَ مِن يَر مَم فرمائ جس في محاسبه كامعامله غير تك بينجي سے پہلے خود

و معالم المحدينة العلميه (دعوت اسلال) مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلال) مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلال)

اپنا محاسبہ کرلیا۔ اللہ عَدَّوَ جَنَّ اس شخص پر رحم فرمائے جواینے عمل کولگام دے کر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس عمل سے وہ کیاجا ہتا ہے۔ اللّٰہ عَذْوَ جَلَّ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے میز ان عمل پر نظر رکھتا ہے۔ حجاج اس طرح کی باتیں کر تارہاجتی کہ میں رویڑا۔

# سيّدُنا أحنف بن فيس رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَالْمُحَاسَمَةُ لَفْس:

﴿17﴾ ... حضرت سيّدُ نا أحنف بن قيس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَدَيْه كِ اللّهِ شَاكَر وبيان كرتے ہيں كه ميں ان كي مجلس میں صبح تک رہتا تھاوہ رات کے اکثر حصہ میں نماز پڑھتے اور دعاما نگتے تھے اور چراغ کے پاس جاکر اس پر انگلی رکھتے حتّی کہ آگ کی تیش محسوس ہوتی پھرخو دیے مخاطب ہو کر فرماتے: ''اے مُنَف! آج تونے فلاں عمل كس لئ كيا؟ آج تحجه فلال عمل يركس چيز في اجمارا؟

#### عمل کے بعدمُحاسَبه کی حقیقت

یادر کھئے! جس طرح بندہ دن کے آغاز میں نفس کو حق بات کی نصیحت کرنے کے لئے ایک مخصوص وقت مُقرَّر كرتا ہے اسى طرح دن كے اختام ير بھى تمام حركات وسكنات كے مُحاسَبہ ومطالبہ كے لئے ايك مخصوص وفت مُقرَّر کرے۔ جیسے تاجر برادری دنیاوی چرْص کے لئے اپنے کاروباری شر اکت داروں کے ساتھ سال، مہینے یادن کے آخر میں ایک وقت حساب و کتاب کے لئے مقرر کرتے ہیں نیز انہیں یہ خوف بھی لگار ہتاہے کہ کہیں سر مابیہ ضائع نہ ہو جائے حالا نکہ اس کاضائع ہو جاناان کے حق میں بہتر ہے اگر انہیں سر مابیہ حاصل ہو بھی جائے تو چند ہی دن باقی رہتا ہے۔جب یہ بات ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل مند شخص ان اُمور میں اپنا محاسبہ نہ کر ہے جو دائی بد بختی اور نیک بختی سے تعلق رکھتے ہیں۔کسی کا محاسبہ کے معاملے میں سستی کرناغفلت ورسوائی کے مُتَرَادِف ہے اور الله عَزَّوَ جَلَّ كى توفيق نه ملنے كى علامت ہے۔ ہم اس سے الله عَزَّوَ جَلَّ كى بناہ چاہتے ہیں۔

### ديني سرمايه اوراس كالفع ونقصان:

شر یک تجارت سے حساب و کتاب کا مطلب سے ہے کہ اصل سر مایہ اور تفع و نقصان کا جائزہ لیا جائے تا کہ کمی بیشی معلوم ہو۔ پھر اگر نفع حاصل ہواہے تواہے وصول کرکے شکریہ ادا کرے اوراگر نقصان ہوا

اِمْيَاءُ الْعُلُوْمِ (جلد يَجْمِ)

401

ہے تواس سے تاوان لے اور مستقبل میں ازالے کا کھے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں سرمایہ فرائض اور نفع نوافل ومستحات ہیں جبکہ نقصان گناہ ہے۔

# احتسابِ نفس:

اُنروی تجارت کا موسم دن بھر ہو تا ہے۔ اس میں شریک تجارت نفس اَنارہ ہو تا ہے لہذا سب سے پہلے اس سے فرائض کی ادائیگی اس سے فرائض کی ادائیگی کر دی تواللہ عنّ ذَبَ کُل اُس کے بارے میں پوچھ پچھ کرے۔ اگر اس نے تمام آداب وشر الطے کے ساتھ فرائض کی ادائیگی پر مزید ابھارے۔ اگر نفس نے سرے سے فرائض ادا نہیں کئے تو اس سے قضا کا مطالبہ کرے اور اگر ناقص طور پر ادائیگی کی تو نوافل کے ذریعے کمی کو پورا کر ائے اور اگر نفس کسی گناہ کاار تکاب کر بیٹھے تو اسے سزادے تاکہ کو تاہی کی تلافی اچھی طرح ہو جیسا کہ تاجر اپنے شریکِ تجارت کے ساتھ کر تا ہے ، لہذا جس طرح دنیاوی تاجر شریک تجارت سے ایک ایک پیسے کی کی زیادتی کا حساب و کتاب کر کے مال کی حفاظت کر تا ہے حتٰی کہ و ھوکا دہی کا شکار ہونے سے نی جاتا ہے اسی طرح بندہ بھی نفس کی جانب سے معمولی نقصان اور مگر و فریب سے بچتار ہے کیونکہ نفس بڑاد ھوکے باز اور مگار ہے۔ بندہ بھی نفس کی جانب سے معمولی نقصان اور مگر و فریب سے بچتار ہے کیونکہ نفس بڑاد ھوکے باز اور مگار ہے۔

# نفس کااحتساب کیسے کیا جائے؟

سب پہلے نفس سے دن بھر کی تمام حرکات و سکنات کی تفصیل طلب کرے اور اس کے لئے وہ طریقہ اختیار کرے جو بروزِ قیامت حساب و کتاب کے وقت بندوں کے ساتھ اختیار کیاجائے گا۔ چنانچہ نظر سے حساب شروع کرے حتیٰ کہ تمام افکار و خیالات، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے یہاں تک کہ چپ رہنے کا بھی احتساب کرے کہ چپ کس نیت سے رہا؟ اگر کوئی بھی عمل نہ کیا تو پوچھ کیوں نہ کیا؟ جب نفس پر واجب تمام باتوں کی پوچھ کچھ ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ فلال فلال واجبات کی ادائیگی ہوگئی توان کا احتساب بھی ہوگیااور جن کی ادائیگی نہیں ہوئی انہیں دل کے رجسٹر میں لکھ کر محفوظ کرلے جیسے تاجر اپنے شریک تجارت کے ذمہ باقی حساب و کتاب کور جسٹر میں لکھ لیتا ہے۔ پھر اگر نفس کے ذمہ کوئی حق لازم ہو اور اسے پوراوصول کرنا ممکن ہو تو وصول کرنے کے ساتھ اور پچھ سزا وصول کرنے کے ساتھ اور پچھ سزا

اِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ (جلد پنجُم)

404

دینے کے ذریعے۔البتہ ان میں سے کوئی بھی صورت اس وقت ہی ممکن ہے جب غوروفکر سے محاسبہ ہواور بقیہ حق جواس کے ذمہ لازم ہے متعین ہو، لہذا اگر ایسا ہو تونفس سے مطالبہ اوروصولی کرے۔ ہر دن ہر گھڑی بلکہ پوری زندگی تمام ظاہری اور باطنی اعضاء کا محاسبہ ہوناچاہئے۔

#### حكايت:خوف خداسے انتقال

أَحْطِيكُ اللَّهُ وَ نَسُولُا (ب٢٨، المجادلة: ٢)

حضرت سیِّدُنا توبہ بن صِمَّه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كَامِعُمُول تَهَا كَهِ آپِ اپنا مُحَاسِهِ كَيا كرتے ہے۔ ايک ون آپ نے اپنی عمر کاحساب لگايا تو آپ کی عمر ساٹھ سال بنی، د نوں کا حساب لگايا تو 21 ہز ار 500 ہے۔ یہ د مکھ کر آپ نے اپنی عمر کاحساب لگایا تو آپ کی عمر ساٹھ سال بنی، د نوں کا حساب لگایا تو 21 ہز ارک اور فرمایا: ہائے افسوس! (اگر روزانہ ایک گناہ بھی ہواتو ) میں الله عنو دَوَنِ خَد اللهِ عَلَى اللهِ عَدُول کا اور اگر روزانہ 10 ہز ارگناہ ہوئے تو پھر کیا ہے گا؟ یہ سوچ کر ہز ارمان کی ساتھ ملا قات کروں گااور اگر روزانہ 10 ہز ارگناہ ہوئے تو پھر کیا ہے گا؟ یہ سوچ کو غش کھا کر گرے اور خوفِ خداسے وفات پاگئے۔ لوگوں نے کسی کہنے والے کوان کے متعلق کہتے ہوئے سانہ "اے شخص! فردوس اعلیٰ کی طرف جاؤ۔ "

لہذا آدمی کوچاہئے کہ وہ یوں اپنی سانسوں، دل میں پیدا ہونے والے گناہوں کے خیالوں اور اعضاء سے سرزد ہونے والی نافر مانیوں کا بھی احتساب کرے۔ اگر آدمی ہر گناہ کے بعد اپنے گھر میں ایک پتھر پھینے تو پچھ ہی دنوں بعد اس کا گھر پتھر وں سے بھر جائے گالیکن آدمی گناہوں بھرے اعمال یا در کھنے میں سستی کرتا ہے حالا نکہ بحکم الہی دو فرشتے اسے یا در کھتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمة كنزالايمان: الله ناتميل كن ركهام اوروه بهول كئه

#### برنبر4: **کوتاهی پرنفس کوسزا دینا**

کرنے پر خواہشات کی پھیل سے روک کر سزادے۔راہ آخرت کے مسافروں کی یہی عادت ہے۔

### حكايت: بإتقرآگ پرر كه ديا

حضرت سیّدُ نامنصور بن ابراہیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: ایک عبادت گزار نے غیر مَحرَم عورت سے بات کے دوران اس کی ران پر ہاتھ رکھ دیا۔ ندامت محسوس ہوئی تواس نے اپناہاتھ آگ پر رکھا حتّی کہ وہ جل کر کو کلہ ہوگیا۔

# حكايت:انو تھى توبە

منقول ہے کہ بنی اسر ائیل کا ایک شخص اپنے عبادت خانہ میں طویل عرصے تک عبادت کر تارہا۔ ایک دن باہر جھا نکا تو ایک ایک عورت پر نظر پڑی اور اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کے پاس جانے کے لئے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ رحمتِ الٰہی اس کی طرف متوجہ ہو گئی، وہ (خودسے) کہنے لگا: یہ میں کیا کرنے جارہاہوں؟ یہ کہہ کر وہ اس برے ارادے سے بازرہا اور الله عَذَّو جَلَّ نے اسے محفوظ رکھا۔ اس فعل پر نادم ہوتے ہوئے وہ اپنا پاؤں عبادت خانہ میں رکھنے لگا تو خیال آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پاؤں گناہ کے ارادے سے باہر نکلا اب میر سے ساتھ عبادت خانہ میں واپس جائے؟ الله عَذَّو جَلَّ کی قسم! ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ پاؤں عبادت خانہ سے باہر لگا کر میر گا وجہ سے وہ گل کر الگ ہو گیا۔ اس پر وہ باہر لٹکا کر میر گا اللہ عَذَّو جَلَّ نے کسی آسانی کتاب میں اس کا ذکر فرما یا ہے۔

# حکایت:انو تھی سزا

سید الطاکفہ حضرت سید ناجنید بغد ادی علیّه دَحَهُ اللهِ الهَادِی بیان کرتے ہیں کہ ایک بارشخ ابنِ گریبی علیّه دَحَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کرنے میں جلدی کے بجائے سستی اور تاخیر کیسے کر سکتا ہوں؟ لہٰذامیں نے نفس کو انو کھی سزادیئے کے لئے قسم کھائی کہ میں اسی لباس میں عنسل کروں گانیزاہے اُتار کرنچوڑوں گا بھی نہیں بلکہ بدن ہی پر خشک کروں گا۔

## حكايت: آنكھ بھٹ گئی

منقول ہے کہ حضرت سیّدُناغزوان (۱) اور حضرت سیّدُنا ابوموسی اشعری دَخِیَاللهٔ تَعَالَیءَنَهُ اونوں جہاد میں سیّد نا البوموسی اشعری دَخِیَاللهٔ تَعَالَیءَنَهُ کی اللهٔ تَعَالَیءَنُهُ کی اللهٔ تَعَالَیءَنُهُ کی نظر پڑی تو ندامت کی وجہ سے آپ میں ہے۔ اچانک ایک عورت پر حضرت سیّدُنا غزوان دَخِیَ اللهٔ تَعَالَیءَنُه نِے آئکھ سے کہا: توالی چیز دیکھ رہی تھی جو تیرے لئے نقصان دہ ہے۔

# سارى زندگى ځمندايانى نوش په فرمايا:

منقول ہے کہ ایک بزرگ کی نگاہ کسی عورت کی طرف اٹھ گئی تو انہوں نے نفس کو سزادینے کا فیصلہ کیااور ساری زندگی ٹھنڈ اپانی نوش نہ فرمایا بلکہ گرم پانی پیتے رہے تا کہ نفس دنیا کی نعمت کے لئے تڑ پتارہے۔ \*.

# نفس کوایک سال کے روزے کی سزا:

حضرت سیّدُنا حَسَّان بن ابوسِنان عَدَیْهِ رَحْمَهُ الْعَنَّان کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کسی مکان کے پاس سے گزرے تو بوچھا: یہ کب بناہے؟ پھر نفس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ایسا بے مقصد سوال تونے کیوں بوچھا؟ اب میں ایک سال روزے رکھ کر مجھے سزادوں گا۔ چنانچہ آپ نے ایک سال تک روزے رکھے۔

### حکایت:ایک سال تک ٹیک لگا کر نہ سوئے

حضرت سیّدُ نامالک بن ضیغم مَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُ ناریاح بن عَمْرُ وقیشی مَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه عَمر کے بعد آب اور میرے والد کے بارے میں پوچھا؟ ہم نے کہا: وہ توسورہے ہیں۔ آپ نے کہا: اس وقت سورہے ہیں؟

• ... علامه سيِّد محد مر تضى زَبيدى علَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انقوى فرمات بين: مجھے كسى ايسے صحابى كاعلم نہيں جس كانام غزوان بو-مير ب خيال ميں بي عتب بن غزوان رَحْن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بين جبيا كه به واقعه "حِلْيَةُ الْاَوْلِيَاء" ميں حضرت سيِّدُ ناعتب بن غزوان رَحْن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى مَعْلَى مِنْقُول ہے۔ (اتحاف السادة المتقين، ١٣/ ٢١٩ ملحصًا)

یہ سونے کا وقت ہے؟ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے۔ ہم نے ان کے پیچھے ایک قاصد بھیجاتا کہ وہ پوچھے کہ کیاوالد صاحب کو جگادیں؟ وہ واپس آکر کہنے لگا: وہ تو میری بات سیجھنے سے زیادہ ہم کام میں مشغول ہیں۔ میں نے انہیں قبرستان میں ویکھا کہ وہ اپنے نفس کوڈانتے ہوئے کہہ رہے ہیں: تونے یہ کیوں کہا کہ یہ سونے کا وقت ہے؟ کیا یہ کہنا تجھ پر لازم تھا؟ جو جب چاہے سوئے تو پوچھنے والا کون ہو تاہے اور تجھے کیا معلوم کہ یہ سونے کا وقت نہیں؟ جس کا علم نہیں اس کے بارے میں تونے کیوں گفتگو کی؟ میں الله عود ہوئے والا وعدہ کرتا ہوں کہ ایک سال تک زمین پر ٹیک لگاکر نہیں سوؤں گاالبتہ کوئی مرض حائل ہوجائے یا عقل زائل ہوجائے توالگ بات ہے۔ اے نفس! تجھے شرم نہیں آتی کب تک تجھے عار دلاؤں؟ کب تو گر اہی سے باز آئے گا؟ قاصد نے مزید کہا: پھر آپ رونے گے، انہیں میری موجود گی کا علم نہ تھا۔ میں یہ دیکھ کرواپس چلاآیا۔

#### حکابیت:سال بھر بالکل مذسوئے

حضرت سیّدُنا تمیم داری عَلَیْهِ دَحِهُ اللهِ الْبَادِی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک رات سوئے تو تہجد کے لئے اٹھے نہ سکے اسے کہ ایک سال تک رات کو بالکل نہ سوئے بلکہ مسلسل نماز پڑھتے رہتے۔ نماز پڑھتے رہتے۔

# حكايت: نَفْس كو سزاديينے پر انعام

حضرت سیّدُنا طلحہ دَخِیَاشهُ تَعَالَی عَنْه فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص زائد کیڑے اتار کر باہر نکلااور گرم ریت پر خوب لوٹ کرخود کو مخاطب کر کے کہنے لگا: اے رات کے مر دار اور دن کے بیکار! یہ ذائقہ چکھ کرم ریت پر خوب لوٹ کرخود کو مخاطب کر کے کہنے لگا: اے رات کے مر دار اور دن کے بیکار! یہ ذائقہ چکھ کیونکہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ اس دوران اچانک اس کی نگاہ حضورِ اکرم، نور مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی جانب گئ کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرماہیں۔ وہ خدمت اقد س میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا:"میر انفس مجھ پر غالب ہو گیا ہے۔"رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ عَدِّهُ وَلَى اور راستہ نہ تھا، سنو! تمہارے لئے مَلَى اللهُ عَدِّهُ وَلَى دروازے کول دیئے گئے ہیں، الله عَدَّوجَ مَلُ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمار ہاہے۔"پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ صَابَہُ کرام عَلَيْهِمُ الرِّفَةِ وَان سے ارشاد فرمایا:" اپنے بھائی سے توشیکہ آخرت لو۔" ایک تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ صَابَہُ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفَوْوَان سے ارشاد فرمایا:" اپنے بھائی سے توشیکہ آخرت لو۔" ایک

(پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (وثوت اسلامی) \*\*\*\*\*\* (356

شخص نے کہا: "اے فلال! میرے لئے وعا کرو۔"رَسولِ أكرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "ان سب کے لئے دعا کرو۔" چنانچہ اُس نے بول دعا ما تکی: "اَللَّهُمَّ اجْعَلِ التَّقُوى دَادَهُهُ وَاجْمَعْ عَلَى الْهُناى اَمْرَهُ مُر يعنى ال الله عَوَّوَ هَلَ ! ان سب كا زادِ راه تقولى بنادے اوران سب كے معاملے كو ہدايت يرجمع فرما۔ " چر ر حمت عالم مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللهِ شَخْص كَ لِيِّ وعافر ما لَي: "اع الله عَوْدَ جَلَّ! اس كو راهِ راست ير ثابت ركه۔"اس شخص نے كہا:"اے الله عَزْوَجَلَّ بماراتھ كاناجنت بنادے۔"(۱)

حضرت سيّدُنا حذيفه بن قاوه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين كه ايك شخص سے يوچها كيا: "متم نفس كي خواہشات کس طرح بوری کرتے ہو؟ "اس نے کہا: "روئے زمین پرمیر اسب سے بڑادشمن نفس ہے، میں اس کی خواہشات کیسے بوری کر سکتا ہوں؟"

#### قيرسے پہلے قيد:

حضرت سیّدُنا ابنِ سیّاک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه حضرت سیّدُنا واؤدطائی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ك وصال ك موقع یران کے گھر تشریف لے گئے۔ان کی مبارک نغش (لاش) زمین پر دیکھ کر کہنے لگے:اے داؤد!تم نے نفس کو قید ہونے سے پہلے ہی قید کر دیا تھا،اسے سز اہونے سے پہلے ہی سزادے دی تھی۔ آج تم اس ثواب کو بھی دیکھ لوگے جس کے لئے ایساعمل کرتے تھے۔

#### حکایت: ماجت پوری ہو گئی

حضرت سيّدُنا وبهب بن مُنَبِّه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين: ايك شخص كافي عرصه سے عبادت ميں مصروف تھا کہ اچانک اُسے ایک حاجت پیش آئی۔اس نے حاجت بوری ہونے کے لئے 70 ہفتے اس طرح عبادت کی کہ ہر ہفتے صرف گیارہ تھجوریں کھاتا،اس کے بعداس نے بار گا والٰہی میں حاجت کاسوال کیا مگر حاجت یوری نہ ہوئی۔اس نے نفس کو متوجہ کر کے کہا:" یہ تیری ہی وجہ سے ہواکیونکہ اگر تجھ میں کوئی

و المعام المعام المحمد ( بيش ش: مجلس المدينة العلميه ( وعوت اسلام ) )

<sup>■ ...</sup> جامع الاحاديث للسيوطي، مسند طلحة بن عبيد الله، ١١/ ٩، حديث: ٨٩١٧

تھلائی ہوتی تو تیری حاجت ضرور پوری ہوتی۔ "اسی وقت ایک فرشتے نے پکارا: "اے ابنِ آدم! تیری میہ ساعت تیری گرِشتہ عبادات سے بہتر ہے اور الله عَدَّوَجَلَّ نے تیری حاجت پوری فرمادی۔ "

حكايت:عرم مُصَمَّمُ

حضرت سیّدُنا ابو مو لی عبدالله بن قیس اشعری دَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْه فرمات بین بهم جهاد میں شریک سے ، وشمن کے آنے کا شورا ٹھاتو مجاہدین سخت ہوا کے باوجو دمیدانِ جنگ کی طرف چل پڑے۔ اسی دوران میں فی اینے آئے ایک شخص کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا: اے نفس! میں فلال جہاد میں شریک ہوا گر تو نے بیوی بچوں کا خیال دلایا تو میں تیری بات مان کر جہاد سے دور ہو گیا، اسی طرح پھر میں ایک جہاد میں شریک ہوا مگر تو نے بیوی بچوں کا خیال دلایا تو میں تیری بات مان کر دوبارہ جہاد سے دور ہو گیا مگر الله عَدَّوَ جَنَّ کی فشم! آج میں تیمی اسی خص بیوی بچوں کا خیال دلایا تو میں پیش کر دول گاوہ تھے قبول کرے یانہ کرے۔ حضرت سیّدُنا ابو موسی اشعری دَخِیَاللهٔ وَاللهٔ عَدْوَ جَنَّ کی بار گاہ میں بیش کر دول گاوہ تھے قبول کرے یانہ کرے۔ حضرت سیّدُنا ابو موسی اشعری دَخِیَاللهٔ دَمَاللهٔ عَدْهُ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا: میں اس شخص پر مسلسل نظر رکھوں گا۔ چنانچہ میں نے اس پر نظر رکھوں جا جنگ شروع ہوئی تو وہ سب سے آگے تھا، دشمن کے حملوں سے مجاہدین بکھر گئے لیکن وہ شخص اپنی حملہ دُٹار با، دیگر مجاہدین کی مرتبہ مُنتیشر ہوئے لیکن وہ شخص ثابت قدمی سے لڑتار با۔ بخدا! وہ یوں ہی لڑتار با وہ گئی کہ شہید ہوگیا۔ میں نے اس پر اور اس کی سواری پر ساٹھ یا اس سے زائد زخم شار کئے۔

گزشته صفحات میں ہم نے نفس کو سزائیں دینے سے متعلق جوروایات بیان کیں مثلاً:

ایک بارکسی پرندے نے حضرت سیّدُنا ابوطلحہ دَخِیَاشُهُ تَعَالیٰ عَنْه کی توجہ نمازے ہٹاکر باغ کی جانب مبذول کروائی تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کا بطور کفارہ اینا باغ راہ خدامیں صدقہ کردینا۔

۔ حضرت سیّدُنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كارات كے وقت اپنے پاؤل پر درّہ مارنا اور نفس سے بوجیها: آج تونے كياعمل كيا؟

... حضرت سیّدُنا مجمع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِهِ حَجِمت كى جانب سر اللهاياتوسى عورت پر نگاه پر گئ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه وَ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كانفس كوسز اوييخ كافيصله فرمانا اور قسم كھاناكه سارى زندگى آسان كى طرف نهيس ديكھوں گا۔

🐠 ... حضرت سیِّدُ نااحنف بن قیس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه کا ہر رات چراغ پر انگلی رکھنا پھر خود سے مخاطب ہو کر

و پش ش مجلس المدينة العلميه (وقوت اسلامی)

فرمانا: اے عُنَيف! آج تونے فلال عمل کس لئے کیا؟ آج تجھے فلال عمل پر کس چیزنے ابھارا؟

۔ حضرت سیّدُناوُ ہیب بن وَرُد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كو نفس كى كوئى بات بُرى معلوم ہونے پر آپ كا اپنے سينے كے كچھ بال اكھيڑ دينا اور نكايف بڑھ جانے يركہنا: اے نفس! ميں تو تيرى بھلائى چاہتا ہوں۔

۔ حضرت سیّدُنا محمد بن بشر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كا حضرت سیّدُنا داؤد طائی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كو افطار كے وقت نمك كے بغیر روٹی كھاتے د كيھ كر كہنا: "اگر نمك كے ساتھ كھاتے تو كيا حرج تھا؟" اس كے جواب میں حضرت سیّدُنا داؤد طائی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كا فرمانا: "مير انفس ایک سال سے نمک كا مطالبه كر رہاہے۔" پھر سارى زندگی نمک نه چکھنا۔

الغرض مختاط لوگ اسی طرح نفس کو سزادیتے تھے۔ تعجب ہے کہ تم اپنی باندی، غلام اور بیوی بچوں سے بداخلاقی یا کو تاہی سرزد ہونے پر تو ان کو سزادیتے ہو کیونکہ تمہیں خوف ہو تاہے کہ اگر ان سے در گزر کیا گیاتو یہ لوگ ہاتھ سے نکل جائیں گے اور سرکشی پر اُئر آئیں گے لیکن اپنے سب سے بڑے دشمن نفس کو چھوڑ دیتے ہو۔ یادر کھو! نفس کی سرکشی کا نقصان تمہارے اہل وعیال کی سرکشی کے نقصان سے زیادہ ہے کیونکہ اہل وعیال تو زندگی ہی میں تمہیں پریشان کریں گے۔اگر تم سمجھد ار ہوئے تو جان جاؤگے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس میں ناختم ہونے والی دائمی نعمتیں ہیں جبکہ تمہارا نفس آخرت کی زندگی کو تباہ کرنے والا ہے لہذا ہی سز اکازیادہ مستحق ہے۔

#### محاهده

محايده كي تعريف:

ماب نمبر 5:

محاسَبۂ نفس سے جب معلوم ہوجائے کہ اس نے گناہ کاار تکاب کیا ہے تونفس کوما قبل بیان کی گئی سزاؤں میں سے کوئی سزادینا''مجاہدہ" کہلا تاہے۔

اگر نفس کسی فضیلت والے کام میں سستی کرے یا کسی و ظیفہ میں کو تاہی کرے تواسے مختلف اقسام کے اوراد ووظا کف کا پابند بنا کر سزادی جائے تا کہ کو تاہیوں کی تلافی اور نقصان کا تدارک ہو۔ الله عَوْدَ جَنَّ کی رضا کے لئے عمل کرنے والے ایباہی عمل کرتے ہیں۔

## بزر گانِ دین کانفس کو مختلف سزائیں دینا:

۔ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعمر فاروق اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی نمازِ عصر رو گئی، آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ نَفْس کو سزادینے کے لئے اپنی دولا کھ درہم مالیت کی زمین صدقہ کر دی۔

الله عبادت سيّدُنا عبد الله بن عمر دَ فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَى الرّحبهي جماعت ره جاتى تو آپ بورى رات عبادت من الله عبادت من الله عبادت من الله عبادت عبادت من الله عبادت عبادت من الله عبادت عبادت

ایک بارآپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کو نمازِ مغرب میں تاخیر ہوگئ حتّی کہ دوستارے نکل آئے تو آپ نے دو غلام آزاد فرمائے۔

ا بیک بار حضرت سیّبُرُناابنِ ابی ربیعه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے فجر کی سنتیں رہ گئیں تو انہوں نے ایک غلام آزاد کیا۔

بعض بُزر گانِ دین رَجِهَهُمُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### ایک سوال اوراس کا جواب:

نفس تو مجاہدے اور وظائف پر بھیگی کے لئے تیار ہی نہیں ہو تا پھر اس کاعلاج کیسے کیاجائے ؟ جواب:
نفس کو مجاہدہ کرنے والوں کے فضائل میں وار داحادیث ِمُبارَ کہ سنائی جائیں۔نفس کاسب سے بہترین علاج یہ
سے کہ عبادت میں خوب مجاہدہ کرنے والے بندہ خداکی صحبت اختیار کی جائے اور اس کی باتیں توجہ سے سن
کران پر عمل کیاجائے۔

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: "جب مجھے عبادت میں کچھ سستی محسوس ہوتی ہے تو میں حضرت سیِدُنا محمد بن واسع عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ النَّافِع کی عبادات ومعمولات کودیکھا ہوں پھر ایک ہفتہ تک میری عبادت کی سستی دور ہوجاتی ہے۔"

سننے اور پڑھنے کی طرف توجہ دی جائے اور غور کیا جائے کہ بزر گان دین رَحِبَهُمُ اللهُ الْبُدِین عبادت میں کس قدر کوشش کیا کرتے تھے، ان کے مجاہدے میں غوروفکر کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز نفع مند نہیں۔ نیز غور کیا جائے کہ ان عظیم ہستیوں کی عبادت وریاضت اور محنت ومشقت توباقی نہیں رہی لیکن پیہ حضرات ہمیشہ رہنے ، والی نعمتوں اور ثواب کے حق دار ضرور ہیں توان کی ملکیت کتنی بڑی ہے۔اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کے تھوڑے ایام میں بے لطف خواہشات کے سبب اپنے آپ کو ان کی اقتداسے روکتا ہے۔ جب اس کے پاس موت آتی ہے تووہ اس کے اور اس کی خواہشات کے در میان ہمیشہ کے لئے حاکل ہو جاتی ہے۔ہم الیی بلاكت سے الله عَزْوَجَلَّ كى بناه جاتے ہيں۔

اب ہم مجاہدہ کرنے والوں کی فضیلت اوراوصاف بیان کریں گے تاکہ طریقت کی راہ پر چلنے والے کو عمل کرنے کی ترغیب ملے اور وہ عمل کرنے لگے۔

## مجایده کی فضلیت:

رسولِ اكرم ، شاهِ بني آدم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ارشاد فرمات بين: الله عَوْوَ عَلَ ان لو كول ير رَحم فرمائے جنہیں لوگ بیار خیال کرتے ہیں حالا نکہ وہ بیار نہیں ہوتے۔<sup>(1)</sup>

حضرت سیّدُنا حسن بصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَدِى فرمات بين: اس فرمان كامطلب بير ہے كه انہيں عبادت میں مجاہدےنے لاغر و کمزور کر دیاہے۔

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجيه كنز الايدان: اور وه جو دية بين جو يجهد دين اور أن

وَالَّذِينَ يُؤُتُّونَ مَاۤ التَّوۡاوَّ قُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ

کے دل ڈررہے ہیں۔

(ب١٨) المؤمنون: ٢٠)

حضرت سیّدُنا حسن بھر ی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں: یہ ایسے لوگ ہیں جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور خوف بھی رکھتے ہیں کہ یہ اعمال انہیں عذاب خُد اوندی سے نجات ولا سکیں گے یانہیں؟

الزهد لابن المبارك، بأب مأ جاء في فضل العبادة، ص٠٣٠، حديث: ٩٢.

و المالي المالي

## بار گاہِ رسالت سے خوشخبری:

تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں: طُوْ بی لِمِن طَالَ عُمْوُ لاُو حَسُنَ عَمَلُهُ يَعَىٰ خوشخِرى ہے اس شخص كے لئے جس كى عمر لمبى اور اعمال اچھے ہوں۔(1)

مروی ہے کہ الله عَذَّوَجُلَّ فرشتوں سے فرما تا ہے: "میرے بندوں کو کیا ہوا کہ وہ اس قدر مجاہدے میں مصروف ہوگئے؟" فرشتے عرض کرتے ہیں: "اے ہمارے معبود! تونے انہیں ایک چیز سے ڈرایا ہے تووہ اس میں رغبت کرنے لگے۔" الله عَذَوَ جَلَّ نے سے ڈرنے لگے، تونے انہیں ایک چیز کی رغبت دلائی ہے تودہ اس میں رغبت کرنے لگے۔" الله عَذَوَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا: "اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیس تو کیا ہوگا؟" فرشتے عرض کرتے ہیں: "تب تووہ مجاہدے میں اور زیادہ مصروف ہو جا کیں گے۔"

#### اسلاف كاكردار:

حضرت سیّر ناحسن بصری عَدَیه دَمهٔ اللهِ انقیوی فرماتے ہیں: ہیں نے کئ صحابۂ کرام عَدَیهِ الیّفوان کی صحبت اختیار کی لیکن انہیں نہ تو دنیاوی چیز کے ملئے پر خوش ہوتے دیکھا اور نہ ہی دنیاوی چیز کے چلے جانے پر افسوس کرتے دیکھا کیو نکہ اِن کے نزویک دنیا پاؤل تلے روندے جانے والی مٹی سے بھی زیادہ حقیر تھی۔ بعض پوری زندگی ایک ہی کپڑے میں گزاردیے ، بعضول کوجو میسر ہو تا کھا لیتے اور بعض ہمیشہ زمین پر سوتے میں نے انہیں قر آنِ کریم اور سنّتِ رسول پر عمل پیرا، رات کے وقت نوافل ادافر ماتے ، سجدول کی کٹرت کرتے ، خوب گریہ وزاری کرتے اور اُخروی نجات کے لئے بار گاوالہی میں روتے اور گڑ گڑاتے دیکھا ہے۔ یہ لوگ جب نیکی کرتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے اور اُلله عَدَّوَجَلُّ کا شکر اداکرتے ہوئے اس کی قبولیت کی وُعاکرتے ہیں اور الله عَدِّوَجَلُّ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ بیں اور اگله عَدِّوَجُلُّ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ انگله عَدِّوَجُلُّ کی قسم ایہ لوگ بیشہ اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے اور اِنہوں نے رہ تعالی کی رحمت اور الله عَدِّوَجُلُّ کی قسم ایہ لوگ بیاموں سے سلامتی اور نجات یائی۔

سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن،  $\gamma / 2^{\kappa}$ ، حديث: ٢٣٣٧

يْنَ شَ: **مجلس المدينة العلميه** (دفوت اسلامی) ••••••

٠٠٠ الزهد لابن المبارك، باب استعانة بالله، ص٢٥، حديث: ١٣٣٠

### مُجاهَداتِ بُزُرگانِ دِین کی 38حکایات وواقعات حکایت:عبادت کی مٹھاس

(1) ... منقول ہے کہ بچھ لوگ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَیْنِ کی عیاوت کے لئے حاضِرِ خدمت ہوئے جن کے ساتھ ایک دبلا پتلا نوجوان بھی تھا۔ حضرت سیّدُنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَیْدُو نے اس سے بوچھا: "اے نوجوان! میں تمہیں اتنا کمزور کیوں دیکھ رہا ہوں؟" اس نے عرض کی: "امیر المؤمنین! چند بیاریوں کی وجہ سے۔" آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَے فرمایا: "تمہیں خداتعالی کا واسطہ سب بچھ سے چھ سے تیج بتاؤ۔" اس نے کہا: "امیر المؤمنین! میں نے دنیاوی عیش وعشرت دیکھی تو اسے بدمزہ پایا، میری نظر میں اس کی رونق اور عَلاوَت حقیر ہوگئ، اس کا سونا اور پھر برابر ہوگئے، اب میری حالت الی ہے میں کی شریاری تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، لوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بس اسی وجہ سے میں دن میں روزے رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں پھر بھی میر ایہ عمل الله عَوْدَجَنَّ کی جانب سے دیئے جانے والے تواب وعذاب کے لئے بہت کم ہے۔"

#### و قت کی اہمیت:

﴿2﴾... حضرت سیّدُنا امام ابُونغیمُ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه دو لَی وجه دریافت کی گئی تو فرمایا: روٹی کھانے میں وفت زیادہ صرف ہو تاہے جبکہ گھول کرپینے میں کم وفت صرف ہو تاہے اور 50 آیات پڑھی جاسکتی ہیں۔

## 20 سال تك جهت كي جانب بند ديكها:

﴿3﴾... حضرت سیّدُ نا داؤد طانی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی حیبت کی ایک کڑی ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا: بیٹا! میں نے 20سال سے اپنے گھر کی حیبت کی حانب نہیں دیکھا۔

ان حضرات کو جس طرح فضول بات ناپیند تھی اسی طرح فضول دیکھنے کو بھی ناپیند فرماتے۔

عص المحديث (پين ش مجلس الهدينة العلميه (دور اسلام)) ••••••

## فضول دیکھنے سے احتناب:

﴿ ﴾ ... حضرت سیّدُنا محمد بن عبد العزیز عَدَیْه رَحْمَهُ اللهِ الْعَیْدَ فرماتے ہیں کہ ہم فجر سے عصر تک حضرت سیّدُنا احمد بن رَزِین رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه رَحْمَهُ اللهِ الْعَیْدِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَیْدِ وَمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه کی صحبت میں بیٹے رہے لیکن انہوں نے کسی جانب مر کر دیکھاتک نہیں۔ اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا: "الله عَذَّوَجَلَّ نے آئیسی اس لئے تخلیق فرمائی ہیں تاکہ بندہ باری تعالیٰ کی عظمت کو دیکھے، اب اگر کوئی شخص عبرت کے علاوہ کسی غرض کے لئے انہیں استعمال کر تاہے تواس کے حق میں خطاکھ دی جاتی ہے۔ "

# يند ليال سوج مُنين:

﴿5﴾... حضرت سیّدُنا مسروق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَى المليه فرماتى لين: حضرت سیّدُنا مسروق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَى المليه فرماتى لين المناز مين ليم عليه قيام كرنے كى وجه سے سوح كئى تھيں۔ بخدا! میں جب ان كے بیچھے بیٹھتی تو ان كى بير حالت و كيم كرروپر تى۔

## زند گی تین چیزول کی وجہ سے پیندہے:

﴿6﴾... حضرت سیِّدُنا ابو در داء رَضِ الله تَعَالَ عَنْه فرمات ہیں: تین چیزیں اگر نہ ہو تیں تو میں ایک دن بھی زندہ رہنا پیند نہ کر تا: (۱)...الله عَدَّوَجَلَّ کی رضاکے لئے روزہ رکھنا (۲)...رات کے وقت الله عَدَّوَجَلَّ کی عبادت کرنااور (۳)...عمدہ سیملوں کی طرح عمدہ باتوں کا انتخاب کرنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔

#### سيِّدُنا اسود بن يزيد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا مجابده:

بھری علیّهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: الله عَدَّوَجَلَّ نے تنہیں اس قدر مجاہدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت سیّرُنا اسود بن بزید علیّهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیْز نے فرمایا: میں ایک غلام بندہ ہوں۔ میں ہر وہ عمل بجالانے کی کوشش کر تاہوں جسسے غلامی ظاہر ہو۔

﴿8﴾... ایک بزرگ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کامعمول تھاروزانہ مجاہدہ کرتے ہوئے ایک ہز ارر کعتیں اداکرتے اگر تھک جاتے توبیٹھ کر ہز ار کاعد دیورافر ماتے پھر عصر کی نماز کے بعد مر اقبے کی حالت میں بیٹھ کر مخلوق پر تعجب کرتے ہوئے کہتے: کس لئے لوگ الله عَزَّدَ جَلَّ کو چپوڑ کر دو سری چیزوں میں بھنسے ہوئے ہیں؟ مخلوق پر تعجب ہے کیوں ان کے دل الله عَزَّدَ جَلَّ کے ذکر کو بھول کر کسی اور چیز سے مانوس ہوگئے ہیں؟

#### نمازیے محبت:

﴿9﴾... حضرت سیِّدُنا ثابِت بُنانی قُدِسَ سِمُ النُّورَانِ کو نماز سے بہت محبت بھی۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه يول وعا مانگا کرتے: اے الله عَدَّوَ جَلَّ اگر تونے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت وی ہے تو مجھے بھی اجازت عطا فرمادے تاکہ میں قبر میں بھی نماز پڑھ سکوں۔(۱)

﴿10﴾... حضرت سیّدُنا جنید بغدادی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُناسَری سَقَطِی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَادِی صَرف دَحمَةُ اللهِ الْقَدِی سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں دیکھا۔ آپ دَحمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْهِ اللهٔ انوے سال کی عمر میں صرف مرضُ الموت ہی میں بستریر دیکھے گئے ورنہ عبادت میں مصروف رہے۔

﴿11﴾...حضرت سیّدُنا حارث بن سعد عَدَیهِ رَحْمَهُ اللهِ الْاَحَد فرماتے ہیں: چندلوگ کسی راہب کے پاس سے گزرے تواسے خوب مجاہدہ کرتے دیکھ کراس کی وجہ پوچھی؟ راہب نے کہا: لوگ روزِ قیامت کی سختیوں سے غافل ہیں، یہ مجاہدہ ان سختیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ لوگ نفسانی خواہشات میں مصروف ہوکر الله عَدَّوَجُنَّ کی طرف سے ملنے والے بڑے اجر کو بھول گئے ہیں۔ وجہ پوچھنے والے یہ سن کررونے لگے۔

• ... الله عَوْدَ عَلَّ نَ ان كى يه وعا قبول فرمائى - چنانچه "عِنْدَةُ الْاوَلِيمَاء "ميں ہے كه حضرت سيِّدُنا شيبان بن جسر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنْدَهِ وَ اللهِ عَوْدَ عَلَى اللهِ عَوْدَ عَلَى عَنْدَ عَلَى عَنْدَ عَلَى عَنْدَهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ عَلَى اللهِ عَنْدَ عَلَى عَنْدَ عَلَى عَنْدَ عَلَى اللهِ عَنْدَ عَنْدُ اللهِ وَاللهِ عَنْدُ وَحْمَةُ اللهِ الْوَكِيلُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْدِ وَحْمَةُ اللهِ الْوَكِيلُ عَلَى عَلَى عَلَيْدُ وَعَمْ فَ لَحْدِ عَلَى اتارا، جب مَم المَنْشِ ورست كر چك تواتفا قاليك اينك كر عَنْ اتارا، جب مَم المَنْشِ ورست كر چك تواتفا قاليك اينك كر عَنْ اللهِ عَنْدُ وَمُنْ اللهِ عَنْدُ وَعَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ وَعَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدَ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدَ عَنْ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُوا عَنْدُوا عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْد

#### ظاہر پر باطن کارنگ:

﴿12﴾... حضرت سیّبِدُنا ابو محمد مُغازِلِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْوِلِی فرماتے ہیں: حضرت ابو جُرَیْرِی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی نے مکہ مکر مہ میں ایک سال اعتکاف فرمایا۔ اس دوران نہ آپ سوئے، نہ کسی سے بات کی، نہ ہی کسی ستون یا دیوار سے ٹیک لگائی اور نہ پاؤں پھیلائے۔ ایک بار حضرت سیّدُنا ابو بکر کَتَّانی خُرِّسَ سِمُّهُ النُّوْرَانِ نے انہیں سلام کرنے کے بعد کہا: اے ابو محمد! آپ اس اعتکاف پر کس طرح قادر ہوئے؟ فرمایا: اُس علم کی برکت سے جس نے میرے باطن کو سچابنادیا اور میرے ظاہر پر بھی اس کارنگ چڑھ گیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کتانی خُرِّسَ سِمُّهُ النُّوْرَانِ سر جھکائے سوچے ہوئے چل پڑے۔

#### حکایت:خون کے آنسو

﴿13﴾ ... ایک بزرگ دَختهٔ الله تعالى عَدَنه فر ماتے ہیں کہ میں حضرت سیّدُنا فَتْح مُوصِلِی عَدَنهِ دَختهٔ الله انقوی کے پاس آ یا تو وہ ہاتھ پھیلائے رور ہے تھے اور ان کے ہاتھوں پر آنسو گررہے تھے۔ میں قریب ہو اتو دیکھا ان کے آنسو سرخی ماکل تھے۔ میں نے قسم دے کر یو چھا: "اے فتح!کیا یہ خون کے آنسو ہیں؟"جو اب دیا: "ہاں یہ خون کے آنسو ہیں اگر تم نے جھے قسم نہ دی ہوتی تو میں کچھ نہ بتا تا۔ "میں نے یو چھا: "کیوں رورہے ہو؟" انہوں نے کہا: "اس لئے کہ میں الله عَدَّدَ بَلُ کے فرائض میں کو تاہی کررہاہوں اور یہ خون کے آنسو اس خوف سے نکل رہے ہیں کہ کہیں آنسوہی قبول نہ ہوں۔ "

وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے انقال کے بعد انہیں خواب میں دیکھاتو پوچھا: "الله عزّدَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟" فرمایا؟" اس نے مجھے معاف فرمادیا۔ "میں نے پوچھا: "آنسووں کا کیا ہوا؟" سیّدِنا فَحْ مُوصِلی دَخْهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا کہ الله عزّدَ جَلَّ نے مجھے اپنا قرب عطاکر کے فرمایا: "اے فتح اتو کس بات پر رویا کر تا تھا۔ "فرمایا: "خون پر رویا کر تا تھا۔ "فرمایا: "خون پر رویا کر تا تھا۔ "فرمایا: "خون کے آنسوہی کیوں؟" میں نے عرض کی: "اس خوف سے کہ کہیں آنسوہی قبول نہ ہوں۔ "الله عزّدَ جَلَّ نے مجھے سے فرمایا: "اس دونے سے تیر اکیا ادادہ تھا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم الله سے تیرے کا فظ فرشتے اس طرح آئے کہ تیرے نامَدُاعَال میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ "

(پیژرش: **محلس المدینة العلمیه**(وقوت اسلامی) <del>۱۰۰۰۰۰</del>

#### حكايت:راهب كي تصيحت

منقول ہے کہ پچھ لوگ سفر کے ارادے سے نکلے گرراستہ بھول گئے اورا یک راہب کے عبادت خانہ تک جاپنچے۔ انہوں نے اسے آوازدی توراہب نے عبادت خانہ سے دیکھا۔ لوگ اس کا مقصد سمجھ گئے۔ راستہ بھول چکے ہیں تم ہمیں راستہ بتادو۔ "راہب نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ اس کا مقصد سمجھ گئے۔ انہوں نے راہب سے کہا: "کیا تم ہمارے ایک سوال کا جو اب دو گے؟ "راہب نے کہا: "پوچھو لیکن زیادہ سوال نہ کرنا کیو نکہ نہ توگزراو قت لوٹ کر آتا ہے اور نہ ہی عمر لوٹ کر آتی ہے اور موت تیزی سے پیچھا کر رہی ہے۔ "قافلے والوں کوراہب کی نصیحت بہت اچھی گئی۔ انہوں نے راہب سے پوچھا: "بروزِ قیامت الله عبین نہوں نے راہب نے کہا: "نبوں کا حساب و کتاب کس بات پر ہوگا؟ "راہب نے کہا: "نیتوں پر۔ "انہوں نے کہا: میں نوشہ وہ ہے جو منزلِ ہمیں نصیحت بہتے ؟ راہب نے کہا: " اپنے سفر کے مطابق زادِ راہ حاصل کرو کیو نکہ بہترین توشہ وہ ہے جو منزلِ مقصود تک پہنچائے۔ "پھر راہب انہیں راستہ بتاکر اپنے عبادت خانہ میں چلاگیا۔

#### حكايت: دنيا كي محبت

حضرت سیّدُناعبدالواحد بن زید رَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں ایک چینی راہب کے عبادت خانہ سے گزراتواسے اے راہب! کہہ کر آواز دی۔ اس نے جو اب نہ دیا ۔ میں نے دوبارہ آواز دی تب بھی جو اب نہ دیا۔ تیسری بار آواز دی تووہ میری طرف متوجہ ہوااور کہنے لگا:"اے شخص! میں راہب نہیں ہوں کیو نکہ راہب وہ شخص ہے جو الله عَوْدَ جَلُّ کانام سن کر ڈر جائے، اس کی کبریائی کی تعظیم کرے، اس کی طرف سے چہنچنے والی آزمائش پر صبر کرے، اس کی رضا پر راضی رہے، اس کی نعمتوں پر حمد بجالائے، اس کے انعامات پر شکر کرے، اس کی عظمت وشان کے آگے عاجزی وانکساری کرے، اس کی بیب و جلال کے سامنے خود کو کمزور خیال کرے، اس کی عظمت وشان کے آگے عاجزی وانکساری کرے، اس کی بیب و جلال کے سامنے خود کو کمزور خیال کرے، اس کی قدرت کے سامنے جھک جائے، اس کے خوف سے لرزاں و ترساں رہے، اس کے حساب خیال کرے، اس کی نیند اڑار کھی ہو۔ ایسی صفات والے کوراہب کہتے ہیں۔ میں تو ایک کا شئے والا کتا ہوں اور یہاں قید ہوں کہ کہیں لوگوں کو کاٹ نہ لوں۔ "حضرت سیّدُناعبدالواحد بن زید دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْد فرماتے ہیں

جلس المدينة العلميه (رغوت اسلامی) و معمده و 367

کہ میں نے یو چھا:"اے راہب الوگ خدا کو جاننے کے باوجو داس سے کیوں دور ہیں؟"اس نے کہا:"اے میرے بھائی! دنیا کی محبت اور اس کی زینت نے لو گوں کو اللہءَ ؤَءَ جَنَّ سے دور کرر کھاہے کیو نکہ دنیا گناہوں کی جگہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو دنیا کودل سے نکال سے تکال سے عَدَّوَ جَلَّ کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرے اور الله عَذَّوَ مَنَّ كَا قُرب حاصل كرنے والے اعمال بحالائے۔"

﴿14﴾... حضرت سيّدُنا داؤد طائى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے كسى في كها: "آب بالوں ميں كنگھى كيوں نہيں كرتے؟" فرمايا:"اس كامطلب بيه ہوا كه ميں فارغ ہوں۔"

﴿15﴾ ... حضرت سیّدُنا اولیس قرنی عَدَنیه دَحْمَةُ اللهِ الْعَنِي فرما یا کرتے تھے کہ بیر رکوع والی رات ہے پھر پوری رات ر کوع میں گزار دیتے ، آگلی رات فرماتے ہے سجدے والی رات ہے پھر پوری رات سجدے میں گزار دیتے۔

### همیشه کا آرام اور تھوڑی مشقت:

﴿16﴾ ... حضرت سيّدُناعُتْبَةُ الْغُلَامِرَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه تُوبِ كُرِنْ كَ بِعد بَعُوكَ بِياس رَخِ لِكُ والده نے فرمایا: "بیٹا! نفس کو کچھ آرام دینے میں کیاحرج ہے؟"عرض کی: "آرام ہی کی تلاش میں ہوں، تھوڑی سی مشقت بر داشت کر لینے دیجئے پھر ہمیشہ کے لئے آرام کروں گا۔"

﴿17﴾ ... حضرت سيّدُ نامسروق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه حج كے لئے تشریف لے جاتے تو بوری رات سجدے میں گزاردیتے۔

حضرت سیدُنا سفیان توری عَدَیهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرمات بین: جس طرح لوگ صبح کو رات کے سفر کی تعریف کرتے ہیں اسی طرح موت کے وقت تقوٰی کی تعریف کریں گے۔

حضرت سیّدُناعبدالله مین واؤورَ حْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: سَلَف صالحين ميں سے جب كى كى 40 برس ہو جاتی تووہ اپنابستر لپیٹ لیتااور رات بھر عبادتِ الٰہی میں مصروف رہتا۔

## ميرا آدھاعمل تم ہو گيا:

﴿18﴾ . . . حضرت سيّدُ نا ابوالحسن كَهْبَهِ مِن حسن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ ون بهر مين مِرْ ارر كعات نوافل اوا فرمات ع اور (جب تھک جاتے تو) تفس کو مخاطب کر کے کہتے: "اے تمام برائیوں کی جڑ! اٹھے۔ "جب بڑھایا آگیاتو 500

رکعات ادا فرماتے اور روتے ہوئے کہتے: "میر ا آ دھاعمل کم ہو گیا۔ "

﴿19﴾... حضرت سیّدُ نار بیج بن خَتْیُم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی صاحبز ادی ان سے عرض کر تیں: ابا جان! کیا وجہ ہے کہ آپ رات کو نہیں سوتے حالا نکہ دیگر لوگ سورہے ہوتے ہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے: بیٹی! رات میں اجانک عذاب کے آجانے کاخوف تیرے والد کوسونے نہیں دیتا۔

# مقتول میرانفس ہے:

ایک بار حضرت سیّد نار بیج بن خشیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کی والدہ محرّ مہ نے انہیں رات کے وقت رو تادکھ کر بوچھا: "بیٹا!لگتاہے تونے کسی کو قتل کیاہے ؟ "عرض کی: "جی ہاں!امی جان۔ "ماں نے بوچھا: "مقول کون ہے ؟ تا کہ اس کے گھر والوں کو تلاش کرکے ان سے معافی ما گلی جائے بخدا!اگر انہیں تمہاری اس حالت کا علم ہو جائے تو تم پررَتم کر تے ہوئے معافی کر دیں گے۔ "عرض کی:"امی جان! مقول میر انفس ہے۔ " ہو جائے تو تم پررَتم کر تے ہوئے معافی کر دیں گے۔ "عرض کی:"امی جان! مقول میر انفس ہے۔ " کو حضرت سیّدُنا مِشر حافی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْکَانِی کے بھا نج حضرت سیّدُنا عمر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ وَحْمَةُ اللهِ انْکَانِی کے بھا نج حضرت سیّدُنا عمر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ وَحْمَةُ اللهِ قَعَلَیْهِ وَحْمَةُ اللهِ قَعَلَیْهِ وَمَائِی کے بھا ان کے بھی اور کر رہی ہیں۔ "میر کی والدہ نے کہا:"بھائی! اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑے سے میدے کا شیرہ بنادوں تا کہ بچھ افاقہ ہو جائے۔ "ماموں جان نے کہا:"نہیں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر الله عَوْرَبَیْ نے شیرہ بنادوں تا کہ بچھ افاقہ ہو جائے۔ "ماموں جان نے کہا:"نہیں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر الله عَوْرَبَیْ نے بھی بید ہم سب رونے لگے۔

### كاش ميں پيدانه ہواہو تا:

حضرت سیّدُنا عمر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه بی سے منقول ہے کہ ایک دفعہ والدہ ماجدہ نے میرے مامول جان حضرت سیّدُنا بِشر حافی عَدَیْه رَحْمَةُ اللهِ الْمَانِی کُوشدید بھوک کی وجہ سے مشکل سے سانس لیتے دیکھاتو کہا:"اے بھائی!کاش میں بید انہ ہوتی کیونکہ الله عَدَّوَجَلَّ کی قسم!تمہاری بیہ حالت دیکھ کر میر اکلیجہ بھٹنے لگتا ہے۔"ماموں جان نے فرمایا:"کاش میں بھی پیدانہ ہواہوتا، پیداہو گیا تھاتو میری پرورش نہ کی جاتی۔"

حضرت سیّدُ ناعُمُر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرماتے ہیں:میری والدہ انہیں دیکھ کر ہمیشہ روتی رہتی تھیں۔

(پير)ش: مجلس المدينة العلميه (دوت اسلام))

# سبيدُ نا أُوسِ قَرَنى رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ كا مجابده:

(23)... حضرت سیّرُنا رہے رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰعَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیّرُنا اولیں قرنی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَبِي كَمَازِيرُ هِ كُر مسجد میں تشریف فرماہوئے۔ میں بھی بیٹھ گیا اور دل میں کہا کہ میں ان کے ذکر واذکار میں خلل نہیں ڈالوں گا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰعَلَیْهُ اپنی جگہ سے ظہر تک نہ ملے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ پڑھ کر نفل نماز میں مشغول ہوگئے اور عصر تک نوافل ادا فرماتے رہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ رہے۔ پھر مغرب کی نماز ادا کی اور مسجد میں بیٹھے رہے حتیٰی کہ نمازِ عشاادا کی۔ پھر فجر تک مسجد ہی میں رہے۔ فجر کی نماز ادا فی اور مسجد میں بیٹھے رہے حتیٰی کہ نمازِ عشاادا کی۔ پھر فجر تک مسجد ہی میں رہے۔ فجر کی نماز ادا فی اور مسجد میں بیٹھے رہے حتیٰی کہ نمازِ عشاادا کی۔ پھر فجر تک مسجد ہی میں رہے۔ فجر کی نماز ادا فر ماکر بیٹھے تو نیند آنے گئی۔ بارگاہِ الٰہی میں عرض گزار ہوئے:"اے الله عَدَّوَ جَانَ اِمَا مَاكُو والی آئکھ اور سیر نہ ہونے والے بیٹ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ "حضرت سیِّدُنار بھے رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰعَلَيْهِ فَرَمَاتِ مِن کہ میں نے کہا: میرے لئے اتناہی کافی ہے۔ پھر میں لوٹ آیا۔

#### کیا آپ بیمار میں؟

سی نے حضرت سیّدُنااُویُس قَرَ فی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَنِی سے کہا: اے ابوعبدالله! لگتاہے آپ بیار ہیں؟ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: "جب کھانے اور سونے والے لوگ بیار ہو سکتے ہیں تواویس کیو کر بیار نہیں ہو سکتا جبکہ اویس تو کھا تااور سو تا بھی نہیں۔"

حضرت سیّدُ نااحمد بن حَرُب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: مجھے اس شخص پر تعجب ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے آگے سجی ہوئی جنت اور ہیچھے بھڑکی ہوئی جہنم ہے پھر بھی اسے نیند آ جائے۔

### سيدُنا ابرا بيم بن ادبم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كامجا بده:

﴿22﴾...ایک بزرگ رَخمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيان کرتے ہيں: ميں حضرت سيِّدُنا ابراہيم بن اَوْجَم عَلَيْهِ رَخمَهُ اللهِ الْاکْمَه کے پاس آيا تو آپ عشاکی نماز پڑھ چکے تھے۔ ميں آپ کے انتظار ميں بيھارہا۔ آپ لحاف اُوڑھ کر سوگئے اور پوری رات کروٹ تک نه بدلی۔ فجر کے وقت مؤون نے اذان دی تووضو کئے بغیر نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوگئے ؟میرے دل میں وسوسہ آیا کہ الله عَذَّوَجُنُّ خیر کرے ارات بھر سوئے پھر بھی نماز کے سے کھڑے ہوگئے ؟میرے دل میں وسوسہ آیا کہ الله عَذَّوَجُنُّ خیر کرے ارات بھر سوئے پھر بھی نماز کے سے بھڑے ہوگئے ہیں المحدینة العلمیه (دُوت اسلام)

کئے وضو نہیں فرمایا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نَعْ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ فرمایا: میری رات مجھی جنت کے باغوں میں اور مجھی جہنم کی وادیوں میں گزرتی ہے تو کیا ایسی صورت میں نیند آسکتی ہے؟

﴿23﴾...حضرت سیِّدُنا ثابِت بُنانی قُدِّسَ سِنَّهُ النُّوْدَانِ فرماتے ہیں: میں کئی عبادت گزاروں سے ملاءان میں بعض اتنا تھک جاتے کہ بستر پر سُریُن کے بل چِل کر آتے۔

### 40سال تك ببلوز مين سے تهيں لگايا:

﴿24﴾... منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا ابو بکر بن عَیّاش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِ فِهِ 14سال تک اپنے بہلو کو زمین سے نہیں لگایا۔ (خوف خدامیں رونے کے سبب)ان کی ایک آنکھ میں پانی اُتر آیا (یعنی موتیا کا مرض لاحق ہو گیا)۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فِي مال اسی طرح گزار دیئے مگر گھر والوں کو علم نہ ہوسکا۔

﴿25﴾... منقول ہے کہ حضرت سیّدُ ناسَمْنُون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه روزانه 500ر كعات نمازادا فرماتے۔

﴿26﴾... حضرت سیّبِدُ ناابو بکر مُطّوعِی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه فرماتے ہیں: میں جوانی میں روزانہ 31 یا40 ہز ار مرتبہ سور ۂ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔راوی کو تعداد میں شک ہے۔

﴿27﴾... حفرت سيِّدُ نا منصور بن مُعُتَم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه كَى حالت مصيبت زده شخص كى طرح معلوم بهوتى ، وكابي نيجى اورآ واز پست ركھتے، آ تكھول ميں آنسو بھرے رہتے، آ تكھول كو حركت ديتے تو آنسو جھلك بڑتے۔ ان كى والده محرّمه فرما تيں: "پورى رات كيول روتے رہتے ہو چپ كيول نہيں ہوتے؟ كياكسى جان بر ظلم كر بيٹے ہو؟ يا شايد كسى كو قتل كر بيٹے ہو؟ "آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه جواب ويتے: "امى جان! مجھے معلوم ہميرے نفس نے كياكياہے؟"

### سيدُ ناعا مردَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كا مجا بده:

﴿28﴾... حضرت سیّدُنا عامر بن عبدالله رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہے کسی نے بوچھا: "آپ روزے کی حالت میں بھوک وییاس اور رات کی عبادت میں نیند کس طرح بر داشت کرتے ہیں؟" فرمایا: "میں کھانے پینے کورات اور نیند کو صبح تک مؤخر کر دیتا ہوں اور بیا کوئی مشکل کام نہیں۔"

آپ ہی سے مر وی ہے، فرماتے ہیں: میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کا طالب سورہا ہو سے معند (پیش کش: **مجلس المدینة العلمیه** (وتوت اسلامی) \*\*\*\*\*\*\*\* ( 371 ) \*\*\*\* اور جہنم جیسی بھی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والاسور ہاہو۔(۱)

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه رات كے وقت فرماتے: "جَهَم كى گرى نے نينداڑادى ہے۔" يہ كهه كر صبح تك نه سوتے پھر جب دن فكاتا تو فرماتے: "جهنم كى گرمى نے نينداڑادى ہے۔" يہ كهه كر شام تك نه سوتے۔ پھر جب رات ہوتی تو فرماتے: "جھے خوف ہو تاہے وہ رات ہى كوسفر شر وع كر ديتاہے اور لوگ صبح كورات كے سفر كى تعريف كرتے ہیں۔" (د)

ایک بزرگ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات ہیں: میں چار مہینے تک حضرت سیّدُناعام بن عبدالله رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَى صحبت ميں رہاليكن ميں نے انہيں رات يادن كے كسى وقت ميں سوتے ہوئے نہيں ديكھا۔

## فضائل صحابه بزبان على:

﴿29﴾ ... امير المؤمنين حضرت سيِّدُنا على المرتضى كَنَّمَ اللهُ تَعَالَ وَجَهَهُ الْكَرِيْمِ كَ اصحاب مِيں سے ايک شخص بيان کرتے ہيں کہ ايک دن ميں نے امير المؤمنين حضرت سيِّدُنا علی المرتضی گئَ مَاللهُ تَعَالَ وَجَهَهُ الْكَرِيْمِ كَى اقتدا مِيں فجر كى نماز پر هي۔ آپ وَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ سلام پھير كر وائيں طرف مر گئے، چرهُ مبارک پر افسر وگى كے ميں فجر كى نماز پر هي۔ آپ وَخِيَ اللهُ عَنْهُ سلام پھير كر وائيں طرف مر گئے، چرهُ مبارک پر افسر وگى كے آثار تھے۔ طلوعِ آفاب تک اسی طرح بيٹھ رہے پھر ہاتھ كوپلٹا اور فرمايا: الله عَنْوَءَ مَنْ كَى قَسَم اللهِ عَنْوَءَ مَنْ كَى وَسَايانے كے صحابَهُ كرام كى مثل كى كو نہيں و يكھا، وہ خوف اوراداسى كى حالت ميں صبح كرتے، الله عَنْوَجَانَ كى رضايانے كے لئے پورى رات سجدے اور قيام ميں گزار ديتے، اٹھتے بيٹھتے قرآن كى تلاوت كرتے، آند هى كے وقت جس طرح در خت ملتے ہيں اس طرح وہ ذكرِ خدا كے وقت ملتے، اس قدر گريہ وزارى كرتے كہ آنسوؤں سے كہرے تربو جاتے جبكہ إس زمانہ كے لوگ غفلت ميں رات دن گزار رہے ہيں۔

## مجاہدے میں اسلاف کی پیروی:

﴿30﴾... حضرت سيِّدُ نا ابو مسلم خَولاني قُرِّسَ مِنْ النُّورَ إِن فِي تَصر مين نماز بِرُّ صِنْ كَي جَلَّه اليك چابك لايكار كھا تھا، اس

(پيْرُ)ش: مجلس المدينة العلميه (دوت اسلامی) • • • • • • • • • (2

۱۲۱۰ سنن الترمذی، کتأب صفة جهنم، بأب۱۰ ۴/ ۲۷۰، حديث: ۲۲۱۰

موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب التهجد وقيام الليل، بأب من كأن يقوم الليل جميعا، ١/٢٥٨، حديث: ٥٨

٠... موسوعة الامأم ابن ابي الدنيا، كتاب التهجد وقيام الليل، بأب من كأن يقوم الليل جميعا، ١/ ٢٥٨، حديث: ٥٨

کے ذریعے آپ نفس کوخوف دلاتے اور کہتے: "تیار ہو جا الله عنود بن ایس تجھے اس قدر مجاہدہ کرواؤں گاکہ تواُ کتا جائے گا مگر میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ "جب نفس سستی کرتا تو آپ دَحْتَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه چابک سے اپنی پڑلیوں پر مارتے اور کہتے: "تجھے جانوروں سے زیادہ مار کھانے کی ضرورت ہے۔ "آپ دَحْتَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرما یا کرتے: "کیا دورِ رسالت والوں نے یہ خیال کر رکھاہے کہ وہی دین پر سب سے زیادہ عمل کریں گے ؟خداکی قسم!ہم اس طرح دین پر عمل پیراہوں گے کہ انہیں معلوم ہو جائے گاکہ ہمارے بعد بھی بچھ لوگ ہیں۔ "

#### حکایت:مولا! مجھے تیری ملاقات پیندہے

﴿31﴾ ... حضرت سیّدُناصَفوان بن سُلَیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی پنڈلیاں کثرتِ قیام کی وجہ سے جواب دے گئیں تھیں۔ آپ عبادت میں اس قدر مجاہدہ کیا کرتے کہ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ کل قیامت ہے تو عبادت میں مزید اضافہ نہ کریائیں۔ نیندسے بچنے کی خاطر سر دی کے موسم میں حصت پر چلے جاتے تا کہ سر دی گے اور گرمی کے موسم میں کمرے میں رہتے تا کہ گرمی محسوس ہو۔ سجدے کی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ دعا میں یہ فرمایا کرتے: "اَللّٰهُ اَیِّ اُحِبُ لِقَاءَ کَ فَاَحِدِ لِقَائِی یعنی اے اللّٰه عَدَّ دَجَنَّ! مُحِم تیری ملاقات پندہے پی تو جمل قات کو محبوب رکھ۔ "

### سيّده عا تشدر في الله عنها كاخوف خدا:

﴿32﴾... حضرت سیّدُنا قاسم (۱) بن محمد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِماتِ بين : مير ي عادت تقى كه مين صبح ألمُه كر سب سب سب بيلے حضرت سیّد تُناعاكثه صدیقه رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا كو سلام كر تا ایک دن صبح الحاتو دیكها آپ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا كو سلام كر تا ایک دن صبح الحاتو دیكها آپ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا عَلَيْمَا وَ فَلَمَا عَذَا اللّهُ عُورِي (۱) گئة الله عَنْهَا عِلْهُ عَلَيْمَا وَ وَ اللّهُ اللّهُ وَ وَ اللّهُ اللّهُ وَ وَ اللّهُ عَلَيْمَا وَ وَ اللّهُ عَلَيْمَا وَ اللّهُ اللّهُ وَ وَ اللّهُ عَلَيْمَا وَ وَاللّهُ عَلَيْمَا وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ عَلَيْمَا عَلَيْمَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمَا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

شیر نا قاسم بن محمد امیر المؤمنین حضرت سیّد ناابو بمر صدیق دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه کے بوتے ہیں۔ والد ماجد محمد بن ابو بمر دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه کی وفات کے بعد آپ کی پر ورش آپ کی پھو پھی اُم المؤمنین حضرت سیّد تُناعائشہ صدیقه دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْهَا نَ فَر مالی۔ آپ حضرت سیّد نناعائشہ صدیقه دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْهَا کی بیان عَنْهَا نے فر مالی۔ آپ حضرت سیّدِ ناابو بمر صدیق دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْهَا کی بیان کردہ احادیث سب سے زیادہ آپ ہی کو یاد تھیں۔ 106 ہجری میں وفات پائی۔ (اتحاف السادة المتقین، ۲۲۹، ۲۳۹، ۲۳۹، ملحصًا)
 شرحیمهٔ کنوالایمان: توالله نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لُوکے عذاب سے بچالیا۔ (پے۲، الطوی: ۲۷)

اسی حالت میں رہیں۔ پھر میں بازار چلا گیا تا کہ ضرورت کی چیزیں لے کر آ جاؤں۔ واپس آ کر دیکھاتو آپ مسلسل وہی آیتِ مُبارَ کہ بڑھ رہی ہیں اورروئے جارہی ہیں۔

## ايك پاؤل پرسارى رات قيام:

ایک بزرگ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں موت سے صرف اس لئے ڈرتاہوں کہ وہ میری رات کی عبادت کے در میان حائل ہو جائے گی۔

## نيك لوگول كى نشانى:

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعلیُّ المرتضٰی کَهٔ مَاللهُ تَعَالی وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ فرماتے ہیں: نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ شب بیداری کی وجہ سے آئھیں کمزور کم شب بیداری کی وجہ سے آئھیں کمزور ہوجاتے ہیں، خوفِ خدامیں رونے کی وجہ سے آئھیں کمزور ہوجاتے ہیں،وران پر خشوع و خضوع کا غبار چھایار ہتا ہے۔

## تہجد گزارول کے چہرے حمیین ہونے کا سبب:

حضرت سیِدُنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی سے دریافت کیا گیا کہ تبجد گزارروں کے چہرے حسین کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا: اس لئے کہ وہ اپنے رہّ عَزْدَجَلُّ کی رضا کے لئے تنہائی اختیار کرتے ہیں توالله عَزْدَجَلُّ اللهِ عَزْدَجَلُّ کی رضا کے لئے تنہائی اختیار کرتے ہیں توالله عَزْدَجَلُّ اللهِ عَزْدَجَلُّ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدُونِ اللهِ عَنْدَانِ اللهِ عَنْدُونِ اللّهِ عَنْدُونِ اللّهِ عَنْدُونِ اللّهِ عَنْدَانِ اللّهِ عَنْدُونِ اللّهِ عَنْدُونِ اللّهُ عَنْدُونِ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونِ الللّهُ عَنْدُونِ الللللّهُ عَنْدُونِ اللللّهُ عَنْدُونِ اللّهُ عَلَيْنُونِ اللّهُ عَنْدُون

## راحت وخوشی کہاں ہے؟

﴿34﴾... حضرت سیّدُناعامر بن عبد الله دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بار گاهِ اللّه میں یوں عرض گزار ہوتے: اے الله عَزَوجَنَّ! تونے مجھے (میری) چاہت وخواہش کے بغیر اپنی قدرتِ کامِلہ سے پیدافر مایا اور اپنی مرضی سے مجھے بغیر

و پش ش: مجلس المدينة العلميه (دون اسلام)) و مجلس المدينة العلميه (دون اسلام))

بتائے موت دے گا۔ تونے میرے ساتھ میرے دشمن شیطان کو بھی پیدافر مایا۔ اسے بدن میں خون کی طرح گردش کرنے کی طاقت دی تو وہ مجھے دیکھتا ہے لیکن میں اسے نہیں دیکھ سکتا پھریہ کہ تونے اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ اب اگر تیری رَحمت شامل حال نہ رہی تو میں کیسے اطاعت بجالاؤں گا؟ اے اللّٰه عَدَّدَ جَنَّ! دنیا میں غم و آزمائش اور آخرت میں عذاب وسز اسے تو پھر راحت وخوشی کہاں ہے؟

#### رات میں تین بار چیخ بلند کرتے:

﴿35﴾ ... حضرت سیّدُنا جعفر بن محمد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بيان كرتے ہيں: حضرت سیّدُنا عُنْبَةُ الْغُلَام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بيان كرتے بعد گھٹنوں پر سر ركھ كربيھ جاتے اور غور وفكر كرتے رہتے جب رات كا پہلا پہر گزر جاتاتوا يك زور دار چيخ بلند كرتے پھر گھٹنوں پر سر ركھ كربيھ جاتے اور غور اور غور وفكر كرتے رہتے جتى كه رات كا دوسر اببر بھى گزر جاتا پھر ايك زور دار چيخ بلند كرتے اور پھر گھٹنوں پر سر ركھ كربيھ جاتے اور غور وفكر كرتے رہتے جب سحرى كا وقت ہوتاتو پھر ايك زور دار جيخ بلند كرتے محض كويہ حضرت سیّدُنا جعفر بن محمد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں: جب ميں نے بھر ہ كے رہنے والے ايك شخص كويہ بات بتائى تواس نے كہا: آپ ان كے چيخے كونہ ديكھئے بلكہ اس پر غور سيجئے كہ وہ كيوں چيخے ہیں۔

#### نیک گھرانہ:

﴿36﴾ ... حضرت سیّدُنا قاسم بن راشد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْه بيان كرتے بين كه حضرت سیّدُنا زَمْعَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْه اللهِ عَيالَ سميت بهارے پاس مقام مُحُصَّب ميں تشريف لائے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَيْه رات وير تك نماز پڑھتے ، سحرى كے وقت بلند آواز سے پكارتے: "اے سونے والو! كيارات بھر سوئے رہوگے؟ اللهوگ نمين ؟" بيه سن كر هروالے جلدى جلدى الله جاتے اور كہيں سے رونے كى آواز آتى توكوكى وعامانگ رہا ہوتا اور كوئى قرآن پاك بڑھ رہا ہوتاتوكوكى وضوكر رہا ہوتا۔ جب صبح ہوتى تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْه بلند آواز سے فرماتے: "لوگ صبح كورات كے سفرى تعريف كرتے ہيں۔"

#### انعام یا فنته بندے:

ا يك دانش مند بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات عنين: بعض بندون پر الله عَدَّدَ جَلَّ كاليهاانعام هو اكه انهيس

يش ش : مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلام) ) • • • •

باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگئی، ان کا سینہ کشادہ کر دیا گیااوروہ الله عَزْدَجَنَّ کی اطاعت میں مشغول ہو گئے۔اسی ذات یاک پر توکل کی برکت سے مخلوق اور ان کے معاملات ان کے سپر دکر دیئے گئے۔ان کے دل ایمان ویقین کا مرکز، حکمت کاسر چشمه اور عظمت و قدرتِ الہی کاخزینه ہیں۔ یہ لوگ مخلوق میں اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن ان کے دل ملکوت میں گم اور غیب کے پر دوں میں جھیے ہوتے ہیں۔عالْم مَلَکُوت سے واپسی پر ان کے ساتھ ایسے گو ہر نایاب ہوتے ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ان کا باطن ریشم کی طرح خوبصورت اور ظاہر رومال کی طرح (نرم وملائم)ہے اور ہر ایک سے عاجزی وانکساری سے پیش آتے ہیں۔ بیہ تمام اوصاف محض تَكُلُّف اور كوشش سے حاصل نہيں ہوتے بلكہ بيہ تو فَضُّل خُد اوندى ہے وہ جسے چاہتا ہے عطافر ما تاہے۔

#### حكايت: خوف خداسے لرزال و ترسال عبادت گزار

﴿37﴾... ایک بزرگ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيان كرتے ہيں: ميں بنيتُ الْمُقَرَّس كے بياڑى علاقے ميں چلتے چلتے ا یک دادی میں پہنچا جہاں میں نے ایک آواز سنی۔میں اس آواز والے کو تلاش کرنے کے لئے نکلاتو ایک ماغ نظر آیاجس میں بکثرت درخت تھے۔وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھاجو بارباریہ آیت طبیبہ تلاوت کر رہاتھا:

يَوْمَ تَجِكُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِكَ مِنْ خَيْرٍ ترجيه كنز الايبان: جس دن بر جان نے جو بھلا كام كيا مُّحْضَرًا ۚ وَصَاعَبِكَ مِنْ سُوْءٍ ۚ تَوَدُّلُو أَنَّ صَاصَرِيكَ كَا ورجوبُرا كام كيا ميد كرے كَى كاش مجھ ميں اور اس میں دور کا فاصلہ ہو تا اور الله تمہیں اینے عذاب

بَيْهَاوَ بَيْنَةَ آمَكَ ابَعِيْكًا ۖ وَيُحَنِّي مُ كُمُ اللَّهُ

نَفْسُهُ (پ۳،العمران: ۳۰)

میں اس شخص کے بیچھے بیٹھ کر تلاوت سننے لگا۔وہ بارباراسی آیتِ مُبارَ کہ کو پڑھتارہا۔ اچانک اس نے ا یک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گریڑا۔ میں نے کہا: ہائے افسوس! پید میری بد بختی کی وجہ سے ہوا۔ پھر میں اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔جب اسے کچھ افاقہ ہوا تو وہ کہنے لگا:"اے الله عَزَّدَ جَلَّ! میں جھوٹوں کے ٹھکانے سے تیری پناہ چاہتاہوں، بے کارلوگوں کے اعمال سے تیری پناہ کا طلب گار ہوں، غافل لو گوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔" پھر کہنے لگا: "خوف رکھنے والوں کے دل تجھ سے ڈرتے ہیں، کو تاہی کرنے والول کی امید تجھ سے ہی بند ھی ہوتی ہے،عار فین کے دل تیری ہی عظمت کے سامنے جھکتے ہیں۔ "پھراس

يشُ شُ : **محلس المدينة العلميه** (وقوت اسلامی) \*\*\*\*\*\*\* (376

سے ڈرا تاہے۔

نے اپنے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا: "نہ دنیاسے مجھے کچھ سروکارہے اور نہ ہی دنیاکا مجھ سے کوئی تعلق۔ ٹن اے د نیا! اینے چاہنے والوں کے پاس جااور ان ہی کو دھوکے کی زندگی د کھا۔" پھر کہنے لگا:'ڈگزشتہ زمانے کے لوگ كدهر كئے؟ مٹی میں بوسیدہ ہو گئے اور زمانے میں فناہو گئے۔ "میں نے اسے آواز دی كه اے بند ة خدا! میں کب سے پیچیے کھڑا تمہارے فارغ ہونے کا منتظر ہوں؟ تواس نے کہا: "زمانے سے آگے جانے والا شخص کیے فارغ ہو سکتاہے جبکہ زمانہ آگے بڑھے جارہا ہونیزاس بات کا بھی خوف ہو کہ کہیں موت نہ آ جائے ؟اور وه شخص کیسے فارغ ہو گاجس کی زندگی کا وقت گزر گیااور گناہ باقی رہ گئے۔"پھروہ الله عَدَّوَءَ جَنَّ کی بار گاہ میں عرض کرنے لگا: 'ٹٹوہی ان گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ہر مصیبت میں تیری ہی مدد کی امید ہے۔ "اس کے بعد اس نے قرآن یاک کی بیر آیتِ مُبارَ که تلاوت کی:

ترجمه كنزالايبان: اور أنهي الله كي طرف سے وہ بات ظاہر ہو ئی جوان کے خیال میں نہ تھی۔

وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللهِ مَالَمْ يَكُونُوْ ايَحْتَسِبُوْنَ ۞ (ب۲۲، الزمر: ۲۸)

پھر پہلے سے بھی زیادہ سخت چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں سمجھااس کی روح پر واز کر گئی لیکن جب قریب ہواتواسے بڑی بے چینی کے عالم میں پایا پھر جب اسے پچھ افاقہ ہواتواس کی زبان پریہ الفاظ تھے کہ میں کون ہوں ؟ میر اول کیاہے؟ اے الله عَدَّوَجَنَّ! اینے فضل سے میری برائیوں کو مٹادے، اپنی رَحمت میں مجھے چھیا لے اور جب تیرے حضور حاضری ہواینے کرم سے میرے گناہ معاف فرمادینا۔

وہ بزرگ بیان کرتے ہیں: "میں نے اس سے کہا کہ اس ذات کی قشم! جس سے تمہیں امید ہے اور جس پر تمہیں اعتاد ہے مجھ سے بات کرلو۔ "اس نے کہا:"جس کی بات سے تمہیں کوئی نفع <u>پہنچے اس سے بات کرواور</u> جسے گناہوں نے گھیر اہواہے اس سے گفتگو کاارادہ ترک کر دو۔ میں تو یہاں اللہ عَوْءَ جَلَّ کی مرضی کے مطابق شیطان سے جنگ کئے جارہا ہوں اور وہ مجھ سے لڑے جارہاہے۔ جس حالت پر میں ہوں اس سے نکالنے میں مد د دینے تمہارے سوا آج تک کوئی نہیں آیا۔تم یہاں سے جاؤ، تمہیں دھو کا ہواہے۔تم نے میری زبان کو ذکرِ الٰہی سے روک دیااور میرے دل کاایک حصہ تم ہے گفتگو کی طرف مائل ہوا۔ میں تمہارے شر سے اللّٰہ عَوْمَ جَلَّ کی پناہ چاہتاہوں اور امید کرتاہوں کہ وہ اپنی ناراضی سے مجھے بچائے گااور اپنی رحت سے مجھ پر فضل فرمائے گا۔"

وہ بزرگ بیان کرتے ہیں: میرے دل میں خیال آیا کہ بیہ الله عندٌ ذَجَنَّ کا ولی ہے لہٰذا میں ڈرا کہ اگر اسے ذِکرِ اللّٰہی ہے روکا تو کہیں اسی مقام پر مجھ پر عذاب نہ آجائے۔ چنانچہ میں وہاں سے واپس آگیا۔

## حكايت: البھى موت كوختم نہيں كيا گيا

ایک نیک آوی کابیان ہے کہ میں سفر کے دوران آرام کی غرض سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اچانک اپنی طرف ایک بزرگ کو آتاد یکھا۔ انہوں نے میرے پاس آکر کہا: "اے لڑے! کھڑے ہوجاؤ کہ ابھی موت کو ختم نہیں کیا گیا۔ "پھر وہ چلنے لگے تومیں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے انہیں یہ آیت مُبارَ کہ تلاوت کرتے ہوئے سا: "کُلُّ نَفْسِ ذَ آبِقَةُ الْمَوْتِ اللّٰ کَ بعد وہ دعاما نگنے گئے: "اے اللّٰه عَوْدَ جَلَّ! مُبارَ کہ تلاوت کرتے ہوئے سا: "کُلُّ نَفْسِ ذَ آبِقَةُ الْمَوْتِ اللّٰه عَلَى اللّٰه عَوْدَ جَلَٰ! ورموت کے بعد ؟ فرمایا: "جے موت کے بعد کے حالات میر کی موت میں ہر کت عطافر ما۔ "میں نے کہا:"اور موت کے بعد ؟ فرمایا: "جے موت کے بعد کے حالات کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے: "اے وہ ذات جس کی رضا کی خاطر سجد کے جاتے ہیں!اسپنے دیدار سے مشرف فرما کر میر سے چیرے کو روشن کر دے۔ ابنی محبت سے میرے دل کئے جاتے ہیں!اسپنے دیدار سے مشرف فرما کر میر سے چیرے کو روشن کر دے۔ ابنی محبت سے میرے دل کو معمور کر دے اور بروزِ قیامت اپنے حضور رسوائی سے بچانا۔ میں اپنے کئے پر نہایت شر مندہ ہوں اور تیر ی نافرمانی سے تو بہ کر تاہوں۔ اگر تیر اچلم نہ ہو تا تو موت بھی مجھے مہلت نہ دیتی اور اگر تیر اعْفُو و کرم نہ ہو تا تو میر کا میدیں دم توڑ چی ہو تیں۔ "اس کے بعد وہ بزرگ مجھے چھوڑ کر چیلے گئے۔

اسی مفہوم کو اشعار کی صورت میں یوں بیان کیا گیاہے:

نَوِيْلُ الْجِسْمِ مُكْتَئِبُ الْقُوَّادِ تَرَاهُ بِقُنَّةٍ اَوْ بَطْنِ وَادِى يَتُوْخُ عَلَى مَعَاصٍ وَاضِحَاتٍ يُكَرِّهُ ثِقُلُهَا صَفُوَ الرُّقَادِ وَلَانَ عَلَىٰ مَعَاصٍ وَاضِحَاتٍ يُكَرِّهُ ثِقُلُهَا صَفُو الرُّقَادِ وَلَانَ هَاجَتُ فَاوِنُهُ وَزَادَتُ فَنَعُوثُهُ اَغِثْنِي يَا عِمَادِي وَلَانَتَ عِمَا الْرَقِيْمِ عَلَيْمٌ كَوْيُرُ الصَّفَح عَنْ زَللِ الْعِبَادِ وَلَانَتَ عِمَا الْرَقِيْمِ عَلَيْمٌ كَوْيُرُ الصَّفَح عَنْ زَللِ الْعِبَادِ الْعِبَادِ وَلَانَتَ عِمَا اور عَمول سے چور شخص كو پہاڑوں كى چوئى ياكى وادى يمن و يكھوگ۔

<sup>• ...</sup> ترجمة كنزالايمان: برجان كوموت كامزه چكهنام- (پ1، الانبيآء: ۵)

(۲)...وہ گناہوں پر آنسو بہا تااور بے قراری میں رات گزار تاہوا نظر آئے گا۔

(۳)...اگرخوف میں اضافیہ ہو جائے توبار گاالہی میں یوں فریاد کر رہاہو گا: اے میر بے پرور د گار!میری مد د فرما۔

(۴) ... تومیری فریاد کوخوب جانتا ہے اور بندوں کی لغز شوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔

اوراسی سے متعلق بیراشعار بھی کھے گئے ہیں:

إِذَا أَقْبَلُنَ فِي كُلِّلٍ حِسَانِ آلَنُّ مِنَ التَّلَنُّذِ بِالْعَوَانِيُ مُنِيْبٌ فَرَّ مِنُ اَهُلِ وَّ مَالِ يَسِيْحُ إِلَى مَكَانِ مِّنْ مَكَانِ لِيَخْمُلَ ذِكُرُهُ وَيَعِيْشُ فَوْرًا وَيَظْفَرُ فِي الْعِبَارَةِ بِالْأَمَانِيُ وَذِكُرٌ بِالْقُؤَادِ وَ بِاللِّسَانِ تَلَنَّذَهُ التِّلاوَةُ اَيْنَ وَلَّى وَعِنْدَ الْمَوْتِ يَأْتِيْهِ بَشِيْرُ يُبَشِّرُ بالنَّجَاةِ مِنَ الْهُوان فَيْنُ مِنْ مَا أَرَادَ وَمَا تَمَنَّى مِنَ الرَّاحَاتِ فِي غُرَفِ الجُنَان

توجمه: (۱)...الله عَذْوَجَلَّ كے ولى كى نظر ميں ذكر الهي كى لذت خوبصورت لباس ميں آنے والے پيكر حسن وجمال کے دیدارہے بڑھ کرہے۔

(۲)...وه مال ودولت، اہل وعیال کو حجیوڑ کریرور د گار کی طلب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پیند کر تاہے۔

(٣)... تا كەلو گوں سے حیصی كر تنہائی میں اللہ عَذَّوَجَلَّ كى عبادت واطاعت كر كے فلاح وكامر انی حاصل كر ہے۔

(۴)...ہر جگہ اس کے دل وزبان پر تلاوت کاذوق اور ذکر الٰہی کی لذت رہتی ہے۔

(۵)...موت کے وقت اس کے پاس ایک خوشخبری دینے والا آتا ہے جو اسے (دنیاک) ذلت وحقارت سے نجات کی خوشخبری دیتاہے۔

(٦)... پھر وہ جنتی بالاخانوں میں راحت وسکون کی صورت میں اپنے مقصد اور اپنی تمنا کو پالیتا ہے۔

## دنیا اورآخرت کی عَمْر:

﴿38﴾... حضرت سيّدُنا كُرُز بن وَبَرَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَدَيْه ون مين تين بار قرآن ياك كاختم اور عباوات مين خوب مجامَده كياكرتــايك شخص نے كها: "آپ نے تونفس كومشقت ميں ڈال ركھاہے۔"آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَصِ اللَّهِ عَلَى ثَلْ: مجلس المدينة العلميه (وتوت اللامي) \*\*\*\*\*\*\* (379

عَلَيْه نے اس سے یو چھا: "و نیا کی عمر کتنی ہے؟ "اس نے کہا:"سات ہز ار سال۔ " فرمایا:" قیامت کا دن کتنابڑا ہو گا؟"اس نے کہا:"50 ہزار سال کا۔" فرمایا:" پھرتم سات دن عمل کیوں نہیں کرتے تا کہ بروزِ قیامت عذاب سے پچ سکو۔"

آپ دَحْهَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَا مقصد بيه بتانا تھا كہ اگرتم دنياكى عمر كے برابر زندہ رہے اور سات ہز ار سال تك عبادت کرتے رہے تو قیامت کے 50 ہزار سالہ دن سے پچ جاؤ گے، یہی عمل تمہارے لئے زیادہ نفع بخش ہو گااور اسی میں تمہیں رغبت ہونی چاہئے کیونکہ زندگی تونہایت مخضر ہے جبکہ آخرت کادن بہت بڑا ہے۔ نفس کی نگر افی اور مراقبہ کے سلسلے میں ہمارے سَلف صالحین کا یہی طریقہ تھا۔

#### سلف صالحين كي سيرت كامطالعه:

اب چونکہ ایسے بزرگان وین کا ملنا نادر ہے لہذا جب نفس سرکشی و کھائے،عبادت کی یابندی سے جی چرائے تو ان بزر گانِ دین کی سیرت کامطالعہ کیجئے البتہ اگر کسی کو ان کی سیرت کی پیروی کرنے والے کی صحبت اور مشاہکرہ میسر آ جائے توبیہ دل کے لئے بہت فائدہ مند اور سلف صالحین کی اقتدایر ابھارنے کا بہترین ذر بعہ ہے کیونکہ مشاہکہ وسننے اور پڑھنے سے زیادہ فائدے مند ہو تاہے اور اگر کسی مر دِ کامل کی تہمیں صحبت میسر نہ ہو سکے تو اَسلاف کی سیرت کے مطالعہ سے ہر گز غفلت نہ برتنا کہ اونٹ نہ ملے تو بکری ہی سہی۔للہٰ ذا اب تمہارے سامنے دوراستے ہیں:(۱)...تم سَلف صالحین کی اقتدا کر کے ان عقلمند، سمجھدار اور دینی بصیرت والوں میں شامل ہو جاؤیا (۲)...زمانے کے جاہل اور غافل لو گوں کے پیچھے چلو۔لیکن یہ نصیحت یا در کھو!ان احمق اور بے و قوف لو گوں کی پیروی کر کے عقل مندوں کی مخالفت پر ہر گز کمر بستہ نہ ہونا۔

اگر نفس تمہمیں بیہ کہہ کر سستی دلائے کہ سلف صالحین تومضبوط لوگ تھے اور تجھ میں ان کی طرح ا طافت نہیں کہ تواُن حبیبامجاہدہ کر سکے تو تم عبادت میں مجاہدہ کرنے والی عور توں کی سیرے کامطالعہ کرنااور نفس کوجواب دینا کہ میں اتنا ذلیل وحقیر نہیں ہوں کہ عور توں سے کمزور بن جاؤں۔ مر د ہو کر دینی اور دنیوی معاملات میں عور توں سے پیچھے رہنانہایت ذلت والی بات ہے۔اب ہم عور توں کے مجاہدات کے واقعات ذکر کرتے ہیں۔

عَنْ الله الله الله الله الله المعالمية ( وعوت اسلامي ) ﴿ وَ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن

#### خواتین کے مجاهدات کی 13حکاتات وواقعات

# سيِّدَ تُناجيبه عَدَويه رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْها كامجا بَده:

(1) ... منقول ہے کہ حضرت سیّدِ تُناحییہ عَدَویہ دَخَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیها عَشَا کی نماز پڑھ کراپنے گھر میں ایک چبوترے پر چادر بچھاکر کھڑی ہوجاتیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتیں:"اے الله عَدَّوَجَنَّا اتاریکی چھاگئ،لوگ سوگئے، باد شاہوں کی مجلس بر خاست ہوگئ، محب اور محبوب خلوت اختیار کر چکے جبکہ میں تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں۔"یہ کہہ کر فجر تک نماز پڑھی رہتیں اور طلوعِ فجر کے وقت عرض کرتیں:"اے بادگاہ عَدَوَجَنَّ ارات گزرگئی اور دن روشن ہوگیا۔اے کاش! مجھے معلوم ہوتا کہ میری رات کی عبادت مقبول ہوگئی ہے تاکہ میں خود کو مبارک بادویتی یا مقبول نہ ہونے کا علم ہوجاتا تاکہ میں اظہارِ افسوس کرتی۔الہی! ہوگئی ہے تاکہ میں خود کو مبارک بادویتی یا مقبول نہ ہونے کا علم ہوجاتا تاکہ میں اظہارِ افسوس کرتی۔الہی! تیرے عزت وجلال کی قسم!اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے جھڑک دے تب بھی میں ہمت نہیں ہاروں گی کیونکہ تیرے عزت وجلال کی قسم!اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے جھڑک دے تب بھی میں ہمت نہیں ہاروں گی کیونکہ میں تیرے ودو کرم سے بخوبی واقف ہوں۔"

## بوڙ هي خاتون کي گريه وزاري:

(2) ... منقول ہے کہ ایک نابینا بوڑھی خاتون رات بھر عبادت کر تیں اور سحری کے وقت بارگاہ الہی میں درد بھری آواز میں نداکر تیں:"الہی اعبادت گزار رات کی تاریکی میں تیری عبادت کر کے تیری رَحمت اور تیری مغفرت کے فضل کی طرف سبقت کرتے ہیں۔اے الله عَدَّوَجَلَّ امیں تجھے سوال کرتی ہوں کہ مجھے سبقت کرنے والوں کی پہلی جماعت میں شامل فرما، مجھے مقام عِلْیّیْن میں مُقرَّ بین کا درجہ عطافر ما اور اپنے نیک بندول کے ساتھ ملا۔ توہی سب سے زیادہ رَحم فرمانے والا اور سب سے بڑھ کر عظیم و کریم ہے۔" دعاکرتے کرتے وہ نامینا بوڑھی خاتون سجدے میں گرجا تیں حتی کہ گرنے کی آواز سنی جاتی اور فجر تک رورو کر دعاما مگتی رہتیں۔

## شغوائه نامي عبادت گزار خاتون:

﴿3﴾... حضرت سيِّدُنا لَيَحِي بن بِسطام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتِ بين: ميں شَعُوانَهَ نامی عبادت گزار خاتون کی عصر علی شَعُوانَهَ نامی عبادت گزار خاتون کی مصرف معرف علی محلس المهدینة العلمیه (دموت اسلامی)

كالم المنظم المنظم المنطق المن

مجکس میں حاضر ہو تاتوانہیں اکثر گریہ وزاری کرتے دیکھتا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے دوست سے یو چھا:"اگر ہم ایسے وقت میں آئیں جب یہ تنہا ہوں تو ہم انہیں نفس سے نر می بر ننے کا کہیں گے۔" دوست نے کہا جیساتم بہتر سمجھو۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ تنہانھیں تو ہم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا:"اگر آپ نفس سے زمی برتیں اور روناکم کر دیں توشاید بیر آپ کے مقصود میں مدو گارہو؟ "حضرت سیّدُنا کیجیٰ بن بسطام رَحْمَةُ اللهِ تَعال عَلَيْه فرماتے ہیں کہ وہ روکر کہنے لگیں:"الله عَدْوَجَلَّ کی قسم! میں اتنارونا چاہتی ہوں کہ تمام آنسو ختم ہو جائیں پھر میں خون کے آنسو روؤں حتّی کہ میر بے خون کا ایک ایک قطرہ آنسوبن کرنگلے لیکن میں کہاں روتی ہوں؟ میں کہاں روتی ہوں؟"بار باریہی الفاظ دہر اتی رہیں حتّی کہ ان پر عثثی طاری ہو گئ۔

#### حكايت: جنت سجائي گئي

حضرت سيّدُنا محمد بن معاذ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: مجمل ايك عبادت گزار خاتون في ايناخواب بیان کرتے ہوئے بتا یا کہ میں نے خود کو جنت میں پایا، وہاں میں نے جنتیوں کواینے اپنے دروازوں پر کھڑا دیکھاتو بوچھا:"اہُل جنت کیوں کھڑے ہیں؟"ایک جنتی نے مجھے بتایا:" یہ سب کسی خاتون کی زیارت کرنے ۔ کے لئے کھڑے ہیں جس کے لئے جنت سجائی گئی ہے۔"میں نے یوچھا:"وہ خاتون کون ہیں؟" اس نے کہا: "وہ مقام اُبلہ (بھر ہ کے قریبی وادی) کی رہنے والی ایک سیاہ فام کنیز ہے جس کانام شعوانہ ہے۔" میں نے کہا:" بخد ا! وہ تومیر ی بہن ہیں۔"میرے بیہ جملہ کہتے ہی وہ ایک او نٹنی پر سوار ہوامیں اڑتی چلی آئیں۔انہیں و کھھ کر میں نے آواز دی: "اے میری بہن اکیا آپ جانتی ہیں ہمارا آپس میں کیار شتہ ہے؟ آپ پرورد گارعَوْءَ جَلّ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ رکھے۔"وہ میری طرف دیکھ کر مسکر ائیں اور كها: "البحى تمهاراوقت نهيس آياليكن ميري دوباتيں يادر كھو: (١)...اينے دل كو غمگين ركھنا (٢)...الله عَدْوَجَلٌ كي محبت واطاعت کو اپنی خواہشات برتر جیح دیناتوموت کے وقت تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔"

## نیک رو می کنیز:

﴿4﴾ ... حضرت سبِّدُ ناعب الله من حسن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فرمات بين بمير بي ياس ايك رومي كنيز تقى جو مجھ بہت پیند تھی۔ایک رات وہ میرے برابر میں سوئی، میں بیدار ہوا تواسے نہ پایا۔ میں اسے تلاش کرنے کے (پيش ش: مجلس المدينة العلميه (وتوت اسلامی) مجلس المدينة العلميه (وتوت اسلامی)

## يمني خاتون کې آه وزاري:

﴿5﴾ ... حضرت سيّدُنا الوباشِم (1) قُرَشَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِى فرماتے ہيں كه جمارے بيروس ميں "سرِيّة" "نامى يمنى خاتون آئیں۔ میں رات کے وقت ان کی آہ وزاری سنتا۔ ایک دن میں نے خادم سے کہا:''حجھانک کر دیکھو پیہ خاتون کیوں روتی ہیں؟"خادم نے حجا نکاتو انہیں کچھ کر تاہوانہیں پایاالبتہ وہ اپنی نظر آسان کی طرف اٹھا کر قبلہ رُخ بیٹے کہہ رہیں تھیں:"اے اللہ عَدَّوَجُلَّ! تونے سریہ کو پیدا کیا،اسے ہر قسم کے حالات میں اپنے رزق کی نعمت سے نواز تارہا، ہر حالت میں تونے اسے اچھار کھا، تیری طرف سے پہنچنے والی ہر آزماکش سے یہ محفوظ رہی اس کے باوجودیہ بے خوف ہو کرتیری نافرمانی کرکے تجھے ناراض کرتی ہے۔ کیا سریہ یہ گمان کر بیٹھی ہے که تواس کی نافرمانی کو نہیں دیچھ رہاحالا نکہ توجاننے والاخبر دارہے اور توسب کچھ کر سکتاہے۔"

﴿6﴾ ... حضرت سيّدُ نا ذوالنون مصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِى فرماتِ بين: ميس ايك رات وادى كنعان كي طرف فكلا وادی کی طرف چڑھنے لگاتود یکھاا یک سیاہ چیز میری طرف آر ہی ہے اوروہ یہ آیتِ مُبارَ کہ پڑھ کررور ہی ہے: وَ بَكَالَهُمْ صِنَ اللهِ مَالَمْ يَكُونُو ايَحْتَسِبُونَ ۞ ترجمة كنزالايبان: اور أنهي الله كى طرف سے وہ بات ظاہر ہو ئی جوان کے خیال میں نہ تھی۔ (ب۲۲، الزمر: ۲۸)

جب وہ سیاہ چیز میرے قریب آئی تومیں نے دیکھا کہ وہ اونی جبہ میں ملبوس ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں جیموٹاساڈول تھا۔عورت نے مجھ سے بے خوف ہو کر بوجیھا: "تم کون ہو؟" میں نے کہا: "میں اجنبی ہوں۔"عورت نے یو چھا:"اے شخص! کیا الله عَدَّوَجَلَّ کے ساتھ ہو کر بھی اجنبیت ہے؟"حضرت سیّدُنا

• ... شارح إحْياء الْعُلُوم علّامه سيّد محد مر تفى زَبيدى عَليه وَحَدة الله القوى فرمات بين إحْياء الْعُلُوم ك نسخول مين اس طرح سے جبکہ ورست ابوہشام ہے۔ (اتحاف السادة المتقين، ١٣/ ٢١٢) المُعَامُ الْعُلُوْمِ (جلد بَنْم) علامه المُعَلِّوْمِ (جلد بنْم) عدمه معدمه معدمه معدمه معدمه المعلم المعلم

ذوالنون مصرى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِى فرمات عِين: "مين أس كي بات سن كر رون لكا" اس نے يو چھا: "كيوں رو رہے ہو؟" میں نے کہا: "زخم ہے لیکن اب جلد طھیک ہوجاؤں گا کیونکہ بیاری کی دوامل گئی ہے۔"اس نے كها:"اگر سيح مو تو بتادوكيول رورب مو؟" مين نے كها:"الله عَوْدَ مَنْ ير رَحْم فرمائے!كيا سيا آدمى نهين روتا؟"اس نے کہا:" ہاں سچا آدمی نہیں روتا۔" میں نے یو چھا:"کیوں؟"اس نے کہا: "کیو نکہ رونادل کا چین ہے۔"میں بیہ سن کر جیران ہو کر خاموش ہو گیا۔

### حکایت: کاش!غَفیْرُ ہ سر اٹھائے تونا فرمانی نہ کرے

﴿7﴾... حضرت سيّدُنا احمد بن على رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِماتِ مِينِ: بهم چند افراد نے حضرت سيّدَ نُناغَفَيرَ وَرَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهَا ہے ملنے کی اجازت جاہی مگر انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ہم دروازے پر کھڑے رہے۔ انہیں معلوم ہوا كه بهم دروازے بى پر بيں تو وہ يہ كہتے ہوئے دروازہ كھولنے آئيں:"اے الله عَذَوْجَلَّ! جو تيرے ذكر سے روكے اس سے تیری پناہ جاہتی ہوں۔"انہوں نے دروازہ کھولا توہم اندر داخل ہو گئے اور کہا:اے الله عَوْرَجَلُ کی بندی! ہمارے لئے دعا فرماد سیجئے۔انہوں نے فرمایا:الله عنوّر علی میرے گھر میں تمہاری مہمان نوازی مغفرت سے کرے۔ پھر فرمانے لگیں:''حضرت سیّدُنا عطاء سُدَی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نے 40سال تک آسان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ ایک د فعہ نگاہ آسان کی جانب اُٹھ گئی توبے ہوش ہو کر گریڑے ادراس کے سبب ان کاپیٹ پیٹ گیا۔ اے کاش! غفیرہ بھی سر اٹھائے تونافرمانی نہ کرے اور اے کاش!غفیرہ سے نافرمانی سر زدہو تو دوبارہ نہ کرے۔

## حكايت: تهين عذاب نازل نه ہوجائے

﴿8﴾... ایک نیک شخص کابیان ہے کہ میں ایک دن این حبشی باندی کے ساتھ بازار کی طرف نکلا۔ باندی کو میں نے بازار کے ایک کنارے پر تھم رنے کا کہااور اپنی ضروری چیزیں لینے چلا گیا۔ باندی سے کہاتھا کہ میری واپسی تک یہاں سے کہیں نہ جانالیکن میں واپس آیا تو وہ وہاں نہ تھی۔ میں غصے کی حالت میں گھر آگیا۔ باندی نے میر ہے چرے یرغصے کے آثار دیکھے تو کہنے گی:میرے آ قا! پہلے میری بات سن لیجئے! آپ مجھے جس جگہ تھہرا کر گئے تنصے وہاں اللہ عَزْدَ عَلَّا كَا ذِكْرِ كَرِنْ والا كُو فَي نظرنه آياتو مجھے خوف لاحق ہوا كه كہيں يہاں عذاب نازل نه ہو جائے۔ اس نیک شخص کابیان ہے کہ مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی تومیں نے کہا: تو آزاد ہے۔اس نے کہا: آپ نے اچھا • (پيْنَ ش: **مجلس المدينة العلميه** (دُّوت اسلامی) •••••••

نہیں کیا کیونکہ میں آپ کی غلامی میں رہتی تو مجھے دُ گنااجر ملتالیکن اب میں ایک اجر سے محروم ہو گئ۔

## حکایت: کثرتِ گریہ کے سبب بینائی چلی گئی

﴿9﴾... حضرت سیّدُنا ابنِ عَلاء سَعدی عَدَیْه دَخْتَهُ اللهِ انقوی فرماتے ہیں: میری چیازاد بہن برَیرہ بہت عبادت گزار تھی اور کثرت سے قرآنِ پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ جب بھی جہنم کے ذکروالی آیت پڑھی توروپڑتی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئے۔ ہم چند چیازاد بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اسے زیادہ رونے پر نصیحت کریں گے۔ حضرت ابنِ عَلاء دَخْتَهُ اللهِ تَعَالْ عَدَیْه فرماتے ہیں کہ ہم سب اس کے پاس پنچے اور پوچھا: "بریرہ! کیسی ہو؟" اس نے کہا: "اجنبی زمین میں مہمان کی طرح پڑی منتظر ہوں کہ بلاوا آئے اور اسے قبول کروں۔ "ہم نے پوچھا: "کب تک روتی رہوگی؟ اب توبینائی بھی زائل ہو چکی ہے۔ "اس نے کہا:"اگر الله عَدْدَجَنَّ کی بارگاہ میں میری بینائی زائل ہونے میں بھلائی ہے تواس کے چلے جانے کی کوئی پروانہیں اور اگر الله عَدْدَجَنَّ کی بارگاہ میں میری بینائی زائل ہونے میں بھلائی نہیں ہے تو پھر اور زیادہ رونے کی ضرورت الله عَدْدَجَنَّ کی بارگاہ میں میری بینائی زائل ہونے میں بھلائی نہیں ہے تو پھر اور زیادہ رونے کی ضرورت الله عَدْدَجَنَّ الله عَدْدَجَنَّ الله عَدْدَجَنَّ الله عَدْدَ مِن میں میری بینائی زائل ہونے میں بھلائی نہیں ہے تو پھر اور زیادہ رونے کی ضرورت بین کہ ہم چیازاد ہوائیوں نے کہا: "یہاں سے چلوانله عَدْدَ جَنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَرْدَ حَلَیْ الله عَدْدَ مِن الله عَدْدَ مِن میں کے الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مِنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مِنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مِنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مِنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ عَلْ عَدْدَالله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مِنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ مِنْ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ الله عَدْدَ الله عَدْدَ الله عَدْدَ الله عَدْدَ مَنْ الله عَدْدَ الله عَ

# سيِّدَ ثُنَامُعاده عَدَوبِهِ رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهَا كَا حَجَا بَده:

﴿10﴾... حضرت سیّدِ تُنامُعافه عَدَویه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیهَ ان کے وقت فرماتیں: "بید میری موت کا دن ہے حتّی کہ شام تک کھانانہ کھاتیں۔"رات ہوتی تو فرماتیں: "بید میری موت کی رات ہے پھر صبح تک نماز میں مشغول رہتیں۔"

## سيِّدَ تُنارا بعد بصريد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا كا مجا بده:

﴿11﴾... حضرت سیّدُنا ابوسلیمان دارانی دُنِسَ سِهُ النُوْرَانِ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت سیّدِ ثنارابعہ بھر یہ دخمهٔ الله تعالیٰ عَلَیْهِ الله علیہ عبادت کرنے لگیں اور میں مکان کے کونے میں عبادت کرنے لگیں اور میں مکان کے کونے میں عبادت کرنے چلاگیا۔ وہ سَحَر تک عبادت میں مشغول رہیں۔ سحر کے وقت میں نے پوچھا: "خدانے ہمیں مشغول رہیں۔ سحر کے وقت میں نے پوچھا: "خدانے ہمیں مصفحہ میں بیش کش: محلس المعدنة العلمیه (وقوت اسلامی) وقت میں نے بی جھا۔ العلمیه المعدن العلمیه (وقوت اسلامی)

رات بھر عبادت کی توفیق بخشی ہم اس کا شکر کس طرح ادا کریں ؟ "حضرت سیِّدَ ثُنارابعہ بھریہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهَا نِهِ فرمایا: "ہم کل کاروز ہ رکھ کراس کا شکر ادا کریں گے۔ "

# سيِّدَ تُناشَعُوالَه رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا كَى دعا:

﴿12﴾ ... حضرت سيّدَ تُناشَغُوانَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهَ الوِل وعاكياكر تين: اللهي! مجصے تيري ملاقات كابهت شوق ہے اور تیری طرف سے ملنے والے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے۔ توالیا کریم ہے کہ تیری بارگاہ میں امیدوار مایوس نہیں ہوتے اور تیری طرف شوق رکھنے والوں کی طلب ختم نہیں ہوتی۔الہی!اگر میری موت کا وقت آ چکاہے اور میں نے عمل کے ذریعے تیرا قرب حاصل نہیں کیا تو مجھے اپنی کو تاہیوں کا اعتراف ہے اور میں معافی کی طلب گارہوں۔اگر تونے مجھے بخش دیاتو بہ تیری ہی شان کے لائق ہے اوراگر تونے مجھے عذاب دیاتو ہیہ تیر اعدل ہے اور تجھ سے بڑاعادل کوئی نہیں۔الٰہی!میں نے اپنے نفس پر نظر کی کو تاہی کی اور اب تجھ سے نظر رحمت کاسوال ہے،اگر تیری نظر رحمت شامل حال نہ رہی تومیری ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔الٰہی!توزندگی بھر بھلائی عطافر ماتار ہامرنے کے بعد بھی بھلائی عطافر مامجھے اس یاک ذات سے امید ہے جس نے زندگی بھر مجھ پر احسانات کئے وہ ضر ورمجھے بخش دے گا۔الہی!میں مرنے کے بعد تیری نَظرِ رحمت ہے کس طرح ناامید ہو جاؤں حالا نکہ زندگی بھر تو نظرِ رحت فرما تار ہا۔ الہی! ایک جانب تو میں گناہوں کی وجہ سے ڈرتی ہوں جبکہ دوسری جانب تیری محبت مجھے مطمئن کردیتی ہے۔الہی!میرے معاملے پر اپنی شان کے مطابق نظر فرما اور مجھ پر اپنافضل فرما جسے جہالت نے دھو کے میں ڈال ر کھاہے۔الٰہی!اگر تو مجھے اہانت میں مبتلا کر ناچا ہتا تو مجھے ہدایت نہ دیتا اور اگر تو مجھے رسوا کرنا چاہتا تو میری پر دہ پوشی نہ فرما تا۔ اے ربِّ عَزَّوَ جَلَّ! مجھے جس لئے تونے ہدایت عطافرمائی اس سے بہرہ مند فرمااور ہمیشہ میری پر دہ بوشی فرما۔ الہی!میں تجھ سے بیہ گمان نہیں رکھتی کہ جس مقصد کے لئے میں نے دنیامیں زندگی گزاری ہے تو مجھے اس سے محروم رکھے گا۔ الہی! اگر میں بے گناہ ہوتی توعذاب سے نہ ڈرتی اور اگرتیری شانِ کریمی کاعلم نہ ہوتاتو ثواب کی امید نہ کرتی۔

# سيِّدَ ثُنار صله عابده دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا كالحجابده:

﴿13﴾... حضرت سيِّدُ نا ابر البيم خوَّاص دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فرمات بين كه مهم حضرت سيِّدَ تُنار حله عابره دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى

عَنَيْهَا کے پاس گئے۔ کثرت سے روزے رکھنے کے سبب (کمزوری سے) ان کارنگ سیاہ ہو چکا تھااور زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی، نماز کی کثرت کے سبب معذور ہو گئی تھیں توبیٹھ کر نماز پڑھتیں۔ سلام کے بعد ہم نے اللہ عَوْدَ عَلَى عَفُو و در گزر كا تذكره كياتا كه وه مطمئن ہوجائيں مگريہ سن كروه سسكياں لے كررونے لگيں پھر کہنے لگیں:"میں نفس سے واقف ہوں،میر ادل زخمی اور کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ بخدا!میں یہ جاہتی ہوں كه كاش! الله عَدَّوَ عَلَّ مِحِص بِيد انه فرما تا اور مير انام تك نه هو تا- "بير كهد كروه نماز مين مشغول هو تكين -

## "حلية الاولياء"كے مطالعہ في ترغيب:

اگرتم نفس کی نگرانی چاہتے ہو تو مجاہدہ کرنے والے مر دول اور عور توں کے حالات کا مطالعہ کرو تا کہ طبیعت بھی راغب ہو اور عمل کاجذبہ بھی پیدا ہو۔ یادر کھو!اپنے زمانے کے گمر اہ لو گوں سے بیجة رہو کیونکہ ز مین میں اکثر ایسے لوگ ہیں جن کی پیروی تمہیں الله عدَّدَ جَلَّ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ مجاہدہ کرنے والوں کے واقعات بے شار ہیں اور ہم نے جس قدر بیان کئے ہیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے یہ مقدار کافی ہے۔ اگرتم مزید حالات جاننا چاہتے ہو تو کتاب ''جِلْمَةُ الْأَوْلِيّاء ''' کما مطالعہ کرو۔ پیر کتاب صحابَهُ کرام، تابعین عِظام اور تبع تابعین کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے تمہیں معلوم ہو گا کہ تمہارے زمانے کے لو گوں اور بزر گان دین کے مابین کس قدر دوری ہے۔

#### ایک و سوسه اور اس کاعلاج:

وسوسه: اگرنفس تههیں بیہ وسوسہ ڈال کراینے زمانے والے لوگوں کی طرف راغب کرے کہ مجلائی

 ... أنْحَمْدُ لِلله! وعوتِ اسلامی كی علمی و تحقیق مجلس المدینة العلمیہ کے شعبہ تراجِم كتب کے مدنی علماس كتاب كی پہلی جلد كا ترجمہ بنام"اللّٰہ والوں کی باتیں"کر چکے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے شائع بھی ہو چکی ہے بقیہ جلدوں پر کام جاری ہے۔ اس كتاب كابورانام'' حِنْيَةُ الْأَوْلِيَاء وَطَبْقَاتُ الْأَضْفِيَاء ''ہے۔ يه كتاب حضرات خُلفائے راشدين، ان كے علاوہ عشرہ مبشرہ میں شامل صحابَهُ کرام، مہاجر صحابَهُ کرام، اہْل صُفَّه، ساکنِین مسجدِ نبوی، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مشرقی اَولیائے کرام، سر دارانِ صوِفیا، عراقی عارِ فین، بغدادی اَولیائے کرام اور مصنف کے ہم عَصر اَولیائے عظّام دِمْوَانُ اللهِ تَعالَ عَلَيْهمُ اَجْهَعِيْن کے خوفِ خدا و عشق مصطفّے، فضائل و کمالات، سیرت و کر دار، صفات وعادات، عبادات واخلا قیات، اعمال وا قوال، افعال واحوال، زبد و تقوّی اور حالات وواقعات پر مشتمل ہے۔ ابتد امیں حضرت مصنف رَخهَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِهِ احادیث مبار کہ کی روشنی میں اولیائے ا کرام کی شان، مقام ومر تبداور تَصُوُّف کوبیان فرمایا ہے جس سے اسلام میں تَصوُّف کی اہمیت کا اندازہ ہو تاہے۔

پیش کش: مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی) مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی)

تواسی زمانے میں ہے کیونکہ اس میں مدد گار زیادہ ہیں، زمانے والوں کی مخالفت کروگے تولوگ تمہیں یا گل سمجھ کر مذاق اڑائمیں گے لہٰذا ہر حالت میں ان کی موافقت کرو۔ جس مصیبت میں زمانے والے مبتلا ہوں گے اسی میں تم بھی مبتلا ہو گے تنہاتم پر مصیبت نہیں آئے گی اور جو مصیبت عام ہواہے بر داشت کرنا آسان ہو تاہے۔ علاج: خبر دارتم نفس کے وسویے میں آنانہ اس کی دلیل سے متاثر ہونابلکہ اُلٹااس سے سوال کرنا کہ بتاؤ زبر دست سیلاب آگیاہو،ساراشہر ڈوب رہاہو،لوگ بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کررہے ہوں بلکہ حقیقت حال سے بے خبر شہر میں رہ رہے ہوں اور تم انہیں چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو کر ڈو بنے سے خلاصی پاسکتے ہو تو کیا ایسے وقت میں تم یہ کہوگے کہ مصیبت توسب پر آئی ہے لہذامیں اسے آسانی سے برداشت کر سکتا ہوں یاتم انہیں چھوڑ کر اور ان کی بے احتیاطی کو بے و قوفی سمجھ کر خود کو ہلاکت سے بچاؤگے ؟ غور کرو! ڈو بنے کے خوف سے ان کی موافقت چھوڑرہے ہو حالا نکہ ڈو بنے کاعذاب گھڑی بھر کا ہوتاہے جبکہ آخرت کاعذاب دائی ہے توتم آخرت کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کیوں نہیں کررہے؟ کیوں تم لمحہ بہ لمحہ عذاب کے حق دار بنتے جارہے ہو؟ کہاں ہے تم نے مصیبت کوعام ہونے کے باعث آسان سمجھ لیا؟ حالا نکہ جہنمی توعذاب میں اس طرح گر فتار ہوں گے۔ کہ ایک عام جہنمی کو کسی خاص جہنمی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ ہو گی( کہ اسے دیکھ کراینے عذاب کوہا کا سمجھے)۔ کفار بھی اپنے زمانے کے لوگوں کی موافقت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جبیبا کہ قر آن مجید میں ہے:

إِنَّا وَجَدُنَا الْإِلَّاءَ نَاعَلَى أُمَّةٍ وَّ إِنَّاعَلَى الثيرِهِمُ ترجمهٔ كنزالايمان: بم نے اپنے باب واواكوايك دين پريايا اور ہم ان کی لکیرپر چل رہے ہیں۔

مُّهُتَّلُ وُنَ ﴿ (پ٢٥، الزخرف: ٢٢)

جب تم نفس کو ملامت کررہے ہو،اہے مجاہدہ کی تلقین کررہے ہو اور نفس نافرمانی پر ہی ٹلارہے تو تم پر لازم ہے کہ اسے ملامت کرتے، سمجھاتے بچھاتے، ڈراتے اور دھمکاتے رہو کہ بیہ نافرمانی تمہارے حق میں بری ہے۔ابیاکرنے سے ممکن ہے جلد ہی نفس سرکشی سے باز آ جائے۔

> صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّد ... ﴾ ﴿...صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ ﴿...تُوبُوْالِلَالله الله الله ... ﴾ ﴿...صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّد ... ﴾

(پیش ش: **مجلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی) ••••••

ببنبرہ: نفس کوڈرانے اور دھمکانے کابیان

جان لو اہمہاراسب سے بڑا دشمن نفس ہے جو ہمہارے پہلو میں ہے۔برائی کا حکم دینا، شرکی طرف بلانا اور نیکی سے بھا گنااس کی فطرت میں شامل ہے۔اسے پاک وصاف اور سیدھار کھنا، مجاہدے کے ذریعے اسے خالق عَذْوَجَلَّ کی عباوت کی طرف راغب کرنا، خواہشات و لذّات سے رو کناتمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اسے کھلی چھٹی دوگے توبہ سرکشی اور نافرمانی پر ٹلا رہے گااور آخرِ کار ہاتھ سے نکل جائے گا۔بسااو قات یہی نفس "نفسِ لَوَّامَه یعنی ملامت کرنے والانفس" بن جاتا ہے جس کی الله عَوْوَجَلَّ نے قسم یاد فرمائی (۱۰۔ اس کے «نفس مُظْمَینَة بُلَّ من بن جانے کی بھی امید ہوتی ہے کہ وہ الله عَوْوَجَلَّ کے ایسے نیک بندوں میں شامل ہوجائے جن سے الله عَدُّوَجَلَّ راضی ہے اور وہ الله عَوْوَجَلَّ سے راضی (۱۰) البندا تم لحمہ بھر بھی نفس کو نصیحت وملامت کرنے سے فائل مت ہونا اور پہلے اپنے نفس کو سمجھاؤ پھر دو سروں کو سمجھانا۔ الله عَدُّوَجَلَّ نے حضرت سیّدُن عیسی دُوہُ الله عَدْ بَیْنِیَاوَعَلَیْہُ الصَّلَاءُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ عَدْ بَیْنِیَاوَعَلَیْہُ الصَّلَٰہُ وَاللّٰہُ کُلُوہُ اللّٰہُ عَدْ بَیْنِیَاوَعَلَیْہُ الصَّلَٰہُ وَاللّٰہُ کُلُوہُ اللّٰہُ عَدْ بَیْنِیَاوَعَلَیْہُ الصَّلَٰہُ وَاللّٰہُ کُلُوہُ اللّٰہُ عَدْ بَیْنِیَاوَعَلَیْہُ الصَّلَٰہُ وَاللّٰہُ کُور اللّٰہُ کُلُوہُ اللّٰہُ عَدْ بَیْنِیَاوَ عَلَیْہُ الصَّلَٰہُ وَاللّٰہُ کُلُوہُ اللّٰہُ عَالَٰہُ السَّدِ ہُمَ ہُم سے حیا کرو۔

جب خود نصیحت قبول کر لو تو پھر دو سرول کو نصیحت کر وور نہ مجھ سے حیا کرو۔

الله عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرما تاب:

وَذَكِرُ فَإِنَّ اللِّهِ كُوكَ مَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ تَرجه لَا كَذَالايدان: اور سَجَادَ كَهُ سَجَانَا مسلمانوں كو فائده

(پ۷۲، الذريات: ۵۵)

ویتاہے۔

### نفس کو سمجھانے کا طریقہ:

نفس کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نفس کی طرف متوجہ ہوکر اسے جہالت اور بے و قوفی سے روشاس کر واؤکیو نکہ اسے ہمیشہ سے اپنی ذہانت و فطانت پر ناز ہے پھر جب بے و قوف کہنے پر اس کی آنااور

- ... الله عَوْدَ جَلَّ ارشاد فرما تا ب: وَلاَ أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۞ ترجهه كنز الايبان: اور اس جان كى قسم جو اين أو يربهت ملامت كركـ (پ٢٠ القيامة: ٢)
- ●… جیسا کہ الله عَوْدَ جَنَّ ارشاد فرما تاہے: نیٓا یَّتُهُاالنَّ فُسُ الْمُطْمَعِینَّ ہُ ﷺ ﴿ اللّٰهِ عَلَیْ مَبِّكِ مَا ضِیعَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ مَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

تكبر بھٹر ك اٹھے تواس سے كہو:

اے نفس! تو کتنابڑا جابل ہے، دعوی تو ذہانت و فطانت کا کرتا ہے لیکن ہے توسب سے بڑا ہے و قوف،
تو جانتا ہے کہ عنقریب تجھے جنت و دو زخ میں سے کسی ایک میں جانا ہے تو پھر کیوں ہنسی مذاتی اور کھیل کو دمیں
پڑا ہے ؟ نیز تجھے ایک بہت بڑے معاملے کا سامنا کرنا ہے اور آج یا کل موت تجھے جکڑ لے گی۔ شاید تو سمجھتا
ہے موت دور ہے مگریادر کھ اللہ عَوَّدَ جَلَّ چاہے تو ابھی تجھے موت دے دے۔ توجانتا ہے کہ یقینی چیز قریب
ہوتی ہے جبکہ دور تو غیر یقینی چیز ہوتی ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ موت اچانک آئے گی، اس سے پہلے کوئی
تاصد نہیں آئے گا اور اس کے آنے کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں، سر دی گرمی، رات دن، بچین یا جو انی کسی
بھی وقت موت آسکتی ہے اور کوئی بھی اچانک موت کا شکار ہو سکتا ہے اور اگر موت اچانک نہ بھی آئے تو

اے نفس! آخر کیاوجہ ہے کہ توموت کی تیاری نہیں کر تا؟ حالا نکہ موت تجھ سے انتہائی قریب ہے، کیا تواس فرمانِ الہی میں غور نہیں کر تا:

اِقْتَوَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي خَفْلَةٍ ترجه لَالايبان: لوگوں كا حباب نزديك اور وہ غفلت مُّحُونُ فَي اِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي خَفْلَةٍ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

اے نفس! اگر توبہ اعتقاد رکھ کر گناہ کی جر اُت کر تاہے کہ الله عَذَّوَ جَنَّ تَجْھِے نہیں و کیھ رہاتواس سے بڑھ کر تیر اکفر کیا ہے؟ اور اگریہ اعتقاد رکھ کر گناہ کی جر اُت کر تاہے کہ الله عَذَّوَ جَنَّ تَجْھِے و کیھ رہاہے تواس سے بڑھ کر تیری بے حیائی و بے شرمی کیا ہے؟

اے نفس!اگر تیرانوکر بلکہ اگر تیرا بھائی تیری پیندے خلاف گفتگو کر دے تو کس قدر غَضَب ناک ہوجا تاہے؟ پھر تو کس منہ سے الله عَدَّوَ عَلَّ کے غضب اور سخت پکڑ کو دعوت دیتا ہے؟ کیا تو یہ خیال کر تا ہے کہ تو عذابِ الله عَدَّا بِ الله عَدَابِ سے نہیں ڈر تا کہ تو عذابِ الله عَدَابِ سے نہیں ڈر تا

وهم المحمد المعلق المحمد المعلق المحمد المعلق المعل

تو تھوڑی دیر دھوپ یا گرم حمام میں بیٹھ یا نگلی کو آگ کے قریب کر ؟ تجھے اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اے نفس! کیا تو الله عَدَّدَ جَلَّ کے فضل و کرم کے حوالے سے و هو کے کا شکار ہے اور کیا تجھے اس کی اِطاعت وعبادت کے حوالے سے بے نیازی کا فریب ہے؟ کیوں تود نیاوی کاموں میں اللہ عَوْدَ جَلَّ کے فضل و کرم پر اعتاد نہیں کرتا، وشمن سے بیخے کے لئے توخود ہی حیلہ تلاش کرتاہے اور الله عزَّدَ جَلَّ پر بھر وسانہیں کر تا۔ رویے پیسوں سے پوری ہونے والی دنیاوی خواہش پیش آئے تواس وقت تیر ادم کیوں نکلتاہے؟ کیوں تو مختلف طریقوں سے اس کی طلب وحصول کی کوشش کر تاہے؟ کیوں تو الله عَدْوَجَلَّ کے فضل وکرم پر بھر وسا نہیں کرتا؟ حالاتکہ اللہ عَوْدَ عَلَ عِلْ عِلْ اللہ عَوْدَ خَرِانہ بتادے یا تیری محنت و طلب کے بغیر تیری ضرورت بوری فرمادے۔ کیا تو اس گمان میں ہے کہ الله عَدَّوَجَلَّ کا فضل وکرم صرف آخرت میں ہے دنیامیں نہیں ؟ حالانکہ تو جانتا ہے اللہ عَدَّوَ جَلَّ كاطريقه بدلتا نہيں اور دنياو آخرت كارب ايك ہى ہے۔انسان كے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔

اے نفس! تیری منافقت اور حھوٹے دعوے بڑے عجیب ہیں توزبان سے ایمان کا دعوٰی کرتاہے جبکہ ، منافقت کااثر تیرے ظاہر پر نمایاں ہو تاہے۔ کیا تیرے مالک ومولاعَذْءَ جَلَّ نے مخصے یہ نہیں فرمایا:

وَ مَامِنْ دَ آبَّةِ فِي الْاَئْنِ ضِ إِلَّا عَلَى اللهِ مِن زُقُها ترجمه دُكنزالايهان: اور زمين يريك والا كوئي ايمانهين جس كا رزق الله کے ذمئہ کرم پرنہ ہو۔ (پ۲۱،هود: ۲)

اور آخرت کے حوالے سے بدارشاد نہیں فرمایا:

وَ أَنُ لَيْسُ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى اللهِ ترجيه كنز الايبان:اور بير كه آدمى نه پائے گا مگر اين (پ۲۷، النجم: ۳۹)

الله عَزَوجَلَّ نے تیرے دنیوی معاملات کو خاص طور پر اینے ذمہ لے لیااور تجھے اس کی فکر سے آزاد کر دیا کیکن تیرے افعال اسے جھوٹا قرار دیتے ہیں کیونکہ تو دنیا کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھا گتاہے۔ آخرت کامعاملہ تیری محنت و کوشش کے سیر دیے مگر تواس سے مغرور وں کی طرح منہ پھیر تاہے۔ یہ بات توایمان کی علامات میں سے نہیں ہے۔ اگر ایمان فقط زبانی دعوی کانام ہو تاتو منافقین کے لئے جہنم کاسب سے نجلا گڑھانہ ہو تا۔ و الماري (موت الماري) مجلس المدينة العلميه (ووت الماري)) اے نفس! تجھ پر افسوس ہے گویا تو آخرت کے دن پریقین نہیں رکھتا۔ کیا تیر امیہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد پنج جائے گا ؟ ہر گزنہیں، ایسا بالکل نہیں ہو گا۔

### انسان کی حقیقت:

اے نفس! کیانواس گھمنڈ میں ہے کہ تو آزاد حچیوڑ دیاجائے گا؟ کیاتو گرائی جانے والی منی کی ایک بوند نہ تھا؟ پھر جماہواخون بناتوالله عَدْوَجَلَّ نے تجھے کامل بنایا۔ جس نے بیہ کچھ کیاوہ کیامر دوں کوزندہ کرنے پر قادر نہیں؟اگر تیرایمی اعتقاد ہے کہ وہ ایبانہیں کر سکتا تو تجھ سے بڑھ کر کا فراور جاہل کون ہے؟ کیا تواپنی حقیقت یر غور نہیں کر تاتومنی کی ایک بوند تھا پھر الله عَدَّوَجَلَّ نے تجھے زندگی دی پھر تجھے اچھی صورت دی، تیر ہے۔ لئے راہ آسان کی پھر مخجھے موت دے کر قبر میں اتارے گا۔ کیا توربّ تعالیٰ کے اس قول کو حجطلا تاہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا؟(۱)اگر تو اس فرمان الٰہی کو نہیں حیطلا تا تو پھر خداسے ڈریتا کیوں نہیں؟ اگر کوئی یہودی تجھے پیندیدہ کھانے سے بیہ کہہ کر منع کر دے کہ بیہ کھانا تیرے لئے مرض میں نقصان دہ ہے تو اسے تو چھوڑ کر اپنے نفس سے مجاہدہ کر تاہے۔ کیا تیرے نزدیک معجزات سے تائید شدہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کے قول اور آسانی کتابوں میں موجو درب تعالیٰ کے فرمان کی وُ قُعَت یہودی کی بات سے بھی کم ترہے؟ حالا نکہ یہودی اندازے اور گمان سے بات کرر ہاجبکہ وہ علم وعقل میں بھی ناقص ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ اگر کوئی بچہ تجھے کہہ دے کپڑے میں بچھو ہے تودلیل کا مطالبہ کیے بغیر تو فوراً کپڑاا تار پھینکتا ہے لیکن انبیا، اولیا، علما اور حکما کے ارشادات پر عمل نہیں کرتا، کیاتیرے نزدیک ان ہستیوں کے ارشادات ناسمجھ بیچے کی بات سے بھی کم تر ہیں؟ کیا جہنم کی گر می،اس کے طوق وز نجیر،اس کے عبرت ناک عذاب، گرز، تھو ہڑ، پیپ، گرم ہَوا، سانپ اور بچھو کی تکلیف تیرے نزدیک دنیاوی بچھو کی تکلیف سے بھی کم ہے؟ حالا نکہ دنیاوی بچھو کی تکلیف توایک یاایک دن سے بھی کم ہوتی ہے۔ بیہ سب جو تو کرر ہاہے عقل مندوں والے کام نہیں بلکہ اگر جانور تیری حالت جان لیں تو تجھ پر ہنسیں اور تیری عقل کا مذاق اڑائیں۔

يْشُ شُ : مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی)

<sup>• ...</sup> جبيها كم الله عَنَوَ مَنَ الرشاو فرما تاب: إذَا شَكَة انْشَرَة شَ ترجيه في كنزالايبان: يجرجب جِإباات بابر ثكالا- (ب٠٠، عبس:٢٢)

#### بهبت براجابل:

اے نفس! اگر توسب بچھ جانتا ہے، سب پر ایمان رکھتا ہے تو پھر عمل میں کو تاہی کیوں کر تاہے ؟ جبکہ موت تیری تاک میں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بغیر مہلت کے تجھے اپنا شکار بنالے پھر کیوں توموت کے اچانک آجانے سے بے خوف ہے ؟ بالفرض اگر تجھے 100 سال کی مہلت مل بھی جائے تو کیا کرلے گا؟ کیا گھاٹی کے دامن میں جانوروں کوچارہ دینے والا گھاٹی سے گزرے بغیر اسے طے کر سکتا ہے؟ اگر تواسے ممکن جانتا ہے تو بہت بڑا جاہل ہے۔

اے نفس! ایسے شخص کے بارے میں تیری کیارائے ہے جو گھرسے تو علمِ فقہ سکیھنے لکالیکن کئی سال تک دوسرے ملک میں برکار گھومتار ہااور خود کو تسلی دیتار ہا کہ گھر جانے سے ایک سال قبل علم فقہ سکھ لے گا تو بتاؤ کیا تہمیں اس شخص کی کم عقلی پر ہنسی نہیں آئے گی کہ تھوڑی سی مدت میں علم فقہ حاصل کرناچا ہتا ہے یا فقہ سکھے بغیر محض الله عَدِّوَ جَلَّ کے فضل و کرم سے فقہائے کرام کا منصب چاہتا ہے۔

اے نفس! اگر توبہ سوچتاہے کہ آخری عمر کی عبادت مفید ہوتی ہے اور اعلی درجات تک پہنچنے کاسب ہوتی ہے توبہ بھی ممکن ہے کہ آخری دن بڑی کا آخری دن ہو پھر کیوں تو عمل کی جانب گامزن نہیں ہوتا؟ مان لیتے ہیں اگر تخصے مہلت کا پروانہ بھی مل جائے تو کیا ہوا عمل کی طرف سبقت کرنے میں کوئی حرج تو نہیں۔ ہمیں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ توخو اہشات کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس میں تخصے مشقّت محسُوس ہوتی ہے۔

#### نیک اعمال کوکل پر ٹالنا:

اے نفس!اگر توبہ آس لگائے بیٹھاہے کہ اُس دن عمل کروں گاجب خواہشات کی مخالفت آسان ہو جائے گی توبادر کھالڈھ عَوْدَ جَلَّ نے ایسادن پیدا نہیں فرمایا اور نہ ہی پیدا کرے گاکیونکہ جنت مشکل اعمال اپنانے کی صورت میں حاصل ہوتی ہے اور نفس مشکل اعمال سے ہمیشہ بھا گتاہے پس توناممکن چیز کی آس لگائے بیٹھا ہے۔

اے نفس! تیر ایہ ارادہ کوئی نیا نہیں، عرصہ دراز سے تونیک اعمال کو کل پرٹال رہاہے، نہ جانے کتنے کل آکر آج میں تبدیل ہو گئے، ہمیں لگتاہے کہ توکسی بھی "کل" میں عمل نہیں کر سکتا۔ آج تو عمل میں سستی کر رہاہے کل مزید سستی کرے گاکیونکہ خواہشات ایک مضبوط درخت کی مانند ہیں۔ مثلاً ایک شخص درخت کی مرباہے کل مزید سستی کرے گاکیونکہ خواہشات ایک مضبوط درخت کی مانند ہیں۔ مثلاً ایک شخص درخت

کو جوانی میں اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر طاقت کی کمی کے باعث نہیں اکھاڑ سکتا پھر درخت اکھاڑنے کا ارادہ مؤخر کر دیتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ درخت مزید مضبوط ہو تاجا تاہے پھر جب دوبارہ اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے توبڑھا ہے کی وجہ سے اپنے اندر مزید کمزوری پاتا ہے۔ خواہشات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو شخص جوانی میں ان پر کنٹرول نہیں کرتا وہ بڑھا ہے میں کیسے کرسکتا ہے ؟ حقیقت یہ ہے کہ بڑھا ہے کی ریاضت مشقت ہے۔ ضرب المثل ہے:" بھیڑ ہے کوادب سکھانا عذاب مول لینا ہے۔" تر لکڑی ٹیڑھی ہوسکتی ہے مگر جب وقت گزر جائے اور خشک ہو جائے تو پھر ٹیڑھی نہیں ہوسکتی۔

اے نفس!جب توان واضح باتوں کو نہیں سمجھتا اور عمل میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے تو پھر خو د کو عقلمند کیوں سمجھتا ہے؟ اس سے بڑھ کراور حماقت کیاہوسکتی ہے؟ پیہ عذر پیش نہ کر کہ خواہش مجھے نیک عمل نہیں کرنے دیتی،مشقت اور تکلیف مجھ سے بر داشت نہیں ہوتی۔ یہ تیری کتنی بڑی کم عقلی ہے اور تیر ایہ عذر کس قدر غیر معقول ہے اگر تجھے لذت وخواہشات کی واقعی طلب ہوتی توخرابیوں سے پاک وصاف دائمی خواہشات کی تمناکر تااور یہ تمناجنت ہی میں یوری ہوسکتی ہے۔اگر تو جنتی نعمتوں کو حاصل کرناچا ہتاہے تود نیاوی خواہشات ترک کر دے کیونکہ بعض او قات ایک لقمہ کے سبب بہت سے لقموں سے محروم ہوناپڑ تاہے۔مثلاً طبیب نے مریض کو تبن دن ٹھنڈ ایانی بینے سے منع کیا تاکہ وہ ٹھیک ہوجائے اور عمر بھر ٹھنڈ ایانی بی سکے۔طبیب نے مریض کو تنبیہ کردی کہ اگر میری ہدایت کی خلاف ورزی کی تو لمبے عرصے تک ٹھنڈا یانی پینے سے محروم ہوجاؤگے کیونکہ فی الوقت ٹھنڈے یانی کا استعال تمہیں کسی سنگین مرض میں مبتلا کر دے گا۔الیی صورت میں بتاؤ!عقل مند شخص کیا کرے گاتین دن صبر کرے گاتا کہ لمبے عرصے کی محرومی سے پچ جائے یاتین دن سے پہلے یانی بی کر لمبے عرصے کی تکلیف برداشت کرے گا؟ دنیامیں انسان کی عمر خواہ کتنی ہی ہوجائے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ تین دن سے بھی کم ہے۔ بتاؤ! کیاخواہشات سے بچنے کی تکلیف جہنم کی تکلیف سے زیادہ ہے؟ غور كروجو مجاہدے كى تكليف برداشت نہيں كر سكتاوہ عذاب الهي كى تكليف كيسے برداشت كرسكے گا؟

# فس کے معاملے میں کو تاہی کی وجوہات:

کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نفس پر نظر رکھنے کے معاملے میں کو تاہی کرتے دیکھتا ہوں۔اس کی دوہی معاملے میں کو تاہی کرتے دیکھتا ہوں۔اس کی دوہی معاملے میں میں معاملے معاملے میں معاملے معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے معاملے معاملے معاملے میں معاملے م

وجہیں ہوسکتیں ہیں: (۱) ... خفیہ کفر (۲) ... واضح بے وقوفی ۔ خفیہ کفر کامطلب یہ ہے کہ آخرت پر تمہاراا یمان کمزور ہے اور تم سزاو جزاکی عظمت واہمیت سے واقف نہیں۔واضح بے وقوفی کامطلب یہ ہے کہ تم خالِق اسباب کے فضل اوراس کے عفو و در گزریر اعتاد تو کرتے ہولیکن اس کی خفیہ تدبیر اور اس کے ڈھیل دینے کی طرف نہیں دیکھتے نیز اس طرف بھی تمہاری توجہ نہیں کہ ہماری عبادت کی اسے ضرورت نہیں۔تم روٹی کے ایک لقمہ ،خوراک کے ایک دانے اور مخلوق سے ایک کلمہ سننے کے معاملے میں بھی الله عَدَّوَجَلَّ پر اعتاد نہیں كرتے بلكہ اپنى غرض تك پہنچنے كے لئے تمام حيلے اور اسباب استعال كرتے ہو۔اسى بے وقوفى كى وجہ سے رسولِ اكرم، شاهِ بني آدم صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نَ السِّي لو كول كواحمَ فرمايا-

#### عقل منداور ہے وقوف:

آپ صَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ارشاد فرمات بين: عقل مندوه ب جوايخ نفس كا محاسبه كرے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے اور بے و توف وہ ہے جو خواہش نفس کی پیر وی کرے پھر بھی اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ سے امید رکھے۔(۱)

اے نفس! تجھے دنیا کی زندگی فریب میں مبتلانہ کرے اور ہر گز تجھے الله عدَّوْءَ جَنَّ کی ڈھیل پر وہ بڑا فریبی دھوکا نہ دے۔ تو اپنی فکر کر دوسروں کا معاملہ تیرے لئے اہم نہیں۔اینے او قات کو ضائع نہ کریہ گنتی کے سانس ہیں جو آہتہ آہتہ ختم ہورہے ہیں۔ بیاری سے پہلے صحت کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، محاجی سے پہلے مال داری کو، بڑھایے سے پہلے جوانی کواور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔ جس قدر تو آخرت میں رہے گااس کے مطابق اس کی تیاری بھی کر۔اے نفس! کیا تو سر دیوں کی مدت کے مطابق رزق، لباس، کٹریاں اور ضروری سامان کا بندوبست نہیں کرتا ؟ایسے وقت میں تو الله عَدَّوَجَلَّ کے فضل پر بھروسانہیں کرتا کہ وہ کسی جیے،اون اور لکڑی کے بغیر تجھ سے سر دی کی تکلیف دور کر دے حالا نکہ وہ اس پر قادر ہے۔ بہتمی طبقه زَمْهریر:

عَصْ الْعَلَمُ مِنْ مُحِلِسُ الْمُدِينَةُ الْعَلْمِيهُ (مُوت اسلامی)

اے نفس! کیا تیر اخیال یہ ہے کہ جہنم کے زَنہریر (یعنی ٹھنڈے طبقے) میں سر دی کم ہوگی اور موسم سرما

٠٠٠٠سن الترمذي، كتأب صفة القيامة، بأب ٢٥، م/ ٢٠٠، حديث: ٢٣٦٧

کے مقابلے میں اس کا وقت بھی تھوڑا ہو گایا یہ خیال ہے کہ اُس کی شِندَّت اِس سے کم ہو گی؟ ہر گزنہیں! ایسی بات نہیں اور نہ ہی شدت اور سر دی کے اعتبار سے دنیا کے موسم سر ما اور جہنم کے زمہریر کے در میان کوئی مناسبت ہے۔ کیا تیرایہ خیال ہے کہ بندہ کسی محنت کے بغیر اس سے نجات یا لے گا؟ ہر گزنہیں! کیونکہ جس طرح سر دیوں کے موسم کی شدت آگ اور دیگر اساب کے بغیر دور نہیں ہوتی اسی طرح جہنم کی گرمی اور ٹھنڈک سے بیچنے کے لئے توحید کے قلعہ اور عبادات کی خندق کی ضرورت ہوتی ہے۔

لو گو! یہ بھی الله عدَّدَ وَمَلَ كاكرم مى ہے كه اس نے تمهيں قلعه بند ہونے كاطريقه سكھاديا اور اس كے اسباب کو آسان کر دیا۔ایسانہیں کہ وہ قلعہ (یعنی توحیہ) کے بغیرتم سے عذاب کو دور کر دے جیسے اللّٰہ عَذَّوَجَلُ کا كرم ہے كہ اس نے سر دى كى شھنڈك كو دور كرنے كے لئے آگ كو پيدا كيا، تنہيں لوہے اور پتھر كے در میان سے آگ نکالنے کا طریقہ بتایاتا کہ تم سر دیوں کی ٹھنڈک دور کر سکو۔ یہ تمام چیزیں اس نے تمہارے فائدے کے لئے پیدا فرمائی ہیں، الله عَدْدَجَلَّ كوجس طرح جبه، لکڑیاں وغیرہ خریدنے کی ضرورت نہیں اسی طرح عبادات اور مجاہدات کی بھی ضر ورت نہیں۔عبادت تو تمہارے لئے نحات کا ذریعہ ہے لہذا جو شخص نیکی کرے گاتواپنے لئے کرے گااور جوبرائی کرے گاتواس کانقصان بھی خو دہی بر داشت کرے گااور الله عَزَّوَ جَلَّ جَهِالِ والولِ كامحتاج تَهِينِ\_

اے نفس! جہالت سے باہر نکل اور آخرت کو دنیایر قیاس کر۔

### آخرت کو دنیا پر قیاس کرنے کے متعلق تین فرامین باری تعالی:

ترجيدةً كنزالايبان: تم سب كايبدا كرنا اور قيامت ميس الهانا ایباہی ہے جبیاا یک جان کا۔ مَاخَلْقُكُمُ وَلا بَعْثُكُمُ إِلَّا كُنَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۗ

(ب١٦) لقمن: ٢٨)

...∳2ৡ

كَمَايِكَ أَنَاۤ اَوَّلَخَيْقَ نِّعِيْدُهُ ۖ

(ب١٠/١ الانسآء: ١٠٨)

ترجمة كنزالايمان: ہم نے جيسے پہلے أسے بنايا تھاويسے ہى پھر کردس گے۔

...∳3﴾

گَمَابِكَ أَكُمْ تَعُوْدُونَ ﴿ (پ٨، الاعران: ٢٩) ترجمهٔ كنزالايدان: عيب اس نے تمہارا آغاز كياويسے بى بلوگ۔ اور الله عَدَّوَجُلَّ كے طریقے میں تم كوئى تبدیلی یا اس كا پھر جانا نہیں یاؤگ۔

### آخردنیا چھوڑ کر جاناہے:

اے نفس! میں ویکھا ہوں کہ تو دنیا سے محبت کرتا ہے اور اس سے مانوس ہے، اس سے جدائی تجھ پر شاق گزرتی ہے اور تو اس کے قریب ہو کر اپنے اندر اس کی محبت مزید بڑھارہا ہے۔ جان لے کہ تو اللہ عنوّ وَجَوّ پر کے عذاب اور ثو اب سے غافل ہے اور قیامت کی ہولنا کیوں اور احوال سے بھی بے خبر ہے۔ تو موت پر ایمان نہیں رکھتا جو تجھے تیری محبوب چیزوں سے جدا کر دے گی۔ بتا! اگر کسی شخص کو فقط بادشاہ کے گھر میں داخل ہو کر دوسری طرف سے نکلنے کی اجازت ہو لیکن وہ وہاں کسی خوبصورت چیز پر نظر ڈالے اور دل مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوجائے پھر اسے مجبوراً وہاں سے جدا ہونا پڑے تو کیا یہ شخص عقل مندلوگوں میں شار ہوگایا ہے و تو فوں میں ؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ دنیا بادشاہ وں کے بادشاہ کا گھر ہے اور تجھے تو صرف اس سے گزرنے کی اجازت ہے اور اس میں جو پچھ ہے ان سب سے جدا ہونا ہے جیسا کہ سیندا البشن منڈ البشن منڈ الشدہ تا میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جس سے محبت کرنا چاہیں کریں اس کا بدلہ دیا جائے گا اور کرنا چاہیں کریں اس کا بدلہ دیا جائے گا اور جب تک چاہیں کریں اس کا بدلہ دیا جائا ہے۔ (۱)

<sup>•...</sup>المعجم الاوسط، ٣/ ١٨٨ ، حديث: ٢٤٨ ، .... المستدى ك، كتاب الرقاق، بأب شرف المؤمن قيام الليل، ٥/ ٦٣ م ، حديث: ٩٩١

نہ کر سکے، کیسی کیسی عمار تیں بنائیں لیکن ان میں رہنانصیب نہ ہوااور کیا کیا آرزوئیں تھیں لیکن پوری نہ ہو سکیں۔ ہر کوئی آج بلندوبالا آسان سے باتیں کرتا محل بنانے میں مصروف ہے حالانکہ اس کا اصل ٹھکانا زمین میں کھودی ہوئی قبر ہے۔ کیاد نیامیں اس سے بڑھ کر کوئی جماقت ہے کہ ایک شخص اپنی د نیاسنوار تاہے حالانکہ یقیناً اسے د نیاسے جانا ہے اور اپنی آخرت بگاڑ تاہے حالانکہ یقیناً سے آخرت کاسامناکر ناہے۔

اے نفس! کیا تجھے ان بے و قوفوں کی حماقت کی پیروی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ جان لے! تجھے درست راستے کی پیچان نہیں۔انسانی فطرت کے سبب توجاہل لو گوں کی پیروی اوراقتد اکر تاہے۔توانبیا، علما اور حکما کی عقل کاموازنہ اِن دنیا دار لو گوں کی عقل کے ساتھ کر پھر اگر توخو د کو عقل مند اور ذہبن سمجھتاہے تو ان دونوں فریقین سے جو تیرے نزدیک زیادہ عقل مند ہیں ان کی پیروی کر۔ مگراہے نفس! تیر احال بڑا عجیب ہے، توبر اجابل اورانتہائی سرکش ہے۔ تعجب ہے توان واضح اور روشن باتوں سے کیسے اعراض کرتا ہے؟ شاید تجھے جاہ و مرتبہ کی جاہت نے نشے میں ڈال دیا ہے اور تجھے ان واضح باتوں کے سمجھنے سے حواس باخته کرر کھاہے۔ تواس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ جاہ و منصب صرف اس بات کانام ہے کہ لو گوں کے دل تیری طرف مائل ہوں۔ فرض کر زمین والے اگر تخجھے سجدہ کرنے اور تیری اطاعت کرنے لگ جائیں تو کیا تواور یہ سجدہ اور اطاعت کرنے والے بچاس ساٹھ سال بعد باقی رہیں گے ؟ عنقریب ایساوفت آئے گا کہ تیر انام ہو گا اور نہ کوئی تیر اذ کر کرنے والا جبیبا کہ بڑے بڑے باد شاہوں کاحشر ہوا۔ کیا توان میں ہے کسی کو و کیمتا ہے یا ان کی بھنک سنتا ہے؟ اے نفس! پھر تو کیوں پیاس سال باقی رہنے والی شے (دنیا) کو ہمیشہ رہنے والی شے (آخرت) پر ترجیح دے رہاہے؟ اور بیر سب اس صورت میں ہے جب تولیوری زمین کابادشاہ ہو اور مشرق ومغرب والے تیری اطاعت کریں، تیرے آگے گرد نیں جھکائیں اور تمام اسباب تیرے لئے منظم ہو جائیں جبکہ وہ شخص جسے محلے والے بلکہ گھر والے اپناامیر و پیشوانہ مانیں اس کی بد بختی کا کیاعالم؟

اے نفس! اگر تولاعلمی اور عدم بصیرت کی وجہ سے آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا، دنیاوی خواہشات سے جدانہیں ہو سکتا تو یہی سوچ کر دنیاسے الگ ہوجا کہ دنیاوالے بڑے رذیل ہیں، دنیا میں بے حدمشقت ومصیبت ہے اور یہ جلد فناہونے والی ہے۔ جب کثیر دنیانے تھے چھوڑ رکھا ہے تو تھے کیا ہے کہ تو تھوڑی دنیا

ہے کنارہ کشی اختیار نہیں کر تا۔ تھوڑی سی دنیا حاصل کرکے تو کیوں خوش ہو تاہے؟ تیر اشہر مالد اریہو دیوں اور مجوسیوں سے بھر اپڑاہے اوران کے پاس تجھ سے زیادہ د نیاوی تعتیں ہیں۔ایس د نیا پر تُف ہے جس میں خسیس (کم تَر) لوگ بھی تجھ سے آگے ہیں۔

اے نفس! تو کتنا جاہل ہے، تیری ہمت کس قدر نخسیس ہے اور تیری سوچ کتنی گھٹیا ہے کہ تواہلہ عَوْدَ جَلّ کے مقرب بندوں انبیائے کرام عَکیْه مُ السَّلَام اور صدیقین دَحِمَهُمُ اللهُ الْمُویِّن کی جماعت سے جو ہمیشہ رحمتِ الہٰی کے سائے میں ہے منہ موڑ کر چند دنیاوی ایام کے لئے بے و قوف جاہل لو گوں کی صف میں شامل ہونا جاہتا ہے۔ تجھ پر افسوس!الیی صورت میں تیری دنیااور دین دونوں برباد ہو جائیں گے۔

اے نفس!جلدی کر تو ہلاکت کے نزدیک ہوچکا ہے، موت تیرے قریب آ پیچی ہے اور موت سے ڈرانے والا (یعنی بڑھایا) بھی آ گیا ہے۔ مرنے کے بعد تیری طرف سے کون نماز پڑھے گا؟ موت کے بعد تىرى طرفىسے كون روزەر كھے گا؟ تىرى طرف سے كون (بلله ءَدَّوَجَدَّ كوجواب دے گا؟

اے نفس! تیری زندگی کے چندروزباتی ہیں اگر توان ہے اُخروی تجارت کرے توبیہ تیراقیمتی سرماییہ ہیں مگر تونے اکثر ایام کوضائع کر دیاہے اب مرتے دم تک بھی ان کے ضائع کرنے بررو تارہے توان کی تلافی نہیں کر سکتا پھر بھلاایس صورت میں کیسے تلافی کر سکتا ہے جبکہ توبقیہ زندگی کو ضائع کرنے اور پر انی عادت ير قائمُ رہنے سے بازنہ آنے والا ہو؟

اے نفس! کیا تو نہیں جانیا کہ تیرا انجام موت،ٹھکانا قبر، بچھونامٹی، کیڑے تیرے ساتھی اور حشر کا ہولناک معاملہ تیرے سامنے ہے۔

امے نفس! کیا توبیہ نہیں جانتا کہ مُر دوں کالشکر شہر کے دروازے پر تیر اانتظار کر رہاہے اور انہوں نے ا یختہ عزم کرر کھاہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک مجھے ساتھ نہ لے جائیں۔

اے نفس!کیا تو نہیں جانتا کہ مردے اس دنیامیں آنے کے لئے بے چین ہیں تاکہ وہ گزشتہ کو تاہی کا تدارُک کر سکیں جبکہ تیرے یاس ابھی موقع ہے۔اگر مر دول سے خرید و فرخت کامعاملہ ہو توبیہ تیرے ایک دن کوپوری دنیا کے بدلے خرید نے پر تیار ہو جائیں اور توہے کہ اپنے او قات غفلت و فضولیات میں ضائع کررہاہے۔

افسوس تجھ پر اے نفس! کیا تجھے حیانہیں آتی ؟ مخلوق کے لئے ظاہر کو مُرَیَّن کر تاہے لیکن باطن میں بڑے بڑے گناہ کرکے خالِق کا تنات کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو مخلوق سے حیا کرتا ہے لیکن خالق سے حیانہیں کر تا۔ بدبخت! توکیا شمجھے بیٹےاہے وہ مخھے نہیں دیکھ رہا؟ تولو گوں کو نیکی کی دعوت دیتاہے اور خود گناہوں میں آلودہ رہتا ہے، لوگوں کو الله عَوْدَ عَلَى طرف بلاتا ہے اور خود اس سے بھا گتا ہے، دوسروں کو الله عَوْدَ جَلَّ ك ذکر کی تلقین کر تاہے لیکن خو داسے بھلائے بیٹھاہے۔

اے نفس! کیا توبیہ نہیں جانتا کہ گناہ یا خانے ہے زیادہ بدبودار ہے اور یاخانہ کسی چیز کو یاک نہیں کر تا لہٰذاجب توخود گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہے تو دوسروں کو پاک کرنے کی طمع کیوں کر تاہے؟

افسوس تجھ پر اے نفس!اگر تجھے اپنی حقیقت کاعلم ہو جائے تولو گوں کو پینچنے والی مصیبت کاسبب اپنی نحوست کو خیال کریے۔

اے تفس! تجھ پر افسوس کہ تونے خود کو شیطان کا گدھا بنالیا ہے جو تجھے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے اور اس نے تجھے مغلوب کرر کھاہے پھر بھی تواپنے عمل پر خوش ہوتا ہے حالائکہ وہ عمل آفات سے لبریز ہوتا ہے۔اگر تونے اپنے عمل کو آفات سے مکمل طور پر بحالیاتویہ تیرے لئے کامیابی ہے لیکن تعجب ہے تو گناہوں کی کثرت کے باوجود اینے عمل پر خوش ہوتا ہے۔شیطان دولا کھ سال تک الله عَدَّوَ مَن کی عبادت کر تار ہالیکن الله عَزَّوَ جَلَّ في است ايك كناه كي وجدس مر دود قرارديا اور حضرت سيَّدُنا آدم عَلْ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّادَةُ وَالسَّلَامِ كُونِي اور بر گزیدہ ہونے کے باوجو دایک لغزش (۱) کے سبب سے جنت سے جدا ہونا پڑا۔

افسوس تجھے پرامے نفس! نوکتناغدار، بے شرم، جاہل اور گناہوں پر جر أت كرنے والاہے، توعبد توڑتا

 اس لغرش کا پس منظریہ ہے: شیطان نے کسی طرح حضرت آدم وحوا (عَلَيْهِمَاالسَّلَام) کے پاس پینچ کر کہا کہ میں حمہیں تنجرِ خُلَد بتادول؟ حضرت آدم عَنيهِ السَّلَام نے انکار فرمايا۔ اس نے قسم کھائی که ميں تمہارا خير خواہ موں ، انہيں خيال موا که الله یاک کی جھوٹی قشم کون کھا سکتا ہے؟ بایں خیال حضرت حوّا (رَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا) نے اس میں سے کچھ کھایا پھر حضرت آوم (مَلَيْهِ السَّلام) کو دیا انہوں نے بھی تناول کیا، حضرت آدم (عَلَیْهِ السَّلام) کو خیال ہوا کہ (فرمان البی) لاَ تَقْرُبَاکی نہی تنزیہی ہے تحریمی نہیں کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہر گز ایبانہ کرتے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں یہال حضرت آدم عَلَیْهِ السَّلَام سے اجتہاد میں خطابمو كي اور خطائے اجتہادي معصيت نہيں ہوتى \_ (خزائن العرفان، پ١، البقرة، تحت الاية:٣٦)

(پيشش ش: مجلس المدينة العلميه (دوس اسلام))

ہے اور وعدہ خلافی کرتاہے۔ ان خطاؤں کے باوجو داپنی دنیابسانے میں لگا ہواہے گویا توبیہ سمجھ بیٹھاہے کہ تحجے پہاں سے جانا نہیں۔ کیا تو قبرستان والوں کو نہیں دیکھتاوہ دنیامیں کیا کرتے رہے؟ سامان جمع کیا،عالیشان مکانات بنائے اور کبی کمبی امیدیں باندھتے رہے لیکن ان کا جمع شدہ مال تباہ وہر باد ہو گیا، مکانات قبروں میں بدل گئے اور امیدیں دھوکے کاسامان ہو گئیں۔

اے نفس! تجھے کیاہو گیاہے کہ توعبرت حاصل نہیں کر تا؟ کیوں توان کے حالات نہیں دیکھتا؟ کیا تیر ا یہ خیال ہے صرف انہی کو آخرت کاسامناہو گا اور تو ہمیشہ تیہیں رہے گا؟ایسا تبھی نہیں ہو گاتیرا یہ گمان فاسد ہے، توپیدائش سے اب تک عمر ضائع کر رہاہے۔ زمین پر تواینے لئے عمارت بناتا ہے لیکن تھوڑی ہی مدت کے بعد اس کے اندر تیری قبر ہو گی۔ کیا تجھے اس بات کاڈر نہیں جب روح قبض ہونے کے بعد فرشتے تیرے پاس آئیں گے جن کے رنگ سیاہ اور چہرے ٹرش رُوہوں گے ،وہ تجھے عذاب کی خوش خبری سنائیں گے۔اس وقت تجھے ندامت کچھ فائدہ نہ دے گی اور تیر اٹمگین ہونااورر ونادھونا تیرے کچھ کام نہ آئے گا۔ اے نفس!بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنی ہے و قوفی کے باوجو د تو بصیرت اور دانائی کا دعوٰی کر تاہے۔ کیایمی تیری دانائی ہے کہ توروز بروزمال کی زیادتی پر خوش ہو تاہے اور زندگی کم ہونے پر عملین نہیں ہو تا؟ زندگی کے کم ہونے پر مال کی زیادتی تھے کیافائدہ دے گی؟

افسوس تجھ پراہے نفس! تو آخرت ہے اعراض کر تاہے حالا نکہ وہ تیری طرف بڑھ رہی ہے اور تو دنیا کی طرف بھا گتاہے حالا نکہ وہ تجھ سے منہ پھیرے جارہی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کل پر کام ر کھالیکن پورانہ کر سکے اور کتنی ہی آرزوئیں ایسی ہیں جو پوری نہ ہو سکیں۔ تو ان سب چیزوں کامشاہدہ اینے بھائیوں،عزیزوا قارب اور پڑوسیوں میں کرتاہے اور انہیں موت کے وقت حسرت زدہ دیکھتاہے پھر بھی جہالت سے باز نہیں آتا۔

اے نفس!اس دن سے ڈر جس کے بارے میں اللہ عوَّدَ جَلَّ نے بیہ قسم یاد فرمائی ہے کہ وہ ہندے کواس وفت تک نہیں جھوڑے گاجب تک ہراس جھوٹے بڑے، ظاہر ویوشیدہ عمل کا حساب نہ لے لے جس کے كرنے مانه كرنے كاد نياميں تحكم دياتھا۔

ا ہے نفس! کس وجو د کے ساتھ توربُ الْعالمین کی بار گاہ میں حاضر ہو گا؟ اور کس زبان ہے جو اب دے گا؟ اس کی بارگاہ میں سر خروہونے کی تیاری کر اور اپنی بقیہ عمر کو ان تھوڑے ایام میں طویل ایام کے لئے گزار۔اس فانی دنیامیں باقی رہنے والی دنیاکے لئے تیاری کر اور تھکاوٹ اور غموں سے بھرپور اس جہاں میں ابدی نعتوں والے جہاں کے لئے عمل کر اس سے پہلے کہ توعمل نہ کرسکے۔ آزاد لو گوں کی طرح اپنی مرضی سے دنیا کی محبت سے نکل جابعد میں کہیں ایسانہ ہو کہ مجبور ہو کر نکلنا پڑے۔اگر دنیاوی ترو تاز گی تجھے حاصل ہے تواس پر نازنہ کر کیونکہ کتنے ہی خوش ہونے والے ایسے ہیں جو دھوکے کا شکار ہیں اور کتنے ہی دھوکے کا شکار ایسے ہیں جو دھوکے میں مبتلا ہونے سے لاعلم ہیں۔ توخر ابی ہے اس کے لئے جو ویل (نامی جنی وادی) کاحق دارہے اور اسے اس بات کا شعور نہیں۔ کوئی بنس رہا اور خوش ہورہا ہوتا ہے ، لہو و لعب میں مشغول اور اتر ارہا ہو تاہے نیز کھانے پینے میں مشغول ہو تاہے جبکہ اس کانام لوحِ محفوظ میں جہنمی لکھا ہو تاہے۔

لہٰذا اے نفس!تو دنیا کو عبرت کی نگاہ ہے دیکیہ، بحالتِ مجبوری ہی دنیا کی طرف جااور اپنے اختیار ہے اسے ٹھو کر مار اور آخرت کی طلب میں سبقت کر۔ ناشکروں کی رَوِش سے پیج جو شکر تو کرتے نہیں پھر بھی جو باقی ہے اس میں زیاد تی چاہتے ہیں،خو د گناہ سے باز نہیں آتے دوسر وں کو گناہوں سے بیخنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اے نفس! توبیہ جان لے! دین کا کوئی عوض نہیں اور ایمان کا کوئی بدل نہیں نیز جسم کا کوئی قائم مقام نہیں۔جس کی سواری دن اور رات ہو اسے سفر کرناہی پڑے گااگر چیہ وہ سفر نہ کرناچاہے (یعنی دنیامیں آگئے ہوتومقررہ مدت گزارنی ہو گی)۔

اے نفس!اس نصیحت کو قبول کر اور اس پر عمل کر کیونکہ جو شخص اس نصیحت سے منہ بھیر تاہے وہ گویا خود کو جہنم کاحقدار بناتاہے اور میر انہیں خیال کہ توجہنمی ہوناپیند کرے گابلکہ میر اخیال ہے تو اس نصیحت یر ضرور عمل کرے گااور اگر دل کی سختی تجھے اس نصیحت پر عمل کرنے سے رو کتی ہے تو تہجد اور شب بیداری سے مدد طلب کر۔اگریہ کار گرنہ ہو تو نفلی روزوں کی یابندی کر اور اگر اس سے بھی سختی ختم نہ ہو تولو گوں سے میل جول اور گفتگو کم کر دے پھر اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے تور شتہ داروں سے صلہ رحمی اور یتیموں پر نرمی اختیار کر اور اگر اس سے بھی کام نہ بنے توجان لے کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے تیرے دل پر مہر لگادی ہے اور تیر اظاہر

يْشُ شُ: **محلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی) <del>\*\*\*\*\*\*\*\*(</del> 402

وباطن گناہوں کی نحوست سے سیاہ ہو چکاہے تو اب خود کو جہنمی تصور کر کہ الله عدَّد وجلَّ نے جنت کو پیدا کیا تواس کے حفداروں کو بھی پیدا فرمایا اور جہنم کو پیدا کیا تو اس کے اہل کو بھی پیدا کیا،پس ہر ایک کواس کا حصہ مل گیا،لہٰذااب تجھ میں نصیحت قبول کرنے کی گنجائش نہ رہی، اب تواییخ نفس سے ناامید ہو جالیکن ناامیدی تو بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہم الله عَوْدَ عَلْ كى پناہ چاہتے ہيں۔اب تيرے لئے نااميدى كاراستہ بھى بنداور اميد کاراستہ بھی بند نیز نیکی کے تمام راستے تجھ پر بند ہو چکے ہیں،اگر تو کوئی امید باندھے گا بھی توہ و ھو کا ہی ہو گا۔اب توغور كركه جس مصيبت ميں مبتلا ہے اس پر تخفے و كھ ہے يانہيں؟ خود پر تخفے ترس آكر آئكھول ہے آنسو بہتے ہیں یانہیں؟لہٰذااگر آنسو ہتے ہیں اور ان کامنبع بحُرْ رحمت ہے تومعلوم ہوا کہ ابھی امید کی کرن باقی ہے لہٰذارونا دھونا اپنا وطیرہ بنالے، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات سے مدد مانگ، سب سے زیادہ کریم کی بارگاہ میں التجاكر،اس سے مسلسل مدد مانگتارہ اورالتجا كے دراز ہونے سے نہ اُكتابے ممكن ہے وہ تیری ناتوانی پر رحم فرمائے، تیری فریادرسی کرے کیونکہ تیری مصیبت بہت بڑی ہے، توسخت آزمائش میں ہے، نافرمانی بڑھ گئی ہے اور کوئی حیلہ اور عذر باقی نہیں رہا۔اب کوئی بچنے کا طریقہ ہے نہ تلاش کی جگہ ،نہ کوئی مدد گاراور نہ ہی راہ فرار۔ تیرے مولیٰ کے علاوہ اب کوئی پناہ گاہ اور نجات کی جگہ بھی نہیں، لہٰذا آہ وزاری کے ساتھ اس کی بار گاہ میں حاضر ہو جا، ا پنی جہالت اور گناہوں کی کثرت کے مطابق عاجزی وانکساری کا مظاہر ہ کر کیونکہ وہ عاجزی وانکساری كرنے والے بندے پررحم فرماتاہے،حسرت زدہ طالب كى مددكر تاہے اور مجبوركى دعاكو قبول فرماتاہے۔آج تواسی کی طرف مجبور اور اس کی رحمت کامختاج ہے باقی تمام راستے تجھ پر بند ہو گئے ہیں، تمام اسباب منقطع ہو چکے ہیں،وعظ ونصیحت تجھے فائدہ نہیں دی رہی اور ڈانٹ ڈیٹ اور ملامت کا تجھے پر کوئی اثر نہیں ہور ہاتو جس سے طلب كرر ہاہے وہ كريم ذات ہے، جس سے مانگ رہاہے وہ جواد ہے، جس سے مدد طلب كرر ہاہے وہ احسان فرمانے والا مہربان ہے،اس کی رحمت وسیع، فیضان کرم جاری وساری اور اس کاعفو و در گزر عام ہے۔

### گناه گار کی دعا:

تم اس کی بار گاہ میں عرض کرو:''یَااَمُ حَمَّ الرَّاحِینِ، یَارَحْمٰن، یَارَحِیْم، یَاحَلِیْم، یَاعَظِیْم، یَاکویْم میں گناہوں پر مُصِر اور جری رہااور عرصَهٔ دراز سے گناہ کر تارہا نیز گناہ کرتے وقت مجھے تبھی شرم نہ آئی۔ آج میں انتہائی 

اخياءُ الْعُلُوْم (جلد پنجم)

٤ . ٤

عاجزی وانکساری، مفلسی و مختاجی اور بے کسی و بے بسی کی حالت میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں ۔ یَااَنْ حَمَّ الوَّا حِیْنِ اِمِیں مشکل کو دور فرما، اینی رحمتوں کا نزول فرما، اینے عفو و کرم کا جام پلا اور مجھے گناہوں سے بچا۔"

### 300 سال تک گریه وزاری:

اے نفس!اس سلسلے میں تو اپنے والد حضرت سیّدُنا آدم عَلیٰ تَبِیْنَا آدم عَلیْ تَبِیْنَا آدم عَلیْ السّلاء کی اقتدا کر کہ حضرت سیّدُنا وہب بن مُنیّدہ دَخه اُلله تَعَلیٰ علیه فرماتے ہیں: جب الله عَدَوَ ہوا نے حضرت سیّدُنا آدم علیٰ السّلاء کو جنت ہے زمین پر جیجاتو آپ اس قدرروے کہ آنسونہ تضمے تھے۔ ساتویں دن آپ سر جیکا کے گریہ وزاری کررہ ہے تھے کہ الله عَدَو کی فرمائی:اے آدم!اس قدر کیوں رورہ ہو؟ آپ علیه السّلاء فرض کررہ ہوئی کے الله عَدَو ہوئی فرمائی:اے آدم!اس قدر کیوں رورہ ہو؟ آپ علیه السّلاء فرض کی:اے میرے ربّ! جنت سے زمین پر آجانا مصیبت خیال کر رہا ہوں، لغزش کے باعث جنت سے دور ہوں، عزت وسعادت اور راحت وعافیت والے مقام سے بہاں آپنجا ہوں، دائی زندگی اور ہمیشہ باقی رہنے والے مقام سے اس فانی جگہ میں آگیا ہوں تو میں کیو کر اپنی لغزش پر گریہ وزاری نہ کروں؟ الله عَدُوجَانُ نے فرایا:اے آدم! کیا میں نے تھے اپنے دستِ قدرت سے نہ بنایا، تھے میں روح نہ ڈالی اور فرشتوں سے سجدہ فرایا:اے آدم! کیا میں کو تجول گئے اور میری ناراضی مول کی مجھ اپنی عزت و جلال کی قسم! اگر میں تمام زمین کو تم جیسے لوگوں سے بھر دوں اور وہ سب میری عبادت کریں، میری پاکی بیان کریں پھر میری نافرمانی کریں تو میں ان سب کو خطاکار تھہر اول گا۔ یہ س کر آپ عَدَیْدِ السَّدَ میں من میری پاکی بیان کریں پھر میری نافرمانی کریں تو میں ان سب کو خطاکار تھہر اول گا۔ یہ س کر آپ عَدَیْدِ السَّدَ کہ میں ان سب کو خطاکار تھہر اول گا۔ یہ س کر آپ عَدَیْدِ السَّدَ کہ میں ان سب کو خطاکار تھہر اول گا۔ یہ س کر آپ عَدَیْدِ السَّدَ کہ میں ان سب کو خطاکار تھہر اول گا۔ یہ س کر آپ عَدَیْدِ السَّدَ کہ میں ان سب کو خطاکار تھہر اول گا۔ یہ س کر آپ عَدَیْدِ السَّدَ کہ میں ان سب کو خطاکار تھر اور میں ان میں کر آپ عَدَیْدِ السَّدِ کُورِ کُورُ کُورِ کُورُ کُورِ کُورُ کُورِ کُورِ

سيِّدُ ناعبيدالله بَجَلى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه في مناجات:

حضرت سیّدُ ناعبیدالله بَجَلی عَلَیْهِ دَحْهُ اللهِ القَوِی بہت گریہ وزاری کیا کرتے۔ رات بھر رورو کر الله عَذَوَ جَلَّ کی بارگاہ میں مناجات کرتے:"الهی! میں وہ ہوں جس کی عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بڑھ رہے ہیں، الهی! میں وہ ہوں جو گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے کوئی دوسری شہوت آگھیرتی ہے۔افسوس عبید! اللی ! میں وہ ہوں جو گناہ جیوڑنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے کوئی دوسری شہوت آگھیرتی ہے۔افسوس عبید! ایک گناہ پر انانہیں ہوتا اور تو دوسرے گناہ میں پڑجاتا ہے۔ہائے عبید!اگر جہنم ٹھکانا بن گیاتو کیا کرے گا؟ آہ

نيش ش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی)

عبید! کیا معلوم تیرے سرکے لئے گرزتیار ہوں۔ہائے عبید!طلب گاروں کی حاجتیں بوری ہو جائیں لیکن شاید تیری حاجت بوری نہ ہو۔"

# ایک عبادت گزار کی مناجات:

حضرت سیّدُنا منصور بن عمار عَدَیه دَخهُ اللهِ انقظار فرمات بین که ایک رات میں نے کوفہ میں ایک عبادت گزار
کویوں مناجات کرتے ہوئے سنا: ''اے میرے رہ ! تیری عزت وجلال کی قسم! میں نافرمانی کرکے تیری خالفت
ہرگز نہیں چاہتاتھا، تیرے مقام سے ناواقف تھا اس لئے نافرمانی ہوگئ، میں نہ توخود کو تیرے عذاب کے لئے
پیش کرناچاہتا ہوں اور نہ ہی تیری بارگاہ میں حقیر ہوناچاہتا ہوں، نفس نے گناہوں کو اچھا بناکر پیش کیا، بد بختی مجھ
پیش کرناچاہتا ہوں اور نہ ہی تیری بارگاہ میں دھیر ہوناچاہتا ہوں، نفس نے گناہوں کو اچھا بناکر پیش کیا، بد بختی مجھ
میل سے تیری ڈھیل سے وھو کے میں رہا، لہذا اپنی جہالت کے سبب تیری نافرمانی کا مرتکب ہوا اور اپنے
عمال سے تیری خالفت کی۔ اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر تیری بارگاہ میں نہ آؤں تو میں کہاں
جاؤں؟ ہائے افسوس! کل قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑ اہونا ہوگا۔ ملکے بوجھ والوں کو کہا جائے گا: گزر جاؤاور
بھاری بوجھ والوں کو کہا جائے گا: گھر ہے رہو بھے نہیں معلوم کہ میں ملکے بوجھ والوں میں سے ہوں یا بھاری بوجھ
والوں سے۔ ہائے میرے لئے خرابی! میری عمر زیادہ ہور بی ہے اور میرے گناہ بڑھتے جارہے ہیں۔ میں کب تک

بزر گانِ دین کا اپنے ربّ عَدَّوَجَلَّ کی بار گاہ میں مناجات کرنے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے کا بہ طریقہ تھا۔ وہ مناجات کے ذریعے اپنے ربّ کی رضاچاہتے تھے اور ان کا مقصد نفس کو ملامت کرکے اسے تنبیہ کرنا اور عار دلانا تھا۔ جو شخص الله عَدَّوَجَلَّ کی بار گاہ میں مناجات اور نفس کو ملامت کرنے میں سستی کرتا ہے وہ نفس کی نگر انی کرنے والا نہیں اور ممکن ہے الله عَدَّوَجَلَّ ایسے شخص سے راضی بھی نہ ہو۔

الْحَدُثُ لِلله الله عَزَّوجَلَّ كَ فَصْل وكرم ع "مراقبه ومحاسبه كابيان "مكمل موا

#### فكروعبرتكابيان

تمام تحریفیں اللہ عوّد کی اس کی عظمت کی برزگ کا کوئی جہت و کنارہ نہیں اور نہ ہی اس کی عظمت کی بلندی تک پہنچنے کے لئے ذہنی تصورات اور عقلوں کو کوئی راہ ہے بلکہ امید واروں کے دل اس کی کبریائی کے صحر امیں چیران وپریشان ہیں۔ جب یہ چیرانگی اپنے مطلوب کو پانے کی کوشش میں جوش مارتی ہے تواس کے جلال کے پردوے اِسے پیچھے و حکیل دیتے ہیں اور جب مایوس ہو کر واپس جانے کا ارادہ کرتی ہے تو جمال کے پردوں سے آواز آتی ہے (راو سُلوک پر) صبر کر! پھر اس سے کہا جا تا ہے: ''اپنے بندہ ہونے کی پستی میں غور و فکر کر و کیو نکہ اگر تم جلال رَبوبیّت میں غور و فکر کر و گے تواس تک نہ پہنچ سکو گے۔ اگر تم اپنے بارے میں غور و فکر کر نانہیں چاہتے تو دیکھو کہ اللہ عوّد کی انعام واحمان کیسے مسلسل تم پر ہرس رہے ہیں لہٰذا ہر نعمت پر سنئے سرے سے ذکر و شکر کر واور نقار پر کے سمندر میں غور و خوش کرو کہ کس طرح عالمین پر خیر و شر ، نفع و پر سنئے سرے سے ذکر و شکر کر واور نقار پر کے سمندر میں غور و خوش کرو کہ کس طرح عالمین پر خیر و شر ، نفع و خوس نظر افعال سے ذات کی طرف بڑھی تو یقیناً تم نے بہت بڑی جر اُت کی اور ظلم اور ناانصافی کے سبب نقس کو بشریت کی حدسے آگر بڑھوں کے بڑے خطرے میں ڈال دیا عالا نکہ عقلیں تو نور جلال کی ابتدا میں ہی معلوب ہو کئیں اور مجبوراً اپنی ایڈ این کی جر آگئیں (نور جلال کی انتہاتو دور کی بات ہے)۔

خوب ڈرود وسلام ہواُن پر جواولادِ آدم کے سر دار ہیں اگر چہ انہوں نے اس سر داری کو فخر شارنہ کیا، ایسا ڈرود جو میدانِ قیامت میں ہمارے لئے ذخیرہ ووسیلہ ہو جائے اور آپ کی آل واَصحاب پر بھی خوب ڈرود وسلام ہوجن میں سے ہر ایک آسانِ دین کابدرِ کامل (یعنی مکمل چاند)اور مسلمان جماعتوں کا قائد ہے۔

### ایک سال کی عبادت سے بہتر:

حدیث ِ مبارک میں آتا ہے: "لمحہ بھر غور وفکر کرناایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔"(۱) قرآنِ مجید میں سوچ و بچار، انجام کی فکر اور عبرت کے حصول پر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے۔ یہ بات مخفی

<sup>🗗 ...</sup> كتأب العظمة لابي الشيخ الاصبهاني، بأب مأ ذكر من الفضل في المتفكر في ذالك، ص٣٣، حديث: ٣٣

قوت القلوب، الفصل السادس: في ذكر عمل المريد بعد صلاة الغداة ، 1/ ٢٩

نہیں کہ غوروفکر ہی انوار و تجلیات کی جاتی اور بصیرت کی ابتدا ہے۔ بیہ علوم کے لئے مجھلی کے جال کی طرح اور معارف ومفاہیم کے لئے شکار گاہ ہے۔اکثر لوگ اس کی فضیلت اورزُ تبے کو تو جانتے ہیں لیکن وہ اس کی حقیقت، فوائد، ابتدا، کیفیت اور اس کے راستوں سے بے خبر ہیں۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ غور وفکر کسے کریں؟ کس کے بارے میں کریں؟ کیوں کریں؟ فکرسے مطلوب کیا ہو؟مقصو دبذاتِ خود فکرہے یااس سے کوئی فائدہ مقصود ہے؟اگر ثمرہ و نتیجہ مقصود ہے تووہ علوم ہیں یااحوال یاعلوم واحوال دونوں؟

ان تمام باتوں سے پر دہ اٹھاناضر وری ہے۔ پہلے ہم غور و فکر کی فضیلت پھر اس کی حقیقت اور پھر اس کا متیجہ بیان کریں گے اور اس کے بعداِنْ شَآءَ الله مقاماتِ فکر بیان کریں گے۔

#### ببنبرا: غوروفكركى فضيلت، حقيقت اوراس كے مقامات

(اس میں تین فصلیں ہیں)

#### غوروفكركي فضيلت

پہلی فصل:

الله عَوْدَ عَلَ نِه ابنى كتاب عزيز ميس به شار مقامات ير غورو فكركرن كا حكم ديا اور غورو فكركر في والول کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمه كنزالايدان:جوالله كى يادكرت بين كعرب اوربيش اور کروٹ پر لیٹے اور آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اے رب ہمارے تونے یہ برکار نہ بنایا۔ الَّذِينَ يَذُ كُرُونَ اللَّهَ قِلِمَّا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوْ بِهِمُ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلُوتِ وَ الْهَ مُنْ ضِّ مَ لِتَنَامَا خَلَقْتُ لَمِنَ الْمَاطِلًا ۚ

(ب، العمران: ١٩١)

حضرت سیّدُنا ابنِ عباس دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات عبين كه یجھ لوگ ذاتِ باری تعالیٰ میں غور وفكر كرنے لگے تو سيّب عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالدِّوسَلَّم في ارشاد فرمايا: "الله عَوْدَ وَكُر كرو اور الله عَدَّوَ جَلَّ کے بارے میں غور و فکرنہ کرو کیونکہ تم رب تعالی کو نہیں جان سکتے جیسے اسے جاننے کاحق ہے۔ "(1)

و اسلامی (موساسلامی) مجلس المدینة العلمیه (موساسلامی) مجلس المدینة العلمیه (موساسلامی)

كتاب العظمة لاني الشيخ الاصبهاني، باب الامر بالتفكر في أيات الله، ص١٨، حديث: ٥

# غورو فکر کے متعلق دو فرامین مصطفے:

﴿1﴾... ایک دن رحمَتِ عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم صحابَهُ كرام كى ایک جماعت کے پاس آئے جو غور و فكر مين مصروف تقى - آپ صَدَّاللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: "تم كلام كيون نهيس كررہے؟" صحائة كرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان نِي عرض كي: "بهم الله عَوْدَ جَلَّ كي مخلوق ميں غور وفكر كررہے ہيں۔" آپ صَلَّا اللهُ تَعَالَ عَلَيْدِهُ اللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: "تم ايسي بي كرت ربو، الله عَدَّوَ عَلَّ كي مخلوق ميس غور وفكر كرو اوراس كي ذات میں غور و فکر نہ کرو، مغرب کی جانب ایک سفید زمین ہے جو چالیس دن کی مسافت پر واقع ہے،اس کانور اس کی سفیدی ہے، وہاں مخلوق خدامیں سے ایک الی مخلوق ہے جس نے بیک جھیکنے کی مقدار بھی اللہ عَذَّوَ جَلَّ کی نافرمانی تهیس کی۔" صحابَة كرام عَلَيْهِمُ اليِّفْوَان في عرض كي: "يارسولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! شيطان ان میں نہیں؟"ار شاد فرمایا:"وہ نہیں جانتے کہ شیطان پیدا بھی ہواہے یا نہیں۔"عرض کی گئی:"کیاوہ اولادِ آدم بیں؟" ارشاد فرمایا:"وہ توحضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام کے پيداہونے بانہ ہونے کو بھی نہیں جانتے۔"'' ﴿2﴾... حضرت سيّدُنا عطاء بن ابورَ باح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: "مين اور حضرت عبيد بن عُمر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ ون حضرت سيَّرَتُناعاكشه صديقه رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهَاكَ ياس كَّنَّ ، جمارك اور ان ك ورميان يروه تھا۔ آپ رض الله تعالى عَنْهَا نے فرمایا: "اے عبید! ہمارے یاس آنے سے تہمیں کیا چیز روکتی ہے؟" عرض کی: آ قائے دوجہاں صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فرمان عاليشان ہے كه درجهمى تجھى ملنامحبت برها تاہے۔ " پھر حضرت سيّدُناعُبَيْد بن مُمّير رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِه كَها: "آب بمين رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْه وَسَلَّم كَي كُونَي بهت بى يبنديده بات ارشاد فرمائيس جو آب نے ان ميں ديھي ہو۔ "يه سن كر حضرت سيّدَ تُناعا كنته صديقه دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَارونے لکیس اور فرمایا: آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا ہر معاملہ ہى پسنديده ہے، ايك رات آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم ميرے ياس تشريف لائے حتّی كه مير اجسم ان كے جسم ہے مُس ہو گيا۔ پھر فرمايا: "مجھے جھوڑ دو، میں اینے ربّ عزّدَ مَل کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ " چنانچہ آپ مَشکیٹرے کی طرف بڑھے، اس سے وضو فرمایا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ نماز میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اس قدر روئے كه آپ كى مبارك واڑھى

<sup>● ...</sup> كتاب العظمة لابي الشيخ الاصبهاني، باب ما ذكر من كثرة عبادة الله. . . الخ، ص٣٢٥، حديث: ٩١٠

تر ہو گئی، پھر سجدے میں گئے حتی کہ زمین بھی ہمیگ گئی، پھر کروٹ کے بل بیٹے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فِي مَار فَجر كي اطلاع دي اور عرض كي: "يارسول الله صَدَّى اللهُ تَعَالى عَنيه وَ الله وَسَلَّم! الله عَزَّو جَلَّ نے آپ کے وسیلہ سے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرمادیئے پھر آپ کو کس چیز نے رُلایا؟"ارشاد فرمایا: اے بلال! میں کیوں نہ روؤں حالا نکہ آج رات الله عَوَّدَ جَلَّ نے مجھ پر بیر آیت نازل فرمائی ہے:

ترجيد كنز الايبان: بيشك آسانون اور زمين كي پيرائش اور رات اور دن کی باہم برلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں

إِنَّ فِيُ خَلْقِ السَّلُوٰتِ وَالْأَثْرِ ضِ وَاخْتِلَافِ اتَّيْل وَالنَّهَامِ لَأَيْتِ لِّأُ ولِي الْاَلْبَابِ أَنَّ

(ب، العمران: ١٩٠)

پھر فرمایا: خرابی ہے اس کے لئے جواس کو پڑھے اور اس میں غور و فکرنہ کرے۔(۱)

حضرت سیّدُنا امام أوزاعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے بوچھا گیا کہ زمین وآسان کی تخلیق اور دن رات کے بدلنے کے متعلق غور و فکر کی انتہا کیاہے؟ تو فرمایا: انہیں پڑھنااور سمجھنا۔

# غورو فکر کے متعلق 21 اقوالِ بزرگانِ دین:

﴿1﴾ ... حضرت سيّدُ نا محمد بن واسع عَلَيْهِ دَحْمَةُ الله النَّافِع بيان كرتے ہيں كه حضرت سيّدُ نا ابو ذر غفارى دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه ك وصال ك بعد ايك بصرى شخص آپ كى والده ك ياس آيا اور ان سے حضرت سيّدُنا ابوذر غفارى دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ كَي عبادت كے متعلق يو چھاتوانہوں نے فرمايا: ''وہ دن كا اكثر حصه گھر كے ايك كونے ميں بيٹھے غور وفكر كرتے رہتے۔"

﴿2﴾ ... حضرت سيّدُنا حسن بَصْرِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: "لمحه بهر كا غور و فكر بورى رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔"

﴿3﴾ ... حضرت سيّدُ نافضَيْل بن عِياض رَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه نِه فرمايا: "غور وفكرايك ايسا آئينه ہے جو تجھے تيري نیکیاں اور برائیاں دکھا تاہے۔"

مشكل الأثار للطحاوي، باب بيان . . . في السبب الذي فيم نزلت: ان في خلق السموات . . . الخ، ١٠/ ٣٢٧، حديث: ٩٠٠٩

و المعام المدينة العلميه (وثوت المالي) المدينة العلميه (وثوت المالي) المعدودة العلميه (وثوت المالي)

٠٠٠٠ صحيح ابن حبأن، كتأب الرقائق، بأب التوبة، ٢/ ٨، حديث: ٢١٩

#### عمل كامغز:

﴿4﴾... حضرت سيِّدُنا ابرائيم بن أو ہم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْأَكْمَ مِن كَها كَياكَ آپ بہت طويل غور و فكر كرتے بين۔ آپ نے فرمايا: "غورو فكر عمل كامغزہے۔"

﴿5﴾ ... حضرت سيّدُ ناسفيان بن عُيينُنه وَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه اكثريه شعر بطور مثال بيان كرتے:

إِذَا الْمَرْءُ كَانَتُ لَنَا فِكُرَةٌ فَعِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَنَا عِبْرَةٌ

ترجمه:جب انسان غوروفكركر تاب تواس مرشے سے عبرت حاصل موتى ہے۔

حضرت سيّدُنا طاوَس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين كه حضرت سيّدُنا عيلى دوحُ الله عنى نبيدِ الصّلوةُ والسّمَا وَعَلَيْهِ الصّلوةُ وَالسّمَا وَ مَا اللهُ عَمْن بِر آپ كَى مثل كُوكَى هِ ؟ "آپ عَلَيْهِ السّلام في مثل هے . " السّلام في فرمايا: "بال! جس كا بولناذكر ، خاموش ربهنا فكر اور نگاه عبرت والى بو تووه ميرى مثل ہے . "

### كلام،خاموشي اور نگاه:

﴿6﴾... حضرت سیّدِناحسن بَصْرِی علیّهِ دَحْمَةُ اللهِ القَدِی نے فرمایا که جس کے کلام میں کوئی حکمت نه ہو وہ ہے کار ہے، جس کی خاموشی میں غورو فکر نه ہو وہ غلطی ہے اور جس کی نگاہ میں عبرت نه ہو وہ کھیل ہے۔ اللّه عَدْدَ جَلّ کا فرمان ہے:

ترجمه كنزالايمان: اور مين اين آيتول سے انھيں پھير دول

گاجوز مین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔

سَاصِ فُعَنُ إلَيْنَ الَّذِيثَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْبِينَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْبِ الْمَقِ الْمِرات (١٣٦)

یعنی میں انہیں اپنی نشانی میں غور و فکر کرنے سے روک دوں گا۔

### آنکھول کوان کاحق دو:

حضرت سیّدُنا ابوسعید خُدری رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں که رسولِ بے مثال، شفیج روزِ شارصَلَّ الله
تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: "اینی آنکھوں کو عبادت میں سے ان کا حصہ دو۔" صحابَهُ کرام عَلَيْهِمُ الرِّفْوَان
نے عرض کی: "یا دسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَّم اعبادت میں آنکھوں کا کیا حصہ ہے؟" ارشاد فرمایا:

می میں آنکھوں کا کیا حصہ ہے؟" ارشاد فرمایا:

می میں آنکھوں کا کیا حصہ ہے؟" ارشاد فرمایا:

می میں آنکھوں کا کیا حصہ ہے؟" ارشاد فرمایا:

می میں آنکھوں کا کیا حصہ ہے؟" ارشاد فرمایا:

" قرآنِ مجید میں دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنااور اس کے عجائبات سے عبرت حاصل کرنا۔ "<sup>(۱)</sup>

﴿7﴾... مَلَّهُ مَكِرِّمه كے قریب رہنے والی ایک دیہاتی عورت نے کہا: ''اگر متّقی لوگوں کے دل غور و فکر کے ذریعے اس چیز کامشاہدہ کریں جو غیب کے پر دوں میں اُخروی بھلائی کی صورت میں ان کے لئے ذخیر ہ کی گئ ہے تو دنیامیں رہناا نہیں گوارانہ ہواور نہ ان کی آئکھوں کو دنیامیں قرار آئے۔''

# لمبی فکرراہ جنت کی راہنمائی کرتی ہے:

﴿8﴾... حضرت سيِّدُنا حكيم لقمان عَدَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْلُن تنها فَي ميں دير تک بيشے رہتے، ان کا آقا ان کے پاس سے گزر تا تو کہتا: "اے لقمان! تم اتن دير تک تنها بيشے رہتے ہوا گر لوگوں کے ساتھ بيشو تو بچھ دل لگ جائے گا۔ " حضرت سيِّدُنا حكيم لقمان عَدَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْلُن فرماتے: "طویل تنهائی سے فکر میں زیادہ سمجھ بوجھ پيدا ہوتی ہے اور لمبی فکر راہِ جنت کی راہنمائی کرتی ہے۔ "

﴿9﴾... حضرت سيِّدُ نا وَبِ بِن مُنَبِّه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نِي فرمايا: "جب سَى شخص كى فكر طويل بوجائے تووہ جان ليتاہے اور جب كوئى شخص جان ليتاہے تووہ عمل كرتاہے۔"

﴿10﴾...حضرت سيِّدُ ناعمر بن عبد العزيز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيْدِ فرماتے ہيں:"الله عَزَّوَجَلَّ كَى نعمتوں ميں غور وفكر كرناافضل عبادت ہے۔"

﴿11﴾...ا يك ون حضرت سيّدُنا عبدالله بن مبارك رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَعَالَ عَلَيْهِ فَعَالَ عَلَيْهِ وَعَامُونَ اور فكر مند ديكها توبوجها: "كهال بهنج كيّج؟" انهول نے كها: "بل صراط تك-"

﴿12﴾... حضرت سيّدُنا بِشُر حافى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي فرماتے ہیں:"اگر لوگ الله عَوْدَ جَلَّ كى عظمت میں غور وفكر كریں تو بھى اس كى نافرمانى نه كریں۔"

#### رات بھر قیام سے بہتر:

﴿13﴾... حضرت سیّدُ ناابنِ عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے فرمایا: "غور و فکر سے پڑھی جانے والی دو ر کعتیں بے دلی سے کیے جانے والے بوری رات کے قیام سے بہتر ہیں۔"

●... كتاب العظمة لابي الشيخ الاصبهاني، بأب الامر بالتفكر في أيات الله، ص٠٠، حديث: ١٢

و المعام المحمد المعام المعام

﴿14﴾... حضرت سيِّدُنا ابوشُرَ ثُحُ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ ايك مرتبه چلتے چلتے اچانک بيٹھ گئے اور اپنے اوپر چاور ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ان سے کہا گیا: "حضور کیوں رورہے ہیں؟" فرمایا: "میں نے عمر کے چلے جانے، عمل کی قِلَّت اور موت کے قریب آنے میں غورو فکر کیا (توجھے رونا آگیا)۔"

#### دلول كوزنده كرنے والى فكر:

﴿15﴾... حضرت سیّدُنا ابوسلیمان دارانی وُدِسَ سِنُهُ النُوْدَانِ فرماتے ہیں: "اینی آنکھوں کو رونے اور دل کو غور وفکر کاعادی بناؤ۔"آپ نے مزید فرمایا: "دنیاکی فکر آخرت سے رکاوٹ اور دنیاوی عہدیدار کے لئے سزاہے جبکہ آخرت کی فکر حکمت پیداکرتی اور دلول کو زندہ کرتی ہے۔"

﴿16﴾ ... حضرت سیّدُنا حاتم اَصم عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْاکْرَم فرماتے ہیں: "عبرت علم میں اضافہ کرتی ہے، ذکر محبت بڑھا تاہے اور غورو فکرسے خوف خدابڑھتاہے۔"

﴿17﴾ ... حضرت سیِّدُنا ابنِ عباس رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ فرمایا: "بجلائی میں غور و فکر کرنا اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتاہے اور بُر ائی پرنادم ہونابُر ائی چھوڑنے پر اُبھار تاہے۔"

### ربّ تعالیٰ ہر ایک کا کلام قبول نہیں فرماتا:

مروی ہے کہ الله عَدَّوَجُلَّ نے کسی صحیفے میں فرمایا: "میں ہر حکمت والے کا کلام قبول نہیں کرتا بلکہ میں اس کے خاموشی اس کے خاموشی کو تفلّر اور اس کے خاموشی کو تفلّر اور اس کے کلام کو حمد بنادیتا ہوں اگر جیہ وہ کلام نہ کرے۔"

﴿18﴾... حضرت سیِّدُنا حسن بَصْرِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القَوِی نے فرمایا: "عقل مندلوگ ذکر کے ساتھ غورو فکر اور غور وفکر کے ساتھ ذکر کے عادی ہوتے ہیں حتی کہ جب ان کے دل بولتے ہیں تو حکمت کے پھول جھڑتے ہیں۔"

## حكايت: مجھے تہيں معلوم

و المعام المحديث (وتوت المالي) مجلس المدينة العلميه (وتوت المالي) مجلس المدينة العلميه (وتوت المالي)

رہے تھے اور روئے جارہے تھے حتّی کہ بڑوسی کے گھر میں جا گرے۔مالک مکان برہنہ ہی بستر سے اُٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ سمجھاشاید کوئی چورہے، جب اس کی نظر حضرت سیّدُ نا داؤد طائی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه يريرُ ي تووايس بلك مليا، تكوار ركه دى اور كہنے لگا: "آپ كوكس چيز نے حبيت سے كرا ديا؟" آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِ فرمايا: " مجص نهيس معلوم -"

## ا کی وافضل محکس:

﴿20﴾ ... سيّدُ الطاكف حضرت سيّدُ تا جنيد بغدادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى فرمات بين: "سب سے اعلى وافضل مجلس میدان توحید میں غورو فکر کے ساتھ بیٹھنا، مَعرفت کی خوش گوار ہَواسے لُطف اندوز ہونا، چاہت کے سمندر سے محبت کے بیالے بینااور اللہ عدَّوَ جَلَّ کی طرف محسن طن کی نظر رکھنا ہے۔ "پھر فرمایا:"ان مجلسوں کی کیاہی شان ہے اور ان کی شراب کتنی لذیذہے،خوش خبری ہے اس کے لئے جسے یہ نصیب ہو جائیں۔" جار تضيلتين:

﴿21﴾... حضرت سیّدُنا امام شافعی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: "خاموشی کے ذریعے کلام پر اور غورو فکر کے ذریعے متیجہ اَخذ کرنے پر مدد چاہو۔"مزید آپ فرماتے ہیں:"معاملات میں درست نظر دھوکے سے بحیاتی ہے، رائے کی پختگی ندامت و کو تاہی سے سلامت رکھتی ہے، غور وفکر احتیاط ودانائی کو ظاہر کر تا ہے، دانشمندوں سے مشورہ نفس میں پختگی اور بصیرت کی قوت ہے لہٰذارادہ کرنے سے قبل غور و فکر کرو، کوئی کام سرير آير في سے يهلے اس كى تدبير كرواور قدم اللهانے سے يهلے مشوره كرو۔" آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه مزيد فرماتے ہیں کہ فضیلتیں چار ہیں: (۱) ... حکمت، اس کا مادہ غورو فکر میں ہے۔ (۲) ... یاک دامنی، اس کا مادہ خواہش کو جھوڑدینا ہے۔ (۳) ... قوت، اس کا مادہ غصے کو جھوڑدینا ہے اور (۴) ...مساوات، اس کا مادہ نفسانی قوتوں کامعتدل ہو جاناہے۔

غور و فکر کے بارے میں علما کے یہ چند اقوال ذکر کیے گئے ہیں اور ان میں سے کسی میں بھی اس کی حقیقت اور اس کے مقامات کو بیان نہیں کیا گیا۔

عَلَى الله الله الله الله الله المامية (وعوت اسلام) )

#### غوروفكر كىحقيقت اوراس كاثمره

### غورو فكركى حقيقت:

دوسری فصل:

جان لیجئے کہ غورو فکر کامطلب ہے دو مَعرِفتوں کادل میں حاضر ہونا تا کہ ان سے تیسری مَعرِفت حاصل ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک شخص دنیا کی طرف مائل ہے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ دنیا کی بنسبت آخرت کو ترجیح دینازیادہ بہتر ہے۔ تواس کے دو طریقے ہیں:

۔ پہلا طریقہ: کسی دوسرے شخص کے منہ سے س لے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کوتر جیح دینازیادہ بہتر ہے۔ اب حقیقَتِ حال جانے بغیر اس کی تصدیق و تقلید کر لے اور محض اس کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے عمل کے ذریعے آخرت کو ترجیح دینے کی طرف مائل ہو جائے۔ اس طریقے کو معرفت نہیں بلکہ تقلید کہتے ہیں۔

۔ دوسر اطریقہ: یہ بات جانے کہ جو باقی رہنے والا ہے وہ ترجیح کے زیادہ لاکق ہے، پھر یہ جانے کہ آخرت ہی باقی رہنے والی ہے، اول اسے ان دو باتوں کو جاننے کے سبب تیسری بات معلوم ہو جائے گی کہ آخرت کو ترجیح دینازیادہ بہتر ہے۔

اس بات کو جاننا کہ آخرت کو ترجیج دینازیادہ بہتر ہے سابقہ دونوں باتیں جانے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا سابقہ دونوں باتوں کو دل سے جاننا تا کہ ان سے تیسری بات معلوم ہواسی کو غور و فکر، اعتبار، تَذَکُّ، نظر اور تامُّل وَتَدَبُّر کہتے ہیں۔

## اعتبار، تذكَّر اور نظر مين فرق:

غوروفکر، تَدَبُراور تامُّل یہ تینوں الفاظ مُتر ادف ہیں اور ان سب کا معنیٰ ایک ہی ہے جبکہ تَذَکُّہ، اعتبار
اور نظر مختلف معانی رکھتے ہیں اگر چہ بولے ایک ہی معنیٰ کے لئے جاتے ہیں جیسا کہ صَادِم، مُهَنَّه اور سَیْف
ایک ہی چیز (یعنی تلوار) کے لئے بولے جاتے ہیں لیکن اعتبارات مختلف ہیں۔صَادِم کواس حیثیت سے تلوار کہا
جاتا ہے کہ وہ کا ٹے والی ہے اور تلوار پر مُهَنَّه کا اطلاق اس کی جگہ (یعنی ہند) کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوتا
جاتا ہے کہ وہ کا ٹے والی ہے اور تلوار پر مُهَنَّه کا اطلاق اس کی جگہ (یعنی ہند) کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوتا

ہے جبکہ ان دونوں معنیٰ سے صرف نظر کرتے ہوئے مطلقاً تلوار کو سَیْف کہاجا تاہے۔اسی طرح حاصل شدہ دوباتوں کی پیچان اس حیثیت ہے ہونا کہ ان ہے تیسری بات کا نتیجہ حاصل ہو اس کو"اعتبار" کہاجا تاہے اور اگر محض پہلی دوباتوں پر واقفیت ہواس سے عبور نہ ہو تواس کو" تَذَکُّن" کہتے ہیں نہ کہ "اعتبار "اور اس پر نظر اور غورو فکر کااطلاق اس حیثیت سے ہو تاہے کہ اس میں تیسری بات کو پیجاننے کی طلب ہوتی ہے۔ پس جو تیسری بات کو پیچاننے کا طلبگار نہ ہواہے ناظہ( یعنی غورو فکر کرنے والا) نہیں کہیں گے۔

معلوم ہوا کہ ہر مُتَفَكِّي، مُتَذَكِّي توہے ليكن ہر مُتَذَكِّي، مُتَفَكِّي نہيں۔ نَذَكُمُّ كا فائدہ ہے دل ير معارف كا تکر ار کرنا تا کہ یہ معارف پختہ ہو جائیں اور مٹنے نہ پائیں جبکہ غوروفکر کا فائدہ علم بڑھانا اور ایسی مَعرفت کے حصول کی کوشش کرناہے جو پہلے حاصل نہ ہو۔ غورو فکر اور تَذَ کُن کے مابین یہی فرق ہے۔

معارف جب دل میں جمع ہو جائیں اور ان میں مخصوص ترتیب قائم ہو جائے توبیہ ایک معرفت کا فائدہ دیتے ہیں لینی معرفت کا نتیجہ معرفت ہی ہوتی ہے۔ جب دوسری معرفت حاصل ہو جائے تو یہ ایک اور معرفت کے ساتھ مل جاتی ہے جس کے نتیج میں مزید ایک معرفت کا حصول ہو تاہے۔اس طرح یہ نتائج، علوم اور غور و فکر بڑھتے بڑھتے ایک ایسے سلسلے تک پہنچ جاتے ہیں جس کی انتہامعلوم نہیں۔معارف کی زیاد تی کاراستہ موت یاز کاوٹوں کے ذریعے ہی بند ہو تاہے۔ یہ اس شخص کے لئے ہے جو علم کا پیمل کھانے اور غور و فکر کی راہ پر قادر ہو تاہے جبکہ عام لوگ اکثر علوم میں زیاد تی ہے اس لئے رُک جاتے ہیں کہ ان کے پاس ا رأس المال (یعنی بنیادی شے) نہیں ہوتی اور وہ ہے"معارف" جن کے ذریعے علوم بڑھتے ہیں۔اسے آپ یوں سمجھیں جیسے کسی کے پاس کوئی سامان ہی نہ ہو تو وہ نفع پر کیسے قادر ہو سکتا ہے ؟اگر مجھی سامان کا مالک بن بھی <sup>ہ</sup> جائے لیکن تجارت کے گُرنہ جانتا ہوتب بھی کسی چیز سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یوں ہی کسی کے پاس معارف تو ہوتے ہیں جو علوم کا اصل سر ماہ یہیں لیکن وہ ان کا درست استعال نہیں جانتا اور نہ ہی ایسی ربط والی ترتیب جانتاہے جوان معارف کے نتائج تک پہنچا سکے۔

معارف استعال کرنے اور فائدہ حاصل کرنے کے طریقے کی مَعرفت مجھی فطری طور پر دل میں حاصل ہونے والے نورِ الٰہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جبیبا کہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کے لئے <sup>لیک</sup>ن اس کا وجو د نادر ہے اور تبھی یہ معرفت سکھنے اور علم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے حاصل ہو تی ہے اور یہ طریقہ زیادہ رائج ہے۔ بعض او قات غورو فکر کرنے والے کو بیر معارف حاصل ہوتے ہیں اور پیر بتیجہ خیز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ان سے نتیجہ حاصل کرنے کی کیفیت کا شعور نہیں رکھتا اور نہ ہی اسے بیان کر سکتا ہے کیونکہ علم سے اس کا تعلق کم ہو تاہے جس کی بنایر وہ اس بارے میں مہارت نہیں رکھتا۔ بہت سے انسان حقیقی طور پر یہ علم رکھتے ہیں کہ آخرت کو ترجیج دینا بہتر ہے لیکن اگر ان سے اس معرفت کا سبب پوچھا جائے تو وہ بیان کرنے پر قادر نہیں ہوتے حالانکہ یہ معرفت پہلی دو معرفتوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ پہلی دو معرفتیں یہ ہیں کہ باقی رہنے والا ترجیج کے زیادہ لا کُل ہے اور آخرت دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی ہے۔ ان کے بعد تیسری معرفت حاصل ہو گی کہ آخرت کوتر جیج دینازیادہ بہتر ہے۔

متیجہ یہ نکلا کہ غوروفکر کی حقیقت یائے جانے کے لئے دو معرفتوں کا حاضر ہونا ضروری ہے جن کے ذریعے تیسری معرفت تک پہنچا جاسکے۔

#### غوروفكر كاثمره:

غور و فکر کا ثمرہ و نتیجہ علوم ، أحوال اور اعمال ہیں لیکن اس کا خاص ثمرہ علم ہے اس کے سوا کچھ نہیں کیو نکہ جب علم دل میں حاصل ہو جائے تو دل کی حالت بدل جاتی ہے اور جب دل کی حالت بدل جائے تو اعضاء کے اعمال بھی بدل جاتے ہیں، پس عمل حال کے ،حال علم کے اور علم غوروفکر کے تابع ہے۔ تو غور و فکر تمام بھلا ئیوں کی ابتد ااور تمنجی ہے۔اس بات سے تجھ پر غورو فکر کی فضیلت آشکار ہو گئی۔

غور و فکر ذکراور تَذَکُّ ہے افضل ہے کیونکہ غورو فکر ذکر بھی ہے اور اس سے بڑھ کر بھی۔ دل کا ذکر اعضاء کے ذکر سے بہتر ہے بلکہ عمل کی بزرگی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں ذکرِ قلبی ہو تاہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غور وفکر جملہ اعمال سے افضل ہے۔اسی وجہ سے کہا گیاہے کہ لمحہ بھر غور وفکر کرناسال بھرکی عبادت سے بہتر ہے۔

#### "مال"سے کیا مرادہے؟

🐠 ۱۰۰ یک قول بیہ ہے کہ ناپسندیدہ سے پسندیدہ کی طرف اور رغبت وحرص سے زہدو قناعت کی طرف منتقل ہوناحال ہے۔

بيش ش: محلس المدينة العلميه (رغوت اسلام) ]

🚱 …ایک قول کے مطابق جو تقوٰی ومشاہدہ بیدا کر تاہے وہ حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللّٰہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ت جید کند الابیان: که کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْيُحُونَ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿

میچھ سوچ پیداکرے۔

اگرتم غوروفکر کے باعث حالت کے بدلنے کی کیفیت جاننا چاہتے ہو تو اس کی مثال وہی ہے جو ہم نے آخرت کے معاملے کے طور پر پیش کی ہے کیونکہ اس میں غور وفکر کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ آخرت کو ترجیح دیناہی زیادہ بہتر ہے۔ جب یہ معرفت حقیقی طور پر ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے گی تو دل دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ حال سے ہماری یہی مراد ہے کیونکہ اس معرفت سے قبل دل کی حالت بیہ ہوتی ہے کہ دنیا کو پیند کر تااور اس کی طر ف مائل ہو تاہے جبکہ آخرت کو ناپیند کر تااور اس میں بہت تھوڑی رغبت رکھتا ہے۔اس معرفت کے بعد دل کا حال، رغبت اور ارادہ بدل جاتا ہے، پھر اس ارادے کی تبدیلی کا ثمرہ و نتیجہ ظاہری اعضاء کے اعمال سے یوں ظاہر ہو تاہے کہ آدمی دنیا سے بے رغبت ہو کر اعمالِ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتاہے۔اس طرح یہ پانچے در جات ہوئے۔

## آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے یا مجدر جات:

(۱)...تَذَكَّرُ یعنی دونوں معرفتوں کا دل میں حاضر ہونا۔(۲)...غوروفکر یعنی ان دو معرفتوں سے مقصود تنیسری معرفت کی طلب میں مشغول ہونا۔(۳)... مطلوبہ معرفت کا حاصل ہو جانا اور اس کے ذریعے دل کو منوَّر کرنے میں مشغول ہونا۔ (م) ... نورِ معرفت کے حصول کے سبب دل کی حالت کا بدل جانا۔ (۵) ... دل کی اس نئی حالت کے بعد اعضاء کا دل کے تابع ہو جانا۔

جس طرح پتھر کولوہے پر مارا جائے تواس میں سے آگ کی چنگاری نگلی ہے جواس جگہ کوروشن کر دیتی ہے اور آئکھ دیکھے لیتی ہے اور اعضاءعمل کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ایسی ہی صورتِ حال نورِ معرفت یعنی غور و فکر کی ہے کہ یہ دو معرفتوں کو جمع کرتی ہے جیسے پھر اور لوہاجمع ہوتے ہیں اور ان دونوں معرفتوں کے در میان مخصوص ترتیب قائم کی جاتی ہے جیسے ایک مخصوص صورت پر پتھر کولوہے پر مارا جاتا ہے، پھر نورِ معرفت پیدا ہو جاتا ہے جیسے لوہے ہے آگ نکلتی ہے ، پھر دل اس نور سے بدل جاتا ہے اور اس چیز کی طرف <del>• ( ب</del>يثرَ ش: **محلس المدينة العلميه** ( ديوت اسلام ) <del>• • • • • • • • • • (</del> 417

مائل ہو جاتا ہے جس کی طرف پہلے مائل نہ تھا جیسے آنکھ آگ کی روشنی سے متغیر ہو کر وہ دیکھ لیتی ہے جسے پہلے نہ دیکھ سکتی تھی، پھر ول کی حالت کے مطابق اعضاء عمل کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جیسے اند ھیرے کے سبب عمل سے عاجز شخص جب دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے توعمل کے لئے اُٹھ کھڑ اہو تاہے۔

معلوم ہوا کہ غورو فکر کا نتیجہ علوم اور احوال ہیں۔علوم کی تو کوئی انتہا نہیں اور احوال جو کہ دل پربدل بدل کر آتے ہیں انہیں بھی شار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص غورو فکر کے طریقوں، اس کے مقامات اور اُن اُمور کو جن میں وہ غورو فکر کر تاہے شار کرنا چاہے تو یہ اس کے لئے ممکن نہیں کیونکہ غورو فکر کے مقامات بے شار اور اس کے نتائج بے حساب ہیں۔البتہ ہم اہم دینی عُلوم اور سالکِینُن کے اَحوال کے اعتبار سے غورو فکر کے مقامات تحریر کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ یہ احاطہ اجمالی ہو گا کیونکہ اس کی تفصیل تمام علوم کی وضاحت کا تقاضا کرتی ہے اور بیہ تمام اجمالی ابواب گویا ان علوم کی شرح ہیں کیونکہ یہ ایسے علوم پر مشتمل ہیں جو مخصوص افکار سے مُسْتَفاد ہیں۔ چنانچہ اب ہم اجمالی طور پر ان کی گفتگو کرتے ہیں تا کہ غورو فکر کے مقامات پر آگاہی حاصل ہو جائے۔

#### غوروفكر كيمقامات

جاننا چاہئے کہ غورو فکر تبھی توالیہ معاملے میں ہوتی ہے جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے اور بھی اس معاملے میں ہوتی ہے جس کا تعلق دین سے نہیں ہو تا۔ ہماری غرض وہ فکر ہے جس کا تعلق دین سے ہو تاہے لہٰذاہم دوسری قشم کو بیان نہیں کریں گے۔

## غورو فکر کی دواقسام:

تىپىرىفصل:

دین سے ہماری مر ادوہ معاملہ ہے جو بندے اور اس کے ربّ عَدَّوَجَلّ کے در میان ہو تاہے۔ بندے کی تمام افکاریا تو بندے سے اور اس کی صفات و احوال سے تعلق رکھتی ہیں یا ان کا تعلق معبودِ حقیقی، اس کی صفات اور اس کے افعال سے ہو تاہے۔ غور و فکر کرنے کی یہی دوقشمیں ہیں۔ پھر جن افکار کا تعلق بندوں سے ہے ان میں غور و فکر اس طرح ہو گا کہ وہ رہِّ عَذَّوَ جَلَّ کو پیندیدہ ہو گایا نا پیند۔ ان دو کے سواکسی اور طرف غورو فکر کرنے کی حاجت نہیں۔ جن افکار کا تعلق ربّ عَدَّوَجَلَّ ہے ہے تو ان میں غورو فکر اس کی ذات يَيْنَ شَ : محلس المدينة العلميه (دُوت الله ي ) محلس المدينة العلميه (دُوت الله ي )

وصفات اور اساءُ الحسنٰی کے طرف دیکھنے سے ہو گایا پھر اس کے افعال، اس کی باد شاہی اور آسانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان میں نظر کرنے سے ہو گا۔

فکر کو ان اقسام میں قید کرنے کی وجہ تہہیں ایک مثال سے خوب واضح ہو جائے گی اور مثال یہ ہے کہ الله عَدَّوَ مَن کی طرف چلنے والے اور اس کی ملاقات کاشوق رکھنے والوں کا حال عاشق جیسا ہے لہذا ہم معثوق کی محبت میں ڈوبے ایک عاشق کی مثال پیش کرتے ہیں۔

# محبَّتِ الهي ميس مستغرق شخص كي مثال:

عشق کے غم میں ڈو بے عاشق کی فکر بس دوہی باتوں میں ہوتی ہے یا توا پنے معثوق کے بارے میں یاخود اپنی ذات کے بارے میں۔ اگر اس کی فکر معثوق کے بارے میں ہوتو یہ فکر اس کی ذات میں پائے جانے والے ظاہری حسن وجال میں ہوگی تا کہ عاشق اس فکر ومشاہدے سے لذت حاصل کرے یا پھر معثوق کے حسین و جمیل افعال پر ہوگی جو اس کی اچھی عادات واخلاق پر دلالت کرتے ہوں گے تا کہ اس سے لذت مرید برڑھے اور محبت مضبوط ہو جائے۔ اگر اس کی فکر اپنی ذات میں ہو تووہ اپنی ان صفات میں غورو فکر کرے گاجن کی وجہ سے محبوب کی نگاہوں سے گرجانے کا خوف ہے تا کہ ان سے خود کو پاک کرسکے یا پھر ان صفات میں غور کرے گاجو محبوب کی نگاہوں سے گرجانے کا خوف ہے تا کہ ان سے محبت کرے حتّی کہ یہ عاشق ان صفات میں غور کرے گاجو محبوب کے قریب کر دیں اور محبوب اس سے محبت کرے حتّی کہ یہ عاشق ان صفات ہی خارجی چیز میں غورو فکر کر تا ہے تو وہ عشق کی تحریف سے موصوف ہو جائے۔ عاشق اگر ان کے علاوہ کسی خارجی چیز میں غورو فکر کر تا ہے تو وہ عشق کی تحریف وہ بوتا ہے کہ عاشق عشق کے سمندر میں ڈوبا میں خارجی ہی خار اس کی فکر مذکورہ چا کہ ہی بی حال ہو ناچا ہے اور اس کی نظر و فکر محبوب سے تجاوز نہ کرے۔ جب انسان کی فکر مذکورہ چا وہ کسی قیر میں قیر ہوجائے گی تو حقیقی طور پر وہ محبت کے تقاضے میں داخل ہو جائے گا۔

اب ہم (غور فکر کی) پہلی قشم سے شروع کریں گے یعنی اپنے افعال و عادات میں غورو فکر کرنا تا کہ ان میں سے اچھے اور برے میں تمیز کی جاسکے۔

عص معالي المحالي المحينة العلميه (دعوت اسلامي)

يهم: بنديے كااپنے افعال وعادات ميں غوروفكر كرنا

یہ فکر عِلْمِ مُعامَلہ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کتاب کا مقصود بھی یہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دو سری فسم (یعنی الله عَدَّوَ جَلَّ کی ذات وصفات اور افعال میں غورو فکر کرنے) کا تو وہ عِلْمِ مُمکاشَفہ سے تعلق رکھتی ہے۔
ہرشے خواہ وہ الله عَدَّوَ جَلَّ کے ہاں پیندیدہ ہے یا نہیں ظاہر وباطن کی طرف تقسیم ہوتی ہے۔ ظاہر کی طرف جیسے نیکیاں اور گناہ اور باطن کی طرف جیسے مُنْجِیات (یعنی نجات دینے والی) یا پھر مُھٰلِ کات (یعنی ہلاک کرنے والی) ان کا

تعلق ول سے ہے۔ہم ان کی تفصیل مُهْلِ کات ومُنْجیات (یعنی تیسری جلد اور اس جلد) میں بیان کر چکے ہیں۔

بندے کے افعال جارقتم کے ہیں:

اطاعت ونافرمانی کا تعلق سات اعتفاء (دونوں ہاتھ، پاؤں، آگھ، کان اور زبان) سے ہوتا ہے یا پھر پورے بدن سے مثلاً میدانِ جنگ سے بھاگ جانا، والدین کی نافر مانی کرنا اور حرام جگہ تھہر نا۔ ان تمام نالپندیدہ باتوں سے متعلق تنین اُمور میں غور و فکر کرنا ضروری ہے: (۱)...اس بات میں غور و فکر کرنا کہ بید کام الله عنوۃ جن شرد یک بھی ناپند ہے یا نہیں کیو نکہ بہت سی باتیں الی ہیں جن کاناپند ہونا انتہائی غور و فکر کے بعد ہی سمجھ آتا ہے۔ (۲)...اس بات میں غور و فکر کرنا کہ اگر بید کام ناپند ہے تو اس سے بیخے کی صورت کیا ہوگی؟ اور سے۔ (۲)...اس بات میں غور و فکر کرنا کہ اگر بید کام ناپند ہے تو اس سے بیخے کی صورت کیا ہوگی؟ اور سے۔ (۳)...اس بات میں غور و فکر کرنا کہ ناپندیدہ کام ناپند ہو تا اس سے بیخے کی صورت کیا ہوگی؟ اور سے سرز دہو چکا ہے۔ اگر فی الحال پایا جارہا ہے یا متعقبل میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو اس سے بیخ، ماضی میں اس ناپندیدہ و صف سے متصف تھا تو اب اس کی تلا فی کی ضرورت ہوگی۔ ایسے ہی پندیدہ اُمور بھی ان بی اقسام کی طرف تقسیم ہوں گے۔ ان قسموں کو جمع کیا جائے تو غور و فکر کے مقامات کی سوسے زائد قسمیں ہو جائیں گی اور بندہ غور و فکر کا مختاج ہوتا ہے چا ہے تو ان سب میں غور و فکر کرے یا پھر اکثر میں۔ ان میں سے ہر قسم کی وضاحت بہت طویل ہو جائے گی لاہذا ہم انہیں چار قسموں میں تقسیم کرتے ہیں: اطاعت، نافرمانی ، ہلاک کرنے والی اور نجات دلانے والی صفات۔

ہم ان میں سے ہر قشم کی مثال پیش کریں گے تا کہ راہِ طریقت پر چلنے والا تمام قسموں کو ان پر قیاس کرے اور اس کے لئے غورو فکر فکر کا دروازہ کھل جائے اور اس کی راہ کشادہ ہو جائے۔

علامه (موساسلام) مجلس المدينة العلميه (موت اسلام)

# بهلی قسم: نا فرمانی والی صفات

انسان کو چاہئے (ان صفات کے متعلق یوں غور و فکر کرے) کہ ہر صبح اپنے سات اعضاء کی تفصیلاً تفتیش کرے پھر تمام بدن کی تفتیش کرے پھر تمام بدن کی تفتیش کرے کہ کہیں اس نے نافرمانی کالبادہ تو نہیں اوڑھ رکھا(کہ اگراییاہے تو) اسے اُتار چھینکے یا پھر کہیں ایساتو نہیں کہ گزشتہ کل اس نے یہ لباسِ مَعْصِیَّت پہن رکھاتھا تاکہ ترک وندامت کے ساتھ اس کا مداواکر سکے یا پھر کہیں ایساتو نہیں کہ دن میں اس میں مبتلا ہو جائے گا تاکہ اس سے بیخے اور دور رہنے کی تیاری کرے۔

# زبان کے متعلق غور و فکر کاطریقہ:

بندے کو چاہئے کہ زبان کی طرف متوجہ ہو اور کے: یہ غیبت، جموٹ، ابنی تعریف کرنے، دو سرول کے ساتھ مذاق مسخری، جھڑنے، فضول گوئی اور کئی ناپسندیدہ باتوں میں ملوّث ہو سکتی ہے۔ اب پہلے وہ اس بات کو دل میں جمائے کہ یہ سب اللّٰہ عَدَّوَءَ کَلَّ کو پہند نہیں اور قرآن وحدیث میں ان کے متعلق وارد ہونے والی شدید عذاب کی وعیدوں میں غور و فکر کرے پھر سوچے کہ میر می زبان پر ان سب چیزوں نے کیسے حملہ کر دیا کہ جھے خبر ہی نہ ہوئی۔ اب غور و فکر کرے کہ ان سے کیسے بچا جاسکتا ہے؟ اور یہ جانے کہ ان سے بچئے کا راستہ تنہائی ہے یا پھر نیک لوگوں کی صحبت جن کی موجود گی میں وہ گناہ بھر می گفتگو کرے تو وہ اس کی را ہنمائی کریں یا پھر ایک لوگوں کی صحبت جن کی موجود گی میں وہ گناہ بھر می گفتگو کرے تو وہ اس کی را ہنمائی کریں یا پھر ایپنے منہ میں پھر رکھ کر عام لوگوں کے ساتھ بیٹے تا کہ یہ منہ میں پھر رکھ نا اسے (گناہ سے بچنا) یاد

# کان کے متعلق غور و فکر کاطریقہ:

کان کے متعلق یوں غور وفکر کرے کہ اس کے سبب وہ غیبت، جھوٹ، فضول گوئی، لہو ولعب اور بدعت وغیر ہ سننے تک پہنچ سکتا ہے لہٰذ ااگر وہ زیدیا عمر وسے الیم گفتگو سنتا ہے تواسے چاہئے کہ ان سے جدائی اختیار کرکے یا پھر بُرائی سے منع کرکے خو د کو بچائے۔

# پیٹ کے متعلق غور و فکر کاطریقہ:

پیٹ کے معاملے میں یہ غور و فکر کرے کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں ربّ تعالیٰ کی نافر مانی تو نہیں کر <u>سے معاملے میں یہ غور و فکر کرے کہ وہ کھانے پینے</u> کے معاملے میں ربّ تعالیٰ کی نافر مانی تو نہیں کر رہا، حلال میں بھی اتنازیادہ تو نہیں کھارہاجو الله عَنْوَجَنَّ کونالیند ہے اور اس شہوت کو مضبوط کرتاہے جو الله عَنْوَجَنَّ کے دشمن شیطان کا ہتھیار ہے یا پھر حرام ومشتبہ چیز تو نہیں کھارہا۔

اسی طرح غور و فکر کرے کہ اس کا کھانا پینا، اوڑ ھنا بچھو نا اور کمانا کہاں سے ہے؟ یہ معلوم کرنے کے بعد حلال کے طریقوں اور اس میں داخل ہونے والے راستوں میں غور و فکر کرے پھر ان سے کمانے کی صورت اور حرام سے بچنے میں غور و فکر کرے نیز اپنے دل میں اس بات کو جمالے کہ حرام کھانے کی صورت میں تمام عباد تیں ضائع ہوجاتی ہیں اور حلال ہی تمام عباد توں کی بنیاد ہے۔ حدیث پاک میں ہے:"الله عوّد وَجَلُّ اس کی فیرے میں نماز قبول نہیں فرما تاجس کی قیمت میں ایک در ہم بھی حرام کا ہو۔"

اسی طرح اپنے بقیہ اعضاء میں غور و فکر کرے۔ جب غور و فکر کے ذریعے اسے ان احوال کے متعلق مَعرِفت کی حقیقت حاصل ہو جائے تو پورا دن مراقبہ میں مشغول رہے حتّی کہ اعضاء ان تمام خرابیوں سے محفوظ ہو جائیں۔

#### دو سرى قسم:اطاعت والى صفات

(ان صفات کے متعلق غور و فکر کرنے ہے مرادیہ ہے کہ) بندہ پہلے اپنے فرائض میں غور و فکر کرے کہ وہ ان کو کیسے اداکر تاہے ؟ اور کیسے کو تابی و نقصان ہے ان کی حفاظت کر تاہے ؟ یا پھر کثر ہے نوافل کے ذریعے ان کے نقصان کو کیسے پوراکر تاہے ؟ پھر ہر ہر عضو کی طرف رجوع کرے اور ان سے صادر ہونے والے اُن افعال میں غور و فکر کرے جو الله عَذَو جَلُ کو محبوب ہیں۔ مثلاً وہ یوں کے: میں اینی آئھ کو قر آن وسنت کے مطالع میں مشغول کیوں نہیں رکھتا حالا نکہ آئکھ اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ زمین و آسانوں کی سلطنت و کیھ مطالع میں مشغول کیوں نہیں رکھتا حالا نکہ آئکھ اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ زمین و آسانوں کی سلطنت و کیھ اور کہے: یہ کر عبرت حاصل کرے، الله عَذَو جَلُ کی اطاعت میں استعال کی جائے اور قر آن وسنت کو دیکھے اور کہے: یہ بھی میرے اختیار میں ہے کہ فلال نیک شخص کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھوں تا کہ اس کے دل میں سر ور داخل ہو اور فلاں فاسق کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر اسے گناہ پر عار دلاؤں تو میں ایسا کیوں نہیں کر تا؟ ایسے ہی ہو اور فلاں کے معاملے میں کہے: میں مظلوم کی فریاد یا علم و حکمت کی با تیں یا پھر ذکر و تلاوت سننے پر قادر ہوں پھر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نے ان باتوں کو چھوڑا ہوا ہے حالا نکہ قوتِ ساعت تو الله عَذَو بُلُ کھی پر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نے ان باتوں کو چھوڑا ہوا ہے حالا نکہ قوتِ ساعت تو الله عَذَو بُلُ کھی پر مجھے کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا کہ میں باتوں کو جھوڑا ہوا ہے حالا نکہ قوتِ ساعت تو الله عَذَو بُلُ کھی پر

ك و المنهاء العُلُوم (علد بنيم )

274

انعام ہے تاکہ میں اس کا شکر اداکروں۔ مجھے کیا ہوگیا کہ میں اللّہ عَدَّوَ جَلَّ کی نعمت کی بے قدری کرکے اس کی ناشکری کر رہا ہوں۔ اسی طرح زبان کے معاملے میں غور و فکر کرے اور کہے: یقیناً میں علٰم دِین سیکھ کر اور سکھا کر، وعظ و نصیحت، بزرگانِ دین سے محبت اور محتاجوں کی خبرگیری کرکے قُربِ اللّٰی حاصل کر سکتا ہوں۔ یوں ہی کسی نیک شخص یا عالمے دِین کے لئے اچھی بات کہہ کر ان کے دل کوخوش کر سکتا ہوں کہ ہر اچھی بات کہہ کر ان کے دل کوخوش کر سکتا ہوں کہ ہر اچھی بات کہا بھی صدقہ ہے۔ ایسے ہی مال کے بارے میں غور و فکر کرے کہ میر افلاں مال جس کی مجھے ضرورت نہیں میں اسے صدقہ کر دوں تو بہتر ہے۔ جب مجھے اس کی ضرورت ہوگی توانله عَدَّوَ جَلُّ اس کی مثل اور عطافر مادے گا اور اگر مجھے انجی اس مال کی حاجت زیادہ ہے۔

اسی طرح اپنے تمام اعصاء، پورے بدن اور اپنے تمام اموال کی تفتیش کرے بلکہ اپنے چوپائیوں، غلاموں اور اولاد کے معاملے میں بھی غورو فکر کرے کیونکہ یہ تمام اس کے آلات واساب ہیں اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کے ذریعے الله عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کرے لہٰذا اسے چاہئے کہ ان آلات واساب کے ذریعے گر کی اطاعت کرے لہٰذا اسے چاہئے کہ ان آلات واساب کے ذریعے گر کی سوچ و فکر سے نیکیاں کمانے کے ممکنہ راستے نکالے اور اس چیز میں غور و فکر کرے جو ان نیکیوں کی طرف جلدی لے جائے نیز اس سلسلے میں اخلاص نیت کو بھی ملحوظ رکھے اور جہاں اصلاحِ نیت کی ضرورت ہواس کی بھی کوشش کرے تاکہ اس کا عمل ستھر ااور پاکیزہ ہو جائے۔ تمام عبادات کو اسی پر قیاس کر لو۔

## تيسري قسم: الاكت ميس دالنے والى صفات

ان صفات کا محل دل ہے۔ مُہْدِ کات (یعنی تیسری جلد) میں ہم نے ان کوذکر کیا ہے وہاں ہے ان کی پہچان حاصل کر لو۔ یہ صفات شہوت کا غلبہ ، غصہ ، بخل ، تکبر ، ریاکاری ، خود پیندی ، حسد ، بدگانی ، غفلت اور غرور وغیرہ ہیں۔ بندہ اپنے دل سے ان کا بوجھ اتار بھینے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل ان صفات سے پاک ہے تو اس کا امتحان لینے کے لئے ایسی علامات تلاش کر ہے جو اس کے گمان کی تصدیق کریں کیونکہ نفس ہمیشہ اچھی بات کا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جب نفس تکبر سے بری ہونے اور عاجزی وانکساری کا دعوٰی کر ہے تو بندے کو چاہئے کہ بازار میں لکڑیوں کا گھا اٹھا کر نفس کا امتحان لے جیسا کہ پہلے لوگ اس طرح اپنے نفس کا امتحان لیا کرتے تھے۔ جب نفس بُر دباری کا دعوٰی کرے تو اسے غیر کے غصے پر پیش کر دے پھر دیکھے کہ یہ امتحان لیا کرتے تھے۔ جب نفس بُر دباری کا دعوٰی کرے تو اسے غیر کے غصے پر پیش کر دے پھر دیکھے کہ یہ امتحان لیا کرتے تھے۔ جب نفس بُر دباری کا دعوٰی کرے تو اسے غیر کے غصے پر پیش کر دے پھر دیکھے کہ یہ امتحان لیاک میں کہ دیاں کی سے بھی انسان کی سے بھی انسان کی سے بھی انسان کی سے بھی انسان کی سے بیاں کی سے بھی بیاں کی بیاں کی سے بیاں کی بیاں کی سے بیاں کی بیاں کو بیاں کی بیاں کو بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کو بیاں کی بیاں کے بیاں کی بیاں

غصہ بیتا ہے یانہیں؟ یو نہی تمام صفات میں نفس کا امتحان لیتار ہے۔

یہ غوروفکر اس سلسلے میں ہے کہ بندے میں ناپیندیدہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں؟اس کی علامتیں ہم مُهْلِد کات(یعنی تیسری جلد) میں بیان کر چکے ہیں۔ اگر ناپیندیدہ صفات کی موجود گی پر کوئی علامت پائے تو اُن اسباب میں غور وفکر کرے جو ان صفات کو اس کی نظر میں بُر اکر دیں اور اس پر واضح ہو جائے کہ جہالت، غفلت اور باطنی خباشت کے باعث بہ صفات پیدا ہوئی ہیں۔

### خود پہندی سے کسے بچیں؟

جب اپنے عمل میں عُ جُب (یعنی خود پیندی) دیکھے تو یوں غور و فکر کرے کہ یقیناً میر ایہ عمل میرے بدن،
میرے اعضاء اور میری طافت و ارادے سے ہوا ہے لیکن حقیقی طور پر اس میں میر اکوئی عمل و خل نہیں بلکہ
محض الله عَدَّوَجُلَّ کے پیدا کرنے اور اس کے فضل سے مجھے یہ توفیق ملی ہے۔ وہی تو ہے جس نے مجھے، میرے
اعضاء کو اور میرے ارادے وطافت کو تخلیق فرمایا ہے اور وہی ہے جس نے میرے اعضاء اور طافت
وارادے کو حرکت کرنے کی قوت بخشی ہے پھر میں کیسے خود پریا اپنے عمل پرشیخی مار سکتا ہوں حالا نکہ میں
(توفیق اللی کے بغیر)خود سے کھڑ ابھی نہیں ہو سکتا۔

### تكبرسے كيسے بجيں؟

بندہ جب اپنے نفس میں تکبر کی ہو محسوس کرے توخود کو یقین دلائے کہ یہ حماقت ہے اور اپنے آپ سے کہے: تو کیوں خود کو بڑا خیال کر تا ہے؟ حقیقت میں توبڑا وہی ہے جو الله عوّد کی بارگاہ میں بڑا ہواور موت کے بعد یہ واضح بھی ہو جائے گا۔ کتنے ہی کافر ایسے ہیں جو مرتے وقت کفرسے تائب ہو کر الله عوّد بک معرب بن جاتے ہیں اور کتنے ہی مسلمان وقت موت حالت بدلنے کی وجہ سے برے خاتمے کے سبب بد بختی سے دوچار ہو کر اس دنیاسے نکل جاتے ہیں۔

میں کوئی کمال ہوتا تو علم وقدرت کی طرح ہیہ بھی اللہ عدَّدَ بَلْ اور فرشتوں کی صفت ہوتی ،جانوروں کی نہ ہوتی۔لہذاجب جب بندے پریہ صفت غالب ہوگی وہ جانوروں سے زیادہ مشابہ اور مُقَرَّبِینُ فَرِ شتوں سے زیادہ دور ہو جائے گا۔ یو نہی غصے کی صورت میں بھی خو د ہے گفتگو کرے اور اس کے عِلاج میں غور و فکر کرے۔ یہ تمام باتیں ہم نے مُہٰدِ کات (یعنی تیسری جلد) میں بیان کر دی ہیں جو غورو فکر کے راہتے کی کشادگی کا طبگارہے اس کے لئے ضروری ہے کہ جو پچھ اس باب میں ہے اسے حاصل کرے۔

### چو تھی قسم: نجات د لانے والی صفات

توبه اور گناهوں پر ندامت، مصیبتوں پر صبر ، نعمتوں پر شکر، خوفِ خُدا،رب تعالیٰ کی رحمت کی امید، د نیا سے بے رغبتی واخلاص، عبادت میں سیائی، الله عدَّدَ جَلَّ کی محبت و تعظیم، اس کے افعال پر رضامندی، اس سے ملا قات کاشوق اور اس کے لئے عاجزی وانکساری کرنانجات دلانے والی صفات ہیں۔ یہ تمام صفات ہم نے اس جھے میں بیان کی ہیں اور ان کے اسباب وعلامات کو بھی ذکر کیا ہے۔ بندے کو چاہئے کہ روزانہ اپنے دل میں یہ غور وفکر کرے کہ اللہءَؤَ ءَبَلَّ کے قریب کرنے والی ان صفات میں سے اسے کس صفت کی ضرورت ا ہے؟ جب وہ کسی کی طرف ضرورت محسوس کرے تو جان لے کہ بیہ صفات احوال ہیں اور علم ہی کے ذریعہ ان کا ثمر ہو نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے اور علوم بغیر غورو فکر کے نہیں آتے۔

## توبه، شکراور محبت و شوق کیسے حاصل ہو؟

جب بندہ تو بہ وندامت کے احوال حاصل کرنا چاہے تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں غورو فکر کرے اور ان سب کو دل میں جمع کر کے بڑا خیال کرے پھر شریعت میں ان پر وار د ہونے والی عذاب کی وعیدوں کی طرف نظر کرے اور یہ یقین کر لے کہ وہ الله عَدَّدَ جَلَّ کے عذاب پر پیش ہونے والا ہے یہاں تک کہ ندامت کی حالت اس میں پیدا ہو جائے۔

جب اپنے دل کو حالَتِ شکر پر لانا چاہے تو خو دیر الله عَدَّدَ جَلَّ کے احسان وانعامات کی طرف نظر کرے اور سوچے کہ الله عدَّدَ وَجَلَّ نے کیسے اس کے گناہوں کو نیکیوں کے بر دول میں چھیار کھاہے؟ اس کی وضاحت ہم نے "صبر وشکر کے بیان" میں کر دی ہے ، وہاں سے اس کا مطالعہ کرلیں۔ جب محبت وشوق کی حالت کو بید ار کرناچاہے تواللہ عَدْدَ جَالَ وجلال اور اس کی عظمت و کبریائی میں غورو فکر کریے نیز اس کی حکمت کے عجائیات اور پیدا کر دہ چیز وں میں نظر کرے۔اسی کے متعلق ہم غورو فکر کی دو سری قشم میں کچھ گفتگو کریں گے۔

# خوب خد ااور رحمّت الهي كي اميد كيسے حاصل ہو؟

جب خوفِ خدا کی حالت کا ارادہ کرے تو پہلے اپنے ظاہری وباطنی گناہوں کی طرف نظر کرے پھر موت اور اس کی سختیوں میں غورو فکر کرے پھر مُنگی نکید کے سوالات، عذاب قبر، قبر کے سانپ، بچھواور کیڑے مکوڑوں میں غور وفکر کرہے،اس کے بعد صور پھونکے جانے کی ہولناک آواز کا تصور کرہے، میدان مُحشر کی وحشت کو دیکھے کہ جب تمام مخلوق ایک ہی مقام پر کھڑی ہو گی، حساب و کتاب کا معاملہ ہو گا، چھوٹی ا ہے حچیوٹی بات کے بارے میں یو چھا جائے گا، اس کے بعد میں صراط کی باریکی و تیزی کو خیال میں لائے، پھر اپنے عظیم مُعاملے میں غورو فکر کرے کہ بائیں جانب کو پھیر اگیاتو دوزخی ہو گااور اگر دائیں جانب پھیرا گیاتو جنتی ہو گا، قیامت کی ہولنا کیوں کے بعد جہنم اور اس کے طبقات،ان میں بیڑیاں،خوفنا کی،زنجیریں، طوق، یبیہ، تھو ہڑ الغرض طرح طرح کے عذابات اور ان پر مامور نہایت خو فناک صورت فر شتوں کو اپنے دل میں حاضر کرہے نیزییہ سویجے کہ جب تمبھی دوز خیوں کی کھالیں یک جائیں گی توانہیں اور کھالوں میں بدل دیا جائے گا اور جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے واپس لوٹا دیئے جائیں گے اور جب دوذخی دور سے جہنم ، کو دیکھیں گے تو اس کا جوش مار نااور چنگاڑ ناسنیں گے۔ ایسے ہی ان تمام وعیدوں اور عذابات کی طرف نظر کرے جو قر آن مجید میں تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔

جب رحمت کی امید کی حالت کا ارادہ کرے توجنت اوراس کی نعمتوں، در ختوں، نہروں، حور وغلمان، لازوال نعتوں اور دائمی تسلُّط کی طرف نظر کرہے۔

الغرض ایسے علوم کو طلب کرنا کہ جن کے نتیجے میں محبوب آحوال تک رسائی اور مذموم احوال سے بچا جاسکے ان میں غورو فکر کا یہی طریقہ ہے۔ان میں سے ہر حال کے بارے میں ہم نے ایک الگ الگ باب باند ھا ہے غورو فکر کی تفصیلی معلومات پر اس سے مد دلی جاسکتی ہے۔

و المعام المعام المعام المحام المعام المعام

قر آنِ مجيد اوراحادِ ينثِ نبويه ميس غورو فكر:

ان تمام کواگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو غورو فکر سے تلاوتِ قر آن کرنے میں سب سے زیادہ فائدہ سے کیونکہ قر آنِ مجید تمام مقامات واحوال کا جامع ہے اور اس میں عالیدن کے لئے شفا ہے۔ اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو خوف، امید، صبر وشکر، محبت وشوق اور تمام احوال پیدا کرتی ہیں نیزیہ قر آن تمام صفاتِ مذمومہ سے بھی ڈراتا ہے۔ البذا بندے کو چاہئے کہ اس کی تلاوت کرے اور جس آیت میں وہ غورو فکر کا محتاج ہے اس کو بار بار پڑھے حتی کہ سومر تبہ ہی کیول نہ ہو۔ قر آنِ مجید کی ایک آیت غور و فکر اور سمجھ کے ساتھ پڑھنا بغیر غورو فکر کے پورا قر آن ختم کرنے سے افضل ہے۔ ایک آیت میں بھی غور و فکر کے لئے تو قف کرے کیونکہ قر آن پاک کے ہر کلمہ کے تحت بے شار اسر ار ورُ موز ہیں۔ انتہائی غور و فکر، ستھرے دل اور صدقِ معاملہ کے بعد ہی ان پر واقفیت ممکن ہے۔

احادِیْثِ نبویہ کو بھی پڑھتے ہوئے اسی طرح غورو فکر کرے کیونکہ آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَّم عطا کئے گئے ہیں۔ (۱) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَّم عطا کئے گئے ہیں۔ (۱) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَّم کے کلام میں غور و فکر کرے توساری زندگی اس میں ایک سمندر ہے ، غور و فکر کرنے کا جیساحت ہے اگر عالم اس طرح اس میں غور و فکر کرے توساری زندگی اس میں نظر ہی کر تارہ ہے گا۔ ایک آیت وحدیث کی شرح کرنا بہت طویل ہے مثلاً حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَّم کے اس فرمان ہی کو د کھے لیجئے کہ "بے شک حضرت جریل عَلَیْهِ السَّلام نے میرے دل میں بیات ڈالی کہ جس سے محبت کرنا چاہیں کریں بالآخر آپ ہے اس و نیا ہے پر دہ فرمانا ہے اور جو عمل چاہیں کریں بے شک اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ "(2) یقیناً یہ کلمات تمام اوّلین و آخرین کی حکمتوں کو جامع ہیں اور پوری زندگی غور و فکر کرنے والوں کے لئے کافی ہیں کیونکہ اگر لوگ ان کے معانی پر مطلع حکمتوں کو جامع ہیں اور پوری زندگی غور و فکر کرنے والوں کے لئے کافی ہیں کیونکہ اگر لوگ ان کے معانی پر مطلع جو جائیں بھر ان کے دلوں پر یقین کا غلیہ ہو جائے تو وہ بالکل بھی دنیا کی طرف اِلتفات نہ کریں۔

بندوں کی صفات خواہ وہ اللہ عَزَّوَ اَللہ عَزَّو یک پیندیدہ ہوں یانا پیند ان میں اور عُلُوم مُعامَله میں غور

ن محلس المدينة العلميه( دعوت اسلام) )

<sup>1 ...</sup> مسلم، كتاب المساجد، ص٢٢٦، حديث: ٥٢٣

<sup>🗨...</sup>المعجم الاوسط، ٣/ ١٨٨، حديث: ٣٢٧٨ ... المستدى ك، كتاب الرقاق، بأب شوف المؤمن قيام الليل، ٩٩ ٣١٣، حديث: ٩٩١

و فکر کا یہی طریقہ ہے۔راہِ سُلوک کی ابتدا کرنے والے کو چاہئے کہ تمام وقت ان ہی افکار میں ڈوبارہے حتیٰ کہ اس کا دل اچھے اخلاق اور مقامات شریفہ سے معمور ہو جائے اور اس کا ظاہر و باطن بُری صفات سے پاک وصاف ہو جائے۔

### غورو فكر كامقصود:

یہ بات ذہن نشین رہے کہ غورو فکر اگرچہ تمام عباد توں سے افضل ہے لیکن میہ مقصد کی انتہا نہیں بلکہ جو صرف اسی میں مشغول رہتاہے وہ صِرِّیفِقین کے مطلوب سے دور رہتاہے اور وہ مطلوب جلال وجمالِ الہی میں غورو فکر کرکے لڈت و سر ور حاصل کرنا اور دل کا اس طرح مُسْتَغُرَق ہو جاناہے کہ اپنا بھی خیال نہ رہے۔ یعنی اپنی ذات ، اپنے مقامات و احوال اور اپنی صفات کو بھول کر محبوب کے غم میں ایسے مستغرق ہو جانا جیسے ایک عاشِقِ صادق و بدارِ محبوب کے وقت ہو تاہے کہ اسے اپنی حالت کی بھی خبر نہیں ہوتی بلکہ وہ خو دسے غافل اور حیران ویریشان رہ جاتاہے اور یہی عاشقوں کی لڈت کی انتہاہے۔

یہ تمام گفتگواس غوروفکر کے بارے میں ہے جو دل کی تغییر کرے تاکہ وہ قرب ووصال کی لڈت سے آشنا ہونے کے قابل ہو سکے۔ جب بندہ اپنی تمام عمر غوروفکر ہی میں صرف کر دے گاتو قرب کی لڈت کب اُٹھائے گا؟

## مطلوب ومقصود "فَنَانِي الله" ، مونايج:

حضرت سیّدُناابر اہیم خوّاص دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ جَنْگُوں مِیں پھر اکرتے تھے۔ایک دن حضرت سیّدُناحسین بن منصور حلّاح دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نِهِ اللهِ عَلَيْهِ نِهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فَي معالَم مِيں اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْ وَحَمَدُ اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

''فَذَا فِي اللّٰہ''ہو ناہی طالبِین کا مقصود اور صِدِّیفِین کی لذّت کی انتہاہے۔ ہلاک کرنے والی صفات سے بچنا تو نکاح کی عدت سے نکنے کی طرح ہے جبکہ نجات دلانے والی صفات اور تمام عبادات سے متنصف ہو ناایسا ہے جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کے لئے تیار ہو،خو د کو ستھر اکرے، ہاتھ منہ دھوئے اور بالوں میں کنگھا کرے جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کے لئے تیار ہو،خو د کو ستھر اکرے، ہاتھ منہ دھوئے اور بالوں میں کنگھا کرے جیسے کوئی عورت (علی کئی کا معامیہ (عوت اسلامی) معند معامیہ (عوت اسلامی) معند معند (عوت اسلامی) معند العلمیہ (عوت اسلامی) معند معند (عوت اسلامی) معند العلمیہ (عوت اسلامی) معند العلمیہ (عوت اسلامی) معند معند (عوت اسلامی) معند معند دعول میں کنگھا کرے اسلامی کیا کہ معند دعول میں کنگھا کیا کہ معند دعول کیا کہ معند کیا تھا کہ کا کہ دیا کہ دور کیا کہ کا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ کا کہ دور کیا کہ کا کہ دور کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ دور کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ ک

تا کہ اس کے سبب شوہر سے ملنے کے قابل ہو جائے، اگر وہ ساری عُمْرِیہ می صفائی اور چیرے کو آراستہ کرنے میں ہی مصروف رہے گی توبیہ عمل محبوب سے ملاقات میں رکاوٹ بنار ہے گا۔

اگرتم اہلِ محبت میں سے ہو تو تہہیں بھی دین کا طریقہ ایسے ہی سمجھنا چاہئے اور اگرتم شریر غلام کی طرح ہو جو مار کے خوف اور اُجرت کی طبع ہی کی وجہ سے حرکت کرتا ہے تو ظاہر کی اعمال کر کے اپنے بدن کو تھکانا چھوڑ دو کیو نکہ تمہارے اور تمہارے دل کے در میان ایک موٹا پر دہ حاکل ہے اگر چہتم اعمال کا حق پورا کروگے تو اہلِ جنّت میں سے ہو جاؤگے لیکن محبت وہم نشینی کے قابل تو پچھ اور ہی لوگ ہیں۔ اب جبکہ تم نے بندے اور رب عَزْدَجُنَّ کے مابین عُلُوم مُعاملہ میں فکر کے مقامات کو پہچان لیا ہے تو تمہیں چاہئے کہ اسے اپنا دستور اور صبح وشام اپنی عادت بنالو۔ اپنی ذات اور اللّه عَزْدَجَنَّ سے دور کرنے والی صفات اور اس کے قرب کا سبب بننے والے احوال سے بالکل غفلت نہ بُر تو۔

## اینا مُحاسَب کیسے کیا جائے؟

ہر مرید (یعنی راہِ سُلوک پر چلنے والے) کو چاہئے کہ اپنے پاس ایک کائی رکھے جس میں تمام مُفید کات (یعنی بلاک کرنے والی صفات)، تمام مُفید کات ولانے والی صفات)، گناہ اور عبادات درج ہوں جن پر ہر روز خود کو پیش کر کے اپنا محاسبہ کرے، مہلکات میں سے دس چیزوں کو بیّه نظر رکھنا مرید کے لئے کافی ہے کیونکہ اگروہ ان دس سے جی گیاتو بقیہ سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور مُنْجِیات میں سے بھی دس چیزوں کو سامنے رکھے۔

ان دس سے جی گیاتو بقیہ سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور مُنْجِیات میں سے بھی دس چیزوں کو سامنے رکھے۔

ان دس سے جی گیات بخل، تکبر، خود پسندی، ریاکاری، حسد، غصے کا غلبہ، کھانے کی حرص، ہم بستری کی خواہش، مال کی محبت اور جاہ و منزلت کی محبت۔

الله المنجیات: گناہوں پر ندامت، مصائب پر صبر، رب تعالیٰ کی رِضا پر راضی رہنا، نعمتوں پر شکر، اُمید وخوف میں میانہ روی، و نیاسے بے رغبتی، اعمال میں اخلاص، مُسُنِ اَخلاق، محبَّتِ الٰہی اور الله عَدَّوَ مَلَّ کے لئے عاجزی کرنا۔

یہ 20صفات ہیں جن میں دس اچھی اور دس بری ہیں۔جب بُری صفات میں سے ایک چلی جائے تو اپنی کاپی میں اس پر کئیر تھینچ کر اس کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دے اور اللہ عَوْدَ جَلُّ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ھے چھوڑ سے (پیش کش: **مجلس المدینة العلمیہ** (رموت اسلامی) في اعْدَاءُ الْعُلُوْم (جلد بَنْم ) و و معام العُمُلُوم (جلد بنْم )

اس بُری صفت کو دور کر کے اس کا دل اس سے یاک کر دیا اور اس بات کا یقین رکھے کہ بیرانتہ عؤدَجَلُ کی مدد و توفیق ہی سے ہواہے کیونکہ اگر وہ اس معاملے کوایئے سپر د کر تا تو وہ حچوٹی سی برائی کو بھی خو د سے دور کرنے ، یر قادر نہ ہو سکتا۔ اب بقیہ نوبُری صفات کی طرف پیش قدمی کرے اور اسی طرح کر تارہے حتّی کہ تمام پر کیر کھینچ دے۔ یو نہی اینے نفس سے مُنْجیات سے موصوف ہونے کا مطالبہ کرے، جب ان میں سے کسی ایک سے موصوف ہو جائے مثلاً توبہ وندامت سے تواس پر لکیر تھینج کربقیہ کے حصول میں مشغول ہو جائے۔ ان ہاتوں کی ضرورت اس مرید کو ہے جو کو شش کے مراحل میں ہے۔

## عبادت گزار اینامحاسه پول کریں:

جن کا شار (بظاہر) صالحین کے زُمرے میں ہو تاہے ان میں سے اکثر لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنی کا پیوں میں ظاہری گناہ درج کریں مثلاً: شبہ والی چیز کھانا، زبان سے غیبت، چغلی، دوسرے کی بات کاٹنا اور اپنی تعریف کرنا، دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی میں حد سے تعباوز کر جانا اور نیکی کی دعوت دینے اور برائی ہے بیچنے کے مُعاملے میں لو گوں کے ساتھ منافقت سے پیش آنا کیونکہ اکثر لوگ جو خود کو صالحین کی صف میں شار کرتے ہیں مذکورہ گناہوں سے اپنے جسمانی اعضاء کو محفوظ نہیں رکھ یاتے اور جب تک اعضاء کو گناہوں کی آلود گی سے یاک نہ کر لیاجائے اس وقت تک دل کی صفائی اور تعمیر وتر قی میں مشغول ہونا ممکن نہیں۔ ہر خاص وعام پر گناہوں کی کسی نہ کسی قشم کاغلبہ نظر آتا ہے تو بہتریہ ہے کہ ان گناہوں کوخو دیے دور کرے اور انہی کے بارے میں غور وفکر کرے اوراُن گناہوں کے بارے میں نہ سوچے جن سے وہ دورہے۔

# علما،خطبااور سبلغین کے لئے مقام غور:

مُتَّقِي عالم دِين بھی اکثر و بيشتر وعظ و تقريريا درس و تدريس کے ذريعے اپنے علم کے اظہار، شہرت کی طلب اوراین ناموری پھیلانے سے محفوظ نہیں رہ یا تا۔ جس نے ایسا کیااس نے خود کو بہت بڑے فتنے پر پیش کیا جس سے صرف صدیقین ہی چ سکتے ہیں کیو نکہ اگر اس عالم دِین کی تقریر لوگوں میں مشہور اور دلوں میں گھر کر جائے تو وہ خو دیسندی، فخر وغرور اور خوشی سے بھولے نہیں ساتااوریہی بات ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ اگر اس کی تقریر یابیان کورد کر دیاجائے تورد کرنے والے پر غیظ وغضب اور اس کے لئے دل میں کینہ رکھتا 

ہے جبکہ اس کے سامنے کسی دوسرے عالم کاخطاب رد کیا جائے تواسے غضہ نہیں آتا کیونکہ اپنے بیان کے متعلق شیطان اس سے کہتا ہے:" تیر اغضه کرناحق بجانب ہے کیونکہ تیری حق بات کو ناپیند اور رد کیا گیا ہے۔" اب اگر وہ شخص اپنے کلام کے رد ہونے اور دوسرے عالم کے کلام کے رد ہونے میں فرق کرے تووہ وهو کے میں آکر شیطان کا آلئہ کار بن گیا ہے۔ پھر جب وہ اپنے بیان و کلام کے مقبول ہونے اور اپنی تعریف یر خوش ہونے لگتاہے اور ناپیند ہونے اور ٹھکرائے جانے پر غصے کا شکار ہو تاہے تو صرف پیدلالچ کرتے ہوئے کہ لوگ اس کی تعریف کریں بناوٹ اختیار کرکے الفاظ و ادائیگی کو خوبصورت بناتا ہے حالاتکہ اللّٰہ عَدَّوَ جَنّ بناوٹ اختیار کرنے والوں کو پیند نہیں فرما تا۔ایسی صورت میں شیطان بسااو قات اسے یوں دھوکے میں مبتلا کر تاہے اور کہتاہے: ''متمہارا بناوٹ کرنااور خوبصورت الفاظ استعال کرناتو اس لئے تھا کہ حق تھیلے اور لو گوں کے دلوں میں دین کی عظمت بیٹھے۔"اباگر وہ شخص اینے خوبصورت الفاظ اور لو گوں کے تعریف کرنے پر اتناخوش ہو جتناکسی اور عالم کی تعریف پر نہیں ہو تا توبیہ دھوکے میں ہے اور قدرومنزلت کے حصول کالالچی ہے اگرچہ یہ گمان رکھتا ہو کہ اس کامقصود وین ہے۔جب یہ باتیں اس کے دل میں آتی ہیں تو ظاہری جسم پر بھی ظاہر ہوتی ہیں حتّی کہ جو شخص اس کامعتقد ہو تاہے اور اس کی عزت کر تاہے یہ اس سے نہایت خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا ہے جبکہ اس کے سواکسی دوسرے کے لئے اتنا نہیں کر تااگر چہ کوئی دوسر ااس بات کا زیادہ مستحق ہی کیوں نہ ہو۔ بعض او قات تو علما آلیس میں عور توں کی طرح غیر ت کرتے <sub>،</sub> ہیں۔چنانچہ ان میں سے کسی پریہ بات بھی گراں گزرتی ہے کہ ایک کا شاگرد دوسرے کے یاس جائے حالا نکہ وہ بیہ جان رہاہو تاہے کہ وہ بھی علمی نفع اور دینی فائدہ ہی پہنچار ہاہے۔

یہ تمام نتیجہ اُن ہلاک کرنے والی صفات کا ہے جو دل میں پوشیدہ ہیں۔ بسااو قات عالم خود کو ان سے محفوظ خیال کرتا ہے لیکن در حقیقت وہ مبتلائے فریب ہو تا ہے اور مذکورہ علامات کے ذریعے ہی اس کا انکشاف ہو تاہے۔

عالم کا فتنہ بہت بڑاہے وہ یا توباد شاہ بن جاتا ہے یا پھر ہلاک ہو جاتا ہے، عوام کی مثل اس کے لئے بچنے کی امید نہیں کی جاسکتی۔ لہٰذا جو عالم اپنے اندر ان صفات کو محسوس کرے اس کے لئے گوشہ نشینی، تنہائی اور

گمنامی واجب ہے نیز جب اس سے سوال او چھا جائے تو فتوی دینے سے بھی خود کو روکے کیونکہ صحابة کرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوَان كے زمانے میں مسجد اصحاب رسول سے بھری ہوتی تھی وہ سب کے سب مفتی ہونے کے باوجود فتوی دینے ہے گریز کیا کرتے تھے،اگر کوئی فتوی دے بھی دیتا تواس کی چاہت یہی ہوتی کہ کاش کوئی دوسرا مجھے اس سے بچالیتا۔ عالم کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ انسانی شیطانوں سے خود کو بچائے کہ وہ کہیں گے تم ابیامت کر و ( یعنی فتوی دیناتر ک نه کر واور گوشه نشین نه بنو ) کیو نکه اگر تنهائی و گوشه نشینی کا دروازه کھل گیاتو مخلوق کے در میان سے علوم مٹ جائیں گے۔ ان کے جواب میں وہ یوں کیج کہ دینن اِسلام کو صرف میری حاجت نہیں، یہ دین مجھ سے پہلے بھی آباد تھااور میرے بعد بھی آباد رہے گااور اگر میں مر گیاتواسلام کے ارکان گر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ دین مجھ سے بے نیاز ہے جبکہ میں اینے دل کی اصلاح کرنے سے بے نیاز نہیں ہوں۔ جہاں تک گوشہ نشینی کے سبب علوم کے مٹ جانے کا تعلق ہے تو یہ ایک خیال ہے جو انتہائی در جہ کی جہالت پر دلالت کر تاہے کیونکہ اگر لو گوں کو قید خانہ میں ڈال کر بیڑیاں لگا کربند کر دیاجائے اور کہا جائے کہ علم حاصل کروگے تو آگ میں ڈال دیئے جاؤگے تو پھر بھی بلند رہنے اور ریاست کی محبت انہیں ابھارے گی کہ بیڑیاں توڑ کر، قید خانے کہ دیواریں بھلانگ کر بھاگ کھڑے ہوں اور علم کی طلب میں مشغول ہوں۔ جب تک شیطان مخلوق کے دل میں ریاست کی محبت ڈالٹارہے گاتب تک علوم کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا اور شیطان تو قیامت تک اس کام ہے باز آنے والا نہیں اور علم پھیلانے کے لئے توالیے لوگ بھی اٹھ کھڑے موں کے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں مو گاجیبا کہ رسول آگرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''بے شک الله عَذْوَجَلَّ ایسے لو گوں سے بھی اس دین کی مدد لے لیتا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو تا۔ "'' مزید فرمایا:"الله عَدَّوَ جَنَّ فاجر شخص سے بھی اس دین کی مد دیے لیتا ہے۔ "'<sup>(2)</sup> للہذا عالم کو ان دھو کوں میں آگر مخلوق سے میل جول نہیں رکھنا چاہئے ورنہ تعریف و تعظیم اور قدرومنزلت کی محبت اس کے دل میں اپنی جڑیں گاڑلے گی اور یہی نفاق کا نیج ہے۔

<sup>■ ...</sup> السنن الكبرى للنسائي، كتاب السير، باب الاستعانة بالفجاء في الحرب، ۵/ ٢٧٩، حديث: ٨٨٨٥ ـ

<sup>€...</sup> كأرى، كتأب الجهاد، بأب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، ٣٢٨/٢، حديث: ٣٠٦٢

## دل میں نفاق اور دین میں فساد:

سيّدِ عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمايا: "مال اور جاه ومنصب كي محبت ول مين اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح یانی سبزہ اُگا تا ہے۔"'' ایک مقام پر ارشاد فرمایا:"دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیا جائے تووہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان مال اور جاہ و منصب کی محبت مسلمان کے دین میں کرتی ہے۔ "(2)

عاه ومنصب کی محبت کیسے دور ہو؟

جاہ ومنصب کی محبت دل سے اسی وقت نکل سکتی ہے جب لو گوں سے دورر ہا جائے، ان سے میل جول ر کھنے سے بھا گا جائے اور ہر اس چیز کو جھوڑ دیا جائے جو لو گوں کے دلوں میں مرینبہ بڑھانے کا سبب ہو۔عالم کی فکر دل میں چیپی اُن صفات کو تلاش کرنے اور اُن سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ہونی چاہئے، مُتَّقِی عالم کا یمی و ظیفہ ہے جبکہ ہمارے جیسوں کو چاہئے کہ اس چیز میں غورو فکر کریں جس سے روزِ قیامت پر ہماراا یمان مضبوط ہو۔اگر سلف صالحین ہمیں دیکھتے تو یقیناً وہ یہ کہتے کہ ان لو گوں کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں۔ ہمارے اعمال جنت ودوزخ پر ایمان رکھنے والے کی طرح ہیں ہی نہیں کیونکہ جو جس چیز سے ڈر تاہے اس سے بھا گتاہے اور جس چیز کی اُمیدر کھتاہے اس کی طلب میں رہتاہے۔ ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ شبہات وحرام اور گناہوں کو چھوڑناہی جہنم سے بھا گناہے جبکہ ہم ان میں گرے پڑے ہیں۔ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنت کی طلب کثیر نفلی عبادات کے ذریعے ہی ہے جبکہ ہم فرائض میں بھی کو تاہی کرتے ہیں۔

ہمارے مزدیک تو علم کا ثمرہ و نتیجہ یہی ہے کہ لوگ ؤنیاوی حرص وطمع میں ہماری پیروی کریں اور کہا جائے کہ اگریہ مذموم ہوتا تو علماس سے بچنے کے زیادہ حقد ار تھے۔ کاش! ہم عوام کی طرح ہوتے ، جب مرتے تو ہمارے ساتھ ہمارے گناہ بھی مرجاتے۔ کتنابڑا فتنہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، کاش!ہم سوچ سکیں۔

حلية الأولياء، ٤/ ٩٩، حديث: ٤٤٧٤، الرقم: ٣٨٧، سفيان الثوري

ماش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلام)

<sup>◘...</sup> سنن ابي داود، كتاب الادب، بأب كر اهية الغناء والزمر، ٢/ ٣٦٨، حديث: ٩٢٧م، ''حب الجايو المال''بدله''الغناء''

**<sup>2...</sup>سنن التزمذي، كتأب الزهر، بأب ٢٣٨، ٦/ ١٢١، حديث: ٢٣٨٣** 

ہم الله عَوْدَ جَلّ سے دعا كرتے ہيں كہ جمارى اور جمارے فريعے دوسروں كى اصلاح فرمائے اور مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بے شک وہی ہم پر انعام واکر ام اور لُطف و کرم فرمانے والاہے۔

یہ عِلْم مُعامَله میں عُلَا وصالحین کے غور وفکر کے مقامات ہیں، جب وہ ان سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے نفسوں کی طرف ان کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔اب وہ ترقی کرتے ہوئے اللّٰہءَ وَجَلاً کی عظمت وجلال میں فکر کرتے اور دل کی آنکھ سے جمال قدرت کامشاہدہ کرکے لذت اٹھاتے ہیں اور یہ سب کچھ ہلاک کرنے والی تمام صفات سے خلاصی اور نجات دینے والی تمام صفات سے موصوف ہونے کے بعد ہی ممکن ہے۔اگر اس سے پہلے اس میں سے کچھ ظاہر ہو جائے توخر اب، گدلا اور ناقص وعار ضی ہو گا گویا حیکنے والی بجلی ہے جو تھوڑی دیر بھی باقی نہیں رہتی۔ایسے شخص کی مثال اس عاشق کی سی ہے جسے اپنے معشوق کے ساتھ خلوت میسر آئی لیکن اس کے لباس کے بنیجے سانب اور پچھوہیں جو بے دریے اسے ڈس رہے ہیں۔ تواس کے لئے مشاہدے کی لڈت بے کار ہو کررہ گئی، کماختُہ لذّت وسر ور کے لئے ضر وری ہے کہ وہ سانب اور بچھو کواینے لباس سے باہر نکالے۔ یه مذموم صفات سانب اور بچهو بین، ایذا بھی دیتی ہیں اور پریشان بھی کرتی ہیں اور قبر میں ان صفات کا ڈ سناسانپ اور بچھوکے ڈینے سے زیادہ در دناک ہو گا۔انسان کواس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے اتنی مقدار کافی ہے کہ اسے جاننا چاہئے کہ اس کے نفس میں یائی جانے والی صفات الله عَدَّوَ جَلَّ کے نزدیک بیندیدہ ہیں یا نا بیندیدہ۔

# «رىم: ربّتعالٰى كى عظمتوكبريائى اورجلالتمين غوروفكركرنا(اسيس دومقاميس)

### يبرلامقام:

یہ اعلیٰ مقام ہے اور یہ اللہ عَدَّوَ جَلَّ کی ذات وصفات اور اس کے اساکے معانیٰ میں غورو فکر کرناہے۔ يهى وه مقام ہے جس سے منع كيا ہے۔ چنانچه فرمايا كيا: "تَفكَّرُوانِي خَلْق اللهِ تَعَالى وَلاَتَتَفكَّرُوانِي ذَاتِ اللهِ يعنى الله عَذَوَ جَلَّ كَى مُخلوق مِين غور و فكر كر و اور الله عَذَوَ جَلَّ كَى ذات مِين فكر نه كر و ـ "(١) كيو نكه عقليس اس ميس حير ان جيب اور

و اسلامی المدینة العلمیه (واوت اسلامی) المدینة العلمیه (واوت اسلامی) المدینة العلمیه (واوت اسلامی)

<sup>●...</sup> كتاب العظمة لابي الشيخ الاصبهاني، بأب الامر بالتفكر في أيات الله، ص١٨، حديث: ٢٠

علاوہ صِدیِّیْقِینُ کی نگاہوں کے کسی کو اس تک رسائی کی طاقت نہیں اور صدیقین بھی دائمی نگاہ کی طاقت نہیں ، رکھتے۔ تمام مخلوق کا جلال الہی کی طرف نظر کرنا ایسے ہے جیسے چیگادڑ کا سورج کی روشنی و کیھنا حالا نکہ یہ بات یقین ہے کہ وہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکتی بلکہ دن میں چھپی رہتی ہے اور رات کے وقت زمین پر باقی رہنے والی سورج کی روشنی میں (یعنی غروب آفتاب کے وقت) نکلتی اور گھومتی ہے۔ صدیقین کا حال اس شخص کی طرح ۔ ہے جو سورج کی طرف نظر کر تاہے، یقیناًوہ نظر کرنے کی طاقت رکھتاہے لیکن اس پر نظر جمانہیں سکتااور نظر جمانے کی صورت میں نابینا ہونے کے خطرے سے دوجار رہتا ہے بلکہ بار بار نظر اٹھا کر دیکھنا بھی چند ھیاہٹ اور نظر کمزور ہونے کا سبب ہے۔ یو نہی ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف نظر کرنا جیرت اور عقل میں ہیجان واضطراب بیدا کرتا ہے۔ لہذا بہتریمی ہے کہ الله عَزْوَجَلَّ کی ذات وصفات میں غوروفکر کی راہوں پر قدم نہ رکھا جائے کیونکہ اکثر عقلیں اس کی طاقت نہیں رکھتیں بلکہ قدرے آسان بات وہ ہے جس کی بعض علانے تصریح فرمائی ہے کہ بے شک الله عَزْوَجَلَّ جہت ومكان سے ياك ہے، نه وہ كائنات ميں داخل ہے نه اس سے خارج، نه اس سے ملاہوا ہے نہ جدا۔ بعض لو گوں کی عقلیں اس قدر حیران ہوئیں کہ انہوں نے ذاتِ باری تعالیٰ کا انکار ہی کر دیا کیونکہ ان میں اسے سننے اور سبچھنے کی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک گر وہ تواس سے ہلکی بات بھی بر ادشت نہ کر سكا، جب ان سے كہا گيا كه الله عَزْدَجَلَ باتهد، ياؤل، سر، آكھوں اور ديگر اعضاء سے ياك ہے اور وہ ايسے جسم سے بھی پاک ہے جس کا کوئی وزن ومقدار ہو تو انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیااور سمجھے کہ یہ اللہ عَدْوَجَلَّ کی عظمت وجلالت میں عیب ہے حتّی کہ عوام میں سے ایک بے و قوف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ توہندی تَر بوز کی صفت ہے، الله عَدَّدَ عَلَّ کی نہیں۔ اس بے عقل کو عظمت وجلالت اعضاء ہی میں نظر آئی۔

اس کاسبب میہ ہے کہ انسان محض خود کو جانتا اور خود ہی کو عظیم تصور کرتا ہے نتیجۂ جس چیز کی صفات اس کے برابر نہیں ہو تیں اس میں کوئی بڑائی نہیں سمجھتا۔انسان (ی سوچ)کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ ''انسان خود کو حسین صورت اور تخت پر بیٹے اہوا خیال کرے اس طرح کہ اس کے سامنے خُدَّام حکم کی تعمیل کے لئے سر جھکائے کھڑے ہوں" اس طرح یقیناً وہ اللہ عَدْوَجَلاً کی یاک ذات کو بھی ایساہی خیال کرے گاحتی کہ وہ تستجھے گا یہی عظمَتِ الٰہی ہے بلکہ اگر مکھی کے پاس عقل ہوتی اور اس سے کہاجاتا کہ تیرے خالق کے نہ دو پر يْشُ شُن : محلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) •••••••

و المناعُ الْعُلُوم (جلا يَنْم) على المناعُ الْعُلُوم (جلا يَنْم)

ہیں نہ ہاتھ اور نہ پاؤں اور نہ ہی وہ اُڑ سکتا ہے تو ضرور وہ بھی اس کے وجود کا انکار کر دیتی اور کہتی:" میر اخالق مجھ سے ممتر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے پر کئے ہوئے ہیں یاشل ہو گئے ہیں کہ وہ اُڑ نہیں سکتا یا پھر میر بے پاس جو قدرت وآلہ ہے اس کے پاس نہیں حالا نکہ وہ تومیر اخالق ومصوِّر ہے؟" اکثر لوگوں کی عقلوں کا یہی حال ہے۔ بے شک انسان بڑا نادان، ظالم اور ناشکر اہے، اسی وجہ سے اللّه عَذَّوَ عَلَّ نے اپنے انبیا عَلَيْهِمُ السَّلَامِ کی خبر نہ دو کیونکہ وہ میر اانکار کر بیٹھیں گے بلکہ انہیں مرے متعلق وہ کہوجووہ سمجھ سکیں۔

جب یہ معلوم ہوا کہ الله عَزَّوَ جَلَّ کی ذات وصفات میں نظر کرنا خطرے سے خالی نہیں توادبِ شریعت اور اصلاحِ خَلق کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں غورو فکر کی راہوں کے دریے نہ ہوا جائے للبذاہم دوسرے مقام کا رُخ کرتے ہیں۔

### دوسرامقام:

الله عَدَّوَ جَلَّ كَ افعال اور اس كى صنعت كے عبائبات ميں غور و فكر كرنا۔

چونکہ اللہ عذّوبَیْ کی قدرت وصنعت کے عجائبات اس کی جلالت و کبریائی اور پاکی وبلندی پر دلالت کرتے ہیں الہذا چاہئے کہ رب تعالی ہیں اور اس کے کمالِ علم و حکمت اور قدرت و مشیت کے نفاذ پر بھی دلالت کرتے ہیں الہذا چاہئے کہ رب تعالی کی صفات کی طرف سے کی صفات کی طرف کی صفات کی طرف کی صفات کی طرف دیکھ سے کے کوئکہ ہم بلاواسطہ اس کی صفات کی طرف دیکھ سے کے کہ مالے کہ ہم سورج کی بھر پور روشن کے وقت زمین کو بھی بر اور است نہیں دیکھ سے اور چاند ستاروں کی روشن کے مقابلے میں سورج کی روشن کے زیادہ ہونے پر ہم اسی بات سے دلیل پکڑتے ہیں کیونکہ ذمین کا روشن ہونا سورج کی روشن کی روشن کے زیادہ ہونے پر ہم اسی بات سے دلیل پکڑتے ہیں کیونکہ ذمین کا روشن ہونا سورج کی روشن کے آثار میں سے ہے اور آثار کی طرف نظر کرنے سے مؤثر تک راہنمائی ہوہی جاتی ہے چاہے کسی بھی صورت ہوا گرچہ مؤثر کو ہر اور است دیکھتے جیسی نہیں ہوتی۔ دنیا کے تمام موجو دات قدرتِ اللی کے آثار میں سے ایک اثر اور اس کی ذات کے انوار میں سے بچھ نور ہیں اور عدم سے بڑھ کرکوئی تاریکی نہیں اور نہ وجو دسے بڑھ کرکوئی نور ہے اور تمام اشیاء کا وجو داس بلند و پاک ذات کے انوار کا ایک نور ہے کیونکہ تمام اشیاء کا قیام اس قینوم ذات ہی کے سبب ہے جیسا کہ (دن میں دھوپ کے وقت) اشیاء کا ایک نور ہے کیونکہ تمام اشیاء کا قیام اس قینوم ذات ہی کے سبب ہے جیسا کہ (دن میں دھوپ کے وقت) اشیاء کا ایک نور ہے کیونکہ تمام اشیاء کا میں میں میں میں کے سبب ہے جیسا کہ (دن میں دھوپ کے وقت) اشیاء کا میں میں کے سبب ہے جیسا کہ (دن میں دھوپ کے وقت) اشیاء کا میں میں کے سبب ہے جیسا کہ (دن میں دھوپ کے وقت) اشیاء کا میں میں کے سبب ہے جیسا کہ (دن میں دھوپ کے وقت) اشیاء کا میں میں کی سبب ہے جیسا کہ (دن میں دھوپ کے وقت) اشیاء کا میں میں کی سبب ہے جیسا کہ (دن میں دھوپ کے وقت) اشیاء کا میں میں کی سبب ہے جیسا کہ (دن میں دھوپ کے وقت) اشیاء کا میں میں کی دون میں دو رہن کی دون میں کی میں کی دون کی میں کی سبب ہے جیسا کہ دون میں دو رہ کی میں کی دون کی میں کی دون کیں کی دون ک

روشن ہونا حیکنے والے سورج کے سبب ہے۔ سورج کو اگر دیکھنا ہو تواس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ پانی کا ایک طشت ر کھ دیا جائے اب اس میں سورج کو دیکھنا ممکن ہو جاتا ہے تو یانی ایک واسطہ بن گیا جس نے سورج کی روشنی کو قدرے کم کر دیاحتی کہ اسے دیکھنا آسان ہو گیا۔اسی طرح افعال واسطہ ہوتے ہیں جن میں ہم فاعل کی صفات کامشاہدہ کرتے ہیں اور افعال کے واسطے سے جب ہم پر ذات کے انوار ظاہر ہوتے ہیں تو ہم انوارِ ذات سے حيران نهيس ہوتے۔حضورِ اکرم،نورِ مُجَسَّم صَلَّاللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اس فرمان: ''اللّه عَوَّوَ جَلَّ کی مُخلوق میں غور و فکر کر واور (مالله عَوْدَ وَمَالًا کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ "'' میں یہی راز ہے۔

### مخلوق خدامي غوروفكركى كيفيت

جان کیجے! اللّٰہءَوْءَجَلَّ کے سوا ہر شے کا وجو د اللّٰہءَوْءَجَلَّ کا فعل اور اس کا تخلیق کر دہ ہے۔ کا ئنات کا ہر ذرہ جاہے وہ جوہر ہو، عرض ہو، صفت ہو یاموصوف، ہر ایک میں ایسے ایسے عجائب ہیں جن سے الله عَدْدَ عَلَ کی حکمت وقدرت اور جلالت وعظمت کا ظہور ہو تاہے۔ان کو شار کرنا ناممکن ہے کیونکہ اگر سمندر بھی ان کے لئے سیاہی ہو جائے توان کا عَشْر عشیر شار ہونے سے قبل ہی سمندر ختم ہو جائے گا، پھر بھی ہم یہاں چند عجائیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تا کہ انہیں ہاقی کے لئے مثال قرار دیا جاسکے۔

# موجودات في اقسام:

موجو دات کی دو قشمیں ہیں: (1) ... وہ موجو دات جن کی اصل ہمیں معلوم نہیں اور (۲) ... وہ موجو دات جن کی اصل معلوم ہے اور ہم انہیں اجمالاً جانتے ہیں۔

... جن موجو دات کی اصل معلوم نہیں ان میں غور و فکر کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں۔ کتنے ہی موجو دات ايس بين جنهين مم نهين جانة - جيساك الله عدَّة عَنَّ ارشاد فرما تاج:

وَيَخُلُقُ مَالَاتَعُلَبُونَ ﴿ (بِ١٨، النحل: ٨) ترجید کنزالابیان:اوروہ بیدا کرے گاجس کی تمہیں خبر نہیں۔

اور فرما تاہے:

ترجیه کنزالایدان: یا کی ہے اسے جس نے سب جوڑے

سُبِحُنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزُواجَ كُلَّهَامِتَا اتُّنَّبِتُ

●... كتاب العظمة لابي الشيخ الاصبهاني، بأب الامر بالتفكر في أيات الله، ص١٨، حديث: ٣

و المحادث المحادث المحادث المحادث العلمية (وثوت المالي) المحدد و المحدد المحدد

بنائے ان چیزول سے جنھیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزول سے جن کی انھیں خبر نہیں۔

ترجیهٔ کنزالایبان: اور تمهاری صورتیں وه کر دس جس کی

الْآئرضُ وَمِن آنْفُسِهِمْ وَمِمَّالَا يَعْلَمُوْنَ اللهُ الْآئر مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مزید فرما تاہے:

وَنُنْشِئُكُمْ فِي مَالَاتَعْلَبُونَ ﴿ رِبِّ ٢١،الواقعة: ١١)

تنهيد خ نهيو

۔ جن موجو دات کی اصل کا ہمیں اجمالاً علم ہے لیکن تفصیل معلوم نہیں ان کی تفصیل جاننے کے بارے میں غور و فکر کرنا ممکن ہے۔ پھر ان موجو دات میں پھے کو تو ہم آنکھ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اور پھے کو نہیں۔ جنہیں نہیں دیکھ سکتے وہ فرشتے، جن، شیاطین اور عرش و کرسی وغیرہ ہیں۔ ان میں غور و فکر کا میدان انتہائی جنہیں نہیں دیکھ سکتے وہ فرشتے، جن، شیاطین اور جو شوجہ ہوتے ہیں جو عقلوں کے زیادہ قریب اور آمھوں سکتے دیکھ جاسکتے ہیں یعنی ساتوں آسان، زمین اور جو پھے آسان وزمین کے در میان ہے۔ آسانوں کا مشاہدہ تو سورج، چاند، ستاروں، طلوع و غروب اور ان کی حرکت و دورانے سے ہوتا ہے۔ زمین کا مشاہدہ اس میں موجو و پہاڑوں، خزانوں، نہروں، سمندرول اور حیوانات و نباتات کے ذریعے ہوتا ہے اور آسان وزمین کے در میان فضا ہے جس کا اور آب بارش، برف، بجلی اور ہوا و غیرہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ آسان وزمین اور در میان فضا ہے جس کا اور آب بارش، برف، بجلی اور ہوا و غیرہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ آسان وزمین اور میان فضا ہے جس کا اور آب بارش، برف، بجلی اور ہوا و غیرہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ آسان وزمین اور میان کے مابین ہے جمام اجناس ہیں اور ہر جنس نوع کی طرف تقسیم ہوتی ہے پھر ہر نوع کی مزید قسمیں بنتی ہیں اور ہر قسم سے مختلف صفات نکتی ہیں، مختلف صفات و صور توں اور ظاہری و باطنی معانی کی طرف ان اجناس کی تقسیم کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ تمام غور و فکر کی راہیں ہیں۔

## ز مین وآسمان میں رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں:

و الله المحالة العلميه (وعوت اسلامي) عليه المعلمية (وعوت اسلامي)

آسانوں اور زمین کے جمادات، نباتات وحیوانات اور چاندستاروں وغیرہ میں سے کوئی ذرّہ حرکت کرتا ہے تو اسے حرکت دینے والی ذات صرف الله عَدَّدَ جَنَّ کی ہے۔ اس حرکت میں ایک یا دویا دس یا ہزار حکمتیں ہوتی ہیں۔ تمام کی تمام الله عَدَّدَ جَنَّ کی وَحدانیت پر شاہد اور اس کی جلالت و کبریائی اور وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن مجیدان نشانیوں میں غور و فکر پر اُبھار تا ہے۔

ترجية كنزالايمان: بي شك آسانون اور زمين كى يبيرائش

اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

ٳۜػٞڣؙڂؘڷؾٳڶۺۜڶۅ۠ؾؚۅؘٳڶٳٛ؆ۻۅؘٳڂ۫ؾؚڒڣ الَّيْلِ وَالنَّهَا مِلاَيْتٍ لِّأُ ولِي الْاَلْبَابِ أَنَّ

(پ، العمزن: ١٩٠)

اور فرما تاہے:

وَمِنْ البِيِّةِ (پ٢١، الدوم: ٢٠)

ترجمه کنزالایهان: اور اس کی نشانیول سے ہے۔

مندوں کے لیے۔

انسانی و جود میں قدرت کی نشانیاں:

الله عَدَّوَ هَلَّ كَى نشانيوں سے ہے كہ انسان يانى كى بوند سے پيدا ہوا اور تيرے سب سے زيادہ نزديك تيرا نفس ہے اور خود تیری ذات میں ایسے عجائبات ہیں جو الله عَدَّوَ مَنْ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ تمام عُمُر گزر جائے پھر بھی ان میں سے ایک فیصد پر واقفیت نہیں ہو سکتی اور حال بیہ ہے کہ توان سے غافل ہے۔اے اپنے آپ سے غافل وجاہل شخص! پھر تو کیسے غیر کی معرفت کی طبع کر تاہے؟ جبکہ الله عَوْدَ مَلَ ابنی کتاب عزیز میں تحجے تیری ہی ذات میں غورو فکر کا حکم فرما تاہے۔ چنانچیہ الله عَدَّوَجَلَّ کا ارشاد ہے:

لحلیق انسانی پر آٹھ فرامین باری تعالیٰ:

وَفَي اَنْفُسِكُمْ اَ فَلَا تَبْصِي وَنَ ( به٢٦، الناريات:٢١)

ترجية كنزالايدان: اورخودتم مين توكيا تمهين سوجها نهين \_

﴿2﴾...الله عَزَّوَ هَلَّ نِي او دلا يا كه تم ناياك ياني كي بوندسے پيدا كئے گئے ہو۔ چنانچه فرما تاہے:

ترجید کنوالایدان: آو می مارا جائیو کیا ناشکرے اسے کاہے سے بنایا انی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا پھر اسے راستہ آسان کیا پھر اسے موت دی پیر قبر میں رکھوایا پیر جب چاہا سے باہر تکالا۔

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا آكُفَرَةُ ۞ مِنْ آيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ أَن مِن نُطْفَةٍ ﴿ خَلَقَهُ فَقَدَّى كُو أَن أُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّبِيْلَيَسَّرَةُ ﴿ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَا قُبَرَهُ ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ ٱنْشَرَكُ ﴿ (پ٣٠،عبس:١٢١تا٢٢)

وَمِنُ الْيَةِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشُرٌ يَنْتَشِمُ وَنَ ﴿ إِنَّا الرَّوْدَ: ٢٠)

ٱڮؠؙؽڬؙٮؙڟڡؘڐٙڡؚٞڹؙڡۧڹۣۜؽؖٮؙڶؽ۞۠ڞٞڰٵڽؘؘۘۼۘڵڡٛڐٞ فَحَلُقَ فَسُوْ ي ﴿ (پ٢٩، القيامة: ٣٨،٣٧)

ٱلمُنَخُلُقُكُّمُ مِّن مَّاءِمَّهِينٍ أَن فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَاسٍ مَّكِينٍ ﴿ إِلَّ قَدَسٍ مَّعُلُومٍ ﴿ (ب٢٩، المرسلت: ٢٠ تأ٢٢)

ٱۅٙڵؠؙؽۯٳڷٳڹ۫ڛٵڽٛٲٮٛٵڂۘػڤڹؗ؋ڝؿڟۘڣۊؚڣٳۮٙٳۿۅ<u>ٙ</u> حَصِيم مّبِين ﴿ (پ٣٣، يسَ ٤٧)

ٳڬٵڂؘڷڨۘٮؘۜٵڵٳٮ۬ڛٵڽؘڡؚؽڹؖڟڡؘڐٟٱؙڡۺٳڿؖ

وَ لَقَدُخَلَقُنَاالَّالِنُسَانَمِنُ سُللَةٍ مِّنْطِيْنِ شَ ثُمَّ جَعَلْنُهُ نُطْفَةً فِي قَمَامٍ مَّكِينٍ صَّ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةُ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا

ترجیه کنزالایدان: اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیامٹی سے پھر جھی تم انسان ہو دنیامیں تھیلے ہوئے۔

ترجیهٔ کنزالایبان بکیاوه ایک بوندنه تقااس منی کا که گرائی حائے کھر خون کی پَھٹک ہواتواس نے بیدا فرمایا کھر ٹھیک بنایا۔

ترجمه کنزالایدان: کیامم نے تہمیں ایک بے قدریانی سے یبدانہ فرمایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازه تک\_

ترجید کنز الایدان: اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے یانی کی بوند سے بنایا جبھی وہ صریح جھکڑ الوہے۔

ترجيد كنزالايدان: بينك بم نے آدمی كو پيداكيا ملى بوئى

﴿8﴾... كِيم الله عَدَّوَ جَلَّ نِهِ بِتايا كه كس طرح اس نے ياني كي بوند كو خون كي بچينك كيا، كيم خون كي بچينك كو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کوہٹریاں کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمه کنزالایمان:اور بے شک ہم نے آدمی کو چُن ہوئی مٹی ہے بنایا پھر اُسے یانی کی بوند کیا ایک مضبوط تھہر اؤ میں پھر ہم نے اس پانی کی بوند کوخون کی پھٹک کیا پھر خون کی

پیٹک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر اُن ہڈیوں پر گوشت پہنایا پھر اسے اور صورت میں اُٹھان دی۔ الْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكَسُونَا الْعِظْمَ لَحْمًا قُمُّ الشَّالَةُ

**خُلُقًا اخْرَ** (پ١٨، المؤمنون: ١٢ تأ١٢)

### اینی ذات میں غور و فکر:

قر آن مجید میں باربار لفظِ نطفہ (مادہ منوبہ) کی تکرار کا بیہ مطلب نہیں کہ اس لفظ کوسنایا جائے اور اس کے معلیٰ میں غور و فکر کو چھوڑ دیا جائے بلکہ غور کرناچا ہے کہ نطفہ پانی کا ایک ناپاک قطرہ ہے اگر ایک لمحہ کے لئے بھی چھوڑ دیا کہ اسے ہوا لگے تو خراب وبد بودار ہو جائے گا۔ تو سوچو! کس طرح رب تعالیٰ نے اسے مَر دوں کی پیٹھوں اور عور توں کے سینوں سے نکالا؟ کس طرح مر دو عورت کو جمع فرما کر ان کے دلوں میں محبت ڈالی؟ کس طرح محبت و شہوت کے سلسلے میں ان کو جمع فرمایا؟ کس طرح ہم بستری کے سب مر دسے نطفہ کا خروج کیا؟ کس طرح ہم بستری کے سب مر دسے نطفہ کا خروج کیا؟ کس طرح باریک رگوں سے حیف کے خون کو آئی کو گھونے کر عورت کے رحم میں جمع فرمایا؟ پھر کس طرح نبی کو نطفہ سے تخلیق فرما کر حیف کے خون کو اس کی خوراک بنایاحتی کہ وہ بڑھتے بڑا ہو گیا؟ پھر اس میں غورو فکر کرو کہ کس طرح سفید چھٹ نطفہ کو خون کی سرخ پھٹک کیا؟ پھر کیسے اس کو گوشت کا لوٹھڑ اکیا؟ کس طرح اس نطفہ کو گوشت کی سرخ پھٹک کیا؟ پھر کیسے اس کو گوشت کا لوٹھڑ اکیا؟ کس طرح اس نطفہ کو گوشت، پھٹوں اور رگوں سے ظاہری اعضاء یعنی سَری گولائی، آئکھ، کان، ناک، منہ اور دیگرسوراخوں کو تر تیب گوشت، پھٹوں اور رگوں سے ظاہری اعضاء یعنی سَری گولائی، آئکھ، کان، ناک، منہ اور دیگرسوراخوں کو تربیب دیاور ہولیا؟

پھر غور و فکر کرو کہ کس طرح اس نے باطنی اعصاء یعنی دل، کلیجہ، معدہ، جگر، تلی ، پھیپھڑے، رحم و مثانہ اور آنتوں کو ترتیب دیا؟ ہر ایک کی مخصوص شکل، مخصوص مقدار اور ہر ایک کا مخصوص کام ہے۔ پھر دیکھو کیسے ان اعصاء میں سے ہر عضو کو دو سری گئی اقسام میں تقسیم فرمایا؟ اس نے آنکھ کوسات طبقات سے مرکب کیا، ہر طبقہ کی مخصوص صورت اور مخصوص صفت ہے اگر ان سات میں سے ایک طبقہ یا ایک صفت زاکل ہو جائے تو آنکھ دیکھنے سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک عضو کے عجائب و کمالات کا وصف بیان کرنا شروع کر دیں تو تمام عمر اسی میں بیت جائے۔ پھر ہڈیوں کو دیکھو کہ سخت اور مضبوط ہیں اور کس طرح الله عَدَّدَ جَلَّ نے ان کو نرم اور پہلے مادہ منوبہ سے پیدا فرمایا ہے؟ پھر ان کوبدن کے لئے سہاراوستون کس طرح الله عَدَّدَ جَلَّ نے ان کو نرم اور پہلے مادہ منوبہ سے پیدا فرمایا ہے؟ پھر ان کوبدن کے لئے سہاراوستون

بنایا پھر دیکھو کہ ان کی مختلف مقداریں اور مختلف شکلیں رکھیں ، بعض چھوٹی ہیں بعض بڑی ، پچھ کمبی ہیں تو پچھ گول ، کوئی کھو کھلی ہے تو کوئی ٹھو س اور کوئی چوڑی ہے تو کوئی نتلی۔

### جسمانی جو اول میں حکمت:

اب جبکہ انسان اپنے تمام بدن یا بعض اعضاء کے ساتھ اپنی حاجات کے لئے ادھر اُدھر حرکت کا مختاج ہے تواللہ عنو دَجَلَ نے اس کی ایک ہی ہڈی نہیں بنائی بلکہ کثیر ہڈیاں بنائی ہیں جن کا آپس میں جوڑے تا کہ اس کے سبب حرکت کرنا آسان ہو اور ان میں سے ہر ایک کو مطلوبہ حرکت کے مطابق شکل دی پھر ان کے جوڑوں کو آپس میں ملایا۔ اس کا طریقہ یوں رکھا کہ ایک ہڈی کے کنارے سے ریشے نگلتے ہیں جو دوسری ہڈی کے ساتھ جاملتے ہیں گویاسی چیز کو باندھا گیاہو۔ پھر ہڈی کی ایک جانب پچھ باہر کو زائدر کھی اور دوسری ہڈی میں اس زائد کے موافق ایک گڑھا بنایا تا کہ وہ زائد اس میں داخل ہو کر مل جائے۔ تواب انسان ایساہو گیا کہ جب وہ جسم کے کسی ھے کو حرکت دینے کا ارادہ کر تاہے تواسے کوئی رکاوٹ و دُشواری نہیں ہوتی۔ اگر یہ جوڑ جب فہ جو توانسان کے لئے یہ ضر ور مشکل ہوجا تا۔

# ہدیوں کی تعداد اور ان کو جوڑنے کا مرحلہ:

یہ دیکھو کہ الله عَدَّوَ جَنَّ نے کس طرح سر کو پیدا فرمایا؟ کس طرح اسے جمع کیا اور ہڈیوں کو آپس میں ایسے جوڑا؟ اس نے سر کو 55 ہڈیوں کا مرکب بنایا، ان تمام کی شکلیں الگ الگ ہیں، اس نے ان کو آپس میں ایسے ملایا کہ ٹھیک گول سر بن گیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ ان میں سے چھ ہڈیاں کھوپڑی کے لئے خاص ہیں، چودہ ہڈیاں اوپروالے جڑے کی ہیں اور دوہڈیاں نیچے والے جڑے میں رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی دانت ہیں ہڑیاں اوپروالے جڑے کی ہیں اور دوہڈیاں نیچے والے جڑے میں رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی دانت ہیں جن میں سے کچھ چوڑے ہیں جو پینے کے کام آتے ہیں اور پچھ تیز ہیں جو کاٹنے کاکام دیتے ہیں۔ پھر گردن کو سرکی سواری بنایا اور سات گول خول دار مَنکوں (یعنی مُہروں) سے اسے مرکب کیا، ان میں پچھ گھٹاؤ بڑھاؤ ہے تاکہ ایک دو سرے سے جڑ سکیں، اس میں حکمت کی وجہ کاذکر کافی طویل ہے۔

پھر گردن کو پیٹھ اور پیٹھ کو گردن کے نچلے تھے سے سرین کی ہڈی تک چو بیس منکوں سے مرکب کیا اور سرین کی ہڈی کو تین مختلف اجزا سے مرکب کیا، سرین کی ہڈی ریڑھ کی ہڈی کی پٹجی طرف سے متصل ہے اور سے مصرف پٹی ش: محلس المعدومة العلم بعد (وثوت اسلامی) یہ بھی تین اجز پر مشتمل ہے۔ پھر پیٹھ کی ہڈیوں کوسینے، کہنیوں، ہاتھوں، رانوں، پنڈلیوں اور پاؤں کی انگلیوں سے ملادیا۔ ہم ان سب کو ذکر کر کے کلام طویل نہیں کرناچاہتے۔

المختصری کہ انسانی جسم میں ہڈیوں کی تعداد 248ہے، ان میں وہ چھوٹی ہڈیاں شامل نہیں ہیں جن سے جوڑوں کو ملایا گیا ہے۔ اب غور کروکہ کس طرح الله عوّد بَرْم اور پتلے نطفہ سے ان تمام کو پیدا فرمایا۔ اس تمام بحث سے ہمارا مقصد ہڈیوں کی گنتی یاد کروانا نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک آسان ساعلم ہے جسے اَطِبّا اور جسمانی اعضاء کی وضاحت کرنے والے جانے ہیں، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے ان کے خالق ومُدُنِد کی طرف نظر کی جائے کہ کس طرح اس نے ان کی تخلیق و تدبیر فرمائی اور کسے ان کی شکلوں اور مقد ارول کی مابین فرق رکھا اور ان کو ایک مخصوص تعداد میں خاص کیا کیونکہ اگر وہ ان پر ایک بھی زیادہ کر دیتا تو یقیناً یہ انسان پر ایک مصیبت بن جاتا جسے اُکھاڑ چھیکنے پر انسان مجبور ہو جاتا اور اگر وہ ان میں کسی ایک ہڈی کو بھی کم کر دیتا تو انسان اس کی کو پورا کرنے کا محتاج ہو جاتا حتی کہ طبیب اس میں اس لئے غور و فکر کرتا کہ اس کی کو کسے پورا کیا جائے ؟ اور اہل نظر اسے اس لئے دیکھتے تا کہ اس کے ذریعے مُصَوِّد و خالق کی عظمت و بُزرگی کی طرف را ہنمائی حاصل کریں۔ آہ!ان دو نظر وں میں کیسا اختلاف ہے۔

# یٹھے بنانے کی حکمت:

دیھو کہ کس طرح اللہ عزّدَ ہوں کو حرکت دینے کے لئے آلات بنائے ہیں جنہیں پڑھے کہتے ہیں۔ خالق عزّدَ ہوں نے انسانی جسم میں 529 پڑھے پیدا کئے ہیں، ہر پڑھ گوشت، جوڑ، ریشوں اور جھلّیوں سے مل کر بنا ہے، ہر جگہ کی ضرورت و مناسبت کے لحاظ سے ان کو مختلف شکلیں اور مختلف مقداریں دی گئی ہیں۔ چو ہیں پڑھے تو صرف آئھوں کے حلقے اور ان کی پنٹلیوں کو حرکت دینے کے لئے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو آئھ کا نظام بے کار ہو جائے۔ یو نہی ہر عضو کے لئے مخصوص مقدار اور مخصوص تعداد کے پڑھے ہیں۔ پڑھوں، رگوں، شریانوں اور ان کی تعداد نیز ان کے بڑھنے اور پھیلنے کی جگہوں کا مُعاملہ اس تمام سے زیادہ عجیب ترہے جن کی تفصیل بہت طویل ہے۔

ظاہری جسم کے عجائبات ہیں جبکہ وہ معانی اور صفات جن کا ادراک حواس سے نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر ہیں۔ اب تم ان کے ظاہر وباطن اور بدن وصفات کی طرف دیکھو تو تمہمیں ایسے عجائب نظر آئیں گے جو تعجب میں ڈال دیں گے۔ یہ سب کچھ الله عَدَّوَ جَلَّ نے پانی کے ایک نایاک قطرے سے بنایا ہے۔

### مقام غورو فكر:

اب یانی کے اس قطرے کی صنعت سے آگے بڑھو اور دیکھو کہ آسانوں اور ستاروں کی سلطنت میں اس کی صنعت کا عالم کیا ہو گا؟ پھر ان کی شکل، مقدار، تعداداور بعض کا اکٹھا ہونے، بعض کا حدا حدا ہونے، صور تیں مختلف ہونے اور مشرق ومغرب کے اختلاف میں اس کی کیا حکمت ہے؟ تم ہر گزیہ گمان نہ کرو کہ آ سانوں کی بادشاہی میں سے ایک ذرّہ بھی حکمت یا حکمتوں سے خالی ہو گابلکہ یہ عظیم تخلیق حکمت سے بنائی گئی ہے اور انسانی بدن سے زیادہ عجائبات کی حامل ہے بلکہ زمین میں جو کچھ ہے اسے آسانوں کے عجائبات سے کوئی نسبت نہیں۔اسی وجہ سے اللّٰہءَ وَجَلَّ نے ارشاد فر مایا:

ترجید کنزالایدان: کیاتمہاری سمجھ کے مطابق تمہارابنانامشکل سَنُكُهَافَسَوْنِهَا أَنْ وَأَغْطَشَ لَيُلَهَاوَ أَخْرَجَ يِ آسَانِ كَالله نِياسِ كَلْ حَمِيتِ اوْفِي كَل يُمرات ٹھیک کیااس کی رات اند ھیری کی اور اس کی روشنی جیکائی۔

ءَ ٱنْتُمُ آشَدُ خَلَقًا آمِ السَّمَ آءُ لَهُ اللَّهُ مَ فَعَ **صُحْمَا** (٣٠ (پ٣٠ النُّوعَت: ٢٨،٢٧)

اب تم اس نطفہ کی طرف رجوع کرواس کی پہلی حالت میں غور وفکر کرو پھر دوسری حالت کی طرف دیکھواور سوچو کہ تمام جنات وانسان اگر اس نطفہ کے لئے کان، آنکھ، عقل، قدرت، علم،روح، ہڑیاں،رگیس، یٹھے، کھال یابال بنانے کے لئے جمع ہو جائیں تو کیاوہ اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ بلکہ الله عَوْدَ جَلَّ کے پیدا کرنے کے بعد بھی اگر وہ اس نطفے کی حقیقت اورپیدا کرنے کی کیفیت جاننے کاارادہ کریں تواس سے بھی عاجز ہیں۔ تم پر تعجب ہے کہ اگرتم دیوار پر بنی ہوئی انسانی تصویر کی طرف دیکھوجس میں مُصَوِّر نے اپنے فن کا مظاہر ہ کیا ہے تو تم کہو گے بیہ توبالکل انسان کی طرح ہے یوں مُصوّر کی مُصوّری، کاریگری اور ہاتھ کی صفائی پر تمہیں بڑا تعجب ہو گا اور تمہارے دل میں اس کا ایک مقام بن جائے گا حالا تکہ تم جانتے ہو کہ بیر تصویر رنگ، قلم، ہاتھ، دیوار، قدرت اور علم وارادے وغیرہ سے مکمل ہوئی ہے اور ان میں سے کسی چیز کومُصوّر نے بیدانہیں کیا بلکہ ان کا

اِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ ( طِدِيْمُ ) ﴿ وَمِنَاءُ الْعُلُوْمِ ( طِد يَجْمَ ) ﴿ وَمِنَاءُ الْعُلُوْمِ ( طِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا

خالق کوئی دوسر اہے۔مُصوّر کا توصرف اتناکام ہے کہ اس نے رنگ اور دیوار کوایک مخصوص ترتیب پر جمع کر دیااورتم اس پر تعجب کرتے ہواور اسے بڑا سمجھتے ہو جبکہ تم اس نایاک یانی کی بوند کو دیکھوجو تبھی تھی ہی نہیں خالق حقیقی نے پیٹھوں اور سینوں میں اسے پیدا کیا پھر ان سے نکالا اور نہایت ہی احجھی شکل دی، بہترین صورت اور مناسب مقدار پر رکھا، اس کے ملتے جلتے اجزا کو مختلف اجزا میں تقسیم کیا پھر ان میں مضبوط ہڈیاں بنائیں، اعضاء کو انجیمی شکل پر ڈھالا، ظاہر وباطن کو انچھا کیا، رگوں و پٹھوں کو ترتیب دی اور انہیں غذا کاراستہ بنایا تا کیہ جسم باقی ره سکے اور اعضاء کو سننے ، دیکھنے ، جاننے اور بولنے کی قوت عطافر مائی ، پیٹھ کوبدن کی بنیاد اور پیٹ کو تمام غذاؤں کا مرکز اور سر کو حواس کا جامع بنایا، آئکھوں کو کھولا اور ان کے طبقوں کو ترتیب دیا، ان کے رنگ اور شکل وصورت کو اچھا کیا، پھر ان کو ڈھانینے، حفاظت کرنے اور گر د وغبار سے بچانے کے لئے دو پیوٹے بنائے پھر تل برابر شیشے میں آسانوں کو باوجو دوسعت اور دوری کے آئکھوں میں سادیا کہ انسان ان کو دیکھتاہے۔

# كان كى بناوك اوراس ميں حكمت:

کانوں میں دوسوراخ بنائے اور ان میں تکنی اِنی رکھا تا کہ ساعت کی حفاظت ہو اور کیڑے مکوڑے اندر نہ جائیں، کان کے گر دسیب کی شکل میں پر دہ رکھا کہ آواز وہاں جمع ہو کر پھر سوراخ کی طرف بڑھے حتّی کہ کیڑے کے چلنے کی آہٹ بھی محسوس ہو جائے، کان میں اونچ بنٹج اور ٹیڑھا بن رکھا تاکہ اندر داخل ہونے والے کیڑے کاراستہ طویل اور حرکت زیادہ ہو کہ نیند کی حالت میں بھی اس پر خبر ہو جائے۔

# منه، ناك اور دانتول وغيره كي حكيمانه تخليق:

چہرے کے در میان ایک خوبصورت ناک اٹھائی، اس کے دونوں نتھنوں کو کھولا اور اس میں سو گھنے کی حس رکھی تاکہ بو کو سونگھ کر بندہ اینے کھانے یینے کی اشیاء کو جان سکے۔ اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ ان نتقنوں کے راستے دل کی غذا ہوااندر اخل ہواور پاطنی حرارت کوراحت ملے۔ منہ کو کھولا اور اس میں بولنے ، تَرْ جُمانی کرنے اور دل کی بات بیان کرنے کے لئے زبان رکھی نیز منہ کو موتیوں جیسے دانتوں سے زینت بخشی تا کہ کاٹنے، بینے اور توڑنے کا کام دیں۔ان کی جڑوں کو مضبوط، سروں کو تیز اور رنگ کو سفید بنایا۔سب کے سر برابرر کھ کران کی صفوں کو ترتیب دیا گویالڑی میں پر وئے موتی ہوں۔ ہو نٹوں کو پیدا کر کے ان کے رنگ و المعام المحديثة العلميه (دعوت اسلامی) ••••••• ( 445 و إِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ (جِلد نِتْمَ)

227

اور شکل کو خوبصورت کیا تا کہ منہ پر بھلے لگیں، منہ کے مٹفذ (عُوراخ) کو بند کریں اور کلام کے حروف ان کے سبب مکمل ہو جائیں۔اس نے گلے کی نالی پیدا فرما کر اسے آواز نکا لئے کے لئے تیار کیا، زبان میں حرکت کی قوت رکھی تا کہ وہ آواز کو کاٹے جس کے سبب حروف مختلف مخارج سے نکلیں اور کڑتِ حروف کے باوجود بولئے میں کوئی دِ فتّ نہ ہو۔ پھر تنگی، کشادگی، سختی، نرمی، لمبائی اور چھوٹائی کے اعتبار سے نَرخوں کو مختلف شکلوں پر پیدا کیا تا کہ ان کے اختلاف سے آوازیں مختلف رہیں۔ دیکھو کہ دو آوازیں ایک جیسی نہیں ہو تیں بلکہ ہر دو آوازوں میں فرق واضح ہو تاہے حتی کہ سننے والا اند ھیرے میں لوگوں کی آواز بھی سے ان کی پیچان کرلیتا ہے۔ پھر اس ذات نے سر کو بالوں اور کنبیٹوں سے آراستہ کیا، چیرے کو داڑھی اور ابر وَوں سے زینت بخشی، ابر وَوں کو کمانی شکل بار یک بالوں سے خوبصورتی دی اور آئھوں کو پلکوں کی جھالر سے دلنشین کیا۔

# باطنی اعضاء میں حکمتیں:

دیکھو کہ اس نے باطنی اعضاء پیدا فرمائے اور ہر ایک کو مخصوص فعل کے لئے مسخر کر دیا۔ معدہ غذا پکانے کے لئے مسخر کیا، جگر کے ذمے غذا کوخون میں بدلنے کا کام لگا دیا جبکہ تلی، پتے اور گر دوں کو جگر کا خادم بنایا۔ تلی جگر سے سودا کو کھینچ کر اس کی خدمت کرتی ہے، پتاصفر اکو دور کر کے خدمت بجالا تاہے اور گر دے جگر سے رطوبت دور کر کے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ مثانہ گر دوں کی خدمت کرتا ہے کہ ان میں پانی جمع نہیں ہونے دیتا، پھر اسے پیشاب گاہ کے راستے باہر نکال دیتا ہے اور رگیں تمام جگر سے پورے جسم میں خون پہنچا کر اپنی ڈیوٹی دیتی ہیں۔

# ہاتھوں، انگلیوں اور ناخنوں کی بناوٹ میں حکمتیں:

ہاتھوں کو بھی اللہ عَدَّوَجَلَّ نے پیدا فرمایا اور ان کو لمباکیا تا کہ مقاصد کی طرف بڑھ سکیں، ساتھ ہی ہتیلی کو چوڑائی دی اور پانچ انگلیوں میں تقسیم کر دیاحتی کہ ہر انگلی کو تین تین پورے دیئے، چار انگلیوں کو ایک طرف اور انگلو کھے کو اکیلے رکھا تا کہ ان چاروں پر گھوم سکے۔اگر تمام اگلے بچھلے جمع ہو کر نہایت غورو فکر کے ذریعے کوئی دو سری صورت نکالنا چاہیں کہ انگوٹھے کو چاروں انگلیوں کے ساتھ ملا دیں اور انگلیوں میں فرق بھی ملحوظ رکھیں تو ایسا ہر گزنہیں کر سکیں گے کیونکہ موجو دہ تر تیب پر ہاتھ لینے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور

بَيْنُ شُ: م**جلس الهدينة العلهيه** (دعوت اسلامی) ••••••

المُعَامُ الْعُلُوم (علدينُم)

٤٤٧

اگر اسے بھیلا دیاجائے توجو چاہواس پرر کھواور اگر اس کو جمع کر کے مٹھی بنالو تومار نے کا آلہ (لیمی مکا) بن جاتا ہے اور اگر انگلیاں سید تھی کر کے آپس میں جوڑ لیس تو بیلچہ بن جاتا ہے اور اگر انگلیاں سید تھی کر کے آپس میں جوڑ لیس تو بیلچہ بن جاتا ہے۔ پھر دیکھو کہ انگلیوں کی خوبصورتی کے لئے ان کے سروں پر ناخن بنائے، یہ انگلیوں کو گٹنے سے بچانے کا سہارا بھی بیں اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی مد دسے ان باریک چیزوں کو اٹھایا جاسکے جو پوروں سے نہیں اٹھائی جاستیں، مزید رہے کہ بو قُتِ ضرورت ان سے بدن کو تھجالیا جا سکے۔ دیکھو!ناخن تمام اعضاء میں سب سے کمتر ہیں اگر یہ انسان کے پاس نہ ہوں اور اسے خارش ہو جائے تو تمام مخلوق ان ناخنوں کا ایسا قائم مقام بنانے سے عاجز آ جائے جس سے بدن کو خارش کی جاسکے۔ پھر ہاتھ کو خارش کی جگہ تک چینچنے کی راہ بھی دکھائی نیند میں ہو چاہے فقلت میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کسی اور سے مدد لی جائے تو اسے کافی کو شش کے بعد ہی خارش کی جگہ تک رسائی ہو۔

یہ تمام کا تمام اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ نے اس نطفہ سے پیدا فرمایا جور حم کے اندر تین پر دوں میں چھپا ہوا ہے۔ اگر بالفرض ان پر دوں کو ہٹا دیا جائے اور تمہاری آئکھ وہاں تک رسائی حاصل کرلے تو تم دیکھو گے کہ اس کی تصویر خود بنتی چلی جاتی ہے نہ کوئی مُصور نظر آتا ہے نہ آئہ تصویر۔ اب تم ہی بتاؤتم نے بھی ایسا مُصَوِّد یافاعل دیکھا ہے جو نہ تو آئہ صنعت کو چھوئے اور نہ مصنوع کوہاتھ لگائے پھر بھی اس میں اس کا تصرف چلتا رہے؟ اس یاک ذات کی شان کتنی بلند اور دلیل کتنی واضح ہے۔

## مال کے پیٹ سے بڑھایے تک:

الله عَذَوَ جَلَّ کے کمالِ قدرت کے ساتھ ساتھ اس کی وسیج تررحت کو دیکھو کہ جب بچے کے بڑا ہوجانے سے رحم تنگ ہو جاتا ہے تو الله عَذَوَ جَلَّ اسے کس طرح راستہ دکھا تا ہے حتی کہ بچہ اوندھا ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے اور اس تنگ جگہ سے نکلنے کی راہ تلاش کرتا ہے گویا جس چیز کی اسے حاجت ہے وہ اسے جانتا اور دیکھتا ہے۔ پھر دیکھو توجب وہ باہر آجاتا ہے اور خوراک کا محتاج ہوتا ہے توالله عَذَوَ جَلَّ کسے چھاتی کی طرف اسے راہ دکھا تا ہے ؟ پھر جب اس کا کمزور بدن بھاری غذا برداشت نہیں کر سکتا تو کسے نرم ولطیف دودھ الله عَذَو جَلَّ اس کے لئے تیار فرماتا ہے اور اسے غلاظت وخون کے در میان سے خالص صاف ستھر ا باہر نکالتا ہے۔ اس کے لئے تیار فرماتا ہے اور اسے غلاظت وخون کے در میان سے خالص صاف ستھر ا باہر نکالتا ہے۔

دیکھو کہ کیسے اس نے ماں کے بیتان بنائے اور ان میں دودھ کو جمع کیا، ان کے سرے ایسے بنائے کہ بیچے کا منہ ان کوسا سکے۔ پھر ان دونوں میں انتہائی باریک سوراخ رکھاحتی کہ مسلسل چوسنے کے بعد ہی ان میں سے تھوڑا تھوڑا دودھ نکلتاہے کیونکہ بچہ اتنے ہی کوبر داشت کر سکتاہے۔ پھر دیکھو کہ کیسے بیچے کو چوسنے کا طریقہ سکھایا کہ اس تنگ سوراخ سے شدید بھوک کے وقت کثیر دودھ نکاتاہے۔ پھر الله عَدْوَجَلَّ کی رحمت اور لُطف و کرم کو دیکھو کہ اس نے دانتوں کی پیدائش کو دوسال کی عمر تک مؤخر رکھا کیونکہ دوسالوں میں اس کی غذا دودھ ہی ہوتی ہے جس کے لئے دانتوں کی ضرورت نہیں۔پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو دودھ کے علاوہ کچھ بھاری غذا کا بھی مختاج ہو تاہے، کھانا چبانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے لہذا الله عَذَوَ جَلَّ نے اس کی ضرورت کے وقت دانت اُگا دیئے، نہ ضرورت سے پہلے نہ بعد۔اس کی شان کی تو کیابات ہے کہ کیسے اس نے نرم ونازک مسوڑوں سے سخت ہڈیوں کو نکالا ہے۔ پھر والدین کے دلوں میں اس کے لئے نرم گوشہ رکھا کہ جس وفت میں وہ اپنا انظام کرنے سے عاجز ہے والدین اس کے لئے اہتمام و تدبیر کرتے ہیں۔اگر الله عَوْدَ جَلَّ والدین کے دلوں میں اس کے لئے شفقت پیدانہ فرماتا تو یقیناً بچیہ مخلوق میں سب سے زیادہ عاجز و بے بس ہو تا۔ پھر دیکھو کہ کیسے آہتہ آہتہ اللہءَ ؤَءَ ہَلَّ اسے طاقت، تمیز، عقل اور ہدایت عطا فرما تا ہے حتّی کہ وہ عا قل بالغ ہو جاتا ہے۔ پہلے سِن بلوغ کو پہنچتا ہے پھر نوجوان ہو تا ہے اس کے بعد جوان پھر اد هیڑ عمر اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے پھر یا تووہ ناشکر اہو تاہے یاشکر گزار، نافرمان ہو تاہے یا فرمانبر دار، مومن ہو تاہے یا کافر۔ الله عَزَّدَ جَلَّ كَا فرمان اس كى تصديق كرتاب- الله عَزَّدَ جَلَّ فرماتا ب:

> هَلُ ٱللهُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْ وِلَمُ يَكُنُ شَيْئًامَّنُ كُوْرًا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ٱمۡشَاجٍ ۚ تُبۡتَلِيۡهِ فَجَعَلْنَهُ سَبِيۡعًا بَصِيْرًا ﴿ إِنَّا ۗ هَدَيْنُهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّ إِمَّا كَفُورًا ﴿

ترجيه كنزالايبان: بي شك آدمى يرايك وقت وه كزرا که کہیں اس کانام بھی نہ تھا بیٹک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی ہے کہ اسے حانجیں تو اُسے سنتا دیکھتا کر دیا بے شک ہم نے اسے راہ بتائی یاحق مانتا یاناشکری کرتا۔

(ب٢٩، الدهر: اتأسى

پہلے اللّٰہ عَزِّوَ جَلَّ کے لُطف وکرم اور پھر اس کی قدرت ورحمت کی طرف دیکھو تورب تعالیٰ کے عجائبات كَمُونِ الله الله المدينة العلميه (وثوت الله علم المدينة العلمية (وثوت الله علم المدينة العلمية (وثوت الله على المدينة المدينة الله على المدينة المد ہے جیرت میں ڈوب جاؤگے۔اس شخص پر انتہائی تعجب ہے جو کسی دیوار پر خوبصورت ککیریں یا نقش دیکھ کر انہیں پیند کرنے لگتاہے اور اپنی تمام تر غور و فکر خَطّاطی اور نقش و نگار کرنے والے کی طرف مبذول کرلیتاہے کہ اس نے کس طرح بیہ نقش و نگاری کی ہے اور اسے اس پر کس قدر مہارت ہے۔وہ اسے بڑا خیال کر تار ہتا ہے حتّی کہ پکار اٹھتا ہے: اس کی ذہانت و فطانت اور فنکاری کتنی کامل ہے!اور اس کی کاریگری کی توبات ہی پچھ اورہے! پھر وہ ان عجائب کو اپنے اور غیر کے اندر تلاش کر تار ہتاہے اور اپنے حقیقی صانع اور مُصَدِّد سے غافل ہو جا تاہے،اس کی عظمت نہ تواہے مد ہوش کرتی ہے اور نہ ہی اس کی حکمت وجلالت اسے حیر ان کرتی ہے۔ یہ تمہارے بدن کے عجائبات کی ایک جھلک تھی جن کا شار ممکن نہیں۔ یہ تیرے غوروفکر کے لئے قریبی کشادہ راہ اور تیرے خالق عَزْدَجَلَّ کی عظمت پر واضح دلیل ہے جبکہ تیراحال ہیہ ہے کہ تواس سے غافل اوراینے پہیٹ اور شرم گاہ میں مشغول ہے۔

### مانورسے بھی ہدتر:

تخجے توبس یہی آتاہے کہ بھو کاہوں تو کھالوں، پی کر سو جاؤں، شہوت اُبھرے توہم بستری کر لوں، غصہ آئے تو جھگڑ ناشر وع کر دوں۔ تیری اس معرفت میں تو جانور بھی تیر ہے ساتھ ہیں۔ انسان کی خاصیت تووہ ہے جس سے جانور پر دے میں ہیں یعنی زمین و آسانوں کی باد شاہی اور آ فاق ونُفوس میں غور و فکر کر کے اللہ عَدَّوَجَلً کی معرفت حاصل کرنا کیونکہ اس کے ذریعہ بندہ مُقرَّب فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور انبیاوصیّه یقین کی جماعت میں اس طرح اٹھایا جاتا ہے کہ مُقرَّب بار گاہِ الٰہی ہو تا ہے۔ یہ مرتبہ نہ تو جانوروں کے لئے ہے اور نہ اس انسان کے لئے جو جانوروں والی صفات کے ساتھ دنیا پر راضی ہوا بلکہ وہ تو کئی وجو ہات کی بنا پر جانوروں سے بھی بدتر ہے کیونکہ جانور کو تو غور وفکر پر قدرت ہی نہیں جبکہ انسان کو اللہ عَدَّوَ جَلَّ نے بیہ قدرت بخشی پھر انسان نے خود ہی اس کو معطّل کر کے الله عَدَّدَ جَنّ کی نعت کی ناشکری کی للبذا ایبا انسان جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر گمر اہ ہے۔

جب تم نے اپنے نفس میں غور و فکر کا طریقہ جان لیاہے تو اب زمین میں غور و فکر کر وجو کہ تمہاراٹھکانہ ہے، پھر اس کی نہر وں، دریاؤں، پہاڑوں اور چھپے ہوئے خزانوں میں غور وفکر کرواور اس کے بعد آسانوں کی وليش ش: محلس المدينة العلميه (رغوت اسلامی) •••••••

سلطنت کی طرف پر واز کر حاؤ۔

## ز مینی نشانیال اور ان میں غور و فکر:

ز مین کی نشانیوں میں سے ہے کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے اسے بچھونا بنایا، اس میں کشادہ راہیں رکھیں، زمین کو ہمارے تابع کر دیا تا کہ اس کے راستوں میں چلیں۔زمین کوساکن رکھا کہ حرکت نہیں کرتی اور بہاڑوں کو اس میں میخیں بنایا کہ زمین کو کانینے سے رو کیں پھر اس کی اطر اف کو اتنی وسعت دی کہ اگر چہ عمریں طویل اور چکر کثیر ہی کیوں نہ ہو جائیں آ دمی اس کی تمام سمتوں کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ الله عَدَّوَ حَلَّ فرما تاہے۔

# زمین کے متعلق جار فرامین باری تعالی:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهَابِ أَيْدٍوَّ إِنَّالَيْوْسِعُونَ ۞ وَالْاَ مُنْ صَفَرَشُنْهُ الْفِعْمَ اللَّهِ دُونَ ١

(ب۷۲، الأريات: ۲۸،۴۷)

هُوَالَّذِي يُجَعَلَ لَكُمُ الْأَنْ صَٰ ذَلُو لَّا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا (پ۲۹،الملك: ١٥)

... \( 3 \)

اڭنىئجَعَلَكُمُ الْأَنْهُ صَفِرَاشًا

(ب1، البقرة: ٢٢)

﴿4﴾ ... قرآنِ مجید میں کثرت کے ساتھ زمین کا ذکر فرمایا گیاہے تاکہ اس کے عجائبات میں غور وفکر کیا جائے۔اس کا ظاہر زندوں کے تھہرنے کی جبکہ اور باطن مر دوں کی آرام گاہ ہے۔الله عَدَّوَجَلَّ فرما تاہے:

اَكُمُ نَجْعَلِ الْأَنْ صَن كِفَاتًا ﴿ أَخْيَا عُرَّةً تُربِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن كُوجَعَ كرن والى ندكيا

اَ **هُوَاتًا** (ش) (پ۲۹،۲۵ المرسلت: ۲۲،۲۵)

ترجيد كنزالايبان: اور آسان كوجم في اتھول سے بنايا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں اور زمین کو ہم نے فرش کیاتوہم کیاہی اچھے بچھانے والے۔

ترجية كنزالايدان: وبي ب جس في تمهار ليان رام (تابع) کر دی تواس کے رستوں میں چلو۔

ترجیہ کنز الانہان: اور جس نے تمہارے کیے زمین کو

تمہارے زندوں اور مُر دوں کی۔

عص المدينة العلميه (ووت الماري) المدينة العلميه (ووت الماري) المدينة العلميه (ووت الماري) المدينة العلمية (ووت الماري)

#### ناتات کے عجائیات:

تم زمین کو دیکھو کہ کیسی مر دہ ہے لیکن جب اس پر بارش برسی ہے تو ترو تازہ ہو کر بھر آتی ہے اور طرح طرح کے نباتات اُگا کر ہری بھری ہو جاتی ہے، کئی قتم کے حیوانات اس میں سے نکلتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح خاموش اور بلند وبالا مضبوط بہاڑوں کے ذریعے زمین کے کناروں کو مضبوط کیا۔ کیسے ان کے نیچے پانی رکھا جس سے چشمے پھوٹے اور زمین میں نہریں بہتی ہیں۔ الله عوّدَ جَلَّ نے سخت پھر یکی زمین اور گدلی مٹی سے کتناصاف شفاف میٹھا اور ہلکا پانی نکالا جس کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ اسی کے ذریعے کئی فتشم کے در خت اور طرح طرح کی سبزیاں پیدا کیس مثلاً: غلہ ، بانس ، زیتون ، انگور ، کھجور ، اناراور بے شار پھل بیدا فرمائے۔ ان کی شکلیں ، رنگ ، ذا کتے ، منافع اور خوشبو کیس مختف ہیں۔ کھانے کے لحاظ سے بعض کو بعض پیدا کے گئے ہیں۔

، اگرتم کہو کہ ان کامختلف ہوناان کے پیجاور اصل کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے تو ہم کہیں گے گھٹلی میں ترَخوشے کہاں تھے؟ایک دانے میں سات بالیں اور پھر ہر بال میں 100 دانے کب تھے؟

### جوی بوٹیوں کے فوائد:

جنگلوں کی زمین کی طرف و کیھو اور اس کے ظاہر وباطن میں غور کروتم ایک ہی جیبی مٹی و کیھو گے، جب اس پر پانی اتر تا ہے تو وہ تروتازہ ہو کر بھر آتی ہے اور ہر رونق دار جوڑااگالاتی ہے، ان کے رنگ مختلف ہیں کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں مختلف۔ ہر ایک کا ایسارنگ، بو، ذا گقہ اور شکل ہے جو دو سرے سے جدا ہے۔ اب ان کی کثرت، ان کی قسموں کی کثرت اور ان کی شکلوں کی کثرت کو دیکھو پھر سبزیوں کے مختلف ذا گفوں اور کثیر منافع کی طرف نظر کرو اور دیکھو کہ اللہ عَزْدَجَلَّ نے جڑی بوٹیوں میں کس قدر نادر منافع رکھے ہیں، یہی نباتات غذا بنتے ہیں، قوت دیتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں اور جان بھی لے لیتے ہیں۔ یہی جڑی بوٹیاں ٹھنڈ ابھی کرتی ہیں اور گرم بھی، کوئی معدے میں جاکر صفر اکو جڑوں سے اکھاڑ پھیئکتی ہے تو کوئی وہاں جاکر خود ہی صفر ابن جاتی ہے، ایک خون کو صاف کرتی ہے تو ایک صفر اکی طرف لے جاتی ہے، کوئی بلغم وسؤول جاتی ہے، کوئی بلغم

کرتی ہیں اور کچھ کمزور کر دیتی ہیں۔

زمین میں کوئی بھی بیتا اور تکا ایسا پیدا نہیں کیا گیا جس میں کوئی نفع نہ ہو مگر انسان اس کی حقیقت جانے سے قاصر ہے۔ یہ تمام نبا تات کسان کی مختاج ہوتی ہیں تا کہ وہ مخصوص عمل کے ذریعے ان کو بڑھائے، کھور کو پیوندلگایا جا تا ہے، انگور کو چھا نثا جا تا ہے اور کھیتی سے گھاس پھوس کو دور کیا جا تا ہے۔ ان میں سے بچھ زمین میں نیج بونے سے پیدا ہوتی ہیں، بچھ کی ٹہنیاں کاٹ کرلگائی جاتی ہیں اور بعض کو درخت پر قلموں کی صورت میں نیج بونے سے پیدا ہوتی ہیں، بچھ کی ٹہنیاں کاٹ کرلگائی جاتی ہیں اور بعض کو درخت پر قلموں کی صورت میں لگایا جا تا ہے۔ اگر ہم نباتات کی مختلف آجناس واقسام، احوال و منافع اور عجائبات ذکر کرنے کا ارادہ کریں تو اس میں کئی دن گزر جائیں گے۔ لہذا تمہیں ہر جنس سے تھوڑا سا نمونہ ہی کافی ہے جو غورو فکر کی راہ پر تمہاری را ہنمائی کرے۔ یہ نباتات کے عجائبات تھے۔

#### جواہر ومعدنیات:

پہاڑوں کے بنچے رکھے گئے جو اہر اور زمین سے حاصل ہونے والی معد نیات بھی زمینی نشانیوں میں سے ہیں۔ زمین کے مختلف گئڑے باہم ملے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو دیکھو کہ کس طرح ان میں سے سونے، چاندی، فیروزہ (ایک فیتی پھر) اور لغل (سرخ رنگ کاہیر ا) کے عمدہ جو اہر نگلتے ہیں۔ پچھ تو ایسے ہیں جنہیں ہتھوڑوں سے فیروزہ (ایک فیتی پھر) اور لغل (سرخ رنگ کاہیر ا) کے عمدہ جو اہر نگلتے ہیں۔ پچھ تو ایسے ہیں جنہیں کوٹا نہیں جا تا مثلاً: فیروزہ اور لغل اور لوہا۔ پچھ ایسے ہیں جنہیں کوٹا نہیں جا تا مثلاً: فیروزہ اور لغل اب ونگل اب ونگل اسے ہیں جنہیں کوٹا نہیں جا تا مثلاً : فیروزہ اور لغل اس عرح ان کو نکا لئے، صاف کرنے، ان سے برتن اور دیگر اشیا نیز زیورات و نفذی بنانے کی طرف انسان کوراہ نمائی دی۔

پھر زمینی معد نیات یعنی پیٹرول، تارکول اور گذرھک وغیرہ کو دیکھوبلکہ سب سے ادنی نمک ہی کو دیکھ لو جو صرف کھانے کا ذاکقہ بنانے کے کام آتا ہے، یہ اگر کسی شہر سے ختم ہو جائے تو وہاں کے لوگ تیزی سے موت کی طرف بڑھنے لگیں۔الله عَوْدَ جَلَّ کی رحمت دیکھو کہ کیسے اس نے زمین کے بعض حصوں کو نمکین اور ولد لی بنایا کہ بارش کے سبب اس میں صاف پانی جمع ہو تاہے جس سے مل کر نمک بنتا ہے، یہ نمک انتہائی کھارا ہو تاہے، کسی چیز میں ملائے بغیر ایک تولہ کھانا بھی ممکن نہیں۔ یہ اس لئے ہے کہ تمہارے کھانے کو اچھا کرے اور تمہیں خوشگوار احساس ہو۔ ہر حیوان، ہر جڑی ہو ٹی حتی کہ بے جان چیز وں میں بھی کئی کئی حکمتیں کرے اور تمہیں خوشگوار احساس ہو۔ ہر حیوان، ہر جڑی ہو ٹی حتی کہ بے جان چیز وں میں بھی کئی کئی حکمتیں

ہیں۔الله عَذَوَ جَلَّ نے کسی چیز کو محض کھیل کو دیا ہے کارپیدانہیں فرمایا بلکہ سب کاسب جبیباہونا چاہئے تھااور جبیااس کے نُطف وکرم کے لا کُق تھااس نے ویسا پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے اس کریم ذات نے فرمایا:

ترجية كنز الاسان: اور بهم نے نه بنائے آسان اور زمين اور جو کچھ اُن کے در میان ہے کھیل کے طور پر ہم نے اُٹھیں

نہ بنایا مگر حق کے ساتھ ۔

وَمَاخَلَقْنَاالسَّلِهِ تَوَالْهُ مُنْ فَي وَمَا نَنْهُمَا لعِبِيْنَ ﴿ مَاخَلَقُنُّهُمَّا إِلَّا بِالْحَقّ (ب،٢٥، الدخان: ٣٨، ٣٩)

### مختلف اقبام کے جاندار:

مختلف قشم کے حیوانات بھی زمین کی نشانیوں میں سے ہیں۔اولاً ان کی دوقشمیں ہیں: ایک وہ جو اُڑتے ہیں اور دوسرے وہ جو چلتے ہیں۔ چلنے والوں کی پھر کئی قشمیں ہیں: دویاؤں پر چلنے والے ، چاریاؤں پر چلنے والے، دس پاؤں پر چلنے والے اور سویاؤں پر چلنے والے جیسا کی حشر اٹ الأرض میں ان کو دیکھا بھی جا تاہے۔ پھر ان کو مختلف شکلوں، صور توں، عادات وصفات اور منافع وغیر ہ میں تقسیم کیا گیا۔

ہوائی پر ندوں ، خشکی کے جانوروں اور گھریلوچویائیوں کو دیکھو تمہیں ان میں ایسے عجائبات نظر آئیں گے جن کے سبب تم ان کے خالق کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی مُصوّری کی حکمت میں قطعاً شک نہیں ، کر سکتے۔ ان سب کا احاطہ ناممکن ہے بلکہ اگر ہم مچھر ، چیو نٹی ، مکڑی یا شہد کی مکھی جیسے جھوٹے مکوڑوں کے عجائبات مثلاً: ان کا اپناگھر بنانا، اس میں اپنی غذا جمع کرنا، اپنے جوڑے سے اُلفت اٹھانا، مہارت کے ساتھ اپنی ضر وریات کواینے گھر وں تک پہنچاناو غیر ہ بیان کرنے کاارادہ کریں تو ہم اس پر بھی قادر نہیں۔

# مکڑی کا گھر اور اس کی غذا:

تم مکڑی کو دیکھو کہ نہر کے کنارے اپناگھر بنانے کے لئے پہلے ایسی دو جگہمیں تلاش کرتی ہے جن میں تقریباً ا یک ہاتھ یااس سے کچھ کم فاصلہ ہو تا کہ وہ دھاگے کو دونوں کناروں تک پہنچا سکے پھر وہ اپنا تھوک جو کہ ایک دھا گا ہو تاہے ایک کنارے پر ڈالناشر وغ کرتی ہے تا کہ وہ وہاں چٹ جائے پھر دوسرے کنارے کی طرف بڑھتی ہے اور اسے بھی دھاگے ہے مضبوط باندھ دیتی ہے۔ اسی طرح چکر لگاتی رہتی ہے اور ان دونوں کناروں میں ایک مناسب فاصلہ رکھتی ہے۔جب ان دھا گوں سے دونوں کنارے مضبوط ہو جاتے ہیں تو تانے کی صورت بن جاتی وَ الله عَمْ الل ہے۔ پھر وہ بانابناناشر وع کرتی ہے اور بانے کو تانے پر رکھتی ہے۔ یو نہی وہ ایک کو دوسرے پر رکھتے ہوئے تانے بانے کے کنارے پر مضبوط گرہ لگاتی رہتی ہے اور اس تمام عمل کے دوران اس کے نقشے کی مکمل رعایت کرتی ہے حتّی کہ یہ ایک جال بن جاتا ہے جس میں مجھر ، مکھی پھنس جاتے ہیں ، پھر ایک کونے میں بیڑھ کر ٹھنسے والے شکار کا انتظار کرتی ہے۔ جیسے ہی شکار اس میں گرتا ہے فوراً اس کو اچک کر کھالیتی ہے، اگر کوئی شکار نہ آئے توشکار کرنے کے لئے دیوار کے ایک کنارے سے اپنے جال تک ایک دھا گاتھنچ کراس کے ساتھ لٹک جاتی اور مکھی کے اُڑنے کا انتظار کرتی ہے، جیسے ہی مکھی وہاں سے گزرنے لگتی ہے خود کو اس پر چیپنک دیتی ہے، پھر اسے پکڑ کر اس کے یاؤں پر دھا گالپیٹ کر مضبوطی سے باندھ دیتی ہے اور پھر مزے سے کھاتی ہے۔

ہر چھوٹے بڑے جاندار میں اتنے عجائبات ہیں جن کا شار کرنا ممکن نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ مکڑی نے یہ طریقہ خود سیکھایا بیجاد کیاہے یاکسی انسان کا بیجاد کر دہ ہے یا پھر کسی آدمی نے مکڑی کو سکھایاہے یا پھر نہ اس کو سکھانے والا کوئی ہے نہ راہنمائی کرنے والا؟ کیا کوئی صاحب بصیرت اس کے لاجار، کمروز اور عاجز ہونے میں شک کرے گا؟ بلکہ ہاتھی کوہی دیکھ لو باوجو دعظیم جشہ اور ظاہری قوت ہونے کے وہ اپنے معاملے سے عاجز ہے تو پھر یہ کمزور مکوڑہ کیسے سب کچھ خود کر سکتا ہے؟ کیاوہ اپنی شکل وصورت، نقل وحرکت اور عجیب و غریب کام کی وجہ سے اپنے پیدا کرنے والے خالق وعلیم کی قدرت وحکمت پر گواہ نہیں؟ تمام حیوانات کو تو چھوڑو صاحِب بصیرت تو اس چھوٹے سے مکوڑے ہی میں خالق کی عظمت و تدبیر، بُزرگی اور حکمت و قدرت کے کمال کامشاہدہ کرلیتا ہے جس میں عقلیں حیران ویریشان رہتی ہیں۔

یہ باب ایساہے جس کی حد بندی نہیں کی جاسکتی کیونکہ حیوانات اوران کی شکلیں پھر عاد تیں اور منافع بے شار ہیں۔ دلوں کا تعجب اسی صورت دور ہو گاجب ان کو بہت زیادہ دیکھنے کے سبب انسان ان سے مانوس ہو جائے۔البتہ جب کوئی نیا جانور نظر آتا ہے جاہے وہ کیڑا ہی کیوں نہ ہو تو تعجب ہونے لگتاہے اور دیکھنے والا کہتاہے:''سُبُحَانَ اللّٰہ یہ کتنا عجیب ہے!" جبکہ انسان تو تمام حیوانات میں سب سے زیادہ عجیب ترہے پھر بھی اینے اویر تعجب نہیں کرتا بلکہ اگر وہ جانوروں کو دیکھے جن سے مانوس ہے اور ان کی شکلوں، صور توں کی طرف نظر کرے پھر ان کی کھالوں، اون اور بالوں سے حاصل ہونے والے منافع دیکھے جنہیں الله عَدَّوَجَلً نَيْشُ ش: م**جلس المدينة العلميه** (دموت اسلام)) \*\*\*\*\*\*\* ( 454

نے اپنی مخلوق کا لباس، سفر وحضر کا گھر، کھانے پینے کے برتن اور پاؤں کے جوتے بنایا نیز ان کے دودھ اور گوشت کو ان کی غذا کیا، پھر کچھ کو سوار ہونے اور کچھ کو بوجھ اٹھانے کے لئے بنایا کہ جنگلوں اور وادیوں کے طویل فاصلے طے کرتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو ان کے خالق اور مُصوّر کی حکمت پر جتنا بھی تعجب ہو کم ہے۔ کیونکہ اس نے ان کوایسے علم سے پیدا فرمایا ہے جوان کے منافع کو تخلیق سے پہلے ہی جامع تھا۔ پاک ہے وہ ذات جس کے علم میں تمام اُمورکسی غوروفکر، تائل، تدبر اور بغیرکسی وزیر ومشیر کی مد د کے واضح ہیں۔وہ علم والا، حکمت والا اور قدرت والا ہے۔اس نے اپنی ادنی مخلوق کے ذریعے عارفین کے دلوں کو اپنی توحید کی سیجی شہادت اِلقا فرمائی، مخلوق کے لئے یہی ہے کہ اس کے قہر وقدرت کالقین، اس کی رَبو ہیت کا اعتراف اور اس کی عظمت وجلالت کی معرفت ہے عجز کاا قرار کرے۔ کون ہے جواس کی تعریف کاحق ادا کر سکے ؟وہ ویساہے حبیبااس نے خود اپنی تعریف کی ، ہماری معرفت کہ انتہا ہیہ ہے کہ ہم اس کی معرفت سے عاجز ہونے کا اظہار كريں۔ ہم الله عَذَ وَجَلَّ ہے وعاكرتے ہيں كہ وہ اپنے لطف وكرم اور احسان سے ہميں ہدايت بخشے۔

عظیم قدرتِ الٰہی پر دلالت کرنے والی ایک زمینی نشانی گہرے سمندر بھی ہیں۔ یہ اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے تمام زمین کو گھیر اہواہے،جو بھی جنگل اور پہاڑ خشک زمین پر نظر آتے ہیں یہ اس یانی کے اعتبار ہے ایسے ہیں گویا بہت بڑے سمندر میں ایک جھوٹاسا جزیرہ ہواور باقی پوری زمین یانی ہے بھری ہوجیسا کہ رسول اكرم، شاوين آدم صَدَّاللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ فرمايا: "زمين كي مثال سمندر ميس اليي ب جيس زمين میں ایک اصطبل۔"(۱)لہذا یوری زمین میں ایک اصطبل کا تصور کر کے اندازہ لگالواور جان لو کہ سمندر کے مقابلے میں زمین بھی الیی ہی ہے کیونکہ سمندر کے اندر کے حیوانات اور جواہر زمین کے اویر کے تمام عجائبات سے دُ گنے ہیں جیسے اس کی کشاد گی زمین کی کشاد گی سے دُ گنی ہے۔سمندر کے بڑا ہونے کی وجہ سے اس میں اتنے بڑے بڑے حیوانات ہیں کہ تم ان کی پلیٹھوں کو دیکھ کر سمجھو گے شاید کوئی جزیرہ ہے اس پر ا پنی سواری (کشتی)ا تارنی چاہئے۔ تمہمی وہ تمہیں آگ محسوس ہوں گے لیکن جب حرکت کریں گے تومعلوم

قدرت کی نشانی سمندر:

<sup>• ...</sup> المغنى عن حمل الاسفار، كتاب المحبة والشوق والرضا، ٢/ ١١٥١، حديث: ٢١٦٨، شاملة، لعريو جدالم اصل

اِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ (طِد يَجْمَ)

207

ہو گا کہ یہ تو کوئی حیوان ہے۔الغرض خشکی پر حیوانات کی جنتی بھی قشمیں ہیں مثلاً: گھوڑے، پر ندے، گائے اور انسان وغیرہ ان جیسے بلکہ ان سے بھی ڈگنے سمندر میں ہیں اور بہت سے تواس میں ایسے ہیں جن کی مثال خشکی پر نظر ہی نہیں آتی۔ان کے اوصاف ایسی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں جو بعض لوگوں نے سمندری سفر اور اس کے عجائبات وغیرہ کے عنوان سے جمع کی ہیں۔

پھر دیکھو تو کس طرح پانی کے پنچ سخت پھر سے مَر جان کو پیدا فرمایا حالا نکہ وہ در خت کی مانند ایک ہوٹی ہے جو کیسے اللہ عَدَّوَ جَلَّ نے پانی کے بنچ سخت پھر سے مَر جان کو پیدا فرمایا حالا نکہ وہ در خت کی مانند ایک ہوٹی ہے جو پھر سے أُتی ہے۔ اس کے علاوہ عَنبر (یعنی سمندری جانور کے پیٹ سے نکلنے والا ایک ٹھوس مادہ) اور دیگر بے شار نفیس اشیاء میں غور کر و جنہیں سمندر باہر پھینکتا ہے اور پچھ خو د بھی نکالی جاتی ہیں۔ پھر کشتیوں کے عجائب میں تو غور کر و جنہیں سمندر باہر پھینکتا ہے اور پچھ خو د بھی نکالی جاتی ہیں۔ پھر کشتیوں کے عجائب میں تو غور کر و کہ کس طرح اللہ عَدَّوَ وَ جَلَّ نے ان کو پانی پر کھہر ایا جن پر تاجر وغیرہ سفر کرتے ہیں اور ان کے لئے کشتیوں کو مسخر کر دیا تا کہ وہ ان کا بوجھ اٹھائیں۔ پھر ہو ائیں جھیجیں کہ کشتی کو چلائیں، پھر مُلاحوں کو ہو ائیں جھیجیں کہ کشتی کو چلائیں، پھر مُلاحوں کو ہو ائیں جید کی جگہ ، ان کا رخ اور وقت بھی سکھا دیا۔ سمندر میں خدا تعالیٰ کے پیدا کیے گئے عجائبات کا احاطہ کئی جلدوں میں بھی نہیں کیا جاسکتا۔

# ياني ميس غورو فكر:

ان تمام عجائبات میں سب سے زیادہ عجیب اور سب سے زیادہ ظاہر پانی کے قطرے کی کیفیت ہے۔ یہ ایک باریک، نرم، بہنے والاصاف شفاف جسم ہے، اس کے کئی اجزااس طرح ملے ہوئے ہیں گویاایک چیز ہے۔ اس کی ترکیب نہایت لطیف ہے اور جدا ہونے کو اتنی جلدی قبول کر تاہے گویا جدا ہی تھا۔ تصرف کرنے کے لئے مسخر ہے، انفصال واتصال دونوں کو قبول کر تاہے۔ زمین پر چاہے حیوانات ہوں یا نبات ہر چیز کی زندگی کا دارو مدار اس پر ہے، انسان اگر اس کا مختاج ہواور اسے اس سے روک دیا جائے توزمین کے تمام خزانے اور دنیا کی بادشا ہت صرف پانی حاصل کرنے کے لئے خرج کر دے بشرطیکہ ان کامالک ہو۔ پھر یہ دیکھو کہ اگر انسان پانی پی لے لئین نکا لئے (یعنی پیشاب کرنے) سے روک دیا جائے تو پھر بھی اس کو نکالنے کی خاطر زمین کے خزانے اور دنیا اور دنیا کی بادشا ہت خرج کر ڈالے۔ انسان پر تعجب ہے کہ وہ در ہم ودینار اور عمدہ جو اہر ات کو کس طرح بڑا

(پير)ش: مجلس المدينة العلميه (دوت اسلامی) مجلس المدينة العلميه (دوت اسلامی)

عِيْنِ اللهِ الْعُلُوم (علد يَنْمِ) **( احْيَاءُ الْعُلُوم** (علد يَنْمِ)

204

سمجھتا ہے اور پانی پینے اور نکالنے کی جو نعمت الله عَزَدَجَلَّ نے اسے دی ہے اس سے غافل ہے حالا نکہ (اگر پینے یا نکالنے) سے روک دیا جائے تو اس کی خاطر خزانے اور بادشاہت دینے پر بھی آمادہ ہے۔ پھر تم دریاؤں، سمندروں، نہرروں اوریانی کے عجائبات میں غورو فکر کروان میں فکر کامیدان بہت وسیع ہے۔

یہ تمام روشن دلاکل اور واضح نشانیاں ہیں جو زبانِ حال سے چیج چیج کر اپنے پیدا کرنے والے کی جلالت اور اپنے اندراس کے کمالِ حکمت کا اعلان کر رہی ہیں۔ انملِ دِل کو اپنے نغمات سے پکارتی ہیں اور عقلمندوں کو دعوتِ فکر دیتے ہوئے کہتی ہیں: کیا تم نے ہمیں نہیں دیکھا، ہماری صورت، ہماری ترکیب، ہماری صفات، ہمارے منافع، ہمارے حالات کا اختلاف اور ہمارے بے شار فاکدے نہیں دیکھے ؟ تمہارا کیا خیال ہے ہم خود بن گئیں یا ہم ہی میں سے کسی نے ہمیں بنایا ہے؟ کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم ایک کلمہ تین حروف سے مرکب لکھا ہواد کیھتے ہواور یقین کر لیتے ہو کہ یہ ایسے آدمی کی کاریگری ہے جو علم، قدرت، ارادہ اور گویائی کی صفت سے موصوف ہے پھر تم ان قدرتی نقوش کو بھی دیکھتے ہو جو ہمارے چرے کے صفحہ پر اُس قلم الہی صفت سے مرقوم ہیں جس کی ذات کے ادراک سے آئی کھیں قاصر ہیں، نہ اس کی حرکت اور نہ ہی محلِ خطے ساتھ اس کے اتصال کو دیکھ سکتی ہیں اس کے باوجو د تمہارا دل اس صانع کی جلالت سے دور ہے۔

## نطفه اور انسانی نقش و نگار:

نطفہ دل اور کان رکھنے والوں سے کہتا ہے: اس وقت جب میرے نقش و نگار اور میرے چہرے کی صورت بن رہی تھی تم نے مجھے حیض کے خون میں گرااور اندھیرے کے پر دول میں چھپاخیال کیا۔ نقاش نے میری تھوڑی، میری پلکیں، میری ابرو، میری پیشانی، میرے گال اور میرے ہونٹ کو نقش کیاتم محض آہتہ ڈھلتی اس صورت کو دیکھتے رہے جبکہ نطفہ کے اندر باہر اور رحم کے اندر باہر تہہیں کوئی نقاش نظر نہیں آتا، نہ مال کو اس کی خبر نہ باپ کو پتا، نہ نطفہ کو معلوم کہ کون ہے اور نہ رحم کو! یہ نقاش زیادہ جرت اگیز ہے یاوہ جسے تم قلم سے ایک تصویر بناتے ہوئے دیکھتے ہو اور وہ بھی الی کہ اگر ایک دوبار اسے دیکھ لو تو سیکھ جاؤ۔ کیا تم اس پر قادر ہو کہ نطفہ کو اندر باہر سے چھوئے بغیر محض نقش و تصویر سے ایس جنس بنانا سکھ لو جس کا ظاہر وباطن اور جمیج اجزانطفہ سے مرکب ہیں؟ اگر تجھے ان عجائبات سے بھی تعجب نہیں ہو تا سکھ لو جس کا ظاہر وباطن اور جمیج اجزانطفہ سے مرکب ہیں؟ اگر تجھے ان عجائبات سے بھی تعجب نہیں ہو تا

اور توان ہے یہ نہیں سمجھتا کہ جس ذات نے تصویر و نقش بنائے اورا یک مقررہ اندازہ ر کھااس کی مثل کو ئی نہیں اور نہ ہی کوئی نقاش ومُصَوِّر اس کے برابرہے جبیبا کہ اس ذات کے نقش وصنعت کے برابر کوئی نقش وصنعت نہیں اور دو مفعولوں کے فرق سے دونوں فاعلوں کے در میان فرق واضح ہونے کے باوجود اگر اب بھی تجھے تعجب نہیں ہو تا تواینے متعجب نہ ہونے پر تعجب کر کہ بیہ تمام عجائب سے بڑھ کر تعجب خیز بات ہے کیو نکہ جس چیز نے اتنی وضاحت کے ہاوجو دیتیری بصیرت کواندھااور ہاوجو داس روشن بیان کے مخھے حق سے چشم یوش کر دیاہے وہ اس بات کے زیادہ لا کق ہے کہ مخصے اس پر تعجب ہو۔

یاک ہے وہ ذات جس نے ہدایت دی اور گمر اہ بھی کیا، سرکشی میں مبتلا فرمایا اور سیدھی راہ کی راہنمائی بھی فرمائی، بد بخت بھی بنایا اور نیک بخت بھی۔ اینے دوستوں کی آنکھوں کو کھول دیا کہ وہ کا ئنات کی ہر جگہ اور ہر ذرّ ہے میں صرف اسی کی ذات کامشاہدہ کرتے ہیں۔اس نے اپنے دشمنوں کے دلوں کو اندھاکر دیااور اپنی عظمت وبزرگی کو اُن سے بر دے میں رکھا، مخلوق اسی کی، تھم اسی کا، فضل واحسان اسی کا، لُطف و کرم اسی کا اور عظمت و بزرگی بھی اسی کی ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم کو پھیر سکے اور اس کے فیصلے میں کوئی چون وچرا کر سکے۔

## قدرت کی نشانی ہُوا:

الله عَزَّوَ جَلَّ كَى عَظيم قدرت يرولالت كرنے والى ايك نشانى نهايت لطيف بَوا بھى ہے جے الله عَزَّوَ جَلَّ نے آسان کی گہر ائی اور زمین کی اٹھان کے در میان قید ر کھاہے۔جب وہ چلے تواسے جسم پر محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن نہ اسے چھوسکتے ہیں اور نہ ہی آئکھ اس کا کوئی جسم دیکھ سکتی ہے۔اس کی مثال سمندر کی مانند ہے جس طرح سمندر میں سمندری جانور تیرتے ہیں یوں ہی ہَوامیں پر ندے اڑتے اور اپنے پروں سے اس میں تیر اگی کرتے ہیں۔ جس طرح سمندر میں طغیانی کے سبب موجیں مضطرب ہوتی ہیں اسی طرح جب آندھی چلے تو زمین میں ہل چل کچ جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہو تاہے جب اللّٰہ عَدْوَ جَلَّ ہَواؤں کو حرکت دیکر خوفناک بنادیتاہے اور اگر وہ چاہے توان کو اپنی رحت کی خوشخبری بنادے جبیبا کہ خود اس پاک ذات کا فرمان ہے:

ترجية كنز الايبان: اور بم نے ہوائيں جيجيں بادلوں كو

وَأَرۡ سُلُنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ

بارور کرنے والیاں۔

(پ۱۱، الحجر: ۲۲)

اس طرح ہَوا کی روح حیوانات اور نباتات تک چپنجتی ہے جس کی بناپر وہ پروش یاتے ہیں۔اگر وہ چاہے تو ا پنی مخلوق کے گناہ گاروں پر اسے عذاب بنادے۔جبیبا کہ وہ خو د فرما تاہے:

ترجیه کنز الایبان: بے شک ہم نے اُن پر ایک سخت آندهی بھیجی ایسے دن میں جس کی خوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی لوگوں کو بوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی تھجوروں کے ڈنڈ (سوکھے تنے)ہیں۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ مِ يُحَّاصَىٰ صَمَّافِى يُوْمِر نَحْسِ مُّسْتَبِرٍّ ﴿ تَنْزِعُ النَّاسَ لَ كَانَّهُمُ اَعْجَازُ نَحْلِ مُنْفَعِرِ ﴿ (پ٢٠،القمر: ١٩، ٢٠)

# کشتیول کے مذا و بینے کی وجہ:

تم ہَوا کی بزاکت دیکھو پھر اس کی شدت وطاقت کو دیکھو کہ مبھی وہ یانی پر بھی غالب آ جاتی ہے مثلاً: کسی مشکیزہ میں ہَوا بھر کے بند کر دیا گیا ہو پھر اس پر ایک مضبوط آدمی اس لئے بٹھایا جائے کہ اسے یانی میں ڈبو دے تو وہ ایسا نہیں کر سکے گااور بھاری لوہااگریانی پر رکھا جائے تو اس میں ڈوب جائے گا۔ غور کرو کہ کس طرح اینے لطیف ہونے کے باوجو دہمَوایا نی کے مقابل ابنی قوت کے ساتھ اکٹھی ہو گئی۔

اسی حکمت کے ساتھ الله عدَّد عَلَ نے کشتیوں کو یانی پر کھبر ایاہے اور یہی وجہ سے کہ ہر وہ چیز جس میں ہوَ ابھری ہو وہ یانی میں نہیں ڈوبتی کیونکہ ہوایانی میں ڈوبنے سے رک جاتی ہے لہٰذاوہ کشتی کی داخلی سطح سے جدا نہیں ہوتی جس کی بنا پر کشتی باوجو داینے بھاری بھر کم اور طاقتور ہونے کے اس نازک ہواہی میں معلق ر ہتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کنوئیں میں گرتے ہوئے کسی مضبوط آدمی کے دامن کے ساتھ لٹک جائے تو گرنے سے پچ جاتا ہے یو نہی کشتی بھی اپنے بینیرے سے مضبوط ہوا کے دامن کو تھام لیتی ہے حتّی کہ وہ ہوا اسے یانی میں ڈوبنے سے بچالیتی ہے۔ یاک ہے وہ ذات جس نے بھاری مرکب کو نازک ہوا میں بغیر کسی واسطے اور گرہ کے معلّق رکھا۔

اب فضاکے عجائبات کی طرف نگاہ کرواور دیکھو کہ اس سے کیا کیا ظاہر ہو تاہے مثلاً: بادل، گرج، چیک، بارش، برف، روشن چیک دارستارے اور کڑک بیہ تمام زمین وآسمان کے در میان عجائبات ہیں۔ الله عَدَّوَجَلَّ نے ان تمام کی طرف اینے اس فرمان سے اشارہ فرمایا:

و المام الما

وَمَاخَلَقْنَاالسَّلُوتِ وَالْاَكُنُ صَوَمَابَيْنَهُمَا

لعِبِين ( بده، الدعان: ۳۸)

ترجید کنزالایدان: اور ہم نے نہ بنائے آسان اور زمین اور

ترجيدة كنز الابيان: اور وه باول كه آسان وزمين كے في

جو کچھ اُن کے در میان ہے تھیل کے طور پر۔

یہ سب عجائبات زمین وآسان کے در میان ہیں۔اس کی تفصیل کی طرف بھی الله عَوْوَجَلَّ نے بعض مقامات پر اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

وَالسَّحَابِالْمُسَخَّرِبَيْنَالسَّمَآءِوَالْاَرُمِ

میں حکم کاباندھاہے۔

(پ۲،البقرة: ۱۲۳)

یو نہی گرج، بجلی، بادل اور بارش وغیرہ کاذکر بھی دوسری آیات میں فرمایا گیاہے۔ اگرتم ان تمام میں غور و فکر نہیں کرسکتے تو اپنی آ تکھوں سے بارش کو تو دیکھتے ہو اور پھر گرج کی آواز بھی تمہارے کانوں میں پڑتی ہے۔ اس معرفت میں تو جانور بھی تمہارے ساتھی ہیں لہٰذا تم جانوروں کے بست جہاں سے عالم بالاکی طرف پرواز کرو۔ تمہاری آ تکھیں بند کرواور باطنی نگاہ سے دیکھو تو تمہیں عالم بالاک عجائب واسر ار نظر آئیں گے۔ اس باب میں بھی فکر کامید ان اتناو سیج ہے جس کا احاطہ ممکن نہیں۔

# قدرت كى ايك نشانى بارش:

گہرے سیاہ بادل میں غور و فکر کرو کہ کس طرح صاف ستھری فضا میں جمع ہوجاتا ہے اور اللہ عنورہ بھاں چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے پیدا فرمادیتا ہے۔ پھر دیکھو کہ وہ بادل باوجو دابنی نرمی کے بارش کا بوجھ اٹھائے فضا میں یہاں وہاں دوڑتار ہتا ہے حتی کہ اللہ عنورہ بھی برسانے اور قطرے قطرے قطرے کرنے کا حکم دیتا ہے ہر قطرے کی مقد ار اللہ عنورہ بھی کہ ادادے اور شکل اس کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ پھر غور تو کرو کہ بادل زمین پر پانی کا چھڑ کا وَاور مسلسل قطرے گراتا ہے۔ ہر قطرہ اتناجد اجد اہوتا ہے کہ مجال نہیں ایک دوسرے سے مل جائے بلکہ ہر قطرہ اسی راستے سے اترتا ہے جو اس کے لئے معین کیا گیا ہے ذرا بھر ادھر نہیں ہوتا۔ پہلے مل جائے بلکہ ہر قطرہ اسی راستے سے اترتا ہے جو اس کے لئے معین کیا گیا ہے ذرا بھر ادھر اُدھر نہیں ہوتا۔ پہلے آنے والا بعد میں اور بعد میں اور بعد میں آنے والا بعد میں اور بعد میں اور بعد میں آنے والا بعد میں ور بعد میں آنے والا بعد میں اور بعد میں آنے والا بعد میں آنے والا بعد میں ور بعد میں آنے والا بعد میں ور بعر میں ور بعد میں ور ب

جانتاہے جس نے ان کو پیدا فرمایا۔ان میں سے ہر قطرہ زمین کے ہر حصے اور اس میں رہنے والے ہر حیوان مثلاً چرندیرند، کیڑے مکوڑے اور دیگر جانوروں کے لئے متعین ہے۔ہر قطرے پراللہ عَوْدَجَلاً کی ایک تحریر ہے جے کوئی آکھ نہیں دیچہ سکتی مثلاً برزق فلال پہاڑ میں رہنے والے فلال کیڑے کے لئے ہے، فلال وقت میں جب وہ پیاسا ہو گا تو یہ اسے مل جائے گا۔ یو نہی اس لطیف پانی سے سخت اولوں کا بننا، روئی کے گالوں کی ، طرح نرم برف ہاری ہو نا جیسے بے شار عجائیات ہیں۔

یہ سب عظمت و قدرت والے کا فضل اور پیدا کرنے والی غالب ذات کا غلبہ ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو اس میں شرکت ہے نہ دخل۔بلکہ مؤمنین کے لئے اس کی عظمت وجلالت کے سامنے جھکنے اور خشوع و خضوع رکھنے کے سواکوئی چارہ نہیں جبکہ اندھے مُنکِر لوگ اس کی کیفیت سے جاہل ہیں اور اس کے سبب وعِلَّت کو بیان کرنے میں محض بے تکے اندازے لگاتے ہیں۔

# بارش تقیل ہونے کے باعث نہیں برستی:

ا یک فریب خور دہ جاہل کہتا ہے: یانی اس لئے اتر تا ہے کیونکہ وہ بھاری ہو تا ہے اور اس کے اترنے کا سبب یہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ ایک معرفت ہے جو مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ اسی پرخوش ہو تار ہتا ہے۔ اگر اس سے کہاجائے کہ طبیعت سے کہتے ہیں اور اس کو کس نے پیدا کیا؟ اور وہ کون ہے جس نے یانی کی طبیعت کو بھاری بنایا؟ اور در خت کی جڑوں میں بہائے گئے یانی کو در خت کی بلند شاخوں تک کس نے ترقی دی حالا نکہ اس کی طبیعت میں تو بھاری بن ہے؟ پھر بھلا بھاری ہونے کے باوجود وہ اوپر سے نیچے پھر نیچے سے اوپر کیسے اُتر تاچڑھتااور در خت کی شاخوں میں تھوڑا تھوڑا جذب ہو تاہے اور کسی کو د کھائی بھی نہیں ویتاحثی کہ اِد ھر اُد ھر تمام ٹہنیوں اور پتوں میں پہنچ جاتا ہے اور ہریتّا اسے اپنی غذا بنالیتا ہے۔ پھر وہ بیتے میں موجو دلمبی بڑی رگ سے ہو تاہوا جھوٹی حیوٹی ر گوں میں پھیل جاتا ہے گویاوہ بڑی رگ نبر اور بیہ حیوٹی رگیں ندیاں ہیں بھر ان حچوٹی ندیوں سے ہو تا ہوا ان سے بھی حچوٹی نالیوں میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد مکڑی کے حال کی مثل تھیلے ہوئے اتنے باریک تا گوں میں پہنچ جاتا ہے جنہیں آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی حتّی کہ بیے کی تمام چوڑائی میں پھیل جاتا ہے پھریہ پانی پتے کے ہر ہر جز کو ملتاہے تا کہ اس کی غذا بن کر اسے بڑھائے اور اس کی

(پيش ش: محلس المدينة العلميه (وثوت اسلام)

تَرو تازگی اور شادابی کوبر قرار رکھے۔ یہی صورتِ حال تمام پھلوں کی بھی ہے۔

بالفرض اگریانی اپنی طبیعت (یعنی بھاری ہونے) کی وجہ سے نیچے آتا ہے تو پھر اوپر کیسے چڑھتاہے؟ اور اگر کوئی جذب کرنے والا اسے جذب کر تاہے تواس جاذِب کو کس نے مسخر کیا؟ بالآخر اس کی انتہا آسانوں اور زمین کے خالق اور مُلک وملکوت کی عظمت والے خداعَۃُ وَجَلَّ پر ہوگی۔جب بیہ بات ہے تو ابتداہی میں معاملہ اس کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا گیا؟معلوم ہوا کہ جاہل کی انتہاعا قل کی ابتد اہے۔

## قدرت کی نشانی آسمان اور ستارے:

اللهءَ وَءَ مَلَ کی عظیم قدرت کی ایک نشانی آسانوں کی باد شاہت اور ان میں موجو د ستارے ہیں جو کہ امر کُل ہیں۔جس نے تمام چیز وں کی معرفت حاصل کر لی لیکن آسان کے عجائبات کونہ جاناتو گویااس نے پچھ بھی حاصل نہ کیا کیونکہ زمین،سمندر، ہوااور تمام چیزیں آسانوں کے سامنے الیی ہیں گویاسمندر کا ایک قطرہ بلکہ اس سے بھی کم۔ دیکھو! اللہ عَدْوَءَ اپنی کتاب میں آسانوں اور ستاروں کی کیسی عظمت بیان فرماتا ہے، تقریباً ہر سورت میں کہیں نہ کہیں ان کی بڑائی ذکر فرمائی حتّی کہ کئی مقامات پر ان کو بطور قسم یاد فرمایا۔

# ربّ تعالیٰ کا آسمان اور متارول کی قسم یاد فرمانا:

ترجية كنزالايدان: فشم آسان كي جس ميں بُرج بير۔

وَالسَّبَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ لَ (ب٠٠،البروج:١)

...∳2≽

ترجمه كنزالايمان: آسمان كى قسم اوررات كو آف والى كى-

وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِيقِ أَنْ (ب٣٠،الطابق:١)

ترجيه كنزالايبان: آرائش والے آسان كي قشم۔

وَ السَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ أَن (پ٢١، الله يك: ٤)

وَالسَّبَآءَوَمَا بِنْهَا ﴿ رِبْ ١٠٠٠ الشمس: ٥)

ترجیدهٔ کنزالابیان: اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قشم۔

وَالشَّبْسِ وَضُحْهَا أُنَّ وَالْقَبَرِ إِذَا تَلْهَا أُنَّ

(ب٠٣٠) الشمس: ١، ٢)

....∳6≽

فَلا أُ قُسِمُ بِالْخُنِّسِ فَ الْجَوَاسِ الْكُنِّسِ اللهُ

(پ٠٣، التكوير: ١٦،١٥)

...∳7﴾

وَالنَّجُمِ إِذَاهُولِي أَنْ (پ٢٤،النجم:١)

ترجمه کنز الایمان: تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں سيدھے چلیں تھم رہیں۔

ترجیه کنز الایدان: سورج اور اس کی روشنی کی قشم اور

عاند کی جب اس کے پیھھے آئے۔

ترجدهٔ کنزالایدان: اس پیارے حمکت تارے محمد کی قشم جب سے

معراج ہے اُترے۔

فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوْ قِجِ النُّجُوْمِ فَي وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَرجمهٔ كنز الايمان: تو مجه سم ب ان جُهول كي جهال تارے ڈو بتے ہیں اور تم سمجھو تو پہرٹری فشم ہے۔

تَعْلَبُونَ عَظِيْمٌ ﴿ إِن ٢٧، الواقعة: ٤٥، ٢٥)

یہ توتم جان چکے ہو کہ نایاک یانی کے قطرے (یعنی نطفہ) کے عجائبات سے جب اگلے پچھلے عاجز ہیں حالا تکہ اس کی قسم اللہ عَدْدَ جَلَّ نے یاد نہیں فرمائی تواس چیز کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کی قسم اللہ عَدَّوَ هَلَّ نِهِ يادِ فرما كَي اور رزق كي نسبت اس كي طرف فرما كي \_ چنانچه ارشاد ہو تاہے:

ترجيه كنز الايبان: اور آسان ميس تمهارارزق ہے اور جو

ترجههٔ كنزالايهان: اور آسانول اور زمين كى پيدائش ميں

وَفِي السَّمَاءِ مِ زُقُكُمُ وَمَا تُوْعَدُونَ ﴿

(ب۲۲، الناريات: ۲۲)

تهمیں وعدہ دیاجا تاہے۔

آسانوں اور زمین میں غور و فکر کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

ۅؘؽؾؘڡؙٛڴۜۯؙۅ۫<u>ؘ</u>ڹٛڂڷؾٳڶۺۜڶۅؾؚۅٙٳڵٳؘؠۻ

غور کرتے ہیں۔

(ب، العمران: ١٩١)

رسولِ اكرم، نودِمُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم في ارشاو فرمايا: "بلاكت سے اس كے لئے جو اس

آیت کوپڑھے پھر اپنی موجھوں پر ہاتھ پھیرے۔"۱۱)یعنی بغیر غور و فکر کیے آگے بڑھ جائے۔

ان نشانیوں سے منہ پھیر نے والوں کی مذمت کرتے ہوئے الله عَدَّوَ جَلَّ فرما تاہے:

ترجیه کنزالایدان: اور ہم نے آسان کو حصت بنایا نگاہ

ر کھی گئی اور وہ اس کی نشانیوں سے روگر دال ہیں۔

وَجَعَلْنَاالسَّمَآءَسَقُفَّامَّحُفُوْظًآ ۚ وَهُمْعَنَ البِّهَا

**مُعُرِ ضُوْنَ** ﴿ (پ٤١،الانبيآء:٣٢)

اور بدلنے سے اس وقت تک محفوظ ہے جب تک اس کا مقررہ وقت نہ آجائے۔ اسی وجب سے الله عدَّة جَلَّ نے آسان کو"محفوظ"ارشاد فرمایاہے۔

...∳1ৡ

وَ حَعَلُنَا السَّيَاءَ سَقَفًا مَّحُفُهُ ظًا الَّهِ

(ب21، الإنبيآء: ٣٢)

... ∉2 ፟

وَ بَنَيْنَافَوْ قَكُمُ سَبْعًا شِكَادًا اللهِ

(ب٠٣٠ النبأ: ١٢)

ءَ ٱنْتُمْ آشَكُ خَلْقًا آ مِر السَّمَ آعُ لَهُ إِنَّهُ اللَّ مَا فَعَ سَبُكُهَافَسُوْ بِهَا ﴿ (بِ٠٣٠ النَّزعْت: ٢٨،٢٧)

آسمان کی عظمت کے متعلق تین فرامین باری تعالی:

تمام سمندروں اور زمین کو آسان سے کیانسبت یہ توعنقریب بدلنے والے ہیں جبکہ آسان سخت مضبوط

ترجية كنز الايبان: اور مم نے آسان كو حصت بنايا نگاه

ر کھی گئی۔

ترجية كنز الايدان: اور تهارك اوير سات مضبوط چنائياں چنيں(تعمير کيں)۔

ترجید کنز الابیان: کما تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسان کااللہ نے اسے بنایا اس کی حصت او کچی کی

چھر ایسے ٹھیک کیا۔

لہٰذاتم ملکوت (یعنی آسانوں کی بادشاہت) کی طرف دیکھو تا کہ تنہیں عظمت وہزرگی کے عجائبات نظر آئیں۔ دیکھنے کا بیر مطلب مت سمجھ لینا کہ ان کی طرف آئکھ اٹھا کر آسان کانیلارنگ اور ستاروں کی روشنی وغیر ہ

• ... صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، بأب التوبة، ٢/ ٨، حديث: ٢١٩، بتغير قليل

و المعلمية (وعوت اسلام) عليه المعلمية (وعوت اسلام) )

دیکھنی ہے کیونکہ اس وصف میں تو چوپائے بھی تمہاری صف میں کھڑے ہیں۔اگر اس کا بہی مطلب ہو تا تو پھر اللہ میڈیئر کا حصہ مصر میں مناایر اسم خیا دام لالہ میلانی تازیز کا بیٹریوں کر کی تعریف میں کیوں فریانان

الله عَوْدَ جَلَّ حضرت سيِّدُنا ابر اجيم خَلِيْلُ الله عَلى نَبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى تعريف ميس يه كيوس فرماتا:

وَ كُذُ لِكَ نُرِي آ بُرْهِ يُم مَلَكُو تَ السَّلُوتِ ترجمهٔ كنز الايبان: اوراى طرح بم ابرائيم كو دكهات

وَ الْأُنْ صِنْ (پ، الانعام: ۵۵) بین ساری باوشایی آسانون اور زمین کی۔

جو ظاہری آئکھوں سے دیکھاجاتا ہے اسے تو قر آن مجید ''ملک'' اور ''شہادت' سے تعبیر فرماتا ہے اور جو ظاہری آئکھوں سے او جھل ہو اسے ''غیب'' اور ''ملکوت' سے تعبیر فرماتا ہے۔ الله عَدَّوَ جَلَّ بی ہر چھپے اور ظاہری نگاہوں سے او جھل ہو اسے ''غیب'' اور ''ملکوت' سے کسی کو پچھ ملتا ہے تو فقط اتنا ہی جتنار بّ عَدَّوَ جَلَّ ظاہر کا جاننے والا اور مُلک و ملکوت کا باوشاہ ہے۔ اس کے علم میں سے کسی کو پچھ ملتا ہے تو فقط اتنا ہی جتنار بّ عَدَّوَ جَلَّ علم عیا سے کسی کو پچھ ملتا ہے تو فقط اتنا ہی جتنار بّ عَدَّو دَجَلً علم میں سے کسی کو پچھ ملتا ہے تو فقط اتنا ہی جتنار بّ عَدِّو دَجَلً علم علی سے کسی کو پچھ ملتا ہے تو فقط اتنا ہی جتنار بّ عَدِّو دَجَلًا مِن اللّٰ مِن اللّٰہ عَدِّو دَجَلًا اللّٰهِ عَدْوَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَدْوَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْوَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْوَ اللّٰهُ عَدْوَ اللّٰهُ عَدْوَ اللّٰهِ عَدْوَ اللّٰهِ عَدْوَ اللّٰهِ عَدْوَ اللّٰهِ عَدْوَ اللّٰهِ عَدْوَ عَدْمِ اللّٰهِ عَدْوَ اللّٰهِ عَدْوَ اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عَدْوَ اللّٰهُ عَدْوَ عَدْمِ اللّٰهُ عَدْوَا عَدْمُ عَلَى اللّٰهِ عَدْوَ اللّٰهُ عَدْوَا اللّٰهِ عَدْوَا اللّٰهُ عَدْوَا لَا اللّٰهُ عَدْوَا عَدْمُ اللّٰمِ اللّٰهُ عَدْوَا عَدْمُ عَدْمُ عَدْمُ عَلَالْمُ عَدْمُ عَدُمُ عَدْمُ عَدْمُ عَدْمُ عَدْمُ عَدْمُ عَدْمُ عَدْمُ عَدْمُ عَدْ

ترجمه کنزالایدان: غیب کا جاننے والا تواپنے غیب پرکسی کومسلط نہیں کر تاسوائے اپنے پیندیدہ رسولوں کے۔

علِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ اَ حَدًا أَنَّ إِلَّا عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالْحَدَّا أَنَّ اللَّ

### معرفَتِ البي اتني آسان نهيس:

اے عقل مند! اپنی فکر کو ملکوت میں دوڑا، ممکن ہے عنقریب تیرے لئے آسان کے دروازے کھل جائیں تو چھر تیر ادل اس کے کناروں میں دوڑ لگائے حتیٰ کہ عرشِ الہی کے سامنے جا کھڑ اہو۔ امید ہے اس وقت تو امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا عمر فاروق رَفِیَ اللهٔ تَعَالَى عَنْهُ کَ اُس رتبہ کو پہنچ جائے جس کے متعلق انہوں نے فرمایا: دمیرے دل نے میرے رب کو دیکھا ہے۔ " دور تک آدمی جب ہی پہنچتا ہے جب قریب والے کو پار کر لے اور تیرے قریب تیر انفس ہے پھر زمین ہے جو فی الحال تیر اٹھکانا ہے پھر ہوا ہے جس نے تیجھے گھیر اہوا ہے پھر نباتات وحیوانات اور زمین کی تمام اشیاء ہیں پھر فضا کے وہ عجائبات ہیں جو زمین وآسمان کے ماہین ہیں پھر ساتوں آسمان اپنے ستاروں سمیت پھر کرسی پھر عرش اور پھر آسمان کے خزانے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کر عرش و کرسی، زمین وآسمان اور کل جبانوں کے رب عَرَّہ کی طرف نظر بڑھی ہے۔ تمہارے اور اس عظیم منزل کے در میان گہری گھاٹیاں، بلند پہاڑ اور طویل مسافت ہے جبکہ تم تو بڑھی تک لہنی سب سے قریب گھاٹی (یعنی نفس) کو بھی عبور نہیں کر سکے حالانکہ فقط اپنے نفس کی معرفت ہوجانا ابھی تک لہنی سب سے قریب گھاٹی (یعنی نفس) کو بھی عبور نہیں کر سکے حالانکہ فقط اپنے نفس کی معرفت ہوجانا

(پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (وثوت اسلامی)

اِحْيَاءُ الْعُلُوْم (جلد يَنْم)

٤٦٦

ہی اسے عبور کرنا ہے۔ تم کتنے بے حیاہو کہ اب بھی کہتے ہو: "میں نے اپنے رب عَوْدَ جَلُ اور اس کی مخلوق کو پہچان لیا ہے، اب میں کس چیز میں فکر کروں اور کس پر مطلع ہوں؟" اپنا سر آسان کی طرف اٹھاؤاور اسے دیکھو، اس کے ستاروں، ان کی گردش، اس کے سورج وچاند، ان کے طلوع وغر وب اور مشرق و مغرب کے مختلف ہونے میں غور کرواور دیکھو کہ بغیر خرابی اور بغیر کسی کی بیشی کے بیر اپنے مدار میں مسلسل حرکت کر رہے ہیں بلکہ ہر ایک این معلوم منزل کی طرف ایک مقررہ دفتارہ بیٹھ کے بیر اپنے مدار میں مسلسل حرکت کر رہے ہیں بلکہ ہر ایک این معلوم منزل کی طرف ایک مقررہ دفتارہ بیٹھ دے گا جیسے جس میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ۔ یہ سب یوں ہی چیارہ ہے گا جیسے کہا تا ہے۔ پھر ساروں کی تعداد، ان کی کثرت اور ان کے مختلف رنگوں کو دیکھو کہ بچھ سرخ اور پچھ سفیدی ماکل ہیں اور پچھ کارنگ سیسے کی مانند ہو۔ ہے۔ ان کی شکلوں کو تو دیکھو بچھ بچھو کی طرح، بچھ بکری کے بیچے کی طرح اور پچھ بیل، شیر اور انسان کی شکل کے مشابہ ہیں۔ الغرض زمین میں کوئی صورت ایسی نہیں ہو۔

## سورج کی گردش اور موسم:

سورج کو دیکھو کہ پوراسال اپنے مدار میں چاتار ہتا ہے پھر ہر روز طلوع وغروب ہوتا ہے جواس کی دوسری چال ہے اور اس چال کے لئے الله عَذَّوَ عَنَّ نے سورج کو مسخر کر دیا ہے۔ اگر سورج کا طلوع وغروب نہ ہوتا تودن رات ایک ہی ہو جاتے اور وقت کی پیچان ہی نہ ہوتی جس کے باعث ہمیشہ اند ھیر اہو تا یاروشنی، یوں کام کاج اور آرام کے وقت میں تمیز ہی نہ ہو سکتی۔ دیکھو! کس طرح الله عَذَّوَ عَنَّ نے رات کو پر دہ پوش، نیند کو آرام اور دن کو روز گار کے لئے کیا۔ رات کو دن کے جھے میں ڈالا اور دن کو رات سے نکالا اور دونوں میں مخصوص ترتیب پر کمی زیادتی بھی فرما تا ہے۔ وسطِ آسمان سے سورج کے اِدھر اُدھر مائل ہونے کو دیکھو حتیٰ کہ اس کے سب سر دی، گرمی، خزال اور بہار کے موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ جب سورج وسطِ آسمان سے لیسی کو جھکتا ہے تو ہوا تھنٹ کی اور موسم سر د ہو جاتا ہے اور جب وسطِ آسمان میں تھہر تا ہے تو سخت گرمی ہو جاتی ہے اور جب ان دونوں کے مابین ہو تا ہے تو موسم معتدل ہو جاتا ہے۔ اور جب ان دونوں کے مابین ہوتا ہے تو موسم معتدل ہو جاتا ہے۔

آسان کے اتنے عجائبات ہیں کہ ان کے اجزامیں سے کسی جز کے عُشر عشیر کا بیان کرنے کی امید نہیں کی جاسکتی، یہ سب کچھ تو محض غور و فکر کے راہتے پر آگاہی ہے۔

(پیش ش: **مجلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی)

حاصل کلام یہ ہے کہ ستاروں میں سے ہر ستارے کے بارے میں تم یہ یقین رکھو کہ اس کی پیدائش، اس کی مقدار، اس کی شکل، اس کے رنگ، اس کو آسان میں رکھنے ، پھر وسط آسان اور دیگر ستاروں ہے۔ قریب ودور رکھنے میں اللہ عَوْدَ جَلُ کی بے شار حکمتیں ہیں۔اس تمام کوتم ہمارے بیان کر دہ اعضائے بدن پر قیاس کرلو کیونکہ ہر ھے میں کوئی نہ کوئی حکمت بلکہ کثیر حکمتیں ہیں۔ آسان کا معاملہ بہت عظیم ہے بلکہ زمینی جہاں کو آسانی جہاں سے نہ توجسم کے بڑے ہونے میں کوئی نسبت ہے اور نہ معانی کے کثیر ہونے میں۔زمینی وآسانی معانی کے مابین فرق کو زمین وآسان کے باہمی فرق سے جان لواور تم زمین کی بڑائی اور اس کے کناروں کی وسعت کو حانتے ہو کہ زمین کے ہر کونے کاادراک انسان کے بس میں نہیں۔

#### سورج اور سارے زمین سے بڑے ہیں:

تمام اُٹل نُظَر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورج ایک سو ساٹھ سے کچھ زیادہ زمینوں کے برابر ہے اور احادِ بیٹ مُبارَ کہ میں ایسے اشارے موجو دہیں جو سورج کے بڑا ہونے کی خبر دیتے ہیں۔(۱) پھر ستاروں ہی کو و کھے لوجو تہہیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں حالا نکہ سب سے چھوٹاستارہ زمین سے آٹھے گنابڑاہے جبکہ سب سے بڑاستارہ تو120 گنابڑا ہے۔اب اس سے تم آسان کی بلندی اور دوری کااندازہ لگاسکتے ہو کیونکہ دور کی چیز جھوٹی ہی نظر آتی ہے۔اسی وجہ سے اللہ عَدْوَ جَنّ نے اس کی دوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: مَ فَعَ سَبُكُهَا فَسَوْ بِهَا ﴿ رِبِ ٣٠، النَّزعْتِ:٢٨)

ترجیهٔ کنزالابیان: اس کی حیوت او نجی کی پیمراسے ٹھیک کیا۔

### آسمان گردش میں ہے:

احادیث میں آتاہے کہ "ہر دو آسانوں کے مابین یا پچ سوسال کی مسافت ہے۔"(2)جب معلوم ہو چکا کہ ا یک ستارہ زمین سے کئی گنابڑا ہے تو اب تم ستاروں کی کثرت کو دیکھو پھر اس آسان اوراس کی وسعت کو ویکھوجس پر بیستارے حیکتے ہیں پھر ان کی تیزر فار حرکت کی طرف توجہ کرو۔ تمہیں اس کی حرکت بھی محسوس نہیں ہوتی چہ جائیکہ اس کی تیزر فآری محسوس کر سکو حالا نکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک لمحہ میں

ى لش: **محلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامي).

المسندللامام احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر وبن العاص، ۲/۲۵۲، حديث: ۱۹۵۱ المعجم الكبير، ٨/ ١٢٨، حديث: ٥٠ ٧٧

<sup>2...</sup>سنن الترمذي، كتأب التفسير، بأب ومن سورة الحديد، ۵/ ۱۹۴، حديث: ۴۰ ۳۳۰

آسان ایک ستارے کی چوڑائی کے برابر چلتاہے۔(۱)ستارے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا سفر ایک لمحہ میں حالا نکہ ستارہ زمین سے سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔معلوم ہوا کہ آسان ایک کمجے میں زمین کے مقابلے میں سو گناچاتاہے اور میسلسل گر دش میں ہے جبکہ تنہمیں بالکل خبر نہیں۔ " إل نهيس" ميں 500سال كي مسافت:

حضرت سیّدُنا جبریل عَدَیْهِ السَّدَم کے اس قول کی طرف نظر کروجو انہوں نے رسولِ اکرم، شاہ بنی آدم صَفَّاللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ع لَها حِيناني الله على مرتب حضور سيرعالم صَفَّاللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ف حضرت سيّرنا جريل علَيْهِ السَّلام ع فرمايا: "كيا سورج وهل كيا؟"عرض كى: "ونهيس بال!" حضور اكرم صَلَّ اللهُ تَعَال عَلَيْه وَالله وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: "حتم نے بيہ كيا كہا كہ نہيں ہاں۔"عرض كى: "ميرے نہيں اور ہاں كہنے كے در ميان سورج500 سال کی مسافت چلاہے۔"

سورج کابڑا جسم اور اس کی جال کے ملکے بین کو دیکھو پھر اُس پیدا کرنے والی حکیم ذات کی قدرت کی طرف نگاہ کرو کہ کس طرح اس نے سورج کی صورت کو باوجو د اتناوسیع ہونے کے جیموٹی سی آنکھ میں سمو دیاحتّی کہ تم زمین پر بیٹھ کراپنی آنکھ کھولتے ہواور پوراسورج دیکھ لیتے ہو۔لہٰذاتم اتنابڑا آسان اور اس کے اتنے زیادہ ستارے مت دیکھو بلکہ اِن کے پیدا کرنے والے کی طرف دیکھو کہ اُس نے کس طرح اِنہیں پیدا کیا اور کسی ستون اور کسی تعلق وجوڑ کے بغیر ان کورو کاہوا ہے۔ تمام جہاں گویاا یک گھر اور آسان اس کی حیبت ہے۔اس وقت تم پر تعجب ہوتا ہے جب تم کسی امیر شخص کے گھر میں داخل ہو کر اسے مختلف رنگوں سے منقش اور سنہرے رنگ سے مُڑ یُّن دیکھ کر تعجب کرنے لگتے ہو اور تمام عُمرُ تمہاری زبان پر اس کے حُشن کے چربے رہتے ہیں جبکہ تم ہر آن اِس عظیم گھر (یعنی کائنات)،اس کے زمین وآسان،اس کی فضا اور عجیب وغریب سامان کو نیز خوبصورت جانوروں اور ان کے دلکش نقوش کو دیکھتے ہو پھر بھی اس کے متعلق گفتگو نہیں کرتے اور نہ ہی تمہارا دل اس طرف متوجّه ہو تاہے۔ یہ گھر (یعنی کائنات)اُس گھر ہے کسی طور پر کم نہیں جس کی تم تعریف کرتے ہوبلکہ وہ بھی اِس گھر کا ایک کمتر جزیعنی زمین کا ایک جزہی توہے اس کے باوجو دتم اس عظیم گھر کی طرف نہیں دیکھتے۔اس کی

•...اسلامی مسئلہ بیہ ہے کہ زمین وآسان دونوں ساکن ہیں کواکب چل رہے ہیں۔(فاوی رضویہ (مخرجہ)،۲۷/ ۲۰۰)

العُلُوم (علا يَنِم) كالمُعلُوم (علا يَنِم) كالمُعلُوم (علا يَنِم)

وجدیہ ہے کہ اسے تمہارے رب عدَّد جَلَّ في بنايا ہے جو اپنے بنانے اور ترتیب دینے میں يكتاہے اور تمہاراحال بير ہے کہ تم خود کو،اینے رب عَذَّ وَ اس کے گھر کو بھول کر پیٹ اور شرم گاہ کے چکر میں پڑے ہو۔تمہاراتوایک ہی مقصدرہ گیاہے خواہش بوری ہواور عزت وشہرت ہو حالا نکہ تمہاری خواہش کی انتہا یہ ہے کہ تمہارا پیٹ بھر ا ہو جبکہ جتنا چویایا کھاتا ہے تم اس کا دسوال حصہ بھی نہیں کھاسکتے لہذا چویایا تو تم سے دس در جے برادھ گیااور تمہاری ناموری کی انتہا ہے ہے کہ دس یاسو افراد تمہارے سامنے تمہاری تعریف کریں اور تمہارے بارے میں ا بنی باطنی خرابیوں کو چھیائے رکھیں۔ بالفرض اگر وہ تمہاری محبت میں سیح بھی ہوں تو پھر بھی اینے نہ تمہارے نفع، نقصان، موت وزندگی اور موت کے بعد اٹھنے کے مالک ہیں۔ تمہارے شہرے میں کتنے ہی یہود ونصاری ایسے ہوں گے جن کی عزت وشہرت تمہاری ناموری سے کہیں زیادہ ہو گی پھر بھی تمہاراحال بیہ ہے کہ تم اس دھوکے میں مبتلا ہو اور آسانوں اور زمین کی بادشاہت کی خوبصورتی سے غافل ہو نیز مُلک ومَلکوت کے مالک کی عظمت وجلالت کی طرف نظر کرکے لذت وسر وراٹھانے سے محروم ہو۔

### انسانی غفلت کی مثال:

تمہاری اور تمہاری عقل کی مثال اس چیونٹی کے جیسی ہے جواینے اس سوراخ سے نکلتی ہے جواس نے بادشاہ کے محلات میں سے اس عالیشان محل میں بنایا تھا جس کی بنیادیں مضبوط اور عمارت بلند وبالاہے، لونڈیوں، غلاموں سے مزین اور طرح طرح کے خزانوں اور عمدہ چیزوں سے آراستہ ہے۔اب جب چیونٹی اپنے سوراخ سے نکل کر اپنی ساتھی کو ملے گی اور گفتگو کرنے کی طاقت ہوئی تواپنے گھر ،اپنی غذا اور غذا جمع کرنے کی کیفیت ہی اسے بتا سکے گی۔وہ محل اور محل میں موجود باد شاہ سے بے پروااور اس میں غورو فکر سے عاری ہے بلکہ اسے اپنی ذات ، اپنی غذا اور اپنے گھر کے سواکسی دو سری طرف بڑھنے کی طافت ہی نہیں توجس طرح چیو نٹی محل اور اس کی زمین سے نیز اس کی حصت، دیواروں، کمروں اور ان کے مکینوں وغیر ہسے غافل ، ہے تم بھی اسی طرح الله عَدَّوَ جَلَّ کے گھر اور ان فر شتوں سے غافل ہوجو آسانوں کے مکین ہیں۔ تم آسان کے متعلق اتناہی جانتے ہو جتنا چیو نٹی تمہاری حیبت کے متعلق جانتی ہے اور آسانی فر شتوں کی تہہیں فقط اتنی ہی خبرہے جتنی چیونٹی کو تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی ہے۔البتہ چیونٹی کے پاس تو تمہیں،تمہارے گھر کے 

عجائبات اور اس میں کی گئی عمدہ کاریگری جاننے کا کوئی راستہ ہی نہیں جبکہ تنہیں توطافت ہے کہ تم مَلکوت میں غور وفکر کر واور اس کے ان عجائبات کی معرفت حاصل کر لو جن سے لوگ غافل ہیں۔

اب ہم کلام کی لگام کو اس موضوع سے پیچھے کھینچتے ہیں کیو نکہ اس وسیع میدان کی کوئی انتہا نہیں۔اگر ہم طویل عمریں صرف کر دیں پھر بھی اللہ عوّد کہا نے ہم پر جو فضل کیا ہے ہم اس کی معرفت کی تشر ت کرنے پر قابل قادر نہیں۔جو معرفت ہمیں حاصل ہے وہ اولیا اور علما دَحِتَهُمُ اللهُ تَعَالٰ کی معرفت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے اور جو معرفت ہمیں حاصل ہے وہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کی معرفت کے مقابلے بہت قلیل ہے اور جو معرفت منام انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کی معرفت کے مقابلے بہت قلیل ہے اور جو معرفت منام انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کو حاصل معرفت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے اور جو معرفت سیّدُ الانبیاصَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو حاصل ہو وہ معرفت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے اور جو معرفت سیّدُ الانبیاصَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو حاصل ہو وہ معرفت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے اور جو معرفت سیّدُ الانبیاصَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو حاصل ہو وہ معرفت کے مقابلے میں قلیل ہے۔(۱)

تمام ملائکہ اور جن وانس کے تمام علوم کو اگر الله عَدَّوَجَلَّ کے علم کی طرف نسبت دی جائے توان تمام کا علم، علم، علم کہلانے کا مستحق ہی نہیں بلکہ اسے مدہوشی، جیرت، کم علمی اور عجز کہا جائے تو زیادہ مناسب ہو گا۔

• ... يه سيّدُنا امام غزالى عَنيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الوالى كا موقف ہے۔ جمہور علما اس طرف گئے ہیں که حضور اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَحَمَّةُ اللهِ الْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَحَمَّةُ اللهِ الْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَحَمَّةُ اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَحَمَّةً اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

حتَّى كه علامه اساعيل حقَّى عَنيه رَختُهُ اللهِ النول "تفسير روح البيان" مين فرمات بين: "وَقَالُ إِنْ تَعَلَى الْإِبْهَاعُ عَلَى أَنَّ نَبِيَّا عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

سیّدِی اعلی حضرت امام اہل ست مولانا شاہ امام احمد رضاخان عَدَیْهِ دَحْمَةُ البَحْلَيْةَ، صفحہ 77 پر امام ابن حجر کی عَدَیْهِ دَحْمَةُ البُوافَةِ الْبَحْلُونَ اللّٰهُ عَلَیْهِ دَحْمَةُ البُولُونَةُ اللّٰهِ الْقَدِی کے حوالے سے فرماتے ہیں: "اللّٰه عَذْوَجَلُّ نے حضور کوسارے جہال کا علم دیا تو حضور نے تمام اگلوں پچپلوں کا علم اور جو پچھ ہو گزراہے اور ہونے والاسب جان لیا۔ "صفحہ 73 پر شیخ محقق علامہ عبد الحق محدث دہلوی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کا علم اور حفات اور کے حوالے سے فرماتے ہیں: " نبی مَثَ اللهُ تَعَالَٰ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَامَ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ واللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰ

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو جتنا چاہا علم عطا فرمایا پھر تمام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: وَ صَا اُوْتِیْتُمْ صِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَبِلِیْلًا ۞ ترجمهٔ کنزالایمان: اور تمہیں علم نہ ملامگر تھوڑا۔

(پ،۱۵،بنی اسر آئیل: ۸۵)

متفکرین کے لئے یہ طریقے مخلوق کے بارے میں خور وفکر کرنے کے ہیں، ذاتِ باری تعالیٰ میں غور وفکر کرنااس میں شامل نہیں۔ البتہ مخلوق میں غور وفکر کرنے سے لا محالہ خالق اور اس کی عظمت و جلالت اور قدرت کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے جیسے اللّه عَنْوَ ہَلُ کی پیدا کردہ عَابَبات کی معرفت زیادہ ہوتی رہے گی تو اللّه عَنْوَ ہَلُ کی عظمت و جلالت میں تمہاری معرفت بھی کامل ہوتی رہے گی۔ مثلاً تم کسی عالم کے علم کی معرفت عاصل ہو جانے کے بعد اسے عظیم سجھتے ہو اور مسلسل اس کے اشعار وتصنیفات میں انتہائی باریک نکات پر مطلع ہوتے ہو تو تمہیں اس کی مزید معرفت ہوتی رہتی ہے اور تمہارے دل میں اس کا احر ام اور عزت و تعظیم بڑھتار ہتا ہے حتی کہ اس کے کلام کاہر کلمہ اور اس کے اشعار کاہر عجیب شعر تمہارے دل میں اس کامقام زیادہ کرتے ہوئے تمہیں اس کی عزت و تعظیم کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح تم اللّه عَنْوَ ہُونَ کی مخلوق اور اس کی تصنیف و تالیف میں غور کرو۔ کائنات میں جو تجھ ہے اللّه عَنْوَ ہُونَ کی تخلیق و تصنیف ہے اور اس میں غور وفکر کرنے کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر بندے کے لئے اس میں سے اتنائی ہے جتنا اس کا نصیب ہے۔ جو تجھ ہم نے بیان کیا ہم اس کوئی انتہا نہیں۔ ہر بندے کے لئے اس میں سے اتنائی ہے جتنا اس کا نصیب ہے۔ جو تجھ ہم نے بیان کیا ہم اسی بر اکتفاکرتے ہیں اور جو بچھ ہم نے بیان کیا ہم اسی بر اکتفاکرتے ہیں اور جو بچھ میں وشکر کے بیان "میں ذکر ہو ااسے بھی اسی کے ساتھ ملاتے ہیں۔

### فلسفى اور عالِم كاغور و فكر:

جب ہم اس غورو فکر کے بیان میں الله عزّدَ عَلَی کی طرف نظر کرتے ہیں تواس میں بھی ہمیں الله عزّدَ عَلَی کی طرف نظر کرتے ہیں تواس میں بھی ہمیں الله عزّدَ عَلَی ہی الله عزّدَ عَلَی ہی کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ بہر حال ہر وہ چیز جس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں ایک فلنی بھی اس میں غور کرتا ہے لیکن اس کا غور و فکر کرنا ہر اہی اور بہتی کا سبب بنتا ہے اور جسے تو فین الہی ہو اس کا غور و فکر کرنا ہدایت و خوش بختی کا سبب بنتا ہے۔ آسان وزمین کے کسی ذرّ ہے کے سبب الله عزّدَ عَلَی جسب الله عزّدَ عَلَی الله عزّدَ عَلَی کہ میہ الله عزّدَ عَلَی کے سبب الله عزّدَ عَلَی الله عزّدَ عَلَی کہ میہ الله عزّدَ عَلَی کے سبب الله عزّد علی الله عزّد عَلی اور اسی کی صنعت ہے تو دے۔ لہذا جو ان اُمور میں اس حیثیت سے غور و فکر کرتا ہے کہ بیہ الله عزّدَ عَلی اور اسی کی صنعت ہے تو دے۔ لہذا جو ان اُمور میں اس حیثیت سے غور و فکر کرتا ہے کہ بیہ الله عزّدَ عَلی اور اسی کی صنعت ہے تو دے۔ لہذا جو ان اُمور میں اس حیثیت سے غور و فکر کرتا ہے کہ بیہ الله عزّدَ عَلی اور اسی کی صنعت ہے تو دے۔ لہذا جو ان اُمور میں اس حیثیت سے غور و فکر کرتا ہے کہ بیہ الله عزّدَ عَلی اور اسی کی صنعت ہے تو میں اس حیثیت العلمیہ (دعوت اسلامی) میں میں اس حیثیت سے الله عزہ دعوت اسلامی کہ سے الله عزّد عَلی اور اسی کی صنعت ہے تو میں اس حیثیت سے اللہ عزہ دین اس میں اس حیثیت سے اس میں اس حیثیت سے انسان میں اس حیثیت سے اُسے اُس میں اس حیثیت سے اُس میں اس حیثیت سے اُس میں اس میں اس حیثیت سے اُس میں اس میں

اس کے سبب اسے اللّه عَدَّوَ عَلَیْ اس سوچ سے ہٹ کر کہ اسباب پیدا کرنے والی ذات نے ان کو آپس میں کی کی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یعنی اس سوچ سے ہٹ کر کہ اسباب پیدا کرنے والی ذات نے ان کو آپس میں مربوط کیا ہے فقط اس حیثیت سے غورو فکر کرتا ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں دوسری بعض پر اثر انداز ہوتی بیں تو وہ بد بخت ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ ہم گر اہی سے اللّه عَدَّوَ جَلَّ کی پناہ چاہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل وکر م، جو دواحسان اور رحمت سے ہمیں جاہلوں کی طرح بھٹنے سے محفوظ فرمائے۔ مُنْجِیات (یعنی نجات دلانے والے اُمور) میں سے نوال بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد "موت اور اس کے بعد کا بیان" ذکر کیا جائے گا اور یوں اللّه عَدَّوَ جَلَّ کے فضل وکر م سے کتاب مکمل ہو جائے گی۔ تمام تعریفیں اللّه عَدُّوجَانً

الْحَدُدُلِلله!اللهعناوجن عضل وكرم يد "فكروعبرت كابيان" ممل بوا



#### روشنضميرنانبائي

#### موتاوراس کے بعد کابیان

تمام تعریفیں الله عَدَّوَ جَلَّ کے لئے جس نے موت کے ذریعے متکبرین کی گر دنوں کو توڑا اور باد شاہوں کی شان وشوکت اور امیدوں کو خاک میں ملایا، پیروہ لوگ تھے جن کے دل موت کے ذکر ہے ہمیشہ بھاگتے رہے یہاں تک کہ موت کا سچاپروانہ آیاجس نے انہیں قبر کے گڑھے میں بھینک دیا، پس وہ محلات سے قبروں کی طرف پھیر دیے گئے اور پُررونق کمروں سے اٹھا کر اندھیرے گڑھوں میں ڈال دیے گئے ، کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ سے نکال کر کیڑوں مکوڑوں کے سامنے چینک دیے گئے،خاندانی گہما گہمی سے و تھکیل کر تنہائی کی وحشتوں کا شکار کر دیے گئے اور نرم بستروں سے اٹھاکر ہلاکت خیز اکھاڑوں میں بھینک دیے گئے۔ غور کرو!کیا یہ لوگ مضبوط قلعوں اور طاقت کے بل بوتے پر موت سے بچ سکے ؟کیا اس سے بچنے کے لئے کوئی پر دہ یا آڑ بنا سکے ؟ غور کرو! کیاتم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہویا کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے؟ یاک ہے وہ ذات جو غلبہ اور بلندی میں یکتا ہے، وہی ذات ہمیشہ رینے کاحق رکھتی ہے،اسی نے ہر قسم کی مخلوق کے لئے فنا کا تھم لکھ کر اسے حقیر کیا چھر موت کو پر ہیز گاروں کے لئے چھٹکارا بنایا اور اپنی ملا قات کا وعدہ تھہر ایا جبکہ قبر کو بد بختوں کے لئے فیصلے اور تھم کے دن تک تنگ و تاریک قید خانہ بنادیا کیونکہ اسی کی جانب سے ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے توسخت سے سخت کیڑ بھی ہے، زمین وآسانوں میں اس کا شکر ہے اور دنیا وآخرت میں ثنا بھی اسی کی ہے۔ بے شار درودوسلام ہو ہمارے بیارے آ قامحر عَرَبی صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالمِهِ وَسَلَّم یر جو که روشن نشانیوں اور نمایاں معجزات والے ہیں اور آپ کی آل واصحاب پر بھی خوب در دووسلام ہو۔ موت جس کا اکھاڑا ہو، مٹی جس کا بچھو ناہو، کیڑے جس کے ساتھی ہوں،منکرو نکیر جس کے ہم نشین ہوں نیز قبر جس کاٹھکاناہو،زمین کا گڑھاجس کامُشکن ہو، قیامت جس کے وعدے کی جگہ ہواور جنت یا دوزخ جس کا مقام ہواہے صرف موت کی فکر کرنی چاہیے ، اس کی یاد ہو ، اس کی تیاری ہو ، اس کے لئے کوششیں ہوں، اسی کی اُمنگ ہواوراسی کی جانب مائل ہو نیز اسی کو اہمیت دے، اسی کی طر ف بڑھے، اسی کا انتظار کرے بلکہ مناسب یہی ہے کہ اپنے آپ کومر دہ اور قبر والول میں شار کرے کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور نہ آنے والی بعید ہوتی ہے۔ فرمانِ مصطفے ہے: "عقل مندہے وہ شخص جو اپنے نفس کو فرمانبر دار يثركش: محلس المدينة العلميه (دعوت اسلام) •••••••

بنائے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے۔ "(1)

کسی بھی چیز کی تیاری اس وقت آسان ہو جاتی ہے جبکہ دل میں بار بار اس کا خیال آتار ہے اور بار بار خیال اس وقت آتا ہے جبکہ یاد دلانے والی چیز وں کو یاد رکھا جائے اور احساس دلانے والی چیز وں کی جانب توجہ رہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع موت اور اس سے متعلق باتیں، آخرت و قیامت اور جنت و دوزخ کے معاملات بیں نیز وہ باتیں ہیں جن کی بار باریا د دہانی بند ہے کے لئے ضر وری ہے اور جن میں سوچ بچار کرنا قبر وآخرت کی تیاری کا جذبہ بیدار کرتا ہے کیونکہ موت کے بعد کا سفر قریب آچکا ہے حالا نکہ زندگی بہت کم باقی ہے اور مخلوق اس سے غافل ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

ترجمهٔ كنز الايمان الو گول كا حماب نزديك اور وه غفلت

میں منہ پھیرے ہیں۔

ٳڤٚؾۘڗۘڔؘڸڵۜٵڛڿڛٵؠؙۿؠؙۅؘۿؙؠؙ**ڣ**ٛۼٛڡٛ۬ڵڐٟ

مُّعُرِضُونَ ۞ (پ2١،الانبيآء:١)

ہم موت سے متعلق گفتگو کو دو حصول میں ذکر کریں گے۔

#### پلاصہ: موت کے پھلے سے صور پھونکنے تک کابیان

اس حصہ میں موت سے پہلے سے لے کر صور پھونکے جانے تک کی باتیں ہوں گی جنہیں آٹھ ابواب میں بیان کیا جائے گا: (۱) ...موت کو یاد کرنے کی فضیلت اور اس میں رغبت کے بارے میں (۲) ... لمبی اور چھوٹی امیدوں کے بارے میں۔ (۳) ...موت کی شدت و سختی اور اس وقت کے مستحب معاملات کے بارے میں (۴) ... بیارے آقا محمد مصطفے مَسَّی اللهُ تَعَالَٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور خلفائے راشدین دِخوانُ اللهِ تَعَالَٰ عَلَیْهِ مَا اَجْعِیْن کے میں (۴) ... بیارے آقا محمد مصطفے مَسَّی اللهُ تَعَالَٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور خلفائے راشدین دِخوانُ اللهِ تَعَالَٰ عَلَیْهِ مَا اَجْمِی لَا اَور نیکو کاروں کے آخری کلمات کے بارے میں (۲) ... جنازوں اور قبر ستانوں سے متعلق اولیا اور قبر وں کی زیارت کے بارے میں (۷) ... موت کی حقیقت اور مُر دے کو قبر میں رکھنے سے صور پھونکے جانے تک کے معاملات کے بارے میں اور (۸) ... خواب میں مُر دوں کے دکھائے جانے والے حالات وواقعات کے بارے میں ہے۔

1...سنن التزمذي، كتأب صفة القيامة، بأب رقير ٢٥، ٢٠٨/٠، حديث: ٢٣٦٧

ليش كش: مجلس المدينة العلميه (دوت اسلام))

#### موت کویاد کرنے کی فضیلت اور اس میں

رغبت كابيان (اس من تين فعلين بين)

#### موت کو کثر تسے یاد کر نااور اس پر ابھار نا پېلى فصل:

یا در کھو!جو شخص دنیا میں یوں مگن ہو کہ اس کے دھوکے کی جانب مائل اور اس کی خواہشات کی جانب رغبت رکھے تویقیناً اس کادل موت سے غافل ہے اوراسے یاد نہیں کر تااورا گراہے یاد کروایا بھی جائے تواس سے نفرت کر تاہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمان باری تعالی ہے:

قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي يَ تَفِيُّ وْنَ مِنْكُ فَإِنَّهُ تَرجِمة كنزالايبان: تم فرماؤوه موت جس سے تم بھا گتے ہووہ توضر ورخمہیں ملنی ہے پھر اس کی طرف پھیرے جاؤگے جو مُلقِيَكُمُثُمَّتُرَدُّوُنَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنُتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٥ چھیااور ظاہر سب کچھ جانتاہے پھر وہ تمہیں بتادے گاجو کچھ تم نے کیا تھا۔

### لوگول کی تین اقسام:

اس د نیامیں تنین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں: (۱) د نیامیں مگن رہنے والے (۲) توبہ کرنے والے اور (۳)موت کے انجام کو پیچاننے والے۔

## دنيا ميں مگن رہنے والا:

بیہ شخص موت کو یاد نہیں کر تااور اگریاد بھی کرے تواس کی وجہ دنیاجیموٹ جانے کاغم ہو تاہیے جس کی وجہ سے یہ موت کی مذمت میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس طرح موت کو یاد کرنا اسے الله عَدَّوَجَلَّ سے مزید دور کر دیتاہے۔

#### توبہ کرنے والا:

یہ شخص موت کو کثرت سے یاد کر تاہے تا کہ دل میں خوفِ خدا پیدا ہواور بوں اسے سچی توبہ نصیب ہو جائے۔ 

بعض او قات توبہ کرنے والاموت کواس خوف کی وجہ سے ناپیند کر تاہے کہ کہیں سچی توبہ سے پہلے یا سامان آخرت کی تیاری سے پہلے موت نہ آجائے۔ یہ قابلِ گرفت نہیں اور نہ حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ اس فرمان ميں واخل ہے كه "جس في الله عَوْدَ جَلَّ سے ملاقات كوناليسند كيا الله عَوْدَ جَلَّ اس سے ملاقات كو ناليند كرتا ہے۔"(1) كيونكه حقيقت ميں به ملاقاتِ اللي اور موت كو ناليند نہيں كرتا بلكه اپني خاميوں اور کو تاہیوں کی وجہ سے اللہءؤءَ ۂِلَّ سے ملا قات نہ ہونے سے ڈر تا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دوست سے ملنے میں اس لئے تاخیر کر تاہے کہ دوست کوخوش کرنے والی ملا قات کی تیاری میں مشغول ہے لہٰزاا پیسے شخص کاشار ملا قات کو ناپیند کرنے والوں میں نہ ہو گااور اس کی نشانی پیر ہے کہ بیہ شخص ہمیشہ ملا قات کی تیاری میں لگارہے اس کے سوا کوئی مصروفیت نہ رکھے ورنہ دنیامیں مگن رہنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔

#### موت کے انجام کو پہچاننے والا:

ب شخص موت کو ہمیشہ یاد رکھتاہے کیونکہ موت اپنے محبوب ربّ عَزْدَجَلّ سے ملاقات کا وعدہ ہے اور محبت کرنے والا محبوب سے ملنے کا وعدہ مجھی نہیں بھولتا اور عام طور پریہی ہو تاہے کہ موت دیر سے آتی ہے لہٰذا بیہ شخص موت کی آمد کو پیند کر تاہے تا کہ نافرمانی کے اس گھر سے جان حیوٹے اور قُرب الٰہی کے مر تنبہ

#### موت کو محبوب رکھنا:

منقول ہے کہ حضرت سیّدُ نا حذیفہ رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنی وفات کے وفت فرمایا: دوست فقر کی حالت میں آیا ہے، جو پشیان ہو تاہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، اے الله عَدَّوَ عَلَّ الحجم معلوم ہے کہ میں نے مالداری سے زیادہ غربت کو،صحت سے زیادہ بیاری کواور زندگی سے زیادہ موت کومحبوب رکھالہذا تو مجھ پر موت آسان کر دیے تا کہ تجھ سے ملا قات کر سکوں۔

### محبَّتِ الهي كاانتهائي درجه:

جس طرح توبہ کرنے والاموت کو ناپیند کرنے میں قابل گرفت نہیں اسی طرح موت کے انجام کو

■ ...مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، بأب من احب لقاء الله. . . الخ، ص١٣٣٢، حديث: ٢٧٨٥

<del>• (</del>پیش کش: **مجلس الهدینة العلهیه** (دعوت اسلامی)<del>) • • • • • •</del>

پیچان لینے والا بھی موت کو محبوب رکھنے اور اس کی تمنا کرنے میں قابل گرفت نہیں ہے البتہ ان دونوں میں بلندر تنبہ اس شخص کا ہے جو اپنا معاملہ الله عدَّدَ وَمَلَ كے يوں سير وكر دے كه اينے لئے موت پيند كرے نه زندگی بلکہ سب سے زیادہ محبوب وہی چیز رکھے جو اس کے رہے عَدَّوَ عَلَّ کو پیند ہواور یہ مرتبہ اس وقت ملتاہے ۔ جب انتہائی محبت کے ذریعے وہ تسلیم ور ضاکے مقام تک پیٹنچ جائے اوریہی انتہائی در جہ ہے۔

ہر حال میں موت کو یاد کرنے میں ثواب اور فضیلت ہے اور یہ ثواب اور فضیلت د نیامیں مگن شخص بھی موت کو یاد کر کے پاسکتاہے اس طرح کہ دنیاہے آلگ تھلگ رہے تا کہ دنیاوی نعمتوں میں دلچیبی نہ رہے اور لذتیں بدمزہ ہو جائیں کیونکہ ہروہ لذت وخواہش جوانسان کے لئے بدمزہ ہووہ اسباب نجات میں سے ہے۔

#### هر حال میں موت کویاد کرناافضل هے موت سے متعلق 12 فرامین مصطفے:

﴿1﴾... أَكْثِرُوْ اهِنُ ذِكْرِ هَا نِهِ اللَّذَّاتِ يَعِيْ لِذَّتُولَ كُوخَتُمْ كُرنِ والى كُوزِيادِه ياد كرو\_(١)

یعنی موت کو یاد کرکے لذتوں کو بد مز ہ کر دو تا کہ ان کی طرف طبیعت ماکل نہ ہو اور تم یکسوئی کے ساتھ الله عَذْوَجَلَّ كَى طرف متوجه بهو جاؤ۔

﴿2﴾ ... اگر جانور موت کے بارے میں وہ کچھ جان لیتے جو انسان جانتا ہے تو تہہیں کھانے کے لئے کوئی موٹا جانور نه مل یا تا۔<sup>(2)</sup>

﴿3﴾ ... حضرت سيّرَ تُناعا كشه صدّ يقته رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهَا فِي عُرض كي: "يار سول الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! کیا شہیدوں کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایاجائے گا؟ "ارشاد فرمایا:"ہاں!اسے جو دن رات میں20مر تنبہ موت کو ہاد کر ہے۔ "(3)

اس فضیلت کی وجہ رہے کہ موت کی یاد اس دھوکے باز و نیاسے دور کرکے آخرت کی تیاری کا تقاضا

و المامية (موت اسلام) عنه المعالم المع

<sup>• ...</sup> سنن ابن مأجه، كتأب الزهد، بأب ذكر الموت والاستعداد، ۴/ ۹۵٪، حديث: ۴۲۵۸

<sup>2...</sup>شعب الإيمان للبيهقي، باب في الزهار وقصر الإمل، ٤/ ٣٥٣، حديث: ١٠٥٥٤

<sup>€...</sup>المعجم الاوسط، ۵/۳۸۱ حديث: ٢٦٢٧، بتغير كثير

کرتی ہے جبکہ موت کو یاد نہ کر ناد نیاوی خواہشات میں مگن کر دیتاہے۔

﴿4﴾ ... تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمُوْتُ لِعِني موت مومن كے لئے تحفہ ہے۔(١)

اس فرمان کی وجہ یہ ہے کہ دنیامومن کے لئے قید خانہ ہے کہ یہاں ہمیشہ اپنی جان پر تکالیف بر داشت کرکے مشقت کاسامنا کرناپڑ تاہے نیز نفس و شیطان سے مقابلہ اور خواہشات کی روک تھام کرنی پڑتی ہے جبکہ موت ان تمام مشکلات سے مومن کے لئے آزادی کا پر وانہ ہے اور یہی پر وانہ مومن کے لئے تحفہ ہے۔

﴿5﴾ ... أَلْمُوتُ كُفًّا مَةً لِّهِ عُلِّي مُسْلِمِ يعني موت مِر مسلمان كے لئے كفّاره ہے۔(2)

یہاں پگاسچا مسلمان مر اد ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہتے ہوں نیز اس میں مومنانہ اخلاق موجود ہوں اور گناہوں کا میل کچیل نہ ہو یعنی کبیر ہ گناہوں سے بچتاہواور فرائض کی ادائیگی کا خیال رکھتاہو کہ اگر گناہ صغیر ہ ہوئے توموت ان گناہوں کومٹاکر اسے پاک صاف کر دیتی ہے۔

﴿6﴾... حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا گزر الیبی مجلس کے پاس سے ہواجس سے ہنسی کی آوازیں بلند ہور ہی تھیں، ارشاد فرمایا: "اپنی مجلسوں میں لذتوں کو بے مزہ کر دینے والی کا بھی ذکر کیا کرو۔" انہوں نے عرض کی: "لذتوں کو بے مزہ کرنے والی کیا چز ہے ؟"ارشاد فرمایا: "موت۔"(د)

﴿7﴾... اَكْثِرُوْ امِنُ ذِكْرِ الْمُوْتِ فَإِنَّهُ يُمُحَمِّصُ اللَّهُ نَوْبَ وَيُزَهِّدُ فِي اللَّهُ نَيَا يعنى موت كو زياده ياد كروكه به سَّنابول كو مثاتى اور دنياسے بے رغبت كرتى ہے۔(4)

﴿8﴾ ... كَفَى بِالْمَوْتِ مُفَرِّقًا لِعِنى جدائى والني كي لئے موت بى كافى ہے۔(٥)

﴿9﴾ ... كَفَى بِالْمُوْتِ وَاعِظًا لِعِن نصيحت كے لئے موت بى كافى ہے۔ (6)

<sup>■ ...</sup> الزهد لاين المبارك، بأب في طلب الحلال، ص٢١٢، حديث: ٩٩٩

<sup>€...</sup>شعب الايمان للبيهقي، بأب في الصبر على المصائب، ٤/ ١٤١، حديث: ٩٨٨٦

 <sup>...</sup>موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب الموت والاستعدادلم، ۵/ ۲۳۳، حديث: ۹۵

<sup>◘...</sup>موسوعة الامأم ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب الموت والاستعداد له، ٥/ ٣٣٨، حديث: ١٣٨

الموت والاستعدادلم، ۵/ ۲۳۹، حديث: ۱۲۹.

 <sup>...</sup> شعب الايمان للبيهقي، باب في الزهد وقصر الامل، ٤/ ٣٥٣، حديث: ١٠٥٥٢

﴿10﴾ ... ايك مر تنبه رسولِ أكرم، شاه بني آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مسجد تشريف لائ توبجه لو كول كو گفتگو کرتے اور بینتے ہوئے دیکھا، ارشاد فرمایا: موت کویاد کیا کرو، قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جومیں جانتا ہوں اگرتم جان لیتے تو تھوڑا ہنتے اور زیادہ روتے۔(۱) ﴿11﴾ ... رسول أكرم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى باركاه مين ايك شخص كا ذكر مواتولو كور في اس كى خوب تعريف كى - آب صَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: "وه موت كوكس طرح ياد كرتا بي ؟" لوگول نے عرض کی: ''ہم نے تو نہیں سنا کہ وہ موت کو یاد کر تاہو۔''ار شاد فرمایا:'' پھر اس کا درجہ بیہ نہیں ہے۔''<sup>(2)</sup>

﴿12﴾ ... حضرت سيّدُ ناعبدالله بن عمر دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْهُمًا فرمات بين كه مين بار كاه رسالت مين حاضر بونے والا وَسوال سَخْص تَهَا كم كسى انصارى صحافي رَضِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه في عرض كي: "يارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ ءَسَلَّم الو گوں میں زیادہ عقلمند اور عزت والا کون ہے؟"ار شاد فرمایا: "موت کو زیادہ یاد کرنے اور اس کی زیادہ تباری کرنے والا، یہی لوگ عقلمند ہیں کہ دنیاوی اور اُخروی اعز از کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ <sup>((3)</sup>

## موت سے متعلق بزگان دین کے 18 احوال واقوال:

﴿1﴾ ... حضرت سیّدُنا حسن بصرى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں: موت نے دنیا کورُسوا کر کے کسی عقلمند کے لئے کوئی خوشی نہ حچوڑی۔

﴿2﴾ ... حضرت سيّدُنار بيع بن حُشَيمُ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہيں: مومن موت سے بہتر كسى غائب چيز كا انتظار نہیں کر تا۔ نیز فرمایاکرتے کہ میری موت کی خبر کسی کومّت دینااور مجھے تیز تیز میرے ربّ عَدَّوَ مَلَ کی طرف لے جانا۔

﴿ 3 ﴾ ... ایک دانشمند نے اپنے ایک دوست کو مکتوب لکھا: اے میرے بھائی!تم اس جہاں میں ہی موت کا خوف رکھو،اس سے پہلے کہ تم ایس جگہ پہنچ جاؤجہاں موت کی تمنا کر وگے تو بھی نہ یاسکو گے۔

<sup>• ...</sup>موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب الموت والاستعداد لم، ٨٢٣/٥ حديث: ٩٦

الزهداللامام احمد بن حنبل، زهد عبيد بن عمير، ص١٩٩، حديث: ٢٣٣٧

<sup>3...</sup>مكارم الاخلاق لابن ان الدنيا، ص۵، حديث: ٣

﴿4﴾... حضرت سیّدُنا محمد بن سیرِ بین عکید دَحْمَةُ اللهِ اللهِین کے سامنے جب موت کا ذکر کیاجا تا تو آپ کے جسم کا ہر حصہ سُن ہو جا تا۔

﴿5﴾... حضرت سیّدُناعُمُرَ بن عبد العزیز عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَوْنِر وزانه رات کے وقت علما کو جمع کرتے پھر آپس میں مل کر قبر وآخرت اور موت کے بارے میں گفتگو کرتے پھر سب یوں روتے گویاان کے سامنے جنازہ موجود ہے۔

﴿6﴾... حضرت سیّدُناابر اہیم تیمُی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: دوچیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذتیں حچر ادیں، ایک موت کی یادنے اور دوسر آبار گاوالہی میں کھڑے ہونے نے۔

﴿7﴾... حضرت سيِّدُ نا كَعُبُ الأَحْبار عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَقَادِ فرمات بين: جو شخص موت كو بيجيان ليتا ہے اس پر دنيا كى مصيبتيں اور غم ملك ہوجاتے ہيں۔

﴿8﴾... حضرت سیّدُنا ابو بکر مُطَرِّف تمیمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ الله انْعَنِی فرماتے ہیں: میں نے خواب ویکھا کہ ایک شخص بھر ہ کی مسجد میں بول اعلان کر رہاہے: موت کی یاد نے خوفِ خداوالوں کے دل کاٹ کرر کھ دیئے، اللّٰه عَدَّوَجَلَّ کی قسم! تم انہیں بے قرار ہی پاؤگے۔

﴿9﴾... حضرت سیّدُنا اَشُعَث مُرانی قُدِّسَ بِیهُ النُوْدَانِ فرماتے ہیں: ہم حضرت سیّدُنا حسن بصری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ النُقوِی کے پاس جایا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہی ہوتی کہ وہاں موت اور قبر وحشر کا ذکر ہوتا تھا۔

﴿10﴾...حفرت سیّد تُناصَفیّ بنَتِ شَیْبَه رَحْمَهٔ اللهِ تَعالَ عَلَیْهَا فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت سیّد تُناعائشہ صدّ یقتہ دَخِیَ اللهٔ تَعالَ عَنْهَا سے اپنے ول کی سختی کے بارے میں شکایت کی توانہوں نے فرمایا: "موت کو زیادہ یاد کرواس سے تبہارا دل نرم ہو جائے گا۔" اس عورت نے ایساہی کیا تو دل کی سختی جاتی رہی پھر اس نے حضرت سیّد تُناعائشہ صدّ یقتہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کا شکریہ اوا کیا۔

﴿11﴾... حضرت سیّدُناعیسیٰ عَلَیْهِ السَّلام کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتاتوان کی جلد مبارک سے خون کے قطرے بہد فکتے۔

﴿12﴾... حضرت سیِّدُ نا داؤد عَلَيْهِ السَّلَام جب موت و قیامت کا ذکر کرتے توا تناروتے کہ جسمانی جوڑ اپنی جگہ سے ہَٹ جاتے پھر جب رحمَتِ الٰہی کا ذکر کرتے تواپنی جگہ واپس آ جاتے۔

﴿13﴾ ... حضرت سیّدُنا حسن بصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: مين في هر عقل مند كو موت سے خوف ز ده اور غمگین ہی دیکھاہے۔

﴿14﴾ ... حضرت سيّدُ ناعمر بن عبد العزيز عليّه دَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيْزِ نَهِ سَي عالم سے كہا: "مجھے نصيحت كيجيّـ" انہوں نے کہا:"آپ پہلے خلیفہ نہ ہوں گے جسے موت آئے۔"آپ نے کہا:"اور نصیحت کیجئے۔"کہا:"حضرت سیّدُنا آ دم عَلَيْهِ السَّلَام سے لے كر آپ كے آباواجداد تك كوئي ايسافر دنه گزراہو گاجس نے موت كاذا كقه نه جيڪاہو اوراب آپ کی باری ہے۔ " یہ س کر آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه رونے لگے۔

﴿15﴾ ... حضرت سيّدُ ناريع بن حُشَيْم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْه نِهِ السِّيخُ هَر مِين قبر كھود ركھي تھي جس ميں روزانه كئي مرتبہ لیٹاکرتے تاکہ موت کی یاد باقی رہے اور فرمایاکرتے: اگر میرے دل سے گھڑی بھر موت کی یاد جدا ہوتی توضر ور دل میں بگاڑیید اہو جاتا۔

﴿16﴾ ... حضرت سيّدُ نامُطّرف بن عبدُ الله شِحِيْرِ عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَدِيْدِ فرماتے بين: اسى موت نے عيش يرستوں پران کی آسائشوں کو بدمز ہ کرر کھاہے لہذاایسی آسائشیں تلاش کروجن میں موت نہ ہو۔

﴿17﴾...حفرت سيّدنا عُمر بن عبرالعزيزعكنيه رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِيْدِ فِي حضرت سيّدُناعَنْبَسَه رَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَكنه سي فرمایا: موت کو زیادہ یاد کیا کر و کہ اگر تم مال دار ہوئے توبیہ تم پر ننگ دستی لے آئے گی اور اگر ننگ دست ہوئے توخو شحالی لے آئے گی۔

﴿18﴾ ... حضرت سيّدُنا ابو سليمان واراني قُدِّسَ سِنَّهُ النُّؤدَان فرمات مِين كه مين في حضرت أمّ ہارون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهَا سے يو چھا: "كيا آپ كو موت پيند ہے؟" انہوں نے كہا: "نہيں۔" ميں نے كہا: "كيوں؟"كمنے ككيين:"اگرىسى انسان كى نافرمانى كرول گى تواس كى ملا قات سے ڈرول گى توبيە ئىس طرح ہوسكتا ہے كەلاللە عَدَّوَ جَلَّ کی نافرمانی بھی کروں اور اس کی ملا قات بھی پیند کروں۔"

#### دلمیںموت کی یادیخته کرنے کاطریقه تيىرى فصل:

و اسلامی المدینة العلمیه (وقوت اسلامی) (عصوم عصومی المدینی العلمیه (وقوت اسلامی) (عصومی المدینی المدین

جان لیجئے کہ موت خوفناک ہے اور اس کا خطرہ بہت بڑاہے لیکن پھر بھی لوگ اس سے غافل ہیں کہ اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں نہ اسے یاد کرتے ہیں اور اگر کوئی یاد بھی کر تاہے توبے توجی سے الْعُلُوْم (علد يَنْم) على الْعُلُوْم (علد يَنْم) على الْعُلُوْم (علد يَنْم)

کر تاہے کہ دل د نیاوی خواہشات میں مشغول رہتاہے لہٰذاموت کی یادے دل کو کو کی فائدہ نہیں ہو تا،البتہ فائدہ اس طریقے سے پہنچ سکتاہے کہ موت کواپنے سامنے سجھتے ہوئے یاد کرے اوراس کے علاوہ ہر چیز کو ایینے دل سے نکال دے جیسے کوئی شخص خطرناک جنگل میں سفر کاارادہ کرے پاسمندری سفر کاارادہ کرے تو بَس اسی کے بارے میں غور وفکر کر تار ہتاہے لہٰذاجب موت کی یاد کا تعلق دل سے براہ راست ہو گا تو اس کا انز بھی ہو گااور علامت میہ ہو گی کہ دنیاہے دل اتناٹوٹ چکاہو گا کہ دنیا کی ہر خوشی بے معنی ہو کررہ جائے گی۔

#### موت کویاد کرنے کازیادہ مفید طریقہ:

اس دنیاسے چلے جانے والے چہروں اور صور توں کو یاد کرے،ان کے مرنے اور مٹی کے بنیجے د فنائے جانے کو یاد کریے نیز ان کے حالات اور غہدوں کو یاد کرے اور غور کرے کہ کس طرح مٹی میں ان کی حسین صور تیں ملیامیٹ ہو بھی ہیں، کس طرح قبرول میں ان کے اجزا بکھر بھے ہیں، کس طرح ان کی عور تیں بیوہ اور بیچے بیتیم ہو گئے، کس طرح ان کا مال خرچ کیا گیااوران کی بنائی ہوئی مسجدیں اور بسائی ہوئی محفلیں بے رونق ہو گئیں یہاں تک کہ ان لو گوں کانام ونشان تک مٹ گیا۔ لہٰذاجب جب وہ کسی شخص کو یاد کرے گا دل میں اس کا خیال لائے گا،اس کے مرنے کی کیفیت اور اس کی شکل وصورت کو ذہن میں لائے گا، اس کی چستی اور پُر آسائش زندگی کے لئے ہاتھ پیر مارنے کے بارے میں سوچے گا، موت کو بھول جانے اور کثرتِ اسباب کے سبب دھوکے میں مبتلا ہونے کو یاد کرے گانیز بیہ کہ وہ جوانی پر بھر وسااور لہو ولعب میں مبتلا ہو کر جلد آنے والی سامنے کھڑی موت سے غافل تھا، اب یہ تصور کرے کہ وہ کسے کو ششوں میں لگا ہوا ا تھااور اب اس کے ہاتھ یاؤں اور جوڑ علیحدہ علیحدہ جکے ہیں، وہ کیسے گفتگو کیا کرتا تھااور اب اس کی زبان کو کیڑے کھا چکے ہیں، کس طرح ہنسا کرتا تھا اور اب مٹی اس کے دانتوں کو کھا چکی ہے، وہ اپنی موت سے غافل مرنے سے ایک مہینہ پہلے دس سال تک کی جمع ہونجی میں لگا ہوا تھا کہ خبر ہی نہ ہوئی اور موت آگئی، مَلَكُ الْمَوت عَلَيْهِ السَّلَام كي صورت ظاہر ہوئي اور جنتي يا دوزخي ہونے كي صدااس كے كانوں سے عمراً گئي، بيرسب تصور کرنے کے بعد وہ سویے گا کہ میں بھی توان کے حبیباہوں اور میری غفلت بھی ان کی غفلت جیسی ہے اور عنقریب میر انجی وہی انجام ہو گاجوان سب کا ہواہے۔

يَيْنُ شُ : **محلس المدينة العلميه** (وعوت اسلامي

#### موت کی یاد پختہ کر دینے والے تین اقوال:

... حضرت سیّبِدُنا ابو در داء دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: جب تم مُر دوں کو یاد کروتوا پینے آپ کو بھی انہی میں شار کرو۔ شار کرو۔

الله عند الله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہيں: خوش قسمت ہے وہ شخص جو دوسروں سے اللہ عند الله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہيں: خوش قسمت ہے وہ شخص جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔

۔ حضرت سیّدُ نامُمُر بن عبد العزیز عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَزِیْدِ فرماتے ہیں: تم اس بات میں غورو فکر کیوں نہیں کرتے کہ روزانہ صبح شام کسی نہ کسی کو بار گاہِ الٰہی کے لئے تیار کرتے ہو اوراسے گڑھے میں ڈال دیتے ہو حالا نکہ مٹی اس کا تکیہ بن جاتی ہے ، دوست احباب بیچھے رہ جاتے ہیں اور اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔

موت کی یاد دل میں پختہ کرنے کے لئے مذکورہ اند از میں غورو فکر کرنے کے ساتھ ساتھ قبرستان جائے نیز مریضوں کو دیکھے کہ یہی چیزیں دل میں موت کی یاد تازہ کرتی ہیں یہاں تک کہ دل پر اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ موت آئھوں کے سامنے نظر آتی ہے اوراس وقت شاید موت کی تیاری میں مصروف ہو جائے اور دھوکے کی دنیاسے دور ہو جائے ورنہ موت کو اُوپڑی دل اور زبان کی نوک سے یاد کرنے میں ڈر وخوف کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔

### د نیاوی چیز پر دل خوش ہو تو؟

جب بھی بندے کا دل کسی د نیاوی چیز پرخوش ہو تواسے فوراً یہ سوچناچاہئے کہ اس چیز کوایک دن لاز می چیسوڑ نا پڑے گا۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیّدُ ناا بُنِ مُطِیع دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَهِ ایک دن اپنے گھر میں نظر دوڑائی تواس کی خوبصورتی د کیھ کرخوش ہوئے اور پھر روتے ہوئے کہا: اگر موت نہ ہوتی تومیں ضرور تجھ سے خوش ہو تا اوراگر ہمیں نگ قبر میں نہ ڈالا جانا ہو تا تو د نیاسے ضرور ہماری آئے تھیں ٹھنڈی ہو تیں، پھر اتناروئے کہ چینیں باند ہو گئیں۔

(پیش ش: **مجلس المدینة العلمیه**(دعوت اسلامی)<del>) • • • • •</del>

## بنر2: چھوٹی امیدکی فضیلت نیزلمبی امیدکے

#### اسباب اورطريقة علاج (اسيس چار فسلس بين)

#### چھوٹی امیدباندھنے کی فضیلت

## چوٹی امید سے متعلق 10 فرامین مصطفے:

يېلى فصل:

(2) ... جھے تم پر دوباتوں کازیادہ خوف ہے، خواہشات کی پیروی اور لمبی امیدیں، خواہشات کی پیروی حق ہے جبہ لمبی امیدیں دنیا کی محبت کا سبب ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا: من لوا بے شک الله عوّد کو دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے اور اسے بھی جسے ناپیند کر تا ہے اور جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اور اسے بھی جسے ناپیند کر تا ہے اور جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اور اسے بھی دیندار ہوتے ہیں تو پھر دنیادار للبذاتم دیندار بنانہ کہ دنیادار، سنواد نیا ہیٹے پھیر کر جارہی ہے اور آخرت سامنے سے آرہی ہے، سنوائی عمل والے دن میں ہو جس میں کوئی حماب نہیں اور عنقریب تم ایسے حماب والے دن میں ہوگے جس میں کوئی عمل نہ ہوگا۔ (2) موجس میں کوئی حماب نائم مُنْذِر دَفِی الله تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم مَنَّ الله تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم مَنَّ الله تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم مَنَّ الله تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم مَنَّ الله تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہی الله عَنْدَ وَلَو الله عَنْدَ وَلَا الله وَلَا الله عَنْدَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله عَنْدَ الله وَلَا الله وَلَ

<sup>• ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في قصر الامل، ۴/ ۱۳۹، حديث: ۲۳۴٠، هذا قول ابن عمر

<sup>2...</sup>موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتأب قصر الامل، ٣/ ٣٠٠، حديث: ٣

چیز وں کو جمع کرتے ہو،نہ ملنے والی چیز وں کی امیدر کھتے ہو اوروہ گھر بناتے ہو جن میں تم نے تھہر نانہیں۔" 🛈 ﴿4﴾ . . . حضرت ستيدُنا ابوسعيد خدري رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ﷺ مروى ہے كه حضرت ستيدُنا اسامه بن زيد رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سیّدُنا زید بن ثابت رَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه سے ایک ماہ کے اُدھاریر 100 دینار کے بدلے ایک كنيز خريدى تومين نے بيارے آقاصَلَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوب فرماتے سنا: "كيا تمهين اسامه يرجيرانكى نهين ہوئی کہ انہوں نے ایک ماہ کا ادھار کیا؟ بے شک انہوں نے کمبی امید باندھی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے!جب بھی آنکھ بند کی تومیر اگمان یہی رہاکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی اللَّه عَدَّوَ هَلَّ ميري روح قبض فرمالے گااور جب بھي آنکھ کھولي تومير المَّان يہي رہاكہ بند كرنے سے يہلے ہي روح قبض کرلی جائے گی اور جب بھی کوئی لقمہ اٹھایا تومیر ا گمان یہی رہا کہ نگلنے سے پہلے ہی موت آنے کی وجہہ ہے حلق میں کچنس کر رہ جائے گا۔" پھر ارشاد فرمایا:"اے ابن آدم!اگرتم عقل رکھتے ہو تواپینے آپ کو مُر دول میں شار کیا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!جس چیز کاتم سے وعده کیا گیاہے وہ ضرور آ کر رہے گی اور تم اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ''<sup>(2)</sup>

﴿5﴾ . . . حضرت سيّرُنا عبد الله بن عباس رض الله تَعَالى عَنْهُمَا فرمات بي كرييار ي آقاصَلَ الله تَعَالى عَنْهُو واليه وَسَلَّم نِهِ طَبِعِي حاجت ہے فراغت حاصل کی اور یانی بہایا پھر تیمؓ فرمایا تو میں نے عرض کی:"یا د سول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم إياني تو قريب ہے؟"ارشاد فرمايا: "ميں ياني تك ينفخ كي أز خود امير نهيں ركھتا۔ "(3) ﴿ 6﴾ ... ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے تین لکڑیاں لیں ایک اپنے سامنے گاڑی دوسری اس کے برابر میں جبکہ تیسری کچھ دور پھر صحائیر کر ام عَلَیْهِمُ البِّهْءُون سے ارشاد فرمایا: "تم جانتے ہوبیہ كباہے؟" انہوں نے عرض كى: الله عَذَو جَلَّ اور اس كا رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِهِتر حانة بين ارشاد فرمایا: ''ایک ککڑی انسان اور دوسری موت ہے جبکہ دوروالی امید ہے ، انسان امید کی جانب ہاتھ بڑھا تاہے گر

ش: محلس المدينة العلميه (رقوت اسلامي)

<sup>• ...</sup> موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب قصر الامل، ٣/ ٣٠٨، حديث: ٥

<sup>2...</sup>موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتأب قصر الامل، ٣/ ٣٠٨، حديث: ٢

<sup>■...</sup>المسندللإمام احمد بن حنبل، مسند عبدالله بن العباس، ١/ ٢١٨، حديث: ٢٢١٣

امید کے بجائے موت اسے اپنی جانب تھینج لیتی ہے۔ "(۱)

﴿7﴾... ابن آدم کی مثال یہ ہے کہ اس کے آس پاس99مو تیں منڈلاتی رہتی ہیں اگر ان سے ﴿عَ جَائِے تَو بڑھایے کو پہنچ جاتا ہے۔(2)

حضرت سیّدِ ناعب الله بن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه فرماتے ہیں: یہ انسان ہے اور یہ موتیں ہیں جو کہ اس کے اِردیگر دیھیلی ہوئی ہیں، ان کے بعد بڑھا پااور بڑھا پے کے بعد امید ہے لہذا انسان امید لگائے رہتاہے حالا نکہ موتیں اردگر دیھیلی ہوتی ہیں اور جس موت کو حکم ہوتاہے وہ بندے کو این گرفت میں لے لیت ہے اگر ان سے نے جائے توبڑھا پااسے مار دیتاہے اور وہ امید کا انتظار کرتارہ جاتا ہے۔

﴿8﴾... حضرت سیّدُناعب الله بن مسعود رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نے ہمارے لئے لکیریں تحقیج کر ایک چوکور خانہ بنایا پھر ایک لکیر در میان میں اور اس کے آس پاس کئی لکیریں تحقیج اور فرمایا: "تم جانے ہویہ کیاہے؟" ہم نے عرض کی: "الله عَدَّو وَجَلَّ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں۔" آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے در میان والی لکیرکی جانب اشارہ کرکے فرمایا: "یہ موت ہے۔" آس پاس والی جانب اشارہ کرکے فرمایا: "یہ انسان ہے۔" چوکور خانے کے متعلق فرمایا: "یہ موت ہے۔" آس پاس والی لکیروں کے بارے میں فرمایا: "یہ مصیبیں ہیں کہ انسان کو نوچتی ہیں اگر ایک سے نے جائے تو دوسری نوچے گی۔" باہروالی لکیرکے متعلق فرمایا: "یہ امید ہے۔" (۵)

﴿9﴾ . . . يَهُوَمُ ابْنُ أَدَمَ وَيَبَقَى مَعَمُ اثْنَتَانِ الْحِوْصُ وَالْأَمَلُ لِعِنى آدمى بوڑھا ہوجاتا ہے مگر اس كى دو چيزيں ختم نہيں ہوتيں ايك حرص اور دوسرى اميد ۔(4)

ا يك روايت ميں ہے: تَشُبُّ مَعَهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ لِعِنى اس كى دوچيزيں جوان رہتی ہیں

<sup>■ ...</sup>موسوعة الامام ابن إلى الدنيا، كتأب قصر الامل، ٣/ ٢٠٣، حديث: ١٠

۲۳۹۳ منی، کتأب صفة القیامة، بأب رقم ۲۲، ۴۰۲، حدیث: ۲۳۹۳

 <sup>...</sup>موسوعة الامام ابن إلى الدنيا، كتاب قصر الامل، ٣٠/ ٢٠٠٠، حديث: ١٥
 بخابى، كتاب الرقاق، بإبق الامل وطولم، ٣/ ٢٢٣، حديث: ١٣١٤

٠٠٠.مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا، ص٥٢١، حديث: ١٠٩٤، بتغير قليل

مال کی حرص اور عمر کی حرص ہے۔(۱)

﴿10﴾ ... بَجَا أَوَّالُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِالْيَقِينِ وَالزُّهُدِويَهُلِكُ أَخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِالْبُحُلِ وَالْأَمَلِ يَعِينَ اس امت كيبلوس في يقيننِ کابل اور پر ہیز گاری کے سبب نجات یائی جبکہ آخری زمانے والے بخل اور امید کے سبب ہلاک ہوں گے۔(2)

#### حكايت: بوڙھااور بيلجہ

منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا علیلی عَلَیْهِ السَّلَام ایک جبّکه تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھا آدمی اینے بیلیے ہے زمین کھودر ہاتھا۔ آپ نے وعاکی:"یااملہ!اس کی امید ختم کر دے۔"اس بوڑھے نے بیلچہ رکھااور لیٹ گیا۔ کچھ دیر گزری تو حضرت سیدُناعیسی عَنیْدِالسَّلامنے پھر دعاکی: "یاالله!اس کی امیدلوٹادے۔"وہ بوڑھا کھڑ اہوااور کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا:''میں کام کررہاتھا کہ دل میں خیال آیا کہ تو بوڑھا ہو چکاہے کب تک کام کرے گا؟ میں نے بیلچہ ایک جانب رکھااور لیٹ گیا پھر خیال آیا کہ اللہ عَذَّوَ جَلَّ کی قتم ابقیہ زندگی آرام سے گزارنے کے لئے تیر اکام کر ناضر وری ہے لہٰذا کھڑے ہو کر بیلچہ سنجال لیا۔"

#### کون جنت میں جانا جا ہتا ہے؟

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلّ اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في صحابَة كرام عَلَيْهِمُ الرِّفْوان سے يو جها: "كياتم سب جنت ميں واخل موناجاتے مو؟" انہول نے عرض كى: "جي ہاں!" توارشاد فرمایا: "اپنی امیدوں كو جيموٹا كرو، موت كو آنكھوں كے سامنے ركھواور الله عَذَّوَ جَلَ سے حیا کرنے کا حق اداکرو۔ "(<sup>3)</sup>

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بيه وعاكياكرتے تھے:يا الله المين تيرى پناہ چاہتا ہوں اس ونيا سے جو آخرت کی بھلائی میں رکاوٹ ڈالے، میں پناہ جا ہتا ہوں اس زندگی سے جو اچھی موت میں رکاوٹ بنے اور میں پناہ جا ہتا ہوں اس امید سے جو نیک عمل میں رکاوٹ پیدا کرے۔<sup>(4)</sup>

- ... مسلم، كتأب الزكاة، بأب كراهة الحرص على الدنيا، ص٥٢١، حديث: ١٠٣٧
  - ...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب قصر الامل، ٣٠٨/٣، حديث: ٢٠
- الزهدالابن المبأرك، بأب الهرب من الخطأيا والذنوب، ص٤٠١، حديث: ٣١٤
  - ۵...موسوعة الامام ابن إبي الدنيا، كتأب قصر الامل، ۳/ ۳۱۲، حديث: ۲۲

يتي لش: محلس المدينة العلميه (دعوت اسلامي)

#### موت اورلمبی امیدوں کے متعلق 27 اقوال وحکایات

﴿1﴾... حضرت سیِّدُ نا مُطَرِّف بن عبدالله دَحْهَ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه فرماتے ہیں: اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ کب مروں گاتو مجھے ڈرہے کہیں میری عقل نہ چلی جائے مگر الله عَوْدَ جَلَّ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ موت کا علم نہ دیا کیونکہ اگر بندوں کوموت کاعلم ہو تاتوزندگی بے مزہ ہوتی اور بازار ویران ہوتے۔

﴿2﴾... حضرت سیّدُ ناحسن بھری عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: بھولنا اور امیدر کھنا انسان کے لئے دو عظیم نعتیں ہیں اگریہ نہ ہوتیں تولوگ راستوں پر چانا جھوڑ دیتے۔

﴿3﴾... حضرت سبِّدُ ناسفیان تُوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: مجھے یہ بات بیپنی ہے کہ انسان کو بے و قوف پیدا کیا گیاہے اگر ایسانہ ہوتا توزندگی پُر لطف نہ ہوتی۔

﴿4﴾... حضرت سبِّدُنا ابوسعید بن عبد الرحمٰن عَلَیْهِ دَحْمَهُ الدَّحٰن فرماتے ہیں: لو گوں کی کم عقلی کے سبب دنیا آباد کی گئی ہے۔

### تين انو کھي ياتيں:

﴿5﴾ ... حضرت سیّدُناسلمان فارسی علیه دخه الله انعَنی فرماتے ہیں: مجھے تین طرح کے آدمیوں نے اتناجیران کیاحتٰی کہ مجھے ہنسی آگئی ایک وہ شخص جو دنیاسے امید باندھ رکھے حالا نکہ موت اسے ڈھونڈھ رہی ہوتی ہے دوسرا غافل شخص ہے حالا نکہ الله عَدَّوَجُنَّ اس سے غافل نہیں تیسراوہ شخص ہے جودل کھول کر ہنسے حالا نکہ الله عَدِّوَجُنَّ اس سے راضی ہے یاناراض، یوں ہی تین باتیں الی ہیں جنہوں نے اتناعمگین اسے معلوم نہیں کہ الله عَدَّوَجُنَّ اس سے راضی ہے یاناراض، یوں ہی تین باتیں الی ہیں جنہوں نے اتناعمگین کیا کہ رونا آگیا پیارے آقا صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم اور صحابَ کرام عَلَيْهِ الرِّفُون کی جدائی کاغم، قیامت کا خوف اور الله عَدَّوَجُنَّ کے سامنے کھڑ اہونے کاڈر کیونکہ میں نہیں جانتا کہ جنت میں جیجاجاؤں گایا جہنم میں۔ خوف اور الله عَدَّوَ جَنَّ کے سامنے کھڑ اہونے کاڈر کیونکہ میں نہیں جانتا کہ جنت میں جیجاجاؤں گایا جہنم میں۔ ﴿6﴾ ... ایک بزرگ دَحَهُ الله تَعَالُ عَلَیْهُ کوان کے اِنْقال کے بعد خواب میں دیکھا تو یو چھا: "کون ساعمل آپ کے نزدیک بلند مر تبہ ہے؟"انہوں نے فرمایا:"تَوَکُل کرنا اور امیدول کو کم کرنا۔"

﴿7﴾ . . . حضرت سيِّدُ ناسفيان ثورى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہيں: اميدوں كا جيمو ٹا ہوناز ہدہے نه كه سخت غذا

کھانااور بوری کپیٹ لینا۔

﴿8﴾... حضرت سیِّدُنا مُفَضَّل بن فَضاله رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه فَ الله عَذَوَجَلَّ كَى بارگاه میں این امید کے ختم ہو جانے کی دعا کی توان کی کھانے پینے کی خواہش ختم ہو گئی، انہوں نے دوبارہ دعا کی توالله عَدَّوَجَلَّ نے خواہش لوٹادی اور وہ کھانے پینے کی جانب ماکل ہو گئے۔

### موت بیشانی سے بند ھی ہوئی ہے:

﴿9﴾...ایک مرتبہ کسی نے حضرت سیّرُناحسن بصری عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القَوِی سے بوچھا: "آپ اپنی قمیص کیوں نہیں وھوتے؟ "آپ نے فرمایا: "موت کا معاملہ اس سے زیادہ جلدی کا ہے۔ "ایک اور مقام پر فرمایا: "موت تہماری بیثانیوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے جبکہ و نیاتمہارے بیچھے لپیٹی جارہی ہے۔ "

﴿10﴾ . . . ایک بزرگ دَخمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه فرماتے ہیں: میں اس شخص کی مانند ہوں جس کی پھیلی ہوئی گر دن پر تلوار رکھی جاچکی ہے اور اسے انتظار ہے کہ کب اس کی گر دن اُڑادی جائے گی۔

﴿11﴾... حضرت سیّدُ نا داؤد طائی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: اگر میں ایک مہینہ زندہ رہنے کی امید کروں تو تم دیکھو گے کہ یقیناً میں نے بڑا گناہ کیا اور میں یہ امید رکھ بھی کیسے سکتا ہوں حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ مصیبتوں نے دن ورات ہر گھڑی میں لوگوں کو گھیر اہواہے۔

### حکایت: تم رات تک زنده رہو گے!

كامن (وموت اسلام) على المدينة العلميه (وموت اسلام)

﴿12﴾ ... منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا شقیق بَلِخی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی اپنے استاد حضرت سیّدُنا ابوہا شم رُمَّا فی عَلَیْهِ وَحُمَةُ اللهِ القَوِی اپنے استاد حضرت سیّدُنا ابوہا شم رُمَّا فی عَلَیْهِ وَحُمَةُ اللهِ الْفَوِی کے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کی چادر کے کنار ہے میں پچھ بند ھاہوا تھا، استاد صاحب نے ہو میر ہے بھائی نے مجھے دیئے ہیں اور کہا ہے کہ میں چوچھا: "تمہاراد ل بیا کہ رہاہے کہ تم رات چاہتا ہوں تم ان سے روزہ افطار کرو۔" استاد صاحب نے کہا:" اے شقیق! تمہاراد ل بیا کہ رہاہے کہ تم رات تک زندہ رہوگے، اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ "آپ فرماتے ہیں کہ استاد صاحب نے بیا کہ کر دوازہ بند کر لیا اور اندر چلے گئے۔

#### لفيحت آموز خطبه:

﴿13﴾ . . . ایک مرتبه حضرت سیّدُنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ دَحْمَهُ الله الْعَزِیز نے اپنے خطبے میں فرمایا: ہر سفر کے لئے زادِراہ ضروری ہے لہذا دنیاہے آخرت کی طرف سفر کے لئے تقوٰی کوزادِ راہ بناوَاور اس شخص کی طرح ہو جاؤجو الله عَذَوَجِلَّ کے تیار کئے ہوئے ثواب وعذاب کو دیکھ چکاہو کہ ثواب میں رغبت رکھواور عذاب سے ڈرو، ہر گز کمبی امیدیں نہ باندھو کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور تم شیطان کے فرمانبر دار بن جاؤگے، الله عَوْدَ جَلَّ كي قسم! جسے يه معلوم نه ہوكه صبح كے بعد شام ياشام كے بعد صبح كرے كا يانهيں تووہ لمبي اميدوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھی توموت ان دونوں وقتوں کے در میان ہی آ جاتی ہے، میں اور تم کئی لو گوں کو دیکھ چکے ہیں کہ دنیا کے دھوکے میں مبتلاہیں، یاد رکھو کہ آئکھیں اسی کی ٹھنڈی ہوں گی جسے الله عَدَّوَجَلَّ کے عذاب سے چے جانے پر یقین ہو چکاہو گااور وہی خوش رہے گاجو قیامت کے دن کی ہولنا کی سے محفوظ رہے گا، وہ شخص کس طرح خوش ہو سکتا ہے جو ایک زخم کا علاج نہ کرسکا تھا کہ دوسر الگ گیا؟ میں الله عَدْدَ جَلَّ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تمہیں اس کا حکم دوں جس سے اپنے آپ کو نہ روک سکوں کہ یوں میر اسودا خَسارے والا اور اس کا عیب ظاہر ہو جائے گااور پھر میر ی مختاجی اس دن نمایاں ہو گی جس دن مالد اری اور مختاجی دونوں ظاہر ہوں گے اور میز ان رکھ دیئے جائیں گے ، تم لوگ ایسے معاملات میں پھنس جکے ہو کہ اگر انہیں ستاروں کے جُھرمٹ میں رکھا جاتا تووہ بکھر جاتے اوراگریہاڑوں کے سامنے پیش کیا جاتا تووہ بگھل جاتے اور اگر زمین پر پھیلا یا جاتا تووہ ئیھٹ جاتی ، کیاتم نہیں جانتے کہ جنت اور دوزخ کے علاوہ کو کی تیسری جگہ نہیں ہے اور تم ان میں سے کسی ایک کی جانب جاؤگے۔

#### اعلان سے پہلے ہی تیاری کر لو:

ہے اور ہر روز اس فاصلے میں کچھ نہ کچھ کمی ہور ہی ہے اور انسانی جسم میں مصیبتیں آہتہ حال سے داخل ہور ہی ہیں لہذاروا تکی کے اعلان سے پہلے ہی سفر کی تیاری میں جلدی کرلو، الله عَزْوَجُلَّ تمہیں سلامت رکھے۔

﴿16﴾ ... حضرت سيّدُنا حسن بصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِى فرمات بين: جب تك حضرت سيّدُنا آوم عَلَيْهِ السَّلَام سے سہو واقع نہ ہواتھاتب تک امید آپ عَلَيْدِ السَّلَام كى بيش يحي اور موت آئكھوں كے سامنے تھى اور جب سهووا قع ہوا توامید سامنے اور موت بیجھے کر دی گئی۔

#### صحت د ھو کے میں مبتلانہ کر ہے:

﴿17﴾ ... حضرت سيّدُ ناعبيدالله بن شُميّط عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْحَفِيْظ فرماتْ عِيل كم ميس في اين والد صاحب كوبيه کہتے ہوئے سنا: اے کمبی صحت سے د ھو کا کھانے والو! کیاتم نے کسی کو بیاری کے بغیر مرتے نہیں دیکھا؟ اے لمبی مہلت ملنے سے دھوکا کھانے والو! کیاتم نے بغیر مہلت کے کسی کو گر فتار ہوتے نہیں دیکھا؟ اگرتم اپنی کمبی عمر کے بارے میں سوچو گے تو پچھلی لذتیں بھول جاؤگے، تہہیں صحت نے دھوکے میں ڈالا ہے یا لمبا عرصہ عافیت سے گزرنے پر اِتُراتے ہو یاموت سے بے خوف ہو چکے ہو یا پھر موت کے فرشتے پر دلیر ہو چکے ہو؟ جب موت کا فرشتہ آئے گاتواہے تمہاراڈ ھیر سارامال روک سکے گانہ لو گوں کی کثرت روک سکے گی، کیا تم نہیں جانتے کہ موت کا وقت انتہائی تکلیف دہ، سخت اور نافر مانیوں پر نادم ہونے کا ہے، پھر فرمایا: الله عَدَّوَ جَلَّ اس بندے پر رَحم فرمائے جو موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے اور اس پر بھی رَحم فرمائے جوموت آنے سے پہلے ہی اپنا مُحاسَبہ کر لے۔

#### اجنبي ناصح:

﴿18﴾ ... حضرت سيّدُنا ابوزكريا ثيني عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِي سے منقول ہے كه أموى خليفه سليمان بن عبد الملك مسجد حرام میں بیشاتھا کہ اس کے پاس ایک پتھر لایا گیاجس پر کچھ تحریر تھالہذا کسی پڑھنے والے کو تلاش کیا كيا توحضرت سيّدُ ناوَبُب بن مُنتبه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْه تشريف لائے،اس ير يجھ يوں لكھا تھا:اے ابن آدم!اگر تو زندگی سے قریب چیز موت کود کھے لے تو ضرور لمبی امیدول سے کنارہ کرے گااور اپنے عمل کو بڑھائے گا 

و المُعَامُ الْعُلُوْم (علد بَنْم ) المعتاد ا

297

نیز تیری حرص اور کوششیں کم ہوجائیں گی اور اگر تیرے قدم پیسل گئے تو کل بروزِ قیامت بچھے ندامت ہوگی، تیرے گھر والے اور پڑوی مجھے قبرے حوالے کر دیں گے، والدین اور رشتہ دار دور ہوجائیں گے اولاد چھوڑ دے گی اور تو دنیا کی طرف لوٹ کر آسکے گانہ نیکیوں میں اضافہ کرسکے گا، لہٰذاحسرت و ندامت طاری ہونے سے پہلے ہی قیامت کے دن کے لئے تیاری کرلے۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک خوب رویا۔

#### دل د ہلا دینے والامکتوب:

﴿19﴾ . . . ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مکتوب ویکھاجو کہ محمد بن پوسف کی جانب سے عبد الرحمٰن بن بوسف کے نام تھا،اس کا مضمون کچھ بول تھا:تم پرالله عَوْءَ جَلَّ کی سلامتی ہو،میں تمہارے ساتھ مل کرانله معبود برحق کاشکراداکر تاہوں، میں تہہیں اس بات کا خوف دلاناچاہتاہوں کہ تم اینے اس عارضی گھر ہے کوچ کرکے نیشگی والے اور اعمال کی جزاوالے گھر کی جانب چلے جاؤ گے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ زمین پر کچھ عرصہ گزارنے کے بعداس کا پیٹ تمہارامَسْکُن ہو گا پھر منکرو نکیر آئیں گے اور تمہیں بٹھا کر سخت انداز میں سوالات یو چھیں گے اگر رحمئتِ الہی تمہارے ساتھ ہوئی تو کچھ پریشانی ہوگی نہ وحشت اور نہ ہی حاجت اورا گرمعاملہ بول نہ ہواتواللہ عَزْدَ جَلَّ ہم دونوں کو اس بُری اور تنگ جگہ سے محفوظ فرمائے پھر حشر کا شور اٹھے گااور صُور بھو نکاجائے گا بھر مخلوق کے معاملات فیصلے کے لئے اللہ عود کی بار گاہ میں پیش ہوں گے ، زمین و آسمان کو مخلوق سے خالی کر دیاجائے گا کہ کوئی چیز ڈھکی چیپی نہ رہے گی نیز آ گ بھٹر کائی جائے گی اور میز ان قائم کئے جائیں گے پھرانبیا اور شہداکی تشریف آوری ہوگی، ہر فیصلہ بالکل دُرُست ہو گاکہ ہر طرف الله عنوَ جَلَّ کی حمدو ثنا ہور ہی ہو گی، نہ جانے کتنے افراد رُسواہوں گے تو کتنوں کی بر دہ یوشی ہو گی، کتنے ہلاک اور عذاب میں گر فتار ہوں گے تو کتنے نجات یافتہ اور رَحمت کے سائے تکے ہوں گے ، کاش!میں یہ بات حیان سکتا کہ اس دن ہم دونوں کے ساتھ کیا فیصلہ ہو گا؟ یہی فکر لذتوں کو ختم کرتی،خواہشات کوروکی، امیدوں کو کم کرتی، سونے والوں کو بیدار کرتی اور غفلت میں پڑے لو گول کوڈراتی ہے ،اللہ عَزُوَ بَلَ آزمائشوں سے بھر پوراس راستے پر ہم دونوں کی مد د فرمائے اور ہمارے دلوں میں دنیاوآخرت کی اتنی ہی اہمیت ڈال دے جتنی متقی لو گوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ كيونكه جمارا آپس كا تعلق اس كى رضائے لئے ہے اور وہى جمارامالك و مختار ہے، الله عدَّدَ عَلَ تمهيس سلامت ركھے۔

### سيِّدُنا عمر بن عبد العزيز رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا آخرى خطبه:

﴿20﴾ . . . حضرت سيّدُنا عمر بن عبد العزيز عَلَيْهِ دَحْمةُ اللهِ الْعَيْدِنْ الله عَزَّوَ جَلَّ كَي حمد وثنابيان كرنے كے بعد ارشاد فرمایا: لو گو! تمہمیں نہ بے کارپیدا کیا گیاہے نہ آزاد جھوڑا گیاہے، تمہارے لئے وعدے کادن مقررہے جس میں الله عَوْدَ جَلَّ تمهارے در میان فیصلے کے لئے تمہیں جمع کرے گا اور وہی شخص نامر اد اور بدبخت ہو گا جسے الله عَدَّوَ جَنَّا اپنی رحمت سے نکال دے گاحالا نکہ اس کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے اور اپنی جنت سے بھی نکال دے گا جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، کل بروز قیامت وہی شخص امن میں ہو گاجس نے دنیا میں خوف خدار کھا اور تقولی اختیار کیا،وہی شخص امن میں ہو گاجس نے دنیا کے بدلے آخرت کو خریدا اور فانی کے بدلے باقی کو اختیار کیا نیز بد بختی کے بدلے سعادت مندی پیند کی، کیا تمہمیں معلوم نہیں کہ تم ہلاک ہونے والوں کی پلیٹھوں میں تھے اور عنقریب تمہارے بعد دیگر لوگ تمہارے نائب ہوں گے ؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ، کہ ہر صبح وشام کو ئی نہ کو ئی اینے مالک ِ حقیقی ہے جاملتاہے کہ اس کا وفت پورااور امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر تم لوگ ہی اسے تکیے اور بچھونے کے بغیر قبر کے ہولناک گڑھے میں یوں پہنچادیتے ہو کہ کوئی سبب باقی ہو تاہے نہ دوست احباب بلکہ حساب و کتاب سامنے ہو تاہے؟ الله عَدْوَجُلَّ کی قشم !اگرچہ میں وعظ ونصیحت کر ر ہاہوں لیکن تم میں ہے کسی کو اینے سے بڑا گناہ گار نہیں سمجھتا، البتہ قدرت کا طریقہ کاریہی ہے کہ اس نے ہمیں فرمانبر داری کا تھکم دیاہے اور گناہ کرنے سے روکاہے ،اللّه عَذَّوَ جَلَّ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔

یہ فرما کر اپنی آستین چہرے پر رکھی اور اتناروئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تَر ہوگئ، یہ آپ دَختَهُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كا آخرى خطبہ تھاجس كے بعد آپ خالقِ حقیقی سے جاملے۔

#### 30 سال موت کے انتظار میں:

(21) ... حضرت سیّدِنا قَعَقاع بن حکیم عَلیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهِ بِنُ فرماتے ہیں: میں موت کے لئے 30سال سے تیاری کررہا ہوں اگروہ آجائے تواتی تاخیر بھی برواشت نہیں کروں گاجتنی تاخیر کوئی چیز آگے پیچھے کرنے میں ہوتی ہے۔
(22) ... حضرت سیّدُ ناسفیان توری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے کوفہ کی مسجد میں ایک بزرگ کو بہتے ہوئے سنا کہ میں اس مسجد میں موت کا 30سال سے انتظار کررہاہوں جب وہ میرے پاس آئے گی تو بہتے ہوئے سنا کہ میں اس مسجد میں موت کا 30سال سے انتظار کررہاہوں جب وہ میرے پاس آئے گی تو

میں اس سے کسی بات کی التجا کروں گانہ ہی کسی بات سے رو کوں گا کیونکہ مجھے پر کسی کا کوئی حق باقی ہے نہ کسی پر میر آپچھ حق باقی ہے۔

﴿23﴾... حضرت سيِّدُ ناعب الله بن ثَعَلَبَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرما ياكرتے تھے: جيرت ہے كه تم بنتے ہو جبكه تمہاراكفن و هوني كے ياس سے آچكا ہو تاہے۔

## سيِّدُنا داؤد لما كَي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَي تَصِيحت:

(24) ... حضرت سیّد ناابو محمد بن علی زاہد عَدَیْهِ رَحْهُ اللهِ الْوَاحِد کہتے ہیں: ہم کوفہ میں ایک جنازے میں شریک ہوے اس میں حضرت سیّد نا داؤد طائی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه بھی شریک سے، جب لوگ میت کو دفنانے گے تو آپ ایک جانب بیٹھ گئے، میں آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه کے پاس آیا اور قریب بیٹھا تو آپ نے فرمایا: جو وعد م عذاب کاخوف رکھتا ہے دور کی چیز بھی اس کے قریب آجاتی ہے اور جس کی امیدیں زیادہ ہوں اس کا عمل کم ہوجاتا ہے اور ہر آنے والی چیز (یعن موت) قریب ہی ہے، اے میر سے بھائی! یادر کھو کہ جو چیز تہمیں الله عَدَّوجَاتُ کی یاد سے غافل کرے وہ تہمارے لئے منحوس ہے، یہ بھی جان لواد نیاوالے قبر والوں کی طرح ہیں کہ جو ہاتھ کی یاد سے غافل کرے وہ تہمارے لئے منحوس ہے، یہ بھی جان لواد نیاوالے قبر والوں کی طرح ہیں کہ جو ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس پر افسوس کرتے ہیں اور جو بچھ آگے کے لئے جع کرکے رکھتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ جس چیز پر قبر والے افسوس کرتے ہیں دنیاوالے اس کی خاطر مقابلہ اور قتل وغازت گری کرتے ہیں اور عد الت میں اس کے لئے مقد مہ لڑتے ہیں۔

﴿25﴾... حضرت سیّدُنامحمد بن ابوتوبه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كَبْتِ بِين كه ایک مرتبه حضرت سیّدُنامعروف كرخی علیه و رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه وَحْمَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْه وَحْمَةُ اللهِ اللهُ عَنْوَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الميل وسرى نماز كِ الرح ميں سوچ رہے ہو، الله عَنْوَجَلَّ جمیں لمبی امیدوں سے بچائے كه يہی نیک اعمال ميں رکاوٹ بنتی ہیں۔"

#### دنیا سے روانہ ہونامقدَّر فرمادیا گیا:

﴿26﴾ . . . ا يك مرتبه حضرت سيِّدُ ناعمر بن عبد العزيز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيْزِ نِي خطبه ديتية ہوئے ارشاد فرمایا: دنیا

يَيْنُ شُ: محلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی)

ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے اللہ عدَّدَ عَلَ ف اس کا فنا ہونا لکھ دیاہے اور اس کے مکینوں کا یہاں سے روانہ ہونا مقدّر فرما دیا ہے، کئی مضبوط آبادیاں کچھ ہی عرصہ میں ویران ہوجاتی ہیں، کئی قابلِ رشک رہائشی چند ہی د نوں بعد یہاں سے کُوچ کر جاتے ہیں،الله عَدْوَجَلُ تم پر رَحم کرے!اپنے پاس موجود بہترین مال کے ذریعے د نیاسے رختِ سفر باند ھو اور زادِ راہ اکٹھا کر لوبے شک بہترین زادِ راہ تقوٰی ہے ، دنیاایک ایسے سائے کی طرح ہے جو مسلسل بیجھے ہَٹ رہاہو جبکہ انسان اسے اپنی آئکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہوئے اس کے بیچھے بھا گتاہے کہ اجانک تقریر الہی سے موت کا پروانہ جاری ہو تاہے اور موت سامنے آکر کھڑی ہوجاتی ہے اور یوں اس کا عیش و عشرت اور سازوسامان چھین کر اس کے ور ٹا کے سپر د کر دیاجا تاہے، یاد ر کھو! دنیاا تنی خوشی نہیں دیتی جتنا نقصان پہنچا دیتی ہے، بے شک وہ خوشی کم اور عم زیادہ دیتی ہے۔

### کہاں میں روشن جمکدار جہرے!

﴿27﴾ ... منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدّیق دَغِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه اینے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے: کہاں ہیں روشن چمکدار چہروں والے جو اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے! کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور دیواروں کے ذریعے ان کو مضبوط و محفوظ کیا! کہاں ہیں وہ سیہ سالار جو مید ان جنگ میں کامیابیاں سمیٹاکرتے تھے! وقت انہیں زمین بوس کر چکاہے کہ اب قبر کے ننگ و تاریک گڑھے میں جاپڑے ہیں، جلدی کر و جلدی کر و پھر نجات ہے پھر نجات ہے۔

#### وررى نسل: لمبى اميدوں كے اسباب اور بچنے كاطريقه

جان لیجئے! کمبی امید باند ھنے کے دوسب ہیں، ایک و نیا کی محبت اور دوسر اجہالت۔

وهم والمحالي المحديث المعلم المحديثة العلميه (وتوت اسلام) •••••••

#### پهلاسبب: دنیا کی محبت

جب بندہ دنیاہے اس قدر مانوس ہو جائے کہ دنیاوی خواہشات، لذتوں اور معاملات کا جداہونااس کے دل پر ناگوار گزرے تو اس کادل اس موت کے بارے میں غورو فکر سے رُک جاتا ہے جو دنیاوی خواہشات ولذتوں سے جدائی کا سبب ہے۔اصول یہ ہے کہ جو چیزانسان کو ناپسند ہوتی ہے اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتاہے جبکہ یہی انسان بے کارفشم کی آرزوؤں میں مصروف نظر آتاہے اور چاہتاہے کہ خواہشات کے مطابق ہر کام ہو جائے لہذاد نیامیں باقی رہناہی اس کی اصل جاہت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے مسلسل انہی خیالات میں گھرار ہتاہے اور اپنے جی میں گھر بار، بیوی بیچے، دوست احباب، مال ودولت اور دیگر تمام اسباب کوضر وری سمجھتاہے اور پھر اسی سوچ پر اس کا دل جَم جا تاہے اور بوں موت کو بھول جا تاہے۔

#### موت کوبادیہ کرنے کے بہانے:

اگر بندے کے دل میں مجھی موت کا خیال آتھی جائے اور اس کی تیاری کی ضرورت محسوس کرے تو ٹال مٹول سے کام لیتاہے اور دل میں وعدہ کرتے ہوئے کہتاہے: انجھی تو کافی دن پڑے ہیں جب بڑا ہو جاؤں گا توبہ کرلوں گا اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے: بوڑھا ہونے پر توبہ کرلوں گا اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے: اس گھر کی تغمیر سے فارغ ہو جاؤں یا فلاں زمین کا کچھ حصہ کاشت کرلوں یاسفر سے لوٹ آؤں یا اولاد کی تربیت سے یا شادی بیاہ سے فارغ ہو جاؤں یا ان کی رہائش کا کوئی مناسب انتظام کرلوں یا گالیاں دینے والے فلاں دشمن کوزیر کرلوں تو پھر توبہ کرلوں گا، یوں مسلسل ٹال مٹول کر تار ہتاہے اور ایک کام سے فارغ نہیں ، ہو تا کہ دوسرے دس کام سریر آ کھڑے ہوتے ہیں، دن یو نہی گزرتے رہتے ہیں اور مصروفیت بڑھتی رہتی ہے کہ موت اجانک آوبوچتی ہے اور پھرنہ ختم ہونے والی حسر توں کا سلسلہ شر وع ہوجا تاہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنے والے اکثر جہنمی چیخ و یکار کرتے ہوئے یہی کہیں گے: آہ! تاخیر کرنے پر افسوس ہے۔ حالا نکہ توبہ میں تاخیر کرنے والے اس بے چارے کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ آج جس بات کی وجہ سے توبہ میں تاخیر کررہاہے کل بھی وہ وجہ پائی جائے گی بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ مزید مضبوط ہوجائے گی اور پیہ بے چارہ تصور جمائے بیٹھاہے کہ دنیا میں مگن رہنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا تبھی نہ تبھی فارغ ہو جا تا ہے۔ ہائے افسوس!اس سے وہی فارغ ہوسکتا ہے جواس کی محبت کو دل سے نکال سے نگا۔

فَمَاقَضَى آحَنَّ مِّنْهَا لَبُانَتَهُ وَمَاانْتَهَٰ آرَبٌ إِلَّا إِلَى آرَب توجمه: کوئی بھی شخص دنیاوی خواہشات جی بھر کر پوری نہ کر سکا کیونکہ ایک ضرورت پوری نہیں ہوتی کہ دوسری آجاتی ہے۔

وليش ش : مجلس المدينة العلميه (وثوت اللام)) ••••••

ان تمام خواهشات کی بنیاد و نیا کی محبت اوراس میں دل لگاناہے نیز آقائے دوعالم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

کے اس فرمان پر غور نہ کرناہے: "تونے جس سے محبت کرنی ہے کر مگر اس سے جداضر ور ہونا پڑے گا۔ "<sup>(1)</sup> دو سر اسبب: جہالت

جہالت یا تو یوں پائی جاتی ہے کہ انسان اپنی جوانی پر بھر وساکر کے یہ سمجھ بیٹھتاہے کہ جوانی میں موت نہیں آئے گی اور بے چارہ اس بات پر غور نہیں کر پاتا کہ شہر بھر کے بوڑھوں کو شار کیا جائے توان کی تعداد مَر دوں کے دسویں حصہ کو بھی نہ پہنچے گی اور تعداد کم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ ترلوگ جوانی میں ہی مَر جاتے ہیں کہ ایک بوڑھامر تاہے توہز اربچا اور جوان مَر رہے ہوتے ہیں یا جہالت یوں پائی جاتی ہے کہ صحت مندر ہے کی وجہ سے موت نہیں آئے گی اور اچانک موت آنے کو ایک آدھ واقعہ شار کر تاہے اور یہی اس کی جہالت ہے کہ بید ایک آدھ واقعہ شار کر تاہے اور یہی اس کی جہالت ہے کہ بید ایک آدھ واقعہ شار کر بھی لیاجائے تو بیاری کا اچانک ظاہر

کی بہانگ ہے نہ نیہ ایک اور واقعہ میں ہے اور اگرا یک اور واقعہ عار کر ملی کیا جانے تو بیاری واقعات طاہر ہو جانا کچھ مشکل نہیں کیونکہ ہر بیاری اچانک آسکتی ہے اور جب انسان اچانک بیار ہو سکتا ہے تو اچانک موت کا

آناذرا بھی مشکل نہیں۔

#### موت كاو قت:

اگر غافل شخص غورو فکر کرے توبہ بات جان لے گا کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے چاہے جو انی ہو یا بڑھایا، گر می ہو یا سر دی، خزال ہو یا بہار، دن ہو یا رات۔ اس غور و فکر سے اس میں احساس پیدا ہو گا اور موت کی تیاری میں مشغول ہو جائے گالیکن و نیا کی محبت اور جہالت دو نوں ہی اس غافل شخص کو لمبی امید ول کی جانب بلاتے ہیں اور یوں موت کو قریب جاننے سے غافل کر دیتے ہیں اگر چہ ہمیشہ اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ موت ہر وقت سامنے ہے گریہ نہیں سوچتا کہ موت مجھے کہیں بھی اور کسی بھی وقت آ جائے گی، یو نہی بھی یہ سوچ بھی رکھتا ہے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ جلے گا مگر یہ نہیں سوچتا کہ میرے جنازے کے ساتھ بھی کوئی چلے گا اور وجہ یہی ہے کہ باربار جنازوں میں شرکت کرکے مانوس ہو چکا ہے حالا تکہ یہ دوسروں کے جنازے ہیں نہیں ہو اپنا نہا کو تکہ ایسی اس کا اپنا جنازہ کہ جس سے یہ مانوس ہو ابو اور مانوس ہو بھی نہیں سکتا کیو تکہ ابھی اس کا اپنا جنازہ تیار ہی نہیں ہو ااور جب تیار ہو گا تو مانوس ہو نے کا موقع نہ ملے گا کیو تکہ یہی جنازہ پہلا اور آ خری ہو گا۔

و اسلامی المدینهٔ العلمیه (دعوت اسلامی) و محمد المعلمیه (دعوت اسلامی) و محمد المعلمیه (دعوت اسلامی)

 <sup>■ ...</sup>المستدرى ك، كتاب الرقاق، باب شرف المؤمن قيام الليل، ۵/ ۲۲۳، حديث: 4991

#### غفلت سے نیجنے کا طریقہ:

اپناذ ہن یوں بنائے کہ دوسرے جس طرح مَرتے ہیں میں بھی مَروں گا،میر اجنازہ بھی اٹھایاجائے گا اور قبر میں ڈال دیاجائے گاشاید میری قبر کو ڈھانپنے والی سیلیس تیار ہو چکی ہوں گی حالا نکہ مجھے ان کا پکھ علم نہیں۔اگر اس غفلت سے چھٹکاراحاصل نہ کیاتو ٹال مٹول ہی کر تارہے گاجو کہ مَر اسر جہالت ہے۔

ند کورہ گفتگو سے معلوم ہوا کہ کمبی امیدیں باندھنے کا سبب جہالت اور دنیا کی محبت ہے لہٰذاان سے بچنے کاطریقہ درج ذیل ہے۔

#### جہالت سے پیچنے کاطریقہ:

دل کو حاضر رکھ کر مثبت انداز میں سوچ بچار کرے نیز پاکیزہ دل کے ساتھ قر آن وحدیث اور بزر گوں کے اقوال ہے۔

#### دنیائی محبت سے نکنے کاطریقہ:

دل سے دنیا کی محبت نکالنا بہت مشکل ہے، یہ الی پیچیدہ بیاری ہے جس کے علاج نے اگلے پیچیلوں کو تھکا دیا ہے، اس کابس بہی علاج ہے کہ قیامت کے دن اور اس میں پنیخے والے سخت عذاب اور ملنے والے بہت بڑے تواب پر ایمان لائے اور جب اس پر یقینِ کامل ہو جائے گاتو دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی بہت بڑے تواب پر ایمان لائے اور جب اس پر یقینِ کامل ہو جائے گاتو دل سے دنیا کو حقارت اور آخرت کو کیونکہ عمرہ چیز کی محبت دل سے گھٹیا چیز کی محبت نکال دیتی ہے اور جب بندہ دنیا کو حقارت اور آخرت کو پہندیدہ نگاہوں سے دیکھے گاتو دنیا کی جانب توجہ کرنے میں ناگواری محسوس کرے گا گرچہ مشرق و مغرب کی بادشاہت ہی اسے کیوں نہ دے دی جائے اور ناگواری کیوں محسوس نہ کرے گا کہ اس کے پاس تھوڑی سی مقدار ہے اوروہ بھی بدنما اور بدمزہ نیز کس طرح دنیا پر خوش ہو گایا اس کے دل میں دنیا کی محبت جڑ بنا سکے گ جبکہ اس کے دل میں تو آخرت پر ایمان پختہ ہو چکا ہے۔ ہم المللہ عَدَّوَجُلَّ سے دعا کرتے ہیں کہ و نیا کو ہماری نظر وں میں اتی ہی و قعت دے جشنی اس نے اپنے نیک بندوں کی نظر وں میں دی۔

﴿ صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَى مُحَتَّى ﴾

عصور پيش ش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی) ( مجلس المهدينة العلميه (دعوت اسلامی) ( 498

#### موت كى ياد دل ميس بسانا:

موت کی یاد دل میں بَسانے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ مَر جانے والوں کے چہروں اور صور توں کو یاد کرے کہ انہیں موت ایسے وقت میں آئی تھی جس کا خیال بھی نہ گزراتھا اور جو موت کی تیاری کرکے بیٹے اتھا اسی نے بڑی کامیابی یائی جبکہ لمبی امید کے دھوکے میں مبتلا شخص نے بہت بڑانقصان اٹھایا۔

#### لمبی امید سے بکنے کاطریقہ:

انسان ہر گھڑی اپنے جسم کے متعلق یوں غور و فکر کرے کہ کس طرح کیڑے میرے جسم کو کھائیں گے، کس طرح میری ہڈیاں بکھر جائیں گی نیزیوں سوچ بچار کرے کہ کیڑے پہلے دائیں آئکھ کی بتلی کھائیں گے یابئیں آئکھ کی بتلی، آہ!میر اجسم کیڑوں کی خوراک بن چکاہو گامچھے صرف وہی علم اور عمل فائدہ دے گا جو خالص اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ کے لئے کیاہو گا،یو نہی عنقریب عذابِ قبر، منکر تکیر کے سوالات، حشر و نشر، قیامت کی ہولنا کیوں اور حساب کے وقت پچارے جانے کی مشکلات میں گھر جاؤں گا۔ اسی طرح کی سوچیں دل میں موت کی یاد تازہ رکھیں گی اور اس کی تیاری میں مصروف رکھیں گی۔

# ترى المبى اور چهوٹى امیدوں کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف طبقات

جان کیجئے!اس معاملے میں لو گوں کے طبقات مختلف ہیں۔

#### يبلا طبقه:

وه طبقه جو ہمیشه زنده رہنا چاہتا ہے۔ چنانچه فرمانِ باری تعالی ہے:

ترجمه کنزالایمان: (مشرکوں سے) ایک کو تمناہے کہ کہیں

يَوَدُّا حَالُهُ مُلَوْيُعَبَّرُ ٱلْفَسَنَةِ عَ

ہزاربرس جیے۔

(پ١، البقرة: ٩٦)

#### دوسراطبقه:

وہ طبقہ جو بڑھاپے تک زندہ رہنا چاہتا ہے لینی عمر کے اس آخری ھے تک زندہ رہنا چاہتا ہے جہاں میں معرف میں میں الم دینة العلمید (وقوت اسلامی) معرف میں معرف میں معرف میں معرف میں میں الم دینة العلمید (وقوت اسلامی)

ووسرول كو ديكه چكا موتاہے۔ يه طبقه ونياكي شديد ترين محبت ميں مبتلاموتاہے۔ چنانچه سركار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: "بورها ونياكي محبت مين جوان ربتا بها الرجه برهاي كي وجه سع بهنلي كي ہڈی ٹیڑھی ہو جائے سوائے ان کے جواللہ عدَّدَ جَلَّ سے ڈریں اور ایسے بوڑھے بہت کم ہوتے ہیں۔"(۱)

وہ طبقہ جو صرف ایک سال تک زندہ رہنے کی امید باند ھتاہے نہ اس سے آگے کی فکر کر تاہے نہ آئندہ سال جینے کی آس لگا تاہے البتہ موسم گرمامیں سر دیوں اور موسم سر مامیں گرمیوں کی تیاری میں مصروف رہتا ہے اورا گر سال بھر کا مال جمع ہو جائے توعبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔

#### چوتھاطبقہ:

وہ طبقہ جو موسم گر ما یاموسم سَر ماتک زندگی کی امیدلگائے رہتاہے کہ موسم گر مامیں سَر ماکے کپڑے جمع کر تاہے نہ موسم ئر مامیں گرماکے کیڑے۔

#### يا تجوال طبقه:

وہ طبقہ جو ایک دن اور ایک رات تک زندہ رہنے کی امیدر کھتاہے اس کی امیدیں ایک دن تک کے لئے ہوتی ہیں اگلی صبح کے لئے کوئی کو شش نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت سیّدُ ناعیلی عَلَیْهِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: 'کل کے رزق کے لئے کوشش مت کروکیونکہ موت آنے سے پہلے کل کادن آیاتواس کے ساتھ تمہارارزق بھی آئے گا اور اگر موت کی وجہ سے کل کادن ہی نہ آیا تو تمہاری کو شش دوسرے مَر جانے والوں کے لئے نہ ہو۔ "

وہ طبقہ جو ایک گھنٹہ سے زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ رکھتا ہو۔ چنانچہ رحمَتِ عالم، نورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: "يَاعَبْدَاللَّهِ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تُحَدِّثُ نَفَسَكَ بِالْمَسَآءِ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ

موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتأب ذم الدنيا، ٥/ ١٣٤، حديث: ٣٢٣، بتغير

و المعربية العلميه (دعوت اسلام) تحريبة العلميه (دعوت اسلام) تعربية العلميه (دعوت اسلام) تعربية العلمية (دعوت اسلام)

<sup>◘...</sup>نوا ديم الاصول للحكيم الترمذي، الاصل الخامس والخمسون، ١/ ٢٣٣، حديث: ٣٢٦، بتغير

بِالصَّبَاحِ يعنی اے عبد الله! جب تم صبح کر و تو ول میں شام کا خیال نہ آئے اور جب شام کر و تو صبح کا خیال نہ آئے۔ "(1)

#### ساتوال طبقه:

وہ طبقہ جو کچھ دیر بھی زندہ رہنے کی امیدنہ رکھتا ہو۔ چنانچہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفٰے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مِا فِي ير قادر ہونے كے باوجو د بغير كسى تاخير كے تيم كرلياكرتے اور فرماتے: "ميں ياني تك پينجنے كى أزُخو د اميد نہيں ركھتا۔ "''

#### آگھوال طبقہ:

وہ طبقہ جو ہرئل اپنی آ تکھوں کے سامنے موت کودیکھتاہے گویایوں انتظار کرتاہے کہ موت آ چکی ہے اوراس میں وہی لوگ شامل ہیں جوہر نماز کواپنی آخری نماز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْدِ وَالله وَسَلَّم نَ حَضرت سيَّدُ نامُعاذ بن جبل وَفِي اللهُ تَعَال عنه سے ان كى ايمانى كيفيت كے بارے ميں يو چھا تو انہوں نے عرض کی: ''جب بھی کوئی قدم رکھتا ہوں تو یہی گمان ہو تاہے کہ دوسر اقدم نہیں رکھ سکوں گا۔ ''<sup>(3)</sup> اسی طرح حضرت سیدُنا اسود عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الصَّمَادات كو نماز ير صحة اور چهر دائيس بائيس ديكهاكرت ،كسي في یوچھا:"آپ ایساکیوں کرتے ہیں؟"فرمایا:"میں موت کے فرشتے کودیکھتا ہوں کہ وہ کس جانب سے آرہاہے۔" یہ زندہ رہنے والوں کے مختلف طبقات ہیں، ہر ایک طبقہ کا بار گاہِ الٰہی میں کوئی نہ کوئی مقام ضرورہے جسے 30 دن زندہ رہنے کی امید ہواس کامقام 3 دن امید رکھنے والے کی طرح نہیں ہوسکتا کہ ان دونوں کے در میان فرق ہے کیونکہ اللہ عَوْدَ عَلَّ سی پر ذرّہ ہر ابر ظلم نہیں فرما تا اور جو ذرّہ ہر ابر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔

## امید تمبی یا چھوٹی ہونے کی پہچان:

جھوٹی امید کی پیچان یوں ہوتی ہے کہ بندہ عمل کرنے میں جلدی کرے لہٰذا جوانسان یوں دعوٰی کرے کہ اس کی امید جیوٹی ہے تواس کے اعمال کی جانب دیکھ کر اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو سکتاہے کیونکہ وہ بعض

- ... سنن التزمذي، كتأب الزهد، باب ما جاء في قصر الامل، ٢/ ١٣٩، حديث: ٢٣٨٠، هذا قول ابن عمر
  - ۲۲۱۳ : مسند للامام احمد بن حنيل، مسند عبد الله بن العباس، ١/ ٢١٨، حديث: ٢٢١٨
    - ... كتاب الضعفاء للعقيلي، الرقيم: ٨٧٢ عبد اللَّه بن كيسان المروزي، ٢/ ٢٩١

بيش تش: **مجلس المدينة العلميه** ( وعوت اسلامي ) .

او قات اتنے زیادہ اسباب جمع کرلیتا ہے کہ سال بھر تک دوبارہ ضر ورت نہیں پڑتی، یہ کبی امید نہیں تو کیا ہے؟ امید چھوٹی کرنے کا طریقہ:

ہر بیل موت کو اپنے سامنے دیکھے ،لمحہ بھر بھی اس سے غافل نہ ہواور یوں تیار رہے کہ اِسی وقت موت آئے گی اور اگر شام تک زندہ رہ گیاتو فرما نبر داری میں دن گزرنے پر الله عَدَّوَجُو کا شکر اداکرے اور خوش ہو کہ دن فضول نہیں گزرا بلکہ جو نیک عمل کرنا تھا وہ کیااور آخرت کے لئے جمع کرلیا، یو نہی صبح ہو جانے پر یہ عمل کرتا رہے۔

یادرہے! یہ عمل اس شخص کے لئے آسان ہوگاجس کے دل میں کل اور کل ہونے والے کاموں کا خیال تک نہ آتا ہو۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دنیا ہے رخصت ہوا توخوش بختی اور مراد کو پہنچا اور جب تک زندہ رہاا چھے انداز میں موت کی تیاری اور عبادت کی لذت میں خوش وخرم رہا۔ ایسے شخص کے لئے موت خوش نصیبی اور زندگی اس میں اضافے کا سب ہے۔ اے کمزور وناتواں شخص! تم اپنے دل میں موت کی یاد بَسالو تاکیو نکہ تہمیں سفَر آخرت در پیش ہونے والا ہے کہیں تم خود سے غافل نہ رہ جانا کیونکہ اب راستہ کے ہوچکا اور منزل قریب آچکی ہے اور یہ آسانیاں تہمیں اسی وقت مل سکتی ہیں جب تم عمل کو اہمیت دیتے ہوئے جلدی کروکیونکہ ہر سانس تمہارے لئے ایک نئی مہلت ہے۔

#### چ تی نس: عمل میں جلدی کر نااور سُستی کی آفت سے بچنا

جان لیجے اجس آدمی کے دو بھائی پردیس میں ہوں ایک نے گل کے دن آناہو جبکہ دو سرے نے مہینہ یا سال بعد تولاز می سی بات ہے کہ یہ آدمی مہینہ یاسال بعد آنے والے بھائی کے بجائے کل آنے والے بھائی کے لئے تیاری بھی اتنی جلدی کرنی پڑتی کے لئے تیاری بھی اتنی جلدی کرنی پڑتی ہے لئے تیاری بھی اتنی جلدی کرنی پڑتی ہے لہذا جو شخص یہ سوچ کر بیٹے جائے کہ موت ایک سال بعد آئے گی تواس کا دل بھی سال بھر زندہ رہنے کی آس لگائے رکھے گا اور در میانی مدت کو بھلادے گا اور یوں ہر صبح سال پوراہونے کا انتظار تو کرے گا مگریہ نہیں سوچ گا کہ گزراہوا دن سال میں کمی کر چکا ہے اور یہی بات اسے نیک عمل میں جلدی نہ کرنے دے گا نیز یہی سوچ کر عمل میں ہمیشہ سستی کر تارہے گا کہ سال پوراہونے میں کئی دن باتی ہیں۔

## نیک عمل میں جلدی کرنے کے متعلق 11 فرامین مصطفے:

﴿1﴾ ... دنیاتم میں سے ہر شخص کی انتظار گاہ ہے یہ انتظار یا تومال داری کا ہے جو کہ نافرمان کر دیتی ہے یا مختاجی کا ہے جو کہ آخرت کو بھلادیتی ہے یا بیاری کا ہے جو کہ کمزور بنادیتی ہے یا بڑھا ہے کا ہے جو کہ عقل کو لے جاتا ہے یاموت کا ہے جو کہ حلد آنے والی ہے یا د جال کا ہے جو غائب شرہے اوراس کا انتظار کیا جاتا ہے یا قیامت کا انتظار ہے جو کہ سخت کھن اور اٹل ہے۔ (۱)

﴿2﴾... حضرت سیّدُنا ابن عباس رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِيان كرتے ہیں كه مصطفے جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِيان كرتے ہیں كه مصطفے جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بَيان كرتے ہیں كه مصطفے جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بَيان كرتے ہوئے ارشاد فرمایا: إغْتَدِهُ مُمْسَاقَبُلَ مَمْسِ شَبَابُكَ قَبْلَ هَوَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ مَعْقِلَ كَمْسِ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا بَيان كو بِرُعالَى مَعْقِلَ كَ وَعَنَا كَ تَعْلَى اللهُ عَنْهُمَا مِنْ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ اللهُ عَنْهُمَا بَيْنَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ اللهُ عَنْهُمَا بِيلَ اللهُ عَنْهُمَا بِيلَ عَنْهُمَا مِنْ اللهُ عَنْهُمَا بِيلَ عَنْهُمَا بِيلَ عَنْهُمَا بِيلَ عَنْهُمَا بِيلَ عَنْهُمَا بِيلَا اللهُ عَنْهُمَا مَنْ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ اللهُ عَنْهُمَا بِيلَا اللهُ عَنْهُمَا بَيْنَ اللهُ عَنْهُمَا بَيْنَ اللّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ اللّهُ عَنْهُمَا مِنْ اللّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا مِنْ اللّهُ عَنْهُمَا مِنْ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا مِنْ اللّهُ عَنْهُمَا مُوالِدَ اللّهُ عَنْهُمَا مُعَلِينَ عَلَيْنَ مِنْ عَلَيْ عَلْمَ عَنْهُمَا مُعَلِّمَا مُعَلِّمَا عَنْهُمَا مُعَلِينَ عَلَيْ عَلَى عَنْهُمَا مُعَلِّمَا عَلَيْهُمَا مِنْ عَلَى عَنْهُمَا مُعَلِّمَا مُعَلِّمَا عَلَيْهُمَا مُعَلِّمَا عَلَيْهُمَا عَلَى اللهُ عَلْمَا عَلَيْهُ عَلْمَا عَلَى عَمْمُ مُنْ اللّهُ عَلْمَ عَلَى عَلَيْتُ مَا عَلَيْهُمَا مُعَلِّمَا عَلَيْهُمَا عِلْمَا عَلَى عَلَيْنَا مُعَلِّمَا عَلَى عَلَيْكُ مَا عَلَى عَلَيْكُ مَا عَلَى عَلَيْكُ مَا عَلَى عَلَيْكُ مَا عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَل

### دو تعمتیں اور لوگ دھوکے میں:

﴿3﴾ . . . نِعُمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيبُوهِنَ النَّأْسِ الصِّحَةُ وَالْفَرَاغُ لِعِنى صحت اور فراغت دواليي نعمتيں ہيں جن سے اکثر لوگ دھوكا كھاجاتے ہيں۔(3)

یعنی پہلے فائدہ نہیں اٹھاتے اور پھر جب یہ دونوں چلی جاتی ہیں توان کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ ﴿4﴾ ... جسے ڈر ہو تاہے وہ رات میں ہی سفر شر وع کر دیتاہے اور جو رات کو سفر کر تاہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے، سنو!الله عَدَّوَ جَنَّ کاسامان نہایت قیمتی ہے، سنو!الله عَدَّوَ جَنَّ کاسامان جنت ہے۔ (4)

- ٠٠٠سن الترمذي، كتاب الزهد، بأب ما جاء في المبادرة بالعمل، ٢/ ١٣٧، حديث: ٢٣١٣، بتغير
   الزهد لابن المبارك، بأب التحضيض على طاعة الله، ص٣، حديث: ٤
- الزهد الابن المبارك، باب التحضيض على طاعة الله، ص٢، حديث: ٢، عن عمر وبن ميمون
   المستدررك، كتاب الرقاق، باب نعمتان مغيون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، ۵/ ٣٣٥، حديث: ٩١٢ك
  - €... بخارى، كتاب الرقاق، باب ماجاء في الرقاق. . . الخ، ۴/ ۲۲۲، حديث: ١٩٩٢
  - ... سنن الترمذي، كتأب صفة القيامة، بأب رقيم ١٨، ٣/ ٢٠٣، حديث: ٢٣٥٨

و المعرف المعربي المعاملة المعاملة العلمية (وتوت اسلام) المعلمة (وتوت اسلام) المعلمة ( 33

﴿5﴾... پہلا صور اوراس کے بعد دوسر اصوراس طرح پھو نکا جائے گا کہ موت اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ آچکی ہوگی۔(۱)

﴿6﴾... مهربان وشفیق آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب صحابَهُ كرام عَلَيْهِمُ البِّضُون ميں غفلت يا سُستى كى علامت د كيھتے تو بلند آواز سے ارشاد فرماتے: تمهيں قائم و دائم رہنے والی موت ضرور آكر رہے گی جاہے بد بختی كے ساتھ و 20 باتھ ہو ياخوش بختی كے ساتھ و 20 ب

﴿7﴾ ... أَنَا التَّذِينُو وَالْمَوْتُ الْمُغِيْرُو السَّاعَةُ الْمُوْعِدُ لِعِنى مِين وُرانَ والا بول اور موت حمله كرنے والى ہے جبكه قيامت وعدے كى جبكه بيان عبد الله عبد الل

### دنیا کی مثال:

﴿8﴾... حضرت سیّدُنا عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ مَا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم باہر تشریف لائے توسورج تھجور کے پتوں کے کناروں پر چبک رہاتھا، ارشاد فرمایا: "ونیا کا اتنابی وقت باقی رہ گیاہے جتنا آج کے گزرے ہوئے دن کا وقت باقی ہے۔ "(4)

﴿9﴾ ... دنیا کی مثال اس کیڑے کی طرح ہے جو شروع سے آخر تک بھٹ چکاہواور اب آخری تاگے کے ذریعے لئک رہاہواور عنقریب بیہ تا گا بھی ٹوٹ جائے گا۔(5)

﴿10﴾ ... حضرت سیّبُنا جابر دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جب خطبہ میں قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کی آواز مبارک بلند ہوجاتی اور چرو اقدس سرخ ہوجاتا گویاکسی لشکر سے ڈرار ہے ہیں اور یول فرماتے: "میں نے تمہارے یاس کئی شام وصبح گزاری ہیں، مجھے

۱۰۰۰ سنن الترمذی، کتاب صفة القیامة، باب بقر ۲۳، ۴/ ۲۰۷، حدیث: ۲۳۲۵

<sup>2...</sup>موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتأب قصر الامل، ٣٠٠ مست، حديث: ١١٤

<sup>3...</sup>موسوعة الامأم ابن ابي الدنيا، كتاب قصر الامل، ٣/ ٣٣١ حديث: ١١٨

 <sup>...</sup>موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب قصر الامل، ٣/ ٣٣١، حديث: ١٢٠.

<sup>5...</sup>موسوعة الامأم ابن ابي الدنيا، كتأب قصر الامل، ٣/ ٣٣٢ حديث: ١٢٢

اور قیامت کوایسے بھیجا گیاہے۔" یہ فرماتے ہوئے آپ اپنی دونوں انگلیوں کوساتھ ملادیتے۔(۱)

#### سینه روش مونے کی تین علامات:

﴿11﴾ ... حضرت سيِّدُ ناعبدالله بن مسعود رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّ

فَكُنْ يَبُودِ اللّٰهُ أَنْ يَبَهُدِ بِهُ بَيْشَى خَصَلُى كَالْ اللهِ اللهِ الله الله وكانا چاہ اس كاسينه لِلْإِسُلامِ (پ٨،الانعام:١٢٥) اسلام كے لئے كھول ديتا ہے۔

پھر ارشاد فرمایا: "جب نور سینے میں داخل ہو تاہے تو وہ گھل جاتاہے۔ "کسی نے عرض کی: "یادسول الله صَفَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! کیا کوئی ایسی نشانی بھی ہے جس کے ذریعے اس کی پہچان ہوجائے؟ "ارشاد فرمایا: "ہاں! دھوکے کے گھر سے علیحدہ رہنا، ہیشگی کے گھر کی جانب توجہ رکھنا اور موت آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کرلینا۔ "(2)

### کمبی اور چھوٹی امیدول کے بارے میں 14 مختلف اقوال:

﴿1﴾ . . . حضرت سيِّدُ ناسُدِّى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فِي يَدِي آيت مبارك مثلاوت كى:

اَ لَيْنِ يُ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَلِيوةَ لِيَبُلُو كُمُ اَيُّكُمُ تَرجِمة كنزالايبان: وه جس نے موت اور زندگی پيدا کی که اَکْنِ مُحَمَّنُ عَمَلًا الله ٢٠٠٥ الملک: ٢) تجهاری جانج بوتم میں کس کاکام زیاده اچھاہے۔

پھر اس کی تفسیریوں فرمائی: تمہاری آزمائش اس طرح کی جار ہی ہے کہ تم میں سے کون کون موت کو زیادہ یاد کر تاہے اوراس کی کتنی اچھی تیاری کر تاہے نیز اس سے کس قدر خوف اور ڈر ر کھتاہے۔

﴿2﴾... حضرت سیّدُ ناحذیفه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں که روزانه صبح وشام ایک منادی نداکر تاہے: اے لوگو! سفر کرو، سفر کے بارے میں ہے جس کی تائیداس آیتِ مُبارَکہ سے ہور ہی ہے:

- ٠٠٠٠مسلم، كتأب الجمعة، بأب تخفيف الصلاة والخطبة، ص ١٩٣٠، حديث: ٨٢٧
  - 2...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب قصر الامل، ٣/ ٣٣٣، حديث: ١٣١

﴿ مِنْ سُونِ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَمِيهِ (مُوت اللهُ فَي العَلَمِيةُ (مُوت اللهُ فَي ) ••••••

ترجمه کنزالایمان: بے شک دوزخ بہت بڑی چروں میں کی ایک ہے آدمیول کو ڈراؤ اُسے جو میں چاہے کہ آگ

إِنَّهَ الْإِحْدَى الْكُبَرِ فَ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ فَ لَا لِلْبَشَرِ فَ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ ال

(پ۲۹، المدّثر: ۳۵تاکس)

﴿3﴾... حضرت سیّرنا سحیّم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه جو كه بنوتمیم كے آزاد كر دہ غلام تھ، فرماتے ہیں: میں حضرت سیّرنا عام بن عبدالله رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه كے پاس تھااور وہ نماز پڑھ رہے تھ، آپ مخضر نماز پڑھ كرميرى

آئے یا پیچھے رہے۔

﴿4﴾... حضرت سیِّدُ ناداؤد طائی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ایک جَگه سے گزر رہے تھے کہ کسی نے کوئی بات پوچھ لی، آپ نے فرمایا: مجھے مَت روکو! مجھے جلدی ہے کہ کہیں جان نہ نکل جائے۔

﴿5﴾... امير المؤمنين حضرت سيّدُنا عمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہيں: آخرت كے نيك كاموں كے علاوہ ہر كام ميں تاخير كرنا بہتر ہے۔

### 60 مرتبهایک ہی جملے کی تکرار:

وہاں سے اُٹھ گیااور وہ دوبارہ نمازیر منے لگے۔

﴿6﴾ ... حضرت سیّدُ نامُنْذِر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِماتِ بِيل كه ميں نے حضرت سیّدُ نامالک بن وينار عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْعَقَاد كود يكها كه وه اپنے نفس كا محاسبه كرتے ہوئے يوں كهه رہے تھے: "اے نفس! تير ابر اہو، تو موت آنے سے پہلے موت كی تیار كى كر، اے نفس! تير ابر اہو، تو موت آنے سے پہلے موت كی تیار كى كر، اے نفس! تير ابر اہو، تو موت آنے سے پہلے موت كی تیار كى كر، اے نفس! تير ابر اہو، تو موت آنے سے بہلے موت كی تیار كى كر، اے نفس! تير ابر اہو، تو موت آنے سے بہلے موت كی تیار كى كر، الله كر، الله عنه الله عليه كم موت كى تيار كى كر، الله كا كم تبدير تھا كه جہال من فقت الله عبد پر تھا كہ جہال موقت الله عليه عليه كم تبديل كله تها كه جہال كو محمد و كم نہيں سكتے تھے۔

﴿7﴾ ... حضرت سیّدُ ناحسن بصری عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْقَدِی این میں فرمایا کرتے تھے: جلدی کرو! جلدی کرو! تھے بیان میں فرمایا کرتے تھے: جلدی کرو! جلدی کرو! تمہاری زندگی یہی سانسیں ہیں اگر رُک جائیں تو تمہارے اعمال کا سلسلہ بھی رُک جائے گا کہ جن سے تم الله عَدَّوَ جَلَّ اس شخص پر رَحم فرمائے جس نے اپنا محاسبہ کیا اور اپنے گناہوں پر عَدَّ مَرائِ عَلَیْ اللہِ عَدَّوَ جَلَّ اس شخص پر رَحم فرمائے جس نے اپنا محاسبہ کیا اور اپنے گناہوں پر

آنسوبهائے۔ پھریہ آیتِ مُبارَ کہ تلاوت کی:

اِنْكَانَعُكُ لَهُمْ عَكَّا ﴿ (پ١٦، مويه: ٨٨٠) ترجمة كنزالايهان: ٢م توان كي گنتي پوري كرتے ہيں۔

یعنی سانسوں کی گنتی پوری کرتے ہیں اور اس گنتی کا آخری سانس وہ ہو گاجب تمہاری روح نکلے گی اور گھر والوں سے جدائی ہو گی اور پھر تم قبر میں داخل ہو جاؤگے۔

### جہنم پر کوئی سواری نہ ہو گی:

﴿8﴾... حفرت سیّدُنا موسی اَشْعَرِی دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں سخت مجاہدے شروع کر دیئے سے ،کسی نے عرض کی: "اگر مجاہدے جھوڑ دیں یاان میں کچھ کی کر کے اپنی جان پر رحم کریں توکیسا ہے ؟" فرمایا: "جب گھوڑوں کو دوڑ کے لئے میدان میں اُتاراجا تا ہے اوروہ کنارے کی جانب بڑھتے ہیں تو پیری طاقت صَرف کرتے ہیں جبکہ میرے پاس تواس سے بھی کم وقت بچاہے۔" پھر آپ مسلسل سخت مجاہدات کرتے رہے بہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ابنی زوجہ سے اکثر فرمایا کرتے سے کہ تم اپنے سفر کی تیاری پہلے ہی مکمل رکھو کہ جہنم پر کوئی سواری نہ ہوگی۔

## سيِّدُنا على رَضِيَ اللهُ عَنْه كا خطبه:

آييش كش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی)<del>) • • • • • • • • • • • [</del> 507

کواس کی نظر میں سجاسنوار کر پیش کر تاہے تا کہ ان میں مبتلا ہو جائے حتّی کہ جس موت سے یہ انتہائی غفلت میں پڑاہے وہ اس پر حملہ کر دے، تمہارے جنت یا جہنم تک پہنچنے میں صرف موت رُکاوٹ ہے۔افسوس ہے اس غافل پر جس کی زندگی اس کے خلاف جحت بن جائے اور جس کے اتام زندگی اسے بد بختی کی جانب د تھکیل دیں۔ اللّٰہے ﷺ ہمیں اور تمہیں ان لو گوں میں کر دے جو کسی نعمت پر اِتراتے نہیں اور نہ ہی کوئی گناہ انہیں الله عَذْوَ عَلَّ کی اطاعت میں کو تاہی کروا تاہے اور جنہیں موت کے بعد کوئی حسرت نہ حچھوئے گی، بے شک الله عَزَّوْ مَن بى دعاكو قبول كرنے والا ہے اور ہميشہ بھلائي اسى كے قبضہ ميں ہے وہ جو جا ہتا ہے كرتا ہے۔

فتنتثم أنفسكم وتربي شتم والرتبتم وغرتكم الْاَ مَانِيُّ حَتَّى جَاءَامُوا للهِ وَغَرَّ كُمُ بِاللهِ الْعُوْوْمُ ﴿ (ب٢٠، الحديد: ١٢)

ترجمه كنزالايمان: تم في تواين جانيس فتنه ميس واليس اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے اور حجوٹی طمع نے تمهيس فريب ديايهال تك كه الله كالحكم آگيااور تمهيس الله

کے تھم پراس بڑے فریبی نے مغرور کھا۔

مذ کورہ آیت مُبارَ کہ کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ خواہشات اور لذ توں میں مبتلا ہو کرتم نے اپنی جانوں کو فتنہ میں ڈالا اور توبہ میں ٹال مٹول اور شک کرتے رہے یہاں تک کہ موت کا پروانہ آگیا اور شیطان نے حمہیں وھو کے میں رکھا۔

﴿11﴾ . . . حضرت سيّدُنا حسن بصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين كه كنابون سے بچواور توب ير قائم ربوكه زندگی کے یہی چند دن ہیں اور تمہاری سواری تھہری ہوئی ہے عنقریب تم میں سے کسی کو یکاراجائے گاتووہ دائیں بائیں دیکھے بغیر چل بڑے گالہذا یہاں سے نیک اعمال لے کر ہی گوچ کرو۔

#### دنیا کامال عاریت ہے:

﴿12﴾ ... حضرت سيّدُ ناعب الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْه فرمات بين: اس ونيامين مر شخص مهمان ہے اور اس كا مال عاريت ہے ( يعنى استعال كے لئے عارضى ديا كياہے ) مہمان نے رخصت ہونا ہے اور اس كا مال واپس کے کیا جانا ہے۔

#### مرض میں بھی خوبِ آخرت:

﴿14﴾ ... حضرت سیّدُناعاصم اَحول رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِماتِ ہِیں کہ میں نے حضرت سیّدُنافَضَیٰل رَقَّاشی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ فَرِمانے بیل کہ میں نے حضرت سیّدُنافَضَیٰل رَقَّاشی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ اَلٰهَا اِلْهِ عِیمال بِو چِیماتو فرمانے لگے: اے بھائی! لوگوں کا ہجوم ہر گز تہہیں تمہارے نفس کی اصلاح سے غافل نہ کرے کیونکہ بوچھ گچھ تم سے ہوگی نہ کہ دوسروں سے ، تم یوں نہ کہنا کہ میں فلال فلال عَلَى سے جاوَل گا کہ یوں تمہارادن ہے کار گزر جائے گا کیونکہ موت تمہیں ضرور آگر رہے گی، تم نے نیکی سے براہ کہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھی ہوگی جو گناہوں کو جلد اور تیزی سے ڈھونڈ لیتی ہو۔

﴿ تُوبُوالِكَ الله ﴿ السُّتَغْفِي الله ﴾

﴿ صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد ﴾

٠...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب قصر الامل، ٣/ ٣٨٢، حديث: ١٤٦

#### موت کی سختیاں اور نزع کے وقت کے

مستحباعمال (اسمين تين فعلين بين)

#### موت كى سختياں

ىپلى فصل:

ماب نمبر 3:

جان لو!اگر انسان کے سامنے موت کی سختی کے علاوہ کوئی تکلیف اور عذاب نہ ہو تو بھی اس کی زندگی اجیر ن اور خوشیاں پھیکی پڑجائیں اور وہ اپنے آپ سے غلطی اور غفلت کو دور کر دے حالا نکہ ایسا نہیں لہٰذا انسان کوچاہئے کہ موت کے بارے میں ہی سوچ بچار کرے اور اسی کی تیاری کرے خصوصاً جبکہ وہ ہر لمحہ پیچھا کر رہی ہے۔کسی دانشمند نے کیا خوب کہاہے: تکالیف کی ڈور دو سرے کے ہاتھ میں ہے اور تم نہیں جانے کہ وہ کر بہیں تکالیف میں مبتلا کر دے گا۔

### سيِّدُنالقمان مَضِ اللهُ عَنْد كَى بِيلِيْ كُو تَصِيحَت:

حضرت سیّدُ نالقمان دَخِیَا اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: میرے بیج!تم نہیں جانتے کہ موت تمہیں کب آئے تیاری کرلو۔ جانتے کہ موت تمہیں کب آئے تیاری کرلو۔

حیرت ہے اس شخص پر جو کسی پُر لطف اور رَنگ وئمر ورکی بڑی محفل میں شریک ہواوراسے یہ خبر دی جائے کہ ابھی کوئی سیابی آئے گااور تمہیں سب کے سامنے پانچ کوڑے مارے گاتویقیناً اسے محفل بد مزہ اور زندگی بے رونق معلوم ہوگی مگر موت جو کہ ہر لمحہ بیچھے ہے اور کسی بھی وفت تمام تَر سختیوں کے ساتھ آکر پکڑ سکتی ہے حالا نکہ انسان اس سے غافل ہے۔اس کا سبب محض دھوکا اور جہالت ہے۔

### موت کی شدّت و تکلیف کی بهجان:

جان لو!موت کی شدت اور تکلیف کی حقیقی پہچان تووہی کر سکتاہے جواس کا ذاکقہ چکھے گا اور جس نے ابھی تک ذاکقہ نہیں چکھاوہ دوطریقوں سے پہچان کر سکتاہے یا خود کو پہنچنے والے درد اور تکالیف کا اندازہ کرکے پہچان کر سکتاہے یاحالت نزع میں لوگوں کو جن تکالیف میں مبتلاد یکھتاہے ان میں غور کرے۔ اس کا اندزہ یوں ہو سکتاہے کہ جسم کا جو حصہ بے جان ہو چکا ہواسے درد کا احساس نہیں ہو تا اور جس میں

و إحْيَاءُ الْعُلُوْمِ (جلد يَنْمَ)

011

جان ہوا سے درد کا احساس ہوتا ہے جو کہ دَر اصل روح کو ہوتا ہے لہٰذا جب کوئی حصہ زخمی ہوتا ہے یا آگ سے جل جاتا ہے تو یہی جلن یا تکلیف روح کی جانب بڑھتی ہے اور جس قدر بڑھتی ہے اسی قدر روح تکلیف محسوس کرتی ہے۔ اندازہ کرو کہ مذکورہ صورت میں تکلیف گوشت،خون اور دیگر حصوں میں تقسیم ہوتی ہے اور روح تک اس کا یکھ ہی حصہ پہنچ یا تا ہے جبکہ اگر یہی تکلیف دیگر حصوں کونہ پہنچ اور بر اور است روح تک بہنچ جائے تواس کی تکلیف اور شدت کا عالم کیا ہوگا؟

### زع کے کہتے ہیں؟

نزع اس نکلیف کانام ہے جوبر اور است روح پر نازل ہوتی ہے اور تمام اجزا کو گھیر لیتی ہے یہاں تک کہ روح کاوہ حصہ بھی نکلیف محسوس کر تاہے جوبدن کی گہر ائیوں میں ہے بالکل ایسے جیسے اگر کسی حصے پر کوئی کا نٹاچھے توبدن درد محسوس کر تاہے جو کہ کانٹا چھنے کی جگہ توبدن درد محسوس کر تاہے جو کہ کانٹا چھنے کی جگہ سے ملاہو۔ اس کے بر عکس جلنے کا اثر کافی دیر تک رہتاہے کیونکہ آگ کے اجزا جسم کے اندر تک سرایت کر جاتے ہیں اور یوں اس جلی ہوئی جگہ کا کوئی بھی اندرونی یا ہیر ونی حصہ آگ کے اثر سے محفوظ نہیں رہتا اور پھر گوشت کے اجزامیں پھیلی ہوئی وق جگہ کا کوئی بھی اس کا احساس کئے بغیر نہیں رہ پاتے جبکہ زخم صرف اسی جگہ گئتاہے جہاں لوہا (یعنی تلوار وغیر ہ) گئے اور اسی وجہ سے زخم کی تکلیف جلنے کی تکلیف سے ملکی ہوتی ہے۔

#### نزع کی تکالیت:

نزع کی تکالیف براوراست روح پر حمله آور ہوتی ہیں اور پھریہ تکالیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہیں کہ ہر ہر رکے سے ،ہر ہر جھے اور جوڑ سے روح کھنچی جاتی ہے نیز ہر بال کی جڑ سے اور تر سے پاؤل تک کی کھال کے ہر جھے سے روح نکالی جاتی ہے لہذا تم اس کی تکلیف اور درد کے بارے میں مت یو چھو کہ بزر گول نے تو یہاں تک فرمادیا ہے کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار سے ، آرے کے چیر نے سے اور قینچی کے کاٹے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ جب تلوار کا وار بدن پر پڑتا ہے تو بدن کو تکلیف اسی وجہ سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کاروح کے ساتھ تعلق قائم ہے تو ذرااندازہ کرو کہ کس قدر تکلیف ہوگی جب تلوار براوراست روح پر پڑے گی ؟ جب کسی کو تلوار سے زخمی کیا جائے تو مد دمانگ سکتا ہے اور چیخ و پکار کر سکتا ہے کیونکہ اس کے زبان و جسم میں گی ؟ جب کسی کو تلوار سے زخمی کیا جائے تو مد دمانگ سکتا ہے اور چیخ و پکار کر سکتا ہے کیونکہ اس کے زبان و جسم میں گی ؟ جب کسی کو تلوار سے زخمی کیا جائے تو مد دمانگ سکتا ہے اور چیخ و پکار کر سکتا ہے کیونکہ اس کے زبان و جسم میں

طاقت موجود ہے جبکہ مرنے والے کی آواز اور چیخ و یکار تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ موت کی تکلیف اس وقت بڑھ کر دل پر غلبہ کر لیتی ہے اور پھر پورے بدن کی طاقت چھین کر ہر ھے کو کمزور کر دیتی ہیں یہاں تک کہ کسی بھی جھے میں مدوما نگنے کی طاقت نہیں رہتی نیز سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر غالب آگر اسے حیر ان ویریشان کردیت ہے جبکہ زبان کو گونگااور باقی جسمانی حصول کوبے جان کردیتی ہے، اگر کوئی شخص نزع کے وقت رونا، حِلّانا یا مد د مانگنا بھی جاہے تو ایبانہیں کر سکتا اور اگر بچھ طاقت باقی بھی ہو تو اس وقت اس کے حلق اور سینے سے غر غرَ ہ اور گائے بیل کے ڈکڑانے کی آواز ہی سنوگے، اس کارنگ مٹیالا ہو جاتا ہے گویامٹی سے بناتھا تومرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے، ہر رَگ سے روح نکالی جاتی ہے جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے، آئکھوں کے ڈھیلے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہونٹ سو کھ جاتے ہیں، زبان سُکڑ جاتی ہے، مثانے اوپر کی جانب ھنچے جاتے ہیں اور انگلیاں نیلی پڑجاتی ہیں، جس بدن کی ہر ہررگ سے روح نکالی جاچکی ہو اس کی حالت مَت یو چھو کیونکہ اگر جسم کی ایک رگ بھی تھنچ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ذراغور تو کرو کہ پوری روح کوایک رگ سے نہیں بلکہ ہر ہر رگ سے نکالا جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہو گی؟اور پھر آہتہ آہتہ جسم کے ہر ہر صے پر موت طاری ہوتی ہے، پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑجاتی ہیں اور یوں جسم کے ہر ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنایڑ تاہے یہاں تک کہ روح حلق تک تھینچ لی جاتی ہے، یہی وہ وقت ہو تاہے جب مرنے والے کی امیدیں دنیااور دنیاوالوں سے ختم ہو جاتی ہیں جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیریہلے بند ہو جاتاہے اور پھر حسرت وندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔

### توبہ قبول ہونے کا آخری وقت:

رسولِ اَكرم، شاوبن آدم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمایا: بندے كى توبداس وفت تك قبول كى جاتى ہول كى جاتى ہوں كى جاتى ہوں كى جاتى ہے جب تك گلے ميں دَم نه أنك جائے۔(1)

#### نزع کے وقت توبہ کرنا:

حضرت سيّدُ نامجابد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه في يد آيت مُبارَكه تلاوت فرماني:

●...سنن الترمذي، كتاب الدعوات، بأب في فضل التوبة... الخ، ۵/ ٣١٧، حديث: ٣٥٣٨

يْ شَنْ : مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی)

ۅؘڲۺؾؚۘٵڵؾۧۅٛڹڎؙڸؚڐڹؽؽۼؠۘۘۘؽٷؽڵۺؾؚۣٵؾؚ ڂۺؖؽٳۮؘٳڂۻؘۯٳڂۘڽۿؙؠؙٳڷؠٛۅ۫ؾؙۊٵڶٳڹۣٚ ؿؙڹؿؙٳڵؙڹؙ؞ڕڽٵۥٳڹڛٳ؞؞١)

ترجمة كنز الايمان: اور وه توبه ان كى نهيس جو گنابول ميس كى دېچة كابول ميس كى كوموت آئ كى توكياب ميں نے توبه كى۔

پھر اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: کچھ لوگ اس وقت توبہ کرتے ہیں جب فرشتے نظر آنا شروع ہوجاتے ہیں۔ ہوجاتے ہیں حالانکہ اس وقت توحضرت مَلَکُ الْمُوت عَلَيْهِ السَّلام اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوجاتے ہیں۔

تم نزع کے وقت کی سختیوں اور تکالیف کے بارے میں مَت بوچھو، نیز موت کی سختیاں اس قدر زیادہ بیں کہ حضور سیّدِ عالَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ مَلْ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم خود اپنے بارے میں بھی دعا کیاکرتے سے کہ" یا اللّٰه عَدَّوجَانًا! محمد (صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم) پر موت کی سختیال آسان فرمادے۔"(1)

لوگ ان سختیوں کی صحیح بہچان نہ ہونے کی وجہ سے نہ توان سے پناہ مانگتے ہیں اور نہ ہی انہیں اہمیت دیتے ہیں کیو نکہ جب کسی چیز کا وجو د نہ ہو تواسے صرف نورِ نبوت اور نورِ ولایت سے ہی جانا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلاَ ماور اولیائے کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلاَ موت سے بہت زیادہ خوف زدہ رہاکر تے تھے۔

#### موت کے خوف سے ہی موت نہ آجائے:

حضرت سیّدُناعییلی علیه السَّلام نے ارشاد فرمایا: اے حواریوں کی جماعت! تم الله عَدَّوَجَلَّ سے دعاما نگو کہ وہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان فرمادے کیونکہ مجھے موت کاخوف اس قدرہے کہ کہیں اس کے خوف سے ہی مجھے موت نہ آ جائے۔

## مرنے کے بعد بھی موت کی تلخی:

منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے پچھ لوگوں کا گزر ایک قبرستان سے ہواتو کسی نے کہا:اگرتم الله عوَّدَ عَلَّ مِن اسرائیل کے پچھ لوگوں کا گزر ایک قبرستان سے ہواتو کسی نے کہا:اگرتم الله عوَّدَ عَلَا عَلَی دعا کہ وہ موت کے بارے میں پچھ بتاسکے توکیسارہے گا؟ چنانچہ انہوں نے دعا کی تو یک ایک قبر سے مر دہ نکلااور ان کے سامنے کھڑا ہوگیا، انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیشانی پر سجدے کا نشان ہے، وہ مر دہ کہنے لگا:اے لوگو! تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے بچاس کی بیشانی پر سجدے کا نشان ہے، وہ مر دہ کہنے لگا:اے لوگو! تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے بچاس

۱۹۲۳ - دریث: ۱۹۲۳ ماجاه فی دکر مرض سول الله، ۲/ ۲۸۱، حدیث: ۱۹۲۳

و اسلامی (مجلس المدینة العلمیه (موت اسلامی) مجلس المدینة العلمیه (موت اسلامی)

سال کا عرصہ گزر چکاہے مگر ابھی تک دل سے موت کی تلخی کم نہیں ہوئی۔

أُمّ المؤمنين حضرت سيّدَ تُناعا كَثه صدّيقة دَخِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْهَا فرماتي بين:جب سے رسول كريم صدّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى وفات كى شدت كو ديكھا ہے تب سے كسى كى آسان موت يرر شك نہيں آتا۔

### وقت نزع میں آسانی کے لئے دعائے مصطفے:

روایت میں ہے کہ پیارے آ قاصل الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاليهِ وَسَلَّم يون دعافر ماياكرتے تھے: ياالله عَوْوَجَلُ! تو پھُون سے، ہڑیوں سے اورانگلیوں کے بوروں سے روح زکالتاہے، یا الله عَدَّوَجَلًا! موت کے معاملہ میں میری مدد فرما اور اسے مجھ پر آسان فرما۔(۱)

#### موت کی تکلیف اور تلوار کے 300وار:

حضرت سيّدُ نا حسن بصرى عَنَيْدِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى روايت كرت بي كه سركار دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْدِ وَاللهِ وَسَلّم نے موت کی تکالیف اور اس کے حلق میں اُٹک جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: پیہ تکلیف تلوار کے تین سوؤار کے برابر ہے۔<sup>(2)</sup>

#### آسان ترین موت:

بار گاہ رسالت میں موت اور اس کی شدت کے بارے میں سوال ہواتوار شاد فرمایا: آسان ترین موت ا یک کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جو کہ روئی میں کچھنسی ہوئی ہو لہٰذا جب بھی اسے روئی سے نکالا جائے گا اس کے ساتھ روئی ضرور آئی گی۔(۵)

### ہر رگ پر موت کااثر:

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحرو برصل الله تعالى عليه والهو وسلّم في ايك مريض كى عيادت كى چر ارشاد فرمایا: میں جانتاہوں کہ اس پر کیا گزررہی ہے ، اس کی کوئی رگ بھی ایسی نہیں ہے جس پر علیحد ہ علیٰجدہ موت <sup>ا</sup>

- ١٨٩: صورعة الامام ابن إلى الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب الحوف من الله، ٥/ ٥٢، حديث: ١٨٩
- ٤ ... موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب الخوف من الله، ۵/ ۵۳، حديث: ١٩٢
- ...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب الخوت من الله، ٥٠ ٣٥٣، حديث: ١٩٣٠

كى تكليف كالثرنه ہور ہاہو۔(1)

### بستر پر مرنا بہتر ہے یا میدان جنگ میں؟

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعلی المرتضی کَهَّمَاللهُ تَعَالَ وَجَهَهُ الْکَینِیم جَهاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کرتے: اگر جہادنہ کروگے تو بھی موت آکر رہے گی، قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضَہ قدرت میں میری جان ہے! میرے نزدیک تلوار کے ہزار وَار کھانابستر پر موت آنے سے زیادہ ملکے ہیں۔

#### موت کی تکنی کب تک؟

حضرت سیّدُنا امام اَوزاعی دَخهَ اللهِ تَعالى عَدَيْه فرماتے ہیں: ہمیں بیہ بات کینچی ہے کہ قیامت آنے تک مردہ موت کی تکایف محسوس کرتار ہتاہے۔

#### سب سے بڑھ کر ہولناک چیز:

حضرت سیّدُناشَد اوس دَخِیَاللهٔ تَعَالیٰعَنْه فرماتے ہیں: مومن پر دنیاو آخرت میں موت سے بڑھ کر کوئی ہولناک چیز نہیں ہے کہ اس کی تکلیف آروں کے چیرنے سے، قینچیوں کے کاٹنے سے اور ہانڈیوں میں اُبالے جانے سے بھی بڑھ کرہے، اگر کوئی مر دہ قبر سے نکل کر دنیاوالوں کو موت کے بارے میں بتائے تووہ لوگ زندگی سے کوئی نفع اٹھا سکیں نہ نیند میں کوئی سکون پائیں۔

### مومن پر موت کی تکالیف کی وجه:

حضرت سیّد نا زید بن اسلم عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْاکْهُم این والدصاحب سے روایت کرتے ہیں: جب مومن این عضرت سیّد نا زید بن اسلم عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْاکْهُم این والدصاحب سے روایت کر جنت میں ملناہے تواس پر موت کی تکالیف ڈال وی جاتی ہیں تا کہ موت کی تکالیف اور جنتیاں بر داشت کر کے جنت میں اپنا در جہ پالے اور جب کا فرکا کوئی ایساعمل پی جائے جس کا بدلہ نہ دیا گیا ہو تو اس پر موت آسان کر دی جاتی ہے تا کہ عمل کا بدلہ یہیں پورا ہو جائے اور وہ جہنم کی طرف کھیر دیا جائے۔

۲۵۱۲: مسند البزار، مسند سلمان الفارسي، ۲/ ۲۸۰، حدیث: ۲۵۱۲

#### موت کی شدت:

ایک بزرگ رَخمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے بارے میں ماتاہے کہ وہ بیاروں کی عیادت بہت زیادہ کیا کرتے اور پوچھتے: تم موت کو کیسایاتے ہیں؟ بوچھتے: تم موت کو کیسایاتے ہیں؟ فرمایا: گویا آسانوں کو زمین سے ملادیا گیا ہے اور میری روح سوئی برابر سوراخ سے نکل رہی ہے۔

#### اجانك موت كا آنا:

محسن کائنات، فخرموجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا ہے: اچانک موت کا آجانا (کامل) مومن کے لئے راحت ہے اور گناہ گار کے لئے باعث ندامت۔(۱)

#### مُردے کا ایک بال:

حضرت سیّدُنامُنُوُل دَغِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ سیّدِعالَم، نُودِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَّم وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالل

ایک روایت میں ہے:اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے توسب کے سب پکھل جائیں۔

#### آسان موت:

منقول ہے کہ حضرت سیِدُنا ابر اہیم عَلَیْهِ السَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کَهِ انتقال کے بعد الله عَوْوَجَلَّ نے ان سے فرمایا: "اے میرے خلیل! آپ نے موت کو کیسا پایا؟" حضرت سیِدُنا ابر اہیم عَلَیْهِ السَّلَامِ نے عرض کی:"اس گرم سیُخ کی طرح جسے تَروفی میں رکھاجائے اور پھر تھینچ لیاجائے۔"ارشاد فرمایا:"ہم نے آپ کو آسان موت دی۔"

- المسندللامام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة، ٩/ ٢٢٦، حديث: ٢٥٠٩٢
- ... موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب الخوت من الله، ۵/ ۵۲٪، حديث: ١٩٠٠

﴿ مِعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العلمية (مُوت اللَّاكِ) ••••••

### موت كى تكليف باندى مين بهون كي طرح:

مروی ہے کہ حضرت سیِّدُنامولی کلیمُ الله عَلَیْهِ السَّدَه کی روحِ مبار کہ جب بارگاوالہی میں حاضر ہوئی توانله عوق کو کیسایایا؟ "عرض کی:" اپنے آپ کو اس زندہ چِٹیا کی طرح پایا جسے ہانڈی میں بھوناجار ہاہواور اسے موت بھی نہ آئے کہ راحت پائے اور چھٹکارا بھی نہ پاسکے کہ اُڑجائے۔" ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:" اپنے آپ کو اس زندہ بکری کی طرح پایا جس کی کھال قصاب اُتار رہاہو۔" حضور مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کا وصال ظاہر ی:

روایت میں ہے کہ آقائے دوجہال، رحمتِ عالمیال صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم کے وصالِ مبارک کے وقت ان کے پاس ایک پانی کا برتن رکھا تھاجس میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم اپنا ہاتھ داخل فرماتے اور پھر چہرہ مُبارَک ہے پر موت کی سختیاں آسان فرما۔"'' یہ دیکھ کر حضرت سیِّدَ تُنافاطمہ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا نَے عُرض کی:"آه! بابا جان آپ کس قدر بے چین ہیں۔"آپ نے دھزت سیِّد تُنافاطمہ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا نَے عُرض کی:"آه! بابا جان آپ کس قدر بے چین ہیں۔"آپ نے ارشاد فرمایا:"آج کے بعد تمہارے والدیر کوئی بے چینی نہ ہوگی۔"(2)

#### موت اور كانتے دار شاخ:

امير المؤمنين حضرت سيّدُنا عُمَرَ فارُوقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَ حضرت سيّدُنا كعب الأخبار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمؤمنين! العَفَّاد سے فرمایا: اے کعب! ہمیں موت کے بارے میں بتایئے؟ انہوں نے عرض کی: "اے امیر المؤمنین! موت اس شاخ کی طرح ہے جس میں بہت سارے کا نٹے ہوں اور اسے کسی آدمی کے بیٹ میں یوں داخل کیا جائے کہ ہر کا نٹاکسی نہ کسی رگ میں اٹک جائے پھر کوئی شخص اسے جھٹے سے کھنچے توجو کچھ نکلنا تھاوہ نکل آیااور جو باقی رہ گیاوہ رہ گیا۔ "

### جسمانی جوڑوں کا ایک دو سرے کو دعادینا:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سَر وَرصَلَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ موت کی سختیال

- ۱۲۲۳ ملیث: ۱۲۳۳ ملیث این ماجر، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی ذکر مرض برسول الله، ۲/ ۲۸۱، حدیث: ۱۲۲۳
- ۱۲۹۰...عن ابن ماجم، كتاب الجنائز، بالبذكر وفاته صلى الله عليه وسلم، ٢/٢٨١، حديث: ٩١٢٩

هُ العلميه (وعوت اسلامي) مجلس المدينة العلميه (وعوت اسلامي) مجلس المدينة العلميه (وعوت اسلامي)

اور تکالیف برداشت کرتاہے تواس کے جوڑ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعادیتے ہوئے یوں کہتے ہیں: تم سلامت رہو کہ اب ہم ایک دوسرے سے قیامت تک کے لئے جداہو جائیں گے۔(۱)

موت کی سختیوں کے مذکورہ واقعات ان کے ہیں جو الله عَزْوَجَلَّ کے محبوب بندے ہیں۔

### موت کی مصیبتیں:

ہم لو گوں کا کیا بنے گاجو گناہوں میں تھنے ہوئے ہیں حالا نکہ ہم پر توموت کی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ دیگر مصیبتیں بھی آئیں گی کیونکہ موت کی مصیبتیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔

#### همل مصيبت:

پہلی مصیبت نزع کی تکلیف ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔

#### دو سری مصیبت:

دوسری مصیبت مَلَکُ الْمَوت عَدَیْهِ السَّلَام کی صورت کا دیکھنا اوراس سے دل میں ڈر اور خوف کا داخل ہونا ہے کہ اگر کوئی شخص ملک الموت عَلَيْهِ السَّلام كى وہ صورت و كيمنا جاہے جو بہت بڑے گناہ گاركى روح قبض کرنے کے وقت ہوتی ہے تووہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔

### گناه گار کی موت کے وقت مَلک الموت کی صورت:

مروى ہے كه حضرت سيّدُنا ابرا بيم عَلَيْهِ السَّلَام في ملك الموت عَلَيْهِ السَّلَام سے فرمايا: " كناه كار بندے كى روح قبض کرتے وقت جو تمہاری صورت ہوتی ہے کیاتم مجھے و کھاسکتے ہو؟ "مَلَكُ الْمَوت عَلَيْدِ السَّلَام نے عرض كى: "آپ برداشت نہيں كر سكيں گے۔" فرمايا: "كيوں نہيں كر سكتا؟ "عرض كى: "اچھا!تو اپنا رُخ تبديل كركيجَة "حضرت سيّدُ ناابراجيم عَدَيْهِ السَّلام نه اپنارخ تبديل كيااورجب دوباره يهلّم رخير تشريف لائة توكيا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ مر دسیاہ کیڑے بہنے ہوئے ہے جس کے بال کھڑے ہیں، جسم سے بدبو کے بھیکے اٹھ

الرسالة القشيرية، بأب احوالهم عندالخروج من الدنيا، ص٣٣٣

و المام المحالي المحالي المحالي المحالية العلمية (ووت اسلام)

<sup>1 ...</sup> فردوس الإخبار للديلمي، بأب الميمر، ٢/ ٣٥٣، حديث: ٦٨٧٢

رہے ہیں، منہ اور نتھنوں سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہاہے، یہ دیکھ کر آپ عَدَیْدِ السَّلَام ہے ہوش ہوگئے، یکھ دیر بعد ہوش آیاتو مَلک الْمَوت عَدَیْدِ السَّلَام اپنی پہلی صورت پر تقے یہ دیکھ کر حضرت سیِّدُ نا ابر اہیم عَدَیْدِ السَّلَام نی اللّٰ اللّٰہ ا

### سِيِّدُنا داوَد عَلَيْهِ السَّلَام كاوصال ظاهرى:

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه سے مروی ہے کہ جناب سیّدُ الْدُرْسَدِیْن، دَحدةُ لِلْعَالَدِیْن صَلَّی اللهُ وَسِلِهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: حضرت داؤد عَدَیْدِ السَّلَام بہت زیادہ غیرت مند تضے لہذا جب اپنے گھر سے نکلتے تو گھر کا دروازہ بند کر دیا کر تے، ایک مرتبہ دروازہ بند کر کے باہر نکلے ہی تھے کہ آپ کی زوجہ کو گھر میں ایک اجنبی نظر آیا، یہ دیکھ کر انہوں نے کہا: "اس کو کس نے اندر آنے دیا اگر داؤد عَدَیْدِ السَّلَام تشریف لے آئے تو اسے ضرور سزا دینگے۔ "جب حضرت داؤد عَدَیْدِ السَّلَام تشریف لائے تو اس اجنبی سے بوچھا: "تم کون ہو؟" اس نے کہا: "میں وہ ہوں جسے بادشا ہوں سے ڈر کئے نہ در بان روک پائیں۔ "یہ س کر آپ عَدیْدِ السَّلَام فرمایا: "اللّٰه عَدَّوَ مَلَ کی قسم! تب تو تم مَلَک الْمُوت عَدَیْدِ السَّلَام ہو۔ "یہ فرماکر آپ عَدیْدِ السَّلَام وہیں اینی چادر میں لیٹ گئر (پھر آپ کی روح قبض کرلی گئی)۔ (۱)

#### حکایت:حسر ت زده باد شاه

منقول ہے کہ حضرت سیّدُناعیسی عَلَیْدِالسَّلَام کا گزر ایک کھو پڑی کے قریب سے ہواتو آپ نے اسے کھو کر مار کر فرمایا: "الله عَزُوَجَلَّ کے حکم سے مجھ سے کلام کر۔ "کھو پڑی میں سے آواز آئی: "اے دو خُ الله! میں فلاں فلاں زمانے کا بادشاہ ہوں اور اپنے محل میں تخت پر یوں بیٹا تھا کہ سَر پر تاج جبکہ نو کر چاکر اور ایک فلاں فلاں زمانے کا بادشاہ ہوں اور اپنے محل میں تخت پر یوں بیٹا تھا کہ سَر پر تاج جبکہ نو کر چاکر اور ایک کشکری میرے آس پاس تھے کہ یکا یک ملک المُوت عَلَیْدِالسَّلَام آئے اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہر جوڑ الگ الگ ہورہا ہے اور پھر میری روح کھینے لی گئی،کاش!لوگوں کو جمع کرنے کے بجائے تنہائی اختیار کرتا،کاش!

موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب ملك الموت واعوانم، ٥/ ٢٨٨، حديث: ٢٣٣

ور اسلامی) و استان المحدید العلمیه (دوت اسلامی) و ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ (۱۹ اسلامی) و ۱۹ اسلامی المحدید العلمیه (دوت اسلامی)

<sup>•...</sup>المسندللامأم احمد بن حنبل، مسندا بي هريوة، ٣/٠٠، حديث: ٩٣٣٢

لو گول کے قریب رہنے کے بجائے ان سے دور بھا گتا۔"

یہ مصیبت وہ ہے جو گناہ گاروں کو پہنچتی ہے جبکہ فرمانبر داراس سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ انبیائے کرام علیہ مصیبت وہ ہے جو گناہ گاروں کو پہنچتی ہے جبکہ فرمانبر داراس سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ انبیائے کرام علیہ مائیہ السّدہ کے واقعات سے یہ نوظاہر ہو تاہے کہ نزع کی سختیاں ہیں مگر وہ خوف ود ہشت ظاہر نہیں ہو تاجو کہ مَلکُ الْہُوت عَدَیْهِ السَّدَم کی صورت دکھ کر گناہ گار بندے پر طاری ہو تاہے کیونکہ اگر کوئی شخص خواب میں بھی یہ صورت دکھ لے تو بقیہ زندگی ہے رونتی ہوجائے گی توسوچو کہ جاتی آئکھوں سے دیکھنے والے کی حالت کیا ہوگی؟ فرما نبر دارکی موت کے وقت مَلک الموت کی صورت:

فرمانبر داربنده مَلَكُ المُوت عَلَيْهِ السَّدَه كونهايت بى الحجى اور حسين صورت ميل ديكھا ہے۔ چنانچہ حضرت سيِّدُنا عَكر مه حضرت سيِّدُنا ابن عباس دَفِئ الله تَعَلَىٰ عَنْهُمَا ہے روايت كرتے ہيں: حضرت سيِّدُنا ابراہيم عَلَيْهِ السَّدَه بہت زياده غيرت فرمايا كرتے تھے لہذا آپ نے عبادت كے لئے ايك كمره خاص كيا ہوا تھا، جب باہر فكلتے تواسے بند كر ديتے، ايك مرتبہ لوث كر آئے تو كمرے ميں ايك اجبى كو ديھ كرار شاد فرمايا: "تمهيں ميرے كمرے ميں كس نے داخل كيا؟" اجبنى نے كہا: مجھے اس كمرے كالك نے داخل كيا ہے۔ فرمايا: كمرے كامالك توميں ہوں۔ اجبنى نے كہا: "مجھے كمرے ميں داخل كرنے والاوہ ہے جو مير ااور آپ كامالك ہے۔ "بي سن كر آپ نے اسے بيچان ليا كہ يہ فرشتہ ہے لبندا فرمايا: "فرشتوں ميں تبہارا كيا مقام ہے؟" اس نے عرض كى: "جى ہاں! ذرا اپنارُن تبديل كياور جب دوبارہ بيلے درخ پر تشریف لائے توايك ایسے نوجوان مر دكو دیكھا جس كا چبرہ نے اپنارخ تبديل كياور جب دوبارہ بيلے درخ پر تشریف لائے توایك ایسے نوجوان مر دكو دیكھا جس كا چبرہ انتہائی حسین، کپڑے نہایت صاف اور تو بصورت جبکہ جسم ہے خوشبوكی لپٹیں آر ہی تھیں۔ یہ دکھے کر فرمایا: انتہائی حسین، کپڑے نہایت صاف اور تو بصورت جبکہ جسم ہے خوشبوكی لپٹیں آر ہی تھیں۔ یہ دکھے کہ فرمایا: انتہائی حسین، کپڑے نہایت صاف اور تو بصورت جبکہ جسم ہے خوشبوكی لپٹیں آر ہی تھیں۔ یہ دکھے کہ فرمایا: انتہائی حسین، کپڑے نہایت صورت مومن کو صرف تمہارا ہیہ چبرہ دکھا دیا جائے تو بہی اس کے لئے بہت ہے۔

#### موت کے وقت کر اماً کا تبین کا کلام:

ہیں:"الله عَدْدَءَ مَل ہماری جانب سے تجھے بہترین بدلہ دے کہ تو کئی احجھی محفلوں میں ہمیں ہے گیا تھا اور کئی اچھے عمل ہمارے سامنے لا تاتھا"اور اگر مرنے والا گناہ گار ہو تو فرشتے کہتے ہیں:"الله عَذَوَجَلَّ ہماری طرف ہے تجھے اچھابدلہ نہ دے کہ تو کئی بُری محفلوں میں ہمیں لے گیاتھا، تو کئی بُرے عمل ہمارے سامنے لا تاتھااور کئی بری باتیں ہمیں سُنوایا کرتا تھا، الله عَذَوَ جَلَّ تَجْھِ اچھا بدلہ نہ دے " یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کی نگاہ فرشتوں پر جَم کر رہ جاتی ہے اور پھر تبھی دنیا کی جانب لوٹ نہیں یاتی۔

#### تیسری مصیبت:

(موت کی مصیبتوں میں ہے) تیسری مصیبت گناہ گار کو جہنم میں اس کی جگہ د کھانااور د کھانے سے پہلے خوف زوہ کرناہے کیونکہ نزع کے وقت سب لو گوں کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور روح نکلنا بھی جاہے تو اس وقت تک نہیں نکل یاتی جب تک مَلکُ الموت عَدَیْه السَّلام کے دو جملول میں سے ایک نه سن لے که اے الله عَوْمَ جَلَّ کے دشمن! تجھے جہنم مبارک ہویا پھریہ کہ اللہ عَوْدَ جَلَّ کے دوست! تخجے جنت مبارک ہو عُقلمنداسی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں۔

### مرنے سے پہلے ہی اپناٹھکاناد یکھ لینا:

حضور نبی یاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہو تاجب تک اسے اپنے ٹھکانے کاعلم نہ ہو جائے اور بید دیکھ نہ لے کہ اس کاٹھ کا ناجنت ہے یا دوز خ۔ <sup>(1)</sup>

#### الله عَزَّوَ جَلَّ في ملاقات:

حُسنِ أَخَلاقَ كَ يَبِكِر، محبوب رب اكبر صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: "جو الله عَدَّوَ جَلَّ كَى ملاقات کو بیند کر تاہے الله عَدْوَجَلَّاس کی ملاقات کو بیند فرماتاہے اور جو الله عَدْوَجَلَّ کی ملاقات کو بیند نہیں كرتا الله عَذَوْءَ مِن جي اس سے ملاقات كو بيند نہيں فرماتا۔ "عرض كي گئ: موت كو تو ہم سب ہى نابيند كرتے ہیں؟ارشاد فرمایا:" یہ موت کو ناپیند کرنانہیں ہے کیونکہ جب موت آتی ہے تووہ مومن پر آسان کر دی جاتی ہے پھروہ الله عَزَّوَجَلَّ كي ملاقات كوبيندكر تاہے اور الله عَزَّوَجَلَّ اس كي ملاقات كوبيند فرماتا ہے۔"(2)

<sup>• ...</sup> موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب مقام الميت في الجنة او في النار، ۵/ ۴۹۴، حديث: ٣٠٣

<sup>2...</sup> بخارى، كتاب الرقاق، باب من احب لقاء الله احب الله لقاءي، ۴/ ۲۳۹، حديث: ٧٥٠٧

### سبِيدُنا صُدْ يفه رَضِ اللهُ عَنْه ك آخرى لمحات:

مروی ہے کہ حضرت سیّد ناحد یفہ بن یمان دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنی زندگی کے آخری کھات میں حضرت سیّد نا ابن مسعود دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کھڑے آخری حصے میں کہا: "فرا اُٹھ کر دیکھنے گا کہ کیاوفت ہواہے؟"حضرت سیّد نا ابن مسعود دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کھڑے ہوئے اور لوٹ کر آئے تو کہنے لگے: سرخ ستارہ معود ارہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیّد ناحذیفہ بن یمان دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے کہا:"الله عَوْدَجَلُ مجھے اس صبح محفوظ رکھے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہو۔"

### سيِّدُنا الوهريره دَفِق اللهُ عَنْه كے آخرى لمحات:

منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَخِنَ الله تَعَالَى عَنْه كى زندگى كے آخرى لمحات قریب آئے تو مروان بن حكم مانے كے لئے آیا اور دعاكر نے لگا: "اے الله عنَّوبَ كَا ان پر آسانی فرما۔ "حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَخِنَ الله تَعَالَى عَنْه نے فوراً دعاكى: "یا الله عَذَوبَ كَا اجھ پر سختی فرما۔ "پھر رونے گے اور فرمایا: "الله عَذَوبَكَ كی قسم! میں دنیا كے غم كی وجہ سے نہیں رورہا اور نہ تم سے جدا ہونے كی وجہ سے بے چین ہوں بلكہ میں توالله عَدَوبَكَ كی جانب سے اس پیغام كا انتظار كررہا ہوں كہ جنت میں داخل ہو تا ہوں یا جہتم میں۔ "

#### فرما نبر دار کی موت کے وقت شیطان کا چیخنا چلانا:

مروی ہے کہ میٹھے میٹھے آتا، کی مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب الله عَوْدَ جَلَّ کَ بندے سے راضی ہو تا ہے تو فرما تا ہے: "اے ملک الموت! میرے فلاں بندے کے پاس جاوَاور اس کی روح لے کر آوَ تا کہ میں اسے راحت دوں، اس کا یہی عمل کافی ہے کہ اسے جس بھی آزمائش میں ڈالا تو وہ اس میں ویساہی پورا اُتراجیسا میں چاہتا تھا۔" ملک الموت عَلَیْهِ السَّدَم اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لے کر آتے ہیں جن کے پاس پھولوں کی خوشبو دار شاخیں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں، ہر فرشتہ اسے ایک نی خوشخبری سنا تا ہے پھر روح نظران کی خوشبو دار شاخیں باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں، ہر ایک کے پاس پھول ہوتے ہیں، جب شیطان کی نظران

• ... تمام نسخوں میں ابن مسعود کاذکر آیا ہے لیکن درست ابومسعود ہے۔ (اتحاف السادة المتقین، ۱۴/ ۹۳)

(پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (وقوت اسلامی) •••••• (22

فر شتوں پر پڑتی ہے تواپناہاتھ اپنے سر پرر کھ کر چیختا چلاتا ہے ،اس کا شیطانی گروہ اس سے یو چھتا ہے: "سر دار کیا ہو گیا تمہیں؟"وہ کہتاہے:" کیاتمہیں نظر نہیں آرہاہے اس بندے کو کیا اعزاز وانعامات مل رہے ہیں،تم اس سے کیوں غافل رہ گئے؟ "شیطانی گروہ کہتاہے: "ہم نے تو کوشش کی تھی لیکن یہ نے لکا۔ "(۱)

#### مومن كاسكون:

حضرت سيّدُنا حسن بهرى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ القوي فرمات بين: مومن كاسكون صرف الله عَدْوَجَلَّ عد ملاقات میں ہے اور جس کا سکون الله عَذَّوَ جَلَّ سے ملاقات میں ہوتواس کے لئے موت کادن خوشی، راحت، امن، عزت اور بزرگی کا دن ہے۔

#### سيّدُنا جابر بن زيد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كا آخرى وقت:

حضرت سیّدُنا جابر بن زید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه کے آخری وقت میں کسی نے یوچھا: آپ کی کوئی خواہش ہے؟ فرمایا: ایک نظر حضرت سیّدُنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی کودیکھناچا ہتا ہوں۔ جب آپ تشریف لائے توانهيس بتايا كياكه بيه حضرت حسن بصرى بين-حضرت سيّدُ ناجابر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فِ إِبَى نكاه الحمائي اور كها: اے بھائی!خدا کی قشم! بیہ وہ گھڑی ہے جس میں آپ سے جدا ہو کر جہنم کی طرف جاؤں گایاجنت کی طرف۔ سيّدُنا مُحُد بن واسع رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا ٱخْرِي وقت:

حضرت سيّدُنا محد بن واسع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه في اليّع آخرى وقت مين فرمايا: الله عَوْوَجَلَّ متهين سلامت ر کھے! میں جہنم کی طرف جاؤں گایا پھر الله عدَّو مَن مجھے معاف فرمادے گا۔

### ہمیشہ حالت نزع میں رہنے کی تمنا:

بعض بزر گوں سے منقول ہے کہ ان کی یہ تمناہوتی کہ ہمیشہ حالَتِ نزع میں رہیں تا کہ انہیں ثواب کے لئے اٹھایا جائے نہ ہی عذاب کے لئے۔ بڑے خاتمے کے خوف نے اللہ والوں کے دل کاٹ کر رکھ دیئے ہیں کیونکہ موت کے وقت سب سے سخت مصیبت بڑے خاتبے کاخوف ہے،اگر چہ موقع کی مناسبت سے یہاں

• ...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، ٥/ ٣٤٢، حديث: ٢٥٣، قول عمر بن الخطأب

بُرے خاتمے اور الله والوں کے خوف کی وضاحت ہونی چاہئے لیکن چونکہ اس کی وضاحت خوف اور امید کے بیان میں ہو چکی ہے، لہٰذ ادوبارہ ذکر نہیں کریں گے۔

#### روسری فصل: **موت کے مستحب اعمال**

جان کیجئے! جس کی موت کاوفت قریب آ جائے اس کے لئے مستحب بیہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے پُر سکون رہے ، زبان سے کلمہ طیّبہ کاور د کر تارہے اور دل میں الله عَدْوَ جَلَّ سے اچھا گمان رکھے۔

### مرنے والاعذاب میں یار حمّتِ الٰہی میں؟

رحمَتِ عالَم، نُودِ مُجَسَّم مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمایا: مرف والے کی تین باتوں پر نظر رکھو جب بیشانی پر پسینہ آجائے، آنسو بہہ تکلیں اور ہونٹ خشک ہوجائیں توسمجھ لو کہ یہ الله عَدَّوَ جَلَّ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہور ہی ہے اور جب گلا گھونٹے جانے کی طرح آواز نکلے، رنگ سرخ ہوجائے اور ہونٹ مٹیالے رنگ کے ہوجائیں توسمجھو کہ یہ الله عَدَّوَ جَلَّ کاعذاب ہے جو اس پر نازل ہور ہاہے۔ (۱)

#### زبان پر کلمه طیبه کاوِرد:

یہ بھی خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت سیّدُنا ابوسعید خُدری دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ تاجد ارِ رِسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاو فر مایا: اینے مرنے والوں کو" لا اللہ اللّٰ اللّٰهُ" کی تلقین کیا کرو۔(1) اور حضرت سیّدُنا حذیفہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کی روایت میں ہے:"لا اللہ اللّٰ اللّٰهُ" پیچلے گنا ہوں کو مٹاویتا ہے۔(1)

#### كلمه طيّبه پرايمان اور جنت مين داخله:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعثمانِ غنی رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْ مَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْ مَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْ مَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْ مَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْه سے مروی اللهُ "پراس کا ایمان ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا۔(۵)حضرت سیّدُناعُبیّتُ اللهُ وَحَمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے مروی

- ◘...نوادير الاصول، الاصل السادس والثمانون، ١/ ٣٤٢، حديث: ٥٨٣
- ◘...مسلم، كتاب الجنائز، بأب تلقين الموتى "لاالدالا الله"، ص٧٥٧، حديث: ٩١٦
  - €...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب المحتضرين، ۵/ ٣٠٣، حديث: ٢
- ◘ ...مسلم، كتاب الايمان، بأب الدليل على ان من مات على التوحيد دخلا الجنة قطعاً، ص٣٣٠ حديث: ٢٦

<del>• (ب</del>یش ش: **مجلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی)<del>) • • • • • • • • • (</del> 24

روایت میں ہے کہ وہ گواہی دے۔

#### كلمه طيبه جنت كازادِراه ہے:

حضرت سیّدُناعثان غنی رَضِی اللهُ تَعلاعنه فرماتے ہیں:جب کسی کی موت کاوفت قریب آئے توتم اسے ''لااللہ ''کی تلقین کرو کیونکہ جس کاخاتمہ اس کلمہ پر ہوتا ہے۔ یہ کلمہ اس کے لئے جنت کازادِراہ بن جاتا ہے۔

### مرنے والول کے قریب رہا کرو:

حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: مرنے والوں کے قریب رہا کرواور انہیں نصیحت کیا کرو کیونکہ انہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتیں اور انہیں "لاللہ اللهُ"کی تلقین کیا کرو۔

#### کلمه طیبه کے سبب مغفرت:

حضرت سیّدُنا ابوہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ میں نے دسول الله صَدَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیهِ وَاللهِ وَسَدِّ مَا اللهِ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَیهِ وَاللهِ وَسَادُ فَرِماتِ سَاکہ ایک شخص کی موت کاوقت قریب آیا تو مَلکُ الموت عَلَیْهِ السَّلَام اس کے پاس آئے اور دل پر نظر ڈالی اسے خالی پایا، جبر وں کو کھولا تو دیکھا کہ زبان تالوسے ملی ہوئی ہے اور 'لا اِللهِ اِلَّ اللهُ ''زبان پر جاری ہے ، اس کلمہ اخلاص (یعنی کلمہ طیب) کے سبب اس کی مغفرت ہوگئی۔ (۱)

#### تلقین کرنے میں احتیاط:

تلقین کرنے والے کو چاہئے کہ تلقین میں یوں پیچھے نہ پڑجائے کہ پڑھواکر ہی دَم لے بلکہ نرمی سے کام لے کیو نکہ بعض او قات بیار کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو پاتے ،اسے مشکل پیش آتی ہے اور وہ تلقین کو بوجھ محسوس کر تاہے جس کی وجہ سے کلمہ طیّبہ کی ادائیگی ناگوار گزرتی ہے اور ڈر ہے کہ کہیں یہ بات اس کے برے خاتمے کاسبب نہ بن جائے۔

### مرتے و قت کلمہ نصیب ہوجانے کی وضاحت:

کلمہ طیّبہ نصیب ہونے سے بیہ مراد ہے کہ موت کے وقت دل میں ربّ عَدَّوَ جَلَّ کے سوا کوئی نہ ہوللہذا

...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب المحتضرين، ۵/ ۳۰۴، حديث: ٩

عصام بيش شن : مجلس المدينة العلميه (وعوت اسلامی) ••••••

جب دل میں کسی اور کی طلب نہ ہو گی تواس و نیاہے رخصت ہو کر بار گاہِ الٰہی میں حاضری انتہائی فائدہ مند ثابت ہو گی اور اگر دل میں دنیا کی یاد نہی ہو،طبیعت اسی کی جانب مائل ہو،لذ توں کے حچھوٹ جانے پر افسوس ہو، کلمہ صرف زبان کی نوک پر ہواور دل میں اس کے معنیٰ پختہ نہ ہوں تواب اس کا معاملہ تقدیرِ الہی پر ہے کیونکہ صرف زبان کاہلنا بہت کم فائدہ دیتاہے گریہ کہ اللّٰہ عَدَّدَ جَلَّ اپنے فضل سے قبول فرمالے۔

مرتے وقت الله عَزْوَجَلَّ کے متعلق اچھا گمان رکھنا مستحب ہے جس کی تفصیل امید کے بیان میں گزر چکی ہے۔ بلاشبہ اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ سے احجما گمان رکھنے کی فضیلت پر کئی احادیثیث مُبارَ کہ وار دہو ئی ہیں۔

#### الله عَزَّوَ مَلَ بندے کے ممان کے قریب ہے:

حضرت سيّدُنا واثلِم بن أستع رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه ايك مريض كي عيادت كے لئے تشريف لائے اور فرمايا: مجھے بتاؤ کہ الله عَذْوَجُلَّ کے بارے میں تم کیا گمان رکھتے ہو؟ اس مریض نے کہا: "گناہوں نے اتنابر باد کر دیا ہے کہ ہلاکت کے قریب ہو چکاہوں مگر اپنے رہ عَدَّوَجَلَّ کی رحمت سے یُرامید ہوں۔ "یہ سن حضرت سیّدُنا وا ثلبه رَهٰيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ نِي بلند آواز ہے کہا: "اَللّٰهُ ٱكْبَرِ " كِيمِ اللّٰ خانہ نے جھی بلند آواز ہے کہا: اَللّٰهُ ٱكْبَرِ اس ك بعد حضرت سيّدُنا واثله بن أشقّع رَضِواللهُ تَعَالَ عَنُه فِ فرمايا: مين في بيارے آقا محد مصطفى صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُو بِيهِ فَرِماتِ ہُوئِ سَا ہِے كَهِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرما تاہے: میر ابندہ جو گمان میرے بارے میں ر کھتاہے میں اس کے قریب ہوں ( یعنی ویساہی معاملہ فرما تاہوں ) اب اس کی مرضی جو چاہے گمان ر کھے۔ ( )

#### امیداور خون کے سبب نجات:

ر سولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللَّهِ لَيك نوجوان ك آخرى وقت ميں اس كے سر ہانے تشريف لائے اور ارشاد فرمایا: "تم اینے آپ کو کیسایاتے ہو؟ "عرض کی:"رحت اللی سے یُر امید ہوں جبکہ گناہوں کے سبب خوف زدہ بھی ہوں۔"ار شاد فرمایا:"اس موقع پر اگر بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تواملات عَذَوَ هَلَ وَهِ مَعِي عطا فرما تاہے جس کی امید تھی اور اس سے بھی حفاظت فرما تاہے جس سے خوف زوہ تھا۔ "(2)

و اسلامی المدینة العلمیه (وقوت اسلامی) علام المدینة العلمیه (وقوت اسلامی)

المسند للإمام احمد بن حنيل، مسند الكوفيين، حديث واثله بن الاسقع، ٢١/٥، حديث: ١٢٠١٧

<sup>2...</sup>سنن الترمذي، كتأب الجنائز، بأب رقيم ١١، ٢/ ٢٩٢، حديث: ٩٨٥

#### ا چھے گمان کے سبب مغفرت:

حضرت سیّدُنا ثابت بُنانی تُوَسِسُ النُوْدَانِ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان انتہائی غفلت کا شکار تھا،اس کی مال اسے باربار سمجھاتی اور کہتی: "اے میرے بیٹے!ایک دن تجھے مر نام لہٰذااس دن کی فکر کر۔ "جب عَلُم اللّٰہی سے اس کی موت کا وقت قریب آیاتو مال نے اپنے بیٹے کی جانب رُخ کیا اور کہا: "اے میرے بیٹے! میں تجھے اسی فکست سے ڈراتی تھی اور کہا کرتی تھی ایک دن تجھے مرناہے۔ "اس نوجوان نے کہا: "اے میری مال! بیشک میر اایک رہ ہے جس کے بہت زیادہ احسانات ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ آج بھی مجھ پر ایک احسان فرما دے گا۔ "حضرت سیّدُنا ثابت بنانی تُدِسَ سِنُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَدْوَ جَلّ کے بارے میں ایک مغفرت فرمادی۔

### بد كار نو جوان كى بخش:

حضرت سیّدُنا جابر بن وَداعه رَحْمةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیه فرماتے ہیں: ایک بدکار نوجوان کی موت کاوفت قریب آیا تواس کی ماں نے کہا: "بیٹا!کیاتم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو؟" اس نے کہا: "بال! بس یہ کہ میری اٹلو تھی کو مَت اُتار ناکیو نکہ اس میں اسمِ جلالت "الله " لکھا ہے شاید الله عَذَوَ جَلّ اسی سبب سے مجھے بخش دے۔ " اسے وفن کرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تواس نے کہا: "میری مال کو بتادو کہ آخری جملہ میرے کام آگیا اور الله عَذَوَ جَلّ نے میری مغفرت فرمادی۔ "

### الله عَدَّة عَلَى مَل عَرف سے ملتی ہے:

منقول ہے کہ ایک دیہاتی بیار ہواتوکس نے کہا:"اب تم مر جاؤگے۔"اس دیہاتی نے کہا:" پھر مجھے کہاں سے جایا جائے گا؟"لوگوں نے کہا:"الله عَدَّوَ جَلَّ کی جانب۔"اس نے کہا:"اس ذات کی جانب جانا کیوں پیند نہ کروں کہ بھلائی تو صرف اس کی طرف سے ہے۔"

### موت کے وقت قبر وآخرت کی آسانیاں بیان کرو:

حضرت سیِّدُنا مُعُتَّمَرِ بن سُلَیُمان عَلَیْهِ رَحُنهٔ الْمَنَّان فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کی موت کا مصر پیش کش: **محلس المدینة العلمیه** (وقوت اسلامی) •••••• (527) ••• العجامی المعامی المعام

وقت قریب آیاتوانہوں نے فرمایا: اے مُغیِّرَ !میرے سامنے قبر وآخرت کی آسانیاں بیان کرو تا کہ میں اللہ ع عَدْوَجَلَّ ہے اس حال میں ملوں کہ اس کے متعلق میر اگمان اچھاہو۔

اسی وجہ سے بزر گانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ النُمِین اس بات کومستحب جانتے تھے کہ موت کے وقت بندے کے اجھے اعمال ذکر کئے جائیں تاکہ وہ الله عَدَّوَجَلَّ کے بارے میں اچھا گمان رکھ سکے۔

# تری فسل: **موت کے وقت کی حسرت کا زبان حال سے بیان** موت کا فِر شۃ کون ہے؟

حضرت سیّدُنا اَشْعَتْ بن اسلم عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْآئی و فرماتے ہیں: موت کافرشتہ جس کا اصل نام عزرائیل ہے اس کی دوآ تکصیں ہیں ایک چبرے پر جبکہ دوسری گُدّی پر ہے، اس سے ایک مرتبہ حضرت سیّدُنا ابر اہیم عَدَیْهِ السّدَه مے نی چیا: "اے مَلکُ الموت! جب ایک شخص مشرق میں اور دوسر امغرب میں ہو، زمین پر وبائی امر اض بھیل گئے ہوں یا دو لشکر آپس میں لڑرہے ہوں تو کس طرح لوگوں کی روح قبض کرتے ہو؟" انہوں نے کہا: "میں اللّه عَدَّوْجَلَّ کے حکم سے روحوں کو پکار تاہوں تو وہ میری ان دوانگیوں میں سَماجاتی ہیں۔ "حضرت سیّدُنا اشعث بن اسلم عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْآئن و فرماتے ہیں: مَلکُ الموت عَدَیْهِ السَّدَه کے سامنے زمین ایک تھال کی طرح بھیلادی جاتی ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ ملک الموت عَدَیْهِ السَّدَه کے سامنے زمین ایک تھال کی السَّدَم نے بی حضرت سیّدُنا ابر اہم عَدَیْهِ السَّدَم کو "خدیلُ اللّه "کے منصب پر فائز ہونے کی خوش خبری دی تھی۔ السَّدَم نے بی حضرت سیّدُنا ابر اہم عَدَیْهِ السَّدَم کو "خدیلُ اللّه "کے منصب پر فائز ہونے کی خوش خبری دی تھی۔ السَّدَم نے بی حضرت سیّدُنا ابر اہم عَدَیْهِ السَّدَم کو "خدیلُ اللّه "کے منصب پر فائز ہونے کی خوش خبری دی تھی۔ السَّدَم نے بی حضرت سیّدُنا ابر اہم عَدَیْهِ السَّدَم کو "خدیلُ اللّه "کے منصب پر فائز ہونے کی خوش خبری دی تھی۔

### ملك الموت عَمَيْهِ السَّلَام ك بإس مرف والول ك نام:

حضرت سیّدُنا سُلَیمان عَلَیْهِ السَّلَام نے مَلکُ الموت عَلَیْهِ السَّلَام سے فرمایا: 'کیاوجہ ہے کہ تم لو گوں کے در میان برابری نہیں کرتے کہ کسی کی روح قبض کرتے ہو توکسی کو چھوڑ دیتے ہو؟"عرض کی: "میں بھی زیادہ نہیں جانتا صرف اتنامعلوم ہے کہ مجھے چنداوراق دیئے جاتے ہیں جن میں مرنے والوں کے نام ہوتے ہیں۔"

### فرما نبر داراور نا فرمان کی آخری خواهش:

حضرت سیّدُ ناوَ بُهب بن مُنیِّة رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَيْه فرماتے ہیں: ایک بادشاہ نے سیر سیائے کا ارادہ کیا تو پہنے کے عصرت سیّدُ ناوَ بُہنے اللہ کی ارادہ کیا تو پہنے کے مصرت ( پیش کش: م**جلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی) •••••• ( 528 ) •••• ایک ایک اللہ میں اللہ کی اللہ میں اللہ کی اللہ میں اللہ کی کہ کہ کے اللہ کی ال

لئے اچھے کیڑے منگوائے مگر پیندنہ آئے، دوسرے منگوائے مگروہ بھی پیندنہ آئے آخر کار ایک لباس پیند کیا، اسی طرح سواری منگوائی مگر پیندنه آئی، پھر کئی سواریاں لائی گئیں بالآخر بڑی مشکل ہے ایک سواری پیند آئی، ا بھی سوار ہواہی تھا کہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر اسے غرور میں مبتلا کر دیا، پھر باد شاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ جیانا شروع کیااور غرور کے سبب لو گوں کی طرف بالکل نہ دیکھا،اجانک بادشاہ کے قریب ایک خَسْتہ حال شخص آیا اوراسے سلام کیا مگر باوشاہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا،اس شخص نے سواری کی لگام پکڑلی، باوشاہ نے کہا:لگام چیوڑو!تم بہت بڑاخطرہ مَول لے رہے ہو،اس شخص نے کہا: مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، بادشاہ نے کہا: ا بھی تھہر جاؤ!جب سواری سے اُتروں تو بتانا۔ اس نے کہا: "نہیں! ابھی بتاؤں گا۔" اور یہ کہہ کرلگام پر گرفت سخت کر دی۔ یہ دیکھ کربادشاہ نے کہا:" کام بتاؤ؟"اس نے کہا:"راز کی بات ہے۔"بادشاہ نے اپنائر جھکایاتواس شخص نے سر گوشی کرتے ہوئے کہا: ''میں ملک الموت ہوں۔''یہ سن کرباد شاہ کارنگ اُڑ گیا، پھر ہَکُلاتے ہوئے کہنے لگا:" مجھے کچھ دیر کے لئے جھوڑ دو تا کہ گھر والوں کے پاس جاکر کچھ ضروری کام نمٹاؤں اور انہیں آلو داع کہہ سكول -" مَلَك الموت عَلَيْهِ السَّلَام في كها:" الله عَزَّوَجَلَّ كي قسم إلب تم تبهي اين هم والول اور مال ودولت كونهيس دیکھ سکوگے۔"یہ کہہ کراس کی روح قبض کی تووہ ایک لکڑی کی طرح نیچے گریڑا۔اس کے بعد مَلَکُ الموت عَلَيْهِ السَّدَم كي ملاقات ايك مومن بندے سے ہوئي، آپ نے اسے سلام كياتواس نے سلام كاجواب ويا پھر مَلَك الموت عَلَيْهِ السَّلَام نے کہا: "مجھے ایک ضروری کام ہے جو تمہارے کان میں بتاؤں گا۔"اس نے کہا: قریب آجائیں۔ آپ نے سر گوشی کرتے ہوئے کہا: "میں ملک الموت ہوں۔" یہ سن کر مومن بندے نے کہا: "خوش آمدید! آپ نے کافی عرصہ انتظار کروایا، الله عَوْدَجَلَّ کی قسم! مجھے روئے زمین پر آپ کی ملا قات سے زیادہ کسی کی ملاقات پیندنه تھی۔"ملک الموت عَلَيْهِ السَّلام نے کہا:"جس کام کے لئے نکے ہواسے پوراکرلو۔"اس نے کہا: میرے نزدیک الله عدَّوَجَلَّ کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام ضروری ہے نہ محبوب ملک الموت عَلَيْه السَّلام نے کہا: ''کس حالت میں مرنالیند کروگے؟ "مومن بندے نے کہا: کیا آپ کواس کی اجازت ہے؟ کہا: ''ہال! مجھے یمی کہا گیاہے۔"اس شخص نے کہا:"کچھ دیر تھہریئے! میں وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں، آپ سجدے میں میری روح قبض کر لیجئے گا۔ "پھر مَلَك الموت عَنْيَهِ السَّلَام نے سجدے كى حالت ميں اس كى روح قبض كرلى۔

يَيْنُ شُ: محلس المدينة العلميه (وتوت اسلامی) •••••••

### مرتے ہوئے مال دار کی حسرت:

حضرت سیّدُنا ابو بمر بن عبدالله مُرَ نی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْفَائِی فرماتے ہیں: بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے بہت سارامال جمع کرر کھا تھاجب اس کی موت کاوقت قریب آیا تواپی اولا دسے کہنے لگا:" مجھے میر امختلف قسم کا مال دکھاؤ۔" چنانچہ غلام، اونٹ، گھوڑوں اور دیگر سامان میں سے تھوڑا بہت سامان اس کے پاس لایا گیا۔ اس آدمی نے انہیں ایک نظر دیکھا اور حسرت کرتے ہوئے رونے لگا۔ ملک الموت عَدَیْدِ السَّلَامِنَ اسے روتے ہوئے دیکھا تو بچھا: "اب کیوں رور ہاہے؟ مخھے بے شار نعمتیں دینے والے ربّ عَزَجُن کی قسم !اب میں تیری روح کو جسم سے جدا کئے بغیر ہر گزیبال سے نہیں جاسکتا۔"اس نے کہا:" یہ مال تقسیم کرنے کی مہلت ہی دے دو۔ "ملک الموت عَدَیْدِ السَّلَامِ نے کہا: " یہ مال تقسیم کرنے کی مہلت ہی دے دو۔ "ملک الموت عَدَیْدِ السَّلَامِ نے کہا: " ہر گزنہیں! مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، موت آنے سے پہلے یہ دے دو۔ "ملک الموت عَدَیْدِ السَّلَامِ نے کہا۔" ہر گزنہیں! مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، موت آنے سے پہلے یہ کام کیوں نہ کیا؟" یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی۔

#### دولت کی تصیحت:

منقول ہے کہ ایک شخص نے کافی ساری دولت جمع کی حتّی کہ ہر قسم کامال اکشاکر لیا، پھر ایک محل بنایا جس کے دومضبوط دروازے سے، پھر ان پر چند پہرے دار بٹھاد ہے، اس کے بعد خاندان والوں کو جمع کرکے ان کے لئے کھانے کا انتظام کیا، انہوں نے کھانا شر و ح کیا تو یہ خود تخت پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا، جب سب لوگ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو اپنے آپ سے کہنے لگا:"اے نفس! بیس نے تیرے لئے کافی دولت جمع کرلی ہے اب تو کئی سال تک مزے اُڑا۔"ا بھی یہ جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ملک الموت علیه السلام ایک مسکین آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے کہ بدن پر دو بوسیدہ کیڑے اور گردن میں سنگول لاگا تھا، آپ علیٰہ السلام ایک مسکین آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے کہ بدن پر دو بوسیدہ کیڑے اور گردن میں سنگول لاگا تھا، دروازے کی طرف بڑھے اور پوچھا:"کیا معاملہ ہے؟"ملک الموت علیٰہ السلام نے بات کہا: اپنے مالک کو بلاؤ۔ دروازے کی طرف بڑھے اور پوچھا:"کیا معاملہ ہے؟"ملک الموت علیٰہ السلام نے بات علیٰہ السلام نے باس تھی آسکتا ہے!" آپ علیٰہ السلام نے فرمایا: ہاں! غلاموں نے کہا: "کیا ہمارا مالک تجھ جیسے شخص کے پاس بھی آسکتا ہے!" آپ عکیٰہ السلام نے فرمایا: ہاں! غلاموں نے اس آدمی کو جاکر بتایاتو وہ کہنے لگا:"تم نے اسے سز اکیوں نہ دی؟" استے میں ملک الموت علیٰہ السلام نے بھی زور دار آواز میں دروازہ کھنگھٹایا، پہرے دار فوراً دروازے کی جانب لیکی تو ملک الموت علیٰہ نے بھی زور دار آواز میں دروازہ کھنگھٹایا، پہرے دار فوراً دروازے کی جانب لیکی تو ملک الموت علیٰہ

(پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (وثوت اسلامی)) \*\*\*\*\*\*\*(530

ك و المنهاء العُدُور (علد ينج على المنها على المنها العُدُور علد المنها المنها

041

السَّدَه نے کہا: "مالک سے کہو کہ میں ملک الموت ہوں۔" جیسے ہی پہرے داروں نے یہ جملہ سنا تو ان پر گھر اہٹ طاری ہوگئی جبکہ اس آد می پر رسوائی اور ڈروخوف کے آثار خمودار ہوگئے، پھر غلاموں سے کہنے لگا: "ان سے نرمی سے بات کرواور پوچھو کہ کیا کسی کو لینے آئے ہیں؟" استے میں ملک الموت عَنیْدالسَّدَد اندر آگئے اور کہا: "قواینی دولت کے ساتھ جو کرناچا ہتا ہے کرلے، میں تیری روح لئے بغیر والیس نہ جاؤں گا۔" اس آد می نے اپنی دولت دیسے نافل رکھا تو نے ہی جھے گوشہ آد می نے اپنی دولت دیسے نافل رکھا تو نے ہی جھے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے روکے رکھا۔" الله عَدَّوجَلُ کے حکم سے اسی وقت دولت نے بولنا شروع کیا: "مجھے کیوں براکہتے ہو حالا نکہ تم خود مجھے لے کر بادشاہوں کے پاس جایا کرتے اور نیک لوگوں کو دروازے سے ہی دُریعہ میں براکہتے ہو حالا نکہ تم خود مجھے لے کر بادشاہوں کے پاس جایا کرتے اور نیک لوگوں کو دروازے سے ہی دُریعہ میش کر بادشاہوں کے پاس جایا کرتے اور نیک لوگوں کو دروازے سے ہی دُریعہ میش کر ایونی ناموں میں جیٹے کی کہوں گیر جھی تمہاراسا تھ نہ چھوڑا اگر مجھے نیک کاموں میں خرج کیا جو تا تو فائدہ بھی ضرور پہنچاتی ،ابن آدم کو مٹی سے پیر اکیا گیا ہے اب اس کی مرضی نیکی کے راستے پر چلے یا برائی کے داستے پر۔" پھر ملک اور وہ نینچ گر گیا۔

### دنیا کامغرور ترین شخص:

حضرت سیّدُنا عبدالله وَبُب بن مُنَیِّهِ دَخْمَةُ اللهِ تَعَال عَلَیْه فرماتے ہیں: ملک الموت علیهِ السَّلام نے ایک مر تبہ دنیا کے مغرور ترین شخص کی روح قبض کی، پھر اسے لے کر آسان کی طرف چڑھے تو فر شتوں نے پوچھا: "آپ نے جن لوگوں کی روح قبض کی ان میں سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟" کہنے لگے:" مجھے جنگل بیابان میں ایک عورت کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، جب اس کے پاس آیا تواس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا، مجھے اس عورت اور بچے دونوں پر رحم آیا کہ عورت خود تو مسافر ہے جبکہ بچہ انجی چھوٹا ہے کہ یہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔" فرشتوں نے کہا:"آپ عَلَیْهِ السَّلَام اللهِ جس مغرور کی روح قبض کر کے لائے ہیں یہ اس کے والا کوئی نہیں۔ "فرشتوں نے کہا:"آپ عَلَیْهِ السَّلَام اللهِ عَلَیْهِ السَّلَام نے کہا:"آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے کہا:"الله عَلَّوْ مَن ہم معرور کی روح ہم کی ہوا ہم کی اور جس پر آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے کہا:"الله عَلَّوْ مَن ہم عیب سے پاک ہے جس پر چاہے اپنا فضل فرمادے۔"

### مرنے والوں کے نام رجسٹر میں:

حضرت سیّدُناعطابن بیار عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انعَقَاد فرماتے ہیں: جب شعبان کی پندر هویں رات آتی ہے تو مَلکُ الموت عَدَیْهِ السَّدَم کو ایک رجسٹر دیاجا تاہے اور فرمایاجا تاہے: "اس رجسٹر میں جس کانام ہے اس سال اس کی روح قبض کرنی ہے۔" آپ مزید فرماتے ہیں: انسان ورخت لگانے ، گھر بنانے اور نکاح کرنے میں مصروف نظر آتاہے حالا نکہ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کانام اس رجسٹر میں لکھا جاچکا ہے۔

#### مَلك الموت عَلَيْهِ السَّلام كاروزانه تين مرتبه ديهنا:

حضرت سیّدُنا حسن بھری عَدَیه وَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: کوئی دن ایسا نہیں گرر تاجس میں ملک الموت عَدیه السَّدَم کسی گھر کے افراد کو تین مرتبہ نہ دیکھتے ہوں، جسے دیکھتے ہیں کہ اس کارزق پوراہو چکا ہے اور موت کا وقت آ چکا ہے تواس کی روح قبض کر لیتے ہیں، پھر جب روح قبض کرتے ہیں تواس کے گھر والے وَصارُی کا وقت آ چکا ہے تواس کی روح قبض کر دیتے ہیں، اس وقت مَلک الموت عَدیهِ السَّدَم دروازے کے دونوں کواڑ پکڑ کر کہتے ہیں: "اللّه عَدَّوَجُلُ کی قسم! میں نے اس میت کارزق کھایا ہے نہ اس کی عمر ختم کی ہے اور نہ ہی مدت میں کچھ ہیں: "اللّه عَدَّوَجُلُ کی قسم! میں باربار آتارہوں گایہاں تک کہ کسی کو نہ چھوڑوں گا۔ "حضرت سیّدُنا حسن بھری عَدِیهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی مزید فرماتے ہیں: اگر تم مَلکُ الموت عَدَیْهِ السَّدَم کی جگہ دیکھ لو اور ان کی گفتگو مُن لو تو بھری عَدَیْهِ السَّدَم کی جگہ دیکھ لو اور ان کی گفتگو مُن لو تو میت کو بھول کر اینے آپ پرروناشر وع کر دو۔

#### حکایت:مغرور آدمی کابرُاانجام

حضرت سیّدُنا بزید رَقّاشی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: بنی اسر ائیل کا ایک انتہائی مغرورآد می اپنے گھر میں کسی فرد کے ساتھ تنہائی میں تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ کوئی دروازے سے اندر آیاہے، گھر اکر فوراً غصے سے بھڑک اٹھا اور پوچھنے لگا: تم کون ہو اور کس کی اجازت سے میر ہے گھر میں داخل ہوئے ہو؟ آنے والے نے جو اب دیا: میں گھر کے مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں، میں وہ ہوں جسے اندر آنے کے لئے کوئی بہرے دار روک سکتا ہے نہ کسی باوشاہ کی اجازت در کار ہے اور نہ ہی کسی کاڑعب ودبد بہ مجھے خوف زدہ کر سکتا ہے، مجھ سے کوئی صدی اور مغرور شخص پیچھا چھڑ اسکتا ہے نہ کوئی سرکش شیطان نے سکتا ہے۔ یہ س کر اس مغرور آدمی کو انتہائی صندی اور مغرور شخص بیچھا جھڑ اسکتا ہے نہ کوئی سرکش شیطان نے سکتا ہے۔ یہ س کر اس مغرور آدمی کو انتہائی صندی اور مغرور شخص بیچھا جھڑ اسکتا ہے نہ کوئی سرکش شیطان کے سکتا ہے۔ یہ س کر اس مغرور آدمی کو انتہائی

و إِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ (طِلا يَنْمُ)

044

ندامت ہوئی اور اس کے بدن پر کپکی طاری ہوگئی یہاں تک کہ اوندھے منہ گرگیا، پھر اپنے سر کو اٹھاکر ذلت اور بھیکہ مانگنے والے انداز میں کہنے لگا:"اس کا مطلب ہے آپ ملک الموت ہیں۔ کہا: ہیں ہی ملک الموت ہیں۔ کہا: ہیں ہی ملک الموت ہیں۔ مغرور آدی نے پوچھا: کیا آپ مجھے بچھ مہلت دے سکتے ہیں تاکہ میں توبہ تائب ہو سکوں۔ ملک الموت عکیہ الله منظر منے کہا: ہر گر نہیں! تیری مدت ختم ہو پچی ہے، سانسوں کی گنتی پوری ہو پچی ہے، وقت پوراہو پکا ہے اور اس حکم اور آدی نے پھر پوچھا: آپ مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ کہا: تیرے اس عمل کی طرف جو تونے تیار کیا ہے۔ اس نے کہا: میں نے کوئی نیک ممل کی طرف جو تونے تیار کیا ہے۔ اس نے کہا: میں نے کوئی نیک عائب لے جائل گاجو کہ گوشت کو بھون کر رکھ ویتی ہے۔ بھر آپ نے اس مغرور آدمی کی روح قبض کرلی اور وہ اپنے اہل جائل گاجو کہ گوشت کو بھون کر رکھ ویتی ہے۔ پھر آپ نے اس مغرور آدمی کی روح قبض کرلی اور وہ اپنے اہل خانہ کے در میان گر پڑا اور سب نے روناد ھونا اور چیخا چلانا شر وع کر دیا۔ حضرت سیّدُنا یزید رَقَاشی عَدَیْدَ دَحْمَدُاللهِ فائد کے در میان گر پڑا اور سب نے روناد ھونا اور چیخا چلانا شر وع کر دیا۔ حضرت سیّدُنا یزید رَقَاشی عَدَیْدِ دَحْمَدُاللهِ فائد کے در میان گر پڑا اور سب نے روناد ھونا اور چیخا چلانا شر وع کر دیا۔ حضرت سیّدُنا یزید رَقَاشی عَدَیْدَ دَحْمَدُاللهِ فائد کے در میان گر پڑا اور سب نے روناد ھونا اور چیخا چلانا شر وع کر دیا۔ حضرت سیّدُنا یزید رَقَاشی عَدْمَدُاللهِ فائد کے در میان گر پڑا اور سب نے روناد ھونا اور کی من یہ فران گیتے تو اور زیادہ دوتے۔

### موت ہر جگہ آکر رہے گی:

حضرت سیِّدُنا اَلْمُش، حضرت سیِّدُنا اَلْمُشَان عَدَیهِ السَّدَه کوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیهِ السَّدَه حضرت سیِّدُنا سُلیمان عَدَیهِ السَّدَه کے پاس آئے اور آپ کے قریب بیٹے ہوئے ایک شخص کو مسلسل و کیھے رہے پھر باہر چلے گئے، اس شخص نے حضرت سیِّدُنا سلیمان عَدَیهِ السَّدَه سے پوچھا:

یہ کون تھے؟ آپ عَدَیهِ السَّدَه نے فرمایا: یہ ملک الموت تھے۔ اس نے کہا: ہیں نے ان کی طرف و یکھا تووہ مجھے ہی لین آئے ہول۔ حضرت سیِّدُنا سُلیمان عَدَیهِ السَّدَه نے فرمایا: اب تم کیا یوں و کیھ رہے تھے کہ جیسے مجھے ہی لین آئے ہول۔ حضرت سیِّدُنا سُلیمان عَدَیهِ السَّدَه نے فرمایا: اب تم کیا علاقہ میں پہنچا وے۔ علم سنتے ہی ہوان سے مجھے بچا لیں اور ہَوا کو حکم ویں کہ وہ مجھے ہِنْد کے کسی دوردراز علاقہ میں پہنچا وے۔ علم سنتے ہی ہوانے اسے وہیں پہنچاو یا۔ ملک الموت عدَیهِ السَّدَه جب دوبارہ آئے تو حضرت سیِّدُنا سُلیمان عَدَیهِ السَّدَه مِن کہ جھے تھم یہ ملاقا کہ پچھے اس پر چرا تی ہورہی تھی کہ مجھے تھم یہ ملاقا کہ پچھے دیر بعد اس کی رُوح ہند کے علی بنظا تھا۔ دوردراز علاقہ میں قبض کروں عالانکہ وہ آپ کے یاس بیٹھا تھا۔

🖘 🗪 (پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی

# بنبره: حضورا کرم مَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اور خلفائے راشدین کی حیات طبیعہ کے آخری لمحات (اس میں پانچ نصلیں ہیں)

#### يلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَم آخرى لمحات حضور اكرم مَكَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَم آخرى لمحات

حان لو!سر کار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى سيرتِ مباركه كابر بهلو جائے حيات ووفات ك اعتبار سے ہویا قول و فعل کے اعتبار سے ، غور و فکر کرنے والوں کے لئے نصیحت اور بصیرت کے طلب گاروں کے لئے سامان بصیرت ہے کیونکہ بار گاو الہی میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبیہ نہیں ہے، آپ خلیلُ الله بیں توحبیبُ الله بھی ہیں،صفیُ الله ہیں تونجیُ الله بھی ہیں،نبیُ الله ہیں تورسولُ الله بھی ہیں۔ اب غور کرو! کیاوصال مبارک کے وقت مزید مہلت دی گئی؟ کیا ملک الموت عَلَيْدِ السَّلام کے آ جانے کے بعد مزید تاخیر کی گئی؟یقیناً ایبانہیں ہوا البتہ اللّه عَدَّوَ عَلَّ کی جانب سے روح قبض کرنے والے ، معزز فرشتے بار گاہِ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور آپ کے جسم اقدس سے یا کیزہ روح لے کرنہایت ہی عزت واحترام کے ساتھ دریائے رحت اور رضائے الہی کی جلوہ گاہ کی جانب بڑھے بلکہ روح مُبارَ کہ کو قرب اللی کے خاص مقام میں منتقل کیا،ان تمام اعزازو انعامات کے باوجود آپ صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم پر بے چینی اور تکلیف کے آثار نمو دار ہوئے توبے قراری میں اضافہ ہوااور زبان اقد س پر آسانی کی دعاجاری ہوئی، چہرہ مبارک کارنگ تبدیل ہوا اور پیشانی اقدس پریسینے کے قطرے بھی نمو دار ہوئے،اسی طرح ہاتھ مبارک مبھی کھلتے تو مبھی بند ہوتے رہے یہاں تک کہ وہاں موجو دہر شخص کی آئکھوں میں آنسو آگئے اوراس منظر کو دیکھ کر چھوٹ کھوٹ کر رونے لگا۔ اب اس بارے میں کیاخیال ہے کہ کیامنَصَب نبوت نے تقدیر کے اٹل فیصلے کو ٹال دیا؟ کیا ملک الموت عَنَیْدِ السَّلَام نے اس معاملہ میں خاندان نبوت کی رعایت رکھی؟ کیا مَلَكُ الموت عَلَيْهِ السَّلَام في اس وجه سے نرمی كى كه آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسُلَّم وين حق كے مدوكار اور مخلوق کوخوش خبری اور ڈر سنانے کے منصب پر فائز ہیں؟ یقیباً ایبانہیں ہوابلکہ مَلَکُ المَوت عَلَیْہِ السَّلَام کوجس کام کا تھم دیا گیااہے بجالائے اور جولوحِ محفوظ پر لکھا تھااس پر عمل کیا۔

(پيش كش: **مجلس المدينة العلميه** (دُوت اسلام) ]=

بات ہے پھر ہم ڈر والوں کو بجالیں گے اور ظالموں کو اس

یہ اس ذات کر یم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے آخری لمحات بیں جو بارگاہِ اللهی میں مقام محمود کے منصب پر فائز ہیں، جوسب سے پہلے قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، جو قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے اور حوض کو تزیر اُمُنٹر آنے والوں کوسیر اب کریں گے جبکہ حیرت انگیز بات توبیہ ہے کہ ہم ان معاملات سے عبرت اور نصیحت نہیں بکڑتے اور جن حالات ہے گزریں گے ان پر ذرا بھی بھر وسانہیں کرتے بلکہ ہم تو خواہشات کے قیدی، برائیوں اور گناہوں کے ہم نشین ہو چکے ہیں، ہمیں کیا ہو گیاہے کہ سیّد الْدُرْسَدِیْن، اِ مَامُ الْمُتَّقِيْن، حبيبِ رَبِّ الْعَالَبِين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِر كَرْر في والے آخرى لمحات س كر بھى وعظ ونصیحت حاصل نہیں کرتے ؟ کیا ہمارا ہی گمان ہے کہ ہم دنیامیں ہمیشہ رہیں گے یا ہمارا یہ خیال ہے کہ برائیوں میں ملوث رہنے کے باوجو دبار گاہِ الٰہی میں بلند مقام پر فائز ہیں؟ ہر گزنہیں! ہر گزنہیں! بلکہ یہ یقین کرنا چاہئے کہ ہم سب کو جہنم کی آگ پر پیش کیاجائے گااور پھر نجات وہی پائے گاجو متقی و پر ہیز گار ہو گا، ہمیں آگ پر سے گزارے جانے کا یقین ہے مگر واپس لوٹ آنے کا یقین نہیں اورا گریقین کرنا بھی چاہیں تو بھی نہیں آسکتا کیونکہ ہم گناہ کر کرکے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں اور غالب گمان رکھ کر انتظار کرنے والوں کی طرح ا مو گئے ہیں ، الله عَدْوَ جَلْ كي قسم إ بهاراشار يربيز كارون ميں بالكل نہيں موتا فرمان بارى تعالى ب:

وَإِنْ صِّنْكُمُ إِلَّا وَابِ دُهَا حَكَانَ عَلَى مَ بِتِكَ حَتْبًا ترجمهٔ كنز الايمان: اورتم مين كوئي ايما نهين جس كا گزر مَعْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نَكِي الَّذِينَ اتَّعُو اوَنَلَى مَ ووزخ بِرنه ہوتمہارے ربّ كے ذمه بريه ضرور مُعْبرى موئى الظُّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا ۞

> میں جیوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ (ب۲۱،مریم: ۲۱، ۲۲)

لہٰذاہر شخص کوچاہئے کہ اپنے اوپر خو دغور و فکر کرلے کہ وہ ظالموں کے زیادہ قریب ہے پایر ہیز گاروں کے۔

#### غورو فکر کرنے کاطریقہ:

بزر گانِ دین کی سیر تِ مبار که پر غور کرو پھر اپنے آپ پر غور کرو کہ انہیں نیکیوں کی توفیق تھی پھر بھی خوف زدہ رہاکرتے، اب پیارے آقا محمد مصطفی صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ آخرى لمحات كى جانب ويكھوكه ان کے ساتھ جو معاملہ بھی ہواوہ یقینی تھاجالا نکہ حضور تمام نبیوں کے سر دار ہیں، تمام پر ہیز گاروں کے راہ نما

ہیں، اب اس بات سے نصیحت حاصل کرو کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ صَلَّ الله تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى

الله بن مسعود وَهِي اللهُ تَعَالَىٰعَلَه فرماتے ہیں کہ ہم اُللّٰ المومنین حضرت سیّر تَناعا کشہ صدّیقہ وَهِ الله تَعَالَىٰعَلَه الله وقت واحل ہوئے جب جدائی کے لمحات قریب سے، آپ صَلَّ الله تَعَالَىٰعَلَه وَالله وَسَلَّا الله وقت واحل ہوئے جب جدائی کے لمحات قریب سے، آپ صَلَّ الله تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم لَهُ وَعَالله وَسَلَّم الله وقت واحل ہوئے جب جدائی کے لمحات قریب سے، آپ صَلَّ الله تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَاللهُ وَال

### اُمت محدیه رسوانه ہو گی:

مروی ہے کہ حضور سیّدِ عالَم صَلَّ اللهُ تَعالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے اپنے وصال شریف کے وقت حضرت سیّدِنا جبر ائیل عَکنیه السَّلام ہے بوچھا: "میرے بعد میری امت کے لئے کون ہوگا؟" اللّه عَوْدَ جَلُّ نے حضرت سیّدِنا جبر ائیل عَکنیه السَّلام کی جانب وحی فرمائی: "میرے حبیب کوخوش خبری دو کہ میں آپ کو آپ کی امت کے معاملہ میں رسوا نہیں کروں گا، یہ خوش خبری بھی دو کہ جب لوگوں کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا توسب سے پہلے میں رسوا نہیں کروں گا، یہ خوش خبری بھی دو کہ جب لوگوں کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا توسب سے پہلے نکلنے والے آپ ہوں گے پھر جب سب لوگ میدانِ محشر میں جمع ہو جائیں گے تو آپ ان سب کے سر دار ہوں گا وار جب تک آپ کی اُمت جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک دیگر اُمتوں پر جنت حرام ہے۔" یہ سن کر رحیم وکر یم آ قاصَل اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:" اب میری آ تکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں۔" (ث

عربيش كش: **مجلس المدينة العلمي**ه (دعوت اللامي) ••••••• (36

<sup>194/1</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد، ذكر ما أوصى بدير سول الله... الخ، ٢/ ١٩٧

مسند البزار، مسند عبد اللُّمبن مسعود، ۵/ ۳۹۴، حديث: ۲۰۲۸

<sup>€...</sup> المعجم الكبير، ٣/ ٢٣، حديث: ٢٦٤٦

### حضور كاسب سے زیادہ ساتھ دینے والے صحافی:

اُمْ المومنین حضرت سیّرتُنا عائشہ صدّیقہ دَنِی اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: پیارے آقاصلّ الله تَعالَ عَنَیهِ وَالِهِ وَسَلَم نَ جَمِیں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر سات مُخلف کنووں سے سات مُخلیز سے پانی بہاؤ۔ ہم نے ایساہی کیا تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنَیهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر سات مُخلف کنووں سے سات مُخلیز سے پانی بہاؤ۔ ہم نے ایساہی کیا تو آخد صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنیهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے سکون محسوس کیا پھر باہر تشریف لائے، لوگوں کو نماز پڑھائی اور شہدائے اُحد کے لئے دعائے مغفرت کی پھر انصار صحابۂ کرام عَنیهِ النِفونون کے حق میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا:"الله عَدَّوءَ جَل کی حمد و شاکے بعد!اے گروہ مہاجرین! تمہاری تعداد میں اضافہ ہورہاہے جبکہ انصار صحابۂ آن جس قدر موجود ہیں ان میں اضافہ نہ ہو گاکیو کہ انصار میر ہے وہ خاص لوگ ہیں جن کے پاس میں نے قیام کیا، ان کی اچھا کیوں پر ان کی تعظیم کرنا جبکہ غلطیوں کو معاف کرنا۔ "پھر فرمایا:"الله عَدَّوجَ نَ نے دنیاو آخرت کے معاملہ میں ایک بندے کو اختیار دیا تو اس نے آخرت کو پہند کیا۔ "(۱) یہ من کر حضرت سیِّدُنا ابو بکر صدیق دَخِوا ابو بکر ایک میں الله تَعالَ عَلَیْهِ وَالِیه وَ سَیْ ہو کے ارشاد فرمایا:" اے ابو بکر! ہم صرکر دو الله میں مانیا جو میر اساتھ دینے میں ابو بکر سے افضل ہو۔ "(۱) میں موازے بند کردو کیو نکہ میں کی الیہ شخص کو نہیں جانیا جو میر اساتھ دینے میں ابو بکر سے افضل ہو۔ "(۱)

## حضور مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نع وقت وصال مسواك فرمائى:

اُمْ المؤمنین حضرت سیّد تُناعائشہ صدّیقہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِمِهِ وَسَلَّم نَے اور میں میرے گھر میں میری باری والے دن میرے سینے اور گردن کے در میان وصال فرمایا اور الله عَذَوْ جَلَّ نَے ان لَمُحات میں میرے اور آپ کے لعابِ مُبازک کو جمع فرمایا وہ اس طرح کہ میرے بھائی عبد الرحمٰن میرے پاس کھات میں میرے اور آپ کے لعابِ مُبازک کو جمع فرمایا وہ اس طرح کہ میرے بھائی عبد الرحمٰن میرے پاس مجھ آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک کی جانب دیکھنے لگے، میں سمجھ

<sup>• ...</sup> تاريخ مدينة رمشق، الرقيم : ٣٩٨ ابو بكر الصديق خليفة رسول الله، ٣٠ /٣٥ دعم

بخارى، كتاب الصلاة، بأب الخوفة والممر في المسجد، 1/ ١٤٤ حديث: ٣٧٧

الدارى، المقدمة، بأب في وفأة الذي، ١/ ٥١، حديث: ٨١

گئ کہ آپ اسے پیند فرمارہے ہیں لہذا میں نے پوچھا: "میں اسے آپ کے لئے لوں؟"آپ نے سر کے اشارے سے "ہاں" فرمایا، میں نے مسواک بار گاہِ رسالت میں پیش کر دی جسے آپ نے اپنے وَہمن مبارک میں داخل فرمایا مگر سخت محسوس ہوئی تو میں نے عرض کی: "میں آپ کے لئے اسے زم کر دوں؟" سَر کے اشارہ سے "ہاں" فرمایا، پھر میں نے مسواک کو نرم کر دیا، آپ کے سامنے پانی کا ایک چھوٹا ڈول رکھا تھا جس میں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا اور فرمایا:"اللّه عَدَّوَ جَلَّ کے سواکوئی معبود نہیں، بے شک! موت کی سختیاں ضرور ہیں۔"پھر اپنے ہاتھ مبارک بلند کرتے ہوئے فرمایا:"اکڈوفیق الْاَعْلَى الدَّوْفِيق الله وَ مَا الله عَنْ الله وَ مَا الله وَ مَا الله عَنْ الله وَ الله وَلْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

## سيدعالم صَدَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّم كَا آخرى خطبه:

حضرت سیّدُناسعید بن عبدالله وَعَدُه الله وَعَدَاله وَ الله صاحب سے روایت کرتے ہیں: جب انصار صحابت کرام نے ویکا کے آپ صَلَّ الله وَعَداله وَ الله وَعَدَاله وَ الله وَعَدَالله وَالله وَعَدَالله وَالله وَاله وَالله والله والل

حلس المدينة العلميه( دعوت اسلام

بخارى، كتاب المغازى، باب آخر ما تكلم بدالنبى، ٣/ ١٦٠، حديث: ٣٣٦٣

538

<sup>• ...</sup> بخارى، كتاب المغازى، بأب موض النبي ووفاته، ٣/ ١٥٨، ١٥٨، حديث: ٣٣٥٩، ٣٣٥١

یر سہارا لئے ہوئے تھے جبکہ حضرت سیدناعباس دَفِی الله تَعَالى عَنْه آگے آگے تھے، سرمُبارَک پریٹی بندھی تقى جبكه ياؤل مبارك زمين سے طرا رہے تھے، پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم منبركى سب سے نيچ والى سیر هی پر بیٹھ گئے اور صحابتہ کر ام علیفھ الیف الیفوان آپ کے آس یاس جمع ہو گئے، آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم نے اللہ عَوْدَ جَلَّ کی حمد وثنا کی پھر فرمایا: اے لو گو! مجھے خبر ملی ہے کہ تنہیں میرے وصال کا ڈر ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہیں موت سے نفرت ہے اورتم میرے وصال کا انکار کر بھی کیسے سکتے ہو، کیا ایسا ہے کہ میرے وصال کی خبر نہ دی گئی ہواور صرف تمہاری موت کی خبریں دی گئی ہوں؟ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہے کہ میں بھی تمہارے در میان ہمیشہ رہوں گا؟ سن لو! میں اپنے رہّ عَدِّدَ جَلَّ سے جاملوں گا اور تم بھی اس سے جامِلو گے ، میں تمہمیں وصیت کر تاہوں کہ تم مہاجرین صحابہ کے ساتھ بھلائی کرنااور مہاجرین صحابہ کو بھی وصیت کرتاہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، الله عَزْوَجَلَّ ارشاد فرماتاہے:

وَالْعَصْرِ اللهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِي خُسْرِ اللهِ إِلَّا ترجمهٔ كنزالايبان: ال زمانه مجوب كي قتم ب شك آدى ضرور نقصان میں ہے مگر جوایمان لائے اور اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کوحق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کوصبر کی

النين امننوا وعملواالصلحت وتواصوا بِالْحَقِّ أُوتَوَاصَوْابِالصَّبْرِجُ

وصیت کی۔

(ب٠٣٠ العصر: ١ تأ٣)

ب شک تمام معاملات الله عَزْدَجَلُ کے حکم سے ہوتے ہیں ایسانہ ہو کہ کسی معاملے کی تاخیر تمہیں جلدی مجانے پر اُبھاردے کیونکہ الله عَوْدَ مَل کسی جلدی مجانے والے کی وجہ سے جلدی نہیں کر تااور جو الله عَوْدَ مَل پر غالب آنا چاہتاہے الله عَزْوَجَلَّ اسے مغلوب کر دیتا ہے اور جو الله عَزْوَجَلَّ کو فریب دیناچاہتاہے الله عَزْوَجَلَّ اسے غافل کر کے مارے گا،اگر تمہیں حکومت مل جائے تو کیاتم زمین میں فساد مجاؤگے اور رشتے داروں سے تعلقات ختم کر دوگے؟ میں تمہیں وصیت کر تاہوں کہ انصار صحابہ کے ساتھ بھی بھلائی کرنا،انہوں نے تم سے پہلے ہی يهال گھر بنايااور اينے ايمان کو پخته کيا، کيااينے باغات ميں تمهيں حصه دارنه بنايا؟ کيااينے گھرتم پر کشادہ نہ کئے؟ کیا شدید مختاجی کے باوجود اپنی جانوں پر تہہیں ترجیج نہ دی؟سن لو! جسے دوشخصوں کے در میان فیصلے کے لئے مقرر کیاجائے تواسے چاہئے کہ ان کی اچھائیوں کو قبول کرے اور برائیوں سے در گزر کرے، سن لواتم دوسروں نَيِشُ شُ: م**جلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی) <del>\*\*\*\*\*\*\*\*</del> (539

یر اپنے آپ کو ترجیج نہ دینا، سنو! میں پہلے پہنچنے والا ہول اور تم مجھ سے آملوگے اور بے شک تم سے ملا قات کے وعدے کی جگہ حوض ہے، یہ میر احوض ہے جس کی چوڑائی ملک شام کے "بھر'ی" (ایک شہر کانام) اور ملک یمن کے ''صنعا''(ایک شہر کانام)کے در میانی فاصلے سے زیادہ ہے،اس میں جنت کی نہر کو ٹر کا ایک پر نالہ گرتاہے جس کایانی دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ ملائم اور شہد سے زیادہ میٹھاہے، جواسے یے گا مبھی پیاسانہ ہو گا،اس کی کنگریاں موتی کی جبکہ مٹی مشک کی ہے، کل بروزِ قیامت جواس جبگہ سے محروم رہے گا وہ ہر قشم کی بھلائی سے محروم رہے گا، سن لو!جو یہ چاہتاہے کہ کل بروزِ قیامت میرے پاس پہنچ جائے اسے چاہئے کہ اپنی زبان اور ہاتھوں کو غیر ضروری باتوں اور کاموں سے روکے رکھے۔حضرت سیڈناعباس رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عرض کی بیانبی ا الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ! قَرِيش كِي بارے ميں مجھى كچھ وصيت كر ديجئے۔ ارشاد فرمایا: میں اس معاملہ كی قریش کووصیت کرتاہوں،سب لوگ قریش کی پیروی میں ہیں نیکو کارنیکوں کی پیروی کریں گے تو گناہ گار گناہ گاروں کی پیروی کریں گے،اے آل قریش!تم لو گوں کے ساتھ بھلائی جاہنا،اے لو گو! گناہ نعمتوں کوبدل دیتے ہیں اورانعامات میں کمی لاتے ہیں، جب لوگ نیکیاں کریں گے تو حکمر ان بھی نیک ہوں گے اور جب گناہ کریں گے تو حکمر ان بھی ان کے حقوق بورے نہیں کریں گے۔ فرمان باری تعالی ہے:

وَكُذُولِكَ نُو لِي مُعْضَ الظُّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا ترجمة كنز الايبان: اور يونهي بم ظالمول مين ايك كو دوسرے برمسلط کرتے ہیں مدلہ ان کے کئے کا۔(۱)

كَانُو ايْكُسِبُونَ ﴿ (ب٨،الانعام:١٢٩)

## وصال ظاہر ی کے وقت حضور مَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّم في تصبحت:

حضرت سيّرُناعبدالله بن مسعود رض الله تَعالى عَنْه سے مروى ہے كه رحمَتِ عالم، نور مُجَسَّم صَلَّ الله تَعال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في حضرت سيَّدُ ناابو بكر صدّيق رَفِي اللهُ تَعالى عَنْه سے ارشاد فرمایا: "اے ابو بكر! ما تكو-" انہول نے عرض كي:"بار سول الله صَدَّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ! كياوفُت رُخصت قريب آجِكا ہے؟" ارشاد فرمايا: قريب آچاہے بہت قریب آچاہے۔عرض کی: "یانبی الله صَلَى الله عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اجْوَ يَجُهُ بار گاهِ اللي ميں آپ ك لئے انعامات ہیں وہ مبارک ہوں، کاش! یلٹنے کی جگہ کے بارے میں کچھ علم ہو جائے۔" ارشاد فرمایا: بار گاہِ الٰہی

وَ الْمُعْرِينَةُ الْعَلَمِيةُ ( وَعُوتَ اسْلامُ ) وَ حَلْقُ الْعَلْمِيةُ ( وَعُوتَ اسْلامُ )

<sup>●...</sup> كتاب الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير، الباب الثاني عشر، ص٠٥ ٣٠٠، ٣٠٠

میں حاضر ہوناہے، سدرۃ المنتہٰی کی جانب جاناہے پھر جنت الماؤی اور جنت الفردوس کی جانب جاناہے، حوض کو شرسے لبریز جام کی جانب جاناہے، خوش نصیبی اور خوشگوار زندگی کی جانب جانا ہے۔ خوش نصیبی اور خوشگوار زندگی کی جانب جانا ہے۔ عرض کی: "یار سول الله صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمُ الله الله الله الله الله عَلَى الله وَسَلَّمُ الله الله الله عَلَى الله وَسَلَّمُ الله الله الله عَلَمُ حرف کی الله الله الله عَلَمُ حرف کی الله الله عَلَمُ حرف کی الله و بحر صدیق وَ فِی الله تَعَالَ عَلَه اور ہم سب رونے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا: "صبر سے کام لو! الله عَذَو جَلَ تَمَهاری مغفر ت فرمائے اور میری جانب سے تمہیں اچھا بدلہ دے، جب میرے عسل اور کفن سے فارغ ہوجاؤ تو مجھے اسی حجرے میں قبر کے قریب چار پائی پررکھ دینا پھر پچھ دیر حدیہ کے لئے باہر چلے جاناسب سے پہلے الله عَدَو بَانَ مِحْ پر درود بَضِعِ گاکہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

ترجیه کنزالایمان: وہی ہے کہ درود بھیجا ہے تم پر وہ اور

هُ وَالَّذِي مُ يُصَلِّى عَلَيْكُمُ وَمَلْمِكَّتُهُ

اس کے فرشتے۔

(پ۲۲،الاحزاب:۳۳)

پھر فرشتوں کو مجھ پر درود بھیجنے کا تھم فرمائے گا، مخلوق میں سب سے پہلے حضرت جبر ائیل علیّہِ السَّلام اور پھر میرے پاس آئیں گے اور درود بھیجیں گے پھر حضرت میکائیل پھر حضرت اسرافیل علیّہِ السَّلام اور پھر حضرت ملک الموت علیّہ السَّلام بہت بڑے لشکر کے ساتھ آئیں گے، اس کے بعد تمام فرشتے آئیں گے پھر تم لوگ گروہ در گروہ اندر داخل ہونااور خوب درودوسلام پڑھنا، شور شراباکر کے اور رود ھوکر مجھے تکلیف نہ بی پہنچنے دینا، (درودوسلام پڑھنے کی تربیب یوں ہوکہ) مَر دوں میں امام اور انجل بیت میں سب سے قریب شخص ابتدا کرے پھر عور توں کا گروہ آئے اوران کے بعد بچوں کا گروہ ۔ "عرض کی:" قبر انور میں آتار نے کی سعادت کون حاصل کرے ؟"ار شاد فرمایا:" آئل بیت سے جولوگ زیادہ قریب ہوں وہی حقد اربیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھی ہوگی وہ تمہیں دیکھیں گے مگر تم انہیں نہیں دیکھ سکوگے۔ "پھر فرمایا: اٹھو! اور میر ی حانب سے میر بے بعد والوں تک دین کا پیغام پہنچادو۔ (۱)

يْنَ شَ: **مجلس المدينة العلميه** (دفوت اسلامی) •••••••

<sup>• ...</sup>الطبقات الكبرى، ذكر ما اوصي بديرسول الله . . . الخ، ٢/ ١٩٧ . . . مسند البزار، مسندعبد الله بن مسعود، ٩٥٣ / ٣٩٣، حديث:٢٠٢٨

ابوبكر كوحكم دو كه وه نماز پژهائين:

حضرت سیّدُناعبدالله بن زَمْعَه رَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے روایت ہے: ماہِ ربّع اللوّل کے شروع میں حضرت سیّدُ نا بلال رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه آئے اور نمازے لئے اذان دی، حضور سیّدِ عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم نے ارشاد فرمايا: "ابو بكر كو تحكم دوكه وه لو گول كو نماز پرهائيل-"حضرت سيّدُناعبدالله بن زمعه رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتِ ہیں: میں بیہ تھم سن کر باہر نکلاتو دروازے کے آس پاس چند لو گوں کو دیکھاجن میں حضرت سیّدُ ناعمر دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه تَوْمُوجُودِ تَصَ مَرْ حَضرت سيّدُ ناابو بكر صديق رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نه تَصَ للبذامين في كها: ال عمر! كهرُ ب ہوجائے اور نماز پڑھائے۔حضرت سیندُناعمردَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه كھڑے ہوئے اور تكبير كهي، آپ كى آواز بلند تقى لهذا نبي كريم صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نِهِ إِن كَي تَكْبِيرِ كَي آواز سني توارشاد فرمايا: "ابو بكر كهال بين ؟ كسي دوسرے کی امامت الله عَدَّوَجَلَّ لیند کرے گانہ لوگ۔ "(۱) پھر حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم فِي تَين مريتيه يهي فرمايا: "ابو بكر كو حكم دو كه وه نماز يرْهائين\_" بياس كر حضرت سيّدَ تُناعا مَشه صدّ يقه دَغِيَ اللهُ تَعالَا عَنْهَا نے عرض کی: ''یار سول الله صَلَّ اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! ابو بكر نرم ول آومي بين جب آب كى جله كھڑے ہوں گے تو بہت زیادہ روئیں گے۔" ارشاد فرمایا:" تم حضرت بوسف عَلَيْهِ السَّلَام كي ساتھ والياں ہو، ابو بكر كو تھم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔"<sup>(2)</sup>راوی کہتے ہیں: حضرت سیّدُ ناعمر دَحِیٰ اللهُ تَعَالٰءَنْہ کے نماز پڑھانے کے بعد پھر حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق دَغِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نماز پڑھاتے رہے مگر اس واقعہ کے بعد حضرت سیّدُناعمر دَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه نِي حضرت سيّدُ ناعب الله بن زَمْعَه رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے فرمایا: تمہاری خرانی ہوتم نے مجھے کس مصیبت میں پھنسادیا تھا، الله عَدَّوَجَلَّ کی قسم! اگر مجھے بیہ گمان نہ ہوتا کہ اس کا حکم تہہیں حضور نبی ّاکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِ ويا بِ تُوسَمِهي نمازن مرس اتا حضرت سيّر ناعب الله بن زَمْعَه دَفِي اللهُ تَعَال عَنْه ف جوابًا عرض كي: اس وقت مجھے آپ ہے بہتر کوئی نظر نہیں آرہاتھا۔ (<sup>3)</sup>

<sup>• ...</sup>سنن ابي داود، كتأب السنة، بأب في استخلاف ابي بكر، ٢/ ٢٨٣، حديث: ٢٢٠٠

<sup>...</sup> بخارى، كتاب الإذان، باب اهل العلم والفضل احق بالامامة، ١/ ٢٣٣، حديث: ٦٨٢

<sup>€...</sup>المسندللامام احمد بن حنبل، مسندالكوفيين، حديث عبدالله بن زمعة، ٢/ ٣٨٥، حديث: ١٨٩٢٨

## سيِّده عا تشه دَهِي الله عَنْهَا كالبيخ قول كي خودوضاحت فرمانا:

ام المؤمنين حضرت سيّد تناعائشه صدّيقه دَخِنَ اللهُ تَعَالاعَنْهَا فرماتي بين: حضرت سيّد ناابو بكر صدّيق دَخِنَ اللهُ تَعَالاعَنْهَا فرماتي بين: حضرت سيّد ناابو بكر صدّيق دَخِرات عنه كوامامت سے روكنے كى وجه يهى تھى كہ وہ دنيا سے بے رغبت رہتے تھے جبكہ اقتدار ميں بلاكت اور خطرات ہوت بين، الله عَذَو جَلَ جس كى حفاظت فرمائے وہى في سكتا ہے نيزيه بھى ڈر تھاكہ لوگ بھى يہ بات پيند نہيں كريں گے كہ كوئى شخص دسول الله عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

### مَلَك الموت عَمَيْدِ السَّلَام كالجازت طلب كركے داخل ہونا:

اُمّ المومنین حضرت سیّرِ تُناعائشہ صدّیقہ دَخِی اللهُ تَعَلاعَنْهَا فرماتی ہیں: میرے سرتاج، صاحِبِ معراج عَلَى الله تَعَلاعَنْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْه وَلَيْهِ وَلَيْه وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْهِ وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلِيهُ وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْهِ وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهِ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهِ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلِيهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْلُوهُ وَلِي وَلَيْهِ وَلِي وَلَيْهُ وَلَيْلُوهُ وَلِيلِ وَلَيْلِ وَلِيلِ وَلَيْلِ وَلَيْلُوهُ وَلِيلُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلَيْلُوهُ وَلِيلُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلَيْلُوهُ وَلِيلُ وَلِيلُهُ وَلَيْلُولُ وَلِيلُ وَلَيْلُولُ وَلِيلُ وَلَيْلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُولُ وَلِيلُ وَلَيْلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلَيْلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلَيْلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلَيْلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلَيْلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلَيْلُ وَلِيلُ وَلِيلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُولُ ولِيلُ ولِيلُولُ ولِيلُولُ ولِيلُولُ ولِيلُولُ ولِيلُولُ ولِيلُولُ ولِيلُولُ ولِيلُولُ ولَالْمُولُ ولِيلُولُ ولِيلُولُ مِلْمُ ولِي

(پير)ش: محلس المدينة العلميه (وثوت اسلام)) محلس المدينة العلميه (وثوت اسلام))

كرول اب آب كاكيا تحكم ہے؟ "ميں نے كہا: "بير جبرائيل عَدَيْهِ السَّلَام كے آنے كاوفت ہے جب تك وہنہ آجائيں تب تك تهر بردر بور"حضرت سيّد تُناعاكشه صدّيقه دَخِي اللهُ تَعلاعنَها فرماتي بي كه بمارے سامنے وہ معامله آجكاتها کہ جس کا ہمارے یاس کوئی جواب تھانہ کوئی رائے، ہم کم صُم ہو کر رہ گئے تھے جیسے کسی بہت بڑی مصیبت میں کھنس چکے ہوں اور اسے دور نہ کر سکتے ہوں،گھر کا کوئی فر دبات نہیں کریار ہاتھا کیونکہ معاملہ ہی ایسانازک اور اہم تھا کہ جس کی ہیبت ہمارے دلوں میں میٹھ گئی تھی۔مزید فرماتی ہیں:اسی وقت حضرت سیّدُ ناجبر ائیل عَلَیْهِ السَّلام نے بار گاور سالت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ میں نے ان کی آہٹ محسوس کرلی، لہذا تمام گھر والے باہر نکل كئے۔ پھر حضرت سيّدُنا جبر ائيل عَليْهِ السَّلام گھر ميں داخل ہوئے اور عرض كى: اللّه عَزَّوَ جَلَّ آپ پر سلام بھيجنا ہے اور فرما تاہے: آپ کیسامحسوس کررہے ہیں؟حالا تکہ اسے معلوم ہے کہ آپ کیامحسوس کررہے ہیں لیکن وہ جاہتا ہے کہ آپ کے اعزاز واکرام میں اضافہ ہواور مخلوق کے نزدیک آپ کا اعزاز واکرام کامل ہوجائے اور مزاج يُرسى كابيه طريقة أمت ميں رائج بوجائے۔حضور سيرعالم صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم فَ ارشاد فرمايا: ميں درد محسوس كرر باہوں \_ جبر ائيل عَنيْهِ السَّلَام نے عرض كى: آب كومبارك ہو! كيونكه الله عَنْوَجَلَّ آب كواس مقام تك يہنجانا جاہتا ہے جواس نے آپ کے لئے تیار کرر کھاہے۔ ارشاد فرمایا: اے جبر ائیل!ملک الموت نے مجھ سے میری روح قبض کرنے کی اجازت مانگی ہے اور پھر پوراواقعہ کہہ سنایا۔ حضرت سیّدُنا جبر ائیل عَکنیه السَّلَام نے عرض کی: يار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ! آپ كاربَ عَزَّوَجَلَّ آپ كامشاق سے كيا مَلك الموت عَلَيْه السَّلَام في بيات نہیں بتائی کہ الله عَوْدَ عَلَ آپ پر اعز از واکر ام کا ارادہ رکھتا ہے؟ الله عَوْدَ عَلَى فسم إملك الموت نے مجھی کسی سے اجازت مانگی ہےنہ تبھی مانگیں گے وجہ صرف یہی ہے کہ وہ آپ کے اعزاز کو کامل کرنا چاہتا ہے اور اعزاز کامل اس وقت ہوسکتا ہے جبکہ وہ آپ کا مشاق ہو۔(۱) پھر نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت جبر ائيل عَلَيْهِ السَّلام سے فرمایا: جب تک مَلك الموت نه آجائيں تب تک آپ يہال سے مت جانا۔

اس کے بعد عور توں کو اندرآنے کی اجازت عطافر مائی پھر حضرت فاطمہ زہر ادّ خِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا ہے فرمایا: اے فاطمہ!میرے پاس آؤ۔جبوہ قریب آکر جھکیں تو آپ نے ان سے کچھ سَر گوشی فرمائی، جب انہوں

**حلس المدينة العلميه**(رغوت اسلامي

●...الطبقات الكبرى، ذكروفاة بمسول الله، ٢/ ١٩٩، بتغير قليل

544

نے اپناسر اٹھایا تو آئھوں سے آنسو جاری تھے اور کسی سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی، پھر دوبارہ انہی سے ارشاد فرمایا: اپناسر میرے قریب لاؤ۔ جب دوبارہ جھکیں تو آپ نے ایک بار پھر سر گوشی فرمائی مگر اس مرتبہ جب اپناسر اٹھایا تو اتنا مسکر اربی تھیں کہ کسی سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ان کی اس بات پر جھے جیرانگی ہوئی لہذا میں نے بعد میں اس کے متعلق بو چھا تو کہنے لگیں: اس وقت حضور نبی گریم صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدُّ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدُّ مَن اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَن مِن رونے لگی، پھر دوبارہ فرمایا: "میں نے الله عَدْوَ بَاللهِ مَن کر میں رونے لگی، پھر دوبارہ فرمایا: "میں میر اعتمال کرجاؤں گا۔ "بیہ س کر میں رونے لگی، پھر دوبارہ فرمایا: "میں میر اعتمال میں سب سے پہلے شہیں مجھ سے ملوائے اور سب سے پہلے شہیں میر استحد نصیب کرے۔ "بیہ س کر میں مسکر انے لگی۔ (۱)

# سيِّدُنا جبر المِّل عَلَيْهِ السَّلَام في بار كاورسالت من آخرى حاضرى:

اُمْ المؤمنین حضرت سیّر شناعائشہ صدّیقه دَخِن الله تَعَالَ عَنْهَا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مزید فرماتی ہیں: پھر
حضرت فاطمہ زہر ادَخِن الله تَعَالَ عَنْهَا نے لین صاحبز اوی اُمْ کُلُتُوم دَخِن الله تَعَالَ عَنْهَا کو حضور نبی کریم صلّ الله تعالی عَنْهِ الله وَسَلَم کیا اور اندر آنے والیہ وَسَلَم کے قریب کیا تو آپ نے انہیں سو تکھا، اس کے بعد مَلک الموت عَنْهِ السَّلَام آبے، سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت ملنے پر عرض کی: یا محمد صلّ الله تعالی عَنْهِ وَلله وَسَلَم الله عَنْهِ وَلله وَسَلَم الله عَنْهِ وَلله وَسَلَم الله وَ عَرض کی: "ضر ور ملیں گے اور آن کے دن ہی ملیں گے کہ آپ کارب عَنْوَج ہوئی ہے اور نہ کامشاق ہے کہ اس کی رحمت اتن بار کسی کی جانب متوجہ نہیں ہوئی جتنی بار آپ کی جانب متوجہ ہوئی ہے اور نہی محمد کی کروح قبض کرنے سے روکا ہے سوائے آپ کے کہ یہ کام آپ کی اجازت سے ہوگا اور اب وہ گھڑی آپ کے کہ یہ کام آپ کی اجازت سے ہوگا اور اب وہ گھڑی آپ کے سامنے ہے۔ "یہ کہ کر باہر چلے گئے پھر حضرت سیّدُ ناجر آئیل عَلَيْهِ السَّلَام آب کی اجازت سے ہوگا اور اب وہ گھڑی اور اس کی نہیں عرف کی کام باقی رہ دیا گئے ہے اور دیا کو سمیٹ ویا گیا ہے اب دیا ہیں میر اکوئی کام نہیں صرف بہی کام باقی رہ گیا ہے اب دیا ہیں میر اکوئی کام نہیں صرف بہی کام باقی رہ گیا ہے کہ آب آپ کی بار گاہ ہیں حاضری دوں اس کے بعد اپنی جگہ پر تھہر ار ہوں گا۔ "دیا

يْن ش: مجلس المدينة العلميه (دون اسلامی) •••••• (45

السنن الكبرى للنسائى، كتاب عشرة النساء، باب قبلة ذى محرم، ۵/ ۳۹۱، حديث: ۹۲۳۲

<sup>€...</sup>المعجم الكبير، ٣/ ١٢٩، حديث: ٢٨٩٠

### بینانی مبار که پر بکثرت پسینه:

حضرت سیّدِ تُناعائشہ صدّیقہ دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: قسم ہے اس ذات کی جس نے آقائے دو جہال مَلَى الله تَعَالَ عَنْهِهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! گھر میں کسی کو بولنے کی تاب نہ تھی کہ مر و حضرات تک بیہ خبر پہنچاسکے کیو نکہ جو پچھ سنا تھا وہ بہت بڑا معاملہ تھا جس نے ہمیں خوف وہراس میں مبتلا کر دیا تھا، پھر میں نبی کر یم مَلَ الله وَسَلَّم کی جانب بڑھی اور سرانور اپنے سینے پر رکھ لیااور آپ کاسینہ مبارک تھام لیا، پھر آپ پر عنی طاری ہوگئ اور پیشانی مبارک ہی جانب بڑھی اور پر اپنین صاف کرنا شروع کیا توالی خوشبو آئی جو پہلے کبھی نہ سو تگھی تھی پھر کسی کے نہ دیکھے تھے، میں نے انہیں صاف کرنا شروع کیا توالی خوشبو آئی جو پہلے کبھی نہ سو تگھی تھی پھر جب پچھ افاقہ ہواتو میں نے عرض کی:"میرے ماں باپ میرے گھر والے بلکہ میری جان آپ پر فدا، آپ کی بیشانی مبارکہ بیننے سے اتنی تر بین کیوں ہے؟"ارشاد فرمایا:"اے عائشہ!مومن کی جان لیننے کے ذریعہ نکلی ہے جبکہ کافر کی جان گدھے کے سانس کی طرح اس کے منہ کے کناروں سے نکلتی ہے۔"(1)

### وصال شریف کے وقت فرشتے مدد گارتھے:

فرماتی ہیں: اس وقت ہم ڈر چکے تھے پھر ہم نے کسی کو مَر دوں کی جانب دوڑایا، سب سے پہلے آنے والے میرے بھائی عبد الرحمٰن بن ابو بکر تھے جنہیں میرے والد صاحب نے معاملہ کی نزاکت ویکھنے کے لئے ہماری جانب بھیجاتھا مگر ان کے آنے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیاتھا۔الله عَنَوْدَ جَلَّ نے تمام مَر دوں کو اس وقت روکے رکھاکیونکہ اس وقت حضرت سیّدُ ناجر ائیل اور حضرت سیّدُ نامیکائیل عَلَیْهِمِمَالسَّدَهِمَ آپ کے مدد گارتھے۔

### وصال شریف کے وقت نماز کی وصیت:

مزید فرماتی ہیں:جب بھی عُثی طاری ہوتی تو یہی الفاظ زبان مبارک پر ہوتے "بَلِ الرَّفِیْقُ الْاَعْلیٰ یعنی اوپر کے ساتھی قبول کئے۔"گویا آپ کوبار بار اختیار دیاجارہا تھا<sup>(2)</sup>اور جب گفتگو کی طاقت ہوتی تو فرماتے:"نماز کی

<sup>• ...</sup> سنن الترمذي، كتاب الجنائز، بأب ما جاء في تشديد عند الموت، ٢/ ٢٩٥، حديث: ٩٨٢، عن ابن مسعود رضى الله عند المصنف لعبد الرزاق، كتاب الجنائز، بأب العرق للمريض، ٣/ ١٩٩٩، حديث: ٢٨٠٢، عن ابن مسعود رضى الله عند

٤...المسندللامام احمد بن حنيل، مسندالسيدة عايشة، ١٠/ ١٣٣٠ حديث: ٢٢٣٠٠

پابندی کرنا! نماز کی پابندی کرنا! (۱) جب تک اکٹھ ہوکر نماز پڑھتے رہوگے تب تک تمہاری صفوں میں اتحاد قائم رہے گا، نماز کی پابندی کرنا! نماز کی پابندی کرنا" یعنی نماز کی وصیت فرمائی اور یہی کہتے ہوئے اس دنیاسے (ظاہری) پر دہ فرمالیا۔

### وصال شريف كادن اوروقت:

اُمْ المؤمنین حضرت سیِّرَتُناعائشہ صدّیقه دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْهَا فرماتی ہیں: حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ كَاوصال شریف پیرکے دن دو پہر اور چاشت کے در میانی وقت میں ہواتھا۔(2)

خاتونِ جنت حضرت سیّد تُنافاطمہ زَ ہر ارَضِ الله تَعَالى عَنْهَا فرماتی ہیں: الله عَذْوَجَلَّ کی قسم! میں نے پیر کے دن کیا پایا؟ اس دن امت پر کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت آتی رہے گی۔ اسی طرح کا قول حضرت سیّد تُناأَتُم كُلُتُوم رَضِ الله تَعَالى عَنْهَا سے بھی منقول ہے جو انہوں نے اپنے والد حضرت سیّدُنا علی المرتضٰی كَنَّمَ الله تَعَالى وَجُهَهُ الْكَرِیْم کی شہادت والے دن فرمایا تھا: میں نے پیر کے دن کیا پایا؟ اس دن سرکار مدینہ صَلَّ الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کا وصال ہوا، اسی دن میرے شوہر حضرت عمر رَضِ الله تَعَالى عَنْهُ شہید ہوئے اور اسی دن میرے والد حضرت علی تُعالی عَنْهُ الله تَعَالى وَ مُحَمَّ کیا ملا؟ (۵)

- ... مستدر ك، كتأب المغازي، بأب كأن اخروصي النبي الخ، ٣/ ٢٠٠ ، حديث: ٣٣٨٨، عن انس بن مالك رضي الله عنه
  - €...دلائل النبوة للبيهقي، بأب ما جاء في دفن برسول الله، ٤/ ٢٥٦
- ●... پیر کے دن دو نعمتیں ملیں: (۱)...رسول پاک صَفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم کی تشریف آوری (۲)...نزولِ قرآن کی ابتدا۔ (ماخوذان مراۃ المناجی،۳/ ۱۸۵۲) بعض روایات میں ہے کہ پیر کے دن (حضرتِ سیِّدْنا) ابوب عَلَيْهِ السَّلام کوشفاعطا ہوئی۔ (مراۃ المناجی،۲/ ۲۵۳) ابولہب کو (اپنے بینچے یعنی پیارے مصطفّے صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم کی وادت کی خوش کرنے کے سب) سوموار (یعنی پیر) کے دن عذاب ہلکاد یاجا تاہے اورانگی سے پانی ملتا ہے (بخاری شریف کتاب الرضاع)۔ (مراۃ المناجی، ۱۸۱) نیز احادیث میں بھی پیر کے دن کے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ "جمعرات اور پیر کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔"ایک روایت میں ہے کہ" جمعرات اور پیر کے دن اسلم، کی جاتے تو ہر بندہ مومن کی بخشش کر دی جاتی میں بندول کے اعمال پیش کئے جاتے تو ہر بندہ مومن کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ "(مسلم، کتاب الدروالصلة والاداب، باب النہی عن الشحناء والتھا جو، ص۱۳۸۷، حدیث ۲۵۲۵)

حضرتِ سیِّیزَ تُنافاطمه اور حضرتِ سیِّیزَ تُناامِّ کلثوم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اَکا بِهِ کَهِنا که ''میں نے بیر کے ون کیا پایا؟''اس کئے تھا کہ اس دن انہیں آزمائش کا سامناہوا تھا۔

### وصال کے بعد صحابۃ کرام کے جذبات:

حضرت سيّرَتُنا عاكشه صدّ يقه رَضِي اللهُ تَعالى عَنْهَا فرماتي بين:جب آقائ دوجهال صَلَّ اللهُ تَعَالى عَنْهِ والله وَسَلَّم نے اس دنیاسے پر دہ فرمایاتورونے کی آواز بلند ہوئی جسے سُن کر لوگ اندر داخل ہو گئے، فرشتوں نے اس وفت آپ کے جِسْمِ انور کو چادر سے ڈھانپ دیاتھا پھر لو گوں میں اختلاف ہو گیا کہ بعض لو گوں نے تووصال کا ا نکار ہی کر دیا تھا جبکہ بعضوں کو الیبی چُپ لگ گئی تھی کہ کئی دنوں تک بات ہی نہ کر سکے، اسی طرح بعض کی عقل نے کام کر ناحچیوڑ دیا تھا کہ بغیر وضاحت کے ان کی بات ہی سمجھ نہ آتی تھی اور کچھ تو گھر وں میں بند ہو کر بیٹھ گئے تھے جبکہ کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کی عقل اس وقت بھی کام کررہی تھی،حضرت عُمُرَ دَخِيَاللهُ تَعَالَ عَنْه ان لو گول میں تھے جنہوں نے وصال کا انکار کیا، حضرت علی المرتضٰی کَزَمَاللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْكَرِيْم گھروں میں بند ہو کر رہ جانے والوں میں شامل سے جبکہ حضرت عثمان دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْدَكَا شَار چُب لگ جانے والوں میں تھا، حضرت عمر رَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه باہر نكل كركہنے لكے: پيارے حبيب كا انتقال نہيں ہوا، الله عَزْوَجَلَّ ضرور انہيں واپس بھیجے گا اوروہ واپس آکر ان منافقین کے ہاتھ اور یاؤں کاٹ ڈالیں گے جوبیہ جاہتے ہیں کہ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اس ونياسے علے جائيں، الله عَزَّوجَلَ نے حضرت سيّرُنا موسى عَلَيْهِ السَّلَام كى طرح آب سے وعدہ فرمایا ہے لہذا وہ تمہارے یاس ضروروالیس آئیں گے۔ایک روایت میں ہے حضرت عمر دَضَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے یہ کلمات کھے تھے :لو گو! اپنی زبانوں کو پیارے حبیب کے بارے میں بند رکھو،ان کا انتقال نہیں ہوا، الله عَذَّوَ هَلَّ كَى قَسَم ! میں کسی کو بیہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ حضور کا انتقال ہو گیاہے ورنہ میں اپنی تلوار سے اس كى كرون ارُادوں گا۔ حضرت علیُّ المرتضٰی كَنَّهَ اللهُ تَعَالٰ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ كَعَرِ مِينِ بند ہو كربيبُھ كئے جبكه حضرت عثمانِ غنى رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه نے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی یہاں تک کہ ہاتھ پکڑ کر آپ کولا یا اور لے جایا جاتا۔

# سيِّدُ نا ابو بكر اور سيِّدُ ناعباس رَضِ اللهُ عَنْهُ مَا كَى كَيفيت:

حضرت سیّدِنا ابو بکر صدّیق اور حضرت سیّدِناعباس رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا کامعامله دوسرے لوگوں سے مختلف تھا کہ الله عَدْوَ جَلَّ نے ان دونوں حضرات کوحق اور درست بات کہنے کی توفیق عطافر مائی اگر چید لوگ حضرت سیّدِنا ابو بکر صدّیق رَضِ الله تَعَالَ عَنْه کی بات سن کرہی اس صدمہ سے نکلے تھے۔ چنانچیہ حضرت سیّدُناعباس رَضِ اللهُ تَعَالَ

عَنْهُ آئے اور کہنے لگے:فشم اس ذات کی جس کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں! نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم موت كاذا لقه چكه حيك بين حالا تك الله عدَّو جَلَّ في حياتِ طيبته مين اس بات كوبيان فرما وياتها:

إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ ترجهه كنزالايهان: بشكتهي انقال فرمانا به اور ان کو بھی مرناہے پھرتم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس

يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنْدَى بَاللَّمْ تَخْصِبُونَ اللَّهِ (ب۲۳، الزمر: ۳۰، ۳۱)

### سيدُنا صدين الحبردفيق اللهُ عَنْه كاخطبه:

حضرت سيّدُ نا ابو بكر صدّ يق دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه قبيله بني حارث بن خَرْرَج مين عظ انهيس جب يه روح فرسا خبر ملی تو حجرۂ میار کہ میں داخل ہوئے اور رخ انور کو نظر بھر کردیکھا پھر جھک کر پوسہ لیااور عرض کی: يار سول الله صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مير على باب آب ير قربان !الله عَزَّوْجَلَ آب كو دوباره موت كا ذا كقه نهيس چكھائے گاءالله عَزَّوَجَلَّ كَى قَسْم! آپ وصال فرما چيكے ہيں۔

پھر حضرت سيّدُنا ابو بكر صدّيق رضي اللهُ تعالى عنه باہر تشريف لائے اور فرمايا: اے لو كو!جو رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَي عبادت كرتا تقاوه جان لے كه ان كا انتقال ہو چكاہے اور جوان كے ربِّ عَزَّوجَلَّ كَى عبادت کرتا تھاوہ جان لے کہ وہ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمَامُحَمَّدٌ إِلَّا مَاسُولٌ فَقَ مُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ ترجيهُ كنزالايبان: اور مُدتوايك رسول بين ان سے يہلے اور رسول ہو چکے تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم

الرُّسُلُ الْمَا فَايِنُمَّاتَ آوُ قُتِلَ انْقَلَبْتُمُ عَلَى

أَعْقَا بِكُمْ ﴿ رِبُّ الْعَمْوِنِ: ١٣٢)

صحابہ کرام عَلَیْهِمُ البِّهٔ عَوَان اس آیت مبار کہ کو یوں ٹن رہے تھے گویا کہ آج ہی سُنی ہو۔ (2)

## سيَّدُ ناصد لِينَ الحبر في بار گاهِ رسالت مين عرض گزاري:

ا یک روایت میں ہے کہ حضرت سیّلاُ ناابو بکر صدیق رَحِیَ اللهُ تَعَالٰءَنْه کوجب بیه دل وہلا دینے والی خبر ملی تو

الٹے یاؤں پھر جاؤگے۔

- ٠٠٠ الطبقات الكبرى، ذكر كلام الناس حين شكوا في وفاة مسول الله، ٢/٢٠٦ تا ٢٠٠٨، بتغير قليل
  - ٤... بخأى، كتأب الجنائذ، بأب الدخول على الميت. . . الخ، ١/ ٢٢١، حديث: ١٢٣٢، ١٢٣٢

و المراع المريخ المرين الله المرينة العلميه (ووت المراك) ••••••

حجرہ مبار کہ میں درودِ پاک پڑھتے ہوئے داخل ہوئے آئکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور بھیکیوں کی آواز یوں بلند ہور ہی تھی جیسے جگالی کرتے ہوئے جانور کے دانت گکر انے کی آواز ہو مگر اس وقت بھی قول وفعل میں ثابت قدم رہے، چنانچہ جھک کر چرہ انور سے کیڑاہٹایا اور پیشانی اور رُ خسار مبارک پر بوسہ دینے کے بعد چرة انورير ہاتھ پھير كر()روتے ہوئے عرض كرنے ككے: ميرے مال باب آپ ير قربان! ميرى جان اور گھر والے آپ پر قربان! آپ کی زندگی اور موت دونوں یا کیزہ ہیں اور اب نبوت کاوہ سلسلہ ختم ہو چکاہے جو یہلے کسی نبی عَدَیْدِ السَّلَام کے چلے جانے سے ختم نہ ہوا تھا، آپ اس بات سے اَر فع واَعلیٰ ہیں کہ تمام اوصاف بیان ہو سکیں، آپ اس بات سے بلند وبَر تَر ہیں کہ آپ پر رویا جائے، جب آپ کی نظر کرم خاص کسی پر ہو تی تواس کے لئے سرایا تسلی بن جاتی اور جب عام ہوتی تو دربارِ رسالت سے ہر ایک فیض یاب ہو تااور اگر آپ موت کوخود اختیار نہ فرماتے توہم آپ کے غم میں اپنی جانیں قربان کردیتے ،اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہو تا توہم اپنی آئکھوں کا یانی خشک کر دیتے البتہ آپ کی یاد اور رنج وغم کو دور نہیں کریکتے اور نہ بید دونوں تبھی ختم ہو سکتے ہیں،اےاللہ عَوْدَ جَلَّ ہماری ان عرض گزار بوں کو اپنے حبیب کی بار گاہ میں پہنچادے، یار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ابار گاہ اللّٰهِ مِیں ہمیں یاد رکھتے گا اور ہم ہمیشہ آپ کے مبارک ول میں رہیں، اگر آپ نے اطمینان وسکون کی تعلیم ارشاد نہ فرمائی ہوتی توکسی میں آپ کی جدائی بر داشت کرنے کی طاقت نه ہوتی، اے الله عَزَوجَلًا ہماری ان عرض گزار یوں کو اینے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم كَى بارگاه میں پہنچادے اور ان کے جسرِ اقدس کی حفاظت فرما۔

# سيِّدُ ناخضر والياس عَنينها السَّلام في بار كاور سالت ميس ماضرى:

حضرت سیّدُنا عبدالله بن عمر دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا فَرِها فِي بِين : جب حضرت سیّدُنا ابو بکر صدّ این دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ بِيارے آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پر درودوسلام پر صحت ہوئے اور آپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ججر مُمبارکہ میں داخل ہوئے توگھر والوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں جنہیں مسجد کے نمازیوں نے بھی

نيش ش: مجلس المدينة العلميه (دوت اسلامی)

<sup>• ...</sup> بخاى، كتاب فضائل الصحابة، باب تول النبي لو كتت متخذا خليلا، ٢/ ٥٢١ حديث: ٣٦٦٧ الطبقات الكبرى لابن سعد، ذكر تقبيل الى بكر الصديق برسول الله عند وفاتم، ٣٠٣/٢

سنا اور جب جب مصطفع جان رحمت عَدَّاللهُ تَعَالى عَلَيْدِهُ وَالِهِ وَسَلَّم كَ فضائل ومحاسن بيان كرت تو روني كي آ وازوں میں بھی اضافہ ہو جاتا، البتہ ان میں کمی اس وقت آئی جب ایک باہمت شخص نے دروازے پر آ کر بلند آوازے کہا: السلام علیم اے گھر والو! فرمان باری تعالی ہے:

كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ الْمُوتِ قُورِ ١٠،العنكبوت: ٥٥) ترجية كنزالايبان: برجان كوموت كامزه چكهنا بـ

بے شک!بار گاہ الہی میں ہر ایک نے پیش ہوناہے،اسی کی بار گاہ میں ہر پسندیدہ چیز کا بدلہ ہے اور ہر خوف سے نجات ہے لہٰذااسی سے امید باند ھواور اسی پر بھر وسا کر و،گھر والوں نے اس آواز کو غور سے سنا مگر جان نہ سکے کہ کس کی ہے لہذاسب نے پُی سادھ لی، جب سب خاموش ہو گئے تو آواز آنا بھی بند ہو گئی، سی نے باہر دیکھاتو کوئی نظر نہ آیا،گھر والوں نے پھر سے روناشر وع کر دیا،اجانک ایک اور اجنبی آواز آئی: اے گھر والو! ہر حال میں اللہ عَوْدَ جَلَّ کا ذکر کرواور اسی کی تعریف بیان کروتا کہ تمہارا شار مخلص بندوں میں ہو جائے، بے شک الله عَذَوَ جَلَّ ہر مصیبت میں صبر عطافر ما تاہے اور ہر پسندیدہ چیز لے کر اس پر ثواب عطا فرما تاہے لہٰذااس کی فرمانبر داری کر واور اس کے تھم پر عمل کرو۔

حضرت سیّدُنا ابو بكر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے فرمایا: بید دونوں آوازیں حضرت سیّدُنا خضر اور حضرت سیّدُناالیاس عَنَیْهِ السَّدَم کی بین جو که بارگاه رسالت میں حاضر ہوئے بین\_()

# سيّدُنا صديق الحبر دَخِق اللهُ عَنْه كالقصيلي خطبه:

حضرت سيّدُنا قَعْقاع بن عَمْرُ ورَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه حضرت سيّدُنا ابو بكر صدّيق رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه ك خطب كى تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:جب لو گوں کے آنسو خشک ہو گئے تو حضرت سیّدُ ناابو بکر صدیق دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَفِر مِه وَ اور خطبه ارشافرما ياجس كا اكثر حصه توبار گاهِ رسالت ميس درودياك كے نذرانے پیش کرنے پر مشتمل تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: ہر حال میں اللّٰہ عَوْءَ جَنَّ کا شکرہے اور اسی کی حمد و ثناہے۔ پھر فر مایا: میں گواہی دیتاہوں کہ اس ایک خدا کے سوا کوئی عبادت کے لا کُق نہیں جس کا وعدہ سچاہے، جس نے اینے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی دشمنوں کے لشکروں کو شکست دی لہٰذا تمام تعریفیں الله عَدَّوَ مَلَّ کے لئے

❶...المعجم الاوسط، ٦/ ٩٣، حديث: ٨١٢٠، بدون ''اليسع''...... المعجم الكبير، ٣/ ١٢٨، حديث: ٢٨٩٠، بدون ''المخضر واليد

يشُ شُ : محلس المدينة العلميه (رقوت اسلام)) محلس المدينة العلميه (رقوت اسلام))

ہیں جو کہ اکیلاہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله كے بندے ، رسول اور آخرى نبي ہیں، میں گواہی دیتاہوں کہ قر آنِ مجید اسی طرح ہے جس طرح نازل کیا گیا تھا، میں گواہی دیتاہوں کہ دین کے احکامات اب بھی وہی ہیں جس طرح ان کی وضاحت فرمائی گئی تھی اور کلام رسول اب بھی اسی طرح ہے۔ جس طرح ارشاد فرمایا گیاتھا، میں گواہی دیتاہوں کہ الله عَذَوْجَلَّ ہی کی ذات حق اور واضح ہے، اے الله عَذَوْجَلًا! ہمارے سر دار، شفیع روزِ شارصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پِررحمت نازل فرماجو كه تيرے رسول اور نبي ہيں، جو كه تیرے محبوب اورامین ہیں، جو کہ تیرے بہندیدہ اور چنے ہوئے ہیں، جور حمتیں تونے کسی مخلوق پر نازل فرمائی ہیں ان سے بھی بڑھ کر رحمتیں، اپنی خاص رحمت ، برکت اور عافیت اس ذاتِ گرامی پر نازل فرما جو کہ آخری نبی ہیں، تمام رسولوں کے سر داراور متقبول کے امام ہیں، جو کہ خیر کے راہنمااور بھلائی کے پیشوا ہیں، جنہیں رحمت والا رسول بناکر بھیجا گیاہے، اے الله عَدَّوَجَلَّ! اینے پیارے نبی صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كو اپناخاص قرب نصیب فرما،ان کے وجو دِ مَسعود کو یُرعظمت بنا،ان کے مقام کومعزّ ز اور محرّ م فرما،انہیں مقامِ محمودیر فائز فرماجس پر اگلے پچھلے رشک کریں گے اورروزِ قیامت ہمیں بھی اسی مقام محمود کے صدقہ شفاعت کی بھیک عطافر ما، انہیں د نیاو آخرت میں ہماری امید وں کاسہارا بنا، انہیں جنت میں بلند درجہ اور مقام وسیلہ عطا فرما، اے الله عَوْدَ جَلَّ! اینے پیارے حبیب اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما، اے الله عَوْدَ جَلَّ! اینے پیارے حبیب اور ان کی آل پر بر کتیں نازل فرماجس طرح تونے اپنی رحمتیں اور بر کتیں نازل فرمائیں حضرت سیّدُ ناابراہیم عَلَیْهِ السَّلام پر ، بے شک تیری ہی ذات قابل تعریف اور بلند تَرہے۔ پھر فرمایا: اے لو گو! جور سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَي عبادت كرتا تقاوه جان لے كه ان كا انتقال ہو جكاہے اور جوان كے ربّ عَزَّدَجَلّ کی عبادت کر تا تھاوہ جان لے کہ وہ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی، بے شک اللّٰہ عَزَّدَجَلّ نے اپناایک فیصلہ تم پر ظاہر فرمایا ہے اب تم اس پر بے صبر ی کا اظہار مت کرو کیونکہ پیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَاجِوعِزت ومقام تمهارے نزويك ہے اس سے بڑھ كر الله عَوَّدَ جَلَّ انهيں عزت ومقام عطا فرما چکاہے اور انہیں تواب عظیم عطا فرمانے کے لئے اپنے پاس بُلاچکاہے اور اب تمہارے لئے قرآنِ مجید اور سنَّتِ حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو جھوڑاہے جو ان دونوں کو تھامے رکھے گاوہ ہدایت کے راستے کو پہچان جلس المدينة العلميه (رئوت الالي)) ••••••

لے گااور جوان دونوں میں فرق رکھے گاوہ اس آیت مبار کہ کاا نکار کرنے والا ہو گا:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ ترجيد كنز الايدان: اے ايمان والو انصاف ير خوب قائم

(ب٥، النسآء: ١٣٥)

پھر تصبحت کرتے ہوئے فرمایا: پیارے آقاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمِ كَ رخصت ہونے كی وجہ سے شیطان تہہیں غافل نہ کرے اور نہ تمہارے دین میں کسی قشم کا فتنہ پیدا کرے ، جلد سے جلد تَر نیکیاں کر کے شیطان کا مقابلہ کرواوراہے عاجز وبے بس کر دو،اس کے انتظار میں مت رہناورنہ وہ تم تک پہنچ جائے گااور عمہیں فتنہ میں ڈال دے گا۔

# سيّدُنا ابو بحر كاسيّدُنا عُمرد فِي اللهُ عَنْهُ الله سَمِحانا:

حضرت سيّدُ ناعبدالله بن عباس دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْهَا فرمات بين: جب حضرت سيّدُ ناابو بكر صديق دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه خطبه سے فارغ ہوئے تو حضرت سیّدُناعمر دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه سے فرمایا: اے عمر ! مجھ تک آپ کی به بات بہتی ہے کہ آپ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ك وصال كا اتكار كررہے ہيں ، كيا آپ كوياد نہيں كه ر سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِ فلال ون يديه بات فرمائي تقى اور فلال ون اس اس طرح فرمايا تفا؟ اورالله عَدَّوَ مَهِلَّ نِي مِهِي اللَّهِ كلام ياك مين فرمايا ہے:

ت جیدهٔ کندالابیان: بے شک تمہیں انقال فرماناہے اور ان

ٳؾ۠ڰؘڡؘؠۣۜؾؙۊٳٮؘٚۿؠٝڡۜؾ۪ؾؙۅ۬ؽؘ۞۫

(ب۲۳، الزمر: ۳۰)

يه سن كر حضرت سيّدُنا عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نِ كَها: اللهُ عَزَّوَ جَلَّ كَي قَسَم ! وصال كي روح فَرُساخبر سن كر مجھے یوں محسوس ہورہاہے کہ جیسے بیہ آیتِ مبار کہ آج سے پہلے تہمی نہیں سُنی، میں گواہی دیتاہوں کہ قر آن مجید اسی طرح ہے جس طرح نازل کیا گیاتھا، میں گواہی دیتاہوں کہ کلام رسول اب بھی اسی طرح ہے جس طرح ار شاد فرمایا گیاتھا، میں گواہی دیتاہوں کہ الله عَدَّوَجَلُّ زندہ ہے جسے تبھی موت نہیں آئے گی، ہم الله عَدَّوَجَلُ كا مال بین اور ہمیں اسی کی طرف پھر ناہے، پیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پِر اللهُ عَوَّوَ جَلَّ کی رحمتیں نازل ہوں، ہم پُرامیدہیں کہ بار گاہِ الٰہی میں ہمیں یادِ رسول کا ثواب ضرور ملے گا۔ پھر حضرت سیّدُ ناعمر دَخِيَ

اللهُ تَعَالَ عَنْه حضرت سيّرُ ناابو بكر صدّ ابن رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ يَهِلُو مِين بيرُه كَتّ \_

## جسم انور کو عسلِ مبارک دینے کا مرحلہ:

اُمْ المُو منین حضرت سیّر ثناعائشہ صدّیقہ دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْهَ افر ماتی ہیں: جب لوگ آپ صَلَّ الله تَعَالَ عَنَیْهِ وَالِهِ وَمِنْ الله تَعَالَ عَنَیْهِ وَالِهِ وَمِنْ الله عَنْو وَ عَسَلَ وَ مِنْ عَسَلَ وَ مِنْ الله عَنْو وَ عَسَلَ وَ مِنْ الله عَنْو وَ الله وَ الله عَنْو وَ الله وَالله وَالله

## دورانِ عُسل خوشگوار ہوا:

ویے جواپنی حیات طیبہ میں زیبِ تن فرمایا کرتے اور پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ جِمْم أَنُور كُو كُفْن سمیت اتارا گیا ، آب صَدَّاللهٔ تَعَالل عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے وراثت میں کوئی مال جھوڑانہ محل اور نہ ہی اپنی حیات مُبارَكه میں مجھی اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ مجھی بانس پر بانس(۱)، آپ صَدَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَدَّم كی وفاتِ ظاہری بھی مسلمانوں کے لئے کامل نصیحت اور بہترین نمونہ ہے۔

### دورى فسل: سيدُ نا صديق اكبر رَضِيَ اللهُ عَنْه كي آخرى لمحات

جب امير المؤمنين حضرت سيّدُنا ابو بكر صدّيق مَعْيَ اللهُ تَعَال عَنْه كي وفات كا وفت قريب آياتو حضرت سيّد تُناعاكشه صدّيقه رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا تشريف لائس اوريه شعرير صف لكين:

لَعَمْرُكَ مَا يُغْنَى الثَّرَاءُ عَن الْقَتَى إِذَا حَشَرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصُّدُولُ

**تا جمه**: آپ کی جان کی قشم!جب موت کا وقت قریب آ جائے اور سینے میں جان اٹک جائے تو نوجوان کی دولت ، اہے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔

يه سن آپ رض الله تعلى عنه ف اپنے چرے سے حاور مثائی اور فرمایا: بول نه کهو بلکه به آیت مبار که یرطو: وَجَاءَتُ سَكُمَ لُهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ الْخَلِكَ مَا كُنْتَ ترجيه كنزالايبان: اور آئى موت كى سخق حق كے ساتھ يد **مِنْهُ تَحِيْلُ** ۞ (ب٢٦،قَ:١٩) ہے جس سے تو بھا گتا تھا۔

پھر فرمایا:میر ہے ان دونوں کیڑوں کو دیکھ لو،انہیں ڈھلوالینااور پھر مجھے انہی میں گفن دینا کیونکہ مر دہ کے مقابلے میں زندہ کو نئے کیڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پھر حضرت سیّدَ ثناعا کشہ صدّیقہ رَضِیَ اللهُ تَعالیٰ عَنْهَانِي به شعم يرُها:

وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَى الْغَمَاهُ بِوَجُهِم رَبِيْعُ الْيَتَالِي عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِل ترجمه: آپ اليي چمکدارر مگت والے ہيں کہ جن کے رخ انور سے گھٹائيں بھی سير اب ہوناچاہتی ہيں جو يتيمول کے لئے موسم بہار ہیں اور بیواؤں کی پاک دامنی کے محافظ ہیں۔

جے سن كر حضرت سيّدُنا ابو بكر صديق دَفِئ اللهُ تَعَالى عَنْه نِي فرمايا: "بيد اوصاف بيارے آقام محمر مصطفّے صَلَّ اللهُ

• ...شعب الإيمان، بأب في الزهد، وقصر الإمل، 4/ ٣٩٥، حديث: ٢٧٤٠١

و معرف معرف معرف المعربية العلميه (دوت اسلام) مجلس المدينة العلميه (دوت اسلام) مجلس المدينة العلميه (دوت اسلام)

تَعَالْ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ بِيل " بَهِر چِندلوگ آپ كى عيادت كے لئے آئے اور كہا: "كميا ہم كسى طبيب كونه بلاليں جو آپ كاعلاج كرے؟"فرمايا: "مير اطبيب مجھے ديكھ چِكاہے اور فرما چِكاہے كہ ميں جوچا ہتا ہوں كرليتا ہوں۔"

# سيِّدُنا ابو بكر صدّيق رَضِ اللهُ عَنْه كَى وصيت:

پھر حضرت سیّدُ ناسلمان فارسی رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عیادت کے لئے تشریف لائے اور عرض گزار ہوئے:
اے ابو بکر! ہمیں کچھ وصیت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: "الله عَنَّوَجَلَّ ثم پر د نیا کشادہ فرمادے گاتم اس میں سے
بفتد رِضر ورت ہی لینا، یہ جان لو کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ الله عَنَّوَجَلَّ کے ذمّہ کرم میں آجاتا ہے لہذاتم اس
کے ذمّہ کومت توڑناور نہ وہ تمہیں اوندھے منہ آگ میں ڈال دے گا۔"

# سِيِّدُنا عمر دَفِيَ اللهُ عَنْه كِي بطور خليفه نامز دگي:

جب حضرت سیِّدُنا ابو بکر صدّ بق رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه كى بیمارى برُّه گى اورلوگوں نے چاہا کہ آپ کسى کو خلیفه مقرر کر دیں تو آپ نے حضرت سیِّدُنا عمر رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه کو خلیفه مقرر فرما دیا جس پر کچھ لوگوں نے عرض کی: "آپ نے ایک سخت طبیعت والے شخص کو ہم پر خلیفه مقرر کر دیاہے، آپ بار گاوِ الہی میں کیا جواب دیں گے ؟ "آپ نے فرمایا: "میں یہ جواب دوں گا کہ اسے خلیفہ بناکر آیا ہوں جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ "

## سيِّدُنا ابو بكر كى سيِّدُنا عمر دَهِي اللهُ عَنْهُمَا كُو وصيت:

پھر حضرت سیّدُناعمر دَخِنَ اللهُ تَعَلَّى عَلَى عَلَى وَلَمُ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَيْرَى آپ کو یہ وصیت ہے: "جان لیجئے! الله عَدَّوَجَنَّ کے جو حقوق دن کے ہیں وہ انہیں رات کو قبول نہیں کر تا اور جو حقوق رات کے ہیں انہیں دن میں قبول نہیں کر تا اور جب تک فرض ادانہ کر وگے وہ نقل قبول نہیں کرے گا، بے شک بروزِ قیامت جس کا پلڑ ابھاری ہو گا اسے بھاری ہی ہونا چاہئے کیونکہ اس نے دنیا میں حق اور سے کی ہیروی کی اور اسے ہی اہمیت دی للہذا جس کی پلڑے میں حق اور سے بھی اہمیت دی للہذا جس کے پلڑے میں حق اور سے کے علاوہ کچھ نہ ہو وہ پلڑ اضر ور بھاری ہو گا جبکہ روزِ قیامت جس کا پلڑ اہلکا ہو گا اسے ہلکا ہی بونا چاہئے کیونکہ اس نے دنیا میں باطل اور جھوٹ کی پیروی کی اور اسے ہلکا جانا للہذا جس کے پلڑے میں باطل اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہ ہووہ ضر ور ہلکا ہو گا، الله عَدَّدَ جَنَّ نے جنتیوں کا ذکر ان کے اچھے اعمال کی وجہ باطل اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہ ہووہ ضر ور ہلکا ہو گا، الله عَدَّدَ جَنَّ نے جنتیوں کا ذکر ان کے اچھے اعمال کی وجہ باطل اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہ ہووہ ضر ور ہلکا ہو گا، الله عَدَّدَ جَنَّ نے جنتیوں کا ذکر ان کے اچھے اعمال کی وجہ باطل اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہ ہووہ ضر ور ہلکا ہو گا، الله عَدَّدَ جَنَّ نے جنتیوں کا ذکر ان کے اچھے اعمال کی وجہ باطل اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہ ہووہ ضر ور ہلکا ہو گا، الله عَدَّدَ جَنَّ نے جنتیوں کا ذکر ان کے اچھے اعمال کی وجہ باطل اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہ ہووہ سے العدینة العلم بید (وقوت اسلامی)

و إِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ (جَلِد نِبْمُ)

004

سے کیاہے نیز ان کی خطاؤں کو بخش دیاہے اب کوئی کہنے والا یہی کہہ سکتاہے کہ میر ادرجہ فلال کے درجے سے کم ہے اور میں اس کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح الله عَدَّوَجُلَّ نے جہنمیوں کا ذکر ان کے برے اعمال کی وجہ سے کیاہے نیز اگر پچھ نیک عمل سے بھی توان کاصِلہ دنیا میں ہی لوٹادیا ہے اب کوئی کہنے والا یہی کہہ سکتاہ کہ میں فلال سے بہتر ہوں ، الله عَدَّوَجُلَّ نے رحمت اور عذاب دونوں طرح کی آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ مومن رغبت اور خوف دونوں رکھے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور نہ ہی الله عَدَّوَجُلَّ سے میں تاکہ مومن رغبت اور خوف دونوں رکھے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور نہ ہی الله عَدَّوَجُلَّ سے کے علاوہ کی اور چیز کی تمنا کرے۔"اس کے بعد فرمایا:"اے عمر!اگر آپ نے میری اس وصیت کو یاد رکھا توموت سے زیادہ کوئی غائب چیز آپ کو پیاری نہ ہوگی حالا نکہ موت ہر حال میں آکر رہے گی اور اگر اس وصیت کو جھلا دیا توموت سے زیادہ کوئی غائب چیز قابلِ نفرت نہ ہوگی حالا نکہ موت ہر حال میں آکر رہے گی اور آگر اسے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔"

### أفُقُ الْمُبِينُ كيابٍ؟

حضرت سيّرُ ناسعيد بن مسيّب رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرمات عِين جب امير المؤمنين حضرت سيّرُ نا ابو بكر صدّ يق رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَ آخرى لمحات قريب آئے تو چند صحابَهُ كرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوان عرض گزار ہوئے: اے خليقَ مرسول! ہميں اندازہ ہے كہ آپ پر كون سے لمحات آنے والے ہيں لہٰذا ہميں سفر آخرت كے بارے ميں كجھ تحفہ ديتے جائيے؟ آپ رَضِى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَهُ فرمايا: جو ان (آنے والے) كلمات كو پر شے اور پھر مرجائے تو الله عَدَّوَجَنَّ اس كى روح كو " أَفْقُ اللهِ بَيْن "ميں جگه عطافر مائے گا۔ عرض كى: " أَفْقُ اللهِ بَيْن سَياہِ ؟ فرمايا: عرش كے سامنے بہت بڑى جو ہوں ان مقل باغات، نہريں اور در خت ہيں روزانہ 100 رحمتيں اس جگه كو دُھانپ ليتى ہيں لہٰذا جو يہ كلمات كے گا الله عَدَّوَجَنَّ اس كى روح كو اس جگه ميں بسائے گا۔

## أفْتُ الْمُبِين مين داخله كي دعا:

پہلے ہی ہر ایک کوممتاز کر دیا کہ کسی کے جھے میں بد بختی رکھی توکسی کے جھے میں نیک بختی ،کسی کو گمر اہ کٹہر ایا تو کسی کو ہدایت یافتہ ،اب توجھے گناہوں کے سبب پر بخت مَت کھیر انا، اے اللہ عَدْوَجَلَّ! مُخلوق کو بیدا کرنے ہے پہلے ہی تجھے معلوم تھا کہ کون کیا کرے گاجس سے ہم بھاگ نہیں سکتے لہذا تو مجھے ان میں شامل کر دے جن سے تو اطاعت و فرمانبر داری کے کام لیتاہے، اے الله عدَّدَ عَنَّ! تیری چاہت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا البذاتواين جابت ميں يد شامل كرلے كه ميں تجھ سے قريب ہونے والے كام كروں، اے الله عَزَّدَ جَلَّ ! تو بندوں کی حرکات پر قادر ہے کوئی چیز تیر ہے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی لہٰذاتومیر ی حرکات کو بھی تقوٰی ویر میز گاری والا بنا دے! اے الله عدِّدَ جَلَّ! تونے بھلائی اور برائی دونوں کو پیدا فرمایا اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر عمل کرنے والے بھی پیدا فرمائے لہذا توجھے دونوں قسموں سے بہتر فشم والوں میں شامل کر دے! اے الله عَدَّدَ جَنَّ ! تونے جنت و جہنم دونوں کو پیدا کیااوران دونوں میں داخل ہونے والوں کو بھی پیدا کیالہذا تو مجھے جنت میں بسنے والوں میں شامل کر دے! اے اللہ عَدَّوَ عَنَّ اجب تو کسی قوم کو گمر اہ کرنے کا ارادہ فرما تاہے توان کے سینے تنگ کر دیتاہے لہذا تومیر ہے سینے کو ایمان کے لئے کشادہ فرمادے اور میرے دل کو ایمان سے روشن فرمادے! اے الله عَزَّدَ جَلَّ! تو ہی تمام معاملات کا انتظام سنجالنے والاہے اور تیری ہی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جاتا ہے لہٰذاتو ہی مجھے موت کے بعد یا کیزہ زندگی عطافر مااور مجھے قرب خاص عطافر ما!اے اللہ عَدَّوَ جَنَّ! کچھ لوگ تیرے علاوہ کسی اور پر صبح وشام اعتاد و بھر وساکرتے ہیں مگر میر ااعتاد اور بھر وساتجھ ہی پر رہے، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بیچنے کی قوت صرف تیری ہی توفیق سے ہے۔ پھر حضرت سیڈناابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے فرمایا: به تمام باتیں قرآن مجید میں موجو دہیں۔

# تیری فسل: سبید ناعم رضی الله عنه کے آخری لمحات سید نافاروق اعظم رضی الله عنه پرقاتلانه ممله:

بيش كش: محلس المدينة العلميه (دعوت اسلام)) • • • •

حضرت سیّدِ ناعَمُرُو بن میمون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ فرماتے ہیں:جب صبح کی نماز میں امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعُمُر و بن میمون رَحْمَله ہوا تومیں وہاں موجود تھا،میرے اور امیر المؤمنین کے در میان صرف حضرت سیّدُ ناابن عباس دَحْنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا تَصِيّعَ،امير المؤمنین جب دو صفوں کے در میان سے گزرتے تو تھہر

جاتے اگر در میان میں کوئی جگہ خالی دیکھتے تو فرماتے: "اسے بھر دو۔"اگر خالی جگہ نظر نہ آتی تو آگے بڑھ جاتے اور تکبیر کہتے پھر پہلی رکعت میں تبھی سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تو تبھی سورہ نحل یااس کے برابر بڑی سورت کی یہاں تک کہ لوگ جماعت میں شامل ہوتے رہتے ، اس دن بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ نے ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ "مجوسی غلام ابولؤلؤ"نے آپ پر خنجر سے حملہ کرکے گہرے زخم لگائے، مجھے آپ کی بیہ آوازآئی: "مجھے زخمی كر دياہے۔" يابيہ آواز آئی:" مجھے كتے نے كاٹ كھاياہے۔" پھر وہ عجمی مجوسی غلام اپنے دو دَھاری خنجر سميت وہاں سے بھا گااور جس طرف جا تالو گوں کوز خی کر دیتا بیہاں تک کہ تیر ہلو گوں کوز خی کر دیاجن میں سے نو کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سات کا انتقال ہوا تھا۔ ایک مسلمان نے جب یہ صورت حال دیکھی کہ لوگ زخمی ہورہے ہیں تواپنی حادراس پر ڈال دی لیکن اس مجوسی غلام نے پکڑے جانے کے ڈرسے اسی خنجر سے خود ہی اپنی گرون کاٹ ڈالی۔ آپ رضی الله تَعالى عَنْد نے حضرت سیّدُنا عبد الرحمٰن بن عوف رَضِیَ اللهُ تَعالى عَنْد كو بكر ااور نماز مکمل کروانے کے لئے آگے بڑھادیا، جولوگ آپ کے قریب تھے انہوں نے وہی کچھ دیکھاجو میں نے و يكها تقااور جولوگ دور تھے وہ سمجھ نہ سكے كه كيامعامله ہواہے اور حضرت سيّدُناعمر دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه كي آواز نه ياكر انہوں نے سُبْحان الله سُبْحَان الله كهناشر وع كر ديا۔حضرت سيّدُناعبدالرحمٰن بن عوف دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْد ف مخضر نماز پڑھائی، جب لوگ نماز سے فارغ ہو کر امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر دَخِیَاللهُ تَعَالَ عَنْه کی جانب متوجه موے نو آپ نے حضرت سیدُ ناعبدالله بن عباس دَفِي الله تعالى عَنْهُ الله و ابن عباس! ذرا د يكھتے نوسهى كه مجهے كس نے زخى كيا ہے؟"حضرت سيّدُنا ابن عباس دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه بَهِ ورير بعد واپس آئے اور كہنے لك: "حضرت مغيره بن شعبه رض الله تعالى عنه كم مجوس غلام فيسس كر حضرت سيدنا عمر دض الله تعالى عَنْه نے فرمایا:"الله اسے ہلاک کرے! میں نے تواسے اچھی بات کا حکم دیا تھا۔" پھر فرمایا:"الله عَوْرَجَلُ کا شکر ہے کہ میری موت میں کسی مسلمان کا ہاتھ شامل نہیں، اے عبدالله! تمہاری اور تمہارے والدعباس ہی کی خواہش تھی کہ مدینہ میں عجمی غلام بکثرت ہوں اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کے والد کے پاس کافی سارے عجمی غلام تھے۔ "حضرت ابنِ عباس رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَانے عرض كى: اگر آب كہيں تو ان سب كو قتل كر دير؟ فرمایا:"اب کس طرح کروگے جبکہ وہ تمہاری زبان بولنے لگے ہیں،تمہارے قبلہ کی جانب نماز پڑھنے لگے ہیں 

و المسلم المعالم المعا

اور تمہاری طرح جج کرنے گئے ہیں۔"پھر آپ کواٹھا کر گھر لایا گیاتو ہم سب بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ حضرت سيّدُنا عمرو بن ميمون دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كُتِ بين بيون لكر ما تفاجيسے لو گون ير آج سے يهلے كوئي مصیبت نازل نہ ہوئی ہو، کوئی کہہ رہا تھا:ڈر ہے کہ کہیں امیر المؤمنین کا انتقال نہ ہو جائے، کوئی کہہ رہا تھا: گھبر انے کی ضرورت نہیں، پھر ایک طبیب کے مشورہ پر آپ کے پاس انگور کارَس لایا گیا جسے آپ نے پیاتو وہ آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كے زخمي بيك سے باہر فكل كيا، اس كے بعد دودھ لايا كيا جسے آپ نوش فرمايا تووه بھی پیٹ سے باہر نکل گیا،اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ کا انتقال ہونے والاہے لہذہم لوگ بھی اندر داخل ہو گئے پھر دیگرلوگ آتے جاتے اور تعریفی کلمات کہتے جاتے۔

## آخری کمحات میں بھی نیکی کی دعوت:

اجانك ايك نوجوان مر د آيا اور عرض كي: "اے امير المؤمنين! آپ كو الله عدَّدَ عَنْ كي جانب سے خوش خبری ہو کہ آپ بیارے آ قاصَلَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كی صحبت سے فیض یاب ہوئے، ابتدائے اسلام میں مسلمان ہونے کاشر ف حاصل ہوا، جب خلیفہ بنے توعدل وانصاف سے کام لیااور اب شہادت کے رتبہ پر فائز موئ بير، "يرس كر آب رض اللهُ تَعَالى عَنْه ف فرمايا: "ميس جابتا مول كه معامله برابر موجائ كه نه يجم فائده ہونہ نقصان۔"جبوہ نوجوان جانے لگا تواس کا تہبند زمین سے عکر ارہاتھا، بیر دیکھ کر آپ نے اسے واپس بلایا اور فرمایا:"اے تبیتیج! تہبند او نجی رکھاکرو کہ اس سے تمہارے کیڑےاور تقوٰی دونوں محفوظ رہیں گے۔" پھر اپنے بیٹے سے فرمایا:"اے عبدالله! دیکھو که مجھ پر کتنا قرض ہے؟" انہوں نے حساب لگایاتو چھیاسی ہزار درہم کے آس یاس قرض نکلا، یہ دیکھ کر آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالا عَنْه نے فرمایا:" اگر میری آل اولا د کے مال سے اداہو سکے توادا کر دیناور نہ قبیلہ بنوعدی بن کعب سے مانگ لیناا گر ان کے مال سے بھی ادانہ ہو سکے تو قریش سے مانگ لیناان کے علاوہ کسی اور سے مَت مانگنا اور پھر میری جانب سے قرض ادا کر دینا۔"

### روضَهُ انور میں مدفن کی اجازت طلب کرنا:

پھر آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنُونَ فرمايا: اے عبدالله! تم أم المؤمنين حضرت سيّدَ تُناعا رَشْهِ صدّيقة رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهَا کی خدمت میں حاضری دواور عرض کرو:"آپ کی خدمت میں عمر کا سلام ہو، مگر میرے نام کے ساتھ (پير)ش: محلس المدينة العلميه (دوت اسلام) •••••••

الْمُعَامُ الْعُلُوْمِ (عِلَد يَنْمُ)

071

امیر المؤمنین کے الفاظ نہ کہنا کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا،اوریپہ عرض کرنا کہ عمر بن خطاب پیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اور پیارے صدیق رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ساتھ وفن ہونے کی اجازت عابة بير-"حضرت سيدناعبدالله بن عمر دخِي الله تعالى عَنْهُ مَال فوراً حضرت سيد تُناعاكشه صديقه دخِي الله تعالى عَنْهَا كَى خدمت میں حاضر ہو كر سلام عرض كيااور اندر داخل ہونے كى اجازت ما تكى۔اجازت ملنے ير اندر داخل ہوئے تو ویکھا کہ حضرت سیّرَ تُناعائشہ صدّ يقه دَضِ الله تَعالى عَنْهَا بيشى ہوئى آنسو بہار ہى ہیں۔حضرت سیّدُنا عبدالله بن عمر دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فِي عرض كي: "عمر بن خطاب في آب كي خدمت مين سلام بهيجا ہے اور پیارے صبیب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اور پیارے صدیق رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه كے ساتھ وفن ہونے كى اجازت چاہتے ہیں۔" حضرت سید تُناعاكشه صدّ يقه دَهِى اللهُ تَعَالى عَنْهَانے فرمايا: "مين خود اس جكه و فن مونا جاہتی تھی ليكن آج حضرت عمر دون الله تعالى عنه ك لئ اس ايثار كرتى مول " بهر جب حضرت سيّدنا عبد الله بن عمر دَفِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَاكِ واليس آنے كى خبر حضرت سيّدُنا فاروقِ اعظم دَفِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كو دى كئى تو آب نے فرمایا: "مجھے اٹھاؤ۔" پھر ایک شخص نے آپ کو سہارا دیا تو آپ نے فرمایا: "کہو!کیا خبر ہے؟"عرض کی:"اے امیر المؤمنین! آپ کی چاہت کے عین مطابق ہے آپ کو اجازت مل چکی ہے۔" یہ س کر حضرت سیّدُنا عمر دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه الله عَنَّو مَا كَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ جب میر اوصال ہو جائے تو تم لوگ مجھے اٹھانا اور حجر ہُ مبار کہ پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا اور کہنا: ''عمر داخل مونے کی اجازت جاہتاہے" اگر حضرت سیّدَننا عائشہ دَخِيَاللهُ تَعَالى عَنْهَا اجازت عطافرمادیں تو روضَهُ انور میں و فناوینا ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں و فن کر دینا۔ پھر اُمّ المؤمنین حضرت سیّدَ تُناحفصہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا چِند عور توں کے ساتھ بایر دہ تشریف لائمیں، ہم انہیں دیکھ کر وہاں سے اٹھے گئے اس کے بعد وہ اندر داخل ہوئمیں اور کچھ دیرتک آنسو بہاتی رہیں پھر مَر دول نے اندر آنے کی اجازت مانگی تواُمّ المؤمنین حضرت سیّد تُناحفصه دَخِیَاللهُ تَعَالْ عَنْهَا اندر تشریف لے منیں مگروہاں سے بھی ان کے رونے کی آواز آتی رہی۔

## خلیفه ثالث کی نامز د گی کامر حله:

لو گوں نے عرض کی:اے امیر المؤمنین! کچھ وصیت کیجئے اور کسی کو اپنا نائب وخلیفہ مقرر فرماد پیجئے۔

حضرت سیّدُناعمر دَفِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے حضرت سیّدُناعلیُّ المرتفعی، حضرت سیّدُناعثان غنی، حضرت سیّدُنازیر، حضرت سیّدُناطحی، حضرت سیّدُناطحی، حضرت سیّدُناطحی، حضرت سیّدُناطحی، حضرت سیّدُناطعی اور حضرت سیّدُناعبد الرحمٰن بن عوف عَدَیْهِمُ الرّفووَان کے نام لے کر فرمایا: صحابیُ کرام میں مجھے ان لوگوں کے علاوہ خلافت کا حق دار کوئی اور نظر نہیں آتا کیونکہ بیارے آقاصَلَّ اللهُ تَعَالَی عَدُووَ اللهِ وَسَلَم پردہ فرمانے کے وقت اس گروہ سے راضی تھے۔ پھر اپنے صاحب زادے حضرت عبدالله دَفِیَ اللهُ تَعَالَی عَدُه کی تسلی کے لئے فرمایا: عبدالله بن عمر بھی تمہارے در میان موجو در ہیں گے مگر ان کا خلافت سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اگر سعد دَفِیَ اللهُ تَعَالَی عَدْه خلافت کے منصب پر فائز ہو جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ جو بھی اس منصب پر فائز ہووہ ان سے ضرور مشورہ کر تاریج کہ میں نے انہیں کوفہ کی گورنری سے کسی نا ابلی باخیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا۔

### نئے خلیفہ کے لئے و صیبتیں:

پھر حضرت سیّد ناعمر رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے اسے میری وصیت ہے کہ اوّ لین مہاجرین صحابۂ کرام عَدَنِهِمُ الرِّفْوَان کے مقام و مرتبہ کو پہچانے اور ان کی عزت و حرمت کا پاس رکھے اور یہ بھی وصیت ہے کہ انصار صحابۂ کرام عَدَنِهِمُ الرِّفْوَان کے ساتھ خیر خواہی رکھے کہ ان کی اچھا ہوں پر حوصلہ افزائی کرے اور غلطیوں کو معاف کرے کیونکہ انہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنایا، ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے کیونکہ یہی لوگ اسلام کے مدد گار، و شمنوں پر غضب ناک اور خراج اکٹھا کرنے والے ہیں اور ان سے زیادہ ان کی رضامندی ہی سے لے نیز عربی دیہا تیوں کے ساتھ خیر خواہی کر ان ہی کے فقر امیں تقسیم کردے کہ یہی لوگ اصل عربی ہیں اور اسلام کے مدد گار ہیں، ایک وصیت ہے کہ اللہ عَزْدَجَنَّ اور اس کے پیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَدَیْهِ وَ اللهِ وَسَیْتُ مِی اللهِ کَا مُوں سے جنگ میں داری کرے، ان کے دشمنوں سے جنگ وَسَلَّم کے عہد کو یوں پورا کرے کہ لوگوں سے کئے عہد کی پاس داری کرے، ان کے دشمنوں سے جنگ کرے اوران برضر ورت سے زیادہ لوچھ نہ ڈالے۔

سيِّدُنا عُمَر رَضِ اللهُ عَنْه كَى تَد فين:

راوی کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عمر رَفِق اللهُ تَعالَ عَنْه كا انتقال ہو گیا تو ہم ان كے

بيش ش: **محلس المدينة العلميه** (وعوت اسلامي).

### شانِ فاروقِ اعظم:

سر کار نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ السَّاد فرمایا: حضرت جبر ائیل عَلَيْهِ السَّلام کو روناچاہے۔ (۱) حضرت سیِّدُ ناعب الله بن عباس دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ السَّلام کو روناچاہیے۔ (۱) حضرت سیِّدُ ناعب الله عبر کہ جب حضرت سیِّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَلْهُ کا جِسُم مُبارَک چار پائی پر رکھا گیا تو جنازہ الله نے بہلے ہی لو گوں نے اسے چارول جانب سے گیر لیااوران کے لئے دعائے رحمت و مغفرت میں مشغول ہو گئے، میں بھی ان میں شامل تھا کہ اچانک کسی نے میر اکندھا پکڑ کر ججھے بو کھا دیا، دیکھا تو وہ حضرت سیِّدُ ناعلی المرتضی گئے والله تعالى وَجَهُدُ النَّرِیْم تَح جو کہ دعائے رحمت و مغفرت کرتے اور ہے کہتے جاتے ہے: اب سیِّدُ ناعلی الله تَحق نہیں بچا جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو اور جس کے اعمال کی طرح اپنے اعمال آپ کے بیچھے کوئی ایبا شخص نہیں بچا جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو اور جس کے اعمال کی طرح اپنے اعمال کے کر بار گاوِ الٰہی میں حاضری دوں، الله عَزَوجَلُ کی قسم المجھے تھین تھا کہ الله عَزَوجَلُ آپ کو پیارے حبیب اور یار کر بار گاوِ الٰہی میں حاضری دوں، الله عَزَوجَلُ کی قسم المجھے تیارے ساتھ باہر نکلے، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ باہر نکلے، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ باہر نکلے، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ فلال گھر میں داخل ہوئے۔ (۱) لاہذا میری بہی امید تھی اور گمان تھا کہ الله عَزَوجَلُ آپ کو ضرور ان ماتھ سے فلال گھر میں داخل ہوئے۔ (۱) لاہذا میری بہی امید تھی اور گمان تھا کہ الله عَزَوجَلُ آپ کو ضرور ان دونوں نفوس قد سیہ کا قرب عطافر مائے گا۔

<sup>11...</sup> المعجم الكبير، 1/ ٢٤، حديث: ٢١

<sup>€ ...</sup> بغارى، كتاب فضائل اصحاب النبي، مناقب عمر بن الخطاب . . . الخ، ٢/ ٥٢٧، حديث: ٣١٨٥

### سيدُناعثمان غنى رَضِ اللهُ عَنْه كے آخرى لمحات

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعثان غنی دَخِیَاللهُ تَعَالَ عَنْه وَخِیَاللهُ تَعَالَ عَنْه وَ مِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَمِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَمِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَمِنْ اللهُ وَصَرْت سیدناعبدالله بن سلام دون الله تعالى عند سے مروى ہے كه جب وسمنول نے امير المؤمنين حضرت سیدناعثان رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه ك محمر كا محاصره كيا اور كھير اتنگ كرويا توميس سلام عرض كرنے كى نيت سے آب رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه کے گھر میں داخل ہوا، مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا:خوش آمدید اے میرے بھائی!کل رات میں نے اس روش وان سے پیارے آ قاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى زيارت كى، آب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمایا:"اے عثمان! تمہیں وشمنوں نے گیر لیاہے؟"میں نے عرض کی:"جی ہاں۔" ارشاد فرمایا:" وشمنوں نے تمہیں پیاسار کھاہے؟" میں نے عرض کی: "جی ہاں۔" چنانچہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے يانی سے بھرا ہوا ڈول میرے جانب بڑھایا، میں نے جی بھر کریانی پیا اور اس کی ٹھنڈک ابھی تک میرے سینے اور وونول كندهول ك ورميان ب، چر پيارے آقا صَلَّ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: "حتمهين اختيار ہے چاہوتو دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لویا ہمارے یاس افطار کر لو۔ " میں نے عرض کی: "میں آپ کے یاس افطار كرناچا بهتابول-" چنانچه اسى دن آپ دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كوشهيد كرديا كيا-

## آخری و قت میں بھی اُمَّتِ محدید کی خیر خواہی:

حضرت سيّدُنا عبدالله بن سلام رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كَبّ بين : جن لو گول في آي رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كو زخمي ہونے کے بعد خون میں تڑیتے و یکھامیں نے ان سے یو چھا کہ اس وفت حضرت سیّدُنا عثان دَخِيَ اللهُ تَعالى عَنْه نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا: ہم نے انہیں یہ جملہ تین مر تبہ کہتے ہوئے سنا: ''اے اللّٰہ عَدْوَجَلَّ! اُمتِ محمد یہ كو اتفاق عطافرما۔ "حضرت سيّدُنا عبدالله بن سلام رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہيں: اس ذات كى قشم جس كے قبضَ وَمَاكِرت مِين ميري جان ہے!اگر ''اتفاق نہ ہونے کی ''وعاکر دیتے تو قیامت تک اتفاق نہ ہویا تا۔

# سيّدُنا عُثمان عني رَضِي اللهُ عَنْه كَي شهادت كي كوابي:

حضرت سبيدُنا ثَمَامَه بن حَزن قشير ى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات عِبن:جب حضرت سبيدُنا عُثانِ عَنى رَفِي اللهُ

رُيْشِ الله : **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی) <del>) • • • • • •</del>

تَعَالَ عَنْه نِه كَمر كَ بِالا فَي حصے سے لو گول كو ديكھا تو ميں ان ميں شامل تھا، آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه فرمايا: ابنے ان دوسر داروں کو لے کر آؤ جنہوں نے تہمیں یہاں جمع کیا ہے۔راوی کابیان ہے کہ ان دونوں کولایا گیاتوالیا لگ رہاتھا دواونٹ یا گدھے آرہے ہوں پھر آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ان دونوں سے فرمایا: میں تمہیں الله عَدَّوَ جَلَّ اور إسلام كاواسطہ دے كريوچيتا ہول كياتم نہيں جانتے كه پيارے آقا محمد مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَّ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم جب مدینے تشریف لائے تھے اس وقت صرف''رومہ''نامی کنوئیں کا یانی ہی میٹھا تھا، یہ دیکھ کرپیارے آقاصَلْ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِ فرمايا: كون ہے جو ' رومہ '' كنوئيں كو خريدے اور اينے ڈول كو مسلمانوں كے ڈولوں كے ساتھ ملائے اور پھر جنت میں اس سے بہتر بدلہ پائے ؟ تو میں نے ہی اسے اپنے ذاتی مال سے خرید اتھا اور آج تم مجھے اسی کنوئیں اور نہر کا یانی پینے سے روک رہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ آپ دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: میں حمہیں الله عدَّو جَنَّ اور اسلام كاواسط وے كر يوچھتا ہول كياتم جانتے ہو كه ميں نے ہى اينے مال سے ب سر وسامان كشكر اسلام كوسامان مهيّا كيا تفادانهول في كها: بال- آب دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه في يعر فرمايا: ميس تمهيس اللّٰه عَوْدَ جَلَّ اور اسلام کاواسطہ دے کر یو چھتا ہوں کہا تم نہیں جانتے کہ جب مسجد نبوی شریف میں نمازیوں کے لئے جگہ تنگ پر گئی تھی تو بیارے آقا محمد مصطفے صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: كون ہے جو فلال كى زمین خرید کراہے مسجد میں شامل کرے اور پھر جنت میں اس سے بہتر بدلہ پائے، تومیں نے ہی اسے اپنے ذاتی مال سے خریداتھااور آج تم مجھے اس مسجد میں دور کعتیں ادا کرنے سے روک رہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ آب دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي يَعِر فرمايا: مين تهمين الله عَزْوَجَلَّ اور اسلام كاواسطه دے كريو چيفتا مول كياتم نهين جانت کہ ایک مرتبہ پیارے آتا محمہ مصطفٰے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمٌ " ثَغَيْرٌ "نامی بہاڑ پر جلوہ فرما نتھے اور ان کی صحبت سے حضرت ابو بکر وعمر رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَاكِ ساتھ ساتھ ميں بھي فيض ياب ہور ہاتھا كه يبارُ نے بلنا شروع كرويايبال تك كه ال كے چند ايك پتھر الرهك كئے پھر آپ صَفَّاللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اپنے قدم مبارك سے تھو کر لگائی اور فرمایا: اے '' شبیر''تھہر جا! تجھ پر اللهءَ ذَوَجَلٌ کا ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔'' انہوں نے کہا: ہمیں معلوم ہے۔ یہ سن کر حضرت سیّدُناعثان غنی رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے نعرهُ تکبیر بلند کیا اور

يْش ش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی) •••••• (55

<sup>• ...</sup>سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان، ۵/ ۳۹۲، حديث: ۳۷۲۳

فرمایا: الله عَذْوَ جَلَّ كَي قسم التم مير بارے ميں گوائى دے چکے ہو كہ ميں شہير ہول۔

ضَبَّه قبیلے کے ایک بوڑھے آدمی سے مروی ہے کہ جب حضرت سیّڈناعثمان دَضِیَاللهُ تَعَالَیَامُهُ وَرَحْمی کیا گیا اور خون آپ کی داڑھی مبارک پر بہنے لگاتو آپ دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه نے بار گاہِ الٰہی میں عرض کی: تیرے سوا کوئی معبود نہیں مجھ سے ہی خطاہوئی، اے اللہ عَذَوَجَلَّ! میں ان لو گوں کے خلاف تجھ سے مد دمانگتاہوں اور اپنے تمام کاموں میں تیری ہی مد د چاہتا ہوں اور تونے جس آزمائش میں ڈالا ہے اس پر صبر مانگتا ہوں۔

### يانچرى نسل: سيدُ نا على المر نضى رض الله عنه كي آخرى لمحات

حضرت سيَّدُ نا أَصْبِغ حَنْظَلِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہيں: جس دن امير المؤمنين حضرت سيَّدُ ناعليُّ المرتضَى کَرَّهَ اللهُ تَعَالیٰ وَجْهَهُ الْکَرِیْهِ بِرحمله ہوااس دن فجر کاوفت شر وع ہونے کے بعد ابن تیاح نے آکر خبر دی که نماز کا وقت ہو گیاہے مگر آپ کی طبیعت کچھ بھاری ہور ہی تھی، جب دوسری اور تیسری بار آکر خبر دی تو حضرت سيّدُنا عليُّ المرتضَى كَنْهَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيْم كَعْرُب مِونَ اور حِلتَ موئ بيه شعر يرا صف ككه:

> لِلْمَوْ تِ فَإِنَّ الْمَوْتَ لَاقِيْكَ حَيَازِيْمَكَ الْمَوْ ت إذَا حَلَّ بوَادِيْكَا

ترجمه: موت کی تیاری کے لئے کمربتہ ہو جا کیونکہ موت ضرور آکررہے گی اور جب بیر تیری وادی میں اتر آئے تو اس ہے مُت گھیر ا۔

پھر جب چھوٹے دروازے کے قریب بہنچے تو ابن ٹائج کے حملہ کرکے شدید زخمی کر دیا۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه كِي صاحب زادي حضرت سيّدَ تُناأَمٌ كُلُتُوْم دَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا بيه كهتي ہوئي باہر آئيں: فجر كے وقت اور مجھ میں کیسا تعلق ہو گیا ہے کہ میرے شوہرامیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعُمَر فارُوقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْداور میرے والد امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعلیُّ المرتضّی كَهَّ مَاللهُ تَعَالٰ وَجْهَهُ الْكَینِیم وونوں اِسی وفت شہید ہوئے ہیں۔ ا یک قرشی بزرگ نے فرمایا: جب ابن ملجم نے حضرت سیّدُنا علیُّ المرتضّی کَیَّمَ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْکَرِیْم کو زخی کیا تو آب نے فرمایا: "فُوْتُ وَرَبِ الْكَعْبَةِ يعنى ربّ كعب كى قسم إمين كامياب مولّيا۔ "حضرت سيّدُنا محد بن على عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انول سے روایت ہے کہ جب آپ زخمی ہو گئے تو آپ نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور پھر "لا الله" کے علاوہ

🕬 🕶 (پیش ش: مجلس الهدینة العلمیه (دعوت اسلامی)) ••••••• (566

کھ نہ کہا یہاں تک کہ اپنے محبوبِ حقیقی سے جاملے۔ سید نا امام حسن دھی اللہ عنه کے آخری لمحات:

حضرت سیّدُناهام حسن دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ آخرى لمحات میں حضرت سیّدُناهام حسین دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه آپ كَ بِاس آئِ اهام حسین دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه آپ كَ بِاس آئِ اهام حسین دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَ الله اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَ الله وَالله ها ور والد ماجد حضرت سیّدُنا علی كَنَّهَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيْم سے جاملیس گے، نانی جان حضرت سیّد تُنا فاطمه زمر ادَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اور والده ماجده حضرت سیّدُنا فاطمه زمر ادَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اسے جاملیس گے، حضرت سیّدُنا مخره اور سیّدُنا من دَخِيَ اللهُ مَن دَخِيَ اللهُ مَن دَخِيَ اللهُ مَن اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اسے جاملیس گے جو کہ آپ کے چیابیں، حضرت سیّدُنا امام حسن دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اسے جاملیس می جو کہ آپ کے جی بیس، حضرت سیّدُنا امام حسن دَخِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

# سیّدُنا امام حبین رضی الله عنه کے آخری لمحات:

حضرت سیّدُنا محمہ بن حسن رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فرماتے ہیں: جب یزیدی لشکر حضرت سیّدُنا امام حسین رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو یقین ہوگیا کہ یزیدی لشکر انہیں شہید الله تَعَالَ عَنْه کو یقین ہوگیا کہ یزیدی لشکر انہیں شہید کئے بغیر نہیں لوٹے گاتو آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور الله عَذَّوَ جَلَّ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا: حالات تمہارے سامنے ہیں کہ دنیابدل گئی ہے اور انجان ہو چکی ہے، بھلائی سے منہ موڑ چکی ہے اور اس کی مدت اتن کم رہ گئی ہے جتنی یانی کے برتن کی ترکی، س لو! میر بے نزدیک یوں زندگی گزار نا نقصان دہ چرا گاہ کی مانند ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اب حق پر عمل ہور ہاہے نہ باطل کی روک تھام کہ مومن میں الله عَدَّوَ جَلَّ سے ملا قات کی رغبت پیدا ہوتی، بلاشہ میں مرجانے کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزار نے کو جرم سمجھتا ہوں۔

#### اهل بیت سے خسن سُلُوک

امير المؤسنين حطرت سيّدْناعليُّ المرتقلي كؤه الله تعالى دَخِهُهُ النَّهِيْةِ عِلَى مِ وَى ہے كه مصطفے جان رحمت صَدّ اللهُ تعالى عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَدُّهِ فِي ارشادِ قرمايا: "بومير سے اللّ بيت بين سے كئى كے ساتھ اچھاسلوك كرے كا بين روز قيامت اس كاصله اسے عطافر ماؤل كا۔" (الجامع الصغير للسيو جلى، ص٥٣٣، حديث: ٨٨٢١)

يثي ش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلام)) • • • • • •

ماپ نمبر5:

### خُلفا ، أُمَر ااور صالحين كے آخرى كلمات

(اس میں دو فصلیں ہیں)

### پہانس: خُلَفااور اُمراکے آخری کلمات

جب حضرت سیّدُناامیر معاویه دَخِیَاللهٔ تَعَالیْ عَنْه کا آخری وقت قریب آیاتو آپ نے فرمایا: مجھے بٹھاؤ، جب آپ کو بٹھایا گیاتو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالیْ عَنْه نے ذکرِ اللّٰی شروع کر دیا پھر روتے ہوئے کہا: اے معاویہ! تم بڑھا پا اور کمزوری آجانے کے بعد الله عَذْوَجَلُ کا ذکر کررہے ہو، سن لو! ذکرِ اللّٰی تو اس وقت کرنا تھا جب جو انی کی شاخ ترو تازہ تھی، پھر اتناروئے کہ آواز بلند ہونے گئی اس کے بعد بارگا واللّٰی میں عرض گزار ہوئے: اے الله عَذَوَجَلُ! مِن مُحَمَّدَ وَلَ گناہ گار بوڑھے پر رحم فرما، اے الله عَذَوَجَلُ! میری غلطیوں کو معاف فرما، لغز شوں کو مٹااور اپنے حکم کے صدقہ اس کی امید بڑھا جس کی تیرے سواکسی اور سے امید ہے نہ بھر وسا۔

### دنیانے ہمیں تنہا چھوڑ دیا:

ایک قرشی بزرگ سے مروی ہے کہ وہ حضرت سیّدُناامیر معاویہ دَخِیَاللهٔ تَعَالَیْ عَنْه کے آخری کھات میں چند لوگوں کے ساتھ آپ سے ملنے آئے تو دیکھا کہ آپ دَخِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنْه کے جسم پر مجھریاں پڑی ہوئی ہیں، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْه نے اللّٰه عَنْه عَلَیْ عَمْد و تنابیان کی اور فرمایا: دنیا کی حقیقت وہی ہے جو ہم نے دیکھااور تجربہ کیا ہے، اللّٰه عَنْه عَنْ اللّٰه عَنْه عَنْه عَنْه انداز سے اپنی زندگیوں کو لطف اندوز کر کے دنیا کی رونق و بہار کا استقبال کیا مگر اس نے فوراً ہماری حالت کو بگاڑ دیا اور ہوارے اعتماد کو توڑ دیا بلکہ اب تو دنیا نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا اور ہوسیدہ کر دیا ہے اور ہمیں قابل ملامت بنادیا ہے، افسوس ہے اس دنیا کے گھر پر، افسوس ہے اس دنیا کے گھر پر۔

### سيِّدُنا امير معاويه رَضِيَ اللهُ عَنْه كَا ٱخْرِي خطبه:

مروی ہے کہ حضرت سیِّدُنا امیر معاویہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:
اے لوگو!میر اتعلق اس کیتی ہے جو کُٹ چکی ہے، میں تمہاراحا کم تھااور میرے بعد جو بھی حاکم ہوگا وہ
مجھ سے بھی بر اہو گاجس طرح پہلے والے مجھ سے بہتر تھے۔ پھر اپنے بیٹے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:
مجھ سے بھی بر اہو گاجس طرح پہلے والے مجھ سے بہتر تھے۔ پھر اپنے بیٹے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:
مجھ سے بھی بر اہوگاجس طرح پہلے والے مجھ سے بہتر تھے۔ پھر اپنے بیٹے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

اے یزید! جب میر اوقت پوراہو جائے تو کسی سمجھ دار شخص کو میرے عسل پر مامور کرنا کیونکہ سمجھ دار شخص بارگاہ الہی میں کچھ نہ کچھ مقام ضرور رکھتاہے، وہ اچھی طرح عسل دے اوراس کے بعد بلند آواز سے تکبیر کے پھر تم الماری سے فلال رومال نکالنا جس میں نبی اگرم، نورِ مجسم صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كالباس مبارک، چیدا یک ناخن مبارک ہیں، ناخن مبارک اور موئے مبارک کو تومیر ہے منہ، ناک، آکھوں چندا یک ناخن مبارک اور موئے مبارک ہیں، ناخن مبارک اور موئے مبارک کو تومیر ہے منہ، ناک، آکھوں اور کانوں پررکھ دینا جبکہ لباس مبارک کو کفن کے اندر جسم سے ملاکر رکھ دینا۔ اے بزید! والدین کے بارے میں احکام اللہ یکو یادر کھنا، پس جب تم مجھے میرا نیا لباس پہنا دو اور قبر میں اتار دو تو معاویہ کو آئے کھالو احجین اسب سے زیادہ رخم کرنے والے) کی بارگاہ میں تنہا چھوڑ دینا۔

## سیِّدُنا امیر معاویه دخی الله عنه کے آخری کلمات:

حضرت سيِّدُنا محمد بن عقبه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: حضرت سيِّدُنا امير معاويه رَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَه اللهِ تَعَالَ عَنْه فرمات بين اللهِ عَلَى من معاويه رَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمايا: الله كاش! مين وادي طولى مين رہنے والا ايك قريش ہوتا اوراس خلافت سے مير اكوئي تعلق نه ہوتا۔

## خليفه عبد الملك بن مروان كي آخري تمنا:

جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کا آخری وقت قریب آیا تواس کی نظر دمشق کے اطراف میں چند دھوبیوں پر پڑی جو اپنے ہاتھوں میں کپڑالپیٹ کراسے سامنے بنے ہوئے پاٹ پر مار رہے تھے، یہ منظر دیکھ کر عبد الملک بن مروان تمنا کرنے لگا:کاش! میں بھی دھوبی ہو تاجو روزانہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھا تااور دنیاوی معاملات میں حاکم نہ بنتا ۔ یہ بات جب حضرت سیِدُنا ابو حازم سلمہ بن دینار عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْفَقَادِ نے سی تو فرمایا: الله عَدَّوَ جَلَّ کا شکر ہے کہ ایسے لوگوں کو جب موت آتی ہے تووہ ہماری زندگی والی حالت کی تمنا کرتے ہیں جبکہ ہمیں موت آتی ہے تووہ ہماری زندگی والی حالت کی تمنا کرتے ہیں جبکہ ہمیں موت آتی ہے تو ہم ان کی حالت کی تمنا نہیں کرتے۔

### خلیفہ عبد الملک بن مروان کے آخری کلمات:

کسی نے خلیفہ عبد الملک بن مروان سے مرضِ وصال میں پوچھا: اے خلیفہ! آپ کیا محسوس کررہے ہیں؟ تو کہا:اس طرح محسوس کررہاہوں جواللہ عَدَّوَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:

نيشش ش: مجلس المدينة العلميه (دوت اسلامی)

ترجية كنزالايدان: اورب شكتم مارك ياس اكيك آئ حیسا ہم نے تہمیں پہلی بارپیدا کیا تھااور بیٹھ چھیے چھوڑ آئے جو مال ومتاع ہم نے شہبیں دیا تھا اور ہم تمہارے ساتھ تمہاے ان سفار شیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اینے میں ساحھا بتاتے تھے بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی اور تم ہے گئے جو دعوے کرتے تھے۔

وَلَقَدُ جِئْتُمُونَافُ الذي كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمُمَّاخَوَّلْكُمُوسَ آءَظُهُوْسِ كُمْ ۖ وَمَا نَرِٰى مَعَكُمْ شُفَعًا ءَكُمُ الَّن يُنَ زَعَمْتُمُ ٱنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكُّوا لَقَدُ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْمًا كُنْتُمُ تَزُعُمُونَ ﴿

(ب2، الانعام: ۹۴)

یه کهه کراس کاانتقال ہو گیا۔

# سيّدُنا عمر بن عبد العزيز رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ فِي آخري خوامِش اور كلمات:

خليفه عبد الملك بن مروان كي بيني جو كه حضرت سيّدُ ناعمر بن عبد العزيز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَيْدِ ذَكَ زوجه تخييل ان كاكہنا ہے كہ حضرت عمر بن عبد العزيز عليَّهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيز اليَّهِ مرض وصال ميں بيد دعاما ن كاكرتے تھے: اے الله عَذَّوَ عَلَّ اتومیری موت کولو گوں سے بوشیدہ رکھنا اگر جیہ کچھ ہی دیر کے لئے ہو۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا میں کسی کام سے برابر والے کمرے میں بیٹھی تھی،میرے اور ان کے در میان صرف دروازہ حائل تھا جبکہ ، آپ ایک گنبدنما کرے میں تھے، میں نے یہ آیتِ مبارکتن:

تِلْكَ الرَّالُ الْخُورَةُ نَجْعَلُهَ الِكَّنِينَ لَا ترجمهٔ كنزالايبان: يه آخرت كاهر بم ان كے ليه كرت يُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلافسادًا و بين جو زين بين عَبر نبين عاجة اور نه فساد اور عاقبت

الْعَاقِيَةُ لِلْبُتَقِيْنَ ﴿ (ب،١٠القصص: ٨٣) يربيز گارون بى كى ہے۔

اس کے بعد خاموشی جھا گئی میں نے کسی کے ملنے کی آواز سنی نہ بات کرنے کی، غلام سے کہا: دیکھ کر آؤ! کیا حضرت سو گئے ہیں؟جب غلام کمرے میں داخل ہواتواس نے چیخ ماری، میں بھاگ کر گئی تو دیکھا کہ حضرت سيّدُ ناعمر بن عبد العزيز عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيْزِ انتقال فرما حِيكِ بين \_

## سيّدُنا عَمَر بن عبد العزيز رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي وصيت:

سی نے آپ سے عرض کی:اے امیر المؤمنین! کچھ وصیت کردیجئے۔ارشاد فرمایا: میں حمہیں موت 

کے معاملہ سے ڈرا تاہوں کہ تمہیں بیہ معاملہ ضرور آکر رہے گا۔

## سيِّدُنا عَمَر بن عبد العزيز دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كوز بر بلايا حياتها:

روایت میں ہے کہ جب حضرت سیّدُنا عمر بن عبد العزیز عَدَیْه رَحْه الله العیٰیٰد کی طبیعت خراب ہوئی تو طبیب کو بلوایا گیا، اس نے آپ کا معائد کیا اور کہا: مجھے تو یوں لگتاہے کہ انہیں زہر پلایا گیاہے اور مجھے ڈر ہے کہ ان کا انتقال ہوجائے گا۔ یہ سن کر حضرت سیّدُنا عمر بن عبد العزیز عَدَیْه رَحْهٔ الله العیٰیٰد نے نظر اٹھائی اور فرمایا: موت سے تو وہ بھی محفوظ نہیں جسے زہر نہ پلایا گیاہو۔ طبیب نے پوچھا: اے امیر المؤمنین! کیا آپ جسم میں زہر محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا: ہاں! جیسے ہی زہر میر سے بیٹ میں پہنچا مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ طبیب نے عرض کی: امیر المؤمنین! آپ اپنا علاج کروایئے مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا: مجھے بار گاؤ الہی میں حاضر ہونا ہے جو کہ سب سے بہتر جگہ ہے، الله عَوْمَ کَلُ کَ قَسْم! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری بیاری کا علاج کان کی کو کے پاس سب سے بہتر جگہ ہے، الله عَوْمَ کَلُ کَ قَسْم! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری بیاری کا علاج کان کی کو کے پاس ہے تو اسے لینے کے لئے اپناہاتھ کان کی جانب نہیں بڑھاؤں گا، پھر دعائی: اے الله عَوْمَ کَلُ ایت جا ملے۔ ہو اللہ کے این اہم کے بعد آپ دَعْهُ الله تَعَالَ عَدُونَ نَدہ رہے اور پھر خالِق حقیق سے جا ملے۔ کہ کھلائی اور سلامتی سے ہو۔ اس کے بعد آپ دَعْهُ الله تَعَالَ عَلَیْ وَرِ نَدہ رہے اور پھر خالِق حقیق سے جا ملے۔

## سيِّدُ ناعُمَر بن عبد العزيز رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ كا آخرى لمحات ميں رونا:

منقول ہے کہ حضرت سیّدُناعمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَوْیْوَا ہِے کہ حضرت سیّدُناعمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَوْیْوَا ہِے کہ آپ کے دَر یع الله فَیْوَا ہِے الله عَنْ اللهِ مِیْن اللهِ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ کے لئے توخو شخبری ہے کہ آپ کے در یع الله عَوْدَ جَلَّ نے سنتوں کو زندہ کیا اور عدل وانصاف کا بول بالا کیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: کیا مجھ سے رعایا کے بارے میں باز پُرس نہ ہوگی؟ پھر کہنے لگے: الله عَوْدَ جَلَّ کی قسم! اگر رعایا میں عدل وانصاف قائم کر بھی لیتاتو بھی بارگاہِ اللی میں عدل وانصاف کی کوئی دلیل پیش نہ کر پاتا جب تک خود بارگاہِ اللی میں عدل وانصاف کی کوئی دلیل پیش نہ کر پاتا جب تک خود بارگاہِ اللی میں عاضری دوں؟ یہ کہہ کر آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ بچھ ہی دیر بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَهِ آخری وقت میں فرمایا: مجھے بھاؤ۔لوگوں نے آپ کو بھایاتو تین مرتبہ یہ جملہ کہا: اے الله عَدَّوَجَنَّ! میں وہ ہوں کہ تونے حکم دیاتو میں نے اس میں کو تاہی

ی، تو نے منع کیاتو تیری نافرمانی کی پھر کہا"لااللہ" کے معاملے میں کوئی نافرمانی نہیں کی، پھر اپنے سر کو بلند کیا اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔کسی نے یو چھانو فرمایا: میں سبز لباس والی مخلوق دیکھ رہا ہوں جس کا تعلق ندانسانوں سے بےنہ جنات سے۔اس کے بعد آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كَا انتقال مو گيا۔

## خلیفہ ہارون الرشید کے آخری کلمات:

خلیفہ ہارون الرشید رَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه نے اپنے آخری وقت میں مختلف کفنوں میں سے ایک کفن چھانٹا پھراس کی طرف دیکھااور بیہ آیت مبار کہ پڑھی:

مَا آغُنى عَنِّى مَالِيكَهُ ﴿ هَلَكَ عَنِّى سُلُطِنِيهُ ﴿ تَرجِه لَا كَنَوْ الايبانِ: مِركَ يَحِمُ كام نه آيامِر امال مير اسب

### خلیفہ مامون الرشید کے آخری کلمات:

خلفیہ مامون الرشید نے مرنے سے پہلے زمین پر ریت ڈلوائی اور اس پرلیٹ گیااور کہنے لگا: اے وہ یاک ذات جس کی باد شاہت تھی ختم نہ ہو گی!اس پررحم فرماجس کی باد شاہت ختم ہو چکی ہے۔

## خلیفه مُعْتَصِمُ بالله کے آخری کلمات:

خلیفہ معتصہ بالله مرنے سے پہلے یہ کلمات کہتارہا:اگر مجھے معلوم ہو تا کہ میری عمرا تنی مخضر ہے تو میں وہ نہ کر تاجو میں نے کیا۔

## ظیفه مُنتَصِر بالله کے آخری کلمات:

خلیفہ منتصربالله پر موت کے وقت گھر اہٹ طاری تھی کسی نے کہا: اے خلیفہ وقت! مت گھبر ائیں۔ تووہ کہنے لگا: گھبر اہٹ صرف اس بات کی ہے کہ دنیاجار ہی ہے اور آخرت آرہی ہے۔

# سید ناعمرو بن عاص دخِق الله عنه کے آخری کلمات:

حضرت سيّدُ ناعمر وبن عاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي اللهُ ا بنی اولا دسے فرمایا: یہ صندوق کون لے گا؟ پھر فرمایا: کاش! یہ مینگنیوں سے بھرے ہوتے۔

و معرف المحرف المحرف المحرود ا

## حجاج بن یوسف تقفی کے آخری کلمات:

حجاج بن یوسف نے مرنے سے پہلے یہ دعائی: اے اللّٰه عَزَّدَ جَلَّ! میری بخشش فرمادے حالا نکہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔

## حجاج بن يوسف كے آخرى كلمات برأسلاف كاطرز عمل:

حضرت سیّدُنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَرِیْرِ عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَرِیْرِ عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَرِیْرِ عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَرِیرَ عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَرِی عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی کی خدمت میں کسی اس پر رشک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب حضرت سیّدُنا حسن بصری عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلیْهِ مِلْهُ کِیاتِ کَیا وَ آپ رَحْمَهُ اللهِ نَعْلَیْهِ مِلْهُ کِیاتِ کَیا وَ آپ رَحْمَهُ اللهِ عَلیْهِ فَرَمانے لگے: امید ہے اس کی بخشش ہو جائے۔

#### روسری نسل: **وقتِ نزع بزرگانِ دین کے اقوال** امری از ندگی کا مقصد:

حضرت سیّدُنا معاذبن جبل رَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه کِ وصال کا وقت جب قریب آیاتو آپ نے الله عوّد جن کی بارگاہ میں عرض کی: اے الله عوّد جَرہ سے دُر تا تھا اور آج تجھ سے امیدیں وابستہ کئے ہوئے ہوں۔ اے الله عوّد جَرَف اور در خت لگانے کو جی بات کے لئے لیند نہیں کر تا تھا بلکہ میں لمی عمر اس لئے محبوب رکھتا تھا تا کہ (روزہ رکھ کر) سخت گرمیوں میں پیاس کے لئے لیند نہیں کر تا تھا بلکہ میں لمی عمر اس لئے محبوب رکھتا تھا تا کہ (روزہ رکھ کر) سخت گرمیوں میں پیاس کی شدت کو برداشت کروں، طویل راتوں میں (عبادت کرے) مشقتیں جھیلتار ہوں اور علم دین کی محفلوں میں علاکے سامنے دوزانوں بیٹھوں۔ جب آپ پر نزع کی سختی بڑھ گئ اوراس قدر شدید ہوگئ کہ ایسی کسی پر نہ ہوئی توجب بھی تکلیف سے افاقہ ہو تا آ تکھیں کھول دیتے اور عرض کرتے: اے میرے رب امیر ادم اسی طرح تو نکال جس طرح تو نکالا کر تا ہے، تیری عزت کی قشم! تجھے خوب معلوم ہے کہ میر اول تجھ سے محبت رکھتا ہے۔

## ز ندگی کازادِراه:

حضرت سیِّدُ ناسلمان فارسی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے وصال کاوفت جب قریب آیا تو آپ رونے لگے۔عرض سے معنا مصنع (پیش ش: م**جلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی) معنون محسور 573 میسی کی گئی: ''کمیاچیز آپ کورُ لار ہی ہے؟"ار شاد فرمایا: ''میں دنیا کی حرص کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لئے رور ہار ہوں کہ ہمیں حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے بیہ وصیت فرمائی تھی کہ دنیامیں زندگی بسر کرنے کے لئے ہم میں سے کسی کے پاس بس اتناسامان ہو ناچاہئے جتناا یک سوار مسافر اپنے ساتھ تو تشہر کھتاہے۔"'' آپ کے وصال کے بعد جب آپ کا تمام تر کہ دیکھا گیا تواس کی قیمت دس در ہم سے پچھ ہی زائد تھی۔

## واه خوشی کی بات:

حضرت سيّدُ نابلال رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْد يرجا مكنى كاعالَم طارى موانو آپ كى زوجه نے بے قرار موكر كہا: وَاحْدُناكُ يعنى ہائے غم كى بات! تو آپ نے تڑب كر فرمايا: "وَاطَرَبَاهُ يعنى واه خوشى كى بات! غَدًا انْلَقَى الْآجِبَةَ عُحَمَّدًا وَحِدْبَه يعنى كل تهم اپنے دوستوں اپنے آقاومولا محمد مصطفّٰے صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّم اور آپ كے اصحاب سے ملاقات كريں گے۔ "

#### قابل د شك مسكراه ب:

منقول ہے کہ حضرت سیّدُناعبدالله بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نے بوقْتِ وفات آئك كھولى اور مسكرا دیئے اور یہ آیتِ مُبارَ کہ تلاوت فرمائی:

ترجمه کنزالایمان:الی بی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا

جاہے۔

لِيثُلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰيِلُونَ ١٠

(پ۲۳، الصّفات: ۲۱)

#### رونے کاسبب کیا تھا؟

حضرت سیّدُناابراہیم تخعی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القَدِی کے وصال کاوفت جب قریب آیا تورونے لگے۔ آپ سے اس کا سبب بو چھا گیا تو ارشاد فرمایا: میں الله عَوْدَ عَلَ کے قاصد کا انتظار کررہا ہوں کہ وہ مجھے جنت کی خوشخری سناتے ہیں یا جہنم کی وعید۔

حضرت سیّدُنا محمد بن منكدر دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كي وفات كا وفت جب آبہنجا توبے قرار ہو كررونے لگے۔ عرض کی گئی: 'کیوں روتے ہیں؟"ارشاد فرمایا: وَالله! میں کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں رورہا جس کے

●...سن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، ۴/ ۲۳۳، حديث: ۴۱۰۳.

المسندللامام احمد بن حنبل، حديث سلمان الفائرسي، ٩/ ١٤٩، حديث: ٢٣٧٧٢

و المام المدينة العلميه (ووت المالي) المدينة العلميه (ووت المالي) المدينة العلميه (ووت المالي)

متعلق مجھے علم ہو کہ میں نے کیا ہے لیکن مجھے اس بات کاخوف ہے کہ میں نے کسی کام کو چھوٹا سمجھ کر کیا ہو اور وہ اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کے نز دیک بڑا ہو۔

حضرت سیِدُ ناعامر بن عَبْدِ قیش رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اپنی وفات کے وفت رونے لگے۔ جب ان سے رونے کا سبب بو چھاگیا تو ارشاد فرمایا: میں موت کے ڈریا دنیا کی محبت میں نہیں رور ہابلکہ گرمیوں کے روزوں میں دو پہرکی پیاس اور سر دیوں کی لمبی راتوں میں نفل نماز کی جدائی پر رور ہاہوں۔

## سَفَر طويل، زادِراه قليل:

حضرت سبِّدُنا فضیل بن عِیاض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه پر بو قُتِ وفات عَثَى طاری ہو گئی، جب افاقہ ہوا تو آئکھیں کھولیں اور ارشاد فرمایا: وَابْعُدَ سَفَرَ اهْوَاقِلَّةَ زَادَاهٔ یعنی ہائے افسوس! سَفَر کتناطویل ہے اور زادِ راہ کتنا قلیل ہے۔

## اغنیا کی زندگی، فقراکی موت:

حضرت سیّدُناعبدالله بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے بوقتِ وِصال اپنے غلام نصر سے فرمایا: "میر اسر مئی پر رکھ دو۔" نصر رو پڑا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے دریافت کیا: "رو کیوں رہے ہو؟" نصر نے عرض کی: "مجھے آپ کی ناز و نعتوں میں گزری ہوئی زندگی یاد آگئی اور اس وقت آپ ایک فقیر پر دلی کی حالت میں دنیاسے جارہے ہیں۔ "آپ نے فرمایا: "خاموش رہو! میں نے الله عَوْرَجَلَّ سے یہ دعاما نگی تھی کہ اے الله عَوْرَجَلَّ! مُحِصَد اغنیا کی زندگی اور فقر اکی موت عطافر مانا۔ "پھر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: "تم صرف ایک مرتبہ مجھے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا اور پھر جب تک میں کوئی دوسری بات نہ بولوں دوبارہ تلقین نہ کرنا۔"

حضرت سیّدُنا عطاء بن بسار عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَقَادِ فرماتے ہیں: ایک شخص کی موت کے وقت شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا: "تونے نجات پالی۔"اس نے کہا:"میں تجھ سے اب بھی بے خوف نہیں ہوں۔"

ایک بزرگ موت کے وقت زارو قطار رونے لگے۔ عرض کی گئی: کیا چیز آپ کو رلار ہی ہے؟ فرمایا: قرآن یاک کی بیر آیت مبار کہ:

اِنَّمَاكِنَقَبَّلُ اللهُ مُعِنَ الْمُتَقِيْنَ ﴿ رِبِهِ المَائِدةِ: ٢٤) ترجمة كنزالايبان: كهاالله اى تقول كرتاب شے وُرب۔ ﴿ وَقَالِهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا ا

#### ابتدااورانتیا:

حضرت سیِّدُنا حسن بھری عَلَیْدِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی ایک شخص کی موت کے وقت اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: جس معاملہ کی ابتداالیں ہو اس کی انتہاہے ڈرناچاہئے اور جس کی انتہالیں ہو اس کی ابتداسے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہئے۔

حضرت سیّدُناابو محمد احمد بن محمد جُرُیْرِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُناجنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُناجنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَادِی کے پاس حالت نزع میں حاضر تھا، وہ جمعہ اور نیرُوز کا دن (۱) تھا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرمار ہے منتے حتی کہ پورا قرآن ختم کرلیا۔ میں نے پوچھا: "اے ابوالقاسم! آپ اس حالت میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں؟"فرمایا: مجھ سے زیادہ اور کون اس کاحق دار ہے جبکہ میر ااعمال نامہ لیبیٹے جانے کاوقت ہے۔

حضرت سیّبِدُ نا ابو محد رُوَیْم بن احمد بغدادی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: میں حضرت سیّبِدُ نا ابوسعید احمد بن عیسٰی خراز عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَهَّابِ کے وصال کے وقت حاضر تھا، آپ بیراشعار پڑھ رہے تھے:

توجمہ: (۱)...دنیا سے کوچ کرتے وقت عارفین کے قلوب الله عدَّوجَلَّ کے ذکر کو پیند کرتے ہیں اور پوشیدہ مناجات کے اوقات کویاد کرتے ہیں۔

(۲)...جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے توان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نشے میں مبتلا شخص کی طرح دنیا سے غافل ہوتے ہیں۔

(٣)...ان كى فكريس ہميشہ اليي جبَّه قيام كرتى ہيں جہاں الله عَزَّوَ جَلَّ كے عبادت گزار بندے روشن ستاروں كى طرح

• ... نیر وز:ایرانی شمسی سال کاپہلا دن، به ایرانیوں کی عید کا دن ہے۔ (بہار شریعت، ۱/ ۵۸، اصطلات بہار شریعت)

وهم المعالية المعالية المعالية العلمية (وتوت الملامي) •••••• (576 من المعالية على المعالية ا

حمکتے ہیں۔

(۴)...ان کے اجسام زمین میں حبیب کی محبت میں بے جان نظر آتے ہیں جبکہ ان کی روحیں تیزی سے حجابات کو چیرتی ہوئی بلندی کی طرف محوسفر ہوتی ہیں۔

(۵)...ایسی جگہ جاکر تھہرتی ہیں جہاں انہیں ان کے حبیب کا قرب نصیب ہو تا ہے پھر انہیں کسی مصیبت اور تکلیف کے پہنچنے کا احساس نہیں ہو تا۔

حضرت سیّدُنا جنید بغدادی عَلَیْهِ دَحْمَهُ الله الْهَادِی سے عرض کی گئی که حضرت سیّدُنا ابوسعید احمد بن عیلی خراز عَلَیْهِ دَحْمَهُ الله الْهَادِی وقت وجد کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیاتھا، آپ نے ارشاد فرمایا: کوئی عجب نہیں کہ ان کی روح اینے ربّ سے ملا قات کے شوق میں قفسِ عضری سے پرواز کرناچاہ رہی ہو۔

حضرت سیّدُنا ذوالنون مصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی سے نزع کے وقت بوچھا گیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا: بیس موت سے ایک لحظہ پہلے الله عَدَّوَجَلَّ کی معرفت چاہتا ہوں۔

ایک بزرگ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے حالت نزع میں عرض کی گئی: "الله"کویاد کیجئے۔ فرمایا: کب تک تم مجھے ذِکْمُ الله کرنے کا کہتے رہو کے حالانکہ میں اس کے ذکر میں فناہو چکاہوں۔

## غیر خدا کے لئے علم غیب کا ثبوت:

ایک بزرگ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدِ ناابو علی مشادد یَنْتَویری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صاحبِ معرفت فقیر آیا اور سلام کر کے کہنے لگا: یہاں کوئی پاک صاف جگہ ہے جہاں انسان مرسکے ؟ لوگوں نے اسے ایک جگہ بتادی، وہاں قریب میں پانی کا ایک چشمہ بھی تھا، اس نے وضو کیا اور جس قدر الله عَدَّوَجُلُّ نے چاہانوافل اوا کئے پھر اس جگہ پہنچاجو اسے بتلائی گئی تھی، وہ پاؤں کھیلا کر لیٹا اور روح پرواز کرگئی۔

## لومیں مرتی ہوں:

حضرت سیّدُنا ابو العباس احمد بن محمد دَیْنَویِ ی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَدِی این مجلس میں مَر دوں اور عور توں کے در میان وعظ فرمارہے تھے کہ حاضرینِ مجلس میں سے ایک بوڑھی عورت نے بناوٹی وجد کا اظہار کرتے ہوئے

(پيْشَ<sup>)</sup>ش: **مجلس المدينة العلميه** (رقوت اسلامی) •••••••

چیخ ماری (آپ نے مَر دوں کی موجود گی میں اس چیز کوبراجانا) اور اس سے ارشاد فرمایا:مر جا!(اگر غلبہ حال میں سچی ا ہے) وہ عورت اُٹھ کر دروازے کی طرف چلی گئی، دروازے پر پہنچ کر حضرت سیّدُناابوالعباس احمد بن محمد الدينوسى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كَى طرف ويكيف لكى (اور اضطراركى حالت ميں ول بى ول ميں رسوائى سے بچنے كى دعاكر نے لگی) پھر کہا:لومیں مرتی ہوں۔ یہ کہہ کر زمین پر گریڑی اور اس کا انتقال ہو گیا۔

حضرت سيّدُنا ابوعلى احمد بن محمد مُؤذَّدَا مِن عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِي كَي بمشيره حضرت سيّدَ ثنا فاطمه بنت محمد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهَا بِيانِ كُرِ فَي بِينِ: جِبِ مِيرِ ہے بِھائی ابوعلی روز ہاری کی وفات کا وفت قریب آیاتو ان کاسر میری گو د میں تھا،انہوں نے آئکھیں کھولیں اور کہنے لگے: آسان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں، جنتیں سجادی گئی ہیں اور کہنے والا کہہ رہاہے:اے ابو علی! ہم نے تنہمیں بلند مرتبے پر پہنچا دیاہے حالا نکہ تم اس کے طلب گار نهيں نتھے کھروہ یہ شعر پڑھنے لگے:

أتاكأ حَتْثَى مَوَدَّةِ وَحَقِّكَ لَا نَظَرْتُ إِلَى سِوَاكَا بعَيْن الْمَوْمُودِ حَيَاكَا وَّبِأَكُٰكِّ أَرَاكَ مُعَنِّنِ بِفُتُورِ كَيْظِ توجمه: (١) ... تيري عظمت وجلالت كي قسم إجب تك تحجينه ديكي لون كسي يرمحبت كي نگاه نهيس دالون گا-(۲)... میں تیری آ کھول کے خمار اور حیا کی وجہ سے سرخ ہو جانے والے تیرے رخسارول کے سبب تجھے اپنے

کئے عذاب سمجھتاہوں۔<sup>(1)</sup>

حضرت سیِّدُ ناجبنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی کو نزع کے وقت "لاَ اِلدَّاللَّهُ" پِرُ صنے کی تلقین کی گئی تو آب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فِي فرمايا: مين الله عَذَوَجَلَّ كو بهول كيا مون كه است ياد كرون! (يعني الله كي ياد تواس سے

 ... شیخ الاسلام زکریابن محمد انصاری ان اشعار کے تحت "رسالہ قشیریہ" کی شرح میں لکھتے ہیں: ان اشعار میں اس بات پر ولالت ہے کہ اس حالت میں آپ کی نظر آپ کی زوجہ کے حسن پر تھی اور آپ اس بات کی طلب میں تھے کہ مقام حضوری حاصل ہو جائے اور آپ کا دل غیرُاللّٰہ ہے منقطع ہو جائے، جنانجہ اللّٰہءۂؤءَۂلَّ نے اس حالت میں آپ کو ان چیز وں پر مطلع کر دیا جنہوں نے آپ کی توجہ زوجہ سے ہٹا کر اللهء عَدَّوَ جَنَّ کی طرف کر دی اوراس بات پر آپ کے ان اشعار میں بھی دلالت موجود ہے اس لئے کہ آپ کی تمام توجہ اپنے رب کی طرف تھی گر آپ کے خیالات زوجہ کی طرف نظر کے لئے آپ ہے جھگڑ رہے تھے اس لئے آپ نے اپنی زوجہ کو عذاب تھہرایا پھر آپ نے بیہ بتایا کہ الله عَذَّوَ جَلَّ نے آپ کو ملکوت اور اپنی قدرت کے عجائبات پر مطلع فرمادیا جنہوں نے آپ کی توجہ کو زوجہ سے ململ طور پر پھیر دیا۔ (نتائج الافکار، ۴/۹۸)

و (پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی) 🗝 🕶 🕻 578

غفلت کی بناپر کی جاتی ہے اور میں توا یک لمحہ بھی اس سے غافل نہیں ہوا)۔

### ایک کے بدلے ہزارول درہم:

حفرت سیّدُنا جعفر بن محمد بن نصیر بغدادی عَدَیْهِ دَحْهُ اللهِ النهادِی نے حضرت سیّدُنا شخ شِیْلِ عَدَیْهِ دَحْهُ اللهِ النّهِ وَی کی الله الله و کی الله و

#### ربِّ عَزَّوَجَلَّ سے حمل:

حضرت سیّدُنابشر بن حارث حافی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انگانی کی موت کا وقت جب قریب آیا تو آپ پر پریشانی کے آثار ظاہر ہونے گئے۔ عرض کی گئی: "حضور! ایسامحسوس ہورہاہے آپ کو زندگی سے محبت ہے؟"ارشاد فرمایا: "اللّه عَدَّوَ عَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بہت دشوار معاملہ ہے۔"

حضرت سیّدُ ناصالح بن مسمار بھری عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی سے عرض کی گئی: "کیا آپ اپنے بچوں اور زیر کفالت کے بارے میں کسی کو وصیت نہیں کریں گے؟"ار شاد فرمایا: "مجھے حیا آتی ہے کہ الله عَوْدَجَلَّ کو چھوڑ کر انہیں کسی اور کے سیر دکروں۔"

حضرت سیّدُنا ابوسلیمان دارانی مُدِسَسِهٔ النُورَانِ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے اصحاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: "آپ کوبشارت ہو کہ آپ اس رب کی بارگاہ میں جارہے ہیں جو غَفُورٌ سَّحِیم ہے۔ "آپ نے فرمایا: تم لوگ سے کیوں نہیں کہتے: "ڈر جاؤ! کہ تمہیں اب اس رب کی بارگاہ

و بيش ش : محلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) •••••••

میں پیش ہوناہے جو تمہارے چھوٹے بڑے گناہوں کا حساب لے گااور تمہیں سزادے گا۔

حضرت سیّدنا ابو بکر واسطی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انقیری کے وصال کے وقت آپ سے عرض کی گئی کہ ہمیں وصیت فرمائیں۔ فرمایا: جورت تعالی چاہتاہے اسے تھامے رہو۔

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی وفات کے وفت ان کی بیوی رونے لگیں۔انہوں نے دریافت کیا کہ کیوں روتی ہو؟ بیوی نے جواب دیا: آپ پر روتی ہوں۔ فرمایا: اگر رونا ہی ہے تواییخ آپ پر رو، میں تواس دن کے لئے 40سال سے رور ہاہوں۔

### دل جل رہاہے:

حضرت سيّدُ ناجنيد بغداوى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فرمات بين: مين حضرت سيّدُ نا سرى سقطى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انقَدِی کے مرض الموت میں آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوا، میں نے یو چھا: کیسامحسوس کر رہے ہیں؟ تو جواب میں آپ نے بیہ شعریڑھا:

كَيْفَ أَشُكُو إِلَى طَبِينِي مَانِي وَالَّذِي أَصَابَنِي مِن طَبِينِي قرجمه: میں اپنی تکلیف کی شکایت اپنے طبیب سے کسے کروں کیونکہ مجھے جو تکلیف آئی وہ میرے طبیب ہی کی طرفسے آئی ہے۔

میں نے پنکھالے کر آپ کو ہوادینا چاہی توارشاد فرمایا: اُسے بنکھے کی ہوا کیا پہنچے گی جس کادل جل رہاہو؟ پھر یہ اشعار پڑھے:

> وَالْكَرُبُ لَجُنَمِعٌ وَالصَّبْرُ مُفْتَرِقُ ٱلْقَلْبُ مُحْتَرِقٌ وَالدَّمُعُ مُسْتَبِقٌ مِمَّا جَنَاءُ الْهَوَاي وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ كَيْفَ الْقَرَارُ عَلَى مَنْ لَا قَرَارَ لَهُ فَامْنُنْ عَلَى بِهِ مَا دَامَ فِي سَمَقُ يَا رَبِّ إِنْ يَكُ شَيْءٌ فِيْهِ لِيْ فَرَجٌ ترجمه: (۱)...دل جل رہاہے، آگھوں سے سیل ایک رواں ہے، تکلیف موجود ہے مگر صبر جداہے۔

(۲)...وہ هخص جسے نفسانی خواہش،شوق اور اضطراب نے گناہ میں ڈال کربے قرار کر دیاا۔اس کو کس طرح قرار آئے؟

(٣)...اے میرے رب عَزْوَ جَلَّ! اگر کسی شے میں میرے لئے کچھ راحت ہے توجب تک میری زندگی تھوڑی سی بھی

باقی ہے مجھ پر اس کے ذریعے احسان فرما تارہ۔

منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا شیخ ابو بکر شبلی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی کے کچھ اصحاب بوقت وصال آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور "لاِللہ اللہ" پڑھنے کی تلقین کی تو آپ نے جواب میں بیہ اشعار پڑھے:

اِنَّ بَيْتًا اَنْتَ سَاكِثْهُ غَيْرُ كُتَاجِ اِلَى السُّوجِ
وَجُهُكَ الْمَامُولُ حُجَّنُنَا يَوْمَ يَأْتِي النَّاسُ بِالْحُجَجِ
لاَ اَتَاحَ اللَّهُ لِيْ فَرَجًا يَوْمَ اَدْعُوْ مِنْكَ بِالْفَرَجِ

ترجمه: (۱) جس گھر (یعن قلب مومن) میں تیرے جلوے ہوں اسے چراغوں کی حاجت نہیں ہوتی۔

(۲)...جس دن لوگ عذر پیش کریں گے اس دن جمار اعذر تیری ذات ہو گی کہ وہی امیدوں کامر کزہے۔

(٣)...اے بندے! جس دن میں تجھ ہے وسعت و فراخی مانگوں **الله** عَذَوَ جَلَّ مجھے وسعت و فراخی نہ دے۔

منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا ابوالعباس بن عطاء رَحْمَهُ اللهِ تَعَالُ عَلَيْهِ حَضِرت سیّدُنا جنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَالَ عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَالَ مَیْ مَیْلُ اللهِ العباس بن عطاء رَحْمَهُ اللهِ الله علی معلام کیا مگر آپ نے جواب نہ دیا، کچھ دیر بعد جواب دیااور فرمایا: مجھے معذور سمجھو، میں اپنے وظیفے میں مشغول تھا۔ پھر قبلہ رخ ہوئے اور تکبیر کہہ کروصال فرماگئے۔

### دل کے دروازے پر 40سال:

حضرت سیّدُناابو بکر محمد بن علی کَتّانی وُدِسَ سِیْ وُالدُورَانِ سے بوقتِ وفات بو چھا گیا کہ آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَے فرمایا: اگر میری موت کاوفت قریب نہ ہو تا تو میں تم لوگوں کواس کے متعلق ہر گز نہ بتا تا، میں اپنے دل کے دروازے پر 40سال تک کھڑار ہاجب بھی اللّه عَذَّوَجَلَّ کے سواکسی دوسری چیز نے اس میں آنے کی کوشش کی میں اس کے سامنے رکاوٹ بن گیا۔

# سنی کی موت آسان ہوتی ہے:

حضرت سیّدُ نامُعُتَّمِر دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَعَلَيْهِ فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ ناحکم بن عبد الملک دَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَعَلَيْهِ کے وصال کے وقت دیگر لوگوں کے ساتھ میں بھی موجود تھا، میں نے الله عَوْدَ جَلَّ کی بارگاہ میں عرض کی: اے الله عَوْدَ جَلَّ! ان پر موت کی سختیاں آسان کر دے کیونکہ یہ اس اس طرح سے، میں نے ان کی پچھ خوبیاں ذکر کیں، آپ کی

(پيْنَ ش: مجلس المدينة العلميه (دوّوت اسلام)) ••••••• (581

حالت کیچھ سنجلی تو یو چھا: بیہ کون بول رہاہے؟ میں نے عرض کی: میں فرمایا: ملک الموت مجھ سے فرمارہے ہیں کہ میں ہر سخی پر (روح قبض کرنے میں) نرمی کر تاہوں۔ یہ کہنے کے بعد ان کی زندگی کاچراغ گل ہو گیا۔

حضرت سیّدُنا بوسف بن اَسباط عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَهَابِ كَ وصال ك وفت حضرت سیّدُنا حذیفه رَحْمَةُ اللهِ تَعال عَلَيْه ان کے یاس آئے اور انہیں بے چینی کا شکار دیکھ کر یو چھا: کیا یہ گھبر اہٹ اور پریشانی کا وقت ہے؟ انہوں نے کہا: اے ابوعبدالله! میں کس لئے نہ گھبر اور اور کیو تکریریثان نہ ہوں جبکہ میں جانتا ہوں میں نے کوئی عمل اخلاص کے ساتھ نہیں کیا۔حضرت سیّدُنا حذیفہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْه نے کہا:اس نیک آدمی پر جرت ہے جسے مرتے ہوئے اس بات کا یقین ہو کہ اسے اپناایسا کوئی عمل یاد نہیں جو اخلاص کے ساتھ کیا ہو۔

اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت سیّدُنا ابواحدمُغاز کی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْوَال فرماتے ہیں: میں ایک بزرگ كى خدمت ميں حاضر ہوا، وہ بيار تھے اور الله عَوْدَجَلَّ كى بارگاہ ميں عرض كررہے تھے: اے الله عَوْدَجَلًا! تومیرے ساتھ جیساجاہے کر سکتا ہے لہذا (روح قبض کرنے کے معاملے میں) مجھے پر نرمی فرما۔

کیچھ بزر گان دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُعِین حضرت سیّدُناابوعلی مَشاددیْنَویری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی کے یاس وفتِ وصال آئے اور دعا دینے لگے: الله عَوْدَ جَلَّ آپ کویہ نعمت دے ،وہ نعمت دے۔ یہ دعاس کر آپ بنس کر کہنے لگے: 30سال سے مجھ پر جنت اور اس کی نعمتیں پیش کی جار ہی ہیں مگر میں نے ان کی طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔

حضرت سیّدُنارُ وَیم بن محمد بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی کووفات کے وقت "لا إلدًا اللهُ" برا صنے کی تلقین کی گئی تو فرمایا: ضر وریڑھوں گا کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی اجھاکام نہیں۔

حضرت سیّدُنا ابوالحسن نوری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَدِى كے وصال كا وقت جب قریب آیا تو "لاالله الّا اللَّهُ" يِرْصِن كَي تَلقين كَي كُنْ - آبِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ فرمايا: كيامين الله عَزَّ وَجَلَّ كَي طرف نهين جارها؟

# سيّدُنا امام شافعي رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ كاوصال:

حضرت سيّدُ نا ابويحيى اساعيل هُزَني عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنِي كابيان ہے كه حضرت سيّدُ ناامام شافعي علَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انگانی مرض الموت میں مضے تومیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یوچھا: اے ابو عبدالله! كيا حال ہے؟ فرمایا:میر احال بیہ ہے کہ دنیا سے جارہا ہوں ، دوستوں سے جدا ہو رہا ہوں ، اپنے برے اعمال سے ملا قات عَلَى الله عَلَى الله

كرنے والا ہوں، موت كاپيالہ يينے والا ہوں، الله عَدْوَجَلَّ كے دربار ميں حاضر ہونے والا ہوں اور ميں نہيں جانتا کہ میری روح جنت میں جانے والی ہے کہ اسے مبارک باد دول یا جہنم میں جانے والی ہے کہ اس کی تعزیت كرول - پھر به اشعار پڑھنے لگے:

جَعَلْتُ ىَجَآئِىٰ نَحُوَ عَفُوكَ سُلَّمَا وَلَمُّنَّا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتُ مَنَاهِبِي بِعَفُوكَ مَنَّ كَانَ عَفُوكَ أَعْظَمَا تَعَاظَمَني ذَنْهِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ فَمَازِلْتَ ذَاعَفُو عَنِ الذَّنْبِ لَمُ تَزَلُ تُجَوِّدُ وَ تَعْفُو مِنَّةً وَّ تَكُرُّمَا فَكَيْفَ وَ قَدُ أَغُوىٰ صَفِيًّكَ آدَمَا وَلَوُلَاكَ لَمْ يُغُولِي بِإِبْلِيْسَ عَابِدٌ ترجمه: (۱) ... جب مير اول سخت ہو گيااور ميرے راستے ننگ ہو گئے تو ميں نے اپنی اميد کو تيرے عفو کی جانب

واسطه بنالياب

(۲)... میں نے اپنے گناہوں کو بڑاسمجھالیکن جب میں نے تیرے عفو سے ان کاموازنہ کیاتو تیر اعفوبڑالکلا۔

(٣)... تونے ہمیشہ گناہوں کومعاف کیا، ہمیشہ جو دو کرم کے دریا بہا تار ہااور ازرادِ کرم وانعام معافی سے نواز تار ہا۔

(۴)...اگر تیراکرم نہ ہو تا توابلیس کے بہکاوے سے کوئی عابد نے نہ یا تاکیو نکہ اس تعین نے تو تیرے صفی حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَامِ كُو بَهِي بهِ كانے كَى كُو شُش كَى تَقْي \_

### 95 سال ایک دروازے پر دستک:

حضرت سيّدُنا احمد بن خَضْرَوَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه عد حالتِ نزع مين كوئي مسلد يو جها كيا تو آپ كي آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا: اے بیٹے! جس دروازے پر بچانوے سال سے دستک دے رہا تھااب اس کے کھلنے کا وقت آگیاہے ،معلوم نہیں سعادت کے ساتھ کھلے گایا شَقاوَت کے ساتھ ،اب مجھے جواب دینے کی فرصت کہاں!

بزر گان دین نے بیہ باتیں (سفر آخرت کے وقت)ار شاد فرمائیں جو ان کے احوال میں فرق کے لحاظ سے مختلف ہیں، بعض پر خوف غالب تھا، بعض پر امید اور بعض پرالڈھ عَدَّوَجَلَّ کی ملا قات کاشوق اور اس کی محبت کا غلبہ تھا،اس لئے ہر ایک نے اپنی حالت کے مطابق گفتگو فرمائی اور یہ تمام اقوال ان کے حسبِ حال درست ہیں۔

#### ابنره: جنازوں اور قبروں سے متعلق اقوالِ بزرگانِ دِین

(اس میں چار فضلیں ہیں)

#### پل نس: جنازوں کے متعلق عار فین کا کلام

جان لیجئے کہ بصیرت رکھنے والوں کے لئے جنازوں میں عبرت کاسامان ہے نیز ان میں ان کے لئے تنبیہ اور نصیحت ہے جبکہ غافلین کا معاملہ اس کے بر عکس ہے کیو نکہ جنازوں کو دیکھ کر ان کے دل کی سختی مزید بڑھ جاتی ہے اس لئے کہ وہ اس تصور میں ہوتے ہیں کہ ہمیشہ دو سروں کے جنازے ہی دیکھتے رہیں گے ، یہ نہیں سوچتے کہ ان کا جنازہ بھی ضرور اٹھے گایاسوچتے تو ہیں مگر موت کو اپنے لئے قریب خیال نہیں کرتے اور غور نہیں کرتے اور غور نہیں کرتے کہ جن لوگوں کے جنازے اٹھ چکے ہیں وہ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے لیکن ان کا گمان غلط ثابت ہوااور ان کی مدت جلد پوری ہوگئی لہذا بندہ جب بھی کسی جنازے کو دیکھے توخود کو اس میں خیال کرے کیونکہ عنقریب اس کا بھی جنازہ اٹھے گایاتو آج یا ہو سکتا ہے کل یا پھر پر سوں۔

حضرت سیِّدُ ناابوہریرہ وَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے: جاؤہم تمہارے پیچھے آرہے ہیں۔ حضرت سیِّدُ ناکُمُوُل وِمَشْقِی عَلَیْهِ وَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی جنازہ ویکھ کر فرمایا کرتے: تم صبح میں چلے جاؤ، ہم شام کو آنے والے ہیں، نصیحت کامل ہے، غفلت تیزی سے آتی ہے، (نیک لوگ) ایک ایک کرکے جارہے ہیں اور آخر میں بے و قوف نے رہے ہیں۔

#### اس کے ساتھ کیا ہو گا؟

حضرت سیّیڈ نااُسید بن مُضَیّر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: میں جب بھی کسی جنازہ میں شریک ہواتو صرف اسی سوچ میں ڈوبار ہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گااور بیہ کہاں جائے گا؟

حضرت سیّدُ نامالک بن دینار عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَفَّاد کے بھائی کا انتقال ہوا تو آپ روتے روتے ان کے جنازے کے ہمراہ بیہ فرماتے ہوئے چلے کہ بخدا!میری آنکھیں اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک مجھے بیہ معلوم نہ ہوجائے کہ تمہاراٹھکانا کیا ہوگا اور یہ بات مجھے مرتے دم تک معلوم نہیں ہوسکے گی۔

اِحْيَاءُ الْعُلُوم (جلدينَم)

010

حضرت سیِدُنااعمش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے مگر مجمع میں ہر شخص کے رنج وغم کی تصویر نظر آنے کے سبب ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس سے تعزیت کریں۔

حضرت سیّدُنا ثابت بنانی تُدِّسَ بِیهُ النُّورَانِ فرماتے ہیں: ہم جنازوں میں شرکت کیاکرتے اور ہر شخص کو چادر سے اپناسر ڈھانیے رو تاہو ادیکھا کرتے تھے۔

### جنازے کے شرکائی مالت:

بزرگانِ دین کاموت سے خوف کا یہ عالم تھا اور اب حالت یہ ہے کہ جنازے میں شریک ہونے والے اکثر لوگوں کو ہم ہنتاہوا اور کھیل کو دکر تا دیکھتے ہیں اور ان کی گفتگو کا موضوع صرف یہی ہو تا ہے کہ مرنے والے نے وراثت میں کیا چھوڑ ااور اس کے بعد اس کے ور ثاکو کیا ملے گا، اپنے ہم نشینوں اور عزیز واقر با کو یا دہ نہیں کرتے بلکہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کس طرح ان کے چھوڑ ہے ہوئے پچھ مال کو حاصل کیا جائے اور سوائے چند ایک کے کوئی بھی اپنے جنازے اور اس کے اٹھتے وقت اپنی حالت کے بارے میں خور نہیں کرتا، سوائے چند ایک کے کوئی بھی اپنے جنازے اور اس کے اٹھتے وقت اپنی حالت کے بارے میں خور نہیں کرتا، اس خفلت کا سبب اس کے سوااور پچھ نہیں کہ ان کے دل نافر مانیوں اور گناہوں کی کثرت کے سبب سخت ہو چکے ہیں حتی کہ ہم الله عَوْدَجَلَّ، آخرت کے دن اور آگے پیش آنے والے بڑے برے خطرات کو بھول گئے ہیں اور غفلت کا شکار ہو کر کھیل کو د اور بے فائدہ کاموں میں لگ گئے ہیں۔ ہم الله عَوْدَجَلَّ سے اس غفلت سے بیداری کا سوال کرتے ہیں۔ جنازوں میں شریک ہونے والوں کی سب سے الله عَوْدَجَلَّ سے اس غفلت سے بیداری کا سوال کرتے ہیں۔ جنازوں میں شریک ہونے والوں کی سب سے الیہی حالت یہ ہے کہ وہ میت پر آنسو بہائیں بلکہ اگر عقل رکھتے ہوں تومیت کے بجائے اپنے اوپر روئیں۔

## مرنے والا تین امورسے تجات یا چکا:

حضرت سیّدُنا ابرا ہیم زَیّات عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَقَابِ نِے لوگوں کومیت کے لئے دعائے رحمت کرتے دیکھا تو ارشاد فرمایا: پیر شخص تو تین دہشت ناک امور سے نجات پا گیا، ملک الموت کا چہرہ دیکھ چکا، موت کی کڑواہٹ چکھ چکا، خاتے کے خوف سے امن پاچکا۔

ابو عَمْرُ و بن عَلَاء کہتے ہیں: میں جریر شاعر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے کاتب کو شعر ککھوار ہاتھا کہ ایک جنازہ سامنے آیا، جریر ککھوانے سے رک گیااور کہنے لگا: بخد ا!ان جنازوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ پھریپہ

و الماري (وتوت الماري) المحمد المعلق المعلق

اشعار پڑھے:

تُرَوِّعُمَّا الْجُنَائِزُ مُقْبِلاتٍ وَ نَلْهُوْ حِيْنَ تَنْهَبُ مُدُبِرَاتٍ

كَرَوْعَةٍ تُلَّةٍ لِمُعَانِ ذِنْكٍ فَلَمَّا عَابَ عَادَتُ بَاتِعَاتٍ

قرجمه: (۱) جنازے جب سامنے آتے ہیں تو ہمیں خوف زدہ کردیے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں تو ہم کھیل میں
لگ جاتے ہیں۔

(٢)...جس طرح بكريون كاريور بهيڙيء كے حملے كے سبب ڈرجاتا ہے اورجب بھيڑياغائب ہوجاتا ہے تو پھر چرنے لگتا ہے۔

### جنازے میں ماضری کے آداب:

جنازے میں حاضر ہونے کے آداب یہ ہیں کہ غور و فکر کرے، غفلت سے بچتار ہے، ذہنی طور پر موت کے لئے تیار رہے اور متواضع بن کراس کے ہمراہ چلے۔ ہم نے فقہ کے بیان میں اس کے آداب وسنن بیان کر دیئے ہیں۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ میت کے متعلق اچھا گمان رکھے خواہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو اور اپنے متعلق برا گمان رکھے اگر چہ بظاہر نیک ہو کیو نکہ خاتمہ کا معاملہ خوفناک ہے، اس کی حقیقت کو نہیں جانا جاسکتا۔ ایساکون ہے جس نے گناہ نہ کئے ہوں؟

حضرت سیّدُناعمر بن ذر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے پڑوسی کا انتقال ہو گیا، وہ نہایت گنہگار شخص تھا، اس کی برائی کے سبب بہت سے لوگ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے مگر آپ نے شریک ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھی، جب اسے قبر میں اتار دیا گیا تو آپ نے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: اے ابو فلاں! الله عوّدَ جَلُ جَجه پُر رحم فرمائے، تو عمر بھر عقید ہ تو حید پر قائم رہا اور سجدوں سے اپنا چبرہ گرد آلود کر تارہا۔ لوگ اگر چہ تجھے گناہ گار اور خطاکار کہتے ہیں مگر ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کئے اور خطاکار تکاب نہیں کیا۔

## حکایت: شرابی کی بخش کاراز

منقول ہے کہ بھرہ کے قریبی علاقے میں ایک گناہ گار شخص کا انتقال ہوا،اس کے بہت زیادہ گناہوں میں مبتلاہونے کی وجہ سے لوگ اس کے حالات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے، چنانچہ اس کی بیوی نے کوئی ایسا شخص نہ پایاجو جنازہ اٹھانے پر اس کی مد د کرسکے تواس نے کرائے پر مز دور لئے اور ان کی مد د سے اسے

<del>•• (بِيْنَ شَ : مجلس المدينة العلميه (دوت الالي) ••••••• (586 )</del>

جنازہ گاہ لے گئی مگر کسی نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی ، مجبورًا اسے د فن کرنے کے لئے صحر امیں لے جایا گیا، وہاں قریب ہی پہاڑیر ایک عبادت گزار تھاجس کا شار بڑے عبادت گزار میں ہو تاتھا، اسے دیکھ کر ایسالگ رہا تھا گویاوہ پہلے ہی ہے جنازے کا منتظرہے، جب عبادت گزار شخص نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کاارادہ کیاتو آناً فاناً شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ فلاں عبادت گزار پہاڑ ہے اتر کر اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے آیاہے چنانچہ شہر کے لوگ بھاگے بھاگے آئے اور اس کی اقتدامیں نماز جنازہ ادا کی، عبادت گزار کے نماز جنازہ پڑھانے کے سبب لوگ جیران ہو گئے اور اس کا اظہار عبادت گزار ہے کیا تو اس نے کہا: مجھ سے خواب میں کہا گیا کہ فلاں جگہ ، جاؤ، وہاں تمہیں ایک جنازہ نظر آئے گا جس کے ساتھ ایک عورت کے سوااور کوئی نہ ہو گا، اس کی نماز جنازہ یڑھواس لئے کہ اس کی مغفرت کر دی گئی ہے ،لو گوں کی جیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا،عبادت گزار نے اس کی بیوی کو بلوا یااور اس کے حالات معلوم کئے توبیوی نے کہا: بیرایساہی تھاجیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے اور دن کا اکثر حصہ شراب خانے میں شراب نوشی میں مشغول رہتا تھا۔عبادت گزار نے کہا:غور کرو! کیاتم اس کا کوئی نیک عمل جانتی ہو؟ بیوی نے کہا: ہاں! اس میں تین باتیں تھیں ،ایک توبیہ کہ روزانہ صبح کے وقت جب اس کا نشہ اتر تا تو کیڑے تبدیل کرکے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا پھر شر اب خانے میں جاکر دوبارہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا، دوسری بات پیر کہ ایک یادو بیتیم بچے ہر وفت اس کے گھر میں موجو درہتے تھے جن کے ساتھ وہ اپنی اولا دیسے بھی زیادہ حسن سلوک کیا کر تا اور ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتا، تیسری پیہ کہ دوران نشہ رات کی تاریکی میں جب اس کی حالت کچھ سنبھلتی تورو تا ہوا کہتا: اے اللّٰہءۤوْءَجَلَّ!تواس بدیاطن سے دوزخ کا کون سا گوشہ بھر ناچاہتاہے؟عبادت گزار ہیہ سن کرواپس چلا گیااور اس کے متعلق اس کی البحصٰ دور ہو گئی۔

### بڑی مصیبت سے نجات:

حضرت سيّدُنا ٱبُوالصَّهْبَاء صِلَه بن آشَيْمَ عدوى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَدِي كے بھائی كی تد فین جب مكمل ہو چکی تو آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ وَالشَّعَارِكِي:

> وَ إِلَّا فَإِنَّى لَا أَخَالُكَ نَاجِيًّا فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمةٍ

توجمه:اگر توقیر کے امتحان میں کامیاب ہو گیاتوبڑی مصیبت سے نجات یا گیاور نہ میں تخصے نجات یانے والانہیں سمجھتا۔

(پير ش ش: مجلس المدينة العلميه (دوس اسلام))

#### احوال قبر کے باریے میں اقوال

#### سبسے بڑازاہد:

دوسری فصل:

حضرت سیِّدُنا ضحاک عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَهَّابِ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بار گاہِ رسالت میں عرض کی: ''یاد سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَهُمَّةُ اللهِ الْوَهُول میں سب سے بڑازاہد کون ہے؟"ار شاد فرمایا: ''وہ شخص جو قبر اور گلنے سڑنے کو فنہ مجھولے ، دنیا کی زائد زینت جھوڑ دے ، باقی رہنے والی (آخرت) کو فناہو جانے والی (دنیا) پر ترجیح دے ، آنے والے کل کو اپنی زندگی میں شار نہ کرے اور خود کو قبر والوں میں تصور کرے ۔''(۱)

#### بهترین اور سیچه پروسی:

حضرت سیّدُنا علی المرتضٰی کَهٔ مَاللهٔ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَهِیْم کی خدمت میں عرض کی گئی: آپ نے قبروں کے پڑوس میں کیوں سکونت اختیار کر رکھی ہے؟ ارشاد فرمایا: میں انہیں بہترین اور سچا پڑوسی پاتا ہوں، اپنی زبانیں روکے رکھتے ہیں اور آخرت کی یاو دلاتے ہیں۔

### خو فناك منظر:

حضور نبی ّ اکرم،نوُدِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرما يا:هَا مَا اَيْكُ هَنْظُوّا اِلَّا وَ الْقَبْرُ الْفَلْعُ مِنْهُ يعنی قبرے بڑھ کرخوفناک منظر تبھی میں نے دیکھاہی نہیں۔(2)

حضرت سیّدُناعُمُ فَارُوقِ اعظم رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: ہم نی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، میں آپ سے وَالِهِ وَسَلَّم کے ہمراہ قبرستان گئے، آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، میں آپ سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب تھا، آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم رونے گئے، میں بھی رودیا اور ویگر لوگ بھی رونے گئے، آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نَهُ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلِّم الله وَسِم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم الله وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسِلَم وَسَلَم وَسَل

يش كش: محلس المدينة العلميه (دعوت اسلام)

588 )≖

<sup>● ...</sup> شعب الايمان، بأب في الزهد وقصر الامل، ٤/ ٣٥٥، حديث: ٥٤٥٠

٠٠٠٠سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلي، ١٦/ ٥٠٠ حديث: ٢٦٧

سے ان کی قبر انور کی زیارت اور ان کے لئے استغفار کی اجازت چاہی، زیارت کرنے کی اجازت وے دی گئ البتہ استغفار سے مَنْع کر دیا گیا، اس لئے مجھے ان پر رحم آگیا جس طرح اولا دکواپٹی مال پر آتا ہے (۱)۔(2) آنسوؤل سے تَردار هی:

امیر المؤمنین حضرت سیّرُناعثان بن عفان دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تواس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہوجایا کرتی تھی، کسی نے پوچھا: آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں توروتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں نے نبی آکرم، نورِ مجسم صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر اس سے نجات مل گئ تواس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی اور اگر اس سے نجات نہ ملی تواس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ (3)

- التنشرة المؤرقان على المتواهب اللَّهُ وقيقة على المتواهب اللَّهُ وقيقة على المتواهب اللَّهُ وقيقة المؤرسة الله المؤرسة المؤرسة المؤرسة المؤرسة الله المؤرسة المؤرسة المؤرسة الله المؤرسة المؤرسة المؤرسة المؤربة المؤرسة المؤرس
  - ●...المصنف لعبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور، ٣/ ٣٨٠، حديث: ٣٧٣٣

المعجم الكبير، ١١/ ٢٩٢، حديث: ٢٩٠٩

٠٠٠٠ سنن ابن مأجم، كتأب الزهل، بأب ذكر القبر والبلي، ۴/ • • ۵، حديث: ٢٢٧ € • ٠٠٠

يْنُ شُ: مجلس المدينة العلميه (وتوت اسلامی)

منقول ہے کہ حضرت سیّدُناعَمر و بن عاص رَضِیَ الله تَعَالى عَنْه ایک قبرستان دیکھ کرسواری سے اترے اور دو رکعت نماز پڑھی۔ آپ سے بوچھا گیا کہ پہلے تو آپ نے مجھی ایسا نہیں کیا تھا؟ فرمایا: مجھے یہ بات یاد آگئ کہ قبر والے اب نیکیاں نہیں کر سکتے اس لئے میں نے بیند کیا کہ دور کعتیں پڑھ کر الله عَزَّدَ جَلُ کا قرب حاصل کروں۔ مد سر

# قبر کی پکار:

حضرت سیِّدُنا مجاہد عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد فرماتے ہیں: قبر ابن آدم سے (مرنے کے بعد)سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، یہ تو میں نے تیرے لئے تیار کرر کھاہے تونے میرے لئے کیا تیاری کی ہے؟

#### مقلسی کادن:

حضرت سیّدُنا ابو ذر غفاری دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے ارشاد فرمایا: کیامیں تمہیں اپنی مفلسی کے دن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ دن ہے جس دن مجھے قبر میں رکھا جائے گا۔

## غیبت کرنے سے پاک لوگ:

حضرت سیّدُ ناابو در داء رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه قبروں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا توار شاد فرمایا: میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے میری اُخروی زندگی یاد دلاتے ہیں اور جب ان کے پاس سے چلاجا تا ہوں تومیری غیبت نہیں کرتے۔

#### جواب کیول نہیں دیتے؟

حضرت سیِّدُ ناجعفر بن محمد عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْاَعَدِرات کے وقت قبر ول کے پاس آکر کہاکرتے: اے قبر والو! جب میں تمہیں پکار تا ہوں تو تم مجھے جو اب کیوں نہیں دیتے؟ پھر فرماتے: وَالله! ان کے اور جو اب کے در میان رکاوٹ حائل ہے اور گویا میں بھی انہی حبیباہوں پھر طلوع فنجر تک نماز پڑھتے رہتے۔

## قر کی فکرنے ہے ہوش کر دیا:

حضرت سیّدُنا عمر بن عبر العزیز عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَزِیْزِ نِے ایک ہم نشین سے فرمایا: اے فلاں! میں معض سے معنور پیش کش: **محلس المددینة العلمیه** (دعوت اسلامی) معمود معنور 590 معمود رات بھر قبر اوراس میں رہنے والے کے متعلق غور و فکر کر تار ہا، اگر تم مر دہ کو تین دن کے بعد قبر میں دیکھ لو تو طویل عرصہ اس کے ساتھ مانوس رہنے کے باوجود تمہیں اس کے قرب سے وحشت ہونے لگے اور تمہارے سامنے ایساگھر ہو جس میں زہریلے کیڑے گھوم رہے ہوں، پیپ جاری ہو، چھوٹے چھوٹے کیڑے بدن کو کھارہے ہوں، بو آرہی ہو، کفن پر اناہو چکا ہو حالا نکہ پہلے انچھی حالت میں خوشبو دار اور صاف ستھر ا تھا۔ پھر آپ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔

## قبرول کود یکھ کر چیخ مارتے:

حضرت سيّدُ نايزيد بن ابان رَ قَاشَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فرمايا كرتے تھے: اے وہ شخص جو قبر ميں تنها وفن ہے اور زمین کے اندر اینے اعمال سے مانوس ہے ، کاش میں جان سکتا کہ کن اعمال کے سبب تجھے خوشخبری دی گئی اور کون سے دوستوں کی وجہ سے توخوش حال ہے؟ یہ کہ کراس قدر روتے کہ عمامہ مبارک ترَبو جاتا پھر فرماتے: وَاللّٰهِ!اسے نیک اعمال کے سبب خوشخبری دی گئ ہے، بخدا! بیہ عبادت الٰہی میں باہم مدد کرنے والے دوستوں کی وجہ سے خوشحال ہے۔جب آپ قبروں کو دیکھتے توذیج کے وقت بیل کے آواز نکالنے کی مانند چیخ مارتے۔

### قبر والول کے ساتھ خیانت:

حضرت سیّدُنا حاتم أصم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الأَكْنَ مر فرمات بين: جو قبرون كے ياس سے گزرے اور اپنے بارے میں غور نہ کرے اور نہ قبر والوں کے لئے دعا کرے تواس نے اپنے ساتھ اور قبر والوں کے ساتھ خیانت کی۔

## كاش آپ بانجه هو تيس!

حضرت سیّدُنا بکر بن محمد العابد عَنیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد ابینی والده سے کہا کرتے: امی جان !کاش آپ میرے حق میں بانجھ ہو تیں!اس لئے کہ اب آپ کے بیٹے کو طویل عرصہ قبر میں قیدر ہناہو گا،اس کے بعد آگے کے سفریر روانہ ہونا ہوگا۔

## سلامتی کے گھر کی طرف دعوت:

حضرت سیّدُ نا پیلی بن معاذ رازی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: اے ابن آدم اِنتجھے تیر اربّ سلامتی <del>• (پیش کش: مجلس الهدینة العله یه</del> (دموت اسلامی)<del>•••••••</del>

کے گھر کی طرف بلا تاہے،اب نود کھے لے کہ اپنے رہے کی دعوت کس جگہ قبول کر تاہے؟اگر دنیا میں قبول کرتا ہے اور اینےرب کی جانب سفر کی تیاری میں مشغول ہو تا ہے تو سلامتی کے گھر (جنت) میں داخل ہوجائے گااور اگر قبر میں قبول کرتاہے تو تجھے اس سے روک دیاجائے گا۔

حضرت سيّر ناحسن بن صالح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه جب قبرول كو ديكيت تو فرمات: تمهارا ظاهر كتنا اجهاب کیلن مصیبت تمهارے اندر ہے۔

حضرت سیّدُنا عطاء سلمی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی کی عادت مبار که تھی که جب رات کی تاریکی چھاجاتی تو قبرستان تشریف لے جاتے اور کہتے: اے قبر والو!تم مریکے ، ہائے موت! اپنے اعمال دیکھ چکے ، ہائے عمل! پھر کہتے: کل عطاء قبر میں ہو گا۔ صبح تک آپ کا یہی معمول رہتا۔

حضرت سيّدُ ناسفيان تُورى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: جو شخص قبر كو كثرت سے ياد كر تاہے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا اور جو اس کی یاد سے غافل رہتاہے وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھایائے گا۔

## زنده نتخص قبريين:

حضرت سيّدُ نار بيع بن خنيثُمُ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نِي السِّيخُ عَلَى اللّهِ قَبِر كَعُود ركتي تقي جب مجهى اينے ول میں سختی یاتے اس میں لیٹ جاتے اور جب تک الله عنودَ جَلَّ جا بتااس میں رہتے پھریہ آیتِ مبار کہ تلاوت فرماتے: سَ بِاللهِ عُوْنِ ﴿ لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيماً ترجمه كنزالايمان: ال مير ر رب مجه والى يهير ويج تَكُرُكُتُ (پ١٨، المؤمنون: ٩٩، ١٠٠) شابداب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو حیموڑ آ ہاہوں۔

اسے دہراتے رہتے پھر خود کو مخاطب کر کے کہتے:اے رہے! تیرے ربّ نے تجھے واپس بھیج دیا ہے اب عمل کر۔

## زمين كا تعجب كرنا:

حضرت سيّدُنا احمد بن حرب نيشا يورى عَدَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِي فرمات بين السشخص پر تعجب كرتى ہے 

جواپنے لئے بستر بچھا تااور اس کی سلوٹیں درست کر تاہے اور کہتی ہے: اے ابن آدم!طویل عرصہ تک اپنے گلنے سڑنے کویاد کیوں نہیں کر تاجب میرے اور تیرے در میان کوئی چیز نہ ہو گی۔

## سبسے زیادہ خوش مال لوگ:

حضرت سیّدُنامیمون بن مہران عَدَیْهِ رَحْهَ اُلْهَان بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیّدُناعمر بن عبدالعزیز عَدَیْهِ رَحْهَ اُلْهِ الْعَذِیْز کے ہمراہ قبرستان گیا، جب آپ نے قبروں کو دیکھا تورونے لگے پھر میری جانب متوجہ ہو کر فرمانے لگے: اے میمون! یہ میرے آباواجداد بنو اُمیّہ کی قبریں ہیں، ایبالگتاہے گویایہ لوگ دنیاوالوں کے ساتھ ان کی لذتوں اور گزر بسر میں مبھی شریک ہی نہیں ہوئے، کیاتم نہیں دیکھ رہے کہ انہیں زمین پر پچپاڑ دیا گیاہے، ان پر ویرانی طاری ہے، ان پر بوسیدگی چھاچکی ہے اور کیڑوں نے ان کے بدنوں کو اپنی آرام گاہ بنا لیاہے۔ یہ کہنے کے بعد زارو قطار روتے ہوئے فرمانے لگے: بخد المیں اُن قبر والوں سے زیادہ خوشحال کسی کو نہیں جانتا جو اللّٰه عَدَّوَ مَنْ کُلُ کُلُ مِیْ ہِیں۔

### ان کی خاموشی سے دھو کامت کھانا:

حضرت سیّدُنا ثابت بنانی قُدِّسَ مِیهُ النُّوْدَانِ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں قبرستان گیا، جب وہاں سے لوٹے کا ارادہ کیا تو یک آواز آئی کہ اے ثابت!ان قبر والوں کی خاموشی سے دھو کامت کھانا، کتنی ہی جانیں ان میں غمز دہ ہیں۔

#### بر ی مصیبت:

مروی ہے کہ حضرت سیّدُناامام حسین دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی صاحبزادی حضرت سیّدُنافاطمہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَنْهَا نَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے جنازے کو دیکھا تو اپنا چہرہ وُھانب لیااور یہ شعر پڑھا:

وَكَانُوْا مَهَاءً ثُمَّ اَمْسَوْا مَرْيَةً لَقَلَ عَظُمَتُ تِلْكَ الدَّرْايَا وَ جَلَّتُ الْعَرْايِ وَ جَلَّتُ تَوْمِهُ عَظُمَتُ تِلْكَ الدَّرْايَا وَ جَلَّتُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَظُمَتُ تِلْكَ الدَّرْايَا وَ جَلَّتُ مَعِيبَوْل كا بِهارُ بن كَياان كَوْمُول عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل

منقول ہے کہ حضرت سیّدَ ثنافاطمہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهَا نے اپنے خاوند کی قبر کے پاس خیمہ لگا لیا تھااور سال بھر تک وہیں تھہری رہیں،اس کے بعد خیمہ اکھاڑ کر مدینہ شریف واپس جلی آئیں۔لو گوں نے جنت البقیع کی ایک جانب سے آواز سنی کہ ''جو لو گوں نے کھویا تھا کیا اسے یالیا؟''دوسری جانب سے آواز آئی: نہیں!بلکہ وہ مایوس ہو کرلوٹ گئے۔

## 60 مال سے وحدانیت کی گواہی:

حضرت سيّدُنا ابوموسى تَهينيي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِي فرمات بين: فرزُوق شاعر كي زوجه كا انتقال مو كيا توبصره کے معزز افراد بھی اس کے جنازے کے ہمراہ چلے،ان میں حضرت سیدناحسن بصری عکیفه رخمة الله القوی بھی تھ، آپ نے فرزدق سے یو چھا:اے ابوفراس!تم نے اس دن کے لئے کیا تیاری کی ہے؟فرزوق نے کہا: ساٹھ سال سے اللہ عَذَة جَلَّ كى وحد انيت كى گواہى دے رہاموں -جب اس كى زوجه كو د فنا ديا گيا تواس نے اپنی زوجہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کریہ اشعار پڑھے:

> أشَنُّ مِنَ الْقَبُرِ النِّهَابًا وَأَضْيَقًا آخَاتُ وَرَاءَ الْقَابُرِ إِنْ لَمُ يُعَافِنِنُ عَنيفٌ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ الْفَرَزُرَقَا إِذَا جَآءَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَائِنٌ إِلَى النَّابِ مَغُلُولَ الْقِلادَةِ أَرْرَقًا لَقَدُ خَابَ مِنْ أَوْلَادِ الْرَمَ مَنْ مَشٰى

توجمه: (۱)...اے اللّٰہ!اگر تیر اعفو و کرم شامِل حال نہ ہوا تو میں قبر کے بعد اس سے بھی سخت سوزش اور تنگی کا خوف کر تاہوں۔

(۲)... جب بروز قیامت سخت گیر فرشته آئے گااور فرزدق کو تھینج کرلے جائے گا۔

حلس الهدينة العلميه (رعوت اسلامی)

(٣)...بلاشبہ اولادِ آدم میں وہ شخص سخت گھاٹے میں ہو گا جو گلے میں پیندا ڈالے نیلگوں رنگ کے ساتھ دوزخ کی

# قبر والول کے متعلق چنداشعار:

قبر والوں کے متعلق درج ذیل اشعار بھی کیے گئے ہیں:

مَنُ مِنْكُمُ الْمَغُمُومُ فِي ظُلْمَاتِهَا قِفُ بِالْقُبُورِ وَقُلُ عَلَى سَاحَاتِهَا ۗ قَلُ ذَاقَ بَرُرَ الْأَمْنِ مِنْ يَوْعَاقِهَا وَمَن الْمُكَرَّمُ مِنْكُمُ فِي قَعْرِهَا لا يَسْتَبِينُ الْفَضُلُ فِي دَرَجَاقِهَا آمًّا السُّكُونُ لِذِي الْعُيُونِ فَوَاحِدٌ تَصِفَ الْحَقَآئِقَ بَعْلَ مِنُ حَالَاتِهَا لَوُ جَاوَبُوكَ لَآخُبَرُوكَ بِٱلْسُن يُفْضِينُ إلى مَا شَاءَ مِنْ دَوْحَاقِمَا آمَّا الْمُطِيعُ فَنَازِلٌ في رَوْضَةٍ وَالْمُجْرِمُ الطَّاغِيُ بِهَا مُتَقَلَّبٌ فيُ مُخْفَرَةِ يَأُويُ إِلَى حَيَّاتِهَا وَعَقَابِبٌ تَسْعِي النِّهِ فَرُوكُهُ فِي شِنَّةِ التَّغْذِيبِ مِنْ لَدَغَاقِمَا

توجمه: (١) ... قبرول كے پاس كھڑ ہوكر قبر والول سے يو جھوكہ تم بيں سے كون اس كى تاريكيول بين نقصان كاشكار ہے۔

- (۲)...کون اس کی گہر ائیوں میں معترّ زاور مکرم ہے اور اس کی ہولنا کیوں سے امن کی ٹھنڈ ک محسوس کررہاہے۔
  - (۳س)... آنکھ والوں کی نظر میں سکون بظاہر یکساں ہے جو ان کے در جات کی زیاد تی پر مطلع نہیں کر تا۔
    - (۴)...اگر قبر والے تجھے جواب دیتے تو ضرور حقیقَتِ حال بیان کر دیتے۔
    - (۵)...اطاعت گزار باغ میں مقیم ہے اوراس کے جس ورخت کی طرف چاہتا ہے جاتا ہے۔
      - (٢)...سركش مجرم گڑھے ميں بے چين اور سانب بچھوؤں كے سہاروں پرہے۔
  - ( ے )...وہ اس کی طرف دوڑ تاہے ،اس کی روح ان کے ڈینے اور کا ٹینے کے سبب سخت عذاب کا شکار ہے۔

#### كون سارُ خمار يهلي كھايا؟

منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا ابوسُلَیمان داؤد بن نُصیّر طائی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالْ عَلَیْه ایک خاتون کے قریب سے گزرے جواپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھی رور ہی تھیں اور پیہ اشعار کہہ رہی تھیں:

> إِذَا كُنْتَ فِي الْقَبْرِ قَلُ الْحُكُوْكَا عَدَمُتَ الْحُمَاةَ وَلَا يِلْتَهَا فَكَيْفَ أَزُوْقُ لِطَعْمِ الْكَرِي وَأَنْتَ بِيْمُنَاكَ قَلُ وَشَدُوكًا ترجمه: (۱) ... تواین زندگی کھو چکا، اب اسے دوبارہ نہیں پاسکتا، لوگ تجھے قبر میں و فنا کے۔ (٢) ... ميد هے پېلو پر زمين كے سہارے لٹا ميك توميں كس طرح نيند كے مزے لے سكتى ہوں؟

المعالم المدينة العلميه (وتوت المالي) المعالم المدينة العلميه (وتوت المالي) المعالم المدينة العلميه (وتوت المالي)

اس کے بعد وہ خاتون کہنے لگیں: بیٹا!کاش میں جان سکتی کہ تیرے کس رُ خسار سے کیڑوں نے آغاز کیا۔ یہ سن کر حضرت سیّدُ ناواؤد طائی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالىءَ مَنْهِ لَا يَكِ جَيْجُ مارى اور غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔

### خوبصورت چېرے اور کير ول کے ڈيرے:

حضرت سیّدُنامالک بن دینار عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَقّاد فرماتے ہیں: میں ایک قبرستان کے قریب سے گزراتو پیر اشعار بڑھنے لگا:

> أَيْنَ الْمُعَظَّمُ وَالْمُحْتَقَرْ القيور أتكثث فتاريثها البُزِّيِّ إِذَا مَاافْتَخَيُّ بسُلْطَانِهِ الْمُداتُ وآيُن وَأَيْنَ

> > **توجمہ**:(۱)...میں نے قبروں کے پاس آ کر آواز دی: کہاں ہیں عزت داراور حقیر لوگ؟

(۲)... کہاں ہیں وہ جو اپنی سلطنت پر نازاں تھے اور کہاں ہیں فخر کرتے ہوئے اپنی تعریفیں کرنے والے۔

مزید فرماتے ہیں: یکا یک قبروں کے در میان سے مجھے کسی نے آواز دی جسے میں سن رہاتھالیکن مجھے کوئی شخص د کھائی نہیں دے رہاتھا، وہ یہ اشعار کہہ رہاتھا:

تَفَانَوُا جَمِيْعًا فَمَا مُخُبِرُّ وَمَاتَوا جَمِيْعًا وَمَاتَ الْخَيْر تَرُوْحُ وَتَغُدُو بَنَاتُ الثَّارِي فَتَمْحُو كَاسِنَ تِلْكَ الصُّوس فَيَاسَائِلُي عَنُ أَنَاسِ مَضَوا أَمَا لَكَ فِيُمَا تَرَى مُعْتَبَر

توجمه: (۱) ...سب لوگ فناہو گئے اب خبر دینے والا کوئی نہیں ہے، تمام لوگ مر گئے، ان کے ساتھ خبر بھی مرگئی۔

(۲)...زمین کے کیڑے صبح وشام آگران صور توں کے محاسن مٹاتے ہیں۔

(m)... گزر جانے والوں کے متعلق اے یو چھنے والے! جو کچھ تود کیور ہاہے کیا اس میں تیرے لئے عبرت نہیں۔

فرماتے ہیں: میں رو تاہوالوٹ آیا۔

قبر ول پر لکھے ہوئے اشعار:

ایک قبر کے کتبے پر بیہ دواشعار درج تھے:

و المالي المحربيش ش مجلس المدينة العلميه (دووت اسلام) )

تُتَاجِيْكَ اَجْدَاتٌ وَهُنَّ صَمُوتُ وَسُكَّاهُمَا تَحْتَ التُّرابِ خُفُوتُ أَيَا جَامِعَ النُّانْيَا لِغَيْرِ بَلاغَةٍ لِمِنْ تَجْمَعُ النُّانْيَا وَأَنْتَ تَمُوتُ توجمه: (۱)...ان قبروں کے رہنے والے مٹی کے نیچے بے حس وحرکت پڑے ہیں اور یہ خاموش قبریں زبان حال سے تھے کہہ رہی ہیں۔

(۲)...اے ضرورت سے زائد دنیا جمع کرنے واب اباوجو دیہ کہ تچھے مرناہے آخر کس کے لئے دنیا جمع کر رہاہے؟ ایک اور قبر کے کتبے پر یہ دواشعار لکھے ہوئے یائے گئے:

اَبَا غَانِمِ اِمَّا ذَرَاكَ فَوَاسِعٌ وَقَبْرُكَ مَعْمُونُ الْجُوَانِبِ كُحْكُمُ وَمَا يَنْفَعُ الْمُقْبُونَ عُمْرَانُ قَبْرِهِ إِذَا كَانَ فَيْهِ جِسْبُهُ يَتَهَدُّهُمْ توجمه: (۱)...ا ہال دار شخص! اگرچہ تیری پناہ گاہ کشادہ ہے اور تیری قبر چاروں جانب سے مضبوط بنی ہوئی ہے۔ (٢)... مگر قبر میں مدفون شخص کو قبر کی تعمیر سے کیافائدہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کا جسم بتدر تے فناہو تاجار ہاہے۔

حضرت سیّدُنا ابن ساک محمد بن صبیح بغدادی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: میں قبروں کے پاس سے گزررہاتھا کہ اچانک میں نے ایک قبریریہ اشعار لکھے ہوئے دیکھے:

كَانَّ اقَارِبِيْ لَهُ يَعْرِفُونِيُ يَمُرُّ اَقَارِبِي جَنَبَاتِ قَبْرِي ذَوْوَ الْمُيْرَاتِ يَقْتَسِمُونَ مَالَىٰ وَمَا يَأْلُونَ أَنْ جَحَدُوا دُيُونَيُ وَقَلُ أَخَلُوا سِهَامَهُمُ وَعَاشُوا فَيَا لِلَّهِ أَسْرَعُ مَا نَسُونَى وَقَلُ أَخِلُوا سِهَامَهُمُ توجمه: (۱)...میرے عزیزوا قارب میری قبر کے پاس سے اس طرح گزر جاتے ہیں گویا مجھے بیجانتے ہی نہیں۔

(۲)...ور ثانے میر امال تقسیم کر لبااور ذراسی دیر میں میرے قرضے ادا کرنے سے انکار کر دیا۔

(٣)...اینے اپنے حصے لے کرزندگی گزاررہے ہیں، تعجب ہے کہ کتنی جلدی انہوں نے مجھے بھلادیا۔

ایک قبریریه اشعار لکھے ہوئے تھے:

إِنَّ الْحَبِيْبِ مِنَ الْأَحْبَابِ مُخْتَلَسُ لَا يَمْنَعُ الْمَوْتَ بَوَّابٌ وَلا حَرَسُ فَكَيْفَ تَفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلَدَّهِمَا يَا مَنُ يُّعَدُّ عَلَيْمِ اللَّفَظُ وَالنَّفَسُ

عص المحديث (وثوت المالي) المحديثة العلمية (وثوت المالي) المحدودة (وثوت المالي) المحدودة (597 مجلس المحديثة العلمية (وثوت المالي)

وَٱنۡتَ دَهُوۡكَ فِي اللَّنَّاتِ مُنۡعَمَسُ أَصْبَحْتَ غَافِلًا فِي النَّقُصِ مُنْغَمِسًا لَا يَرْحَمُ الْمَوْتُ ذَا جَهُل لِغِرَّتِه وَلَا الَّذِي كَانَ مِنْهُ الْعِلْمُ يُقْتَبَسُ كَمْ اَنْحُرَسَ الْمَوْتُ فِي قَنْدٍ وَقَفْتَ بِم عَن الجُوَابِ لِسَانًا مَا بِم خَرَسُ قَدُ كَانَ قَصُرُكَ مَعُمُومًا لَهُ شَرَتُ فَقَبُرُكَ الْيَوْمَ فِي الْآجُدِيَاتِ مُثْنَىٰ مَسُ

ترجمه: (۱)...دوستول میں سے ایک کواچک لیاجاتا ہے، موت کو کوئی دربان اور محافظ نہیں روک سکتا۔

- (۲)... تو کس طرح د نیااور اس کی لذ توں پر خوش ہو تاہے حالا نکہ تیرے الفاظ اور سانس گنے جا چکے ہیں۔
- (۳)...اےغافل!توسر تایا گناہوں میں ڈوباہواہے اوراپنی زند گی لذتوں میں غوطہ زن ہو کر گزارر ہاہے۔
- (4)...موت کسی جابل پر نہ تواس کی بے خبری کے سبب رحم کرتی ہے اور نہ ہی اس شخص پر رحم کرتی ہے جس سے علم کی روشنی حاصل کی حاتی ہے۔
- (۵)... تیرے ٹھکانے قبر میں موت نے کتنے ہی او گوں کوزبان سے جواب دینے سے گو نگاکر دیاجالانکہ وہ گونگے نہ تھے۔
  - (۲)... تیر امحل آباد تھا،اس کی عظمت تھی مگر آج دیگر قبر ول میں تیری قبر کانام ونشان تک مٹ چکاہے۔

ایک دوسری قبریریه اشعار درج تھے:

وَقَفْتُ عَلَى الْآحِبَّةِ حِيْنَ صَفَّتُ قُبُوْرٌ هُمْ كَأَفْرَاسِ الرِّهَانِ اللُّهُمُ مَكَانَ لِيُنَهُمُ مَكَانَى اللَّهُمُ مَكَانَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَلَمَّا أَنْ يَكَنِتُ وَفَاضَ رَمْعِيْ توجمه: (١)... ميں دوستوں كى بات اس وقت سمجھاجب ان كى قبريں ايك ہى قطار ميں يوں بن چكى تھيں جيسے ايك فن کےشہسو ار ہوں۔

(۲)...جب میری آ تکھوں نے ان کے در میان اپنی جگہ و کیھی تومیں اتنارویا کہ آنسوؤں کی حجمڑی لگ گئی۔ ا یک طبیب کی قبر پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے:

قَدُ قُلْتُ لَمَّا قَالَ لِيُ قَآئِلٌ قَدُ صَارَ لُقُمَانُ إِلَى رَمُسِم وَحِنُوم فِي الْمَاءِ مَعْ جَسِّم فَأَيُنَ مَا يُوْصَفُ مِنُ طِبِّه هَيْهَاتَ لَا يَلُفُعُ عَنُ غَيْرِهِ مَنْ كَانَ لَا يَلُفَعُ عَنْ نَفْسِم

•• (پش ش: محلس المدينة العلميه (دوت اسلام)) •••••••

توجمه: (١) ... جب مجه سے کسی نے کہا کہ لقمان اپنی قبر میں جا کے۔

(۲)... تومیس نے کہا کہ کہاں گئی ان کی طب اور قارورہ شناسی میں مہارت جس میں وہ مشہور تھے۔

(٣) ... افسوس! جوخود کوموت سے نہیں بچاسکتا وہ دوسر ول کو بھی نہیں بچایائے گا۔

ایک قبر پر درج ذیل اشعار کنده تھے:

یَا اَیُّهَا النَّاسُ کَانَ لِيُ اَمَلُ قَصَرَ بِنَ عَنُ بُلُوْغِمِ الْآجَلُ فَلَمِتَ فِي عَنُ بُلُوْغِمِ الْآجَلُ فَلَيَتَّقِ اللَّهَ مَبَّهُ مَ مَجُلُّ اَمْكَتُهُ فِي حَيَاتِمِ الْعُمَلُ مَا اللَّهَ مَبَّهُ مَنَّكُمُ فِي حَيَاتِمِ الْعُمَلُ مَا اَنَا وَحُدِئُ نُقِلْتُ حَيْثُ تَرٰى كُلُّ إِلَى مِثْلِمِ سَيَنْتَقِلُ مَا اَنَا وَحُدِئُ نُقِلْتُ حَيْثُ تَرٰى كُلُّ إِلَى مِثْلِمِ سَيَنْتَقِلُ عَلَى كُلُّ إِلَى مِثْلِمِ سَيَنْتَقِلُ عَلَى كُلُّ إِلَى مِثْلِمِ سَيَنْتَقِلُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَلَى مِنْ مِن مَلَى مَا مُمَانِ مِواسِد رَبِّ عَوْدَجُلَّ سِے وُرنا عِلَاجِہِ (٢)...این زندگی میں جس کے لئے عمل کرنا ممکن ہواسے ربّ عَوْدَجُلَّ سے وُرنا عِلیہ خِر

(٣) ... تنهامیں ہی یہاں منتقل نہیں ہو احبیبا کہ تو دیکھ رہاہے بلکہ ہر شخص کو عنقریب اسی طرح یہاں آنا پڑے گا۔

یہ اشعار قبروں پراس لئے لکھے گئے ہیں کہ ان میں سکونت پذیر موت سے پہلے عبرت پکڑنے میں کو تاہ تھے، عقلمند وہ ہے جو دوسرے کی قبر دیکھ کرخود کو اس میں تصور کر تاہے اور قبر والوں کے ساتھ جاملنے کی تیاری کر تاہے اور یہ یقین رکھتاہو کہ جب تک وہ ان میں شامل نہیں ہو گاوہ اس کے منتظر رہیں گے۔

یہ جانناچاہئے کہ اگراس کی زندگی کا ایک دن جے وہ ضائع کرنے میں مشغول ہے، قبر والوں کو دے دیا جائے تو یہ انہیں تمام دنیاسے زیادہ محبوب ہو کیو نکہ اب وہ اعمال کی قدروقیمت پہچان چکے ہیں اور معاملات کی حقیقت ان پر کھل چک ہے، انہیں ایک دن کی آرزو صرف اس لئے ہے کہ ان میں جو کو تاہ ہو وہ اس ایک دن کے ذریعے اپنا گزشتہ کو تاہیوں کی تلافی کرکے عذاب سے چھٹکاراپاسکے اور جو توفیق یافتہ ہو وہ اس دن کے ذریعے اپنا مرتبہ بلند کر واکر اپنا تواب دگنا کر والے، انہیں عمر کی قدروقیت اس وقت معلوم ہوئی جب وہ پوری ہو چکی ہے، اب ان کی آرزو ہے کہ زندگی کی ایک ساعت ہی مل جائے جبکہ تمہیں یہ ساعت حاصل ہے اور ہو سکتا ہے تمہیں اس جیسی اور ساعتیں بھی ملیں، اگر تم انہیں ضائع کر وگ تو معاملہ ہاتھ سے نکل جانے کی صورت میں کف افسوس ملنے کے لئے خود کو تیارر کھنا کیو نکہ تم نے سبقت کر کے اپنی ساعتوں سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا۔

(پیش ش: محلس المدینة العلمیه (رئوت اسلامی) 🕶 🕶 🖘 🖘

### دور کعت نماز کی اہمیت:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: ایک شخص کومیں نے الله عَزَوْجَلَّ کی رِضا کے لئے بھائی بنایا تھا،
اسے (بعدوفات) خواب میں دیکھاتو کہا: "اَلَحْمَدُ لِلْهِ بَتِّ الْعَالَمِیْن کہ تم زندہ ہو۔ "اس نے کہا:"اگر مجھے شکر ادا
کرنے کی توفیق مل جائے تواسے دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ سمجھوں گا اور کیا آپ کو وہ وقت یاد
نہیں جب مجھے دفنایا جارہا تھا اور فلاں شخص نے کھڑے ہو کر دور کعت نماز پڑھی تھی، اگر مجھے دور کعت
پڑھنے کی قدرت مل جائے توبید میرے لئے دنیا اور جو پچھ اس میں ہے ان سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔"

## تیری نصل: اولاد کی موت کے متعلق مختلف اقوال

# تحسى كى و فات پر حياسوچ ہونى چاہئے؟

جس شخص کا بچہ یا قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو وہ یہ خیال کرے کہ ہم دونوں اپنے شہر کی جانب سفر
کر رہے تھے لیکن میر ابچہ مجھ سے پہلے اپنے وطن اور رہائش گاہ پر پہنچ گیا ہے اور سفر کرتے ہوئے بچ کا جلدی پہنچنااس کے لئے زیادہ رنج وغم کا باعث بھی نہیں بتاہے اس لئے کہ اسے بقین ہوتا ہے کہ عنقریب میں بھی اس سے جاملوں گا، فرق صرف اتناہے کہ اس نے سفر جلدی طے کر لیا اور میں نے تاخیر سے طے کیا۔ موت کا معاملہ بھی ایسابی ہے کیونکہ موت کا معنی ہے وطن کی طرف جلد پہنچناختی کہ بعد والا بھی آ ملے توجب وہ اس طرح سے سوچے گا اور بالخصوص اولادکی موت پر ملنے والے تو اب پر غور کرے گا کہ جس سے ہر مصیبت زدہ کو تسلی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی پریشانی کم ہو جائے گی۔

نی کریم ،رَءُوف رَّحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمایا: ساقِطُ الْحَمل بچه آگے بھیجنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے پیچھے 100 سوار چھوڑجاؤں جو تمام کے تمام راہِ خدامیں جہاد کریں۔(۱) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ساقِطُ الْحَمل نِ کے کا ذکر اس لئے فرمایا تاکہ ادنی کے ذریعے اعلیٰ پر

اپ صف الله علی علیه و اله و الله و الله العمل ہے 8 و حرا ک سے حرمایا ما کہ اول سے در ہے ۔ تنبیه ہو جائے ورنہ تواب اسی قدر ماتا ہے جس قدر دل میں بچے کے لئے محبت ہوتی ہے۔

<sup>• ...</sup>سنن ابن ماجم، كتاب الجنائز، بأب ما جاء فيمن اصيب بسقط، ٢/٢٧٢، حديث: ١٢٠٢، دون "مائة"

#### مجت کے مطابق آجر:

حضرت سیّدُنازید بن اسلم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْمَ مِیان كرتے ہیں: حضرت سیّدُنا داؤد عَلَیْهِ السَّلَام کے بیٹے کی وفات ہو کی تو آپ کو شدید غم لاحق ہوا، آپ سے بوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک بیچے کی کیا حیثیت تھی ؟ارشاد فرمایا: زمین بھر سونے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کو آخرت میں اسی قدر اَجر ملے گا۔

### جهنم سے ڈھال:

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان کے تین بیچے فوت ہو جائیں اور وہ تواب کی امید پر ان پر صبر کرے تووہ بیچے اس کے لئے جہنم سے ڈھال بن جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ایک عورت نے عرض کی:"اگر دوفوت ہو جائیں؟"آپ نے ارشاد فرمایا:"اگر دوفوت ہو جائیں؟"آپ نے ارشاد فرمایا:"اگر دوفوت ہو جائیں تب بھی ایساہی ہے۔"()

والد کو چاہئے کہ اپنے بچے کی وفات کے وقت اس کے لئے اخلاص کے ساتھ دعا کرے کیو نکہ یہ زیادہ امید والی اور قبولیت سے قریب تر ہوتی ہے۔

## اسين بيول كے لئے دعا ميں:

... حضرت سیّدُنا محمد بن سُلیمان عَلَیْهِ دَحْمَةُ الْمَثَان این بیچ کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور بید دعا مانگی: اَللَّهُمَّ الِنِّ اَصْبَحْتُ أَنْجُوْ کَ لَكُوا لَحَافُکَ عَلَیْهِ فَحَقِّقُ مَجَالِیْ وَ اٰمِن جَوْفِی بین: اے اللّٰه عَدَّوَجَلَّ! میں تجھ سے اس کے لئے امیدر کھتاہوں اور تجھ سے اس کے بارے میں خوف کر تاہوں پس میری امید بوری کر دے اور میر اخوف دور کرے۔

۔ حضرت سیّدُ نا ابوسِنان ضِر اربن مُرَّه تَنیبانی قُدِسَ سِیَّهُ التُؤدَانِ نے اسپنے بیٹے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی: اَللّٰهُ مَّ النِّهُ اللّٰهُ مَّ النِّهُ اللّٰهُ مَّ النِّهُ اللّٰهُ مَا وَجَبَ لِي اَللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ مَا وَجَبَ لِي اَللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ مَا وَجَبَ لِي اَللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ مَا وَجَبَ لِي اَللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ مَا وَجَبَ لِي اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ مَا وَجَبَ لِي اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا وَجَبَ لِي اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال

■...الموطاللامام مالك بن انس، كتاب الجنائز، بأب الحسبة في المصيبة، ١/ ٢١٩، حديث: ٥٢٢

عص المحمد ( يُشِي ش : مجلس المدينة العلميه ( وعوت اسلامی )

كان الْعُلُوْم (علد بنج)

7.7

اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبِي مِي عَبِي كِي قَبِرِير كُفِرْ بِهِ كَرِ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ كَي بِار كَاه مِينِ اس طرح عرض كي: اللهُ عَزَّ إِنَّ قَالُ وَهَبُتُ لَهُمَا قَصَّرَ فِيْهِ مِنْ بِرِّي فَهَبُ لَهُمَا قَصَّرَ فِيْهِ مِنْ طَاعَتِكَ يَعِيٰ: ال الله عَزَّوَجَلَّ! اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کرنے میں جو کو تاہی کی وہ میں نے معاف کر دی ہے تو بھی وہ کو تاہی معاف کر دے جواس نے تیری فرمانبر داری میں کی ہے۔ ... جب حضرت سيّدُنا عمر بن ور رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَ بِيعِي "وْر"كا انتقال موا تو آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه في تدفین کے بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا: اے ذر! تیری وفات کے بعد ایک صدمے نے ہمیں تجھ پر غم کرنے سے روک دیا ہے، کاش میں جان سکتا کہ تجھ سے کیا یو چھا گیا اور تونے کیا جواب دیا۔ پھر اللہ عَذْوَ جَلَّ کی بارگاہ میں وعاکی: اے الله عَزْوَجَلَّ! بيه ذر ہے، جو تفع تونے مجھے اس سے دینا تھاوہ تونے دے دیا، اب تونے اس کی زندگی اور رزق پورا کر دیاہے اور تونے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، اے اللّٰہ عَدَّدَ جَنَّ ! تونے اس پر اپنی اور میری اطاعت لازم کی تھی،اے اللہ عَدْوَ جَنَّ! میں اس مصیبت پر ملنے والا اجر و ثواب اسے ایصال کرتا ہوں، جو کو تاہیاں اس نے میر ہے حقوق سے متعلق کی ہیں میں انہیں معاف کر تاہوں تو بھی ان کو تاہیوں کو معاف فرمادے جواس نے تیرے حقوق سے متعلق کی ہیں۔ان کی یہ دعاسن کرلوگ رونے لگے پھر واپسی کے وقت اینے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: اے ذر! تیرے بعد ہم پر ذرائجی ننگ دستی نہیں آئی اور الله عَدَّوَجُلَّ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی انسان کی حاجت نہیں ہے،اب ہم چلتے ہیں اور تجھے یہاں چھوڑتے ہیں،اگر ہم یہاں کھہرے بھی رہے تو تجھے کیا نفع دے سکیں گے؟

## حکایت:ایباغم کسی کویه ملا ہو گا

ایک شخص نے بھرہ میں ایک عورت کود کیھ کر کہا: میں نے اس کے چہرے جیسی تروتازگی کبھی نہیں در کیھی اور ایسی تروتازگی اس کے چہرے بیا: اے اللہ کے دیکھی اور ایسی تروتازگی اس کے چہرے پر ہوتی ہے جسے کوئی غم نہ ہو۔ اس عورت نے کہا: اے اللہ کے بندے! میں ایسے غم میں مبتلا ہوں کہ اس جیسا غم کسی کونہ ملا ہو گا۔ اس شخص نے پوچھا: وہ کیا؟ عورت نے بندے! میں ایسے غم میں مبتلا ہوں کہ اس جیسا غم کسی کونہ ملا ہو گا۔ اس شخص نے پوچھا: وہ کیا؟ عورت نے کہا: میرے خاوند نے عید الاضحیٰ کے دن ایک بکری ذرج کی، میرے دوخوبصورت بچے وہاں کھیل رہے تھے، بڑے لڑے نے جھوٹے لڑے نے کہا: بڑے لڑے نے جھوٹے لڑے نے کہا: ہاں! بڑے لڑے نے جھوٹے لڑے کے ذرج اس وقت معلوم ہواجب چھوٹالڑکا ہاں! بڑے لڑے نے اپنے بھائی کولٹا یا اور اسے ذرج کر دیا۔ ہمیں یہ واقعہ اس وقت معلوم ہواجب چھوٹالڑکا

يَيْنُ شُ: محلس المدينة العلميه (وثوت اسلامی) محلس المدينة العلميه (وثوت اسلامی)

خون میں لت بت ہو چکا تھا۔ جب جیخ ویکار ہوئی توبڑا لڑ کا خو فزدہ ہو کر پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔وہاں ایک بھیٹر یاموجو د تھااس نے اسے کھالیا۔ جب اس کے والد اس کی تلاش میں گئے توسخت گر می اورپیاس کی شدت ہے بے تاب ہو کر انتقال کر گئے۔اب میں اس دنیامیں بالکل تنہارہ گئی ہوں جیسا کہ تم دیکھر ہے ہو۔ اولاد کی موت پراس طرح کی مصیبتوں کو یاد کرناچاہئے تا کہ شدتِ رنج وغم میں ان کے ذریعے تسلی حاصل کی جاسکے کیونکہ ہر مصیبت ہے بڑھ کر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہوتی ہے اور کئی مصیبتیں توالیی ہوتی ہیں جنہیں اللہ عَدَّوَ هَلَّ ہر حال میں دور فرمادیتاہے۔

#### چ تن اسے متعلقه امور عائے میت اور ان سے متعلقه امور

نصیحت حاصل کرنے اور عبرت پکڑنے کے لئے عام لو گوں کی قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ بزرگان دین کی قبروں کی زیارت عبرت پکڑنے کے ساتھ ساتھ تبرک حاصل کرنے کی نیت سے بھی مستحب ہے۔ قبر ول فی زیارت کرو:

حضور ني كريم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في يمل زيارتِ قبور سے منع فرمايا تھا بعد ميں اس كى اجازت عطا فردی۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علیُّ المرتضَّی کَهْءَاللهُ تَعَالٰ وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ سے مروی ہے کہ حضور نبیّ اكرم صَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: "مين تتهمين زيارتِ قبور سے منع كيا كرتا تھا اب تم ان كى زیارت کیا کرواس لئے کہ زیارت قبور تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی مگر کوئی بے ہو دہبات مت کہنا۔ "'' حضور نبی یاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ايك بزار مسلح صحابَهُ كرام كے ساتھ اپنی والده محترمه كى قبر کی زیارت کی،اس دن جس قدر آپ روئے اس سے پہلے آپ کو مجھی اس قدر روتے نہیں ویکھا گیا۔<sup>(2)</sup> اس دن آپ نے ارشاد فرمایا: "مجھے زیارت کی اجازت دی گئی مگر استغفار کی اجازت نہیں دی گئی۔ "(۵)ہم پیہ

- ❶...مسلم، كتاب الجنائز، باب استئان النبي ربد في زيارة قبر امه، ص٣٨٦، حليث: ٩٤٤، مفصلًا المسندللامام احمد بن جنبل، مسند على بن الى طالب، ١/ ٣٠٦، حديث: ١٢٣٥، مفصلًا سنن النسائي، كتاب الجنائز، بابزيارة القبور، ص٣٢٢، حديث: ٢٠٢٠، ٥٣٠٠
  - 2...المستدرك، كتأب الجنائز، بأب زيارة الذي قبر امم، ١/ ٩٠ ٤، حديث: ١٣٢٩
  - ...مسلم، كتأب الجنائز، بأب استئذان النبي بربد في زيارة قبر امد، ص٢٨٦، حديث: ٩٤٦

و اسلامی )

حدیث پہلے بھی ذکر چکے ہیں (اس کی وضاحت صفحہ نمبر 589 پر ملاحظہ فرمائیں)۔

## منسوخ مدیث کی خبر:

حضرت سيِّدُنا ابن الى مُليكه دَحْمَةُ اللهِ تَعَلَّى عَلَيْه بيان كرتے ہيں: ايك دن حضرت سيِّد تُناعائشه صديقة دَخِيَ اللهُ تَعَلَّى عَنْهَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلِهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### مذ كوره مديث سے غلط استد لال:

اس حدیث کو دلیل بناکر عور توں کو قبر ستان جانے کی اجازت دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ قبر وں کے پاس کھڑے ہو کر بکٹرت بے ہو دہ باتیں کرتی ہیں لہٰذا ان کے زیارت کے لئے نکلنے کے نقصانات زیارت کرنے کے فوائد سے زیادہ ہیں، وہ راستے میں بے پر دہ ہو جاتی ہیں اور بن سنور کر نکلتی ہیں اور یہ بڑی آفتیں ہیں جبکہ زیارتِ قبور کی اجازت دینا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں!اگر کوئی عورت خود کو مَر دول کی نگاہوں سے بچاتے ہوئے پر انے کپڑوں میں نکلے اور قبر ستان جاکر صرف دعاکرے، بات چیت نہ کرے تواس میں کوئی حرج نہیں (2)۔

## غمز دہ عرش کے ساتے میں ہو گا:

حضرت سيّدُنا ابو ورغفارى دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه بيان كرتے بين كه حضور نبي اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

المستدررك، كتاب الجنائز، بأب زيارة النبي قبر امد، 1/ ١٠٤، حديث: ١٣٣٢

<sup>●…</sup> وعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہارِ شریعت، جلداول، حصہ چہارم، صفحہ 849 پر صَدُدُ الشَّیِ یُعْمہ، بَدُدُ الطَّی یُقَله حضرت علامہ مولانامفتی مجمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ وَحَدُ اللهِ القَوِی نقل فرماتے ہیں: عور توں کے لئے بعض علانے زیارتِ قبور کو جائز بتایا، در مختار میں یہی قول اختیار کیا، مگر عزیز وں کی قبور پر جائیں گی تو جزع و فزع کریں گی، لہذاممنوع ہے اور صالحین کی قبور پر برکت کے لئے جائیں تو بوڑھیوں کے لئے حرج نہیں اور جوانوں کے لئے ممنوع ہے۔ اور صالحین کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی جزع و فزع ہے اور صالحین کی قبور پر یا تعظیم میں حدسے گر د جائیں گی یا ہے اولی کریں گی کہ عور توں میں بید و نوں با تیں بکٹرت یائی جاتی ہیں۔

نے ارشاد فرمایا: قبر کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے تمہیں آخرت کی یادرہے گی اور میت کو عنسل دیا کرو کیونکہ اس کے جسم کو ہلانے جلانے میں زبر دست نصیحت ہے اور نمازِ جنازہ پڑھاکر وشاید اس کے سبب تم عملین ہو جاؤ کہ عمکین شخص اللہ عَدَّدَ جَنَّ کے عرش کے سائے میں ہو گا۔ <sup>(۱)</sup>

## قبر والول كوسلام كيا كرو:

حضرت سيّرُناابن الي مُليكه وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيان كرت بين كه رسولِ اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ار شاد فرمایا: اینے قبر والوں کی زیارت کیا کر واور انہیں سلام کیا کر وبلاشبہ تمہارے لئے ان میں عبرت ہے۔ <sup>(2)</sup> حضرت سیّدُنا نافع عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَاسِع سے مروی ہے کہ حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا جب بھی کسی قبر کے قریب سے گزرتے تواس کے پاس تھہر کر اسے سلام کرتے۔

حضرت سيّدُ ناجعفر بن محررَ وَهَ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمَا بِيخ والدي روايت كرتے بي كه خاتون جنت حضرت سيّد تُنا فاطمه دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْهَ اكا ايك عرص تك معمول رہاكه وہ حضور نبي كريم، رَءُوفٌ رَّحيم صَلَى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَالمِهِ وَسَلَّم ك چیاستیدُ الشهدا حضرت ستیدُ ناحمزه دَ هِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَي قبر كي زیارت كرتیں، وہاں نماز پر هتیں اور آنسو بہاتیں۔

#### بحق كاذريعه:

سر كار مدينه صَدَّاللهُ تَعَالل عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہر جمعہ كواپنے والدين ياان ميں سے ايك کی قبر کی زیارت کرتاہے اسے بخش دیاجا تاہے اوراسے ان کے ساتھ مُحسنِ سلوک کرنے والا لکھاجا تاہے۔<sup>(3)</sup> نافرمان فرما نبردار لكه دياجا تاب:

حضرت سير أن محد بن سيرين عَدَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ النّهيين بيان كرت بين كه حضور نبي اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِه ارشاد فرمایا: ایک شخص کے والدین انتقال کر جاتے ہیں حالانکہ وہ زندگی میں ان کا نافرمان ہو تاہے لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے لئے دعاکر تار ہتاہے حتّی کہ الله عَذَوَ جَلَّ اسے ان کے ساتھ حُسن سلوک

- المستدرر ك، كتأب الجنائز، بأب الحزين في ظل الله، ١/١١٤، حديث: ١٣٣٥.
- ٠٠٠ المصنف لعبد الرزاق، كتأب الجنائز، باب في زيارة القبور، ٣/ ٣٤٨، ٣٤٩، حديث: ٣٤٩، ١٧٢٣، مفهومًا
  - 3... المعجم الاوسط، م/ ٣٢١، حديث: ١١١٣

و المام الما

کرنے والوں میں لکھ دیتاہے۔(۱)

### روضَهَ انور كي زيارت سے شفاعت واجب:

حضور نبی ؓ رحمت، شفیع اُمت مَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرما يا: مَنْ زَامَ قَابُوى فَقَلُ وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِي عَنْ جَسِ شَخْص نِي مِيرى قبر كي زيارت كي اس كے لئے ميرى شفاعت واجب ہو گئی۔(2)

## زيارتِ مدينه کي بر کت:

ایک موقع پر ارشاد فرمایا: مَنُ ذَامَنِ بِالْمُدِینَةِ مُحْتَسِبًا کُنْتُ لَهُ شَفِیْعًا وَّشَهِیْدًا لَیْوَمَ الْقِیَامَةِ یعنی جس نے ثواب کی نیت سے مدینے میں میری زیارت کی میں بروز قیامت اس کا شفیج اور گواہ ہوں گا۔(3)

## 70ہزار سے میں 70ہزار ثام:

حضرت سیّدِنا کَعْبُ الأحْبار عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَقَّاد فرماتے ہیں: ہر دن طلوعِ فجر کے وقت 70 ہز ارفَرشتے آسان سے اُتر تے ہیں اور اپنے پرول کو بچھائے قبرِ انور کے گر دحلقہ باندھ کرشام تک سرکار صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پر درودِ پاک پڑھتے رہتے ہیں، جب شام ہوتی ہے توچلے جاتے ہیں پھر 70 ہز ار اور آتے ہیں اور صبح تک سرکار صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عُرض کرتے ہیں حتیٰ کہ جب زمین شق ہوگی تو آپ 70 ہز ار فرشتوں کے جمر من میں قبرِ مُریں گے۔ فرشتوں کے جمر من میں قبرِ مُبارک سے باہر تشریف الائیں گے اور یہ سب آپ کی تعظیم و تو قیر کریں گے۔

### زيارتِ قبور كاطريقه:

قبروں کی زیارت میں مستحب ہیہ کہ کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف پشت کرے اور میت کی طرف رخ کرے پھر صاحِب قبر کوسلام کرے، قبر پر ہاتھ پھیرے نہ اسے چھوئے، چومے بھی نہیں کیونکہ یہ نصال کی کاطریقہ ہے '''۔

- ●...شعب الايمان، باب في بر الوالدين، ٢/ ٢٠١، حديث: ٥٠١ مكر ٧، بدون ' وهوعاق لهما''
  - 🗨 ... سنن الله قطني، كتاب الحج، باب المواقيت، ٢/ ٣٥١، حديث: ٢٧١٩
- €...السنن الصغرى للبيهقى، كتاب المناسك، باب اتيان المدينة... الخ، ١/ ٢٤ ۵، حديث: ١٨١٨
- ●... ہوسئہ قبر (قبر کوچوہے) میں عُلَماء کو اِختلاف ہے اور اَحْوَط (زیادہ احتیاط ای میں ہے کہ) منع ہے خَصُوصاً مز اراتِ طیبہ اَولیاءِ
   کرام کہ جارے عُلَماء نے تصر ت گفر مائی کہ کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو یہی اَدَب ہے پھر تَقْبِیْل (چومنا) کیو نکر متصوَّر ہے یہ وہ ہے جس کا فتولی عوام کو دیا جا تاہے اور تحقیق کا مقام دو سر اہے۔ (نالی، رضویہ ۲۲٪/ ۳۸۲، رضافاؤنڈیشن لاہور)

(پيْنَ ش: مجلس المدينة العلميه (دوت اسلام))

## روضَهَ انور پر صحابه کی حاضری کاطریقه:

... حضرت سيّدُنا نافع عَدَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاسِع بيان كرت بين كه مين في حضرت سيّدُنا عبد الله من عمر دَهِى اللهُ تَعَالْ عَنْهُمَا كو 100 يا 100 سے زائد بار و يكها كه آپ روضة اطهر بر حاضر هوكريوں عرض گزار هوت: "السّلامُ عَلَى النَّيِّ، السَّلامُ عَلَى اَئِنْ يَعَى نِي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وسلام، صديق اكبر دَهِى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وسلام، صديق اكبر دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه وسلام عرض كرنے كے بعد جلے جاتے۔

۔ حضرت سیّدُنا ابو اُمامہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا انس بن مالک دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کود یکھا کہ آپ روضَهُ اقد س پر حاضر ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھالئے حتی کہ میں نے گمان کیا کہ آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے نماز شروع کر دی ہے گر آپ سلام عرض کرکے واپس ہو لئے۔

#### قبر والول كاجواب سلام:

اُمِّ المؤمنين حضرت سيِّدَ ثناعائشہ صدیقہ دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْهَ ابیان کرتی ہیں کہ رسولِ اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کر تاہے اور اس کے پاس بیٹھتاہے تووہ اس کے سلام کاجواب دیتاہے اور اس کے کھڑے ہونے تک اس کے ساتھ اُنس حاصل کر تاہے۔(1)

#### حضورصَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كازاترين كوجواب سلام:

حضرت سیِّدُ ناسُلَیُمان بن سَحَیُم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خواب میں زیارت کے لئے آتے اور سلام وسلّم کی خواب میں زیارت کے لئے آتے اور سلام عرض کرتے ہیں، کیا آپ لو گول کاسلام سجھتے ہیں؟ار شاد فرمایا: سجھتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔

### قبر والے پہچائے ہیں:

حضرت سیِّدُ نا ابو ہریرہ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فرماتے ہیں: جب آدمی اپنے کسی جاننے والے کی قبر کے پاس سے گزر تاہے اور اسے سلام کر تاہے تو وہ اسے پہچان کر اس کے سلام کا جواب دیتاہے اور جب کسی ناواقف

و اسلامی المدینة العلمیه (وعوت اسلامی) ••••••

<sup>1...</sup>فردوس الاخبأى للديلمي، ٢/ ٣١٦، حديث: ٧٢٨٠

شخص کی قبر کے قریب سے گزر تاہے اوراہے سلام کر تاہے تووہ اسے سلام کاجواب دیتاہے۔ <sup>(۱)</sup>

## روزِ جمعہ زیارتِ قبورافضل ہونے کی وجہ:

حضرت سیّد ناعاصِم جَحدَر کی عَدَیْهِ دَخهُ اللهِ انقِی کو اوالا د میں سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّد ناعاصِم جَحدَر کی عَدَیْهِ دَخهُ اللهِ انقَوٰی کو ان کی وفات کے دو سال بعد خواب میں د کیھ کر پوچھا: آپ وصال نہیں فرما گئے؟ فرمایا: ہاں! کیوں نہیں۔ میں نے عرض کی: آپ کہاں ہیں؟ فرمایا: بخدا! میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوں، میں اور میرے کچھ رفقا ہر جمعہ کی شب اور صبح حضرت سیّدُنا بکر بن عبدالله مزنی عَدَیْهِ دَخهُ اللهِ انْهُونِی کے یہاں اکھے ہوتے ہیں اور تم لوگوں کی خبریں حاصل کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی: آپ لوگوں کی روحیں آپس میں ملتی ہیں یا اجسام؟ فرمایا: ہائے افسوس! اجسام گل چکے ہیں صرف روحیں ملا قات کرتی ہیں۔ میں نے عرض کی: کیا آپ کو معلوم ہوجا تا ہے کہ ہم آپ کی قبر کی زیارت کرنے آپیں؟ فرمایا: ہاں! جولوگ جمعہ کی رات، جمعہ کا پورادن اور ہفتہ کے دن سورج طلوع ہونے تک قبر پر آتے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوجا تا ہے۔ میں نے عرض کی: دو سرے دنوں کی زیار توں کا کیوں نہیں ہو تا؟ فرمایا: اس کئے کہ جمعہ کے دن کو فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔

حضرت سیّدُنا محمد بن واسع عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ النَّافِع جمعه ك دن زيارتِ قبور كے لئے جايا كرتے ہے ، آپ سے يو چھا گيا كه اگر آپ زيارت كو پير تك كے لئے مؤخر كر ديں توكيا حرج ہے؟ ارشاد فرمايا: مجھ تك يہ بات كېنچى ہے كہ جمعه ، جمعر ات اور ہفتہ كے روز قبر والوں كوزائرين كاعلم ہوجا تاہے۔

حضرت سیّدُ ناضحاک بن مزاحم رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کہتے ہیں: "جو شخص ہفتہ کے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے قبر کی زیارت کر تاہے صاحبِ قبر کواس کی زیارت کا علم ہوجا تاہے۔ "بوچھا گیا: "اس کی کیا وجہ ہے؟"انہوں نے جواب دیا: "جمعہ کے دن کے خاص مقام کی وجہ سے۔"

#### دعاؤل كالتحفه:

حضرت سيّدُنا بشر بن منصور عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَفُود فرماتے ہيں كه طاعون كا زمانه تھا، ايك شخص قبرستان آتا

...شعب الايمان، باب في الصلاة على من مات من اهل القبلة، ∠/ ۱۷، حديث: ۹۲۹۲ مكر س

جاتا اور نمازِ جنازہ میں حاضر ہواکر تا،جب شام ہوتی تو وہ قبرستان کے دروازے پر کھڑ اہو کر کہتا:اللّٰہ عَدَّوَ جَلّ تمہاری وحشت دور کرے، تمہاری اجنبیت پر رحم فرمائے، تمہارے گناہوں کو معاف اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے۔ان کلمات سے زائد کچھ نہ کہتا تھا،اس شخص کا بیان ہے کہ ایک رات مجھے تاخیر ہو گئی تومیں گھر لوٹ آ مااور قبر ستان حاکر معمول کے مطابق دعانہیں کی،رات کو میں نےخواب میں دیکھا کہ بہت سےلوگ میرے پاس آئے، میں نے یو چھا:تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا کام ہے؟انہوں نے کہا کہ ہم قبر والے ہیں، میں نے کہا: یہاں کیوں آئے ہو؟انہوں نے کہا: تم روزانہ گھر لوٹنے وقت ہمیں تحفہ دے کر جایا کرتے ، تھے، میں نے یو چھا: وہ کیا؟ انہوں نے کہا: وہ دعائیں جو تم ہمارے لئے کیا کرتے تھے، میں نے ان سے کہا: آئندہ میں روزانہ دعاکے لئے آیا کروں گا۔ چنانچہ میں نے اس کے بعد تبھی قبرستان جانانہیں جیموڑا۔

# نورکے طُباق ریشم کے رومال:

حضرت سیّدُنابَشّار بن غالب نُجْر انی قُدِّسَ سِنْهُ النُّورَانِ کہتے ہیں: میں نے حضرت سیّد تُنارابعہ عدویہ بصریہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا كُوخُوابِ مِين ويكها، مين آب كے لئے كثرت سے وعاكياكر تا تھا، آب نے مجھ سے فرمايا: اے بشار بن غالب! تیرے تحاکف نور کے طباقوں میں ریشمی رومالوں سے ڈھانیے ہوئے ہمیں ملتے ہیں۔ میں نے عرض کی: کس طرح؟ ارشاد فرمایا: تمام زندہ مسلمانوں کی دعاؤں کے ساتھ ایسے ہی ہو تاہے، جب وہ قبر والوں کے لئے دعاکریں اور وہ قبول ہو جائے تو اس دعا کو نور کے طباقوں میں ریشم کے رومالوں سے ڈھانپ کر قبر والوں کے پاس لایاجا تاہے اوراس سے کہاجا تاہے کہ یہ فلاں نے تیرے لئے تحفہ بھیجاہے۔

# غیر خداسے بھی مدد طلب کرسکتے ہیں:

رسولِ اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: قبر ميس ميت كاحال اس دوبي وال تتخص كى طرح ہے جو مد د کا طلب گارہے ،میت کوشدت سے باپ، بھائی یا دوست کی دعا کا انتظار رہتاہے اور جب کسی کی د عااس کو پہنچتی ہے تواس کے نز دیک وہ د نیااوراس میں موجو د تمام چیز وں سے بہتر ہوتی ہے۔ بے شک دعا اور مغفرت طلب کرنا قبر والوں کے لئے زندوں کی طرف سے تحفہ ہے۔ (۱)

و المعام المعام

<sup>• ...</sup> شعب الايمان، بأب في الصلاة على من مأت من أهل القبلة، ٤/ ١٦، حديث: ٩٢٩٥

### تدفین کے بعد دعا کرنامتحب ہے:

ایک بزرگ فرماتے ہیں:میرے بھائی کا انقال ہو گیا، میں نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا: قبر میں رکھے جانے کے بعد آپ کی کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے جواب دیا: ایک آنے والا میرے پاس آگ کا انگارہ لے کر آیا، اگر دعا کرنے والا میرے لئے دعانہ کرتا تومیرے خیال میں عنقریب وہ مجھ پر انگارہ پھینک دیتا۔ اسی لئے دفن کے بعد میت کو تلقین کرنا اور اس کے لئے کامیابی کی دعا کرنا مستحب ہے۔

#### تلقین کا ثبوت اور فوائد:

حضرت سيِّدُنا سعيد بن عبدالله ازدى عَلَيْهِ دَخهةُ اللهِ القوى بيان كرتے بيں كه ميں حضرت سيِّدُنا ابو امامه بابلى دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ پاس ان كى نزع كے وقت حاضر ہوا۔ آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ارشاد فرمايا: اے سعيد! بجب ميں فوت ہوجاؤں تو مير ہے ساتھ وہ معاملہ كرناجس كا حكم حضور نبی پاک، صاحِبِ لولاك صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ ارشاد فرمايا ہے، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ ارشاد مِ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ ارشاد مِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ ارشاد مِ كه جب ته بارا كو كى مسلمان بھاكى فوت ہوجائے اوراسے مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سربانے کھڑا ہو كر ہے: اے فلال بن فلانہ۔ وہ سيد هاہو كر بيڑھ جائے گا۔ پھر كے: اے فلال بن فلانہ۔ وہ سيد هاہو كر بيڑھ جائے گا۔ پھر كے: اے فلال بن فلانہ۔ وہ سيد هاہو كر بيڑھ جائے گا۔ پھر كے: اے فلال كن فلانہ۔ وہ ہے: "أَذْكُو مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ وَنَ اللّٰهُ عَالَى مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَنَ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَنَ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَنَ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ و

منکر تکیر میں سے ایک بیچھے ہٹتے ہوئے دوسرے سے کہتا ہے: چلوچلتے ہیں اب اس کے پاس کیا بیٹھنا جسے جواب سکھا دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی: جواب سکھا دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی: یار سول الله عَدَّدَ وَ اللهِ عَدَاللهِ وَ سَدَّمَ اللهِ وَ سَدَّمَ اللهِ وَ سَدَ اللهِ وَ سَدَّمَ اللهِ وَ سَدَّمَ اللهِ وَ سَدَّمَ اللهِ وَ سَدَ اللهِ وَ سَدَّمَ اللهِ وَ سَدَّمَ اللهِ وَ سَدَّمَ اللهِ وَ سَدِمَ اللهِ وَ سَدَّمَ اللهِ وَ سَدِمَ اللهِ وَ سَدَمَ اللهِ وَ سَدِمَ اللهِ وَ سَدَمَ اللهُ وَسَدَمَ اللهُ وَ سَدَمَ وَ وَاسَدَمَ وَاسَدَاللّهُ وَاسَالِ اللّهُ وَاسَالِ اللّهُ صَدَّى اللهُ وَاسَالِ اللّهُ وَاللّهُ وَاسَالُهُ وَاسَالِ اللّهُ وَاسَالُواللّهُ وَاسَالُوالِ اللّهُ وَاسْرَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاسَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاسْرَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاسُلُولُ اللّهُ وَاسْرَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاسْرَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاسْرَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاسْرَالِهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلَمُ وَاسْرَالِهُ وَاسْرَالِهُ وَاللّهُ وَاسْرَالِهُ وَاللّهُ وَاسْرَالِهُ وَاسْرَالِهُ وَاسْرَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاسْرَالِهُ وَاسْرَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاسْرَالِهُ وَاللّهُ وَاسُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ

يْشُ ش: مجلس المدينة العلميه (رعوت اسلامی)

<sup>🕽...</sup>المعجم الكبير ، 🖊 ۲۴۹ ، حديث: 2929

# سيِّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَيْهِ الرَّحْمَد كي شان:

قبروں کے پاس قر آن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت ستیدُنا علی بن موسٰی صَدَّاد عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْجَوَاد كہتے ہیں: میں ایك جنازے میں حضرت سيّرُنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كے ہمراہ حاضر تھا، حضرت سیّدُنا محدین فیّد امه جَوْبُهرِی عَدَیْه رَحْمَهُ اللهِ انْقَدِی بھی جارے ساتھ تھے،جب میت کو دفنا دیا گیا توایک نامینا شخص آیااور قبر کے پاس قرآن پاک پڑھنے لگا، حضرت سیدُنا امام احد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْه نے اس سے فرمایا: اے فلاں! قبر کے پاس قر آن پاک پڑھنا بدعت ہے، جب ہم قبر ستان سے باہر نکلے تو حضرت سیّدُنا محمد بن قدامه جَوْمِرِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى في حضرت سيّدُنا المام احمد بن صنبل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے يو جِها: اے ابوعبدالله! آپ مبشر بن اساعیل حلبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا: وہ ثقہ (یعن قابل اعتاد) ہیں۔انہوں نے یوچھا: کیا آپ نے ان سے کچھ کھا ہے؟ آپ نے جواب دیا: ہاں! تو حضرت سیّدُ نامحد بن قدامہ جَوْہَرَ ی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے کہا: مجھے مبشر بن اساعیل نے خبر دی ہے وہ عبدالرحمٰن بن عَلَاء بن لُخِلَاجَ ہے روایت کرتے ہیں اور وہ اینے والد کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب انہیں د فنادیاجائے توان کے سربانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کی جائے اور فرمایا کہ میں نے حضرت سيّدُ ناعبدالله بن عمر دَهِ وَاللهُ تَعَالى عَنْهُمَا كو بهي يهي وصيت كرتے سنا ہے۔حضرت سيّدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْاَوَل نِي الن سے كہا: تب توآپ اس نابينا كے ياس جاكر كہيے كه قرآن يرشھ۔

### قبر والول كوايسال ثواب كرو:

حضرت سیّدِنا ابو بکر احمد بن محمد مَرُ وَزِی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انْقَدِی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کو فرمانے ہوئے سنا کہ جب تم قبرستان جاؤ توسور 6 فاتحہ، معوّد تین اور سور 6 اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب قبر والوں کو ایصال کروکیو نکہ ثواب ان تک پہنچتا ہے۔

#### حکایت: پیماڑول کے برابر نور

حضرت سیّدُنا ابو قلابہ عبد الملک بن محمد عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْاَعَد فرماتے ہیں: میں مُلُبِ شام سے بھر ہ آیا اور ایک خندق میں اُتر کر وضو کیا اور دور کعت صلاقُ اللَّیْل پڑھی پھر وہاں موجود قبر وں میں سے کسی قبر پر سر رکھ سیمن میں شیش کش: محلس المد بینة العلمید (وعوت اسلامی) كرسوگيا، جب بيدار مواتود يكهاكه صاحِب قبر موجود باور مجھ سے شكوه كرتے ہوئے كهه رہاہے كه تم نے مجھے رات بھر نکلیف پہنچائی پھر کہا:تم لوگ (عمل کرتے ہولیکن)علم نہیں رکھتے اور ہم لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل پر قادر نہیں،تم نے جورات کو دور کعت پڑھیں ہیں وہ ہمارے نزدیک دنیااوراس میں موجود تمام اشیاء سے بہتر ہیں، الله عَزَّة عَلَّ ہماری طرف سے دنیاوالوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم انہیں ہماراسلام کہنا کیونکہ بلاشبہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں پہاڑوں کے برابر نور ماتا ہے۔

#### زبارت قبورسے مقصود:

زیارتِ قبورسے مقصودیہ ہے کہ زیارت کرنے والاان سے عبرت حاصل کرے اور صاحِب قبراس کی دعاسے نفع اٹھائے اس لئے زائر کو اپنے اور میت کے لئے دعا کرنے نیز عبرت حاصل کرنے سے غافل نہیں ، ہونا چاہئے ، عبرت اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ اپنے دل میں میت کا تصور کرے کہ <sup>کس</sup> طرح اس کے اجزا جداہو گئے اور ان کے متفرق ہونے کے بعد کس طرح وہ اپنی قبر سے اٹھایا جائے گااور خودیہ بھی عنقریب اس سے حاملے گا۔

### سنگ د کی دور کرنے کا طریقہ:

حضرت سيّدُ نامُطرف بن ابو بكر بُزلى عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي فرمات بين كه بنو عَبْدِ قَيْس مين ايك بهت عبادت گزار بوڑھی عورت تھی،رات کے وقت وہ قیام پر مدد حاصل کرنے کے لئے کمر بند باندھتی اور محراب میں ، کھٹری ہو کررات کا اکثر حصہ نمازیڑھتے ہوئے گزارتی پھر جب دن فکتا تو قبرستان چلی جاتی اور دن کا اکثر حصہ وہیں گزارتی، جب قبرستان بہت زیادہ جانے پر اس کو ملامت کی گئی تو اس نے کہا: جب دل سخت ہوجائے تو بوسیدہ نشانات دیکھ کر ہی نرم ہو تاہے لہذا میں قبرستان آجاتی ہوں اور یوں دیکھتی ہوں گویا مر دے قبروں کے تختوں سے باہر آ چکے ہیں،ان کے چیرے خاک آلود، جسم متغیراور کفن بوسیدہ ہیں،اگر لوگ اینے دلوں میں اس منظر کوبسالیں تواس کی کڑواہٹ نفسوں کے لئے سخت عذاب بن جائے اوراس کے سبب بدنوں کو شدید نقصان پہنچ جائے۔

(سيَّدُناامام غزالى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِ فرماتِ بين) بلكه وَ بهن مين ميت كي وه صورت لاني حياسيِّ جو حضرت سيَّدُنا عمر

بن عبد العزيز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيْز في بيان كي ہے۔ چنانچه ايك بار حضرت سيّدُنا عمر بن عبد العزيز عليّه رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيْز کے پاس ایک بہت بڑے عالم دین تشریف لائے، انہوں نے مجاہدہ اور عبادت کی کثرت کے سبب آپ کی صورت کے متغیر ہونے پر حیرت کا اظہار کیاتو آپ نے جواب دیا: اے فلال! اگر آپ مجھے دفنائے جانے کے تین روز بعد دیکھ لیں کہ اس وقت آئکھیں نکل کرر خساروں پر بہہ چکی ہوں گی، ہونٹ سکڑ کر دانتوں سے چےٹ چکیں ا ہوں گے، کھلے ہوئے منہ سے بیب بہہ رہی ہوگی، پیٹ بھول کر سینے سے اونچا ہو گیا ہو گا، نتھنوں سے پیپ اور کیڑے نکل رہے ہوں گے، تووہ منظر اس منظر سے زیادہ تعجب خیز ہو گاجواس ونت آپ کے سامنے ہے۔

### فوت شد گان کی برائی مت کرو:

فوت شدہ لو گوں کا ذکر صرف اچھائی کے ساتھ کرنامستحب ہے۔ چنانچہ حضرت سید تُناعائشہ صدیقہ رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا بِيان كرتى بين كه رسولُ الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاو فرمايا: جب تم ميس سے كوئى فوت ہو جائے تواہے معاف ر کھواور اس کی برائی مت کر و۔ <sup>(1)</sup>

ایک حدیث پاک میں ہے: مرنے والوں کوبرامت کہو کیونکہ وہ اپنے کئے کو پہنچ چکے۔ (2)

ایک اور حدیث پاک میں ہے:اپنے فوت شدہ لو گوں کو صرف بھلائی کے ساتھ یاد کرو کیونکہ اگروہ جنتی ہیں توبر اکہنے سے تم گنہگار ہو گے اور اگر دوز خی ہیں توا نہیں وہ عذاب ہی بہت ہے جس میں وہ ہیں۔<sup>(3)</sup> حضورصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاعلم غيب

حضرت سیّدُنا انس بن مالک دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه بيان كرتے بين كه رسولُ الله صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ك یاس سے ایک جنازہ گزراتولو گوں نے اس کی برائی کی، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: واجب ہو گئے۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لو گول نے اس کی اچھائی بیان کی، آپ صَدَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: واجب ہو گئ۔ حضرت سیدُنا عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے اس بارے میں بوچھاتو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ

- ... سنن ابي داؤد، كتاب الادب، بأب في النهي عن سب الموتى، م/ ٣٥٩، حديث: ٣٨٩٩
  - ۲۰۰۰ عناب الجنائز، باب في النهي عن سب الاموات، ١/ ٢٠٠٠، حديث: ١٣٩٣.
- ...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب ذكر محاسن الموتي، ۵/ ۹۳/۵، حديث: ۳۰۱

وهم المعلق المعلم المعاملة المعلمية (وعوت المالي) المعلمية (وعوت المالي) المعلمة المعلمية (وعوت المالي) المعلمة المعلمية المعلمية

وَسَلَّم نِي ارشاد فرمایا: تم نے اس کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا تواس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور اُس کابرائی کے ساتھ ذکر کیا تواس کے لئے جہنم واجب ہو گئی کیونکہ تم زمین میں الله عَدَّوَ جَلَّ کے گواہ ہو۔(۱)

# انو کھی بخش :

پېلى فصل:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رض الله تعالى عند بيان كرتے ہیں كه رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمایا: جب بندہ مرتاہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں حالا نکہ عِلْم الٰہی میں وہ اس تعریف کے لا کُق نہیں ، ہو تا ہے تواللہ عَزْوَجَلَّ فرشتوں سے فرماتا ہے: میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے لئے اپنے بندوں کی گواہی قبول کر لی ہے اور اس کے جو گناہ میرے علم میں ہیں وہ معاف کر دیئے ہیں۔(2)

### برنرر: موت کی حقیقت اور صورپھونکنے تک پیش آنے والى چيزوں كابيان (اس س چار ضليس بير)

#### موت كى حقيقت كابيان

موت کی حقیقت کے متعلق لو گوں کے ایسے حجوٹے خیالات ہیں جن میں وہ یقیناً غلطی پر ہیں۔

# موت کے متعلق غلط نظریات:

🐠 ... بعض لو گوں نے بیر گمان کیا کہ موت محض فناہوجانے کا نام ہے،حشر ونشر ہو گانہ نیکی اور برائی کا بدلہ ملے گا، انسان اور حیوانات کی موت نباتات کے خشک ہوجانے کی طرح ہے۔

یہ بے دینوں اور اللہ عَذَوَ جَلُ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنے والوں کی رائے ہے۔

۔ بعض لو گوں کا خیال ہے کہ موت سے انسان کا وجو دہی ختم ہو جا تاہے اور حشر کے وقت دوبارہ اٹھائے جانے تک جب تک قبر میں ہے نہ تو کسی عذاب کی تکلیف اٹھا تا ہے اور نہ کسی ثواب سے راحت پا تا ہے۔ سبعضوں کی رائے یہ ہے کہ موت سے روح فنانہیں ہوتی بلکہ وہ باتی رہتی ہے اور ثواب وعذاب کا تعلق

و اسلام المحمد المعاملة المعاملة العلمية (وعوت اسلام) المحمد ومحمد المعاملة المعاملة

<sup>• ...</sup> بخابري، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، ١/ ٢٠٠، حديث: ١٣٦٧

<sup>●...</sup>المسندللامام احمد بن حنبل، مسندابي هويرة، ٣/ ٣٣٠، حديث: ٨٩٩٩، بتغير قليل

جسم کے بجائے صرف روح کے ساتھ ہو تاہے جبکہ جسموں کو دوبارہ اٹھا کر حشر کے میدان میں جمع کرنے کا سلسلہ ہر گزنہیں ہو گا۔

یہ تمام خیالات فاسد ہیں، حق سے اٹکا کوئی تعلق نہیں۔ قر آن وحدیث سے ثبوت اور معتبر ذرائع سے جس کی گواہی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ موت فقط حالت کی تبدیلی کا نام ہے اور روح جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے یا توعذاب میں ہوتی ہے یا پھر نعمتوں میں۔

#### روح کے جسم سے بدا ہونے کا مطلب:

جسم سے روح کے جدا ہونے کا مطلب ہے: جسم کے روح کی اطاعت سے نکل جانے کے سبب جسم پر سے روح کا اختیار ختم ہو جانا کیو تکہ جسمانی اعضاء روح کے آلات ہیں جنہیں وہ استعال کرتی ہے یہاں تک کہ وہ ہاتھ کے ذریعے بیٹن ، آگھ کے ذریعے دیمتی اور دل کے ذریعے اشیاء کی حقیقت معلوم کرتی ہے، یہاں دل سے مر اور وح ہے اور روح بغیر کسی آلے کے خود سے اشیاء کا علم حاصل کر لیتی معلوم کرتی ہے، یہاں دل سے مر اور وح ہے اور روح بغیر کسی آلے کے خود سے اشیاء کا علم حاصل کر لیتی ہے، اسی وجہ سے روح بذات خود مختلف رنج وغم کی تکلیف اٹھاتی اور رنگار نگ خوشیوں اور مسر توں سے لطف اندوز ہوتی ہے، ان میں سے کسی کا تعلق بھی اعضاء کے ساتھ نہیں ہے اور روح کا ذاتی وصف (یعنی محسوس کرنا) جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی ہاتی رہتا ہے اور جو اعضاء کے واسطے سے حاصل ہو تاہے وہ جسم کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ روح دوبارہ جسم میں ڈالی جائے، ممکن ہے کہ روح قبر کے اندر جسم میں ڈالی جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تیر میں نہ ڈالی جائے بلکہ قبر سے اٹھائے جانے کے دن ڈالی جائے، اللہ عقود کیا تی جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ قبر میں نہ ڈالی جائے بلکہ قبر سے اٹھائے جانے کے دن ڈالی جائے، اللہ عقود کیا ہے۔

# ایا ہے کے بعض اعضاء میں روح نہیں ہوتی:

موت کی وجہ سے جسم یوں بے جان ہو جاتا ہے جیسے جسمانی خرابی اور پھوں میں کھنچاؤ کی وجہ سے اپاہیج کے اعضا بے جان ہو جاتے ہیں اوران میں روح کا عمل دخل رُک جاتا ہے،اس صورت میں روح کے اوصاف علم،عقل اور ادراک توباقی رہتے ہیں اور بعض اعضاء سے یہ کام بھی لیتی ہے لیکن بعض اعضاء نافر مانی کرتے ہیں جبکہ موت یہ ہے کہ تمام اعضاء روح سے بغاوت کر جائیں۔

<u>= (پشُ</u>ش: **مجلس المدينة العلميه** (مُوت اسلامي)]

### انسان کی حقیقت اور دو جہتیں:

تمام اعضاء آلات ہیں اور روح ان کو استعمال کرنے والی ہے، روح سے میری مر ادوہ قوت ہے جوعلوم، غمول کی تکالیف اور خوشیوں کی لذات کا ادراک کرتی ہے اوراسی قوت کو انسان کہتے ہیں اگر چہ اعضاء میں اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی علوم وادراکات،خوشی وغمی، تکالیف ولذات کے احساسات کی قوت فنانہیں ہوتی، تو انسان در حقیقت اسی قوت کانام ہے جو علوم، تکالیف اور لذات کا ادراک کرتی ہے اور پیر مرتی نہیں یعنی فنانہیں ہوتی اور موت کا مطلب ہے بدن سے انسان کا اختیار ختم ہو جائے اور وہ اس کا آلد نہ رہے جس طرح ایا ہی بن کا معنی ہے کہ ہاتھ استعال کے قابل آلہ نہ رہے جبکہ موت تمام اعضاء کے ایا بیج ہو جانے کانام ہے، انسان کی حقیقت اس کا نفس اور روح ہے جو باقی رہتی ہے۔ ہاں! دوجہتوں سے اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ 🗨 ... بہلی جہت: اس طرح کہ اس کی آئکھیں، کان، زبان، ہاتھ، یاؤں اور تمام اعضاء ضبط کر لئے جاتے ہیں اور اس کے اہل وعیال،عزیز وا قربا اور دیگر شاساؤوں کو اس سے الگ کر دیا جاتا ہے،اس کے گھوڑوں، چویایوں، خدمت گاروں،گھروں،زمینوں اور دیگر املاک کو چھین لیاجا تاہے۔اب اس میں کوئی فرق نہیں کہ یہ چیزیں انسان سے چھین لی جائیں یاانسان کوان چیزوں سے علیحدہ کر دیاجائے کیونکہ تکلیف دہ چیز تو فراق وجدائی ہے اور فراق اس صورت میں بھی ہے کہ آدمی سے مال لے لیا جائے اور اس صورت میں بھی ہے کہ مال وملکیت اپنی جگہ بر قرار رہے اور آدمی کو قید کرلیاجائے، دونوں ہی حالتوں میں تکلیف یکساں ہے۔موت کے بھی یہی معلیٰ ہیں کہ انسان کواس کے اموال سے جدا کر کے ایک ایسے عالم میں جھیج دیا جائے جواس عالم جبیبانہ ہو،اب اگر دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز تھی جس ہے وہ انس حاصل کر تا تھا،اس سے راحت یا تا تھااور اس کے وجو د کو اہمیت دیتا تھاتوموت کے بعداس کابہت زیادہ افسوس ہو گا اور اس سے جدائی کے سبب بہت زیادہ تکلیف ہو گی بلکہ اس کے ول میں ایک ایک چیز کاخیال آئے گامثلامال، جاہ ومرتبہ، زمین یہاں تک کہ اس قیص کا بھی خیال آئے گا جے یبن کر وہ خوش ہو تا تھااور اگر وہ صرف اللهءؤؤبَلَّ کے ذکر سے خوش ہو تا تھااور اسی سے انس حاصل کر تا تھاتو اسے بہت چین وسکون حاصل ہو گا اوراس کی سعادت مکمل ہو جائے گی اس لئے کہ اب اس کے اور اس کے محبوب کے در میان راہیں کھل گئیں اور تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں کیونکہ تمام اسباب و نیااللہ عَوْدَ جَلَّ کے ذکر کی راہ

**ملس الهدينة العلميه**(رغوت اسلامي)<del>). • • • • •</del>

میں رکاوٹ تھے، زندگی اور موت کی حالتوں کے در میان اختلاف کی ایک صورت توبیہ تھی۔

۔ دوسری جہت: ہے ہے کہ اس پر موت سے وہ امور کھل جاتے ہیں جو زندگی میں نہیں کھلے تھے جس طرح حالت بیداری میں وہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو نیند کی حالت میں ظاہر نہیں ہوتیں، ابھی لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے اور سب سے پہلے آدمی کے سامنے اس کی نیکیاں اور برائیاں ظاہر ہوں گی جو اس کے دل کے اندرایک بند کتاب میں لکھی ہیں، آدمی ان پر اپنے و نیاوی مشاغل کے باعث مطلع نہیں ہو یا تا، جب بے مشاغل ختم ہوں گے تو تمام اعمال اس پر منکشف ہو جائیں گے، جب اسے کوئی گناہ نظر آئے گاتواس پر اسے بہت زیادہ افسوس ہو گا حتی کہ وہ اس حسر سے وافسوس سے چھٹکارے کے لئے جلتی آگ میں کو دیڑنے کو اختیار کرے گا، اس وقت اس سے کہا جائے گا:

ترجيه كنزالايدان: آج توخود بى اپناحساب كرنے كو بهت

كَفْي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ

(پ1،بنی اسر آئیل:۱۳)

یہ انکشاف سانس کی مالا ٹوٹے کے بعد دفن سے پہلے ہوجائے گا وردل میں ان چیزوں سے فراق کی آگر بھڑ کہ اٹھے گی جن پر وہ اس دنیائے فانی میں مطمئن تھا، البتہ ان چیزوں کی جدائی پر کوئی غم نہیں ہوگا جو زادِراہ اوراعمال آخرت پر مد دحاصل کرنے کے لئے اختیار کی تھیں اس لئے کہ جو مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اختیار کی تھیں اس لئے کہ جو مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لئے زادِراہ طلب کر تاہے وہ اس تک چہنچنے کے بعد نے جانے والے زادِراہ سے جدائی پر عمکین نہیں ہو تاکیونکہ زادِراہ فاق طور پر اس کا مقصود نہیں ہو تاہے ، یہ حال اس شخص کا ہو گاجو دنیا سے صرف بقدرِ ضرورت بھی ختم ہوجائے تاکہ اس دنیا کی حاجت نہ رہے اور لیتا ہو گا اور اس کی خواہش تھی وہ اسے حاصل ہو گی اور اب اسے دنیا کی حاجت نہیں رہی ، یہ مختلف قسم کے عذابات اور بڑی بڑی تاکی واجت نہیں رہی ، یہ مختلف قسم کے عذابات اور بڑی بڑی تی بیں۔ پھر تدفین کے بعد دو سری قسم کا عذاب دینے کے اور بڑی بڑی جی میں ڈالی جاتی ہے اور کبھی ایسا ہو تاہے کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔

دنیا پر مطمئن ہونے والے کی مثال:

د نیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے والے اوراس کی نعمتوں پر مطمئن ہو جانے والے شخص کی مثال <u>سے \*\*\* پش کش: **محلس المدینة العلمیه** (وعوت اسلای) \*\*\*\*\*\*\*\* (617 )\*\*\*</u> الیی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کی غیر موجودگی ہیں اس بھروسے پر ہے کہ بادشاہ اس کے معاملے ہیں چیثم

پوشی سے کام لے گایا سے میر ہے ان برے کاموں کی خبر نہیں ہوگی، اس کے محل اور اس کی سلطنت واحاطہ

میں خوب مزے اڑا تا ہے بھر اچانک بادشاہ اسے بکڑ لیتا ہے اور اس کے سامنے ایک رجسٹر رکھ دیتا ہے جس

میں اس کی چیوٹی سے چیوٹی غلطی اور قدم قدم پر کی ہوئی خطائیں بھی لکھی ہوتی ہیں بھر بادشاہ ذبر دست غلبہ

میں اس کی چیوٹی ہے ، اپنے احاطہ میں کوئی غلط کام گوارا نہیں کر تا، اپنی سلطنت میں جرم کرنے والوں سے

اور طاقت بھی رکھتا ہے، اپنے احاطہ میں کسی کی سفارش کی طرف توجہ نہیں کر تا تو غور کرواس گرفتار شخص کا

بادشاہ کی طرف سے ملنے والی سزاسے پہلے کیاعالم ہوگا، وہ خوف، شر مندگی، حیا، افسوس اور ندامت کے کئنے

بادشاہ کی طرف سے ملنے والی سزاسے پہلے کیاعالم ہوگا، وہ خوف، شر مندگی، حیا، افسوس اور ندامت کے کئنے

نعتوں پر مطمئن میت کاعذابِ قبر سے پہلے بلکہ مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ نعوفہ بُراللهِ وِنکہ (ہم اس سے اللّٰہ عَوْدَ بُراللهِ وِنکہ (ہم اس سے اللّٰہ عَوْدَ بَراللهِ وَغَیرہ کی تکلیف سے کی بناہ چاہتے ہیں) کیونکہ رسوائی، عیب کشائی اور پر دہ دری کی تکلیف جسم کو مارنے، کا طنے وغیرہ کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ موت کے وقت میت کی حالت کی طرف اشارہ تھا۔

اربابِ بصیرت نے اس کا باطنی مشاہدہ بھی کیا ہے اور باطنی مشاہدہ آنکھ کے مشاہدے سے زیادہ قوی ہوتا ہے نیز کتاب وسنت کے دلائل بھی اس کی گواہی دیتے ہیں ہاں! حقیقتِ موت کی تہہ تک رسائی نہیں ہوسکتی کیونکہ موت کی حقیقت وہی جان سکتا ہے جو زندگی کی حقیقت سے واقف ہو اور زندگی کی حقیقت روح کی معرفت اور اس کی ماہیت کے ادراک کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتی اورروح ایک ایبا موضوع ہے جس کے متعلق حضور نبی کریم صَفّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کو بھی کلام کرنے کی اجازت نہ ملی (۱) آپ صَفّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نوروح میرے رب کے عظم سے ایک چیز ہے "اور مزید بچھ ارشاد نہ فرمایا۔ کسی عالم دین کے لئے جائز نہیں کہ وہ روح کا راز آشکار کرے اگر چہ اس پر مطلع ہی کیوں نہ ہو جائے ،اگر اجازت ہے توصرف اتن کہ مرنے کے بعدروح کا دوح ال ہوتا ہے اسے بیان کر دیا جائے۔

اس بات پر کہ موت روح اور اس کے ادراکات کے فناہونے کا نام نہیں ہے کثیر آیات اور احادیث

<sup>• ...</sup> بخارى، كتاب العلم، باب قول الله: وما اوتيتم الاقليلا، ١٢١، حديث: ١٢٥

ترجیه کنزالایدان: اور جوالله کی راه میں مارے گئے ہر گز

انہیں مر دہ نہ خیال کرنابلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں

دلالت كرتى ہیں۔ چنانچہ شہداكے متعلق ارشادِ بارى تعالى ہے:

ۅٙڒؾڂڛڔۜڽۧٵڷڹؚؽؘٷؘؾؙڵۏٳڣٛڛٙؠؽڸؚٳۺؖ ٵؘڡؙۅٵؾٵ؇ؠٙڶٵڂؽٳ؏ۼ۬ٮؘ؆ؠؚؚۨۿؚؠؙؽۯڒڠۏڽۿ

روزی یاتے ہیں۔

(پ۳، ألعمران: ۱۲۹)

#### مردے سنتے ہیں:

غزوہ بدر کے موقع پر جب بڑے بڑے سر دارانِ قریش قبل کر دیئے گئے تور سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَام بنام بِكارااور فرمایا: "جو وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا میں نے تواسے سچاپایا کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچاپایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ "عرض کی گئ: "یار سولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! کیا آپ ان لوگوں کو پکار رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ "ارشاد فرمایا: "اس ذات کی قسم جس کے قبطَ تردت میں میری جان ہے! وہ تم سے زیادہ اس کلام کو سن رہے ہیں لیکن وہ جو اب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ "(۱)

اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ بدبخت کی روح اوراس روح کے ادراک اور پہچانے کی قوت باقی رہتی ہے جبکہ مذکورہ آیت میں شہدا کی ارواح کے فنانہ ہونے کی تصر سے جبکہ مذکورہ آیت میں شہدا کی ارواح کے فنانہ ہونے کی تصر سے حالی نہیں ہوتا، یاتو وہ سعادت مند ہوتا ہے یابد بخت ۔ چنا نچہ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "الْقَابُولِهَا مُحفَرَةٌ مِّن مُحفَرِ النَّابِ اَوْ مَوْضَةٌ مِّن بِيَاضِ اللهِ اَنَّةَ يَعْن قبر یاتو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یاجنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ "(2)

اس حدیُثِ پاک سے صاف ظاہر ہے کہ موت کا معنیٰ فقط حالت کی تبدیلی ہے اور بیہ کہ میت کے لئے نقد پر الٰہی نے سعادت یا شقاوت کا جو فیصلہ صادر کیا ہے اس پر بلا تاخیر عمل ہو تا ہے،البتہ عذاب و ثواب کی بعض قسموں میں تاخیر ہوتی ہے مگران کی اصل پر اسی وقت عمل شر وع ہوجا تا ہے۔

<sup>• ...</sup>مسلم، كتاب الجنة، بأب عرض الميت . . . الخ، ص١٥٣١، ١٥٣٧، حليث: ٢٨٤٣، ٢٨٤٣

 <sup>...</sup>سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب رقم ۲۲، ۴/ ۲۰۸، حديث: ۲۳۲۸، بتقدم وتاخر

جومر گیااس کے لئے قیامت قائم ہو گئی:

حضرت سیّرُنا انس دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مر وی ہے کہ حضور نی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاو فرمایا: "اَلْمُوْتُ الْقِیَامَةُ فَمَنُ مَاتَ فَقَدُ قَامَتُ قِیَامَتُه یعنی موت قیامت ہے، جو مر گیااس کے لئے قیامت قائم ہو گئ۔ "(۱) حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں کوئی مرتاہے تو (قبر میں) صبح وشام اس کا ٹھکانا اس پر پیش کیاجاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانا اور اگر دوز خی ہے تو دوز خ کا ٹھکانا اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیر اٹھکانا ہے یہاں تک کہ تو قیامت کے دن اس کی طرف بھیجا جائے گا۔ (2)

دونوں ٹھکانوں کو دیکھ کراسی وقت تکلیف یاخوشی کا احساس ہوناوا ضح ہے۔

حضرت سیِدُناابو قیس عبد الرحمٰن بن ثابت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه بیان کرتے ہیں: ہم حضرت سیِدُناعلقمه بن قیس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه بیان کرتے ہیں: ہم حضرت سیِدُناعلقمه بن قیس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه اللهِ تَعَالُ عَلَیْ اللهِ تَعَالُ عَلَیْ اللهِ تَعَالُ وَحْمَةُ اللّهُ مَنْ اللهِ تَعَالُ وَحْمَةُ اللّهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وقت تک امیر المؤمنین حضرت سیِدُناعلی المرتضٰی کَهُ اللهُ فَعَالُ وَجْهَهُ الْکَهِیْمُ فَرَمَاتَ ہیں: کسی جان پر اس وقت تک و نیاسے نکلناحرام ہو تاہے جب تک اسے اپنے جنتی یا دوزخی ہونے کاعلم نہ ہوجائے۔

## صبح وشام جنت سے رزق:

حضرت سيّدُنا ابو ہريرہ دخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بيان كرتے ہيں كه دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَـ ارشاد فرمايا: جو شخص حالَتِ مرض ميں انقال كر جائے وہ شهيد مر ااور عذاب قبر سے بچايا گيا نيز اسے صح وشام جنت سے اس كارزق دياجا تاہے۔(3)

#### اتنارشك كسى پر نهيس آتا:

حضرت سیِدُنا مسروق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: مجھے اتنار شک کسی پر نہیں آتا جتنااس مومن پر آتا ہے جو قبر میں دنیا کی مشقتوں سے راحت اور الله عَدَّوَجَلَّ کے عذاب سے امن یا چکا ہو۔

- ...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب الخوف من الله، ۵/ ۴۲۷، حديث: ۱۷۳
  - 2... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللَّه بن عمر، ٢/ ٣١٠، حديث: ١١١٩ مسلم، كتاب الجنة، بأب عرض الميت... الجن ص ١٥٣٣، حديث: ٢٨٦٧
  - €...سنن ابن ماجر، كتاب الجنائز، باب ماجاء فيمن مات مريضا، ٢/٢٧، حديث: ١٢١٥

(پیش نش: **مجلس المدینة العلمیه**( دعوت اسلامی ) 🕃

## محبوب کے لئے موت پیند کی:

حضرت سیّدُنا لیعلیٰ بن ولید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْه بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیّدُنا ابودرداء رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کے ہمراہ چل رہا تھا، میں نے پوچھا: آپ اپنے محبوب شخص کے لئے کیا چیز پسند کریں گے ؟ فرمایا: موت۔ میں نے پوچھا: اگر وہ نہ مرے تب؟ فرمایا: تب میں یہ پسند کروں گا کہ اس کامال اور اولاد کم ہو۔

آپ نے اپنے پیندیدہ شخص کے لئے موت اس لئے پیند کی کہ موت کو صرف مومن محبوب رکھتا ہے اور موت مومن کے لئے قید سے آزادی کا سبب ہے اور مال واولاد کی کمی اس لئے پیند کی کیونکہ یہ فتنہ اور ونیاسے دل لگانے کا باعث ہیں اور ان چیزوں سے دل لگانا جن سے لاز می طور پر جدا ہونا ہے انتہائی بد بختی ہے ، الله عَدَّوَ جَلَّ کی ذات ، اس کے ذکر اور اس کے ساتھ انس حاصل کرنے کے علاوہ جو پچھ بھی ہے موت کے وقت ناچار اس سے جدا ہونا پڑے گا۔

### روح نکلتے و قت مومن کی مثال:

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عمر و بن عاص رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ بَا فَرِماتِ ہیں: جان یاروح نکلتے وقت مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو قید خانے میں رات گزارے پھر جب اسے قید سے نکالا جائے تووہ زمین میں کشادگی یا کر اس میں گھومتا پھرے۔

مذکورہ روایت میں اس مومن کی حالت بیان کی گئی ہے جو دنیاسے اکتاکر کنارہ کش ہو گیاہو، جسے ذکرِ اللّٰہی میں ہی سکون ملتاہو، جسے دنیاوی معاملات اس کے محبوب ربّ عَذْوَجَلَّ سے دور کرتے ہوں، جسے نفسانی خواہشات بر داشت کرنے میں تکالیف کا سامناکر ناپڑ تاہو اور پھر مرتے ہی اسے تمام تکالیف سے چھٹکارا مل جائے اور یادِ اللّٰہی کے لئے وہ تنہائی مل جائے جس میں سکون یا تا تھا کہ اب یہاں کوئی روکنے والا ہے نہ بھگانے والا لہٰذا ایسے مومن کے لئے یہی مناسب ہے کہ اسے اعلیٰ درجے کی نعتیں اور لذ تیں عطاکی جائیں۔

## كامل نعمتول كي وجه:

شہیدوں کے لئے کامل درجہ کی نعمتیں اور لذتیں اس لئے تیار کی گئی ہیں کہ بیدلوگ اسی وجہ سے جہاد میں شریک ہوئے تھے کہ دنیا کی محبت سے اپنی توجہ ہٹائیں، دیدارِ الہٰ کی خواہش میں مجلیں اور رضائے الٰہی کی خاطر ھے مصاحب (پیش ش: محلس المحدینة العلمید (وتوت اسلامی) محسور فیش شدہ محسور 621 معسور 621 ہنسی خوشی قتل ہو جائیں،اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے توشہیدیہلے ہی دنیا کو بخوشی آخرت کے بدلے پیج دیتا ہے اور پیچنے والے کا دل بیچی جانے والی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا اورا گر اُخر وی اعتبار سے دیکھا جائے تووہ پہلے ہی آخرت کو خریدلیتا ہے اور اس کے لئے بیتاب رہتاہے لہذاجب اس خریدی جانے والی چیز کو دیکھتاہے توبہت زیادہ خوش ہو تاہے اور دنیاہے رخصت ہوتے ہوئے بیچی جانے والی چیز کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں کرتا، اگرچہ ایسا کم ہی ہو تاہے کہ شہیداینے دل کو محبت اللی کے لئے مکمل خالی کریائے مگر چو نکہ انجی اس کی موت کا وفت نہیں آیا ہو تالہٰذااس کی حالت بدل جاتی ہے اور جہاد موت کا سبب بن جاتا ہے اور جیسے ہی جہاد موت کا سبب بنتاہے اس حالت پر اسے موت آ جاتی ہے اسی وجہ سے اس کے لئے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ نعمت کامفہوم بیہ ہے کہ انسان جو چیز جاہے اسے یالے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَهُمْ مَّالِيَّةُ مَهُونَ @ (پ١٥٠ النحل: ٥٥) ترجبه كنزالايبان: اور ايخ ليے جو اپنا جي عام ايتا ہے۔

یہ آیت جنتی لذتوں کو سمجھنے کے لئے جامع ہے اور بڑا عذاب سے سے کہ انسان کو اس کی جاہت سے روك دياجائ\_ جبيها كه فرمان الهي ہے:

ته جیدهٔ کنهٔ الابیان: اورروک کر دی گئی ان میں اور اس میں

وَحِيْلَ بَيْنُهُمُ وَبَيْنَ مَايَشَتَهُونَ

جسے چاہتے ہیں۔

(ب۲۲،سیا:۵۴)

بہ آیت جہنمیوں کی سزاؤں کو سمجھنے کے لئے جامع ہے۔

جیسے ہی شہید کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے بغیر کسی تاخیر کے وہ ان نعمتوں کو پالیتا ہے اور بیہ وہ معاملہ ہے جواللہ والوں پر ان کے یقین کامل کی نورانی کرنوں کی وجہ سے روشن ہو تاہے،اگرتم اس پر کوئی حدیث سننا چاہتے ہو کہ شہیداعلی درجے کی نعمتوں کاحقدار ہو تاہے تویاد رکھو کہ شہیدوں کے بارے میں تمام احادیث مبار کہ اسی جانب راہنمائی کرتی ہیں اور ہر حدیث سے یہی مفہوم نکلتاہے کہ شہیدوں کو اعلیٰ در ہے کی نعتیں عطا کی جاتی ہیں اگر چہ احادیث کے الفاظ مختلف ملیں گے۔

﴿ تُوبُو الله الله الله المُتَغْفِرُ الله الله

﴿ صَلُّواْعَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّد ﴾

<del>• (پ</del>یشکش: **محلس المدینة العلمیه**(دعوت اسلامی)<del>) • • • • •</del>

### دنیا میں واپس جانے کی خواہش:

اُمِّ المُوْمَنِين حفرت سِيِّرَ تُناعائه صدّيقة دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْه عَلَى عَنْه جَلَّ اُحد مِين شهيد ہوئے توسر كارِ مدينه ، داحت قلب وسينه كي والد حضرت عبد الله انسارى دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه جَلَّ اُحد مِين شهيد ہوئے توسر كارِ مدينه ، داحت قلب وسينه مَنَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَے حضرت جابر دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ارشاد فرمایا: اے جابر! كيا مين تمهين خوشخرى نه دوں؟ حضرت جابر دَخِيَ الله عَنْهُ نَعَالَى عَنْهُ نَعَالَى عَنْهُ فَعَلَى عَنْهُ مِنْ عَرْضَى كَى : ضر ورد يجمّ الله عَنَّوبَواللهِ وَسَلَّم في مالى فرمائے له الله عَنْوبَواللهِ وَسَلَّم في اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم في اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم في اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْه اللهُ عَنْه وَلِه وَمُح سے خواہش كر سكتے ہو ميں تمهيں دوں گا، تو تمهارے والد كور الله عن الله عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه وَلِه عَنْه وَلِه وَمُح سے خواہش كر سكتے ہو ميں تمهيں دوں گا، تو تمهارے والد عرض كى: اے ميرے دبندے بيارے بي كى عمر الى ميں جہاد كروں اورا يك مرتب پھر شهيد كيا جاؤں۔ الله عيں واپس جَسِج دے تاكہ تيرے بيارے بي كى همر ائى ميں جہاد كروں اورا يك مرتب پھر شهيد كيا جاؤں۔ الله عَنْ واپس جَسِج دے ارشاد فرمايا: ميں بَهِ عَنْ وَلَيْ عَنْ وَلِيْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مِنْ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْ وَلِيْ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَنْهُ وَلِيْ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ عَنْهُ وَلَا عَالَمُ عَلْهُ وَلِيْ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ عَنْهُ وَلَ

### جنت میں رونے والاشخص:

حضرت سیِّدُنا کَعْبُ الْاَحْبارِعَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْفَقَادِ فرماتے ہیں: "ایک شخص جنت میں روئے گا، اس سے پوچھا جائے گا: تم جنت میں ہو پھر کیوں رور ہے ہو؟ "وہ کہے گا: "رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں راہِ خدامیں ایک ہی مرتبہ شہید ہواہوں اب خواہش ہے کہ واپس جاؤں اور بار بارشہادت پاؤں۔ "

جان لیجئے! مرنے کے بعد مومن پرر حمّتِ اللی کی وسعت روشن ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا قید خانہ اور کال کو گھری کی طرح ہے،اسے یوں سیجھے کہ ایک شخص اندھیری کال کو گھری میں بندہے پھر اس کا دروازہ ایک ایسے باغ کی طرف کھول دیا جائے جو نہایت وسیع و عریض اور حدّ نِگاہ تک پھیلا ہے جس میں مختلف قسم کے پھل، پھول، در خت اور پرندے ہیں،اب یقیناً وہ شخص اندھیری کال کو گھری میں واپس جانے کی خواہش نہیں کرے گا۔ حدیثہ یاک میں بھی اس کی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک شخص کا جانے کی خواہش نہیں کرے گا۔ حدیثہ یاک میں بھی اس کی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک شخص کا

🖘 🗪 پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (وثوت اسلامی)

 <sup>...</sup>موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب حب الموت. . . الخ، ۵/ ۲۰۹، حديث: ۲۳ سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة ال عمر ان، ۵/ ۱۲، حديث ۲۰۱۱.

انتقال ہواتو نبی یاک، صاحِب لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: "اس تشخص في دنياكو د نیاوالوں کے لئے جھوڑ رکھا تھا اور پھر اسی حالت میں یہاں ہے کوچ کر گیا اگریہ اس پر راضی ہے تو د نیامیں دوبارہ آنا پیند نہیں کرے گا جیسے تم میں سے کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ جانا پیند نہیں کر تا۔"(۱) مذ کورہ فرمان سے آپ جان چکے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی اتنی زیادہ نعتیں ہیں جنتی پیٹ

کے اند هیرے کے مقابلے میں د نیاوی نعمتیں۔

#### مومن كو دنيا ميں واپس جانا پيند نهين:

حضور سيدِعالم مَن اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالدِوَسَلَّم في ارشاد فرمايا: ونياميس مومن كي مثال بييث ميس موجود بيح كي طرح ہے جو باہر نکلنے پر رو تاہے مگر جب د نیامیں آ جا تاہے اورر وشنی دیکھ لیتاہے توواپس جانا پیند نہیں کر تا۔<sup>©</sup> مومن کا بھی یہی حال ہے کہ موت کے وقت گھبر اتاہے مگر جب بار گاوالٰہی میں حاضر ہو جاتاہے تو دنیا میں واپس جانالپنند نہیں کر تاجس طرح بچہ مال کے پیٹ میں واپس جانالپنند نہیں کر تا۔

بارگاہ رسالت میں کسی نے عرض کی کہ فلال شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم نے ارشاد فرمایا: "مُسْتَوِیْحٌ أَوْمُسْتَوَاحٌ مِنْهُ یعنی اسے سکون مل گیاہے یالو گوں کواس سے سکون مل گیاہے۔ "(3) مذكوره فرمان مين "مُسْتَرِيْحٌ" سے مومن كى جانب اشاره ہے جبكه "مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ" سے كَنهاركى طرف اشارہ ہے کہ اس کے مرنے پر د نیاوالوں کوسکون مل جاتا ہے۔

## ثواب وعذاب کا تعلق روح کے ساتھ ہے:

حضرت سيّدُ نا ابوعمر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين عين ابيع بجيين مين حضرت سيّدُ ناعبد الله بن عمر دَخِيَ الله تَعَالْ عَنْهُمَا كَ بِإِس سِي كَرْرا تُود يكهاكه آبِ ايك قبر كود مكهر رب بين، اجانك وہال آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كو ايك

- ...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب حب الموت. . . الخ، ٥/ ٥٠ ، حديث: ٢٦
  - ٠...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب كراهية الموت . . . الخ، ۵/ ٣٩٩، حديث: ١
    - ...موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب فضل الموت، ۵/ ۲۱۲، حديث: ۵۲

بخارى، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، ۴/ ۲۵۰، حديث: ۲۵۱۲

🗪 🕬 🕶 (پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی))

کھوپڑی نظر آئی جسے آپ نے چھپانے کا تھم دیا، ایک شخص نے اسے چھپادیا، پھر آپ نے فرمایا: ان جسموں کو اس مٹی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ اصل توروحیں ہیں کہ جنہیں قیامت تک ثواب وعذاب ماتاہے۔

# مرده گھر والوں کو دیکھتاہے:

حضرت سیّیدُنا عمر و بن دینار عَکیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَقَاد فرماتے ہیں: ہر مرنے والااپنے بعد گھر میں موجود معاملات کوجانتاہے کہ لوگ اسے عنسل دے رہے ہیں، کفن پہنارہے ہیں اور یہ انہیں دیکھ رہاہو تاہے۔

# مومن کی روح آزاد ہوتی ہے:

حضرت سیِّدُنامالک بن انس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ فرمایا: مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مسلمانوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں جہال جاہیں چلی جاتی ہیں۔

#### دنیا کی مقدار:

حضرت سیّدُنا نعمان بن بشیر رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے بیارے آقاصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو منبر بریه فرماتے سنا: سن لو! دنیا کی مقد ار ہَوامیں اُڑنے والی مکھی کے بر ابر باقی رہ گئی ہے انتقال کر جانے والے بھائیوں کے معاملے میں الله عَدَّوَ جَلَّ ہے ڈرو کہ تمہارے اعمال ان پر پیش کئے جاتے ہیں۔(۱)

### مر دول كو تكليف نه بهنچاؤ:

حضرت سیِّدُنا ابو ہریرہ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ حضورِ اکرم نورِ مَجُسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ لَا ابُو ہریرہ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی کو تکلیف نه پہنچاؤ کہ انہیں تمہارے مَرے ہوئے گھروالوں پر پیش کیاجا تاہے۔(2)

اسی وجہ سے حضرت سیّدُنا ابو درداء رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه به دعامانگا کرتے تھے: یا الله عَوْدَ جَلَّ! میں ہر اس عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میری حضرت عبدالله بن رواحہ کے سامنے رسوائی ہو۔ حضرت سیّدُناعبدالله بن رواحہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه آپ کے ماموں ہیں جن کا انتقال ہو گیاتھا۔

- ...موسوعة الامام ابن الى الدنيا، كتاب المنامات، ٣/ ١٣، حديث: ١
- ٢: حديث: ٦ الامام ابن إلى الدنيا، كتاب المنامات، ٣/ ١٨، حديث: ٢

# مومن اور کافر کی روح کہاں ہوتی ہے؟

ایک شخص نے حضرت سیّدُناعبدالله بن عمر و بن عاص دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے بوچھا: "موَمنین کی روحیں انتقال کے بعد کہاں جاتی ہیں؟" آپ نے فرمایا: "عرش کے نیچے سفید پر ندوں کے پیوٹوں میں جبکہ کا فروں کی روحیں ساتویں زمین کے نیچے لے جائی جاتی ہیں۔"

### میت لوگول کو بہچانتی ہے:

حضرت سیّبِدُنا ابوسعید خُدُری دَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ میں نے رسولِ اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کویہ فرماتے سناہے:میت بہجانی ہے کہ اسے کس نے عنسل دیا، کس نے کاندھادیا اور کس نے قبر میں اُتارا۔(۱)

#### روحول كا آپس ميں مِلنا:

حضرت سیّدُناصالُح مُر یَ عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: ججھے یہ روایت پہنچی ہے کہ موت کے بعد روحیں آپس میں ملتی ہیں پس وہ آنے والی روح سے بوچھی ہیں: تمہارا ٹھکاناکیساتھا؟ تم پاک جسم میں تھیں یاناپاک جسم میں؟
حضرت سیّدُناعبید بن عمیر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالُ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: مُر دے اپنے رشتہ داروں کی خبروں کا انتظار کرتے ہیں جب کوئی میت آتی ہے تو بوچھتے ہیں: فلال کا معاملہ کیسارہا؟ تووہ کہتی ہے: کیاوہ تمہارے پاس نہیں آیا یا تم پر پیش نہیں کیا گیا؟" یہ مُن کروہ کہتے ہیں: 'لِنَّا لِلْهِ وَالنَّا لِلَهِ مِنَا جِعُونَ "اسے کسی اور راستے سے لے جایا گیا ہے۔

### مرنے کے بعد استقبال:

حضرت سیّدُ ناجعفر حضرت سیّدُ ناسعید بن مسیب رَحْهَهُ اللهِ تَعَالْ عَکَیْهِمَاسے نقل کرتے ہیں کہ جب آدمی مَر جا تاہے تو فوت شُدہ اولا داس طرح استقبال کرتی ہے جیسے سفر سے واپسی پر اس کا استقبال کرتی تھی۔ ...

# قبر میں نیک او لاد کی خوش خبری:

حضرت سیّدُنا مجاہد عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَاحِد فرماتے ہیں: آدمی کو قبر میں اس کی اولاد کے نیک بننے کی خوش خبری سنائی جاتی ہے۔

●...المسندللامام احمد بن حنبل، مسند ابي سعيد الخديري، ۴/ ٨، حديث: ١٩٩٧٠ بتقدم وتأخر

### روحیں آپس میں سوالات کرتی ہیں:

حضرت سیّدُنا ابوابوب انصاری رَضِیَ الله تَعالیٰ عَنْه سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، راحَتِ قالب وسینہ صَلَّ الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسِلَهُ مِن العام یافتہ بندے اس کا الله تَعالیٰ عَلیٰهِ وَالله وَ الله عَیْن انعام یافتہ بندے اس کا بول استقبال کرتے ہیں جیسے و نیا میں خوش خبری لانے والے کا استقبال کیاجا تاہے اور کہتے ہیں: ابھی اسے مہلت وو تاکہ پر سکون ہوجائے کیونکہ یہ بڑی تکلیف دِه حالت میں تھا۔ بعد میں اس سے مختلف سوالات بوجھتے ہیں کہ فلاں شخص کیا کر رہا تھا؟ فلانی عورت کیا کر رہی تھی؟ کیا فلانی عورت کا نکاح ہوگیا؟ پھر جب ایسے شخص کے بارے میں بوجھتے ہیں جو پہلے مرچکا تھا تو وہ کہتا ہے: اس کا انتقال مجھ سے پہلے ہوچکا ہے، جس پر وہ "اِنَّا لِلْہِ وَانَّا اِللّٰهِ مَا اِنْ عَلَیْ مَا ہُو ہُون کے ہو ہوئے کہتے ہیں: اسے جہنم کی طرف لے جایا گیا ہے۔ (۱)

#### ورمرى الله عبر كامر ديے سے كلام كرنا

قبر مردے سے زبانی کلام کرتی ہے یا عملی کیونکہ زندوں کو زبانی کلام جبکہ مردوں کو عملی کلام سمجھانا زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب مُردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے: "اے آدمی! تو ہلاک ہو، تجھے کس بات نے مجھے سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، اندھیروں اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تجھے کس بات نے مجھ سے دھوکے میں رکھا کہ تو مجھے پر انتہائی تکبر سے چلا کرتا تھا؟" اگر مُردہ نیک ہوتو کوئی اس کی طرف نے مجھے سے قبر کو جو اب دیتا ہے: "کہا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا تھا۔ "پس قبر کہتی ہو جو اب دیتا ہے: "کہا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا تھا۔ "پس قبر کہتی جائی گی دورانی ہو جائے گا اور اس کی روح بارگاہ اللی کی جانب پر واز کر جائے گی۔ "دی

# قبر کی پکار:

حضرت سیّدُناعُبَیْد بن عُمیّر کییشی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الوّلِي فرماتے ہیں کہ ہر مرنے والے کو اس کی قبریوں پکار کر

ش: مجلس المدينة العلميه (وتوت اسلالي)

<sup>• ...</sup> موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب ملاقاة الارواح، ٥/١١/٩، حديث: ٢٧٣، مكرر

<sup>2...</sup>المعجم الكبير، ٢٢/ ١٣٧٤ حديث: ٩٣٢

کہتی ہے: میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تواپنی زندگی میں اطاعت گزار تھاتو میں آج تجھ پر رحمت بن جاؤل گی اور اگر گناه گار تھاتو آج تجھ پر عذاب بن جاؤل گی، مجھ میں کوئی اطاعت گزار داخل ہو توخوش وخُرم ہو کر نکاتا ہے اور کوئی گناہ گار داخل ہو توانتہائی عمکین ہو کر نکاتا ہے۔

#### پڑوسی مردے کاملامت کرنا:

حضرت سیّدُنا محمد بن صَبَیْحِ عَلَیْهِ رَحْمَهُ الله القوی فرماتے ہیں: ہمیں بہ بات پہنچی ہے کہ جب کسی مروے کو قبر میں رکھا جائے اوراسے عذاب ہو یا کوئی ناپیندیدہ بات مینچے تویڑوسی مر دہ کہتاہے: اے اپنے بڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد د نیامیں رہنے والے! کیا تو ہم سے عبرت نہیں کپڑ سکتا تھا؟ ہم یہاں پہلے چلے آئے کیا تواس پر غور و فکر نہیں کر سکتا تھا؟ کیا تونہ جانتا تھا کہ ہمارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکاہے اور تیرے پاس مہلت ہے؟ پچھلے لوگ جو اعمال نہ کر سکے تونے ان کا اہتمام کیوں نہ کیا؟ پھر قبر پکار کر کہتی ہے: اے دنیاہے دھو کا کھانے والے! تونے ان رشتہ داروں سے عبرت کیوں نہ پکڑی جنہیں زمین کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، یہ وہی تھے جنہیں دنیانے تجھ سے پہلے دھوکے میں رکھا پھر موت انہیں قبروں کی طرف لے آئی اور تودیکھ رہاتھا کہ ان کے دوست احباب انہیں اٹھا کر اس منزل کی جانب چلے آرہے ہیں جو ان کے لئے ضروری ہے۔

### اعمال کامر دے سے کلام:

حضرت سیّدُنا یزیدر قاشی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: مجھے یہ روایت پینچی ہے کہ جب مر دے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تواس کے اعمال اسے گھر لیتے ہیں پھر الله عَذَوَ جَلَّ انہیں قوّتِ گویائی عطافر ماتاہے اور وہ کہتے ہیں: اے قبر میں تنہارہ جانے والے! دوست احباب تجھ سے جدا ہو چکے ہیں اور آج ہمارے یاس تیری کوئی مانوس چیز نہیں ہے۔

### نیک اعمال کاعذاب میں ر کاوٹ بننا:

حضرت سیّدُنا كَعْبُ الأحْبار عَنيه رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَاد فرمات بين جب نيك بندے كو قبر ميں ركھاجا تاہے تواس كے نیک اعمال یعنی نماز،روزہ، جج، جہاد،صدقہ اسے گھیر لیتے ہیں پھر عذاب کے فرشتے یاؤں کی جانب سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے:اسے چھوڑ دو! تہمارااس سے کوئی تعلق نہیں، یہ رضائے الہی کے لئے نمازیں پڑھتا تھا۔ پھر فرشتے و اسلامی المدینة العلمیه (وقوت اسلامی) (وقوت اسلامی) (وقوت اسلامی) (وقوت اسلامی) (وقوت اسلامی) سركى جانب سے آتے ہيں توروزہ كہتاہے: تمہارااس سے كيا واسطه ؟ يه رضائے اللي كے لئے دنيا ميں پياس بر داشت کرتا تھالہذا تہارااس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر جسم کی جانب سے آتے ہیں توجے اور جہاد کہتے ہیں: اسے حچوڑ دوابیہ اینے نفس کو عاجز اور بدن کو تھکا تاتھا،اس نے رضائے الٰہی کے لئے حج اور جہاد کیاہے پس تمہارااس سے کوئی تعلق نہیں۔ فرشتے ہاتھ کی جانب سے آتے ہیں توصدقہ کہتا ہے: تم اس سے رُک جاؤ!اس نے کئ مرینبہ رضائے الٰہی کے لئے صدقہ دیاہے جوہار گاہِ الٰہی میں مقبول ہو چکاہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید فرماتے ہیں: پھر اس سے کہاجا تاہے کہ تمہیں مبارک ہو! تمہاری زندگی بھی خیر سے گزری اور موت بھی خیر پر ہوئی۔ پھراس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور قبر میں جنت کا بچھونا اور جادر بچھادیتے ہیں، اس کی قبر تاعَدِّ نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے پھر جنتی فانوس لا یاجا تاہے جس ہے اس کی قبر حشر تک روشن رہے گی۔

#### قبر کامر دے کو حجم کنا:

حضرت سيّدُنا عبدالله بن عبيد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فِي اللهِ عِنازے ميں فرمايا: حضور نبي رحمت، شفيع أُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرما ما: مرده قبر ميں بيٹھ حاتا ہے اور اپنے ساتھ آنے والول كي آوازیں سنتا ہے مگر اس سے بات چیت صرف قبر کرسکتی ہے جو کہتی ہے: اے آدمی! توہلاک ہو، کیا تجھے میری تنگی، بد بو، ہولنا کی اور کیڑے مکوڑوں ہے نہیں ڈرایا گیا تھا، تونے میرے لئے کیا تیاری کی ؟(۱)

#### قبر کاعذاب اور منکر نکیر کے سوالات مومن اور کافر کی موت کامال:

حضرت سيّدُ نابراء بن عازِب دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرمات بين: ہم رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلّم ك ساتھ ایک انصاری مَر د کے جنازے میں شریک تھے کہ پیارے آتا صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم قبر کے كنارے سر جهكاكر تشريف فرماہوئے اور تين مرتبريد وعامائكى: "اللهُمَّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِيعن اے الله عَدَّدَ عَلَّا مِين عذاب قبر سے تيرى پناه چاہتاہوں۔ "پھر فرمايا: جب مومن كى موت كا وفت آتاہے تو الله عَدَّدَ عَلَّ فر شتوں کو بھیجاہے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں جن کے پاس خوشبواور کفن ہو تاہے یہ

<sup>• ...</sup>الزهدلابن المبايرك في نسخته زائدا، بأب ما يبشر به الميت عند الموت . . . الخ، ص ۴٦ ، حديث: ١٦٣

حَدِّ نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں پھر جب مومن بندے کی روح نگلتی ہے توزمین وآسان کا ہر فرشتہ اس پررحمت برساتاہے اور آسان کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہر دروازہ یہی چاہتاہے کہ اس بندے کی روح کو یہاں سے لایا جائے اور جب اس کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے توبار گاہِ الٰہی میں عرض کی ا جاتی ہے: یا الله عَوْدَ عَلَّ اید تیر افلال بندہ ہے۔ارشاد ہو تاہے: اسے لے جاؤاور وہ تمام انعام واکرام و کھاؤجو میں نے اس کے لئے تیار کرر کھے ہیں کہ میر ااس سے وعدہ تھا:

مِنْهَا خَكَفُنْكُمْ وَفِيهُا نُعِيْثُ كُمُ وَمِنْهَا ترجمهٔ كنوالايدان: بم نے زمین بی سے تہيں بنايا اور اس میں ن فر جُگُمْ قَامَا قُا أُخْرِي (ب١١،طه: ۵۵) متهبي پر لے جائيں گے اور اسى سے تہميں ووبارہ نكاليس گے۔

چنانچہ اسے دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس ہونے لگتے ہیں تومر دہ ان کے جو توں کی جاپ سنتا ہے پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں: تیر اربّ کون ہے؟ تیر ادین کیاہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: میر ا رت اللّٰه عَذَوَجَلَّ،مير اد بن اسلام اورمير ہے نبي محمد ريسولُ اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم مِينِ \_ كِيمر فرما با: فرشتے سوالات سخت انداز میں جھڑک کر یو چھتے ہیں اور یہ مر دے کی سب سے آخری آزمائش ہوتی ہے اور جب مر دہ ان کے جو ابات دیے ویتاہے تو منادی کہتاہے: تم نے سچ کہا۔ اس فرمان باری تعالیٰ کا مطلب یہی ہے:

يُثَيِّتُ اللهُ اللهُ النَّهُ الْمَنُو الْمِلْقُولِ الثَّابِتِ فِي ترجمه كنزالايمان: الله عاب ركت عان والول كوحل بات بر د نیا کی زند گی میں اور آخرت میں اور الله ظالموں کو گمر اہ کر تاہے اور الله جوچاہے کرے۔

الْحَيْوِةِ النُّنْيَاوِفِ الْأَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظُّلِيدِينَ فَي وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿

(ب۳۱، ابر اهیم: ۲۷)

پھر انتہائی خوبصورت چبرے والا، پاکیزہ کیڑوں والا اور خوشبو میں بساہوا کوئی آتاہے اور یہ کہتاہے: تخجے تیرے ربّ عَزّدَ جَلَّ کی رحمت اور جنت کی خوش خبری ہو جس میں دائمی نعتیں ہیں، مر دویو چھتا ہے: اللّه عَذَّوَ جَلّ تمہارا بھلا کرے، تم کون ہو؟ وہ کہتاہے: میں تمہارانیک عمل ہوں، الله عَدْوَجُلَّ کی قشم! میں جانتا ہوں کہ تم اطاعت گزاری میں جلدی کرنے والے اور نافر مانی سے بیچنے والے تھے اللّٰہ عَدَّوَ مَلَ تَمْهمیں بہتر جزاعطا فرمائے، پھر ندا آتی ہے: اس کے لئے جنت کا بچھونا بچھا دواور جنت کی کھڑ کی کھول دو، لہذااس کی قبر میں جنت کا بچھونا وهم والمساوية المعالم المحينة العلميه (وثوت الماري) •••••• بچیا دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑ کی کھول دی جاتی ہے۔اس وقت مر دہ کہتا ہے: اے الله عَدَّوَ جَلَّ! جلدی سے قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل وعیال کی طرف جاسکوں۔ جب کا فرکا آخرت سے قریب اور دنیا ہے دور ہونے کاوفت آتاہے توسخت گیر فرشتے اترتے ہیں اور کا فر کو گیر لیتے ہیں، ان کے پاس آگ کالباس اور تارکول کی قمیص ہوتی ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے توزمین وآسان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، آسان کے دروازے اس پر بند کردیئے جاتے ہیں اور ہر دروازہ ناپیند کر تاہے کہ اس کی روح یہاں سے گزرے اور جب اس کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے تواہے وُھٹکار دیاجا تاہے اور بار گاہِ الٰہی میں عرض کی جاتی ہے: یا الله عَزْوَجَلَ ! تیرے فلال بندے کو آسان نے قبول کیاہے نہ زمین نے۔ارشاد ہو تاہے: اسے لے جاؤ! اسے وہ عذامات د کھاؤجو میں نے اس کے لئے تیار کررکھے ہیں کہ میر ااس سے وعدہ تھا:

مِنْهَا خَكَفُنْكُمْ وَفِيهُ الْعِيْثُ كُمْ وَمِنْهَا ترجه دُكنوالايبان: بم نے زمین بی سے تہیں بنایا اور ای میں تہمیں پھرلے جائیں گے اور اسی ہے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔

نْجُرِ جُكُمُ تَاكَا لَا أُجْرَى ﴿ (١٢، طه: ۵۵)

چنانچہ اسے د فن کرنے کے بعد پھر جب لوگ واپس ہونے لگتے ہیں تووہ ان کے جو توں کی حیاب سنتاہے پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں: تیرا ربّ کون ہے؟ تیر ادین کیاہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟وہ کہتاہے: میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے کہاجاتا ہے: توواقعی نہیں جانتا۔ پھر ایک بدصورت، بدنما کپٹروں والا اور بدبو میں آٹاہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے: تجھے الله عنود عَل ناراضی اور دائمی در دناک عذاب کی خبر ہو۔ مردہ یو چھتا ہے: الله عنود عَل تیر ابھلانہ کرے! تو کون ہے؟وہ کہتاہے:میں تیر ابُراعمل ہوں،الله عَنْوَجُنَّ کی قشم!تو الله عَنْوَجُنَّ کی نافرمانی میں جلدی کرتا اور اطاعت میں سستی کرتا تھا، پس الله عدَّدَ جَلَّ تیر اجلانه کرے۔مردہ کہتاہے:الله عدَّدَ جَلَّ تیر اجھی بھلانہ کرے۔ پھراس پرایک فرشتہ مُسَلَّط کر دیاجا تاہے جواس سے بات کر تاہے نہ اسے دیکھتاہے اور نہ ہی اس کی سنتاہے اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہو تاہے جسے جِنْ وانْس مل کر بھی اٹھاناچاہیں تونہ اٹھاسکیں، اگر پہاڑ پر ماراجائے تومٹی ہو جائے پس وہ کافر کی میت کو مار تاہے تووہ مٹی ہو جا تاہے ، پھر روح لوٹائی جاتی ہے اور گرزاس کی دونوں آئکھوں کے در میان ماراجاتا ہے جس کی آواز جن وانس کے علاوہ زمین کی ہر مخلوق سنتی ہے، پھر آواز آتی ہے:اس کی قبر میں آگ کی دوسلیں رکھ دی جائیں اور جہنم کی کھٹر کی کھول دی جائے لہذااس کی قبر میں آگ کی دو

سلیں رکھ دی جاتی ہیں اور جہنم کی کھٹر کی کھول دی جاتی ہے۔(۱)

### انتھے اور برے اعمال کامیت پر پیش کیا جانا:

حضرت سیِّدُنا محمد بن علی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ النَّوِلِ فرماتے ہیں: ہر مرنے والے کے سامنے اس کے اچھے اور برے اعمال پر نظر جھکالیتا ہے۔ برے اعمال پیش کئے جاتے ہیں، اچھے اعمال پر نظر اٹھا کر دیکھتا ہے اور برے اعمال پر نظر جھکالیتا ہے۔ مومن اور کا فرکی جال کئی کاو قت:

حضرت سیّد ناابو ہریرہ دَخِی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ حضور نی کریم، رسولِ عظیم صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَ الله وَ سَیّد ناابو ہریرہ دَخِی الله تَعَالی عَنْه سے مروی ہوت آتا ہے تو فر شتے رہیمی رومال لاتے ہیں جس میں مشک اور پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں، اس کی روح یوں نکالی جاتی ہے جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال اور اس سے کہاجاتا ہے: اے اطمینان والی جان! تو بار گاو الٰہی میں اعز ازات وا نعامات پانے کے لئے اس حالت میں نکل کہ الله عَنْوَجَلُ تجھ سے اور تو اس سے راضی ہے، پھر روح نکال کر مشک اور پھولوں پر رکھ دی جاتی ہے اور ریشی رومال میں لیبیٹ کر مقام ''عِلِینُن' کی جانب روانہ کر دی جاتی ہے۔ جب کا فرکی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ساہ چاور لاتے ہیں جس میں انگارے ہوتے ہیں، اس کی روح جسکے سے کھینی جاتی ہے اور کہاجاتا ہے: اے خبیث جان! تو عذاب اور ذلت پانے کے لئے اس حالت میں نکل کہ الله عَنْوَجَلُ تجھ سے اور تو اس سے اور تو تی ہے اور اس سے اور تو اس سے اور تو تی ہے اور اس سے اور تو تی ہے اور اس سے اور تو تی ہے اور تو تی ہے اور تو تی ہے دور تو تی ہے اور تو تی ہے دور تی ہے دی ہور میں لیسٹ کر جہنم کے نیلے طبق کی جانب روانہ کر دی جاتی ہے۔ د

## دوباره زندگی کی تمنا:

حضرت سيِّدُ نا محمد بن كعب فُرَ ظِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى في يه آيت مباركه تلاوت كى:

حَتَّى إِذَا جَاعَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ مَ بِي ترجه فَكنزالايهان: يهال تك كه جب ان مين كى كوموت

• ...سنن ابي داؤد، كتأب السنة، بأب في المسألة في القبر وعذاب القبر، ١٦٢/٣، حديث: ٣٤٥٣.

المستدرك، كتاب الايمان، بأب بجئ ملك الموت عند قبض الروح . . . الخ، ١/ ١٩٨، حديث: ١١٣

٠٠٠ المعجم الاوسط، ١/ ٢١٢، حديث: ٢٨٢

عصر بيش ش: مجلس المدينة العلميه (ووت اسلامی) •••••••• 32

آئے تو کہتاہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے

شايداب ميں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آياہوں۔

الرُجِعُونِ ﴿ لَعَلِنَّ أَعْمَلُ صَالِحًافِيمَاتَرَكُتُ

(پ١٨، المؤمنون: ٩٩، ١٠٠)

یعنی الله عَذَوَ جَلَّ بندے سے پوچھتا ہے: تو کیا چاہتا ہے؟ مخھے کس چیز میں رغبت ہے؟ کیا تو اس وجہ سے لَوٹنا چاہتا ہے تاکہ مال جمع کر سکے، باغات لگا سکے، عمار تیں بنا سکے، نہریں کھدوا سکے؟ بندہ کہتا ہے: اے میرے رب! نہیں بلکہ اس امید پر کہ نیک اعمال کروں۔ الله عَذَوَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

ترجمه کنزالایمان بیشت (برگزنہیں) یہ توایک بات ہے جو

وہ اپنے منہ سے کہتاہے۔

ڰؘڷۜڵ<sup>ٵ</sup>ٳؾٚۘۿٵڰڸؚؠؘڎٞۿۅؘۊٚٳۑٟڵۿٵ<sup>ڂ</sup>

(پ٨١، المؤمنون: ••١)

یعنی بندہ موت کے وقت یہ بات ضرور کہے گا۔

#### كا فرير 99سانيول كاعذاب:

فَإِنَّ لَهُمُعِيْشَةً ضَنَّكًا ﴿ ١٢٨،طم: ١٢٨)

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَصَلَّى اللهُ وَمَا يَا: مو من بندہ این قبر میں ہرے بھر سے باغ میں ہو تاہے، اس کی قبر ستر گز کشادہ اور چودھویں رات کے چاند کی مانندروشن ہو جاتی ہے، پھر صحابَہ کرام عَلَيْهِمُ النِفْوَان سے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آبیتِ مبارکہ کس کے بارے میں نازل ہوئی:

ترجمة كنزالايبان: توب شكاس ك ليرتك زند كانى ي-

صحابیّ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفْوَان نے عرض کی: الله عَدَّوَجَلَّ اور اس کارسول ہی بہتر جانیں۔ارشاد فرمایا: یہ کافر کے عذاب کے بارے میں ہے کہ قبر میں اس پر 99"تِنِیْن"مُسَلَّط کر دیئے جاتے ہیں، کیاتم جانتے ہو کہ "تِنِیْن"کیاہے؟ ننانوے سانپہیں کہ ہر سانپ کے سات سَر ہوتے ہیں جو قیامت تک کافر کے جسم کونوچتے ہیں، اسے جائے اور اس پر پھنکارتے ہیں۔(۱)

## قبر میں سانپ بجھوؤں کی حقیقت:

اس مخصوص تعداد پر حیران نہیں ہوناچاہئے کیونکہ ان سانپ بچھوؤں کی تعداد بری صفات یعنی تکبر،

● ...صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، ذكر الاخبارعن وصف التنين. . . الخ، ۵/ • ۵، حديث: ٣١١٢

و اسلامی مجلس المدینة العلمیه (وقوت اسلامی) •••••••

ریا، حسد، دھوکا، کینہ اور ان جیسی دیگر مذموم صفات کے حساب سے ہوتی ہے اگرچہ یہ گناہ ﷺ پٹے ہیں مگر ان کی کئی شاخیں ہیں اور پھر ان شاخوں کی بھی کئی کئی اقسام ہیں جن میں سے ہر ایک صفت ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، پھریہی سانپ بچھوؤں میں بدل جاتی ہیں، جو ہری صفت قوی ہووہ" تیزین" سانپ بن کر کا ٹتی ہے اور جو کمزور ہووہ بچھو بن کر اور در میانی ہو تو وہ عام سانپ کی طرح تکلیف پہنچاتی ہے۔

اٹلِ بصیرت ان تمام ہلاکت خیز صفات اور ان کی شاخوں کے پینپنے کو نورِ بصیرت ہے و کیھ لیتے ہیں گر ان کی تعداد صرف نورِ نبوت سے ہی معلوم ہوسکتی ہے،اس طرح کی احادِیْثِ مُباز کہ ظاہر کی الفاظ کے اعتبار سے صحیح اور آسر ارکے اعتبار سے مخفی ہوتی ہیں لیکن اٹملِ بصیرت پر روشن ہوتی ہیں لہذا جس پر ان کے اسر ار کھل نہ سکیں اسے چاہئے کہ ان کے ظاہر کی الفاظ کا انکار نہ کرے بلکہ ایمان کا سب سے قلیل درجہ تصدیق و تسلیم ہے اسی کو اپنا لے۔

#### ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر کہاجائے کہ کافر مر دہ حالت میں ایک عرصہ تک پڑار ہتاہے گر ہم اس پر کسی قسم کے عذابات کا مشاہدہ نہیں کرپاتے تو جس کامشاہدہ نہ ہوسکے اس کی تصدیق کس طرح ہوسکتی ہے؟ جواب: جان لو! ایسے معاملات کی تصدیق تین طریقوں سے ہوسکتی ہے۔

### عذاب قبر کی تصدیل کے تین طریقے:

سے بہلا طریقہ: زیادہ بہتر اور درست طریقہ یہی ہے کہ تم ان کے وجود کی تصدیق کرو کہ احادیث صحیحہ کے مطابق یہ چیزیں میت کو تکلیف پہنچاتی ہیں لیکن تم ان کا مشاہدہ نہیں کرپاتے کیونکہ آنکھ "عائم مَلکوت" کا نظارہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ جس چیز کا تعلق آخرت سے ہے وہ "عائم مَلکوت" سے ہے، کیا تمہیں نظارہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ جس چیز کا تعلق آخرت سے ہے وہ "عائم مَلکوت" سے ہے، کیا تمہیں نظارہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ جس چیز کا تعلق آخرت سے ہے وہ "عائم مَلکوت" سے ہے، کیا تمہیں انہیں معلوم کہ صحابۂ کرام عَلَیْهِ السَّلام کو دیکھا نہیں تھا گر اس پر ایمان ضرور لائے کہ پیارے آقا محمد انہوں نے حضرت سیِدُنا جبر ایکل عَلیْهِ السَّلام کو دیکھا نہیں تھا گر اس پر ایمان ضرور لائے کہ پیارے آقا محمد مصطفٰے مَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم حضرت جر ایکل عَلَیْهِ السَّلام کو دیکھتے ہیں، پس اگر تم اس بات پر ایمان نہیں لاتے تو پہلے اپنا اصل ایمان درست کرو کہ فرشتوں اوروحی پر ایمان لانافرض ہے اور اگر اس بات پر ایمان

ر کھتے ہواورا سے بھی مانتے ہو کہ پیارے آ قامحہ مصطفے صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم نے ان چیزوں کامشاہدہ فرمایا ہے جو امت کی نظر وں سے پوشیدہ ہیں تومُر دے کے حق میں ایساماننے میں کیا حرج ہے؟ جس طرح فرشتہ آدمیوں اور جانوروں کی مثل نہیں ہے اسی طرح قبر میں کاٹنے والے سانب بچھوہماری دنیا کے سانب کچھوؤں کی مثل نہیں بلکہ دوسری حبنس ہیں لہٰذ اانہیں دوسرے ذریعہ سے ہی جانا جاسکتا ہے۔

🐠 ... دوسر اطریقه: تم سونے والے شخص کے معاملے پر غور کرو کہ مجھی وہ خواب دیکھتاہے کہ اسے سانپ نے ڈس لیاہے اور وہ در دسے بلبلار ہاہے حتّی کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ حالتِ نیند میں جیخ اٹھتاہے اور پیشانی پر پسینہ آجاتا ہے اور تبھی اپنی جگہ سے ہی اچھل پڑتاہے،معلوم ہوا کہ سونے والاخواب میں اسی طرح سانپ بچھوؤں کو دیکھ سکتا ہے اوران سے نکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے جس طرح جاگنے والا ان کامشاہدہ کر سکتا اوران ہے تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے لہذاتم مر دے کو بظاہر پُرسکون دیکھتے ہو کہ اس کے آس پاس سانپ نہیں ہیں حالا تکہ اس کے حق میں سانب وہاں موجو د ہوتے ہیں اور عذاب ہو تاہے لیکن تمہارے حق میں نظر آنے والے نہیں ہوتے اور چو نکہ یہ بات ثابت ہے کہ سانپ کے کاٹنے میں نکلیف پہپنچی ہے تواب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سانپ خواب میں نظر آئے یا حقیقت میں۔

@... تیسر ا طریقہ: حمهیں معلوم ہے کہ سانب خود نکلیف نہیں دیتابلکہ اس کا زہر انسانی بدن میں پہنچ کر تکلیف دیتا ہے اور پھریہ زہر بھی خو د نکلیف نہیں دیتابلکہ اس زہر سے پہنچنے والا اثر نکلیف دیتا ہے لہذا اگریہی انژ زہر کے علاوہ کسی اور ذریعے سے انسانی بدن میں پہننچ جائے تو بھی تکلیف دے گااور اس تکلیف کو بیان کرنا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ اس کی نسبت اس سبب کی جانب کردی جائے جوعموماً پیش آتاہے مثلاً: انسان میں ہم بستری کی لذت بغیر ہم بستری کے پیدا ہوجائے تواس کی وضاحت اسی طرح ہوسکتی ہے کہ اسے ہم بستری کی جانب منسوب کر دیاجائے کیونکہ جب سبب کا نتیجہ حاصل ہوا گرچہ سبب نہ پایاجائے تواشیا کوسبب کی جانب منسوب کر دیاجاتا ہے اور سبب کا متیجہ حاصل ہو جاتا ہے اگر چہ سبب نہ یا یا جائے اور سبب کو سبب ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ نتیجہ کی وجہ سے ہی مرادلیاجا تاہے۔

یہ تمام ہلاکت خیز صفات حقیقت میں موت کے وقت اذبیت وتکلیف دیتی ہیں لہذراان کی تکلیف سانیوں ،

بيش كش: محلس المدينة العلميه (وعوت اسلام) <del>) • • • • •</del>

کے ڈینے کی طرح ہوتی ہے اگر چیہ سانپوں کا وجو د نہیں ہو تا۔ان بری صفات کا اذیت ناک ہو جانااییا ہی ہے جیسے عشق میں اگر چہ لذت وسر ورہے مگر عاشق کے لئے یہی عشق معشوق کی موت کے وقت تکلیف کا باعث بن جاتاہے اور دل پر ایک عذاب بن کر نازل ہو تاہے اوراس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ کاش!عشق کی لذت و سر ورسے لطف اندوز ہی نہ ہواہو تا۔ مر دہ بھی اسی طرح کے ایک عذاب میں مبتلار ہتاہے کہ اس نے دنیا کی محیت میں ڈوپ کرمال و جائیدا دیسے محیت کی، عزت و مرتبہ سے محیت کی،اولا د اور عزیزوا قارب سے محیت کی اگر کوئی اس کی زندگی میں یہ چیزیں چھین لے کہ واپسی کی کوئی امیدنہ ہو تواس کی حالت دیکھنے والی ہو گی، کیا اس کی بدحالی اور نکلیف بڑھ نہیں جائے گی ؟ کیا وہ یوں نہیں کیے گا؛ کاش!میرے پاس مال وجائیدا دہوتی نہ کوئی عزت ومریتیه تا که ان سے حداہو کر تکلیف میں مبتلانہ ہواہو تا؟

## دنیاسے جدائی کو عذاب کہنے کی وجہ:

اسے عذاب کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ موت دنیاوی محبوب چیزوں سے یک دم جدا ہو جانے کانام ہے۔ مَا حَالٌ مَنْ كَانَ لَمْ وَاحِلُ ترجمه: اس شخص کا کیاحال ہو گاجس کے پاس ایک چیز ہو اور وہ بھی اس سے غائب ہوجائے۔

اس شخص کی تکلیف کا کیا عالم ہو گا جس کی خوشی کا باعث صرف ونیاہوجو اس سے لے کر اس کے وشمنوں کے سِیُر د کر دی جائے اور مزید ہیہ کہ اُخر وی نعمتوں اور دید ارِ الٰہی ہے محرومی کی حسرت کا عذاب دیا جائے کیونکہ ماسوی الله کی محبت اسے ربّ عَذْوَجَلَّ کی ملاقات اور لذتِ دیدار سے محروم کر دیتی ہے للہذاان تمام محبوب چیز وں کی جدائی کی تکلیف، اُخر وی واَبدی نعمتوں اور دیدارِ الٰہی سے محر وم ہو جانے کی حسرت اور اس کی بارگاہ میں مر دود ہوجانے کی ذلت باربار اسے ستاتی ہے اور اسی ذریعے سے اسے عذاب دیا جاتا ہے کیونکہ جدائی کی آگ کے بعد صرف جہنم کی آگ ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے:

كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ مَنْ بِهِمْ يَوْ مَعِنِ لَّمَحْجُو بُونَ ۞ ترجمهٔ كنزالايبان: بالبال ب ثك وه ال دن ايزرب ك ثُحَّر إِنَّهُ مُ لَكَ الْجَحِيْمِ ﴿ (ب٣٠ المطففين: ١٦ ، ١١) ديدارے محروم بيں پھر بے شك انہيں جہنم ميں داخل ہونا۔ جو شخص د نیاسے محبت جھوڑ کر اللہء وَدَوَ ہَلَّ ہے محبت کر تاہے اور اس کے دیدار کا طلب گار رہتاہے تو

مرتے ہی دنیا کی قید اور اس کی خواہشات کی سختیوں سے چھٹکاراپالیتاہے اور محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاتاہے،
اس کی تمام تکالیف ومشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور اَبدی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چھن جانے سے بے خوف ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں اسی طرح کے اچھے مقاصِد پیشِ نظر رکھ کر عمل کرنا چاہئے۔
تصدیلی کے تیسر سے طریقے کی مزید وضاحت:

بعض او قات انسان اپنے گھوڑے سے اس قدر محبت کر تاہے کہ اگر اسے اختیار دیاجائے کہ گھوڑا دے دویا پھر بچھو کاڈنک بر داشت کرنے پر راضی ہو جاؤ تووہ بچھو کاڈنک بر داشت کرنے کو ترجیح دیتا ہے مگر اپنا گھوڑا نہیں ویتا کیونکہ اس کے نزویک گھوڑے سے جدائی کا درد بچھو کے ڈنک مارنے سے بڑھ کرہے کہ جب اس ہے گھوڑا لے لیا جائے گا تو اس کی جدائی کا ڈنک زیادہ در ناک ہو گا اسی طرح دنیا دار شخص ان تمام محبوب چیزوں کی جدائی کے ڈنک کے لئے تیار رہے کیونکہ موت گھوڑااور دیگر سواریاں ،گھراور جائیداد چھین لیتی ہے، اہل وعیال اور دوست احباب چھین لیتی ہے، عزت ومریتیہ چھین لیتی ہے بلکہ دیکھنے،سننے اور تمام اعضاء کی طاقت بھی چیس لیت ہے اور وہ ان تمام چیزوں کے واپس آنے سے مایوس ہوجاتا ہے لہذا جو شخص الله عَدَّوَ جَلَّ سے محبت نہ کرے اور اس سے بیہ تمام چیزیں لے لی جائیں تو قبر میں اس کی تکلیف اصلی سانپ بچھوؤں کے کاٹنے سے زیادہ ہو گی کہ جس طرح زندگی میں بیہ تمام چیزیں چھین لئے جانے پر تکلیف بڑھ جاتی ہے اسی طرح مَر جانے پر بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے جبیبا کہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ تکالیف اور لذتوں کا احساس کرنے والی قوت نہیں مرتی بلکہ موت کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوجا تاہے اور پھریہ کہ اپنی زندگی میں بات چیت اور لو گوں کی محفلوں میں بیٹھ کراینے آپ کو تسلی دے سکتا ہے نیز انہی چیز وں کے مل جانے یاان کے بدلے دوسری چیزیں مل جانے کی تسلی بھی ہوسکتی ہے لیکن موت کے بعد کسی قشم کی تسلی نہیں کیونکہ اس وقت تسلی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور مایوسی چھا جاتی ہے۔ ذرا غور کرو!اس کی پیندیدہ قیص یا رومال جس کا دینا بھی اسے ناگوار تھااگر اس سے چھین لیاجائے تووہ آفٹر دَگی اور تکلیف دِہ حالت میں مبتلا رہے گا، اگر یہ شخص د نیاوی چیزوں سے دل نہ لگا تااور ہلکا پھلکار ہتاتواہے سلامتی نصیب ہوجاتی اور بزر گوں کے فرمان'' ملکے پھلکے لو گوں نے ہی نجات یائی ہے'' کا یہی مطلب ہے اورا گر دنیاوی چیزوں سے دل لگائے گا 

تواس کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی مثلاً کسی شخص کا ایک دینار چوری ہوجائے تواس کی تکلیف اس شخص کی تکلیف سے کم ہوگی جس کے دس دینار چوری ہوجائے تواس کی تکلیف در ہم چوری ہوجائے تواس کی تکلیف دو در ہم چوری ہوجائے تواس کی تکلیف دو در ہم چوری ہوجائے والے کی تکلیف سے کم ہوگی اور حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے: ''ایک در ہم والے کا حساب دو در ہم والے سے ہلکا ہوگا۔ ''()

مرتے وقت جو چیز پیچھے جھوڑوگے توموت کے بعد تمہیں اس کی حسرت ضرور ہوگی، اب تمہاری مرضی اپنی حسرت کو زیادہ کرویا تھوڑا۔ مال کی جتنی چاہت رکھوگے حسرت بھی اتنی زیادہ ہوگی چاہت میں جتنی کمی رکھوگے عیر یعیشے پر بوجھ بھی اتناہاکاہو گا،وہ مال دار جو اُخروی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پیند کرتے ہیں، اس پرخوش ہوتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں توان کی قبروں میں سانپ بچھو بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ فذکورہ تینوں طریقے قبر میں سانپ بچھووک اور دیگر عذابات پر ایمان لانے کے ہیں۔

# 30 سال تك قميص به پېنى:

حضرت سیّدُنا ابو سعید خراز عَنَیْه رَحْمَهُ اللهِ الْوَهَابِ نے اپنے فوت شدہ بیٹے کو خواب میں دیکھاتو فرمایا: اے میرے بیٹے! مجھے نصیحت کرو۔ اس نے کہا: الله عَدَّوَجَلَّ کی رضا کے خلاف نہ سیجئے گا۔ فرمایا: مزید نصیحت کرو۔اس نے کہا: الله عَدَّوَجَلَّ کی رضا کے خلاف نہ سیجئے گا۔ فرمایا: مزید نصیحت کرو۔اس نے کہا: اے میرے والد محرم! آپ اس کی ہمت نہیں رکھتے۔ فرمایا: تم کہو توسہی۔ کہا: الله عَدَّوَجَلَّ اور آپ کے در میان کوئی قمیص آڑنہ بنے۔لہذا آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ نے 30سال تک قمیص ہی نہیں۔

### ایک سوال اوراس کا جواب:

(عذاب قبری تصدیق کے متعلق بیان کئے گئے) مذکورہ تین طریقوں میں سے کون ساطریقہ صحیح ہے؟

جواب: جان لیجئے! کچھ لوگ پہلے کا قرار کرتے ہیں توباقی دونوں کا انکار، اسی طرح کچھ لوگ پہلے کا انکار
کرتے ہیں تو دوسرے کا قرار جبکہ کچھ تیسرے کا قرار کرتے ہیں، توفیق الہی سے جو ہم پر حق واضح ہواہے وہ

یبی ہے کہ ہر طریقہ اپنی جگہ صحیح ہے لہذا جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ کم ہمت ہے نیز

و المعام المحروبي المحديثة العلميه (وقوت اسلام) المحدودة العلم المحدودة العلمية (وقوت اسلام) المحدودة المعام المحدودة المح

٠٠٠٠ حديث الاولياء، يزيد بن شريك التيمي، ٣/ ٢٣٣، حديث: ٥٣٥٨

الله عَذَوَ جَلَّ کی قدرتِ کاملہ اور نظامِ کا تنات کے عجائبات سے جاہل ہے، ایسا شخص الله عَوْدَ جَلَّ کے ان افعال کا انکار کر بیٹھتا ہے جن کی پیجیان نہیں رکھتا اور یہی بات اس کی جہالت اور کم عقلی ہے، مذکورہ تینوں طریقوں سے عذاب دیا جانا ممکن ہے اور انہیں ماننا ضروری ہے، پچھ لوگ ایک طریقے کے عذاب میں مبتلا ہوں گے جبکہ پچھ تینوں طریقوں کے عذاب میں مبتلا ہوں گے جبکہ پچھ تینوں طریقوں کے عذاب میں ، الله عَدَّدَ جَلَ ہمیں تھوڑے اور زیادہ ہرفتهم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔

ہر طریقہ اپنی جگہ صحیح ہے اور یہی حق ہے الہذااس کی تصدیق بطورِ تقلید کرو(اوردلیل طلب نہ کرو) کہ روئے زمین پر ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے تحقیق کرکے اس کی پہچان کی ہو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس بارے میں نہ تو غورو فکر کرو، نہ اس کے پیچھے پڑوبلکہ جیسے بھی ہو عذاب دور کرنے کی کوشش کرو اگر تم نے عمل اور عباوت میں سستی کی اوراس بحث میں پڑے رہے تو اس شخص کی مانند ہو جاؤگے جسے بادشاہ نے پکڑ کر قید کر دیا ہو تا کہ اس کے ہاتھ اور ناک کاٹے مگر وہ شخص پوری رات اسی غورو فکر میں گزار دے کہ بادشاہ اس کا ہاتھ جھری سے کاٹے گا، تلوارسے یا استر سے ہے؟ اور یہ سوچنا چھوڑ دے کہ اپنے آپ سے اس سز اکو کیسے دور کیا جائے؟ اور یہ انتہا در جہ کی جہالت ہے۔ جب یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ہولناک عذاب ہوگایا دائمی نعمتیں تو بندہ اس کی تیاری میں مشغول رہے اور عذاب و ثواب کی تفصیلی کے بعد ہولناک عذاب ہوگایا دائمی نعمتیں تو بندہ اس کی تیاری میں مشغول رہے اور عذاب و ثواب کی تفصیلی بحث سے نیچ کہ اس میں پڑنا ہے کار اور وقت ضائع کرنا ہے۔

### چق نسا: منکرنکیر کے سوالات اور صورتیں اور قبر کا عذاب اور اس کا دبانا عذاب اور اس کا دبانا قبر میں مومن خوش مال جبکہ کا فرید مال:

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروى ہے كہ حضور نَبِيّ پاک صَدَّ اللهُ تَعَالَى عَنْيه وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ مرجا تا ہے تواس كے پاس دوسیاہ رنگ كے فرشتے آتے ہیں جن كى آئكھیں نیلی ہوتی ہیں ایک كو "مُنْكَر" دوسر ہے كو "كِيْد" كہاجا تا ہے، وہ كہتے ہیں: تم نبی كے بارے میں كیا كہتے تھے؟ اگر وہ مومن ہوتو كہتا ہے: وہ الله عَزَّوجَلَّ كے سواكوكی معبود نہیں اور یقیناً ہے: وہ الله عَزَّوجَلَّ كے بندے اور رسول ہیں میں گواہی ویتاہوں كہ الله عَزَّوجَلَّ كے سواكوكی معبود نہیں اور یقیناً حضرت محمد صَلَّ اللهُ عَزَوجَلَّ كے رسول ہیں۔ وہ كہتے ہیں: ہمیں معلوم تھاكہ تم یہ كہوگے۔ پھراس كی حضرت محمد صَلَّ اللهُ عَزَوجَلَّ عَلَی المحددة العلمید (وقوت اسلام)

قبر چاروں جانب سے 70،70 گز کشادہ اورروشن کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہاجا تاہے: سوجا۔وہ کہتا ہے: مجھے جھوڑ دو! میں اپنے گھر جاؤں تا کہ انہیں یہ خبر دوں۔وہ کہتے ہیں:سوجا۔ پھر وہ دُلہن کی طرح سو جاتا ہے کہ جسے اس کامحبوب ہی جگا تاہے پہال تک کہ اللہ عَوْدَ جَلَّ اسے قبرے اٹھائے گا۔ اگر مردہ منافق ہوتو کہتا ہے: میں نہیں جانتا، میں تولو گوں کو جو کہتے سنتا تھاوہی کہتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں: ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی کہوگے۔پھر زمین سے کہاجا تاہے اس پر ننگ ہوجا،وہ اس قدر ننگ ہوجاتی ہے کہ مر دے کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں پھر وہ اسی عذاب میں رہتاہے یہاں تک کہ اللہ عوَّدَ عِنَّ اسے قبر سے اٹھائے گا۔ (۱)

### میں منکر نکیر کو کافی ہوجاؤں گا:

حضرت سيّرُنا عطاء بن بيار عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَقَاد سے مروى ہے كه حضورِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ حضرت سيّدُ ناعمر دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے فرمایا: اے عمر!جب تمہار اانقال ہوجائے گانؤ کیا ہو گا؟ لوگ تمہیں لے کر چلیں گے، تین ہاتھ کمبی اور ڈیڑھ ہاتھ جوڑی قبر کھو دیں گے پھر واپس آئیں گے اور شمہیں عنسل دیں گے، کفن پیہنائیں گے اور خوشبولگائیں گے پھر تمہمیں اٹھاکر قبر میں ڈال دیں گے ، اس کے بعد مٹی ڈالیں گے اور تمہیں د فن کر دیں گے ، پھر جب لوگ چلے جائیں گے تومئر اور نکیر دوفر شتے آئیں گے جن کی آواز بجلی کی کُڑ ک اورآ ککھیں پُینُرھیادینے والی روشنی کی طرح ہوں گی جو اپنے لمبے بالوں کو گھسیٹ رہے ہوں گے ، وہ اینے نوکیلے دانتوں سے قبر چیریں گے اور تمہیں جھنجھوڑڈالیں گے۔اے عمر!تمہاری اس وقت کیا حالت ہو گی؟ حضرت سیّدُ ناعمر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عرض کی: کیا آج کی طرح اس وفت بھی میری عقل میرے ساتھ ہو گی؟ار شاد فرمایا: ہاں۔ عرض کی: تب تومیں ان دونوں کو کافی ہوں گا۔<sup>(2)</sup>

## موت عقل میں تیدیلی نہیں کرتی:

مذ کورہ حدیث اس بات پر صرت کے نص ہے کہ موت سے عقل متغیر نہیں ہوتی صرف بدن اور جسمانی

- ... سنن الترمذي، كتأب الجنائز، بأب مأجاء في عذاب القبر، ٢/ ٣٣٧، حديث: ٣٤٠١ ...
- ...مسند الحامث (زوائد الهيشمي)، كتاب الجنائز، باب السوال في القبر، ١/ ٣٧٩، حديث: ٢٨١

المصنف لعبد الرزاق، كتأب الجنائز، بأب فتنة القبر، ٣/ ٣٨٩، حديث: ٧٤٢٤

**=(پیش ش: محلس الهدینة العلمیه**(رغوت اسلامی)

اعضاء میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے پس مر دہ عقل رکھتا ہے، سمجھتا ہےاور جس طرح پہلے لذت اور تکالیف کو جانتا تھااب بھی جانتا ہے،اس کی عقل میں پچھ تبدیلی نہیں آتی۔

#### عقل کیاہے؟

سمجھ ہو جھ رکھنے والی عقل ان جسمانی حصوں کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے جس کی لمبائی ہے نہ چوڑائی بلکہ تقسیم بھی نہیں ہوسکتی اور یہی ہے جو چیز وں کو جان لیتی ہے،اگر انسانی بدن کے تمام اجزا بکھر جائیں اوراس جز کے سوا کچھ باقی نہ رہے جو تقسیم ہو تاہے نہ ختم ہو تاہے تو بھی انسان مکمل طور پر عقل مندرہے گا اور یہی معاملہ موت کے بعد بھی ہے کیونکہ یہ جزنہ تومر تاہے اور نہ ہی فناہو تاہے۔

#### اندهابهر اجانور:

حضرت سیِّدُ نامحد بن مُنکَدِر تمینی دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَدَنه فرماتے ہیں: کافریر اس کی قبر میں ایک اندھا بہرا جانور مُسَلَّط کر دیاجا تاہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہو تاہے جس کا سرا اونٹ کے کوہان کی مانند ہو تا ہے، وہ اس ہتھوڑے سے کافر کو قیامت تک مار تارہے گا، نہ تم اسے دیکھتے ہو کہ اسے بچپالواور نہ ہی اس کافر کی آ واز سُن یاتے ہو کہ اس پررحم کھاؤ۔

#### نيك اعمال كاقبريس آنا:

حضرت سیّدُنا ابوہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: جب میت کو قبر میں رکھ دیاجا تاہے تواس کے نیک اعمال اسے گھیر لیتے ہیں، عذاب کے فرشتے سرکی جانب سے آتے ہیں تو تلاوتِ قر آن ان کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے، اگر پاؤل کی جانب سے آتے ہیں تو راتوں کو قیام کرنا حائل ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ کی جانب سے آتے ہیں تو ہاتھ کہتے ہیں: الله عَدَّوَ جَلَّ کی قسم! یہ مجھے صدقہ اور دعا کے لئے بڑھا تا تھالہٰذا تم اس تک نہیں جاسکتے۔ اگر وہ منہ کی جانب سے آتے ہیں تو ذکر اللهی اور روزہ آجا تاہے، اسی طرح نماز اور صبر ایک جانب کھڑے ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں: اگر بچھ کمی ہوئی توہم یوری کرنے والے ہیں۔

# قبر کے بہترین دوست اور ساتھی:

حضرت سیِّدُ ناسفیان توری عَکنیه رَحْمَةُ الله الْوَلِي فرماتے ہیں: جس طرح آدمی اپنے بھائی اوراہل وعیال کا بحیاؤ سیا<del>ت (پی</del>ی ش: **مجلس المدینة العلمیه** (رعوت اسلامی) \*\*\*\*\*\*\*\* ( 641 ) \*\*\*\* كرتاب اس طرح قبرمين نيك اعمال آدمي كا بجياؤ كرتے ہيں، پھر اس سے كہاجاتا ہے: الله عَوْدَ عَلَّ تيري قبرير بر کتیں نازل فرمائے تیرے دوست کتنے اچھے ہیں اور تیرے ساتھی کتنے بہترین ہیں۔

# قبر ہرایک کو دباتی ہے:

حضرت سیّدُنا حذیفه دَضِىَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروى ہے كه ہم ایك جنازه میں مكى مدنى سركار صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ سَاتُه شَر يَك عَصْ كَم آبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم قبركَ ايك جانب تشريف فرما موت قبركا حال ملاحظہ کیا اور فرمایا: مومن کو قبریوں دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔(<sup>۱۱)</sup>

### قبر کے دہاؤے کون بچا؟

أُمّ المؤمنين حضرت سيّدَ تُناعا كنشه صديقة رَفِي اللهُ تَعالىءَنْهَا فرماتي بين: حضور نبي ياك، صاحِب لولاك صَلّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: قبر مرايك كودباتى با الركوئي اس سے محفوظ ربتايا نجات يا تا توسعد بن معاذ ضرور محفوظ ہیں۔(2)

حضرت سیّد ناانس دَفِی اللهُ تَعَالى عَنْدسے مروی ہے کہ پیارے آقاصلَ الله تَعَالى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلّم كى صاحبز اوى حضرت سيّر تُنازينب رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهَا بهت زياده بيار رهاكرتى تحيس، جب ان كا انتقال مواتو آب جنازے ك ساتھ تشریف لے گئے، قبر کے پاس پہنچ کر اس میں داخل ہوئے تو چېرهٔ انور کا رنگ متغیر تھا مگر جب باہر تشريف لائے تو چيرة انورروش تھا۔ ہم نے عرض كى: يارسول الله صَلَى الله وَعَلى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! ہميں آپ كى جانب سے ایک عجیب بات نظر آئی ہے اس کی کیاوجہ ہے؟ار شاد فرمایا: مجھے عذابِ قبر کی شدت اور قبر میں بیٹی کا دَبنایادآ گیاتھا مگر جب قبر میں داخل ہواتو بتایا گیا کہ اللہ عَدْوَجُلَّ نے اس پر تخفیف فرما دی ہے اور شخفیق قبراس قدر دباتی ہے کہ اس کی آواز مشرق ومغرب کے در میان (جن دانس کے علاوہ)ہر مخلوق سنتی ہے۔ <sup>(3)</sup>

٠.. المسندللامام احمد بن حنبل، حديث حذيفة بن اليمان، ٩/ ١٢٠، حديث: ٢٣٥١٥

<sup>●...</sup>المسندللامام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة، ٩/ ٣١٢، حديث: ٢٣٣٣٧

<sup>...</sup>موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب بشرى المؤمن وانذار الكافر، ۵/ ٢٧٩، حديث: ٢٧٠

#### خواب میں مُردوں کے حالات دیکھنا

(اس میں تین فصلیں ہیں)

#### خواب كى حقيقت

پہلی فصل:

ماپ نمبر 8:

جان لیجے ! نورِ بصیرت جو کہ قر آن وحدیث اور عبرت کے واقعات سے حاصل ہو تاہے ہمیں مُر دول کے مخضر حالات کی پہچان کروا تاہے کہ ان میں پچھ خوش بخت ہیں تو پچھ بد بخت مگر ایبانہیں نورِ بصیرت کے وزیعے کسی خاص شخص مثلاً زید یا عَمرو کی بقین حالت ظاہر ہوجائے اگرچہ ہمیں اعتماد ہے کہ زید و عَمرومومن خصم منہیں کہ کس عقیدے پر مرے ہیں اور خاتمہ کیساہوا ہے ؟ للہذا ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم ان کی ظاہر کی نیکی کا اعتبار کریں کیونکہ تقوای کا تعلق دل سے ہے جس کا جاننانہایت مشکل ہے یہاں تک کہ بھی خود صاحبِ تقوای بھی ایت خبیر ظاہر کی نیکی کوئی اہمیت نہیں۔ چنانجہ فرمان باری تعالی ہے:

ترجمة كنزالايمان: اللهاى عقول كرتاب جعة درب

(ب٢٧: المائدة: ٢٧)

اِتَّمَايَتَقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿

لہذا نورِ بصیرت کے ذریعے زیرو عَمروکے بارے میں تھم جان لینانا ممکن ہے، البتہ ان پر طاری ہونے والے معاملات کا مشاہدہ کرکے ان کا تھم جانا جاسکتا ہے کیو نکہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو وہ عالَم ظاہر سے عالَم غیب کی جانب چلاجا تاہے جے ظاہر کی آئھ سے نہیں دیکھا جاسکتا بلکہ اس دوسر کی آئھ سے دیکھا جاتا ہے جو کہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے مگر انسان اس آئکھ پر خواہشاتِ نفسانی اور دنیاوی محبت کے بھاری بھر کم پر دے ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے مگر انسان اس آئکھ سے دیکھ نہیں پاتا بلکہ اس وقت تک دیکھنے کا تصوّر بھی نہیں کر سکتا دل دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس آئکھ سے دیکھ نہیں پاتا بلکہ اس وقت تک دیکھنے کا تصوّر بھی نہیں کر سکتا جب تک ان پر دول کو آئکھ سے ہٹانہ دے اور چونکہ انبیائے کرام کی آئکھوں پر یہ پر دے نہیں ہوتے ، لہذاوہ نقینی طور پر غیب کامشاہدہ کرتے اور اس کے عجائبات کو دیکھتے ہیں اور مُر دے بھی عالَم غیب میں ہوتے بیں، لہذا انبیائے کرام انہیں بھی دیکھتے اور ان کی خبریں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا کی قبر کے دبانے کو تکھا عَلَیْ اللهُ عَنْهُمَا کی قبر کے دبانے کو تکھا عَلَم عَنْ اللهُ کَمُم کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونُ

ملاحظہ فرمایا، اسی طرح جب حضرت سیدناابوجابرعبدالله بن حرام رضی الله تعالى عند شہاوت كے مرتبه يرفائز ہوئے توار شاد فرمایا: الله عَدَّوَ جَلَّ نے انہیں اپنے سامنے یوں بٹھایا ہے کہ در میان میں کوئی حجاب نہیں ہے۔ <sup>(۱)</sup> اس قسم کے مشاہدے کی امید صرف انبیائے کر ام اور بڑے بڑے اولیائے عظام سے ہی رکھی جاسکتی ہے البتہ ہم جیسے لوگ ایک کمزور طریقے سے ''عالَم عَیْب ومَلکُوت'' کامشاہدہ کرسکتے ہیں لینی خواب کے ذريعے سے اور يہ بھی نور نبوت اور قيض نبوت سے ہى ماتا ہے۔ چنانچ حضور نبى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "اَلدُّؤُیّا الصَّالِحةُ جُزُءٌ مِنْ سِتَّةِ وَّ اَهٰ بَعِیْنَ جُزُأً مِنَ النَّبُوَّةِ لِعَن سِحاخواب نبوت کا جیمیالیسواں حصہ ہے۔ "(<sup>2)</sup>

# سيح خواب نظر آنے كى وجه:

سیج خواب بھی اس وقت نظر آتے ہیں جب دل سے پر دے اُٹھ جائیں اس وجہ سے صرف نیک اور سیج آدمی کے خواب پر بھر وساکیاجاتاہے اور جھوٹے آدمی کے خواب کو سیانہیں ماناجاتا کیونکہ جس کافست اور گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کا دل تاریک ہو جاتاہے اور اسے جو خواب نظر آتے ہیں وہ فضول قسم کے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے سوتے وقت طہارت كا تحكم فرمايا تاكه بنده ياكي کی حالت میں سوئے۔(3) اس فرمان سے مراد باطنی طہارت ہے کیونکہ اصلی طہارت یہی ہے جبکہ ظاہری طہارت اس کو کامل اور مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، جب باطن کی صفائی ہوتی ہے تومستقبل کی باتیں جان لینے والى دل كى آنكھ كھل جاتى ہے جبيماك بيارے آقاصَلَى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في خواب ميں ملاحظه فرماياكه آپ مكه مكرمه مين واخل مو يك بين جس كى تصديق الله عدَّوَ عَلَّ في اس آيتِ مباركه سے فرمائى:

ترجمة كنزالايمان: بشكالله في كرديا ايزرسول كا

كَقَدْصَكَ قَاللَّهُ مَا سُولَكُ الرُّءُ يَابِالْحَقَّ \*

سحاخواب\_(4) (پ۲۲، الفتح: ۲۷)

- ٠٠٠١٠ الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة ال عمر ان، ٥/ ١٢، حديث: ٣٠٢١
  - **2... بخابري، كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة جزء... الخ، ٣/ ٣٠٨، حديث: ١٩٨٩**
  - 3... بخارى، كتأب الوضوء، بأب فضل من بأت على الوضوء، ١/ ١٠٨٠ حديث: ٢٣٤
    - ... تفسير الطبري، سورة الفتح، تحت الآية: ۲۷، ۱۱/ ۳۲۷، حديث: ۳۱۲۰۴

پش ش: مجلس المدينة العلميه (ووت اسلامی)

ك إِحْدَاءُ الْعُلُومِ (جلد يَنْمِ)

750

ایسابہت کم ہوتاہے کہ انسان سچی باتوں پر راہنمائی کرنے والے خواب دیکھے۔ سپچ خواب اور نیندکی حالت میں غیب کی باتیں جان لینا قدرتِ الہیہ کے عجائبات میں سے ہے جس کا ظہور انسانی فطرت پر کبھی کھار ہی ہوتاہے اور یہ عالَم مَلکُوْت کی واضح دلیل ہے۔ اس سے مخلوق اس طرح غافل ہے جس طرح قلُب عالَم کے دیگر عجائبات سے۔ خواب کی حقیقت کا تعلق علمِ مکاشفہ سے ہے جسے علمِ معاملہ کے ساتھ ذکر کرنا آسان نہیں البتہ ایسی مثال بیان کرناضر ورآسان ہے جس سے تم بات سمجھ جاؤ۔

## خواب کب اور کس طرح آتے ہیں؟

تہمیں معلوم ہے کہ دل ایک ششے کی مانند ہے جس میں صور تیں اور چیزوں کی حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں اوریہ بھی معلوم ہے کہ عالم کی ابتداہے انہاتک کی تمام باتیں جہاں لکھی ہوئی ہیں اسے کبھی لوح محفوظ، کبھی کتاب مبین اور کبھی امام مبین کہا جاتا ہے حبیبا کہ قر آن پاک میں ذکر ہے۔ عالم میں جو کچھ ہوااور جو ہو گاوہ سب اس میں موجو د ہے اور بوں کھاہے کہ ہماری سے آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، لوحِ محفوظ کے بارے میں سے گان نہ کر لینا کہ وہ اور ہے، لکڑی یا ہڈی ہے بنی ہے، اور نہ کتاب مبین کے بارے میں بیر گمان کرلینا کہ وہ کاغذیر مشتمل ہے بلکہ یقینی طور پریہی گمان رکھو کہ جس طرح الله عَدْوَجَنَّ کی ذات وصفات مخلوق کی ذات وصفات کے مشابہ نہیں اسی طرح لوحِ محفوظ اور کتاب مبین مخلوق کی لوح اور کتاب کے مشابہ نہیں بلکہ اگر تم چاہو تو اسے بآسانی یوں سمجھ سکتے ہو کہ لوح محفوظ پر تقتریر کے راز اس طرح نقش ہیں جس طرح قر آن یاک کے کلمات حافظ کے دل و دماغ پر نقش ہوتے ہیں کہ جب وہ پڑھتاہے توپوں معلوم ہو تاہے دیکھ کرپڑھ رہاہے اگرتم اس کے دماغ کو کھنگالوگے تواس تحریر کا ایک حرف بھی نہ یاؤگے لہذالوح محفوظ کو بھی اسی طریقے پر سمجھو کہ اس میں ہروہ بات نقش ہے جورتِ تعالیٰ نے مقدر فرمائی ہے۔ لوحِ محفوظ کی مثال اس آئینے کی طرح ہے جس میں صورتیں نظر آتی ہیں اگر اس کے سامنے دوسر اآئینہ یوں رکھ دیاجائے کہ ان دونوں کے در میان کوئی پر دہنہ ہو تواس میں پہلے آئینے کی صور تیں نظر آتی ہیں، دل وہ آئینہ ہے جو معلومات کو قبول کر تاہے اور لوح محفوظ وہ آئینہ ہے جس میں تمام معلومات نقش ہوتی ہیں جبکہ ول کا خواہشات اور چاہت میں مشغول ہو ناوہ پر دہ ہے جو اس کے اور لوح محفوظ کے در میان لٹکاہوا ہے جب ہَوا چلتی ہے تووہ اس

يشُ ش: محلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) \*\*\*\*\*\*\* ( 645

پردے کو حرکت دیتی ہے اوراسے اٹھادیتی ہے پھر عالَم مَلَاُوت سے آئھوں کو خیرہ کرنے والی بجلی کی طرح کوئی چیز چمکتی ہے جو اکثر مرتبہ وقتی طور پر ہوتی ہے جبکہ کبھی کبھار مستقل اور دیریا ہوتی ہے جب تک بندہ جاگتار ہتاہے تواس کے حواس''عالِم مُلُك وشَهادة'' یعنی ظاہری دنیا کی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں اور یہی چیزعالَم مَلکوت یعنی عالَم غیب کا نظارہ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔

#### نیند کیاہے؟

نیندیہ ہے کہ بندے کے حواس اس طرح ساکن ہو جائیں کہ ان کے ذریعے دل تک کسی بات کا خیال نہ پہنچے لہذا جب حواس اور خیالات سے چھٹکاراپاکر دل صاف ہو جاتا ہے تواس کے اور لوح محفوظ کے در میان موجو دپر دہ اٹھ جاتا ہے اور لوح محفوظ کے کچھ راز دل میں اتار دیئے جاتے ہیں جس طرح دوآئینوں کا در میانی پر دہ اٹھ جانے پر ایک کی صور تیں دو سرے میں نظر آتی ہیں اگر چہ نیند حواس کو کام کرنے سے روک دیتی ہے مگر خیالات کے سلسلے کو نہیں روک پاتی لہذا نیند کی حالت میں جو بات دل میں آتی ہے خیالات اس کی جانب بڑھتے ہیں اور اس سے ملتی جاتی کہانی بناکر پیش کر دیتے ہیں چو نکہ خیالی با تیں حافظ میں ہی جمع ہوتی ہیں جو ناح نہیں رہتا۔

# خواب کی تعبیر کیسے بیان کی جائے؟

کام دل پر ظاہر ہوا مگر جب ان باتوں ہے روکنے کاوفت آیا توخیالات مُہر کے ذریعے روکنے پر مائل ہوئے اور انہوں نے اسے خیالی صورت بناکر پیش کر دیا کہ جس میں اصل مفہوم موجود تھالہذا جاگنے پر حافظہ میں صرف خیالی صورت ہی ہاقی رہ گئی۔

مذ کورہ بحث عِلم تعبیر کے دریا کا ایک چھوٹا سا کنارہ ہے ورنہ اس کے عجائبات توبے شار ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ نیندموت کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے جو کہ قدرت الہید کے عجائبات سے ہے۔

### موت اور نیند میں مثابہت کی وجہ:

اس مشابہت کی ایک جھوٹی سی وجہ رہے کہ نیند میں بھی غیب کے پر دے اٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ سونے والامستقبل کی باتوں کو جان لیتاہے جبکہ تہمیں معلوم ہے کہ موت اس پر دے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز ظاہر کر دیتی ہے یہاں تک کہ انسان سانس ختم ہوتے ہی بغیر کسی تاخیر کے بیہ جان لیتاہے کہ وہ بیڑیوں اور ذلت ورسوائی کا شکار ہو چکاہے۔اللّٰہ عَدَّوَجَلَّ ہماری حفاظت فرمائے۔ یابیہ جان لیتاہے کہ وہ دائمی نعمتوں اور بہت بڑی بادشاہت کے سائے میں ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہی وہ وقت ہو تاہے جب بدبخت کے سامنے سے ير دے المحد جاتے ہيں اور اس سے كہاجا تاہے:

ترجيه كنزالايمان: ب شك تواس سے غفلت ميں تھاتو ہم نے تجھ پر سے پر دہ اٹھایاتو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ لَقَدُ كُنْتَ فِي خَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطا ءَكَ فَبَصَ كَ الْيَهُ مَ حَديثُ ٣

(پ۲۲،ق۲۲)

ایک مقام پریوں ارشاد فرمایا: أَفَيهُ وَكُ أَا مُرَانَتُهُ لِاتُّبُومُ وْنَ ﴿ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوۡۤا اَوُلاتَصْبِرُوۡا ۚ سَوَ آءٌعَكَيْكُم ۗ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ۞

(پ۲۷، الطور: ۱۵، ۱۲)

یہ فرمانِ باری تعالی بھی اسی جانب اشارہ کرتاہے:

و المعام المحادث المحادث المعاملة (موت المالي) على المعاملة المعاملة (موت المالي) على المعاملة المعامل

ترجمة كنزالايمان: توكيايه جادوم ياتمهين سوجهانهين اس میں جاؤاب چاہے صبر کرویانہ کروسب تم پر ایک ساہے تمہیںاسی کابدلہ جوتم کرتے تھے۔

ترجیهٔ کنز الایبان: اور انہیں الله کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جوان کے خیال میں نہ تھی۔

وَبَكَالَهُمُ مِنَ اللهِ مَالَمُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ٥ (پ،۲۴، الزمر: ۲۸)

پس سب سے بڑے عالم اور عقل مند پر بھی موت کے بعد ایسے عجائبات اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کاول میں تبھی خیال آیانہ ان کی طرف تبھی دھیان گیا،اگر عقل مند صرف اس بات کاغم اور فکر کر تارہے کہ پر دہ کس طرح اٹھے گااور جب اٹھے گاتو حقیقی بد بختی ملے گی یادائمی خوش بختی نصیب ہو گی تو یہی بات عمر بھرکے لئے کافی ہے۔

تعجب ہے کہ بڑے بڑے واقعات ہمارے آ کھوں دیکھے ہیں مگر پھر بھی ہم غافل ہیں اور زیادہ تعجب تو اس پر ہے کہ ہم اپنے مال واساب، اہل وعیال بلکہ جسمانی اعضاءاور دیکھنے سننے کی قوت پر خوش ہوتے ہیں حالا تکہ ہم جانتے ہیں ایک دن ان سے ضر ور جدا ہو جانا ہے ، ایسا شخص کہاں ملے گاجس کے دل میں حضرت سیّدُنا جبر ائیل عَنیه السّلام وه بات الہام فرمادیں جوبار گاہِ رسالت میں پیش کی تھی: "جس سے جاہیں محبت کرلیں اس سے جداضر ور ہوناہے،جب تک چاہیں زندگی گزارلیں اس دنیا سے رخصت ضر ور ہوناہے،جو چاہیں عمل کرلیں بدلہ ضروریاناہے۔<sup>(1)</sup>

بلاشبہ آپ صَدَّاللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَالدِوَسَلَّم نے ان تمام باتوں كامشاہدہ يقين كى آئكھ سے كياسى وجرسے آپ د نیامیں مسافر کی طرح رہے کہ نہ مجھی اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ بانس پر بانس ۔<sup>(2)</sup>کوئی درہم حچوڑانہ دینار، کسی کو حبیب بنایانه خلیل البته به ضر ور فرمایا ہے: ''اگر میں کسی کو خلیل بنا تا توابو بکر کو خلیل بنا تا مگر میں رحمٰن عَدَّوَ مَا لَا خَلِيل بُولٍ \_ "(3)

# رب تعالیٰ کی محبت حضور کی اتباع میں ہے:

ظاہر ہے کہ الله عَزَّوَ جَلَّ کی دوستی اور محبت آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ قُلُب انور ميس راسخ اور پخته

- ٠٠٠ المستدى ك، كتأب الرقاق، بأب شرف المؤمن قيأم الليل، ٥/ ٢٣ م، حديث: ٩٩١ ما
  - ... شعب الايمان للبيهقي، بأب في الزهدوقصر الامل، ٧/ ٣٩٥، حديث: ٢٩٧١-10
- 3...مسلم، كتاب فضائل الصحابة. بأب من فضائل الى بكر، ص٠٠٠، حديث: ٢٣٨٣.

و المعام المحرود المعام المحينة العلميه (وموت اسلامي )

ہو پچکی تھی للہٰذا آپ نے اپنے قلُب انور میں کسی قشم کی گنجائش نہ رکھی کہ کسی اور کو حبیب اور خلیل بنائیں نیز

اُمتيول كوربٌ عَزْوَجَلُّ كابيه فرمان سايا:

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَالتَّبِعُوْ فِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ ترجيههٔ كنز الابيان: لو گو اگرتم الله كو دوست ركھتے ہو تو میرے فرنبر دار ہو جاؤ اللہ تہہیں دوست رکھے گا۔

# سر كار كاحقيقى أمتى كون؟

حضور نبی یاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا أَمْتَى وَبِي ہے جو آپ كافرمانبر دار ہے اور فرمانبر دار وہى ہے جو دنیاسے منہ موڑ کر آخرت کی جانب متوجہ ہو جائے کیونکہ آپ نے الله عَدَّدَ جَلَّ اور آخرت کی جانب بلایاہے اور د نیااوراس کی عارضی لذ تول سے رو کاہے لہذاتم د نیاسے جتنا منہ موڑ کر آخرت کی جانب توجہ کروگے اتناہی سنّتوں پر تمہارا عمل ہو گااور سنّتوں پر جتنا عمل ہو گا حضور کے اتنے ہی فرمانبر دار ہوجاؤگے اور جتنے زیادہ فرمانبر دار ہوگے اتنے ہی بڑے <sup>حقی</sup>قی امتی بنوگے اور تم جتنا دنیا کی جانب توجہ کروگے اتناہی سنتوں سے منہ موڑوگے اوراطاعت سے دور بھا گوگے اوران لو گوں سے جاملو گے جن کے بارے میں پیہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: فَاَمَّا مَنْ طَغِي ﴾ وَ اثْرَ الْحَلِوةَ النُّ ثَيَا ﴿ فَإِنَّ تَرْجِيهُ كَنْ الايبان: توه جس نے سر سُنى كى اور ونياكى زندگى الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأُولِي ﴿ وَ ١٠ اللَّهٰ عَن ٢٠٤ اللَّهٰ عَن ٢٠ اللَّهٰ عَن ٢٠ اللَّهٰ عَن ١٣٠ كالمُكانا ہے۔

اگرتم نے اپنے ساتھ انصاف کیاہو تااور دھوکے کے جال سے پچ نگلتے بلکہ ہم سب نے انصاف کیاہو تا اور اس جال سے نے نکلتے توضر ور جان لیتے کہ صبح سے شام تک ہماری کوششیں ان عارضی لذتوں کی ہی جانب ہیں اور ساری دوڑ اسی نایائیدار ونیاکی خاطرہے اور پھر بھی اس بات کی امید لگار کھی ہے کہ کل بروزِ قیامت پیارے آ قاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كے امتی اور فرما نبر دار ول كي صفول ميں شامل ہوجائيں كے حالا نكه بيه

بات ہماری سوچ سے کتنی دور اور امید کے بر خلاف ہے۔ الله عَدْوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

اَ فَنَجُعُلُ الْمُسْلِدِينَ كَالْمُجْرِ مِيْنَ ﴿ مَالَكُمْ فَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال كَيْفَتُحُكُمُونَ ﴿ رِبُّ ١٩٩، القلم : ٣١، ٣٥) تہبیں کیا ہوا کیسا تھم لگاتے ہو۔

تفتگو کارُخ کہیں اور ہو چکاہے لہٰذااب ہم اصل موضوع کی جانب لوٹے ہیں اوراس دنیا سے رخصت

هم المحمد (المحمد المحمد المح

ہونے والوں کے متعلق خواب بیان کرتے ہیں جو کہ بڑے فائدہ مند ہیں کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ<sup>ا</sup> ہوچکاہے اور بشارتیں باقی رہ گئی ہیں جو کہ صرف خواب کے ذریعے ہی ملتی ہیں۔

آخرت میںنفع دینے والے اعمال اور مُردوں دوسرى قصل: کے احوال کے متعلق خواب شيطان حضور مَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّم في صورت اختيار تهيس كرسكتا:

آ قائے بے مثال صَمَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: "مَنْ رَاذِي فِي الْمَتَامِ فَقَدْ رَافِي حَقًّا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُّ بِي يعني جس نے مجھے خواب میں دیکھااس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ "(1)

#### روزے میں ہیوی کا بوسہ:

حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہیں: میں نے خواب میں مدینے کے تاجدار، ووعالم کے مالک و مختار صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى زيارت كى تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ميرى جانب توجه نه فرمائى، يس نے عرض كى: "يارسول الله صَلَى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم ! كيام جھ سے كوئى خطا مو كئى ہے؟" آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ميري جانب توجه كرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "كمياتم في روزے كي حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ نہیں لیا؟ "میں نے عرض کی: "فقسم اس ذات کی جس کے قبضَهُ قدرت میں میری جان ہے اب میں روزے کی حالت میں تبھی اپنی بیوی کا بوسہ نہیں لوں گا<sup>(2)</sup>۔"

# خواب ميس سيدُنا عمر دَضِ اللهُ عَنْه كي زيارت:

حضرت سيّدُ ناعباس مَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرمات بين: مجصے امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَضِيَاللهُ

●...مسلم، كتاب الرؤيا، باب قول النبي من √ آني في المنام فقد √ آني، ص ١٢٣٣، حديث: ٢٢٦٢

●...وعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبة المدینه کی مطبوعه 1250صفحات پر مشتل کتاب بہار شریعت، حصد پنجم، **جلداول، صفحه 997 پر**صَدُرُ الشَّيرينيَّعه، بَدُرُ الطَّي يُتَقَد حضرت علامه مولانامفتی محمد المجد علی اعظمی عَنَيْهِ رَحْبَةُ اللهِ اتْقَوِى نَقَل فرمات ہیں:(روزے کی حالت میں)عورت کا بوسہ لینااور گلے لگانااور بدن حجونا مکروہ ہے،جب کہ بیہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گایا جماع میں مبتلا ہو گااور ہونٹ اور زبان چوسناروزہ میں مطلقاً (چاہے انزال وجماع کاڈر ہویانہ ہو) مکر وہ ہے۔

(پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (دوت اسلام)) و 650 (عبیش شند مجلس المدینة العلمیه (دوت اسلام))

تَعَالَى عَنْه سے كافی محبت و دوستی تھی اور میری شدید خواہش تھی كه میں ان كوخواب میں دیکھوں جو تقریباً سال گزرنے پر بوری ہوئی، دیکھا کہ اپنی پیشانی سے بسینہ صاف کرتے ہوئے فرمارہے ہیں: اب میں فارغ ہواہوں اگرمہر بان اور رحمت والے ربِّءَ وَجَلَّ ہے ملا قات نہ ہو تی تومیری بنیادیں گر جا تیں۔

## وصال سے پہلے سیّدُنا علی دَخِيَ اللهُ عَنْه كاخواب:

حضرت سيّدُنا امام حسن رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه فرمات بين : حضرت سيّدُنا علي المرتضى كَمَّ مَاللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ فَ ا بنی شہاوت سے بہلے فرمایا: گزشتہ رات سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ميرے خواب ميں تشريف لائے تو میں نے عرض کی بیار سول الله صفّ الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم ! مجصے لوگوں سے كوكى بھلائى نہيں ملى ـ ارشاد فرمایا: ان کے لئے بددعاکر دو۔ میں بار گاہِ الٰہی میں بول عرض گزار ہوا: اے الله عَوْدَ عَلَا ان کے بدلے مجھے اچھے لو گوں کاساتھ عطافر مااور میرے بدلے انہیں وہ حکمر ان دے جن کازمانہ مجھ سے زیادہ فساد کا شکار ہو۔ اس کے بعد آپ کَامَداللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ باہر تشریف لائے توابن ملجم نے حملہ کر کے آپ کوشہید کر دیا۔

# خواب میں مغفرت کی دعا:

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں خواب میں زیارتِ رسول سے مشرف ہوا تومیں نے عرض کی: یا د سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الميرے لئے دعائے مغفرت فرماد يجئے۔ ممر آپ نے ميري جانب توجه نه فرمائي۔ میں نے عرض کی: ہمیں حضرت سیّدُ ناسُفیان بن عُیکیْنَد نے حضرت سیّدُ نامجد بن منکدر سے اور انہیں حضرت سیّدُ ناجابر بن عبدالله وَغِوَاللهُ تَعَالى عَنْه سے بیہ بات نیمنجی ہے کہ" مجھی ایسانہیں ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی مواورآپ نے عطانہ فرمائی مو۔ "" تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِه مِحْد ير نَظر كرم كرتے موت ارشاد فرمايا: الله عَزَّوَ جَلَّ تيري مغفرت فرمائــــ

# میلادِ مصطفے کی خوشی کے سبب عذاب میں کمی:

حضرت سیّدُناعباس رَضِيَ اللّهُ تَعَالى عَنْه اپنازمائهُ جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:میر اابولہب

و المالي المدينة العلميه (وثوت اسلام) المعمود و المالي المعمود و المالي المعمود و المالي المعمود و المعمود

<sup>• ...</sup> بخابري، كتاب الإدب، باب حسن الخلق والسنعاء وما يكر لامن البخل، ۴/ ١٠٩، حديث: ٣٠٣٢

ا فياءُ الْعُلُوم (جلد بنتم )

ہے کا فی دوستانہ اور بھائی چارہ تھا، جب وہ مر گیااور مجھے معلوم ہوا کہ قر آن نے گواہی دی ہے کہ وہ عذاب میں مبتلاہے توجھے اس سابقہ دوستی ورشتہ داری نے کچھ غمز دہوبے چین ساکر دیا، میں ایک سال تک یہی دعا مانگتار ہا کہ ابولہب کو خواب میں دیکھوں، پھر اسے خواب میں دیکھا کہ جہنم کی آگ میں جَل رہاہے، میں نے حالت یو چھی تو کہنے لگا: میں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں جو کم نہیں ہو تاالبتہ ہرپیر کی رات کچھ سکون مل جاتا ہے۔ حضرت سيّدُ ناعباس دَنِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بين: مين فوجه يو حيهي توكهنج لكا: اس رات محمد عربي (صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم) کی پیدائش ہوئی توایک کنیز نے آکر خبر دی کہ آمنہ کے گھر نیچ کی ولادت ہوئی ہے، میں بہت خوش ہوااور اسی خوشی میں اسے آزاد کر دیا، الله عَزْدَجَلَّاس کے بدلے ہر پیرکی رات مجھ سے عذاب میں تخفیف فرما تاہے۔

سر كارصَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّم كا امتى في مدد كو پهنجنا:

حضرت سیّدُناعبدالواحد بن زید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: میں حج کے ارادے سے فکا توایک شخص میرا ہم سفر بن گیاجو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے بار گاہ رسالت میں درودیاک کے تحفے پیش کر تار ہتا، میں نے کشرت سے درودِ پاک پڑھنے کی وجہ یو چھی تو کہنے لگا: اس کی وجہ ضرور بتاؤں گا، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ سَفر حج کے لئے نکا تواینے والد صاحب کے ساتھ تھا، ہم نے ایک جگہ قیام کیا تو میں سو گیا، کسی نے آ کر مجھے کہا: اٹھ! تیرے والد کا انتقال ہو گیاہے اوراس کا چہرہ سیاہ پڑچکاہے۔ میں گھبر اکر اٹھا اوروالد صاحب کے چبرے سے حادر ہٹائی توکیا دیکھاہوں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیاہے اور چبرہ سیاہ پڑ چکاہے، میں ڈر گیا اوراسی غم میں ڈوباہوا تھا کہ نیند کاغلبہ ہوااور آنکھ لگ گئی،خواب میں دیکھا کہ والد صاحب کے سر ہانے چار حبشی اینے ہاتھوں میں لوہے کے گرز اٹھائے کھڑے ہیں، یکایک ایک نہایت حسین وجمیل صورت والے بزرگ دوسبز جادریں زیب تن کئے ہوئے تشریف لائے اوران جاروں سے فرمایا: دور ہَٹ جاؤ! پھر والد صاحب کے چرے پر اپنا ہاتھ مبارک بھیر ااور میرے قریب آکر فرمایا: اٹھ!الله عَدَّوَجَلَّ نے تیرے والد کے چرے کو روشن فرمادیاہے۔ میں نے عرض کی:میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں محمد ہوں، پھر میری آئکھ کھل گئی، میں نے اٹھ کر والد صاحب کے چبرے سے حیادر ہٹائی توان کا چبرہ روشن ہو چکا تھا،اس کے بعدے میں نے بھی پیارے آقاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِر ورود پاک بِرُ صنانه جَيُورُا۔

### فيصله هو چکااور معاف کر دیا گیا:

حضرت سیّدُناعمر بن عبد العزیز عَنیه وَحَدُهُ الله العَوْدِ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب و یکھا: بار گاہِ رسالت میں حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیّدُناعمر فاروقِ اعظم وَهِن الله تَعَلَى عَنْهُمَا حاضر ہیں، میں نے آگے بڑھ کر بار گاہِ رسالت میں سلام پیش کیا اور وہیں بیٹھ گیا، اسی دوران حضرت سیّدُناعلی المرتضی اور حضرت سیّدُنا علی المرمعاویہ وَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا تشریف لائے اورا یک کمرے میں داخل ہوگئے پھر اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت سیّدُنا علی المرتضی گئة والله تُعَالَى وَهُمَا اللهُ مَو عَنْ باہر تشریف لائے: الله عَوْدَ عَنْ مَن ہو چکاہے۔ پھر پچھ دیر بعد حضرت سیّدُنا امیر معاویہ وَهِنَا المیر معاویہ وَهِنَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ کَلُونَ المیر معاویہ وَهِنَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ کَلُونَ اللهُ عَنْوَ جَنْ کَلُونَا الْکَانَا مِیر اللهُ عَنْوَ جَنْ کَلُونَا اللهُ عَنْوَ جَنْ کَلُونَا اللهُ عَنْوَ جَنْ کَلُونَا اللهُ عَنْوَ جَنْ کَلُونَا وَ مَعَافَ کَرُونَا الْکُونِ کُونِ مَنْ اللهُ عَنْوَ حَنْ اللهُ عَنْوَ جَنْ کُونَا وَلُونَا کُونُ کُونُونَا کُونُ کُونِ اللهُ عَنْوَ جَنْ کُلُونَا الْکُونَا الْکُونُونِ کُونِ اللهُ عَنْوَ جَنْ کُونِ اللهُ عَنْوَ اللهُ عَنْوَ جَنْ کُونَا وَلُونَا کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ عَنْ مُنْ کُونُ مُنْ اللهُ عَنْوَ الْکُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ عَلَا وَلُ کُونُ عَلَیْ کُونُ اللهُ عَنْوَ اللهُ مُنْ مُنْ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ

### خواب میں شہادتِ حمین کی خبر:

ایک مرتبہ حضرت سیّد ناابن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ کَا بَیْدُ سے بیدار ہوئے اور '' [ناً لِلّٰہِ وَالْاَلٰہِ مِیَا اللّٰهِ وَکَا اللّٰهِ مِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْه شہید ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مدینہ منورہ میں حضرت سیّدُ ناامام حسین دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کی شہادت کی خبر نہ پہنچی تھی۔ آپ کے ساتھیوں کو اس منورہ میں حضرت سیّدُ ناامام حسین دَخِی اللهُ تَعَالَی عَنْه کی شہادت کی خبر نہ پہنچی تھی۔ آپ کے ساتھیوں کو اس بات کا یقین نہ آیاتو آپ نے فرمایا: مجھے خواب میں پیارے آقاصَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّٰم کی زیارت ہوئی ہے، آپ کے پاس خون سے بھری ہوئی ہوتی ہوتی اور فرمارہے تھے: ''تم جانتے ہو کہ میرے بعد میری امت نے کیاکام کیا ہے؟ انہوں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا ہے، اس ہوتل میں ان کا اوران کے رُفقا کا خون ہے، کیاکام کیا ہے؟ انہوں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا ہے، اس ہوتل میں ان کا اوران کے رُفقا کا خون ہے، میں اسے بارگاوالی میں پیش کروں گا۔''پھر 24 دن بعد خبر آئی کی کہ حضرت سیّدُ ناامام حسین دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مَا نے خواب و یکھا تھا۔ اسی دن شہید ہو چکے تھے جس دن حضرت سیّدُ ناعب الله بن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مَا نَے خواب و یکھا تھا۔

### مجھے جنت میں داخل کر دیا:

کسی نے امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صدایق دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا: آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اپنی زبان کے بارے میں اکثر فرمایا کرتے تھے:"اس نے مجھے مشکلات میں ڈال دیا ہے" یہ معرفی میں المحد دینا العلمید (وثوت اسلامی) محسف (653) معرفی میں المحد دینا العلمید (وثوت اسلامی) بتائيئے كه الله عَوْدَ جَلَّ نے آپ كے ساتھ كيامعامله كيا؟ارشاد فرمايا: ميں نے اسى زبان سے كلمه پڑھاتھاللندا الله عَزَّوَ جَلَّ نِي مجھے جنت میں داخل فرمادیا۔

#### بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهِ اِنْ کے خواب

### رب تعالیٰ کے قرب خاص میں:

ا يك بزرگ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرمات بين: مين في خواب مين حضرت سيّدنا مُنتِمّ وَوْرَ في عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الدِّيل کی زیارت کی توعرض کی: "الله عَزْوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟"انہوں نے فرمایا: پہلے مجھے جنت کی سیر کروائی گئی پھر یو چھا گیا:''اے متم ! تمہیں اس کی کوئی چیزیپند آئی؟''میں نے عرض کی:اے میرے مالک! کوئی چیز پیند نہیں آئی۔اللهءؤءَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:"اگر کوئی چیز پیند آجاتی توشہیں اسی کے سیر و كر ديتااور اپنا قرب خاص عطانه كرتا۔"

## سنجید گی کے سبب مغفرت:

حضرت سیّدُنا ابولیقوب بوسف بن حسین رازی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْهَادِی کوکسی نے خواب میں ویکھا تو بوچھا: الله عَوْوَجَلَّ نِي آبِ كِ ساتھ كيامعامله فرمايا؟ كہنے ككے: الله عَوْوَجَلَّ في ميري مغفرت فرمادي - يوچھا كيا: کس وجہ ہے؟ فرمایا: میں سنجیدہ بات میں مذاق شامل نہ کرتا تھا۔

### چیرے کا گوشت جھڑ گیا:

حضرت سیّدُنا منصور بن اساعیل مغربی علیّه رَحْمَهُ اللهِ الوّل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُناعبدالله بزار عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَقَّادِ كُوخُوابِ مِين ويكِ فَي اللهِ وَيِها: "الله عَزَوَجَلَّ في آب ك ساته كياء" فرمايا: "الله عَزَوَجَلَّ عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَقَّادِ كُوخُواب مِين ويكِ في اللهُ عَزَوَجَلَّ في اللهُ عَزَوَجَلَّ عَلَيْهِ وَهُمَا يَا نے مجھے اپنی بار گاہ میں کھڑا کیا،میں جس گناہ کا اقرار کر تا گیاوہ معاف ہو تار ہا مگر شرم کے باعث ایک گناہ کا ا قرار نہ کر سکاجس کی وجہ سے میں نیسنے میں نہا گیا یہاں تک کہ میرے چہرے کا گوشت حجر گیا۔"میں نے اس گناہ کے بارے میں یو چھاتو فرمانے لگے: "میری نظر ایک خوبصورت لڑکے پریڑی تووہ مجھے اچھالگا، مجھے شرم آئی کہ الله عدَّوَ جَلَّ کے سامنے اس گناه کا قرار کروں۔"

### فقراسے محبت کرنے والے پر انعام:

حضرت سیّد ناابو جعفر صَید کَانِی قُدِسَ سِیْ النُورَانِ فرماتے ہیں: میں خواب میں حضور صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیه وَ الله وَ الله وَ عَلَى خَدِرَ الله وَ الله

# توفيق الهي:

حضرت سیّدُنا جنید بغدادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: میں نے خواب دیکھا کہ میں لوگوں کو وعظ ونصیحت کررہاہوں پھرایک فرشتہ نے آدمی کی صورت میں مجھ سے پوچھا: "سب سے افضل عمل کون ساہے جس کی وجہ سے لوگ بارگاہ اللهی میں سرخروئی پاتے ہیں؟" میں نے کہا: "وہ پوشیدہ عمل جومیزان پر بھاری ہو۔"پھر فرشتہ یہ کہتاہوا چلاگیا:"الله عَدَّوَجُلَّ کی قسم!یہ جواب اسی کاہو تاہے جسے توفیق ملی ہو۔"

### دنیا و آخرت کی مجلائیاں:

حضرت سیّدُنا مجمع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كُو كَسَى نَے خواب میں دیکھا تو پوچھا: "آپ نے اُخروی معاملات کیسے پائے؟" فرمایا: "میں نے دنیاسے کنارہ کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ دنیاو آخرت کی بھلائیاں پاگئے۔"

#### شيطان كأوار:

 كوخواب ميں ويكھاكہ آپ جنت ميں ہيں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اين جلّه سے الشے اوراس كے ياس آكر كہا: شاید شیطان نے مجھے پھانسناچا ہا مگر میں نے گیااب اس نے تجھے بھیجاہے کہ تاکہ تو مجھے برباد کر دے۔

حضرت سيّدُنا محمد بن واسع رَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه فرمات بين: التجمع خواب مومن كورهو كانبيس دية بلكه خوش کرتے ہیں۔

# غمگین رہنے والول پر انعام:

حضرت سيّدُنا صالح بن بشير عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَدِيْدِ فرمات بين: مين في خواب مين حضرت عطاء سلمي عَلَيْهِ تحمَدُ اللهِ الْعَنِي كَى زيارت كى توعرض كى: الله عوَّد جَلَّ آب يررحم كرے! ونياميس آب بهت زياده عملين رہاكرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا: ہاں الله عَدَّءَ جَلَّ كى قسم!اسى وجدسے مجھے بہت زیادہ آرام اور دائى خوشى ملى ہے۔ میں نے پھر عرض کی: آپ کا درجہ کون ساہے؟ تو آپ نے فرمایا: انبیا، صدیق، شہید اور نیک لو گوں کے ساتھ ہوں اور بہر کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔

### سب سے بہترین عمل:

سسى نے حضرت سيّدُ نا زرارہ بن ابي او في رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كو خواب ميں ديكھا توبوچھا: آپ كے نز ديك کون ساعمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا: نقدیر پر راضی رہنااور حچیوٹی امیدیں ر کھنا۔

#### علما كامقام ومرتبه:

حضرت سیّدُنا برید بن مذعور عَدَیهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَفُود فرمات بین میں نے سیّدُناام اوزاعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیه کو خواب میں دیکھاتو کہا:"اے ابو عَمروا وہ عمل بتایئے جس کی وجہ سے مجھے بار گاہِ الہی میں کوئی مقام مل جائے۔" فرمایا:"میں نے یہاں علاہے بڑھ کرکسی کا مقام و مرقبہ نہیں دیکھا،ان کے بعد عملین رہنے والوں کا مقام ومرتبہ ہے۔" راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا یزید بن مذعور عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْعَفُوْد بہت بڑے بزرگ تھے، آپ مسلسل روتے رہتے یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔

#### گناه پراستغفار کرنے کا فائدہ:

حضرت سیّدُنا سُفیان بن عُیکیندو دَحدةُ اللهِ تَعالى علیه کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو انتقال کے بعد خواب و معرف المحمد ال میں دیکھاتو پوچھا:"اللهءَؤَوَجَلَّ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟"اس نے کہا:"و نیامیں جس گناہ پر استغفار کیا تھاوہ معاف ہو گیااور جس پر استغفار نہ کیا تھاوہ معاف نہ ہوا۔"

#### حور کاحق مهر:

حضرت سیّدُنا علی ظلِحی عَلَیْهِ دَحْمَهُ الله انْوِل فرماتے ہیں: مجھے خواب میں ایک عورت نظر آئی جو دنیا وی عورت سیّدُنا علی ظلِحی عَلَیْهِ دَحْمَهُ الله انْوِل فرماتے ہیں: مجھے خواب میں ایک عورت نظر آئی جو دنیا وی عورتوں جیسی نہ تھی، میں نے اس سے بوچھا: تم کون ہو؟اس نے کہا: میں نے کہا: کہے میرے مالک کے پاس نکاح کا پیغام سیم جواور میر احق مہر اواکرو۔ میں نے بوچھا: تمہاراحق مہر کیاہے؟اس نے کہا: اینے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھنا۔

# اچھی نیت پر بخش:

حضرت سیّدِنا ابر ابیم بن اسحاق حربی عَدَیْه رَخمَةُ اللهِ انقَوِی فرماتے ہیں: میں نے خلیفہ ہارون الرشید عَدَیْه رَخمَةُ اللهِ القَوْی فرماتے ہیں: میں نے خلیفہ ہارون الرشید عَدَیْه رَخمَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## پهلا قدم پکل صراط پر دو سراجنت میں:

حضرت سیّبِرُناسفیان توری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القَوِی کے انتقال کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا: اللّه عَدَّوَجَنَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میں نے پہلا قدم پل صراط پررکھا تو دوسر اقدم جنت میں تھا۔

## نورانی چېرے والی عورت:

تھ?" میں نے کہا: "مجھے یادہے۔"اس نے کہا:"اس وقت آپ کے چند آنسومیں نے اپنے چرے پر مل لئے تھے، یہ جونور آپ کو نظر آرہاہے اسی وجہ سے ہے۔"

# رات کی دور کعتیں:

حضرت سیّدُنا ابو بکر کتّانی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي نِي حضرت سیّدُنا جنید بغدادی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي كو خواب میں دیکھ کر پوچھا: ''الله عدَّدَ وَکُلّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ "فرمایا: ''تحریرات اور حوالہ جات کسی کام نہ آئے، کامیابی ان دور کعتوں کی بدولت ملی جورات کی تاریکی میں اٹھ کریڑھاکرتے تھے۔"

## عار کلمات کے سبب مغفرت:

كسى نے خليفه ہارون الرشيد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كى بيوى ملكه زبيده كو خواب ميں ديكھا تو يو جھا: الله عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟اس نے کہا کہ ان چار کلمات کے سبب میری مغفرت ہو گئی: ''لااللہ اللہ پر ہی زندگی کا خاتمہ ہو، آزالہ اللہ کے ساتھ ہی قبر میں جاؤں، اس کلمہ کے ساتھ تنہار ہوں اوراس کے ساتھ بار گاہ الہی میں حاضری ہو۔"

# سيدُنا بِشْرِعَلَيْهِ الدَّعْمَه بررب تعالى كارحم:

حضرت سیّدنا بشر حافی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِي کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ویکھاتو پو چھا:الله عَدْوَ جَا نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا: الله عَزْدَجَلَّ نے مجھ پر رحم کیااور فرمایا: "اے بشر! کیا تمہیں اس پرشر مندگی نہیں ہور ہی کہ دنیامیں ہم سے اس قدر خوف زدہ رہا کرتے تھے؟"

#### نقصاك دِه بات:

كسى نے حضرت سيّدُنا ابوسليمان داراني قُدِّسَ سِنُّهُ النُّؤدَانِ كوخواب ميں ديكھاتو يو چھا: "الله عَدَّوَجَلَّ نے آپ ك ساتھ كيا معامله كيا؟"آپ نے فرمايا:"الله عَدَّوَ جَلَّ نے مجھ پر رحم كيا،بس ميرے لئے سب سے زيادہ نقصان دہبات یہی رہی کہ لوگ میری جانب اشارہ کر کے میرے عمل کو اچھا کہتے تھے۔"

و 658 علامه على المحمد المعالم المحمد المحمد

### میں بغیر مجبوری کے نہ ہنسول گا:

حضرت سیّدُنا ابو بکر کتّانی قُدِّسَ بِینُ اللَّوْدَ اِنِ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں ایک ایسے نوجوان کو دیکھا کہ اتنا حسین میں نے پہلے بھی نہ دیکھا تھا، میں نے اس سے بوچھا: تم کون ہو؟اس نے کہا: میں "تقوٰی" ہوں۔ دوبارہ بوچھا: رہتے کہاں ہو؟ اس نے کہا: ہر خمگین دل میں۔ پھر ایک کالی کلوٹی عورت نظر آئی، اس سے بوچھا: تم کون ہو؟اس نے کہا: ہر منس مکھ اور متکبر بوچھا: تم کون ہو؟اس نے کہا: ہر منس مکھ اور متکبر دل میں۔ آپ دَخمةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آئکھ کھل گئ اور میں نے پکاارادہ کرلیا کہ اب بغیر مجبوری کے نہ ہنسوں گا۔

### شیطان کس چیز سے ڈر تاہے؟

حضرت سیِّدُ نا ابوسعید خراز عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْوَقَابِ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا شیطان مجھ پر حملہ کر رہاہے، میں نے اسے مارنے کے لئے ایک لاکھی اٹھائی مگر وہ بالکل نہ گھبر ایا۔ کہیں سے آواز آئی: پیر ان چیز وں سے نہیں ڈرتا، پیر دل میں موجو د مَعْرِفَتِ اللّٰہی کے نور سے ڈرتا ہے۔

#### انسان کون ہے؟

حضرت سیّدُنا احمد بن ایوب مُسُوْ کی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا کہ وہ برہنہ چل رہا ہے، میں نے بوچھا: "تمہیں انسانوں سے شرم نہیں آرہی؟" اس نے کہا: "یہ انسان ہیں؟" اللّٰه کی قسم! اگریہ انسان ہوتے تو میں ان سے صبح وشام اس طرح نہ کھیلتا جس طرح نیچ گیندسے کھیلتے ہیں۔ "پھر صوفیائے کرام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا: "میرے نزدیک توانسان یہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے جسم کو بھار کردیا ہے۔ "

### برائيال نيكيول سے زيادہ:

حضرت سیِّدُ نا ابوسعید خر از عَدَیهُ دَحْمَهُ اللهِ الْوَهَابِ فرماتے ہیں: جب میں دمشق میں تھا تو وہاں میں نے ایک خواب دیکھا کہ بے خُودی میں اپناسینہ پیٹ رہا ہوں اور منہ سے آوازیں نکال رہا ہوں، اتنے میں پیارے آقا

محمد مصطفے صَدِّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اپنے دونوں ہاتھ مبارک سِیِّدُ ناابو بکر صدیق اور سیِّدُ نااعمر فاروق دَخِیَاللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے کاندھوں پررکھے ہوئے تشریف لائے اور میرے قریب تھم کر فرمایا: اس شخص کی برائیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔

# لوگوں سے میل جول تم رکھو:

# تنهائی میں عبادت کرنے پر جنتی محل:

حضرت سيِّدُنا قَبِيصِه بن عُقْبه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہيں: ميں نے حضرت سيِّدُناسفيان ثُورى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كُوخُوابِ مِيْن دِيكِ اللهِ عَلَّوْمَ جَلَّ نَهِ آبِ كَ ساتھ كيا معامله كيا؟ آپ نے يہ اشعار يرُّ ھے:

نَظَرُتُ إِلَىٰ مَرِّينٌ كِفَاحًا فَقَالَ لِيُ فَينِيًّا مِضَائِقُ عَنْكَ يَا ابْنَ سَعِيْدٍ

فَقَدُ كُنْتَ قَوَّامًا إِذَا أَظْلَمَ الدُّبِي يِعَبْرَةٍ مُشْتَاقٍ وَقَلْبٍ عَمِيْدٍ

فَكُوْنَكَ فَاخْتَرُ أَيَّ قَصْرٍ أَهَدْتُهُ وَرُكُنِي فَالِّي مِنْكَ غَيْرُ بَعِيْدٍ

توجمه: (١)...ميں بار گاوالهي ميں پيش ہواتواس نے مجھ سے فرمایا: اے ابن سعید! تہميں ميري خوشنو دي مبارك ہو۔

(٢)...جبرات كائناً ثاچھاجاتا تھا تو تم دیدار کے واسطے پُرنم آ تكھوں اور عشق کے بیار دل کے ساتھ كھڑے ہوجاتے تھے۔

(۳)...اب جو جنتی محل تمہیں پیند آئے وہ لے لواور میر ادیدار کرو کہ میں تم سے دور نہیں ہوں۔

# سيِّدُنا الوبكر شبل عَلَيْهِ الرَّحْمَه بر فضل و كرم:

کسی نے حضرت سپیدُنا ابو بکر شبلی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوِی کو ان کے انتقال کے تین دن بعد خواب میں دیکھا تو یو چھا: "الله عَدَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟"فرمایا:"الله عَدَّوَجَلَّ نے میر اتفصیلی حساب لینا شروع کیا

(پير)ش: محلس المدينة العلميه (وتوت اسلام) •••••••

یہاں تک کہ میں مایوس ہو گیا، جب اس نے میری مایوسی دیکھی تو مجھے اپنے فضل و کرم کی چادر میں چھپالیا۔" قبیلہ بنو عامر کے ایک مجذوب بزرگ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو یو چھا:"اللّٰه عَدَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟"انہوں نے جواب دیا:"اللّٰه عَدَّوَجَلَّ نے مجھے بخش دیا اور مجھے محبت کرنے والوں کے سامنے بطور دلیل پیش کیا۔"

## دن میں دو مرتبه دیدارالهی:

حضرت سيِّدُناسفيان تورى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كُو كسى فِي خُواب مين و يَه كر بوچها: "الله عَوْدَ عَلَّ فِي آپ كسى حضرت سيِّدُنا عمامله فرمايا؟ "جواب ويا: "الله عَدَّدَ عَلَّ فِي مُجه پر رحم كيا ہے۔ "ووباره پوچها: "حضرت سيِّدُنا عبدالله بن مبارك رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كاكيا حال ہے؟ "فرمايا: "ان كا شار ان لوگوں ميں ہے جو دن ميں دومر تبد ديدار اللي سے فيض ياب ہوتے ہيں۔ "

### حياب مين شخني:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ کو کسی نے خواب میں دیکھاتو پوچھا:"الله عَذَوَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟"فرمایا:"فرشتوں نے میر احساب سخت چھان بین کرکے لیا پھر مجھ پر احسان کیااور چھوڑ دیا۔" س**یّدُنا امام مالک** عَلَیْهِ الدَّحْمَهُ کی بخش :

حضرت سیّدُنا امام مالک عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْخَالِق كُو كُسى نے خواب میں دیکھا توبوچھا: اللّه عَذَوَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ كيا معاملہ كيا؟ فرمايا: ميرى بخشش اسى كلمہ كے سبب ہوئى ہے جو امير المؤمنين حضرت سیّدُنا عثمان بن عَفْقان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

# سيِّدُنا حسن بصرى عَلَيْدِ الرَّحْمَد كى بار كاو اللهى ميس حاضرى:

منقول ہے کہ جس رات حضرت سیّدُ ناحسن بھر یءَمَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَال ہواکسی نے خواب دیکھا کہ آسان کے دروازے گھل چکے ہیں اور کوئی کہہ رہاہے: سن لو! حضرت حسن بھریءَمَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَدِی کی بارگاہِ

ور المحربيش ش : مجلس المدينة العلميه (ووت اللام)) •••••• (مجلس المدينة العلميه (ووت اللام)) •••••

الہی میں حاضری اس شان سے ہوئی ہے کہ ان کار بّ عَذَّوَ جَلَّ ان سے راضی ہے۔

# غير ضر ورى بات بھى بەلكھنا:

جادِظ معتزلی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا: الله عَدَّوَ جَلَّ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں یہ شعر پڑھا:

وَلا تَكُثُب بِغَطِّكَ غَيْرً شَيْعٍ يَسُمُّكَ فِي الْقِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ تَوَاهُ وَلا تَكُثُب بِغَطِّكَ غَيْرً شَيْعٍ عَلَا مَنْ الْقِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ وَلِي مَنْ اللهِ عَلَى اللّ

## شیطان کی باتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں:

حضرت سیّدُنا جنید بغدادی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی نے خواب میں شیطان کو بَر بہنہ دیکھاتو بو چھا: تجھے انسانوں سے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا: یہ بھی کوئی انسان ہیں! انسان تو "مسجدِ شونیزیہ" میں ہیں جنہوں نے مجھے بہار کر کے کمزور کر دیاہے اور میرا کلیجا جلا کر رکھ دیاہے۔ سیّدُنا جنید بغدادی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں کہ میں نمیند سے جاگا اور صبح سویرے ہی "مسجدِ شونیزیہ" بہنچ گیا، وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے سر اپنے گھٹنوں پر رکھے یاد اللی میں مصروف تھے، مجھے دیکھاتو کہنے لگہ: اے جنید! شیطان خبیث کی باتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیس۔

## قرُبَت کے بعد دوری مناسب نہیں:

منقول ہے کہ حضرت سیّدِناابو قاسم نصر آباذی علیّهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی کا انتقال مکہ مکر مہ میں ہواتھا، کسی نے خواب میں دیکھاتو پوچھا: الله عنَّرَ عَلَیْ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میر المُعامَلہ نہایت ہلکا بھلکارہا، مجھ سے پوچھا گیا: اے ابو قاسم! کیا قریب کرنے کے بعد دور کرنامناسب ہے؟ میں نے عرض کی: اے عظمت والی ذات! یہ تیری شان کے لائق نہیں۔ چنانچہ جو نہی مجھے قبر میں رکھا گیا میں بارگاہِ الہی میں پہنچ گیا۔

### دنيا كو تين طلاق:

حضرت سیّدُناعتبهٔ الغلام دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیه نے خواب میں ایک خوب صورت حور دیکھی جو کہہ رہی تھی:

اے عتبہ! میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوں، کوئی ایساکام نہ کرنا جو میرے اور تمہارے در میان رُکاوٹ ہے۔ آپ

ایسی ایسی تعلق المعامی المحدید العلمی العامی المحدید (وقوت اسلامی) معمود میں میں المحدید العلمی المحدید المحدید العلمی المحدید المحدد ال

نے فرمایا: ''میں دنیا کو تین طلاقیں دے چکاہوں اب رجوع کی کوئی صورت نہیں حتّٰی کہ تم سے ملا قات کرلوں۔'' بریں پر میں میں میں ا

#### گناه گار کاجنازه:

منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا ایوب سختیانی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْعَنِی نے ایک گناہ گار کا جنازہ دیکھا تو اینے گھر میں آگئے تا کہ اس کی نماز نہ پڑھنی پڑے، بعد میں کسی نے اسی گناہ گار کوخواب میں دیکھا تو پوچھا: الله عَذَّوَ جَلَّ نے مجھے بخش دیا ہے اور حضرت ایوب سختیانی کو جاکر مجھے بخش دیا ہے اور حضرت ایوب سختیانی کو جاکر ربّ تعالیٰ کا یہ فرمان سنانا:

قُلُلَّوْ اَنْتُمْ تَمُلِكُونَ خَزَ آبِنَ مَحْمَةِ مَ لِّيَ إِذًا لَا مُسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ

رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے توانہیں بھی روک رکھتے

ترجیه کنز الابیان: تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی

(پ10، بنی اسر آئیل: ۱۰۰)

اس ڈرسے کہ خرچ نہ ہو جائیں۔

# سيِّدُناداوَد طائى عَلَيْهِ الرَّحْمَه كے لئے جنت آراسة كى گئى:

و المالي على المحينة العلميه (وثوت الله على المحينة العلميه (وثوت الله ي

ایک بزرگ رَخمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: جس رات حضرت سیّدُ ناداؤد طائی رَخمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کا انتقال ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ نور چھایا ہواہے اور فرشتوں کی آمد ورفت جاری ہے، میں نے پوچھا: آج کوئی رات ہے؟ تو فرشتوں نے کہا: آج رات داؤد طائی کا انتقال ہواہے اور ان کی روح کے استقبال کے لئے جنت کو آراستہ کیا جارہا ہے۔

# شرعی مسائل بتانے پر بخش:

حضرت سیّدُنا ابو سعید شَحَّام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے سیّدُنا سہل صَعلو کی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ کو خواب میں دیکھاتو پکارا: "اے شیخ۔" انہوں نے فرمایا: "مجھے شیخ مت کہو۔" میں نے عرض کی: "میں نے آپ کی شان وشوکت دیکھ رکھی ہے اس وجہ سے شیخ کہا ہے۔" فرمایا: "مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔" میں نے کھر عرض کی: "الله عَذَو مَلَ نَے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟" فرمایا: "میں لوگوں کے مسائل حل کیا کرتا تھا الله عَذَو مَلَ نے آپ سے میری بخشش فرمادی۔"

#### مزار پر حاضر ی دینا:

حضرت سيّدُ ناابو بكر رشيدى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ النِّيل فرمات بين بين في حضرت سيّدُ نا محمد طوسى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَدِي كو خواب میں دیکھانوانہوں نے میرے ذریعے حضرت سیدنا ابوسعید صفار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْعَقَادے نام ایک شعر مجھوایا: وَكُنَّا عَلَى أَنْ لِآخُولَ عَنِ الْهَوَايِ فَقَلْ وَحَيَاةِ الْحُبِّ عُلَتُمْ وَمَا عُلْمًا قرجمه: بهم تواسي يرقائم بين كه محبت كادَم بهرين اور محبوب كى زندگى سے نه تكلين، حيلے بهانے تم كررہے ہوند كه بم حضرت سیّدُنا ابو بكر رشیدی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انولی فرماتے ہیں كه میں نیند سے بیدار ہوااور حضرت سیّدُنا ابوسعيد صَفَّار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَّاد تك بيغام بينجايا جس سن كر آپ نے فرمايا: ميں ہر جمعہ حضرت سيّدُنا محد طوسى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي كِي مِز اربِير حاضري ديتا ہوں مگراس جمعہ حاضر نہ ہو سكا تھا۔

# سيدُناسفيان تورى عَلَيْهِ الرَّعْمَه كَل قَضيلت:

حضرت سيّدُنا محربن راشد ومشقى عَليْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين بين في حضرت سيّدُنا عبدالله بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كو ان كے انتقال كے بعد خواب ميں ويكھاتويو چھا: كيا آپ كا انتقال نہيں ہوا؟ فرمايا: کیوں نہیں بالکل ہواہے۔ میں نے یو چھا: الله عَدَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میری اس طرح مغفرت ہوئی کہ ہر گناہ اس میں حُجیب گیا۔ میں نے پھر بو چھا: حضرت سیّدُناسفیان تُوری عَنیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی كا معاملہ کیسارہا؟ فرمایا: ان کی کیابات ہے، ان کاشار ان لو گوں میں ہے جن کے متعلق فرمان الہی ہے:

الَّذِينَ أَنْعَدَ اللَّهُ عَكَيْهِمْ صِنَ النَّبِيِّنَ وَ ترجمهٔ كنزالايبان: جن يرالله فض كيايعن انبياء اور صدیق اور شهید اور نیک لوگ اوریه کیابی اچھے ساتھی ہیں۔

الصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَ لَا الْحُوالصُّلِحِيْنَ وَ حَسُنَ أُولَيِكَ مَ فِيْقًا ﴿ (بِ٥، النسَّاء: ٢٩)

# سيّدُنا امام شافعي عَلَيْهِ الرَّحْدَه بر إنعام وإكرام:

حضرت سيّدُ ناريج بن سليمان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَنّان فرمات بين في حضرت سيّدُ نا امام شافعي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انگانی کے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: اے ابوعبدالله الله عَدَّدَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا

( يَيْنَ شَ : **محلس المدينة العلميه** ( وعوت اسلامي ) <del>) • • • • • • •</del>

معاملہ کیا؟ فرمایا: الله عَدَّوَ جَلَّ نے مجھے سونے کی کرسی پر بٹھایااور پھر مجھ پر قیمتی موتی نچھاور فرمائے۔

# سيِّدُنا حسن بصرى عَلَيْهِ الرَّحْيَه كَي قضيلت:

جس رات حضرت سیِّدُنا حسن بھریءَکییُهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی کا انتقال ہواتو آپ کے ایک ہم نشین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ آیتِ مبار کہ تلاوت کر رہاہے:

اِنَّاللَّهَ اَصْطَفَى الدَّمَ وَنُوْحًا وَالرَابِرُهِيمَ وَترجمة كنزالايبان: بِ شَك الله في إِن ليا آدم اور نوح الراقيم كي آل اور عمران كي آل كوسارے جہان سے۔ اور ابراہيم كي آل اور عمران كي آل كوسارے جہان سے۔

اور کہہ رہاہے: الله عَنْوَجَلَّ فِي حسن بصرى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كو ان كے زمانے كے لوگوں پر متازكر دياہے۔

#### اميد كادامن نه چھوڑو:

حضرت سیّدُنا ابویعقوب و قیقی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ البَوْلِ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں ایک لمجے قد اور گندی ر معلوم ہوا کہ یہ حضرت سیّدُنا اویس ر نگت والی شخصیت و کیمی کہ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت سیّدُنا اویس قرنی علیّهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِی ہیں، میں ان کے قریب آیا اور عرض کی: مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِی میں ان کے قریب آیا اور عرض کی: میں ہدایت کاطلب گار ہوں، آپ میری را ہنمائی فرمایے الله عوّدَ عَلَیْ الله عوّدَ عَلَیْ عَلَیْهِ رَحْمَت کو تلاش کی وقت اپنے ربّعوں نے میری جانب توجہ کی اور فرمایا: محبت اللهی کے وقت اپنے ربّعوّد عَلی اور فرمایا: محبت اللهی کے وقت اپنے ربّعوّد عَلی امید کا کی رحمت کو تلاش کر و اور اس کی نافرمانی کے وقت اس کی ناراضی سے ڈرو اور دونوں حالتوں میں امید کا دامن نہ چھوڑو۔ پھر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔

### خونِ خداکے سبب نگلنے والے آنسو:

حضرت سیّدُنا ابو بکر بن ابو مریم رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتِ بين: مين نے خواب مين حضرت سیّدُنا ورقاء بن بشر رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كو ديكھا توبوچھا: "آپ كے ساتھ كيسا معاملہ كيا گيا؟" فرمايا:"بڑى كوشش كے بعد كامياني ملى ہے۔"مين نے بوچھا:"كس عمل كو آپ نے افضل پايا؟"فرمايا:"خوفِ خداكے سببرونا۔" جو بير كى بعد

### ثواب كى الهميت:

حضرت سیِّدُنا یزید بن نَعَامَه دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه فرماتے ہیں: طاعون کی وَبا پھوٹنے کی وجہ سے ایک لڑکی کا محص<del>اف و بی</del>ش ش: مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی) معمود معرف (665) معمود المحاسم انقال ہو گیا، اس کے والد نے اسے خواب میں دیکھا تو کہا: "بیٹی! مجھے آخرت کے بارے میں کچھ بتاؤ۔"اس نے کہا:" ابّا جان! ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں ہم اسے جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے جبکہ آپ عمل کر سکتے ہیں مشکل کو پہچانتے نہیں ہیں، اللّٰه عَدَّوَ جَنَّ کی قسم! دور کعتوں یا ایک دومر شبہ تسبیح پڑھنے کا ثواب میرے نامَدُاعمال میں ہویہ بات مجھے دنیا اور اس کے تمام سازوسامان سے زیادہ محبوب ہے۔"

# سيِّدُناعُتْبَةُ الْغُلَامِعَلَيْهِ الرَّعْمَه في مغفرت كاسبب:

# سيِّدُنا على بن عاصم عَلَيْهِ الرَّحْمَه كامقام ومرتبه:

حضرت سیّدُناموسی بن حماد عَدَیه رَحْمَةُ اللهِ الْجَوَاد فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُناسفیان توری عَدَیه وَحْمَةُ اللهِ انقوی کو جنت میں دیکھا کہ ایک باغ سے دوسرے باغ اورایک درخت سے دوسرے درخت کی جانب الله انقوی کو جنت میں دیکھا کہ ایک باغ سے دوسرے باغ اورایک درخت سے دوسرے درخت کی جانب الله الله علی میں نے پوچھا: "اے ابو عبدالله!اس مرتبہ تک کیسے پہنچ ؟" فرمایا: "انتہائی تقولی کی وجہ سے۔" میں نے پھر پوچھا: "حضرت سیّدُنا علی بن عاصم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه کا کیا مقام ہے؟" فرمایا: "وہ تو ستاروں کی طرح انتہائی بلندی پر ہی دیکھے جاسکتے ہیں۔"

(پيْرُكُش: مجلس المدينة العلميه (وقوت اسلامي

#### نقصان كاجائزه مذليني كانقصان:

ایک تابعی بزرگ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه خواب میں سرکارِ مدینه صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے دیدار سے مشرف ہوئے توعرض گزار ہوئے:یار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم المجھے کچھ نصیحت فرمایئے۔ ارشاد فرمایا:جو نقصان کا جائزہ نہیں لیتاوہ نقصان میں رہتا ہے اور جو نقصان میں ہواس کے لئے مر جانا ہی بہتر ہے۔

# مشکل میں آسانی کی دعا:

حضرت سیّدُنااهام شافعی عَدَیدِ رَحَهُ اللهِ الْحَالَ عَبِی الله عَرْدَ اللهِ مَشْكُل آپرُی تھی جس کی وجہ سے میں کافی تکلیف اور رخی و غم میں مبتلا تھا، میری اس حالت کوالله عَوْدَ جَرَابی جانتا تھا، گزشتہ رات کو وجہ سے میں کافی تکلیف اور رخی و غم میں مبتلا تھا، میری اس حالت کوالله عَوْدَ جَرَابی جانتا تھا، گزشتہ رات کوئی میرے خواب میں آیا اور کہا: اے محمہ بن اور یس! بیہ پڑھو: "اَللّٰهُ مَّا اِنِّلاَ اَمْلِکُ لِنَّفُو اَلْاَ اَعْلَیْتَنِیْ وَلاَ اللّٰهِ عَلَیْتَنِیْ وَلاَ اللّٰهُ مَّا وَیْلاَ اَمْلِکُ لِنَفُعُ اَنْ الْحُدَالِا اَعْلَیْتَنِیْ وَلاَ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا وَقَعْلَیْ اِللّٰهُ مَا وَلِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا وَقَعْلِی اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ وَلَّا الْحَدِي اللّٰهُ وَلَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْعَمَلِ وَالْعَمَلِ وَالْعَمَلُ وَلَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰ

یہ تو ظاہر ہونے والے چندایک واقعات ہیں جن سے مُر دوں کے حالات معلوم ہونے کے ساتھ ان نیک اعمال کا بھی علم ہواجو بار گاہِ الٰہی میں کسی مقام و مرتبہ تک پہنچادیتے ہیں، اب ہم صور پھونکے جانے سے لے کر جنت یادوزخ میں جانے تک مردے کو پیش آنے والے حالات ذکر کریں گے۔ ہر معاملے میں اللّٰه عَدْدَ جَلَّ کا شکر ہے جیسا کہ شکر گزار بندوں نے اس کا شکر اداکیا۔

يُّسُ شَ: **مجلس المدينة العلميه** (وقوت اسلامی) \*\*\*\*\*\*\* (667

### صوریھونکنے سے جنتیادوزخ میں داخلےتککابیان

اس حصہ میں ان خطرناک اور لَرزہ خیز واقعات کا بیان ہے جو صور پھو نکنے کے وقت سے جنت یا دوزخ میں داخل ہونے تک مر دے کو پیش آتے ہیں،اس حصہ میں چودہ باب ہیں:(۱)...صور پھو نکنے کے بارے میں ہے (۲)...میدان حشر اوراہل محشر کے بارے میں ہے (۳)...اہل محشر کے نسینے کے بارے میں ہے (م) ... قیامت کے طویل ترین دن کے بارے میں ہے (۵) ... قیامت کے دن کی وضاحت ،اس کی مشکلات اوراس کے مختلف ناموں کے بارے میں ہے (۲)... گناہوں کی بوجھ پچھ کے بارے میں ہے (۷)...میز ان کی وضاحت کے بارے میں ہے (٨) و نیامیں جھگڑنے والوں کے فیصلے اوران کے حقوق کی والی کے بارے میں ہے(۹)... بل صراط کے بارے میں ہے(۱۰)... شفاعت کے بارے میں ہے(۱۱)... حوض کو ٹر کے بارے میں ہے (۱۲) یہ جہنم کی ہولنا کیوں، سزاؤں اور اس کے سانب بچھوؤں کے بارے میں ہے (۱۳) ... جنت کی تعد اداوراس کی نعمتوں کے بارے میں ہے جس میں جنت کے دروازوں، محلات، در خت اور نہروں کے ساتھ ساتھ جنتیوں کے لباس، بچھونے، تخت و تاج اوران کے مختلف قشم کے کھانوں کی وضاحت ہے نیز حور وغِلمان اورسب سے بڑی نعمت دیدار الہی کابیان ہے(۱۴)...رحمتِ الہی کی وسعت کے بارے میں ہے۔

اِنْ شَاءَ الله عَدَّوَ جَلَّ اس كے ساتھ ہى يہ كتاب ختم ہوجائے گی۔

#### صوریھونکے جانے کابیان ماب نمبر 1:

آپ بیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مر دے پر کس قدر نزع کی سختیاں اور برے خاتمے کاخوف طاری ہو تاہے پھر اسے قبر کا اندھیر ا، کیڑے مکوڑے، منکر و نکیر کی حبھڑ ک اور ان کے سوالات کی تکالیف بر داشت کرنی پڑتی ہیں اور اگر اس پر غضب ہو گیا تو عذاب قبر اور اس کی ہولنا کیوں کو سہنا پڑتاہے مگر ان سب سے بڑھ کر خطرناک باتیں جو اسے پیش آئیں گی وہ یہ ہیں: صور پھونکنا،حشر کے دن اٹھنا،بار گاہِ الہٰی میں حاضری اور ہر چھوٹی بڑی بات کے متعلق پوچھ گیچھ ہونا،اعمال کاوزن کروانے کے لئے میزان پر کھڑاہونا،پل صراط کی 

باریکی اور تیزی کے باوجود اس پر سے گزرنااور پھر فیصلے کے وقت اقطار کی تکلیف جھیلنا کہ خوش بختی جھے میں آتی ہے یابد بختی۔ یہ وہ ہیبت ناک اور خوفناک معاملات ہیں جن کی پہلے تو پیچپان کرواور ان پر سیچ اور صدقِ دل سے ایمان لاؤ پھر ان میں خوب غورو فکر کروتا کہ تم دل وجان سے ان کی تیاری میں لگ جاؤ۔

## آخرت پر کمزور ایمان کی علامت:

اکثرلوگ آخرت پرنہ توول کی گہر ائیوں سے ایمان لاپاتے ہیں اور نہ اپنے ساہ دلوں میں اس کی جگہ بنا پاتے ہیں، اس کی علامت ہے کہ یہ لوگ موسم گرماو سر مامیں گرمی و سر دی سے بچنے کی خوب کوششیں اور تیاری کرتے ہیں مگر جہنم کی گرمی و سر دی سے بچنے میں سستی کا شکار رہتے ہیں حالا نکہ جہنم میں مشکلات اور سختیاں ہی سختیاں ہیں اوراگر ان لوگوں سے آخرت کے متعلق پوچھاجائے توزبان سے اقرار کریں گے مگر دل پھر بھی غافل رہیں گے۔ اسے اس مثال سے سمجھو کہ تم کسی کو بتاؤ کہ تمہارا کھاناز ہر آلود ہو چکا ہے اس کے جواب میں وہ شخص رہیں گے۔ اسے اس مثال سے سمجھو کہ تم کسی کو بتاؤ کہ تمہارا کھاناز ہر آلود ہو چکا ہے اس کے جواب میں وہ گھانے کی جانب ہاتھ بڑھائے تو بقیناً ایسا شخص زبان سے اقرار کرنے والا مگر سے جھٹلانے والا ہے اور عملی طور پر جھٹلاناز بانی جھٹلانے سے زیادہ برا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے کہ رسولُ الله صَلَّى الله نَعَالُ الله عَلَیْ وَاللہ عَلَیْ الله عَلَا عَلَیْ وَمَا تا ہے: بندہ میر سے بارے میں برا کہتا ہے حالانکہ اسے یہ بھی نہیں چاہئے تھا، اس کا برا قول یہ ہے کہ وہ کہ: رب جھے پہلے کی طرح دوبارہ نہ بناسے گا۔ (۱)

# ایمان کی کمزوری باطن کی خرابی ہے:

روز قیامت مُر دول کے اٹھنے پریقین و تصدیق کی کمزوری کی وجہ بیہ ہے کہ اس عالم میں لوگ ان اُمور کی مثالوں کو بہت کم سیجھتے ہیں، اگر انسان نے پیدائش کے معاملات نہ ویکھے ہوتے اور اس سے یوں کہاجا تا کہ ایک کاریگر گندے نطفے سے آدمی کی طرح عقلمند ، کام کرنے اور باتیں کرنے والا آدمی بنا تاہے تو یقیناً اس کا ول بیاب ماننے میں شدید فتم کی نفرت محسوس کر تا۔ اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا:

<sup>• ...</sup> بخارى، كتاب الادب، باب مأجاء في قول الله: وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيدة، ٢/ ٣٧٥، حديث: ٣١٩٣

.. ﴿1﴾

ٱۅؘڮؠؙؽۯٳڵٳ۬ڹڛٵڽؙٲڂۜٲڨ۬ڶۿؙڡؚڽ تُڟڣٙڐؚڣٳۮٳۿۅٙ ڂؘڝؽؠؙٞۿؖؠؚؽڽٛ۞ڔڛ٣٠ۥڛٙ:٤٤)

...∳2≽

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يُتُوكَسُدًى ﴿ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِي يُنُهُ لَى ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَو الْأُنْثَى ﴿ نِهِ ٢٠ القيامة: ٢٣ تا٣٩)

ترجید کنزالایدان: اور کیا آومی نے نہ ویکھا کہ ہم نے اسے یانی کی بوند سے بنایا جبجی وہ صر یکے جھگڑ الوہے۔

ترجہ کنزالایہ ان بکیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیاجائے گاکیاوہ ایک بوند نہ تھااس منی کا کہ گرائی جائے پھر خون کی بھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا تو اس سے دوجوڑے بنائے مر داور عورت۔

### آخرت پرایمان مضبوط کرنے کاطریقہ:

انسان کی پیدائش اور جسمانی حصول کی الگ الگ بناوٹ میں اگرچہ بے شار عجائبات ہیں گر دوبارہ پیدا کرنے اوراٹھائے جانے کا عمل ان عجائبات میں مزید اضافہ ہی کر تاہے توجو شخص ان عجائبات میں غور و فکر کرے گاوہ کس طرح الله عَدَّوَجُلُّ کی قدرتِ کا ملہ اور حکمتِ بالغِه کا انکار کرے گا؟ لہذا اگر تمہاراا بمان کمزور ہے تو پہلی مرتبہ کی پیدائش میں غور و فکر کے ذریعے اسے مضبوط کر و کیونکہ دوسری مرتبہ کی پیدائش اسی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے اور اگر تمہاراا بمان اس پر پہلے ہی مضبوط ہے تواپنے دل کو قیامت کے ہوش اُڑاد بنے والے مناظر اور خطرات سے آگاہ کر واور اس میں غور و فکر کرتے رہوتا کہ تم اپنے دل سے سکھ چین ختم کر دواور بار گاہ الہی میں پیش ہونے کے لئے خوب تیار ہوجاؤ۔

## صور پھونگنے کی شدت:

سب سے پہلے اس آواز کے بارے میں غورو فکر کروجو مُر دول کے کانوں سے طکرائے گی لینی صور پھو نکنے کی شدت جوایک زبر دست چِنگھاڑ ہو گی جس سے قبریں پھٹ جائیں گی اور مُر دے یکا یک باہر نکل آئیں گے، اب تم اپنے بارے میں تصور کرو کہ میں قبر سے نکل چکاہوں، چبرے کارنگ بدلا ہواہے اور سر سے پاؤں تک میر اپورابدن قبر کی مٹی سے آلودہ ہو گیاہے اور چیخ کی شدت کی وجہ سے حیران وپریشان ہو کر سے پاؤں تک میر اپورابدن قبر کی مٹی سے آلودہ ہو گیاہے اور چیخ کی شدت کی وجہ سے حیران وپریشان ہو کر سے سے پاؤں تک میر اپورابدن قبر کی مٹی سے آلودہ ہو گیاہے اور چیخ کی شدت کی وجہ سے حیران وپریشان ہو کر سے سے پاؤں تک میں ایک میں المحدینة العلمیہ (ووت اسلامی)

آواز کی جانب مسلسل دیچه رہاہوں اور مخلوق یکدم باہر نکل آئی ہے جو کہ ایک لمبے عرصے سے قبر کی مشکلات میں گر فقار تھی نیز جس رنج و غم میں مبتلا تھی اور جس انجام کاشدت سے انتظار کرر ہی تھی اب ڈروخوف نے اس میں اضافہ کر کے اسے مزید پریشان کردیاہے۔

<del>=</del>(پيْرُ)ش: **محلس المدينة العلميه**(دوّتاسلام))<del>\*\*\*\*\*\*•(</del> 671

# صور کے متعلق تین فرامین باری تعالی:

...﴿1﴾

وَنُفِحَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ الْاَئْمِ فِي الصَّاعَ اللهُ اللهُ مَنْ فَفِحَ فِيهِ فِي اُخُرِى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَتَنْظُرُونَ ۞

(پ،۲۲۰ الزمر: ۲۸)

...﴿2﴾

ڣَاذَانُقِمَ فِى النَّاقُوْسِ أَى فَلْ لِكَ يَوْمَ بِإِيَّوْمٌ عَسِيْرٌ أَنْ عَلَى الْكُفِرِيْنَ غَيْرُيَسِيْرٍ ۞

(پ،۲۹، المدتر : ۸ تا۱۰)

...∳3﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَالُوعُكُ إِنَّ كُنْتُمُ طُوقِينَ ۞ مَايَنُظُرُونَ مَتَى هَذَالُوعُكُ إِنَّ كُنْتُمُ طُوقِينَ ۞ مَايَنُظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَا خُذُهُمُ مَا يَخِصِّبُونَ ۞ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ اللَّهُونِ إِلَى اللَّهُ مِنَ الصَّوْلِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْ

ترجیه کنز الایبان: اور صور پھونکا جائے گا تو ہے ہوش ہوجائیں گے جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر جے الله چاہے پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا جبی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوگے۔

ترجیه کنزالایمان: پیر جب صور پھو نکاجائے گاتووہ دن کرا (سخت)دن ہے کا فروں پر آسان نہیں۔

ترجمه کنزالایمان: اور کہتے ہیں کب آئے گایہ وعدہ اگرتم سچے ہوراہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انھیں آلے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں بھنے ہوں گے تونہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھریلٹ کر جائیں گے اور پھو نکا جائے گاصور جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگاویا یہ ہے وہ جس کار حمٰن نے وعدہ دیا تھااور رسولوں نے حق

مَاوَعَدَالرَّحُلنُ وَصَدَقَ الْبُرُسَلُونَ @

فرمایا۔

(پ۲۳،یلس:۴۸تأ۵۲)

اگر مردے کو صرف اسی ہیبت ناک آواز کاسامنا کر ناہو تا تو بھی آخرت کی تیاری کے لئے یہی آواز کا فی تھی کیونکہ یہ ایک ایسی آوازاور چیخ ہوگی جس سے تمام زمین وآسان والے بے ہوش ہوجائیں گے یعنی مرجائیں گے سوائے چند فرشتوں کے جنہیں الله عَزَّدَ جَلَّ زندہ رکھے گا۔ اسی وجہ سے نبی آکرم، نورِ مجسم صَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى ارشاد فرمایا: میں کیسے خوش رہوں کہ صُور پھو تکنے والا فرشتہ بگل منہ میں لے چکا ہے، ایسی سے نوش رہوں کہ صُور پھو تکنے والا فرشتہ بگل منہ میں لے چکا ہے، ایسی سرکو جھکا چکا ہے اور کان لگا کر اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے حکم ہو اور وہ صور پھو تکے۔ (۱)

#### صُور کیاہے؟

حضرت سیّدُنا مُقا بِّل عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَانِ فرمات بین: صور ایک سینگ ہے اور حضرت سیّدُنا اسر اقیل عَلَیْهِ السَّدَم بگل بجانے والے کی طرح اپنامنہ اس پر رکھے ہوئے ہیں، اس سینگ کے سِرے کی گولائی زمین وآسان کی چوڑائی کے برابر ہے ان کی تگاہیں عرش پر جمی ہوئی ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب حکم ملے اور وہ پہلا صور پھو تکییں اور جب پہلا صور پھو تکییں گے توزمین وآسان کی ہر مخلوق بے ہوش ہوجائے گی یعنی شدید گھبر اہٹ کی وجہ سے ہر جاند ار مَر جائے گا۔

## صور پھو نکے جانے کے بعد کون زندہ رہے گا؟

صور بھونکے جانے کے بعد الله عَوْدَ جَلَّ کے حَکم سے حضرت جرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل الموت عَلَیْهِ اور حضرت عزرائیل عَنیهِ السَّلاه زنده رہیں گے پھر الله عَوْدَ جَلَّ کے حَکم سے حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت عَلیْهِ السَّلاه می الله الله وقد عَلَیْهِ السَّلاه می اور پھر سیّدِنا اسرافیل السَّلاه می اور پھر سیّدِنا اسرافیل السَّلاه می اور پھر سیّدِنا اسرافیل عَلیْهِ السَّلاه کی اس کے بعد الله عَوْدَ جَلَّ سیّدُنا عزرائیل عَلیْهِ السَّلاء کو مرنے کا حَکم فرمائے گا تووہ بھی مر جائیں گئیہ السَّلاء کی اس کے بعد الله عَوْدَ جَلَّ سیّدُنا اسرافیل عَلیْهِ السَّلاء کو رنہ کی پھر الله عَوْدَ جَلَّ سیّدُنا اسرافیل عَلیْهِ السَّلاء کو زندہ کرکے دوبارہ صور پھونکنے کا حکم ارشاد فرمائے گا جسے قرآن مجیدنے یوں بیان فرمایا ہے:

● ... السنن الكبرى للنسائى، كتأب التفسير، سورة العمران، ٢/ ٣١٧، حديث: ١١٠٨٢

ترجمه کنزالایمان: پھر وه ووبار پھونکا جائے گا جھی وه دیکھتے

ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخُرِى فَإِذَاهُمُ قِيَامٌ يَتَنْظُرُونَ ۞

ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔

(پ۲۲۰،الزمر:۲۸)

یعنی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دیکھ کیں گے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیاہے۔حضور نبی گریم صَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ السَّلَامِ کو بھی مامور کر دیا گیا اب وہ اپنا منہ صور سے لگائے ہوئے ہیں جبکہ ایک قدم آگے رکھا ہوا ہے اور دوسر الیجھے اور اس انتظار میں ہیں کہ کب صور پھونکے جانے کا حکم ہوتا ہے، سنو!اس پھونک سے ڈرتے رہو۔(۱)

### د نیا وی بادشا *هون کاما*ل:

اب تم دوبارہ زندہ کئے جانے پر مخلوق کی ذات ور سوائی اور بے بی کا تصور باند ہو کہ اس کڑک سے کتنے خوف زَدہ ہوں گے اوراس انظار میں ہوں گے کہ ان کے حق میں سعادت مندی کا فیصلہ ہو تاہے یا بہ بختی کا، پھر یہ تصور کرو کہ تم بھی ان کی طرح مایوس اور حیر ان وپریشان ہو بلکہ اگر دنیا میں تبہاراشار مالدار اور خوش حال لوگوں میں ہے تویاد رکھو کہ قیامت کے دن زمین کے بادشاہوں کی حالت تمام مخلوق سے زیادہ خراب وخستہ ہوگی، یہ اس قدر چھوٹے اور حقیر ہوں گے کہ لوگ انہیں چیو نٹی کی طرح پاؤں سے مسل کرر کھ دیں گے، اس وقت جنگلی جانور جنگلوں اور پہاڑوں سے نکل آئیں گے، ان کے سرجھے ہوں گے اور مخلوق میں یوں مل جائیں گے کہ ایک دوسرے سے وحشت دور ہو چکی ہو گی اگرچہ قیامت کے دن ان جانوروں کی کوئی اہمیت مل جائیں گے کہ ایک دوسرے نہ کوئی خطاسر زَد مگر پھر بھی صور پھو تکنے کی ہولناکی اور آواز کی شدت سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور مخلوق سے دور بھاگنے اور بد کنے کابالکل خیال نہ کریں گے۔ فرمانِ باری تعالی ہے: اٹھ کھڑے ہوں گے اور مخلوق سے دور بھاگنے اور بد کنے کابالکل خیال نہ کریں گے۔ فرمانِ باری تعالی ہے: قوا ذَا لُو حُوث شُن حُشِمَاتُ ﴿ وَن بِهُ اور افر مِانی کے باوجود آئیں گے اور بارگاہ الٰہی میں پیشی کی ہیہت سے کا نیت سے کا بیت کے باوجود آئیں گے اور بارگاہ الٰہی میں پیشی کی ہیہت سے کا بیت

پھر مر دود شیطان اپنی سر کشی اور نافر مانی کے باوجود آئیں گے اور بار گاہِ الٰہی میں پیشی کی ہیبت سے کا نیپتے ہوئے سر جھکالیں گے۔اس وفت رہّ تعالیٰ کے اس فرمان کی تصدیق ہو جائے گی:

ترجمه كنز الايمان: توتمهارك رب كى قسم جم انهيس اور

<u></u> فَوَى بِكَ لَنَحُشُّرَ نَّهُمُ وَ الشَّيْطِينَ ثُمَّ

<sup>● ...</sup> كتأب العظمة لابي الشيخ الاصبهاني، بأب صفة اسرافيل، ص ١٣٩٣، حديث: ٣٩٢، مختصرًا

شیطانوں سب کو گھیر لائنس گے اور انھیں دوزخ کے آس

لَنُحْضَ نَّهُمُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا شَ

یاں حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے۔

(پ۲۱،مريم:۲۸)

باب نمبر2:

اب خود ہی غور کر لو کہ وہاں تمہاری اور تمہارے دل کی کیا حالت ہو گی۔

#### ميدان حشراوراهل محشر

اب یہ تصور باند ہو کہ مخلوق کو قبروں سے نکالنے کے بعد کس طرح ننگے پاؤل، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے میدانِ حشر کی جانب لایاجائے گاجس کی زمین روشن اورائیں ہموار ہوگی کہ کہیں سے بھی اونچی نیچی نہ ہوگی، نہ اس پر کوئی ٹیلہ ہو گا کہ انسان اس کے پیچھے حجیب سکے اور نہ ہی کوئی گڑھا ہو گا کہ اس میں اتر کر نظر وں سے نیچ سکے بلکہ یہ توایک ایسا بھیلا ہوامیدان ہے جس کی سطح بالکل بر ابر ہے اور لوگوں کو یہاں گروہ کی صورت میں لایاجائے گا، پاک ہے وہ ذات جوز مین کے گوشے گوشے سے تمام مخلوق کو یہاں جمع کرے گی کے ونکہ پہلے صور کے بعد دوسر اصور بھو نکتے ہی ان کو ہا نکا جانے گا گا یہ دل اسی قابل ہیں کہ اس دن خوب کر میں اور آئے تھیں اسی لائق ہیں کہ اس دن اٹھ نہ سکیں۔

حضور ساقی کوش ، شافع محشر صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نَ ارشاد فرما يا : يُحْشَدُ النَّاسُ عَلَى أَمْضٍ بَيْضَاءَ عَفُرَ آءَ كَقُرُصِ النَّقِيِّ لِيُسَ فِيْهَا مَعْلَمٌ لِآحَدِ يعنى لوگ قيامت كے دن اس سفيد زمين ميں جمع كئے جائيں گے جو ميدے كى روثى كى طرح سے جس ميں كسى كے لئے كوئى آڑنہ ہوگى۔(١)

راوی فرماتے ہیں: "عَفْدَاءَ" کا مطلب بے داغ صاف ستھری زمین ہے اور "التَّقِیّ" وہ آٹاہے جس میں چھلکا اور بھوسی شامل نہ ہو جبکہ "لیُسَ فِیْهَامَعْلَمٌ " کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی الیی آڑنہ ہوگی جو چھپاسکے، نہ کوئی چھوٹی بڑی چیز ہوگی جو نظر کوروک سکے۔

## ميدانِ محشر اوردنيا وي زيين مين فرق:

یہ خیال مَت کرنا کہ حشر کی زمین دنیا کی زمین کی طرح ہو گی، صرف نام ایک ہے برابری کوئی نہیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

• ... بخارى، كتاب الرقاق، بأب يقبض الله الارمض، ٢٥٢ / ٢٥٢، حديث: ٢٥٢١

و المعام المحديث (وعوت المالي) المحديثة العلميه (وعوت المالي) و المحدود و المالي المالي المحدود و المالي المالي

يُوْمَ نُبُنَّ لُالْاَ مُنْ ضُغَيْر الْاَ مُنْ ضَوَ السَّلُوتُ ترجمهٔ كنزالايبان: جس ون برل وى جائ كى زين اس (پ١٠١٠ ابراهيم ٢٨٠)

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عباس دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فرماتے ہیں: عام زمین کے مقابلے میں حشر کی زمین پر کچھ چیزیں زیادہ ہوں گی اور کچھ کم، در خت، پہاڑ، وادیاں ہر چیز غائب ہوگی اسے بازار میں ملنے والی کھالوں کی طرح کھینچ کر بڑا کر دیا جائے گا، زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی کہ نہ کبھی کسی کا خون بہانہ کوئی گناہ ہوا اور آسانوں سے سورج چاندستارے سب غائب ہوں گے۔

#### آسمان کھٹ جائے گا:

اے کمزوروناتواں بندو! ذراتم قیامت کے دن کی ہولناکی اور سختی کا تصور کروکہ جب تمام مخلوق اس زمین پر جمع ہو گی اور سرول پر سے ستار ہے جھڑ چکے ہوں گے جاند وسورج کی روشنی مدہم پڑ چکی ہو گی، زمین جاند سورج کے گُل ہونے کی وجہ سے تاریک ہو گی اسی دوران آسان گھومے گااور پھٹ جائے گا حالا نکہ اس کی سختی اور موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے اور فرشتے اس کے ہر ہر گوشے میں موجو د ہیں، ہائے! آسان سے شخ کی وہ ہولناک آواز جومیرے کانوں سے مکرائے گی،ہائے!اس دن کی وَہشت جس میں آسان اپنی مضبوطی اور سختی کے باوجو دیھٹ جائے گااوراس جاندی کی طرح بہہ جائے گاجو تانیا کے ساتھ پھل کر سرخ زر دی مائل ہو جاتی ہے۔الغرض آسان پھل گئے ہوں گے، پہاڑ ڈھٹی ہوئی ر نگین روئی کی طرح ہوں گے جبکہ لوگ ننگے بدن ، ننگے یاؤں بوں پیدل چل رہے ہوں گے کہ تھیلے ہوئے پینگوں (پروانوں) کی طرح آپس میں میر اکر ائیں گے۔ چنانچہ الله عَدَّوَجُلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِه ارشاد فرمايا: لو گول كوننگ ياؤل، ننگ بدن اور بے ختنه كه الهايا جائے گالسينه كانول كى لَو تك پہنچ كران كى لگام بن جائے گا،يدس كر أمّ المؤمنين حضرت سيّد تُناسَؤوَه دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْهَانے عرض كى: يارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! مائ خرابي! كيا لوگ ايك دوسرے كو ويكسي كے؟ الله عَزَّوَ جَلَّ كَي بِيار ح حبيب، حبيب ملى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَدَّم في الشاد فرمايا: لو كول كواس بات کی پروانه ہو گی ، پھریہ آیتِ مبارکه تلاوت فرمائی:

🚾 پششش: مجلس المدينة العلميه (وعوت اسلامی)

ترجید کنزالایمان: ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر

لِكُلِّ امْرِ كَّمِّنْهُمْ يَوْمَبِدِ شَانٌ يُّغُنِيْهِ ﴿

ہے کہ وہی اسے بس ہے۔(1)

(پ•۳،عبس:۲۳۷

وہ دن کس قدر کھن اور دشوار ہوگا کہ لوگوں کے سِتر کھلے ہوں گے گراس بات سے بے پرواہوں کے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں اوراس طرف توجہ کریں اور بے پرواکیوں نہ ہوں کہ پچھ اپنے پیٹ کے بُل چلیں گے اور پچھ منہ کے بُل ،ان میں طاقت ہی نہ ہوگی کہ دوسروں کی جانب توجہ کریں۔ چنانچہ حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بروزِ قیامت لوگوں کو تین انداز میں جمع کیاجائے گاسوار، پیدل اور منہ کے بُل چلنے والے۔ ایک شخص نے عرض کی بیاد سول الله صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! جمنہ کے بُل کس طرح چلیں گے؟ ارشاد فرمایا: جو ذات انہیں قدموں کے بُل چلا سکتی ہے وہ انہیں منہ کے بل چلانے یر بھی قادر ہے۔ (2)

انسان فطری طور پر ہر اس بات سے انکار کر بیٹھتا ہے جس سے مانوس نہ ہواگر انسان سانپ کو پیٹ کے بل تیزی سے رینگتا ہوانہ دیکھتا تو کہہ بیٹھتا کہ پاؤں کے بغیر چلنا ممکن ہی نہیں اوراگر پاؤں سے چلنانہ دیکھا ہو تا تو اسے بھی ناممکن مانتالبذا قیامت کے جو معاملات د نیاوی معاملات کے خلاف نظر آئیں تم ان کا انکار مت کر دینا کیونکہ جو د نیاوی معاملات تمہاری نظر سے نہیں گزرے اگر تم پر پیش کئے جائیں تو تم ان کا بھی انکار کر بیٹھو گے ، بس تم اپنے دل میں بہ تصور جماؤ کہ میں بر وزِ قیامت نگے بدن، ذلیل ورُسوا، جیر ان و پریشان اس انتظار میں کھڑ اہوں کہ اب میرے بارے میں خوش بختی کا فیصلہ سنایا جاتا ہے یابد بختی کا اور تم اس حالت کو بہت بڑا جانو کیونکہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔

مسندابی داود الطیالسی، ص۳۳۴، حدیث: ۲۵۲۲

<sup>• ...</sup> المعجم الكبير، ٣٨/ ٣٨م حديث: ٩١ ..... المستدرك، كتأب التفسير، تفسير سورة عبس وتولى، ٣/ ٣٥٨، حديث: ٣٩٥٣

<sup>●...</sup>سنن الترمذي، كتأب التفسير، بأب ومن سورة بني اسرائيل، ۵/ ۹۲، حديث: ٣١٥٣، بتقدم وتأخر

#### میدانمحشرمیںپسینےکیکیفیت

لوگوں کے بچوم اور اجتماع کے بارے میں سوچو کہ میدانِ محشر میں ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں کی مخلوق فرضتے، جن، انسان اور شیطان، وحثی جانور، در ندے اور پر ندے سب جمع ہوں گے ان پر سورج چکے گا اور اس کی گرمی و گئی ہو گی اور جس طرح اب اس کا معاملہ بلکا ہے ایسانہیں رہے گا۔ پھر اسے مخلوق کے سروں پر دو کمانوں کی مقدار قریب کر دیاجائے گا اور زمین پر رب العالمین کے عرش کے سائے کے سواکوئی سایہ نہو گا اور اس سے بھی صرف مقربین ہی سایہ حاصل کر سکیں گے لہذا پچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ اور اس سے بھی صرف مقربین ہی سایہ حاصل کر سکیں گے لہذا پچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ بعض سورج کی تھیلتی دھوپ کی گرمی میں ہوں گے، اس کی شدت انہیں جلار ہی ہو گی، اس کی شدید تپش کی وجہ سے ان کا درد و غم بڑھ جائے گا، پھر کثر ہے بہوم اور پاؤں پر پاؤں آنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شدید شر مندگی، بدنامی ورسوائی کا خوف، آسانوں کی گرمی، شرم و حیااور خوف کی میں بیٹی کے وقت ذلت کا سامنا بھی دامن گیر ہو گا، اب سلگتی دھوپ، سانسوں کی گرمی، شرم و حیااور خوف کی میں بیٹی کے وقت ذلت کا سامنا بھی دامن گیر ہو گا، اب سلگتی دھوپ، سانسوں کی گرمی، شرم و حیااور خوف کی اگر گی بارگاہ میں ان کی جو وقعت ہو گی اس کے مطابق یہ پسینہ ان کے جسموں پر چڑھے گا، پچھ کا ان کی ناف تک، بعضوں کا کان کی لو تک اور پچھ توالیے ہوں گے گویا ابھی پسینے میں ڈو ہے۔

گھٹوں تک ، پچھ کا ان کی ناف تک، بعضوں کا کان کی لو تک اور پچھ توالیے ہوں گے گویا ابھی پسینے میں ڈو ہے۔

# میدانِ محشر کے پیپنے پر احادیثثِ مُبارَ کہ:

حضرت سيِّدُنا ابْنِ عُمَرَ دَفِى اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہيں كه شفيع محشر، ساقی كو ثرصَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یَوْمَ یَقُومُ اللّاَسُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ حَتَّی یَعِیْبَ اَحَلُ هُمْ فِیْ رَشُحِمِ إِلَى اَنْصَافِ اُوْنَیْم یعنی جس دن لوگ تمام جہانوں كے یالنے والے کے سامنے كھڑے ہوں گے تو بعض لوگ آ دھے كانوں تك اپنے بينے ميں ڈوب ہوں گے۔ (۱)

حضرت سیّبدُنا ابوہر بر رَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه فرمانے ہیں کہ رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آوم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهِ وَاللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ مَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

(پیش ش: **مجلس المدینة العلمیه** (وقوت اسلامی)

<sup>• ...</sup> بخابري، كتاب التفسير ، سورة ويل للمطففين ، باب: يوم يقوم الناس لرب العالمين ، ٣/ ٣٥٨ حديث: ٩٣٨

کانوں تک پینچ جائے گا۔<sup>(1)</sup>

ایک روایت میں ہے: وہ40سال تک آسانوں کی طرف تکٹکی باندھے کھڑے ہوں گے توسخت تکلیف کے ساتھ لیپنے نے ان کولگام دےر کھی ہو گی۔(2)

حضرت سیّدُناعقبہ بن عامر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں کہ حضور نبی ّ اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سورج زمین کے قریب ہوجائے گا تولوگوں کو پسینہ آئے گا بعض لوگوں کا پسینہ ان کی ایڑیوں تک جنے گا، پچھ کا ان کی منہ کو کمرتک اور بعض کا توان کے منہ تک پنچے گا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ وہ ان کے منہ کو لگام ڈال دے گا اور بعض کو پسینہ ڈھانی لے گا (3) اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ کو سر انور پر رکھا۔

تواے ہے کس! اہل محشر کے پینے اور ان کی سخت تکلیف میں غور کر، ان میں سے کوئی آواز دے رہا ہوگا: اے میرے رہ ! مجھے اس مصیبت اور انتظار سے نجات عطا فرما چاہے جہنم کی طرف لے جا۔ یہ سب تکلیف حساب اور عذاب سے پہلے کی ہیں، بے شک تو بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے اور تجھے معلوم بھی نہیں کہ تیر ایسینہ کہاں تک جائے گا۔ جان لو! جو پسینہ الله عوَّدَ جَلَّ کے راستے یعنی جج، جہاد، روزے اور قیام نیز کسی مومن کی حاجت بوری کرنے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی مشقت اٹھانے میں نہ نکلے تو عقریب قیامت کے دن حیااور خوف کی وجہ سے یہ پسینہ نکلے گا اور اس میں تکلیف زیادہ ہوگی۔

اگر آدمی جہالت اور دھوکے سے محفوظ ہو تو یقیناً جان لے گا کہ عبادات کی مشکلات کو برداشت کرنے میں پیننے کی مشقت آسان ہے اوراس کا وقت بھی قیامت کے دن تکلیف اور انتظار کے پیننے کے مقابلے میں کم ہے کیونکہ وہ بڑاسخت اور لمبادن ہو گا۔

المعجم الكبير، ١٥، ١٤/ ٢٠٣، حديث: ٨٣٨

<sup>• ...</sup> بخارى، كتاب الرقاق، باب قول الله: الايظن اولئك الهيم مبعوثون ... الخ، م/ ٢٥٥، حديث: ٢٥٣٢ مسلم، كتاب الجنة، بأب في صفة يوم القيامة ... الخ، ص١٥٣١، حديث: ٢٨٦٣

<sup>◘...</sup>شرح اصول اعتقاداهل السنة والجماعة للالكائي، ١/ ٢٠٣، حديث: ٨٣٢ ..... المعجم الكبير، ٩/ ٣٦١، حديث: ٩٤٦٣

المسندللامام احمدبن حنبل، حديث عقبة بن عامر، ٢/ ١٣٢، حديث: ١٤٣٣هـ

#### روزقيامتكىطوالت

وہ دن کہ جس میں لوگ کھلی آئکھیں اور پھٹے دل لیے کھڑے ہوں گے، نہ ان سے کلام کیاجائے گا اور نہ ہی ان کے معاملات میں نظر کی جائے گی وہ 300 سال کھڑے رہیں گے اور اس میں ایک لقمہ تک نہیں کھائیں گے ، نہ ہی ایک گھونٹ پانی پئیں گے اور نہ ہی اس دن ان پر ہو اکا جھو نکا چلے گا۔ قر آن مجید میں ارشاد ہو تا ہے:

یو مَر یَقُو مُر النّائش لِرَبِّ الْعَلَمِینَ ہُ اُ ترجہ مَدُ کنز الایبان: جس دن سب لوگ رب العالمین کے ترجہ مُد کنز الایبان: جس دن سب لوگ رب العالمین کے

حضور کھڑ ہے ہوں گے۔

(پ٠٣٠ المطففين: ٢)

باب نمبر 4:

حضرت سیّدُناحسن بھری عَدَیْدِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: اس دن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جب لوگ 50 ہز ار سال کی مقدار اپنے ہیروں پر کھڑے رہیں گے نہ اس دن میں ایک لقمہ کھائیں گے نہ پانی کا کھونٹ پئیں گے یہاں تک کہ جب ان کے گلے پیاس سے کٹ جائیں گے اور بھوک سے ان کے پیٹ جل جائیں گے تو انہیں دوزخ کی طرف پھیر دیا جائے گا، وہ نہایت گرم چشمے کا پانی پئیں گے جس کی گرمی اب پک چکی ہوگی۔ چنانچہ جب ان کی مشقت طاقت سے بڑھ جائے گی تو ایک دو سرے سے کہیں گے کوئی ایسا تلاش کر وجو اپنے مولی عَدِّدَ جب ان کی مشقت طاقت سے بڑھ جائے گی تو ایک دو سرے سے کہیں گے کوئی ایسا تلاش کر وجو اپنے مولی عَدِّدَ جَب ان کی مشقت طاقت سے بڑھ جائے گی تو ایک دو سرے بھی نبی عَدِیْدِ السَّلاَم کی ہوگی ہوگی۔ وہ اس بھی نبی عَدِیْدِ السَّلاَم کی ہوگی ہوگی کے وہ ان کو خود سے دور کرتے ہوئے فرمائیں گے جھے چھوڑ دو! نفسی نفسی! مجھے میرے معاملے نے دو سروں کے معاملے سے بے پرواکر رکھا ہے، الغرض ہر نبی عَدَیْدِ السَّلام الله عَدْوَدَ جَل کا عذر پیش کرتے دوسروں کے معاملے سے بے پرواکر رکھا ہے، الغرض ہر نبی عَدَیْدِ السَّلام الله عَدْوَدَ کِیال کاعذر پیش کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ نہ آج سے بہلے بھی ایسے جلال میں ہوانہ آج کے حال کی مقالے میں ہوئے فرمائیں ہے کہ نہ آج سے بہلے بھی ایسے جلال میں ہوانہ آج کے کا خورمائیں گے کہ نہ آج سے بہلے بھی ایسے جلال میں ہوانہ آج کے کہ نہ آج سے بہلے بھی ایسے جلال میں ہوانہ آج کے کہ نہ آج سے بہلے بھی ایسے جلال میں ہوانہ آج کے کہ نہ آج سے بہلے بھی ایسے جلال میں ہوانہ آج کے دہ ان کے حدیث آج سے بہلے میں کی کہ نہ آج سے بہلے بھی ایسے حلال میں ہوانہ آج کے دہ ان کے حدیث آج سے بہلے بھی ایسے معالے سے بھی خوال میں ہوانہ آج کے دہ ترب سے بھی ان کی کو میں کی کو دورکر کو میں کو دورکر کی میں کو دورکر کے معالے کے دہ ترب کے کہ نہ آج سے بہلے کہی ایسے میال میں ہوانہ آج کی خوال میں کو دورکر کی کو دورکر کی کو دورکر کی جو کی خوال کی دورکر کو دورکر کو دورکر کی کی دورکر کی کو دورکر کی کو دورکر کی کے دورکر کی کو دورکر کے دورکر کی کو دورکر کر کو دورکر کی کو دورکر کی دورکر کی کو دورکر کی کو دورکر کی کو دورکر کی دورکر کی کو دورکر کی کو دورکر کی کر دورکر کی کو دورکر کی کو دورکر کی کو

<sup>1...</sup>المعجم الكبير، ١٣، ١٢/ ٢٦، حديث: ٨٥

بعد کبھی اتنے جلال میں ہو گاحتیٰ کہ ہمارے بیارے نبی حضرت سیِّدُنا محرِ مصطفٰے، احمرِ مجتبیٰ صَلَّى الله تَعَال عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم ہراس شخص کی شفاعت کریں گے جس کی آپ کو اجازت ہو گی۔الله عَدَّوَ جَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ آ فِن لَهُ الرَّحْلَنُ وَ ترجمهٔ كنزالايمان: كسى كى شفاعت كام نه دے كى مُراس كى كَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ آ فِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لہٰذااس دن کی طوالت اوراس میں شدید انتظار کے بارے میں غور و فکر کرو تا کہ تمہاری مخضر سی عمر میں گناہوں سے بازرینے کاوقت تمہارے لئے آسان ہو جائے۔

#### مومن پر قیامت کادن:

جان لو کہ جو شخص خواہشات سے صبر (یعنی بازرہے) کی شدید سختی کوبر داشت کرتے ہوئے دنیا میں موت کا طویل انتظار کرے تواس دن خاص طور پر اس کا انتظار کم ہو جائے گا۔ چنا نچہ جب جناب سَیِّد الْمُرْسَدِیْن، دَحْمَةً لِلْمُعَالِيْن صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم سے اس دن کی طوالت کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدُ مَعْم بِس کے قبضَہُ قدرت میں میری جان ہے! بے شک وہ دن مومن پر وَسَدُ ارشاد فرمایا: "اس ذات کی قسم جس کے قبضَہُ قدرت میں میری جان ہے! بے شک وہ دن مومن پر ضر ور ہلکاہو گایہاں تک کہ اس نے دنیا میں جو ایک فرض نماز اداکی اس سے بھی تھوڑاو فت ہو گا۔ "(۱)

لہذاتم بھی کوشش کرو کہ ان مؤمنین میں سے ہو جاؤ، جب تک تمہاری ایک بھی سانس باقی ہے معاملہ تمہارے سِیُر د اور محنت و کوشش تمہارے ہاتھ میں ہے، پس چھوٹے د نوں میں لمبے د نوں کے لئے عمل کر کے ایسا نفع اٹھاؤ جس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، اپنی عمر بلکہ د نیا کی عمر کو حقیر جانو چاہے سات ہز اسال ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بالفرض اگر تم سات ہز ارسال صبر کروتواس دن سے خلاصی پالو گے جس کی مقد اربیجاس ہز ارسال سبر کروتواس نفع زیادہ ہوگا۔

يْرُ شَ: مجلس المدينة العلميه (وقوت اسلامی) •••••••

شعب الايمان للبيهقى، بأب فى حشر الناس بعدما يبعثون من قبو به هر ، ۱/ ۳۲۳، حديث: ۳۲۱
 المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الى سعيد الحدين ، ۱۵۱/ ۱۵۱، حديث: ۱۱۵۱

### قیامت کے دن،اس کے نام اور اس کی مصیبتوں کی کیفیت

اے کمزور انسان! اس دن کے لئے تیاری کر جس کی فکر بہت بڑی، زمانہ بہت لمبا، حاکم زبر دست اور وقت بہت قریب ہے، جس دن تو دیکھے گا کہ آسان پھٹ گئے، ستارے اس کی دہشت سے بکھر گئے، روشن ستارے حجمڑ گئے، آفات کا نور سمیٹ لیا گیا، پہاڑوں کو ہوا میں چلایا گیا، حاملہ او نٹیاں کھلی پھریں، وحشی جانور جمع ہو گئے، سمندر سلگائے گئے،روحیں بدنوں سے ملنے لگیں، جہنم بھڑ کا یا گیا، جنت یاس لائی گئی، پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے گئے، زمین دراز کر دی گئی اور جس دن تو زمین کو تھر تھر اتے دیکھے گا جبیبااس کا تھر تھر انا تھہر ا ہے اور زمین اپنابو جھ باہر بھینک دے گی اس دن لوگ کئی راہ ہو کراینے رب کی طرف پھریں گے تا کہ اپنا کیا د کھائے جائیں، اس دن زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعۃ چورا کر دیئے جائیں گے تو اس دن ہو پڑے گی ہونے والی (یعنی قیامت) اور آسان بھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہو گا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تمہارے رب کاعرش آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے،اس دن تم سب پیش ہو گے کہ تم میں کوئی چھنے والی جان حیوب نہ سکے گی، جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے، جس دن زمین کانیے گی تھر تھر اکر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر اور وہ ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غیار کے باریک ذریے تھیلے ہوئے، جس دن آدمی ہوں گے جیسے تھیلے بینگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنگی اون، جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپناحمل ڈال دے گی اور تم لو گوں کو دیکھو گے جیسے نشے میں ہیں اور وہ نشہ میں نہ ہوں گے لیکن الله عَذْوَجَلَّ کاعذاب سخت ہے، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوااور آسان اور سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے ایک الله عدَّدَ وَ مَل من جوسب پر غالب ہے، جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیئے جائیں گے توزمین پٹ کر ہمورا کر دی جائے گی کہ تم اس میں نیچا اونجا کچھ نہ دیکھو گے ، جس دن تم پہاڑوں کو دیکھو گے تو خیال كروك كه جم ہوئے ہيں حالاتكه وہ بادل كى چال چلتے ہوں گے، جس دن آسان بچٹ كر گلاب كاسا ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا چمڑ اتواس دن جن وانس میں سے کسی گنہگار کے گناہ کی پوچید نہ ہو گی، جس دن گنہگار کلام کرنے

**حلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی)

سے روک دیا جائے گا اور اس سے جرموں کے متعلق پو چھانہ جائے گا بلکہ پیشانی اور پاؤل سے پکڑا جائے گا، جس دن ہر جان نے جو بھلاکام کیا حاضر پائے گی اور جو براکام کیا امید کرے گی کاش! مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، جس دن ہر جان کو معلوم ہو جائے گاجو ساتھ لائی اور جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا سب حاضر ہوگا، جس دن زبانیں گو نگی ہو جائیں گی اور اعضاء گفتگو کریں گے، جس دن کے ذکر نے حضور نبی گریم مَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کو بوڑھا کر دیا کہ جب حضرت سیّرُنا صدیق اکبر دَخِی الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کو بوڑھا کر دیا کہ جب حضرت سیّرُنا صدیق اکبر دَخِی الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَ وَسَرَى سور تیں واقعی واقع کے بیں۔" ارشاد فرمایا:"شیّکِتُنی هُورُدُ وَ اللهُ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَ وَسَرَى سور تیں واقعی ورشود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔" (۱) اس جیسی دوسری سورتیں واقعی مؤرشلات، عَمَّیَتَسَاءَلُون اور اِذَا الشَّمْسُ کُورِتُ ہیں۔

اے عاجز قاری! تیر اتو تلاوتِ قرآن سے اتناہی حصہ ہے کہ تو اسے منہ میں گمما تا اوراس کے ساتھ اپنی زبان ہلا تا ہے، جو کچھ تو پڑھتا ہے اگر اس میں غور و فکر کر تا تو ضرور اس لا کُق تھا کہ جن باتوں نے جناب سیّے دُ الْدُوْسَلِیْن مَلَّ اللهُ تُعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو بوڑھا کر دیا ان سے تیر اکلیجہ بھٹ جاتا، جب تو صرف زبان کو حرکت دینے پر قناعت کر لے گا تو یقیناً قرآن کے فائدے سے محروم ہوجائے گا، پس قیامت بھی ان ہی باتوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، الله عَوَّوَ جَلَّ نے اس کی بعض و جشتوں اور اکثر ناموں کو ذکر فرمایا ہے تاکہ زیادہ ناموں سے زیادہ معانی پر واقفیت ہوجائے، زیادہ نام ذکر کرنے سے مقصود اس کے ناموں اور القابات کو دہر انا نہیں بلکہ عقل والوں کو تعبیہ کرنا اور ڈرانا ہے، قیامت کے ہرنام کے تحت ایک راز ہے اور اس کی ہر صفت میں ایک الگ معنی ہے لہٰذا اس کے معانی جانے کی خوب کو شش کر۔

# قیامت کے نام:

اب ہم تمہارے لئے قیامت کے ناموں کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں: قیامت کا دن، حسرت کا دن، پشیمانی کا دن، حساب کتاب کا دن، سوال جواب کا دن، آگے بڑھنے کا دن، جھگڑے کا دن، مقابلے کا دن،

حلس الهدينة العلميه (دعوت اسلامي

مسند البزار، مسند ابي بكر الصديق، ١/ ١٢٩، حديث: ٩٢

682 )≖

سنن الترمذي، كتأب التفسير، بأب ومن سورة الواقعة، ۵/ ۱۹۳، حديث: ۲۳۰۰۸.

زلزلے کا دن، تباہی کا دن، الث وینے کا دن، کڑک کا دن، واقع ہونے کا دن، ول وہلادینے کا دن، تھر تھر ادیے جانے کا دن، پیچھے آنے والی کا دن، چھا جانے والی کا دن، مصیبت کا دن، یاس آنے والی کا دن، حق ہونے والی کادن، بڑی مصیبت کادن، کان پھاڑنے والی چڑگاڑ کادن، ملنے کادن، جد ائی کادن، ہائے جانے کا دن، بدلے کا دن، بکار کا دن، حساب کا دن، لوٹنے کا دن، عذاب کا دن،(اینےاعزاوا قرباہے)بھاگنے کا دن، تھم بنے کا دن، باقی رہنے کا دن، فیصلے کا دن، قضا کا دن، آزمائش کا دن، رونے کا دن، جمع ہونے کا دن، ڈر والا دن، پیشی کا دن، اعمال نامہ تلنے کا دن، مثانے کا دن، اٹل فصلے کا دن، فصلے کا دن، جمع ہونے کا دن، اٹھائے جانے کا دن، نامَهُ اعمال کھلنے کا دن، رسوائی کا دن، بڑی وحشتوں کا دن، سخت دن، مشکل دن، جز اکا دن، یقین کا دن، الصنے كا دن، يلنے كا دن، صور چھو نكنے كا دن، چيخ ويكار كا دن، زلزلے كا دن، كانينے كا دن، نشے كادن، گھبر اہٹ کا دن، فریاد کا دن، انتہا کا دن، ٹھکانے کا دن، مقررہ وفت کا دن، وعدے کا دن، انتظار کا دن، تنگی کا دن، کیبنے کا دن، محتاجی کا دن، حجمر جانے کا دن، جد اجد اہونے کا دن، کیبنے کا دن، تھمرنے کا دن، قبر وں سے نکلنے کا دن، ہیشکی کا دن، گھاٹا ظاہر ہونے کا دن، سخت دن، معلوم دن، وعدے کا دن، حاضر کی کا دن، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کی جانچ ہو گی، وہ دن جس میں کوئی جان دوسری جان کابد لہ نہ ہو گی، وہ دن جس میں آئکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے پچھ کام نہ آئے گا، جس دن ایک جان دوسری جان کے لئے کسی چیز کی مالک نہ ہو گی، جس دن جہنم کی طرف د ھکا دے کر و تھکیلے جائیں گے ، جس دن آگ میں اپنے مونہوں پر گھییٹے جائیں گے ، جس دن ان کے منہ الث الٹ كر آگ ميں تكے جائيں گے، جس دن كوئي باپ اپنے بيچ كے كام نہ آئے گا، جس دن آد مي بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باب سے، جس دن نہ بول سکیس کے اور نہ اجازت ملے گی کہ عذر کریں، وہ دن جو الله عَدَّوَ عَلَّ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں اس دن لوگ بے لباس کے ہوں گے اور آگ پر تیائے جائیں گے ، جس دن نہ مال کام آئے گانہ بیٹے، جس دن ظالموں کوان کے بہانے پچھ کام نہ دیں گے اور ان کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے براگھر، جس دن بہانے رو کر ویے جائیں گے، جس دن چیپی باتوں کی جانچ ہو گی، یوشیدہ ظاہر ہو جائے گا اور پر دے کھل جائیں گے ، جس دن آئکھیں جھک جائیں گی ، آوازیں رک جائیں گی ، دائیں بائیں کوئی ، 

توجہ نہ رہے گی، چیبی باتیں کھل جائیں گی، خطائیں سامنے آ جائیں گی، جس دن بندوں کو پیشی کے لئے چلایا جائے گا اور ساتھ میں گواہ بھی ہوں گے ، بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور بڑے کی عقل زائل ہو جائے گی پس اس دن ترازور کھے جائیں گے اور نامہ اعمال کھولے جائیں گے ، جہنم ظاہر ہو جائی گی اور کھولتا یانی جوش مار رہاہو گا، آگ کیٹیں مارے گی اور کا فر مایوس ہو جائیں گے ، جہنم بھڑ کائی جائے گی اور رنگ بدل جائیں گے ، زبانیں ، گنگ ہو جائیں گی اور انسان کے اعضاء گفتگو کریں گے۔

اے آدمی انتجھے کس چیزنے فریب دیااینے کرم والے ربع وَدَجَنَّ سے کہ تونے دروازے بند کر دیے، پر دے لٹکا دیے اور لو گوں سے حصیب کر گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یہ تو کیا کر رہاہے حالا نکہ تیرے اعضاء تیرے ہی خلاف گواہی دینے والے ہیں! پس اے غافلو! ہمارے لئے توزیادہ آزمائش ہے کیونکہ الله عَدَّوَ جَلَّ نے ہمارے لئے تمام رسولوں کے سر دار صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُو بَهِيجا، ان يرروشن كتاب نازل فرمائي اور جميں قیامت کی بیر تمام صفات بھی بتادیں پھر ہمیں ہماری غفلت کی پہچان اپنے اس فرمان سے کروادی:

میں منہ پھیرے ہیں جب اُن کے رب کے ہاں ہے انھیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تواسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔

اِقْتَرَبَالِنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي خَفْلَةٍ ترجمهٔ كنزالايبان: لوگوں كا حماب نزديك اور وه غفلت مُّعُرِضُونَ أَمَايَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنُ رَّبِهِمْ مُّحْكَثِ إِلَّالسَّتَمَعُوْ لأُوهُمْ يَلْعَبُوْنَ أَلْ

(ب21، الانسآء: ١، ٢)

پھر اپنے فرامین سے ہمیں قرب قیامت کی پیجان بھی کروادی:

هِ العلمية (وتوت المالي) المحدينة العلمية (وتوت المالي) المحمد ومعدد العلمية (وتوت المالي) المحمد ومعدد المعلم

...∳1ৡ

ترجمة كنزالايمان: پاس آئى قيامت اورش بو گياچاند

<u> اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبَرُ ،</u>

(ب٢٤، القمر: ١)

ٳٮٚ<u>ؖ</u>ۿؙؙؙۿؙؽڒۅؙڹؘڎؙڹۼؽڰٲ۞ٚۊۜڹٛڒٮۮؙۊۜڔؽڋڶؖ

(پ،۲۹) المعارج: ۲،۷)

ترجية كنزالايبان: وه اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے

نز دیک دیکھرے ہیں۔

..∳3﴾

وَ مَا يُكُ مِن يُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ ترجمهٔ كنزالايمان: اورتم كياجانوشايد قيامت ياس بى مود

., ., .

(ب۲۲، الاحز اب: ۲۳)

ہماری سب سے اچھی حالت تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے سبق پر مضبوطی سے عمل پیراہوں لیکن ہم اس کے معانی میں غور نہیں کرتے، نہ ہی روز قیامت کے اوصاف اور اس کے کثیر ناموں میں فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی ہولناکیوں سے خلاصی پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس غفلت سے اللّٰه عَدَّدَ جَلَّ کی پناہ چاہتے ہیں ربّ تعالی اپنی وسیع رحمت سے ہماری کو تاہیوں کا تدارک فرمائے۔

#### بنره: روزمحشرسوال وجواب كى كيفيت

اے مسکین! ان حالات کے بعد تجھ سے کسی ترجمان کے بغیر بالمشافہ سوال ہو گااس کی فکر کر، تجھ سے تھوڑ سے اور زیادہ کے بارے میں پو چھا جائے گا، الغرض تھلی کے سوراخ اور کھجور کے ریشے جیسی معمولی چیز کے متعلق بھی سوال ہو گا، اس وقت تو قیامت کی سختیوں، بسینے اور بڑی بڑی آفات میں گھر اہو گا کہ اچانک آسان کے متعلق بھی سوال ہو گا، اس وقت تو قیامت کی سختیوں، بسینے اور بڑی بڑی آفات میں گھر اہو گا کہ مجر موں آسان کے کناروں سے لمبے چوڑ ہے جسموں والے نہایت سخت فَرِضة اتریں گے انہیں تکم ہو گا کہ مجر موں کو پیشانیوں سے پکڑ کر جبّار عَدَّدَ جَلَّ کے روبرو پیش کریں، رسولِ اکرم، شاہِ بنی آدم صَدَّ الله عُدَّدَ وَالله وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: " بے شک الله عَدَّدَ جَلَّ کے بچھ فرضة ایسے ہیں جن کی دونوں آ تکھوں کے کناروں کے در میان سوسال کی مسافت ہے۔ "(۱)

اب تیرااپنے بارے میں کیا خیال ہے جب توان فرشتوں کو دیکھے گاجو تیری طرف اس لئے بھیجے گئے ہیں تا کہ تجھے پکڑ کر بیثی کے مقام تک لے جائیں، توان کو دیکھے گا کہ وہ اپنے لمبے چوڑے مضبوط جسموں کے باوجود اس دن کی سختی کی وجہ سے شکستہ حال ہوں گے اور بندوں پر غَضَبِ جبّار کی مجسم تصویر سنے ہوں گے۔ ان فرشتوں کے اتر نے کے وقت ہر نبی، ہر صدّیق اور ہر نیکوکار اپنی گردنیں اس خوف سے جھکائے ہوں گے کہ کہیں وہ ماخوذ نہ ہوں۔ یہ مقرّبین کا حال ہے تو گناہ گار مجر موں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس

ريش شن : **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی) •••••

<sup>• ...</sup> كتأب العظمة لابي الشيخ الاصبهاني، بأب حملة العرش وعظم خلقهم، ص٠٤١، حديث: ٣٨٠

وفت لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان فرشتوں سے یو چھیں گے: کیاتم میں ہمارار بہے؟ یہ سوال فرشتوں کی کثرت اور ان کی ہیت کی وجہ سے ہو گا، چنانچہ فرشتے ان کے اس سوال پر کانپ اٹھیں گے کہ کہاں خالق عَدَّوَ جَلَّ کی شان اور کہاں ہمارے در میان ہونے کا سوال؟ پس زمین والوں نے جو خیال کیا فرشتے اس سے اینے مالک عَدْوَجَلَ کی یاکی بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے یکاریں گے اور کہیں گے: ہمارارتِ یاک ہے وہ ہم میں سے کوئی نہیں لیکن وہ ابھی آنے والا ہے (اپنی شان کے لائق)، اس وقت فرشتے مخلوق کو چاروں طرف سے گھیر کر صف باصف کھڑے ہو جائیں گے اور اس دن کی شدت کی وجہ سے ان پر مسکینی، عاجزی اور ڈر وخوف کی علامت بالکل واضح ہو گی۔اس وفت الله عدَّدَ عَلَّ الله علامت بالکل واضح ہو گی۔اس وفت الله عدَّدَ عَلَ الله

فَكَنَسْئَكَنَّ الَّذِينَ أُنْ سِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْئَكَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ أَنْ قَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّاغًا بِبِينَ ﴿ (بِ٨،الاعران:٢،٤)

ترجية كنزالايبان: توب شك ضرور ممين يوجهنا بان ہے جن کے پاس ر سول گئے اور بے شک ضر ور ہمیں یو چھنا ہے رسولوں سے توضر ور ہم ان کو بتادیں گے اپنے علم سے اور ہم کچھ غائب نہ تھے۔

ترجيه كنز الايدان: توتمهارے رب كى قسم بهم ضرور ان

ترجيه كنز الابيان: جس دن الله جمع فرمائ كارسولول كو

پھر فرمائے گامتہیں کیا جواب ملاعرض کریں گے ہمیں کچھ

سے سے بوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔

فَوَرَبِكَ لَسُّلَةً مُ أَجْمَعِينَ ﴿ عَبَّاكَانُوْا رور الله الله الله الله (۱۳۰۵) الحجر: ۹۳،۹۲)

چنانچە الله عَدَّوَجَلَّ انبيائ كرام عَلَيْهِمُ السَّلَامة ابتدا فرمائ كاجبياكه اس كافرمان ب:

ؘۑۜۅ۫ۄؘڽۣڿٛؠۼٛٳٮؾ۠ؖؖؗ؋ٳڷڗ۠ڛؙڶؘڣؘؽڠؙٷڷڡؘٳۮؘٳٙٱڿ۪ڹؚۘؾؙ<sup>ؗ</sup>ؗؠ قَالُوُالاعِلْمَ لَنَا ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّا مُرالْغُيُونِ ۞

(ب21، المآئدة: ١٠٩)

ہائے اس دن کی شدت جس میں انبیائے کر ام عَلَیْهِمُ السَّلَام کی عقلیں بھی متوجہ نہ ہوں گی، ان کے علوم

وهم المحالي المدينة العلميه (وتوت الالي) المعمود ( 686 ) ••• وهم المحالية العلمية (وتوت الله الله والمحالية العلمية العلمية المعالمة المعا

علم نہیں بے شک توہی سب غیبوں کاخوب جاننے والا۔

اس ہیب کی شدت سے مث جائیں گے کہ جب ان سے کہا جائے گا: "تم مخلوق کی طرف بھیجے گئے تھے تمہیں کیا جواب ملا؟" ان کو جواب کا علم ہو گالیکن پھر بھی ان کی عقلوں پر دہشت طاری ہو جائے گی توان کاذہن جواب کی طرف نہ جائے گا، پس شدید ڈروخوف سے عرض کریں گے: "ہمیں پچھ علم نہیں بے شک توہی سب غیبوں کاخوب جاننے والا ہے۔" اس وقت ان کا بیہ کہنا تیج ہو گا کیو نکہ ان کی عقلیں متوجہ نہ ہوں گی اور علوم مٹ گئے ہوں گے بہال تک کہ اللہ عَذَوَجَلَّا نہیں قوت عطافرمائے گا۔

# سيّدُنا نوح عَلَيْهِ السَّلام سے سوال:

حضرت سيّدُ نا نوح عَلَيْهِ السَّلَام كو بلايا جائے گا اور ان سے كہا جائے گا: كيا آپ نے احكام پہنچائے تھے؟ عرض كريل كي: جي ہاں۔ اب ان كي امت سے كہا جائے گا: كيا انہوں نے تہميں تبليغ كي تھى؟ امتى كہيں ے: ہمارے یاس کوئی ڈرسنانے والا نہیں آیا۔ اب حضرت سیدُناعیلی عَلَیْهِ السَّلَام کو بلایا جائے گا توالله عَدَّة عَلَ ان سے فرمائے گا:

ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الَّخِذُ وَنِي وَ أُمِّي الْهَيْنِ ترجيه كنز الابيان: كياتون لوگوں سے كه وباتھا كه مجھے اور میری ماں کو دوخد ابنالواللہ کے سوا۔ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴿ (پ٤، المَائنة: ١١١)

حضرت سیّدُ ناعیسٰی عَلَیْهِ السَّلَام اس سوال کی ہیبت سے کئی سال تک حیر انی ویریشانی میں ڈو بے رہیں گے۔ آہ!اس دن کی عظمت کہ جس میں اس قسم کے سوالات کے ذریعے انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام بھی تُحْتِ تدبیر ہوں گے، پھر فرشتے ایک ایک کو آواز دیں گے: اے فلانی کے بیٹے فلاں! پیشی کے مقام پر آجا۔ اس وقت کاند ھے تھر تھر ائیں گے ،اعصناء کانپ اٹھیں گے اور عقلیں مبہوت ہو جائیں گی،لوگ تمنّا کریں گے کہ كاش! انہيں جہنم میں سپينك ديا جائے ليكن جبّار ذات جَلَّ جَلَالُهُ كے سامنے ان كے برے اعمال پيش نہ كيے جائیں اور تمام مخلوق کے سامنے ان کا پر دہ فاش نہ کیا جائے۔سوال جواب سے قبل عرش کا نور ظاہر ہو گا جبیاکہ قرآن مجید میں ہے:

وَ أَشُرَ قَتِ الْأَنْ مُنْ بِنُو مِن بِيها (ب٢٠، الزمر: ٢٩) ترجمة كنزالايدان: اورزيين جَمَّا الله في اليذرب كورسد اب ہر بندے کو جبّار ذات جَلَّ جَلَالُهُ کے اپنی طرف متوجہ ہونے کا یقین ہو جائے گااور ہر شخص یہ مگمان و الماري المحمد ( الماري المحمد المعلق المعل کرے گا کہ اس نور کو صرف میں ہی دیکھ رہاہوں میرے سوا کوئی نہیں اور میری ہی پکڑاور مجھے ہی ہے سوال وجواب ہوناہے اور کسی سے نہیں، پس اس وقت اس یاک وبلند ذات کا فرمان جاری ہو گا: اے جبریل! جہنم کو ہمارے پاس حاضر کرو۔ حضرت سیدُنا جبریل عَلیْهِ السَّلَام جَہنم کے باس آکر کہیں گے: اے جہنم اینے خالق ومالک کے تھم کی پیروی کر۔ حضرت سیّدُ ناجبر بل عَدَیْدِ السَّدُ ماسے شدید غیظ وغضب کی حالت میں یائیں گے چنانچہ جہنم آپ کی پکار سنتے ہی جوش میں آگر دہاڑے گی اور مخلوق کی طرف چنگاڑے گی تمام مخلوق اس کے جوش اور چنگاڑ کی آواز کو سنے گی، جہنم کے محافظ فرشتے غصے میں بھرے مخلوق میں ان لو گوں کی طرف دوڑیں گے جنہوں نے اہلاء ءَّ دَجَنَّ کی نافر مانی و مخالفت کی۔

اب تواییے دل میں خیال کر اور ان بندوں کی دلی حالت کو پیشِ نظر رکھ جور عب وخوف سے بھرے ہوں گے ، پس وہ اپنے گھٹنوں کے بل گریں گے اور پیپٹھ دے کر پھریں گے اس دن تو ہر گروہ کو زانو کے بل گرے دیکھے گااور بعض تواییخے مونہوں کے بل پڑے ہوں گے جبکہ گناہ گاراور ظالم موت مانگتے ہوں گے اور صدیقن وصالحین نفسی نفسی ایکار رہے ہوں گے وہ اسی حالت پر ہوں گے کہ جہنم دوسری مرتبہ چنگھاڑے گی پس ان کاڈر وخوف د گناہو جائے گااور تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے ، وہ گمان کریں گے کہ اب ان کی پکڑ ہونے والی ہے پھر جب جہنم تیسری مرتبہ چنگھاڑے گی تولوگ اپنے مونہوں کے بل گریڑیں گے اور اپنی یوشیدہ ڈری سہمی نگامیں اٹھااٹھا کر دیکھیں گے اس وقت ظالموں کے غم میں بھرے دل ٹوٹ کر گلوں تک آ جائیں گے اور نیک بخت و بدبخت سب کی عقلیں کام کر ناحچوڑ دیں گی۔

اس کے بعد الله عَذْوَجَلَّ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کی جانب توجه فرمائے گا اور فرمائے گا: تمہیں کیا جو اب دیا گیا؟ جب لوگ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَامے اس طرح کی تفتیش کو دیکھیں گے تو گناہ گاروں کاخوف مزید بڑھ جائے گا، اب باب بیٹے سے، بھائی بھائی سے اور شوہر بیوی سے بھاگے گا اور ہر ایک ربّ عَدَّوَجَلّ کے حکم کا منتظر ہو گا، ایک ایک کی کپڑ کی جائے گی اور اللہ عَذَوَجَنَّ براہِ راست اس سے اس کے قلیل و کثیر اور ظاہر ویوشیدہ عمل نیزتمام اعضاءکے متعلق بازیرس فرمائے گا۔

حضرت سيّدُنا ابو مريره دَفِي اللهُ تَعالى عَنْه فرمات مين كه صحابة كرام في عرض كي: يارسول الله صمن الله تعالى

(پیژرکش: **محلس المدینة العلمیه**(دعوت اسلامی)<del>) • • • •</del>

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم ! كيامم قيامت ك ون ايخرب كو ويكيس ك ؟ آب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم في ارشاد فرما با: كيا تم دو پہر کے وقت کہ جب بادل نہ ہوں سورج کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: نہیں۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے چر ارشاو فرمایا: جب بادل نہ ہوں تو چود هویں کے جاند کو دیکھنے میں شک كرتے ہو؟ انہول كھر عرض كى: نہيں۔ آب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: اس ذات كى قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!تم اپنے رہ کو دیکھنے میں بھی بالکل شک نہ کروگے ، بندہ اپنے رہ سے ملے گا اور رب عَدَّوَ عَلَّ اس سے فرمائے گا: کیامیں نے تجھے عزت نہ دی؟ کیاسر دار نہ بنایا؟ کیاتیر اجوڑانہ بنایا؟ کیا تیرے لئے اونٹ اور گھوڑے مسخر نہ کئے؟ کیا تجھے سر دار نہ بنایا کہ تومال غنیمت کا چوتھا حصہ لیتا تھا؟ بندہ عرض كرے گا: كيوں نہيں۔ربّ تعالى فرمائے گا: كيا تجھے ميري ملا قات كاخيال تھا؟ وہ كيے گا: نہيں۔ اللّٰه عَذَوَ جَلّ فرمائے گا: آج میں تجھے جھوڑ تاہوں(یعنی فضل و ثواب ہے محروم کر تاہوں) جیسے تونے مجھے جھوڑ دیا (بھلادیا) تھا۔(1) اے مسکین! تواپنے بارے میں سوچ کہ جب فرشتے تجھے تیرے بازؤں سے پکڑے ہوں گے اور تواہلات عَدَّوَ جَلَّ کے سامنے کھڑا ہو گاوہ براہ راست تجھ سے فرمائے گا: کیامیں نے تجھ پر جوانی کاانعام نہیں فرمایا؟ تونے اسے کن کاموں میں گزارا؟ کیامیں نے تجھے زندگی میں مہلت نہ دی؟ تونے اسے کہاں فناکیا؟ کیامیں نے تجھے مال نہ دیا؟ تونے اسے کہاں سے کمایااور کہاں خرچ کیا؟ کیامیں نے تجھے علم سے عزت نہ بخشی؟ تونے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟اس وفت تیری حیاوشر مندگی کا کیاعالم ہو گا،ربّ تعالیٰ تجھے پر اپنے انعامات اور تیری نافرمانیاں نیز اپنے احسانات اور تیری برائیاں شار کروائے گااور اگر توانکار کرے گاتو تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ جب اعضاء گفتگو کریں گے!

حضرت سیّدُنا انس دَخِى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ہم رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے ساتھ تھے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کُلل کر مسکرایا؟ ہم نے کہ آپ صَلَّى اللهُ وَتَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ عَنْو اللهُ عَنْو اللهُ عَنْو الله عَنْو الله عَنْو الله وَسَلَّم نے عرض کی: اَللهُ وَسَلَّم اللهُ عَنْو الله عَنْو الله عَنْو الله عَنْو الله عَنْو الله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس بات پر کہ بندہ قیامت کے دن اینے رب سے مخاطِب ہو گا اور کیے گا: اے میرے رب کیا تو ارشاد فرمایا: اس بات پر کہ بندہ قیامت کے دن اینے رب سے مخاطِب ہو گا اور کیے گا: اے میرے رب کیا تو

<sup>🗗...</sup>مسلم، كتأب الزهدو الرقاق، ص١٥٨٤، حديث: ٢٩٢٨

نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی ؟ ربّ تعالیٰ فرمائے گا: کیوں نہیں۔ بندہ عرض کرے گا: میں تواس وقت مانوں گاجب مجھ ہی میں سے کوئی گواہ ہو۔ پس الله عَزْدَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: آج تو خود ہی اپناحساب کرنے کو بہت ہے اور اعمال نامه لکھنے والے معزز فرشتے حاضر ہیں۔حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یس اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گے اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا بولو۔ چنانچہ ہر عضواس کے اعمال کی خبر دے گاپھر اس کے منہ سے مہر ہٹائی جائے گی تووہ اپنے اعضاء سے کہے گا: تمہارے لئے دوری اور بربادی ہو میں تمہاری طرف سے ہی تو د فاع کر تاتھا۔ 🗥

یس ہم تمام مخلوق کے سامنے اعضاء کی گواہی کے ذریعے ہونے والی ذلت سے الله عَذَوَجَلَ کی پناہ مانگتے ہیں، ہاں!اللہ عَذَّوَ جَلَّ نے مومن سے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی بر دہ یوشی فرمائے گا اور کسی دوسرے کو اس پر مطلع نہیں کرے گا۔

## رب تعالیٰ سے ملا قات کی کیفیت:

ا يك شخص في حضرت سيّدُنا ابن عمر دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَاسِي بِي جِها: آبِ في رسولُ الله صَفَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوس ر كُوشَى ك بارے ميں كيا فرماتے سنا؟ آپ دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه ف فرمايا كه تاجدار رسالت، شهنشاه نبوت صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: تم ميں كوئي اينے ربّ كے قريب ہو گاحتّى كه اپناشانه اس ير رکھے گا (جیسے اس کے شایان شان ہے)رہے قَدْوَجُنَّ فرمائے گا: تونے فلال فلال عمل کیا؟ بندہ عرض کرے گا: جی ہاں۔ پھر الله عَوْدَ عَلَّ فرمائے گا: تونے فلال فلال عمل بھی کیا؟ وہ کیے گا: جی ہاں۔ پھر الله عَوْدَ عَلَ فرمائے گا: میں نے دنیامیں تیری پر دویو شی فرمائی اور آج میں تیری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں۔(2)

سركار مكه مكرمه، سروار مدينه منوره صَلَّ اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: مَنْ سَتَرَعَلَى مُوْمِن عَوْرَتَهُ مُسَرَّرَ اللّٰهُ عَوْمَ تَهُ يَوْمَ الْقِيامَة يعني جو كسى مسلمان كى يرده يوشى كرا الله عَوْمَ قَبَامَت كے دن اس كى پرده يوشى فرمائے گا۔(3)

بيش نش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی) <del>) • • • • •</del>

<sup>• ...</sup>مسلم، كتأب الزهارو الرقاق، ص ١٥٨٨، حديث: ٢٩٢٩

٢٠٤٠ - بخابى، كتاب الادب، باب ستر المؤمن على نفسه، ۴/ ١١٨ - حديث: ٢٠٤٠

<sup>€...</sup>سنن ابن مأجم، كتأب الحدود، بأب الستر على المؤمن ودفع الحدود بألشبهات، ٣/ ٢١٩، حديث: ٢٥٣٧

اس بات کی امید اس بندہ مومن کے لئے کی جاسکتی ہے جولوگوں کے عیبوں پر پر دہ ڈالتا ہو اور ان کی طرف سے کوئی کو تاہی ہو تواہیے بر داشت کر تاہو ،اپنی زبان پر ان کی برائیاں نہ لا تاہو اور نہ ہی پیٹھر پیجھے ایس بات کہتا ہو کہ اگر ان کے سامنے کہی جائے تو انہیں برا لگے، ایسا شخص اس بات کے زیادہ لا ئق ہے کہ اسے قیامت کے دن اسی کے مثل بدلہ دیاجائے۔ فرض کراگر تیری پر دہ یوشی بھی کی گئی تو کیا پھر بھی تیرے کانوں سے پیشی کی ندانہیں ٹکڑائے گی؟ تیرے گناہوں کے بدلے کے طور پر یہ خوف بھی تیرے لئے کافی ہے کیونکہ تجھے تیری پیشانی ہے پکڑ کر تھینجا جائے گااس وقت تیرادل بے چین ہوگا، عقل ہَواہو جائے گی،شانے تھر تھر ارہے ہوں گے ،اعضاء کانپ رہے ہوں گے اور رنگ بدل جائے گا، شدتِ خوف کی وجہ سے ساراجہاں تجھے اند هیرے میں ڈوباہوا گلے گا،اپنی فکر کر کہ اس حالت میں تولو گوں کی گرد نیں پھلانگتا،صفوں کو چیر تا آ گے بڑھ رہاہو گااور تخجھے پیچھے رہ جانے والے گھوڑے کی طرح تھینجا جارہاہو گااور تمام مخلوق تخجھے نظریں اٹھااٹھا کر دیکھے گی، اب تو خیال کر کہ تو فر شتوں کے ہاتھوں میں ہے اور اسی حالت میں وہ مخجے رحمٰن عَدَّوَجَلَّ کے عرش تک لے جاکر بھینک دیتے ہیں، اب الله عدَّو عَلَيْ این عظیم کلام سے مجھے یوں ندا فرماتا ہے: اے ابن آدم! میرے قریب ہو جاچنانچہ توپریثان وغمگین اور ٹوٹے دھڑ کتے دل کے ساتھ ذلیل وشر مسار قریب ہو تاہے اب تحجیے تیر انامہ اعمال دیا جاتا ہے جس میں تیر اہر حجیوٹا بڑا گناہ درج ہے ، کتنے ہی گناہ ایسے ہوں گے جنہیں تو بھول گیاہو گاتویہ نَوِشْتہ تحجیے یاد ولائے گااور کتنی ہی نیکیاں ایسی ہوں گی جن کی آفات سے توبے خبر تھااب ان کی برائیاں تیرے سامنے ہوں گی،اب تجھے کس قدر شر مندگی اور بزدلی کاسامناہو گا؟ اور کس قدر تنگ دلی اور مجبوری در پیش ہو گی؟ آہ! معلوم نہیں تو کس قدم کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو گا، کس زبان کے ساتھ جواب دے گااوراینے کیے کو کس دل کے ساتھ سمجھے گا؟ پھر ذرابیہ توسوچ کہ تیری شرم وحیاکا کیاعالم ہو گاجب وہ ذات بلاواسطہ تجھے تیرے گناہ یاد دلاتے ہوئے فرمائے گی: اے میرے بندے! کیا تجھے مجھ سے حیانہ آئی کہ میرے سامنے برائیوں کے ساتھ حاضر ہوا تونے میری مخلوق سے حیا کی اور ان کے سامنے اچھا بنار ہا، کیا تیرے نزدیک میں اپنے تمام بندوں سے زیادہ ہلکا تھا؟میری نظر کو تونے خودیر ہلکا جانا اور کوئی پروانہ کی جبکہ میرے غیر کی نظر کو تونے بہت عظیم سمجھا، کیامیں نے تجھ پر انعام نہ کیاتھا؟ تجھے کس چیزنے مجھ سے دھوکے **حلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامي)

میں رکھا؟ کیاتو پیر سمجھ بیٹھاتھا کہ میں تجھے نہیں دیکھ رہااور نہ تونے مجھ سے ملناہے؟

جناب سِيِّدُالْمُرْسَدِيْن، رَحْمَةُ لِلْعَالَمِيْن صَمَّااللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في الشَّاو فرمايا: تم مين سے ہر ايك سے الله ربِّ العالمين اس طرح سوال كرے گا كه در ميان ميں نه كوئي ير ده ہو گانه كوئي ترجمان \_^()

# ا پھی بات جہنم سے بحاتی ہے:

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي مزيد ارشاد فرمايا: تم ميں سے ہر ايك الله عَزَّو جَلَّ ك سامنے ايسے كھڑا ہو گا کہ در میان میں کوئی پر دہ نہ ہو گا ہی اللہ عَذَة عَلَّ اس سے فرمائے گا: کیا میں نے تجھ پر انعام نہ کیا؟ کیا میں نے تجھے مال نہ دیا؟ بندہ عرض کرے گا: کیوں نہیں۔الله عدَّدَ جَلَّ فرمائے گا: کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہ بھیجا؟ وہ عرض کرے گا: کیوں نہیں۔ پس بندہ اپنے دائیں نظر کرے گاتو صرف آگ ہی نظر آئے گی پھر بائیں دیکھے گاتو بھی آگ کے سوا کچھ نظر نہ آئے گالہٰذاتم میں سے ہر ایک جہنم سے بیچے چاہے تھجور کے لکڑے ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہواور اگریہ بھی نہ یاؤتوا چھی بات کے ذریعے بچو۔ <sup>(2)</sup>

حضرت سیّدُنا ابن مسعود رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِ فرمایا: تم میں سے ہر ایک الله عَزْوَجَلَّ کے سامنے اس طرح تنہاہو گا جیسے چودھویں رات کے جاند کے سامنے تنہاہو تاہے پھر الله عدَّدَ جَلَّ فرمائے گا: اے ابن آدم! تجھے مجھ ہے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ اے ابن آدم! تونے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ تونے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اے ابن آدم! کیامیں تیری آ تکھوں پر تگہبان نہیں تھا پھر بھی ان چیزوں کو دیکھتا تھاجو تیرے کئے حلال نہیں، کیامیں تیرے کانوں پر نگہبان نہیں تھا؟ بو نہی اللّٰہ عَذْوَجَلَّ تمام اعضاء کا شار کر وائے گا۔

## روزِ قیامت کے جار سوال:

حضرت سيّدُنا مجابد عَنيهِ رَحْمَةُ اللهِ الوَاحِد فرمات بين اروز قيامت بنده الله عدَّوْ مَل عد الت سے اس وقت تک نہ چھوٹے گاجب تک اس سے چار سوال نہ کر دیے جائیں: (۱)عمر کس کام میں گزاری؟(۲)اینے علم پر

و المام المحاص المحالي المحالي

<sup>• ...</sup> بخارى، كتأب الزكاة، بأب الصدقة قبل الرد، ١/ ٢٧٨، حديث: ١٣١٣.

بخابرى، كتاب الرقاق، بأب من نوقش الحساب عذب، م/ ٢٥٧، حديث: ١٥٣٩

بخابى، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، ١/ ٢٧٨، حديث: ١٣١٣، بدون "الم انعم عليك؟"

کہاں تک عمل کیا؟ (۳)خو د کو کن کاموں میں مبتلار کھا؟ (۴) مال کہاں سے کما یااور کہاں خرچ کیا؟ لہٰزااے کمزور انسان! اپنے اس وفت کی شرم اور خطرے کو بڑا جان، ہو سکتا ہے تجھے یہ کہا جائے: ہم نے دنیامیں تیرے عیبوں کو چھیائے رکھااورآج ہم تخھے معاف کرتے ہیں۔اس وقت تیری خوشی اور سر ور کا کوئی ٹھکانانہ ہو گا اور تمام اگلے بچھلے تجھ پر رشک کریں گے اور پیر بھی ممکن ہے کہ فر شتوں کو تھم دیا جائے: اس برے بندے کو بکڑو پھر اسے طوق ڈالو اور پھر اسے بھڑ کتی آگ میں د ھنساؤ۔اس وقت اگر تمام زمین و آسان تجھ پر روئیں تو یقیناً تو اسی لا کُل ہے کیونکہ اطاعَتِ الٰہی میں کو تاہی اور فانی و تمینی دنیاجو کہ اب تیرے

> ميزانعملكىكيفيت باب نمبر7:

یاس نہ رہی اس کے بدلے اپنی آخرت نے کر توبڑی مصیبت اور شدید حسرت سے دوجارہے۔

پھر تجھے میز ان (ترازو) سے بھی بے فکر نہیں ہو ناچاہئے اور نہ ہی اعمال ناموں کے دائیں بائیں اڑنے سے غافل ہو ناچاہئے کیونکہ سوال وجواب کے بعد لو گوں کے تین گر وہ ہو جائیں گے۔

پہلا گروہ ابیاہو گا جن کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی پس جہنم سے ایک سیاہ گردن نکلے گی اور انہیں پر ندے کے دانہ چکنے کی طرح احک لے گی اور اپنی لیبیٹ میں لے کر جہنم میں ڈال دے گی للہٰذا آگ انہیں نگل لے گی اور ان کو یکار کر کہا جائے گا: یہ بد بختی ہے اس کے بعد کو کی خوش بختی نہیں۔

دوسر اگر وہ وہ ہو گا جن کا کوئی گناہ نہ ہو گالیں انہیں ایک منادی ندا دے گا: ہر حال میں اللّٰہ عَذْوَجَلَّ کی حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں چنانچہ وہ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف چل پڑیں گے ، پھر ان لو گوں کے ساتھ بھی ایساہی کیا جائے گاجورات کا قیام (یعنی عبادت) کرتے تھے اور پھر ان کے ساتھ بھی جن کو دنیا کی خرید و فروخت نے اللہ عَدْوَجُلَّ کی یاد سے غافل نہ کیا، اب ان لو گوں کو یکار کر کہا جائے گا: یہ خوش بختی ہے اس کے بعد کوئی پد بختی نہیں۔

اب تیسر اگر وہ رہ جائے گایہ بہت زیادہ ہوں گے ان کے نیک وبد اعمال ملے جلے ہوں گے جن کی انہیں خبرنہ ہو گی کیکن اللہ عَذَوَ مَلَّ باخبر ہے کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں یابرائیاں پھر بھی اللہ عَدَّوَ مَلَّ انہیں ان کے اعمال کی پیچان کروادے گا تا کہ معافی کے وقت اس کا فضل اور بکڑ کے وقت اس کاعدل ان پر واضح ہو جائے، پس

وهم المحمد المنتس عمل المدينة العلميه (وثوت المالي) المحمد و 693

نیکیوں اور برائیوں پر مشتمل اعمال نامے اڑیں گے، ترازو قائم کر دیاجائے گااور نگاہیں اعمال ناموں پر جمی ہوں گی کہ دائیں بلڑے میں گرتے ہیں یا بائیں میں؟ پھر ترازو کے کانٹے کو دیکھتے ہوں گے کہ برائیوں کی طرف حجکتاہے یا بھلائیوں کی طرف ؟ یہ برٹری خوفناک حالت ہوگی جس میں لوگوں کی عقلیں بہک جائیں گی۔

# سيِّده عا كشه رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَي فَكُر آخرت:

حضرت ستيدُناامام حسن بصرى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِى فرماتْ بين: ستيدِعالم صَلَّى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كاسرِ انور سيّر تُناعائشه صدّ يقد دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَاكى كو د مين تفاكه آپ كو او نكه آگئ اسى اثنا مين سيّده عائشه دَخِيَ اللهُ تَعالى عَنْهَا كو آخرت كى ياونے رلا ويا يہاں تك كه آپ كے آنسوپيارے مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم كے رخسار مبارک پر گرنے گئے آپ نے مبارک آ تکھوں کو کھولا اورار شاد فرمایا: اے عائشہ تہمیں کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کی: مجھے آخرت کی یادنے رلادیا کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل وعیال کو یادر کھیں گے ؟مصطفے جان ر حمت صَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نِي ارشاد فرمايا: اس ذات كي قسم جس كے قبضَهُ قدرت ميں ميري جان ہے (یادر کھیں گے) مگر تین جگہ پر ہر ایک کواپنی فکر ہو گی (1)جب تر ازور کھے جائیں گے اور اعمال کاوزن کیاجائے گاحتی که آدمی دیکھے گاکه آیااس کا (نیکیوں والا) پلر اہلکامو تاہے یا بھاری؟ (۲)جب اعمال نامے دیئے جارہے ہوں گے حتّی کہ آد می دیکھے گا کہ آیااس کے دائیں ہاتھ میں دیاجا تاہے بائیں میں ؟اور (۳) بلِ صراط پر۔ <sup>(۱)</sup> حضرت سیّدُنا انس رَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گاحتّی کہ ترازو کے دونوں بلیڑوں کے در میان کھڑا کر دیا جائے گااور اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، اگر اس کا (نیکیوں والا) بلڑا بھاری ہو گیا تو فرشتہ اتنی زور سے یکار کر کہے گا جسے بوری مخلوق سنے گی کہ فلاں خوش بخت ہوااب تمہمی بدبخت نہ ہو گااور اگر وہ بلڑا ہلکا ہوا تو فرشتہ اتنی ہی اونجی آواز سے بکارے گا جسے پوری مخلوق سنے گی: فلال بدبخت ہوااپ تبھی خوش بخت نہ ہو گا۔

نیکیوں کا پلڑ اہلکا ہونے کی صورت میں دوزخ پر مقرر فرشتے آگے بڑھیں گے،ان کے ہاتھ میں لوہے کے گرز ہوں گے جن پر آگ کالباس ہو گاچنانچے وہ آگ کے جھے (گناہ گار) کو آگ (یعنی دوزخ) کی طرف لے جائیں گے۔

<sup>• ...</sup>سنن ابي داود ، كتاب السنة ، بأب في ذكر الميزان ، ١٤/ ١١٤ حديث : 2٥٥ م

## هر هزاد میں صرف ایک جنتی:

محن کا تنات مَدَّ الله عَنهِ السَّه وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ا

#### ببنبر8: حقوق کے مطالبے اور ان کی واپسی کی کیفیت

میز انِ عمل کی دہشت اور اس کا خطرہ تو تم جان چکے اور یہ کہ نگاہیں اس ترازو کے کانٹے کی طرف اٹھی ہوں گی ارشاد باری تعالی ہے:

ترجيدة كنزالايبان: توجس كى توليس بهارى بوئيس وه تو من مانة عيش ميس بيس اور جس كى توليس بلكى برايس وه نيچا و كهانے والى و كهانے والى الله شعلے مارتی۔

فَامَّامَنُ ثَقُلَتُمَوَا زِينُهُ ﴿ فَهُو فِي عِيْشَةٍ سَّاضِيةٍ ﴿ وَامَّامَنُ خَفَّتُمُوا زِينُهُ ﴿ فَاصُّهُ هَا وِيَهُ ﴿ وَمَا اَدْلَمَ لِكُمَا هِيَهُ ﴿ نَاسٌ خَامِيَةٌ ﴿ رَبِّ القارعة: ٢تا١١)

جان لو!میز انِ عمل کے خطرے سے وہی نجات پاسکتا ہے جس نے دنیامیں اپنا محاسبہ کیا اور اپنے اعمال

●...سنن الترمذي، كتأب التفسير، بأب ومن سورة الحج، ۵/ ١١٣، ١١٥، حديث: •٣١٨٠

عربيش ش: مجلس المدينة العلميه (وقوت اسلام) = -

وا قوال اور خیالات وخواہشات کوشریعت کے ترازو میں تولا جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا عمر فاروق اعظم دَخِنَاللهُ تَعَالىٰ عَنْهِ نَے فرمایا: اپنا محاسبہ کرواس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور اپنی جانوں کاوزن کرو اس سے پہلے کے ان کاوزن کیا جائے۔(۱)

اپنا محاسبہ یہی ہے کہ انسان مرنے سے پہلے پہلے اپنے ہر گناہ سے سچی کی توبہ کرلے اور اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کے فرائض میں جس قدر کو تاہی کا مر تکب ہواہے اس کا مداوا کرے اور لوگوں کی پائی پائی انہیں واپس کرے، اپنی زبان یاہاتھ سے کسی کو تکلیف دی ہو یادل میں بد گمانی رکھی ہو تو اس کی معافی مانگے اور لوگوں کے دلوں کو خوش کرے یہاں تک کہ اسے موت آئے تو اس پر کسی کا کوئی حق اور کوئی فرض باقی نہ بچا ہو پس ایسا شخص بغیر حماب کتاب کے سیدھاجنت میں جائے گا۔

و المعام المحروبي المحينة العلميه (وموت اسلام) المحينة العلميه (وموت اسلام)

٠٠٠ الزهد لابن المبارك، بأب الهرب من الخطأيا والذنوب، ص١٠٣٠ حديث: ٣٠٦

ہاتھوں سے خلاصی عطافرمائے کہ اچانک تیرے کانوں پر جبارج نَّجَدَلُه کابد فرمان دستک دے گا:

اَلْيَوْمَ تُجْزِى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ ترجمهٔ كنزالايمان: آج برجان اليخ كَ كابدله باع كَ آج الْيَوْمَ الربه، المؤمن: ١٤)

اس وقت خوف ووہشت سے تیر اول پھٹ جائے گا اور تجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا، اب تجھے اللہ عدَّوَ جَلَّ علی الله عدَّوَ جَلَّ نے اپنے رسول کی زبانی تجھے ڈراتے ہوئے فرمایا:

ترجہ کنوالایہ ان: اور ہر گزادللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے انھیں ڈھیل نہیں دے رہاہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں آئکھیں کھی کی کھی رہ جائیں گی بے تحاشا دوڑت کہ ان کی بیک ان کی طرف نکلیں گے اپنے سراٹھائے ہوئے کہ ان کی بیک ان کی طرف لوٹتی نہیں اور ان کے دلوں میں کچھ سکت (طاقت) نہ ہوگی اور لوگیں کو اور کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کو سکت کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے کہ ہمیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے کہ ہمیں اور رسولوں کی غلامی کریں تو کیا تم ہم تیر ابلاناما نیں اور رسولوں کی غلامی کریں تو کیا تم ہمیں دنیاسے کہیں ہٹ کر جانا نہیں۔

وَلاَتُحْسَبُنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْبَلُ الظَّلِمُوْنَ \*

اِنْبَايُوْجِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَخَصُ فِيهِ الْأَبْصَالُ ﴿ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِي كُولِهِمُ الْرَبْصَالُ ﴿ مُهْطِعِیْنَ مُقْنِعِی كُولِهِمُ الْاَبْصَالُ ﴿ مُهْطِعِیْنَ مُقْنِعِی كُولُوسِمُ الْاَبْصَالُ ﴿ وَالْمَهُمُ طَرُفُهُمْ \* وَاقْمِلَ تُهُمُ مُ وَاقْمِلَ النَّاسَ يَوْمَ يَالْتِهُمُ هُو آعُ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُولِلَ اللْمُؤْمِلُ الللْمُلِي اللللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُ الللْمُؤْمِل

لوگوں کی عز تیں چباکر اور ان کے مال ہڑپ کر کے آج تیری خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں اور اس دن تیری حسرت کا کوئی ٹھکانا نہ ہو گا جب تیر اربّ عَذَّوَ جَلَّ میدانِ عدل قائم فرمائے گا اور تجھے خطابِ سیاست کا سامنا ہو گا اس وقت تو مفلس، فقیر، عاجز اور ذلیل ہو گا نہ کسی کا حق لوٹا سکے گانہ کوئی عذر پیش کر سکے گا، اس وقت تیری وہ نکیاں جن کے لئے تونے عمر بھر مشقت کی تجھ سے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کا تجھ پر حق ہو گا اور یہ ان کے حقوق کا بدلہ ہو گا۔

مفلس كون؟

حضرت سيّرُنا ابو ہريره رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہيں كه حبيبِ خُدا، صاحِبِ جُودوسخامَ لَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله

يثي ش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی) •••••••

وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم نے عرض کی ؛ ہمارے نزدیک تووہ مفلس ہے جس کے پاس در ہم ودینار اور سامان نہ ہو۔ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوۃ لائے گا مگر ساتھ ہی کسی کو گالی دی ہو، کسی پر زناکی تہمت لگائی ہو، کسی کامال کھایا ہو، کسی کاخون بہایا ہو اور کسی کو مارا ہو پس ہر ایک کو اُس کی نیکیوں سے دیا جائے گااب اگر اُس کی نیکیوں سے دیا جائے گااب اگر اُس پر کی نیکیوں شے دیا جائے گااب اگر اُس پر کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حق دار باقی نے گئے تو اُن کے حق کے برابر اُن کے گنا ہوں میں سے لے کر اُس پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں بھینک دیا جائے گا۔ (۱)

پس دیچه اس دن تیری مصیبت کا کیاعالم ہوگا کیو نکہ پہلے تو تیری کوئی نیکی ریاکاری اور شیطانی مکر و فریب سے سلامت نہیں بالفرض اتنی طویل مدت میں کوئی ایک آدھ سلامت بھی ہوئی تو حقد ار اس کی طرف لیک پڑیں گے اور اسے لے لیں گے اور قسمت سے اگر تو اپنا محاسبہ کر بھی لے اس حال میں کہ تو دن بھر لگا تار روزے رکھنے والا اور رات کو عبادت کرنے والا ہو تو یقیناً تو جان لے گا کہ کوئی دن ایسا نہیں گرزا جس میں تو نے مسلمانوں کی غیبت نہ کی ہو جو تیری تمام نیکیوں کو کھا گئ، اب بقیہ گناہوں مثلاً حرام، مشتبہات اور عبادات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس دن سینگ والے جانور سے بے سینگ والے جانورں کا بدلہ لیا جائے گا اس دن تو حقوق سے خلاصی کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟

## دو بکر یول کے در میان فیصلہ:

حضرت سیّدُنا ابو ذر غفاری رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ نامد ارصَلَیْ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِمِهِ وَسَلَّم عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالله

وَمَامِنُ دَ آبَةٍ فِي الْأَسُ ضِ وَلا ظَيرٍ يَبْطِيرُ تَبْطِيرُ مَا ترجمة كنز الايبان: اور نهيل كوئي زين ميل علنه والا اور نه

يثر كش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلام)) •••••••

<sup>• ...</sup> مسلم، كتأب البروالصلة، بأب تحريم الظلم، ص١٣٩٣، حديث: ٢٥٨١

<sup>• ...</sup>مسند ایرداؤد الطیالسی، احاریث ایرز را الغفاری، ص۲۵، حدیث: ۴۸۰

بِجَنَا كَيْكِ إِلَّا أَمَمُ أَمْتَالُكُمْ الإنعام ١٩٨٠) كُونى يرند كه الني يرون الرتاب مرتم جيسى امتين -

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اللّه عَدَّوَجَلَّ قیامت کے دن تمام مخلوق کو حضر ید فرمایا: اللّه عَدَّوَجَلَّ عَامدل یہاں تک پہنچے مخلوق کو جمع فرمائے گایعنی چوپائے، چرند پرند اور تمام مخلوق کو مزید فرمایا: اللّه عَدَّوَجَلَّ کا عدل یہاں تک پہنچے گاکہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی کابد لہ لیا جائے گا پھر ربّ تعالی فرمائے گا: مٹی ہو جا۔ پس اس وقت کا فرکے گا: ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا۔ (۱)

اے مسکین! اس دن تیر اکیا حال ہو گا جب تو اپنے نامۃ اعمال کو ان نیکیوں سے خالی دیکھے گا جن کے لئے عمر بھر تو نے مشقت کی، پس تو کہے گا: میر می نیکیاں کہاں ہیں؟ تجھے کہا جائے گا: تیرے حقد اروں کے نامہ اعمال میں ڈال دی گئی ہیں۔ تو دیکھے گا کہ تیر انامہ اعمال ایسی بر ائیوں سے بھر اہوا ہے جن سے صبر کرنے میں تیری تھکان طویل اور ان سے بچنے میں تیری تکلیف شدید ہو گئی تھی پس تو کہے گا: اے میرے رب امیں نے تو یہ گناہ کہیں نہیں کئے! الله عَدْوَجَلُ ارشاد فرمائے گا: یہ ان لوگوں کے گناہ ہیں جن کی تو نے فیست کی، جنہیں گالی دی، جن کے متعلق بد گمانی رکھی اور خرید وفروخت، ہمسائیگی، گفتگو، مناظرہ و بات فیست کی، جنہیں گالی دی، جن کے متعلق بد گمانی رکھی اور خرید وفروخت، ہمسائیگی، گفتگو، مناظرہ و بات فیست کی، جنہیں گالی دی، جن کے متعلق بد گمانی رکھی اور خرید وفروخت، ہمسائیگی، گفتگو، مناظرہ و بات فیست کی، جنہیں گالی دی، جن کے متعلق بد گمانی رکھی اور خرید وفروخت، ہمسائیگی، گفتگو، مناظرہ و بات فیست کی، جنہیں اور دیگر معاملات میں جن پرزیادتی کی۔

## ظلم الاكت مين دالنے والاہے:

حضرت سیّدِنا ابن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں کہ حضور سیّدِعالَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمایا: بے شک شیطان سرزمین عرب میں بتوں کی بوجا کیے جانے سے مایوس ہو گیالیکن عنقریب وہ اس سے کمتر کاموں پر تم سے خوش ہوجائے گا اور وہ کام ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں لہذا جس قدر ہوسکے ظلم سے بچو کیونکہ بندہ قیامت کے دن پہاڑوں کی مثل عبادات کے ساتھ آئے گا اور خیال کرے گا کہ یہ اسے ضرور نجات دلا دیں گے ، استے میں ایک شخص آئے گا اور عرض کرے گا: اے میرے رب ! فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ بس رب نعالی فرمائے گا: اس کی نیکیوں میں سے مٹادو۔ سلسلہ یو نہی چاتارہے گا حتیٰ کہ اس

جلس المدينة العلميه (دعوت اسلام)

تفسير عبد الرزاق، سورة الانعام، ٢/ ٣٦، حديث: ٢٨٦

699

المستدى ك، كتاب التفسير، تفسير سورة الانعام، ٣/ ٣٣، حديث: ٣٢٨٣

کے پاس ایک نیکی بھی نہ بچے گی، اس کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو بیابان میں پڑاؤ کریں اور ان کے پاس لکڑیاں نہ ہوں لہٰذاوہ بکھر کر لکڑیاں جمع کر لائیں اور آن کی آن میں ایک بڑی آگ جلا کر اپنا مقصد پورا کرنے میں لگ جائیں۔ یہی حال گناہوں کا بھی ہے۔ (۱)

#### معامله بهت سخت ہے:

جب به آيتِ طيبه نازل هو كي:

ٳؾۜٛڰؘڡٙؾؚؾۜٛۊٙٳٮٚؖۿؠٞڡۧؾؚؾؙٷؽؘ۞ٛؿؙۿٙٳؾٞڴؙؙؙۿ ؽۅٛۿٵڵۊؚڸؽڐؚۼٮٛ۫ڒ؆ڽؚؖڴۿڗڿٛڝؠؙۏؽ۞ۧ (س٣١،١١نمر:٣١،٣٠)

ترجمهٔ کنزالایمان: بے شک تمہیں انقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے پھرتم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس

تو حضرت سیّدُنا زبیر رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ عَرض کی: "يارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! كيا خاص گناہوں كے علاوہ ہمارے آپس كے معاملات بھى دوبارہ ہم پر ظاہر ہوں گے؟" آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَاہُوں كے علاوہ ہمارے آپس كے معاملات بھى دوبارہ ہم پر ظاہر ہوں گے?" آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِير دوبارہ ظاہر كئے جائيں گے حتیٰ كہ تم ہر حقد ال كواس كاحق اداكروگے۔" سیّدُنا زبیر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: "فتسم خداكى! معامله بہت سخت ہے۔ "(2)

لیں اس دن کی سختی بہت بڑی ہے جس میں ایک قدم سے بھی چیثم پوشی نہ کی جائے گی اور نہ ہی کوئی تھیٹر یا کوئی بات معاف کی جائے گی یہاں تک کہ ظالم سے مظلوم کا انتقام لے لیاجائے۔

حضرت سيدنا انس (3) وضى الله تَعَالى عَنْه فرمات بيس كه ميس في محسنِ كائنات، فخرِ موجودات صَلَّى الله تَعَالى عَنْه وَمات بيس كه ميس في محسنِ كائنات، فخرِ موجودات صَلَّى الله تَعَالى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَ وَاللهُ وَسَلَّم وَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَ وَاللهُ وَسَلَّم وَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

- ... مسنداني يعلى الموصلي، مسند عبد الله بن مسعود، ۴/ ۳۸۱، حديث: ۵۱۰
- شعب الايمان للبيهقي، بأب في معلجة كل ذنب بالتوبة، ٥/ ٣٥٥، حديث: ٢٢٣
  - ... المسندللامأم احمد بن حنبل، مسند الزبير بن العوام، ١/ ٣٥٣، حديث: ١٢٣٣٠
- العلامہ سیّد محمد مرتضی زبیدی عَنَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: تمام نسخول میں حضرت سیّدُنا انس کا ذکر ہے اور یہ غلط ہے جبکہ درست یہ ہے کہ اس کے راوی حضرت سیّدُناعبدالله بن أَمْیْس ہیں۔(اٹھاف السادة المتقین، ۱۴/ ۴۸۸)

يْشُ شُن : **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی) <del>\*\*\*\*\*\*\* (</del> 700

جن کے پاس کچھ نہ ہو، پھر انہیں ان کارب تعالی پکارے گااس پکار کو دور والا بھی ایسے سنے گا جیسے قریب والا سنتا ہے، الله عَوَّدَ جَلُ فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، کوئی جنتی اور کوئی دوزخی جس پر کسی کا حق ہواس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے لوں حتیٰ کہ ایک تھیڑ کا بھی۔ ہم نے عرض کی: ہم تو الله عَوَّدَ جَلَّ کی بارگاہ میں ننگے گرد آلود بدن اور بے سر وسامان کی حالت میں حاضر ہوں گے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے (بدلہ لیاجائے گا)۔ (۱)

لہٰذا اے الله عَوْدَ عَلَى بندو! وُور الله عَوْدَ عَلَى سے اور لوگوں کے مال لے کر ان پر ظلم کرنے، ان کی عزوں کے دریے ہونے، ان کے دلول کو تنگ کرنے اور ان کے ساتھ بداخلاقی کرنے سے کیونکہ الله عَوْدَ عَلَی ہو اور بندے کے مابین جو معاملہ ہے وہ خاص ہے اور اس کی مغفرت بھی جلدی ہوجائے گی جبکہ جس پر کئی حقوق جمع ہوں اور وہ ان سب سے توبہ بھی کر چکا ہولیکن حقد اروں سے معاف کر وانا اس کے لئے مشکل ہو تو اسے چاہئے کہ بدلے کے دن کے لئے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے اور بعض نیکیاں کمالِ اخلاص کے ساتھ اس طرح کرے کہ بدلے کے دن کے لئے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے اور بعض نیکیاں اسے الله عَوْدَ جَلَّ کے اس طف و کرم کو پالے جسے اس نے اپنے محبوب مؤمنین کے واسطے قریب کر دیں اور وہ رہ تو تعالیٰ کے اس لطف و کرم کو پالے جسے اس نے اپنے محبوب مؤمنین کے واسطے حقد اروں کے حقوق کو دور کرنے کے لئے جمع فرمار کھا ہے۔

# الله عَزَّوَ جَلَّ صَلَّح كرواتا بي:

حضرت سیّدِناانس دَخِیَ الله تَعَالی عَنْه سے مروی ہے کہ ایک دن میٹھے شیٹھے آقاصَلَ الله تَعَالی عَنَه وَ الله وَسَلَّم تَشْر یف فرما تھے کہ اچانک آپ مسکرا دیے حتی کہ آپ کے اوپر کے دودانت ظاہر ہوگئے، سیّدِناعمر دَخِیَ الله تَعَالی عَنْه نے عرض کی: یاد سول الله عَنَّال عَنْه وَ الله وَسَلَّم! میرے مال باپ آپ پر قربان! مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: میرے دوامتی الله دب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے گئے توان میں سے ایک نے کہا: اے میرے رب ورب سے میراحق دلا۔ الله عَنَّوَجَلَّ نے دوسرے سے ارشاد

الجامع لاخلاق الراوى وآداب السامع للخطيب البغدادي، بأب الرحلة في الحديث ... الخ، ٢/ ٢٢٥، حديث: ١٦٨٦

<sup>• ...</sup> المستدى ك، كتاب الإهوال، بأب موت ابن وهب بسمع كتاب الإهوال، ۵/ ۹۳٪، حديث: ٥٧٥٥

فرمایا: اینے بھائی کواس کاحق دے۔ کہنے لگا: باری تعالیٰ! میری نیکیوں میں سے تو پچھ بھی نہیں بحا۔ اللہ عَدَّوَجَلَّ نے طلبگار سے فرمایا: اب تم کیا کرو گے اس کی نیکیوں میں سے تو کچھ بھی نہیں بچا؟ اس نے عرض کی: یارتِ عَدَّوَجَنَّ! بير مير ع كنابول مين سے يجھ بوجھ اٹھا لے۔ راوى كہتے ہيں: رحمت عالم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر فرمایا: بے شک وہ بہت بڑا دن ہے، ایسا دن جس میں لوگ مختاج ہوں گے کہ کوئی ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے۔ ارشاد فرمایا: الله عَزَّةَ عَنْ نے طلبگار سے فرمایا: اپناسر اٹھااور جنتوں کو دیکھے۔ چنانچہ اس نے اپناسر اٹھایا تو کہنے لگا: اے میرے ربّ! میں جاندی کے بلند شہر اور موتی جڑے سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں ہد کس نبی اور کس صدیق کے لئے ہیں؟ یا پھر کس شہید کے لئے ہیں؟ الله عَدَّوَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا: اس کے لئے جو مجھے ان کی قبمت دے۔ بندے نے عرض کی: یارتِ عَزَّدَ جَنَّ! ان کی قبمت کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: توہو سکتا ہے۔اس نے عرض کی: وہ کیسے ؟ ارشاد ہوا: اپنے بھائی کو معاف كرنے سے طلبگار نے كہا: اے ميرے رب! بلاشبہ ميں نے اسنے بھائى كو معاف كيا۔ الله عدَّة جَانَ نے ارشاد فرمایا: اینے بھائی کا ہاتھ کیر کر اسے جنت میں لے جا۔ اس کے بعد آپ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمایا: الله سے ڈرواور اینے مابین صلح رکھو بے شک اللہ عَدَّوَ جَنَّ مؤمنین کے در میان صلح کروا تاہے۔ (۱) یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ بیہ مرتبہ اخلاق الہی کے اپنانے کے بعد ہی حاصل ہو سکتاہے اور وہ ہے آپس

میں صلح رکھنااور یو نہی دیگر تمام اخلاق بھی۔

اب تو ذراایینے بارے میں سوچ کہ اگر تیر ااعمال نامَہ لوگوں کے حقوق سے خالی ہو یا پھر تجھ پر لطف و کرم کرتے ہوئے تچھے معاف کر دیا جائے اور تچھے ہمیشہ کی خوش بختی کا لقین ہو جائے تو اس عدالت سے ا واپسی پرتیری خوشی کا کیاعالم ہو گا! تجھے رضا کالباس پہنایا جائے گا اور توالیبی سعادت کے ساتھ لوٹے گا جس کے بعد کوئی شقاوت نہیں، تیرے لئے ایسی نعمتیں ہوں گی جن کے گر د فنانہیں، اب توخوشی و سر ورسے تیر ا دل پر واز کرے گا اور تیر اچبرہ ایساروشن و چمکد ار ہو جائے گا گویا چو دھویں کا جاند چیک رہا ہو، ذراسوچ تو سر

المستدى ك، كتاب الاهوال، بأب إذا لم ييق من الحسنات. . . الخ، ٥/ ٤٩٥، حديث: ٨٥٥٨

**جلس المدينة العلميه**( دعوت اسلامي ) )

٠ ... موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتأب حسن الظن بالله، ١/ ٩٠١، حديث: ١١٧

اٹھا کر لو گوں کے در میان چل رہا ہو گا، تیری پیٹھ گناہوں کے بوجھ سے خالی ہو گی نعمتوں کی تازہ ہوا کے حبو نکے اور رضائے الٰہی کی ٹھنڈک تیری پیشانی میں جگرگار ہی ہو گی ، اگلی پچھلی تمام مخلوق تیرے حال کو دیکھ ر ہی ہو گی اور تیرے حسن وجمال پر رشک کرے گی ، فرشتے تیرے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے اور وہ تمام لو گوں کے سامنے اعلان کریں گے کہ بیہ فلان بن فلال ہے **ا**للّٰ**ہ** عَذَّوَ جَنَّ اس سے راضی ہوااور اس کوراضی کیا په ایباخوش بخت موا که اب تبھی بدبخت نه ہو گا۔

اب توہی بتاریاکاری ومنافقت اور بناوٹ و آرائش کے ذریعے د نیامیں لو گوں کے دلوں میں جو جگہ تو بنا رہاہے کیا یہ منصب اس سے عظیم تر نہیں؟ پس اگر تو جانتاہے کہ بیہ منصب اس سے بہتر ہے بلکہ اُس کو اِس سے کوئی نسبت ہی نہیں تو پھر ستھرے اخلاص اور اللہ عدَّدَ ءَجلً کے ساتھ اپنے معاملات میں سیجی نیت کے ساتھ اس مقام ومنصب کویانے کی کوشش کر کیونکہ اسی کے ذریعہ تواس مقام تک پہنچ سکتاہے۔

## ایک نہیں بلکہ بہت مو تیں مانگو:

مَعَاذَاللّٰهِ اگر معاملہ دوسرا ہوا یعنی تیرے اعمال نامے میں سے ایسے گناہ نکلے جنہیں تو ہلکا سمجھتا تھا حالاتکہ وہ الله عَوْدَ جَلَّ کے ہاں بڑے تھے تو انہی کے سبب وہ تجھ پر ناراض ہو ااور فرمایا: اے برائی کے بندے! تجھ پر میری لعنت ہے میں تیری عبادت کو قبول نہیں کرتا، پس یہ سنتے ہی تیرا چرہ سیاہ ہو جائے گا اور غَضَب اللی کے سبب فرشتے بھی تجھ پر غضبناک ہو کر کہیں گے: تجھ پر ہماری اور تمام مخلوق کی لعنت، اب جہنم کے فرشتے اپنے خالق کے غضب کو دیکھ کر تجھ پر غضبناک ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور انتہائی غصے اور نالبندیدہ صور تیں لئے تجھ پر جھپٹیں گے پھر تیری بیشانی بکڑ کر تمام مخلوق کے سامنے تجھے تھسیٹیں گے اور سب لوگ تیرے چہرے کی سیاہی اور تیری ظاہر ہوتی ذلت ور سوائی کو دیکھ رہے ہوں گے جبکہ تو موت مانگ ر ماہو گااور وہ تجھ سے وہ بات کہیں گے جو قر آن نے بیان فر مائی کہ:

لَاتَكُوعُواالْيَهُومَ ثُبُونُ مِّاقًا حِمَّاقًا دُعُو الْبُرُومًا ترجمة كنزالايبان: فرمايا جائ كا آن ايك موت نه ما تكواور بہت سی مو تیں مانگو۔ كَتُبُرًا (١٠) (١٨) الفرقان: ١١٠)

و معلى المدينة العلميه (وثوت المامي) مجلس المدينة العلميه (وثوت المامي) مجلس المدينة العلميه (وثوت المامي)

فرشتے ایکار کر کہیں گے: یہ فلال بن فلال ہے الله عَدَّوَ جَلَّ نے اس کی ذلت ور سوائی کو ظاہر کیا اور اس

کے برے اعمال کے سبب اس پر لعنت فرمائی پس ہیہ ایسابد بخت ہواہے کہ اب مجھی خوش بخت نہ ہو گا۔ ممکن ہے اس بد بختی کا سبب تیرے وہ گناہ ہوں جو تونے لو گوں سے حییب کر کئے یاان کے دلوں میں جگہ بنانے کی خاطر کئے یا پھر ان کے نزدیک ذلت ور سوائی ہے بچنے کے لیے کئے۔ تو کتنابڑا جاہل ہے کہ ختم ہونے والی دنیامیں بند گان خدا کے سامنے ذلت سے بچتاہے اور اس جم غفیر کے سامنے بڑی ذلت کا کوئی خوف نہیں رکھتا یہی نہیں بلکہ الله عدَّوَ عَلَی ناراضی ، اس کے دردناک عذاب اور فرشتوں کے ہاتھوں جہنم کی طرف جانے کا بھی تجھے کوئی ڈر نہیں۔ تیرے یہ احوال ہیں جبکہ تجھے اس سے بڑے خطرے کا بھی کوئی شعور نہیں اور وہ مل صراط کا خطرہ ہے۔

#### يل صراطكي كيفيت

ان ہولنا کیوں کے بعد اللہء ﷺ کے ان فرامین میں غور کر:

...≨1ৡ

ماب نمبر 9:

يَوْمَ نَحْشُمُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْلِن وَفُدًا ﴿ وَ ترجيد كنز الايدان: جس ون تهم يربيز گارول كو رحمٰن كي نَسُونُ الْهُجُرِ مِيْنَ إِلَّى جَهَنَّمَ وِمُدًا ١٠٥٠ طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجر موں کو جہنم کی طرف ہانگیں گے پیاسے۔ (پ۲۱،۵۵ مريم: ۸۲،۸۵)

...∳2ऄ

فَاهُنُوهُمُ إلى صِرَاطِ الْجَعِيْمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ تَرجِمة كنزالايمان: ان سب كو ہا تكوراه دوزخ كى طرف اور الله مُستُولُونَ ﴿ رب ٢٣، الصَّفَّت: ٢٣، ٢٣) انھیں کٹہر اؤان سے پوجھناہے۔

پس ان ہولنا کیوں کے بعد لوگ صراط کی طرف ہانکے جائیں گے ، وہ جہنم کے اوپر بنایا گیاا یک بل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔لہذا جو اس جہاں میں صراطِ منتقیم پر ثابت قدم رہاوہ پل صراط پر ہلکاہو گااور نجات یائے گااور جو دنیامیں سیدھے رائے سے پھر ااور اپنی پیٹھ پر نافرمانیوں اور گناہوں کا بوجھ لا دا تووہ پہلے قدم ہی میں میں صراط سے پیسل کر گر جائے گا۔

پس سوچاس وفت تیرادل کس قدر گھبر ائے گاجب توپل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھیے گا پھر تیری نظر و اسلامی (موسان عبیر موسان المدینة العلمیه (وقوت اسلامی) مجلس المدینة العلمیه (وقوت اسلامی المدینة العلمیه (وقوت المدینة المدینة المدینة العلمیه (وقوت المدینة الم ك و المنهاء العُلُوم (علد ينم ) المعلام المعلوم المعل

٧.0

اس کے بنچ انہائی سیاہ جہنم پرپڑے گی پھر تیرے کانوں سے آگ کے بھڑ کنے اور جوش مارنے کی آواز نکرائے گی پھر تیری حالت کمزور، دل پر بیثان، قدم لرزیدہ اور پیٹے پر اس قدر ہو جھ کہ زمین پر بھی نہ چلنے دے، بل صراط کی باریکی کا کیا کہنا اس کے باوجو دیتھے پل صراط پر چلنا پڑے گا، اس وقت تیری کیا حالت ہو گی جب تو اپنا ایک قدم اس پر رکھے گاتو تجھے اس کی تیزی محسوس ہو گی لیکن تو دو سر اقدم اٹھانے پر بھی مجبور ہو گا اور لوگ تیرے سامنے کی سامنے کہنٹوں اور آئکڑوں سے لے رہے ہوں کی اور تو ان کو دیکھے گا کہ کس طرح وہ اپنے سر دوزخ کی طرف اور پاؤں اوپر کو کیے بنچ گر رہے ہوں گے، آہ! کس قدر خو فناک منظر ہو گاچڑھنے کی جگہ انتہائی دشوار اور گزر گاہ انتہائی تنگ ہو گی۔

# بس کاش ہی کاش رہ جائے گی:

اب تواپنی حالت کی طرف دیکھ کہ تواس مل کی طرف بڑھ رہا ہو گا اور اس پر چڑھے گا، تیری پیٹھ تیرے گناہوں کے بوجھ تلے دنی ہو گی اور تو دائیں بائیں لو گوں کو دیکھے گا کہ جہنم میں گررہے ہوں گے جبکہ عَمْخُوارِ أُمَّتَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فرما رہے ہول گے: "پَارَبْ سَلِّمْ سَلِّمْ لِيني اے ميرے رب ان كو بجالے بچالے۔ بل صراط سے کثیر لوگوں کے بھیلنے کے سبب تجھے جہنم کی گہر ائی سے تباہی وبربادی کی چیخ ویکار سنائی دے گی، اب اگر تیری ندامت نے تجھے کچھ نفع نہ دیااور تیر اقدم بھی پھسل گیا تو بتا کیسامنظر ہو گا؟ اب تو موت موت یکارے گا اور کہے گا: اس دن سے تو میں ڈرتا تھا، کاش! میں اپنی اس زندگی کے لئے کچھ آگے بھیجنا، کاش! میں نبی کے طریقے پر چلتا، ہائے میری خرابی، کاش! سی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش! میں مٹی ہوتا، کاش! میں بھولی بسری چیز ہوتا، ہائے کاش!میری ماں نے ہی مجھے نہ جنا ہوتا۔اس وقت تخجھے آگ کے شعلے احیک لیں گے اور ایک بکارنے والا کہے گا: دھتکارے پڑے رہواس میں اور بات نہ کرو۔ اب رونے دھونے، چیخنے چلانے اور مد دمانگنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو گا، جب یہ سارے خطرے تیرے سامنے ہوں گے تو بتااس وفت تواپنی عقل کو کیساد یکھاہے؟اگر توان سب پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر تو کفار کے ساتھ در کاتِ جہنم میں ہمیشہ رہنا جاہتا ہے اور اگر تو ایمان رکھتا ہے لیکن اس سے غفلت اور اس کی تیاری کے معاملے میں سستی کا شکار ہے تو تیر انقصان اور سرکشی بہت بڑی ہے، تیر اایباایمان تجھے کیا فائدہ دے گا جو

تجھے گناہ چھوڑنے اور عبادات کرنے کے ذریعے اللہ عَدَّوَجُلَّ کی خوشنودی پر بھی نہیں ابھار رہا! اگر تیرے سامنے صرف بل صراط کی ہولناکی اور اس پرسے گزرنے کادل دہلا دینے والا خطرہ ہی ہواگر چہ توسلامتی کے ساتھ گزر بھی جائے تو پھر بھی یہ ڈروخوف کیا تیری کمر توڑنے کے لیے کم ہے؟

# سبكى بِكَارَ اللَّهُمَّ سَلِّمُ اللَّهُمَّ سَلِّمُ:

يثي ش : مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) •••••••

٠٠٠٠ كتاب الاذان، بأب فضل السجود، ١/ ٢٨٢، حديث: ٨٠١

<sup>●...</sup>مسندابي يعلى الموصلي، مسندابي سعيد الخدسي، ١/ ٥٢٩، حديث: ١٢٣٨

## باؤل کے انگوٹھے جتنا نور:

حضرت سيّدُناابن مسعود دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه بيان كرت بي كه رسول أكرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالده وسَلّم في ارشاد فرمایا: الله عَزْوَجَلَّ تمام الگلول اور پچچلول کو ایک معلوم دن کی میعادیر 40سال تک کے لئے جمع فرمائے گاوہ آسان یر نگاہیں جمائے فیصلے کے منتظر ہوں گے۔راوی نے حدیث بیان کی حتّی کہ مؤمنین کے سجدہ کرنے کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں: پھرالله عَوْدَ عَلَى موّمنین سے ارشاد فرمائے گا: اپنے سروں کو اٹھاؤ۔ وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے تو انہیں ان کے اعمال کے حساب سے نور عطا کیا جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں بڑے پہاڑ کی مثل نور دیا جائے گاجوان کے آگے آگے دوڑے گا، بعض کواس سے کچھ حچیوٹانور عطاکیا جائے گا، کچھ کو تھجور کے درخت جتنانور دیاجائے اور بعض کواس ہے بھی کم دیاجائے گا یہاں تک کہ ان میں سب سے آخری کواس کے یاؤں کے انگو تھے جتنانور دیاجائے گائبھی وہ روشن ہو گااور مبھی بجھ جائے گاجب روشن ہو گاتو بندہ قدم اٹھا کر آگے بڑھے گااور جب وہ بچھے گا توبندہ بھی کھڑ اہو جائے گا۔ پھر ان کے نور کے حساب سے ان کامل صر اط سے گزر نابیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: کچھ توالیسے ہوں گے جو ملک جھیکنے میں گزر جائیں گے، کچھ کا گزر بجلی حیکنے کی مقدار میں ہو حائے گا، بعض بادلوں کی رفتار سے گزریں گے، بعض ساروں کے ٹوٹنے کی طرح گزریں گے، بعض دوڑتے ا گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے اور پچھ کا گزر آدمی کے دوڑنے کی مثل ہو گایہاں تک کہ جسے یاؤں کے انگو تھے جتنانور عطاکیا گیاوہ اپنے چہرے، ہاتھوں اور یاؤں کے بل گھسٹتا ہوا جائے گاایک ہاتھ کو کھنچے گاتو دوسر ااٹک جائے گا اور ایک یاؤں اٹکے گا تو دوسرے کو کھنچے گا آگ اس کے پہلوؤں تک پہنچ جائے گی، وہ اسی طرح کر تارہے گا حتّی کہ خلاصی یا جائے گاجب بل یار ہو جائے گا تو ہیں رک جائے گا پھر کہے گا: تمام تعریفیں اللّٰہ عَوْدَ جَلَّ کے لئے ہیں یقیناً اس نے مجھے وہ عطا کیا جو کسی اور کونہ دیا کیونکہ اس نے مجھے دوزخ سے نجات دی حالا نکہ میں اسے دیکھ چکا تھا، پس اسے جنت کے دروازے کے پاس ایک کنوئیں پر لے جا کر عنسل دیا جائے گا۔ (۱)

حضرت سیّدُنا انس دَهِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه فرماتے ہیں کہ شافع محشر، ساقی کو شرصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بل صراط تلوار کی طرح جیزیا فرمایا: بال کی طرح باریک ہے، بے شک فرشتے مومن مر دوں اور عور توں

• ... موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب صفة الجنة، ٢/ ٣٢٢، ٣٢٣، حديث: ٣

کو بجائیں گے اور جبریل عَلَیْهِ السَّلَام میری کمریکڑے ہول گے اور میں کہوں گا: ''یَامَّتِ سَلِّمْ سَلِّمْ یعنی اے میرے ربّ! سلامت رکھ سلامت رکھ۔'' جبکہ پھیلنے والے مر داور پھیلنے والی عور تیں بہت زیادہ ہوں گے۔(۱)

## الله عَزْوَجَلَ بندے پر دوخوف جمع نہیں فرماتا:

یہ بل صراط کی ہولنا کیاں اور مصائب ہیں لہذاان میں زیادہ غور و فکر کر کیونکہ جو د نیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا وہ ان ہولنا کیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا، بے شک الله عَوْدَ عَرْدَ فَر مَن ہولنا کیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا، بے شک الله عَوْدَ عَرْدَ کی بردوخوف جع نہیں فرما تا لہذا جو د نیا میں ان ہولنا کیوں کا خوف رکھے گا وہ آخرت میں ان سے محفوظ رہے گا اور خوف سے میری مراد عور توں کی طرح رونا دھونا نہیں کہ آئکھیں آنسو بہائیں اور ساع کے وقت دل نرم ہوجائے پھر عنقریب تم اسے بھول کر اپنے کھیل کو دمیں مشغول ہوجاؤ اس حالت کو خوف سے کوئی تعلق نہیں بلکہ جو شخص جس چیز کا خوف رکھتا ہے اس کو طلب کر تاہے لہذا تجھے وہی خوف خوات دے گاجو تجھے اہلا ایکھی وہی خوف خوات دے گاجو تجھے اہلا ہے تھا گنا ہے اور جس چیز کی امیدر کھتا ہے اس کو طلب کر تاہے لہذا تجھے وہی خوف خوات دے گاجو تجھے اہلا ہے تھا گنا ہے اور جس کی عبادت و فرما نبر داری پر ابھارے۔

عور توں کی رِقَّتِ قلبی سے بڑھ کر ہے و قوفوں کاخوف ہے، جب وہ ان ہولنا کیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو استعاذہ (پناہ مانگنا) ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں: ہم اللّه عَزَّوَجُلَّ سے مدد کے طلب گار ہیں، ہم اللّه عَزَّوَجُلَّ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللّه اہمیں بچالے بچالے اور ساتھ ہی ان گناہوں پر بھی کمر بستہ ہوتے ہیں جو ان کی ہلاکت کا سبب ہیں ہے د مکھ کر شیطان ان کے پناہ ما تکنے پر ہنستا ہے جس طرح اس شخص پر ہنستا ہے جو صحر امیں ہواور اس کے پیچھے ایک مضبوط قلعہ بھی ہو اور ایک در ندہ اسے پھاڑنا چاہے، وہ شخص دور ہی سے در ندے کے نوکیلے دانت اور حملے کو دیکھ لے اور صرف زبان ہی سے کہنے گئے: میں اس مضبوط قلعہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اس کی مضبوط بنیادوں اور در ودیوار سے مد دمائگتا ہوں، وہ اپنی جگہ بیٹھایو نہی کہتار ہے تو وہ قلعہ اسے در ندے سے کیسے پناہ دے گا؟

## الله والول سے محبت سببِ عجات ہے:

یمی حال آخرت کی ہولنا کیوں کاہے اور ان کے لئے ایک ہی مضبوط قلعہ ہے اور وہ ہے سیچے دل سے ''لا

نوادى الاصول للحكيم الترمذي، الاصل الحامس والثلاثون والمأثة، ١/ ٥٣٣، حديث: ٤٧٧

🖘 🗪 🚅 🚓 🗘 شُرُ شُرَ مجلس الهدينة العلهيه (دعوت اسلام))

شعب الايمان للبيهق، باب في ان دار المؤمنين . . . الخ، ۱/ ۳۳۱، ۳۳۲، حديث: ۲۲۷، ۳۲۷

الله الله" كہنا اور سيائى كا مطلب ہے كه بندے كا معبود ومقصود صرف الله عَوْدَ مَن بى ہواور جس نے اپنى خواہش کو اپنامعبو دبنالیاوہ سچائی سے بہت دور ہے اور بلاشبہ اس کا معاملہ بہت خطرناک ہے،اگر توبیہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كاعاشق بن جا، ان كى سنتول كى تعظيم كاحريص بوجا، ان کی امت کے صالحین کے دلوں کی رعایت کاشو قین بن جااور ان کی دعاؤں سے برکت حاصل کر امید ہے تجھے ، شفیع محشر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى يا پھر ان صالحین كی شفاعت میں سے حصہ نصیب ہو جائے اور اسى كے سبب تو نجات یا جائے اگر چه تیری یو نجی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔

#### شفاعتكىكيفيت ماب نمبر 10:

جان لو کہ جب مؤمنین کے کئی گروہوں پر جہنم واجب ہو چکا ہو گا تو الله عَزْدَجَلُّ اپنے فضل سے ان کے حق میں انبیائے کر ام عَلیْهمُ السّلام اور صدیقین کی شفاعت قبول فرمائے گا بلکہ علما اور نیک لو گوں کی شفاعت بھی اور ہر وہ شخص جس کو الله عَزَّوَ جَلَّ کے ہاں کچھ مقام حاصل ہے اور اس کا معاملہ اچھاہے تو اسے بھی اپنے گھر والوں ، رشتہ داروں، دوستوں اور جان بیجان والوں کی شفاعت کا حق حاصل ہو گالہذاتم ان کے نزدیک ر تبر شفاعت حاصل کرنے کے حریص ہو جاؤ،اس کی صورت بہ ہے کہ کسی آدمی کو حقیر نہ جانو کیونکہ الله عَدَّوَجَلَّ نے اپنی ولایت کو اپنے بندوں میں چھیار کھاہے ممکن ہے تمہاری نگاہیں جسے معمولی سمجھتی ہوں وہ اللّٰہ کا ولی ہو اور تبھی کسی گناہ کو چھوٹانہ جانو کیونکہ الله عَدَّوَ هَا آنے اپنے غضب کو اپنی نافر مانی میں چھیار کھاہے ممکن ہے اسی حچوٹے گناہ میں رہے تعالی کی ناراضی یوشیدہ ہو اور تبھی کسی نیک کو حچھوٹامت سمجھو کیونکہ اللہ عَدَّوَ جَلَّ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھاہے ممکن ہے اسی نیکی میں رہے کی رضا ہواب وہ نیکی جاہے اچھی بات ہو، ا یک لقمه ہو،اچھی نیت ہو یا پھر ان جیسی کوئی دوسری نیکی ہو۔ قر آن مجید اور احادیثِ مبار که میں شفاعت ك كثير ولائل موجود بير چنانچه الله عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرما تاب:

ترجیه کنز الابیان: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارارب

تمہیں اتنادے گا کہ تم راضی ہو جاؤگے۔

وَلَسُوْفَ يُعْطِيْكَ مَ بِثَّكَ فَتَرْضَى ٥

(ب•٣، الضحي: ۵)

#### خداجا ہتاہے رضائے محمد:

حضرت سیّدُناعمرو بن عاص (۱) رضی اللهُ تَعالى عَنْدروایت كرتے ہیں كه نور كے بيكر، تمام نبيول كے سَرُ وَر صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاليهِ وَسَلَّم فِي حضرت سيّدُنا ابراجيم عَلَيْهِ السَّلَام كِ قول اور حضرت سيّدُنا عبيلى عَلَيْهِ السَّلَام ك قول يرمشمل آيات مباركه كي تلاوت فرمائي، چنانچه حضرت سيّدُناابرا جيم عَلَيْهِ السَّدَام عَلَيْهِ السَّدَام في ا

بہت لوگ بہکادیے توجس نے میر اساتھ دیاوہ تومیر ایے اور

جس نے میر اکہانہ ماناتو ہے شک تو بخشنے والا مہر بان ہے۔

ى بِ إِنَّهُنَّ أَضَٰلَكُنَ كَثِيْرًا مِن النَّاسِ فَمَنْ ترجمة كنزالايمان: ال مرك رب ب شك بول في تَبْعَنِيُ فَانَّدُمِنِّيُ ۚ وَمَنْءَصَانِيُ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ

سَّحِيْمُ (سِ۱۳۰۱،ابراهيم: ۳۲)

اور حضرت سيّدُ ناعبيلي عَلَيْهِ السَّلام في بار كاهِ اللهي مين عرض كي تقى:

ٳڽؙؾؙۼڹؚٞڹۿؠؙڣٳڹۿؙۮٙۼؚؠٵۮڮ

ترجیه کنزالابیان: اگر توانھیں عذاب کرے تووہ تیرے

(ب، المآئدة: ١١٨)

پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي السِينِ وونول ما تھول كو اٹھايا اور فرمايا: اُهَيِّ اُهِي يعنى ميرى امت ميرى امت، پھر آپ کے آنسوروال ہو گئے۔الله عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا: اے جبریل! محدرصَقَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) کے یاس جاؤاور دریافت کرو که انہیں کس چیز نے رلا دیا؟ چنانچہ جبریل امین حاضرِ خدمت ہوئے سبب پوچھاتو آب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في بتا ويا (كه غم امت مين روربابون) - حالا تكه الله عَذَو جَلَّ خوب جانبا سے - ربّ تعالى نے ارشاد فرمایا: اے جبریل! محد (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) کے پاس جاؤ اوران سے کہو: بلا شبر عنقریب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور ہم آپ کو ناراض نہ کریں گے۔(2)

# بيارے أقامَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي بِالْحِجُ خَصُوصِيات:

حضور نبی کریم صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مجھے پانچ الیی چیزیں عطاکی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے

●...علامه سیّد محمد مرتفنی زبیدی عَنیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْقَوِی فرماتے ہیں: مذکورہ روایت تمام نسخوں میں حضرت سیّدُنا عمرو بن عاص سے مروی ہے جبکہ درست بدہے کہ اس کے راوی آپ کے بیٹے حضرت سٹیڈ ناعبداللّٰہ ہیں۔(اتحات السادة المتقین، ۱۴/ ۹۹۹)

2 ...مسلم، كتأب الايمان، بأب دعاء النبي لامته وبكائم شفقة عليهم، ص٠١٣٠، حديث: ٢٠٢

كر المريش ش مجلس المدينة العلميه (وقوت اسلام) المعمود وهوت اسلام) المعمود وهوت اسلام المعمود وهوت المع

کسی کو نہیں دی گئیں:(۱)ایک ماہ کی مسافت کے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی(۲)میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیاحالا نکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لئے حلال نہیں تھا(۳)میرے لئے تمام زمین کو سجدہ گاہ اور مٹی کو یاک بنایا گیالہذامیرے کسی امتی کو نماز کا وقت ہو جائے تو وہیں نماز پڑھ لے (۴) مجھے منصَب شفاعت عطاکیا گیا(۵) ہر نبی کوایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیا گیاجبکہ مجھے تمام لو گوں کی طرف بھیجا گیا۔(۱)

حضور نبي ياك صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينِيَ وَحَطِيْبَهُمُ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِهُ مِنْ غَيْرِ فَحُرِ يعنى جب قيامت كاون ہو گاتو ميں تمام نبيوں كا امام اور ان كى طرف سے كلام كرنے والا اور تمام لو گوں کا شفیع ہوں گامجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔(2)

حضور سيّد عالم، شاه بني آوم صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاو فرمايا: أناسيِّدُ والدِ آدم ولا فَحْر وَ أَنا أَوّلُ مَنْ تَنَشَقُّ الآرْصُّ عَنْهُ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِع وَ أَوَّلُ مُشَفَّع بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ تَحْتَهُ أَدَمُ فَمَنُ دُوْنَهُ لِعِنْ مِيل تمام اولادِ آدم كاسر دار جول اور مجھے کوئی فخر نہیں اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے لئے زمین (یعنی قبر) کھلے گی، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہو گی، لواء الحمد (حمہ باری تعالیٰ کا حجنٹرا)میرے ہی ہاتھ میں ہو گا آدم (عَلَيْهِ السَّلَام) اور ان کے علاوہ سب اس کے نیچے ہوں گے۔(3)

محبوب خدا، محمر مصطفَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرما يا لِكُلِّ نَوِيِّ دَعُوةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَأَيْدِينُ أَنْ أَخْتَبِي عَ دَعُونِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يعنى مرنبي كے لئے ايك مقبول دعاہے اور ميں چاہتا ہوں كہ اپنى دعاكو قيامت كے دن اپنى امت کی شفاعت کے لئے چھیا کر رکھوں۔(4)

#### يارب عَزَّوَ جَلَّ! ميرى امت:

حضرت سيّدُ ناابن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بي كه جناب سَيّدُ الْمُرْسَلِين، رَحْمَةٌ لِلْعَالَدِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نِهِ ارشاد فرمايا: انبياك لئے سونے كے منبرر كھے جائيں گے جن پروہ بيٹھيں گے مير امنبر باقی رہ

- ٠٠٠.مسلم، كتاب المساجل ومواضع الصلاة، ص٢٢٥، حديث: ٥٢٢
- ٠٠٠٠ سنن ابن ماجم، كتاب الزهل، بأب ذكر الشفاعة، ٢٠ / ٥٢٤، حليث: ٣٣١٨م
- ...سن ابن ماجم، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، ٢/ ٥٢٢، حديث: ٥٣٠٨ ..... المعجم الكبير، ١٣٠ /١٢١، حديث: ٣٩٩
  - ◘...مسلم، كتأب الإيمان، بأب اختباء الذي دعوة الشفاعة لامته، ص١٢٨، ١٢٩، حديث: ١٩٨، ١٩٩

بيت ش: **مجلس المدينة العلميه** (وقوت اسلام) E

جائے گامیں اس پر نہیں بیٹھوں گابلکہ اینے رب کے حضور جم کر کھڑ ارہوں گاصرف بیہ خوف کرتے ہوئے کہ کہیں ایبانہ ہو کہ مجھے توجنت میں جھیج دیاجائے اور میری امت میرے بیچھے رہ جائے لہذامیں عرض کروں كا: يارب ! ميرى امت - الله عَزْوَجَلُ ارشاد فرمائ كا: اح محد (صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم)! آب كيا جاست بين کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیساسلوک کروں؟ میں کہوں گا: یارتِ!ان کا حساب جلد فرمادے، پس میں شفاعت کر تار ہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان لو گوں کا اجازت نامہ مل جائے جنہیں جہنم کی طرف جھیج دیا گیا ہے حتی کہ جہنم پر مقرر فرشتہ حضرت مالک علیہ السَّلام کہیں گے: اے محمد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جَهِنم نے آپ کی امت کے حق میں آپ کے رب عَزْوَجَلَّ کے غضب کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔(۱)

ساقی کوٹر، شفیع محشر صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک میں روز قیامت روئے زمین کے پتھر وں اور ڈھیلوں سے زیادہ لو گوں کی شفاعت کروں گا۔<sup>(2)</sup>

## روزِ قبامت بارگاه مصطفّے میں ماضری:

حضرت سيّدُنا ابو مريره رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے بين ييارے آقاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم كى بارگاه ميں (بكرى) كا بازو بيش كيا كيا اور آب كويد بسند تهى تها، چنانچه آب صَدَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم في الله عُرمايا اورار شاد فرمایا: میں قیامت کے دن تمام رسولوں کا سر دار ہوں گا اور تم جانتے ہو اس کی وجہ کیاہے؟ یہ کہ اللهء عَذَوَ هَلَ تمام الكول بجيلول كوايك ميدان ميں جمع فرمائے گا، نگاہ ان كو آريار كر جائے گی اور سورج قريب ہو گالو گوں پر الیبی پریشانی وغم ہو گا جسے وہ سہدنہ شکیس گے پس لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے: کیا تم و کھتے نہیں کہ کس مصیبت میں گر فتار ہو کسی ایسے کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے رب کے حضور تمہاری شفاعت کرے؟ کچھ لوگ کہیں گے: تمہیں ضرور آدم عَنیْد السَّلَام کے پاس جانا جاہے لہذاوہ آدم عَنیْد السَّلَام كے ياس آئيں گے اور كہيں گے: آپ ابوالبشر (يعنى تمام انسانوں كے باپ) بين الله عَدَّوَجَلَّ نے آپ كو اسینے ہاتھ سے تخلیق فرمایا اور آپ میں اپنی روح چھونکی اور فرشتوں کو تھم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا

ش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامي) <del>) • • • • •</del>

٠٠٠ المستدى ك، كتأب الايمان، بأب للانبياء منابر من ذهب، ١/ ٢٣٢، حديث: ٢٢٨

<sup>﴾...</sup>المعجم الاوسط، ٢/ ١٠/٣ ، حديث: ٥٣٦٠ ..... المستدللامأم احمد بين حنيل، حديث بريدة الاسلمي، ٩/ ٧، حديث: ٢٠٠٠٣

آب اینے رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے، آپ دیکھ تورہے ہیں کہ ہم کس قدر مصیبت سے دوچار ہیں اور کس حال کو پین چی ہیں۔ آدم عَدَیْهِ السَّدَم ان سے فرمائیں گے: آج میر ارب اس قدر جلال میں ہے کہ نہ اس سے پہلے مجھی اتنے جلال میں تھااور نہ اس کے بعد مجھی ہو گا، اس نے مجھے در خت سے منع کیا تھالیکن میں رک نہ سکا، نفسی نفسی! مجھے اپنی فکر ہے میرے سواکسی اور کی طرف جاؤ، جاؤنوح عَلَیْهِ السَّلَام کی طرف جاؤ۔ لوگ نوح عَلَيْهِ السَّلَام كي ياس آئيس كي اور كهيس كي: اے نوح عَلَيْهِ السَّلَام آب الل زمين كي طرف جيج كت سب سے پہلے رسول ہیں (۱) اور الله عَوْوَجَلَّ نے آپ کوعَنْدًا اشکُوْدًا (یعنی برُّاشکر گزار) فرمایا ہے آپ اینے رب کی بار گاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ نوح عَدَیْدِ السَّلام فرمائیں گے: آج میر اربّ اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے تبھی ہوانہ اس کے بعد تبھی ہو گا،میرے لئے ایک دعائے مقبول تھی جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر دی، نفسی نفسی! مجھے اپنی فکر ہے تم ابر ہیم خلیلُ الله عَلَیْهِ السَّلَام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت ابراجیم عَلَیْهِ السَّلَام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے: آپ الله عَدَّوَ جَلَّ کے نبی اور زمین والول میں سے اس کے خلیل ہیں آپ اینے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر د یجئے کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہماری کیا حالت ہورہی ہے۔ آپ فرمائیں گے: آج میر اربّ اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے مجھی ہوانہ اس کے بعد مجھی ہو گا، میں نے تین مرتبہ ظاہر کے خلاف بات کی، آپ نے ا پنی وہ باتیں بیان کیں اور فرمایا: نفسی نفسی!مجھے تو آج اپنی فکر ہے میرے سواکسی اور کے پاس جاؤ، موسٰی عَلَیْدِ السَّلَام ك ياس جلي جاؤ اب لوگ موسى عَلَيْهِ السَّلَام ك ياس آئيس كا اور كهيس ك: اح موسى عَلَيْهِ السَّلَام! آپالله عَدَّدَ جَلَّ کے ایسے رسول ہیں جنہیں الله عَدَّدَ جَلَّ نے رسالت اور ہم کلامی کے شرف کے ذریعے لو گوں یر فضیلت دی، آپ اینے رہ کی بار گاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہماری کیا حالت ہو ر ہی ہے۔ آپ فرمائیں گے: آج میر اربّ اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے تبھی ہوانہ اس کے بعد

• ... مفسر شہیر، حکیم امت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الدَّفَان مواقا البناجج، جلد7، صفحہ 410 پراس کے تحت فرماتے ہیں: زمین سے مر اونوح عَلیْهِ السَّلَام کی قوم کی زمین ہے جہاں وہ آباد تھی اور ساری کافر تھی سارے کفار کی طرف رسول پہلے آپ ہی ہیں، حضرت آدم وشیث اوریس صالح عَلیْهِ السَّلَام مومنین یامومن وکافر مخلوط کی طرف بھیجے گئے، بعض شار حین نے فرمایا کہ آب سے پہلے حضرات نبی شے رسول و مرسل نہ تھے پہلے رسول آب ہی ہیں۔

بيش كش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامي)

713

کبھی ہوگا، میں نے ایک ایسی جان کو قتل کیا جس کے قتل کا مجھے تھم نہ دیا گیاتھا، نفسی نفسی! مجھے تو آج اپنی فکر ہے میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم عیلی عَلَیْہِ السَّلام کے پاس چلے جاؤ۔ اب لوگ عیلی عَلَیْہِ السَّلام کے پاس چلے جاؤ۔ اب لوگ عیلی عَلَیْہِ السَّلام کے پاس جلے جاؤ۔ اب لوگ عیلی عَلَیْہِ السَّلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: آپ اللّه عَزَّدَ جَلُّ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں کہ اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کے یہاں ایک روح ہیں اور آپ نے پنگھوڑے میں لوگوں سے کلام کیا، آپ اپنے ربّ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجے کیا آپ و کھے نہیں رہے ہماری کیا حالت ہور ہی ہے۔ عیلی عَلیْهِ السَّلام فرمائیں گے: آج میر اربّ اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوانہ اس کے بعد کبھی ہوگا، آپ کسی لغزش کا ذکر نہیں فرمائیں گے، بس نفسی نفسی پکاریں گے اور کہیں گے: تم سب حضرت مجمد صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ وَدَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَرَبِیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفار ہیں۔

چنانچ میں چلتے ہوئے عرش تلے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا پھر الله عنوّہ بنا میں جو نامیں سے اسی چیز کھولے گاجو مجھ سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولی گئی، پھر فرمائے گا:

"یَالْحُتَمْنُ اٰرِنَعْ ہَا اُسْکَسَلُ تُعْطَّوَا اُسْفَعْ تُسْفَعْ بَعْنی اے محمہ البناسر اٹھائے اور مانئے دیاجائے گا اور شفاعت کیجے قبول کی جائے گی۔ "پس میں کہوں گا: "اُسِّقِ اُمَّیٰ یَارَبِ اِسے اسے میرے رب امیری امت میری امت سے الله عنوّه بنار ارشاد فرمائے گا: اے محمہ البنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں جنت کے واثبی دروازے سے داخل کریں اور باقی دروازوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہوں۔ پھر آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جنتی دروازوں کے دو کو اڑوں کے در میان فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جنتی دروازوں کے دو کو اڑوں کے در میان انتیافاصلہ ہے جنتیا مکہ اور مقام حمیر یا مکہ اور بُھری (شام کا ایک شہر "عمدة القاری، ۱۱۲ ۱۱۳") کے در میان ہے۔ (۱) ایک دو سری حدیث میں مندر جہ بالا مضمون بعینہ موجود ہے ساتھ میں سیّدُنا ابر اجم عَدَیْدِ السَّدَم کی ظاہری لغز شوں کا بھی ذکر ہے ایک وہ جو آپ نے شاروں کے بارے میں کہا تھا: یہ میر ارب ہے اور ایک وہ ظاہری لغز شوں کا بھی ذکر ہے ایک وہ جو آپ نے شاروں کے بارے میں کہا تھا: یہ میر ارب ہے اور ایک وہ ظاہری لغز شوں کا بھی ذکر ہے ایک وہ جو آپ نے شاروں کے بارے میں کہا تھا: یہ میر ارب ہے اور ایک وہ

<sup>• ...</sup> بخارى، كتأب التفسير، سورة بني اسر ائيل، بأب: ذرية من حملناً . . . الخ، ٣/ ٢٦٠، حديث: ٢١٢٠

جب آپ نے (اپنی قوم کے بتوں کو توڑنے کے بارے میں) فرمایا تھا: یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہو گا اور ایک آپ کا یہ قول کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔

بير توحضور نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى شفاعت بـ

## ہر نیک شخص شفاعت کرے گا:

آپ کی امت کے علما اور صالحین بھی انفرادی طور پر شفاعت کریں گے حتّی کہ بیارے آقاصّاً الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

حضور نبی پاک، صاحِبِ لولاک صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فرمان ہے كہ ایک شخص سے كہا جائے گا: اے فلال كھڑ اہو جااور شفاعت كر پس وہ كھڑ اہو جائے گا اور اپنے قبيلے، گھر والوں اور مزيد چند لوگوں كے حق ميں اپنے عمل كے مطابق شفاعت كرے گا۔(2)

حصرت سیّدنا انس دَخِن الله تَعَالَ عَنْه فرمات بین که حضور نبی پاک صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَّم الله وَ الله وَ الله و الله

<sup>●...</sup>الزهدللامام احمد بن حنبل، زهداویس القرنی، ص۳۳۳، حدیث: ۲۰۱۳

<sup>• ...</sup> كتأبالتوحيدالابن خزيمة، بأب ذكر كثرة من يشفع له الرجل . . الخ، ٢/ ٢٣٠، حديث: ٣٧٣

الله عَذَّوَ هَلَ الله عَذَّوَ هَا مِن فَعَاعت قبول فرمائے گااور دوزخی کو حکم ہو گاچنانچہ وہ دوزخ سے باہر آجائے گا۔(1)

# روزِ قیامت بھی حضور کی را ہمنائی میں:

حضرت سیّدُنا انس رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه روایت کرتے ہیں کہ دو جہاں کے تا جُور ، سلطانِ بَحُر و بَرَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْدِه وَ اللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ تَعَالَى عَنْدِه وَ اللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ وَسَلَّم فَ اللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَسَلَّم وَلَا اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم وَلَا اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم وَلَا اللهُ وَسَلَّم وَلَا اللهُ وَسَلَّم وَلَا اللهُ وَسَلَّم وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولُولُولُهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلْمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُو

تاجدارِ انبیا، حبیبِ خُداصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں اپنے ربّ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور جنتی لباسوں میں سے ایک لباس پہنوں گا پھر میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گامیرے سوا مخلوق میں سے کوئی بھی اس جگہ کھڑانہ ہو گا۔(3)

#### مديث لَا فخر:

حضرت سیّدِناابن عباس دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: حضور کے صحابہ بیٹے آپ کا انتظار کر رہے تھے،
آپ صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم باہر تشریف لائے حتیٰ کہ اپنے صحابہ کے قریب ہو گئے، وہ حضرات آپس میں
باتیں کر رہے تھے، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ان کی گفتگو ساعت کی توکوئی کہہ رہا تھا: کتنے تعجب کی
بات ہے کہ الله عَوَّوَ جَلَّ نے اپنی مخلوق میں سے ابر اہیم عَلَيْهِ السَّلام کو خلیل بنایا، کسی نے کہا: موسی عَلَيْهِ السَّلام کے کلام سے بڑھ کر تعجب خیز کیا ہو گا کہ الله عَوَّوَ جَلَّ نے ان سے کلام فرمایا، ایک کہنے گئے: علیٰ عَلَیْهِ السَّلام کَلِمَةُ الله اور دُوْحُ اللهُ ہِیں، ایک اور بولے: آدم عَلَیْهِ السَّلام کو الله عَوَّوَ جَلَّ نے جَن لیا۔ نبی یاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ السَّلام کَلِمَةُ الله اور دُوْحُ اللهُ ہِیں، ایک اور بولے: آدم عَلَیْهِ السَّلام کو الله عَوَّوَ جَلَّ نے جَن لیا۔ نبی یاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ

- ...مسندا بي يعلى الموصلي، مسندانس بن مالك، ٣/ ٢٣٧، حديث: ٣٢٧٥
- سنن ابن ماجم، كتاب الادب، باب فضل صدقة الماء، ١٩٢ / ١٩٩، حديث: ٣١٨٥
- ٢٠٠٠ سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل الذي، ۵/ ٣٥٢، حديث: ٣٢٣٠.
- ■...سنن التزمذي، كتأب المناقب، بأب ما جاء في فضل الذي، ۵/ ۳۵۲، حديث: ۳۲۳۱

يْشُ شُ: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) ••••••

وَالِيهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: ميں نے تمهاری گفتگو اور تعجب كرناسناہے ابراہيم خليلُ الله ميں بيربات بھى درست ہے، موٹی نیجے الله ہیں میر بھی درست ہے، عیلی کلمةُ الله اور روحُ الله ہیں میر بھی درست ہے اور آدم صَفیٰ الله ہیں یہ بھی درست ہے، غور سے سنو! میں الله کا حبیب ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں، ہروز قیامت حمر باری تعالیٰ کا حجنڈ امیں ہی اٹھانے والا ہوں مگر مجھے کوئی فخر نہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی مگر میں فخر نہیں کرتا، جنت کی کنڈی کوسب سے پہلے میں ہی حرکت دوں گا توانتہ عَوْدَ جَلَّ میرے لئے اسے کھول دے گا پھر میں اس میں داخل ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ غریب مومن ہوں گے مجھے اس پر بھی فخر نہیں اور میں تمام اگلوں اور پچھلوں میں سب سے بڑھ کرعزت والا ہوں مگر میں اس پر بھی فخر نہیں کر تا۔(۱)

#### حوض کوثر کی کیفیت ماب نمبر 11:

حان لو کہ حوض کو ٹر ایک بہت بڑا اعزاز ہے جس کے ساتھ اللّٰہءَ وَجَلَّ نے ہمارے بیارے نبی صَلَّى اللّٰه تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوخَاصَ فرمايا ہے اور اس حوض كے اوصاف ميں كئي احاديث مباركه وار دہو كي ہيں، ہم اميد کرتے ہیں کہ الله عَذْوَ جَلَّ دِنیا میں ہمیں اس کاعلم اور آخرت میں اس کا ذائقہ نصیب فرمائے گا، اس حوض کی خوبیوں میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ جواس میں سے ایک مرتبہ بیئے گاوہ مبھی پیاسانہ ہو گا۔

حضرت سيّدُنا انس رَخِى اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہیں: پیارے آ قاصّلَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم كو غنو وكى سى آئى تو آپ نے مسکراتے ہوئے اپناسر مُبارَک اُوپر اٹھایا، صحابة کرام عَلَيْهِمُ الرِّغْوَان نے عرض کی: بیار سول الله صمّان الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مسكران كا سبب ارشاو فرما و يجتر آب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ف ارشاو فرما يا: مجم ير ا بھی ابھی یہ آیت نازل کی گئی ہے اور آپ نے بوری سورہ کو تربسہ الله کے ساتھ پڑھی:

إِنَّا أَعُطَيْنِكَ الْكُوْتُولَ أَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ ترجمهٔ كنزالايمان: الم محبوب بشك بم في تهين بي شار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نمازیڈھو اور قربانی کرویے شک جو تمہاراد شمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔

انُحَرُ إِنَّ شَانِئُكُ هُوَالْاَ بُتَرُ ﴿

(ب٠٣، الكوثر: اتأس

• ... سنن الترمذي، كتأب المناقب، بأب ما جاء في فضل الذي، ۵/ ۳۵۴، حديث: ۳۲۳۲

وہ جنت میں ایک نہرہے جس کامیرے رہّ نے مجھ سے وعدہ فرمایاہے ،اس پر بہت برکت ہے ،اس پر ایک حوض ہے جس پرمیریامت قیامت کے دن آئے گی،اس کے برتنوں کی تعداد آسان کے ستاروں جنتنی ہے۔(۱) حضرت سيّدُنا انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنُه فرمات بين كه صَاحِبُ التّاج وَ الْبعْرَاج صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم ف ارشاد فرمایا: (شب معراج) میں جنت میں سیر کر رہاتھا کہ ایک نہر سامنے آئی جس کے دونوں طرف موتیوں کے قئے بنے ہوئے ہیں جو اندر سے خالی ہیں ، میں نے کہا: اے جبریل! یہ کیاہے؟ کہنے لگے: یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطافر مایا ہے۔اتنے میں فرشتے نے اس پر ہاتھ مارا تواس کی مٹی اَذْ فَر خوشبو تھی۔ (۱) حضرت سیّدنا انس دخی الله تعالى عنه ، بى سے روایت ہے كه شفیع محشر ، ساقى كو ثرصَلَ الله تعالى عليه واليه وسلّم فرمایا کرتے: میرے حوض کے دونوں طرف کی پتھریلی زمین کے در میان اتنا فاصلہ ہے جتنا مدینہ اور صَثْعاء کے در میان ہے یا مدینہ اور عمان کے در میان ہے۔<sup>(3)</sup>

پھر فرمایا: تم جانتے ہو کو ٹر کیاہے؟ صحابہ نے عرض کی: الله اور اس کار سول بہتر جانتے ہیں۔ار شاد فرمایا:

حضرت سيّدُ ناابن عمر دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه روايت كرتے ہيں كه جب الله عَلَّوَ جَلَّ كابيه فرمان نازل ہوا: ِ النَّااَ عُطِينِكُ الْكُوْتُرَ () (پ٣٠ الكوثر:١) ترجمة كنزالايمان: اے محبوب بے شك ہم نے حمہيں بے شارخو بيال عطافر مائيل ـ

تورسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: وه ايك نهر ہے جس كے دونوں كنارے سونے کے ہیں، اس کا یانی دودھ سے زیادہ سفید، شہر سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبو دار ہے وہ موتیوں اور مر جان کے پتھر ول پر بہتاہے۔(4)

- ...مسلم، كتأب الصلاة، بأب حجة من قال: البسملة آية من اول كل سورة سوى براءة، ص٢١٢، حديث: ٠٠٠
  - 2... بخارى، كتاب الرقاق، باب في الحوض، ٢٧٨/٨ حديث: ٧٥٨١
  - مسنداني يعلى الموصلي، مسند انس بن مالك، ٣/ ٥٤، حديث: ٢٨٦٩
  - ٣٠٠٠ مسلم، كتاب الفضائل، بأب اثبات حوض نبيناً وصفاته، ص١٢٦١، حديث: ٣٣٠٣ المسندللامام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک، ۴/ ۲۲۸، حدیث: ۱۲۳۲۵
  - ۵۹۲۰ عدیث: ۵۹۲۰ مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، ۲/ ۴۲۷ مدیث: ۵۹۲۰
    - البعث والنشوى للبيهقي، بأب مأجاء في حوض النبي، ص١١٦، حديث: ١٢٨

يتي ش: محلس المدينة العلميه (دعوت اسلامي)

## حوض كوثر يربهل كون آئے گا؟

حضور نی اکرم مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے آزاد کردہ غلام حضرت سیِّدُ ناثو بان دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمایا: میراحوض عدن سے لے کر بُلقاء کے مقام عمان تک ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کے پیالوں کی تعداد آسمان کے ساروں جتنی ہے، جو اس سے ایک مر تبہ پیئے گاوہ کبھی پیاسانہ ہو گا، لوگوں میں سب سے پہلے اس پر مہاجرین فقر ا آئیں گے۔ حضرت سیِّدُ ناعُمر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَ اللهِ عَنْ عور توں وسے نکاح نہیں کرتے اور ان کے لئے بند دروازے بھی نہیں کھولے جاتے۔ (۱)

حضرت سیّدُناعمر بن عبد العزیز عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَنِیْهِ وَحْمَهُ اللهِ اللهِ عَنْهِ وَحْمَهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللّهِ عَنْهُ وَاللّهِ عَنْهُ وَاللّهِ عَنْهُ وَاللّهِ عَنْهُ وَاللّهِ عَنْهُ وَاللّهِ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَمِنْ اللّهِ وَاللّهِ عَنْهُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### حوض کو ثر کے برتن:

حضرت سیّدُنا ابو ذر غفاری دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کہتے ہیں کہ میں نے بار گاہِ رسالت میں عرض کی: حوض کو تڑ کے برتن کیسے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضَہ تقدرت میں میری جان ہے! اس کے برتن گردو غبار سے صاف، گھپ اندھیری رات میں جیکنے والے آسانی ستاروں سے بھی زیادہ ہیں جو اس میں سے ایک مرتبہ پیئے گاوہ کبھی پیاسانہ ہو گا، اس میں جنت سے دو پرنالے گرتے ہیں، اس کی چوڑائی اس کی لمبائی جتنی ہے اور وہ مقام ایلہ اور عمان کے مابین جتنی مسافت ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہدسے زیادہ میٹھا ہے۔ (2)

(پُیْرُکُش: مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی) 🕶

٢٠٥٢: حديث: ٢٠٥٢ من من القيامة، بأب ما جاء في صفة او انى الحوض، ٢٠١/٣، حديث: ٢٢٥٢ من ٢٢٥٣٠ المسئل للامام احمد بن حديث ثوبان، ١٣٢١/٨ حديث: ٢٢٣٣٠

**<sup>2...</sup>مسلم، كتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبينا وصفاته، ص ١٢٦٠، حديث: ٢٣٠٠** 

حضرت سيّدُ ناسّمُره بن جُنُرِب رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْه روايت كرتے بين كه رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہر نبی کے لئے ایک حوض ہے اور انبیا آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ ہوں گے۔(<sup>۱)</sup>

یہ تو حضور نبی پاک صَلَّاللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى اميد ہے البذا ہر بندے كو اميد ركھنى جائے كه وہ بھى حوض پر جانے والوں میں شامل ہے اور اس بات سے بیچے کہ تمنا بھی رکھے اور دھو کے میں بھی رہے اور بہ گمان کر تارہے کہ میں امید لگائے ہوئے ہوں کیونکہ کھیتی کاشنے کی امید اسی کو ہوتی ہے جو بیج بو تاہے، زمین صاف کرتاہے اور اس کو یانی بھی دیتا ہے پھر بیٹھ کر امید کرتاہے کہ الله عَوْدَ مَانَّ اپنے فضل سے کھیتی ا گائے گا اور کاٹنے کے وفت تک اسے آسانی کڑک ہے محفوظ رکھے گالیکن جو شخص زمین میں نہ ہل چلائے،نہ بچے بوئے، نہ زمین صاف کرے اور نہ یانی وے اور لگے امید کرنے کہ الله عَذْوَجَلَّ اپنے فضل سے اس کے لئے ا پھل اور غلہ اگائے گا توبیہ شخص د ھوکے میں ہے اور حجموثی تمنا کرنے والا ہے، امید رکھنے والوں سے اسے دور کا بھی واسطہ نہیں، اکثر لو گوں کی امید اسی طرح ہوتی ہے اور یہی احقوں کا دھوکا ہے۔ ہم دھوکے اور غفلت سے الله عَذَوَ جَلَّ كى بناہ جائے ہيں بے شک الله عَذَوْجَلَّ کے ساتھ وهو كا ونيا كے ساتھ وهو كاكرنے سے بہت بڑا ے الله عَزْوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

ت جیدہ کنہ الابیان: توہر گزشہبیں دھوکانہ دے ونیا کی زندگی اور ہر گزشہبیں اللہےکے حکم پر دھو کانہ دے وہ بڑا فریبی۔ فَلاتَغُرَّنَكُمُ الْحَلِوةُ الدُّنْيَا اللهُ وَلا يَغُرَّنَكُمُ بالله الْعُرُومُ ﴿ (بِ٢١، لقين ٣٣)

#### جهنم،اسکیسختیوںاورعذابکاذکر

اے اپنے نفس سے غافل!اے فانی دنیاکے مشاغل سے دھو کا کھانے والے!اس چیز کی فکر چھوڑ دے۔ جس کو تو حچوڑ جانے والا ہے اور اپنی توجہ اپنی منزل کی طرف لگا دے کیونکہ مخجے بتایا جاچکا کہ جہنم سب کے گزرنے کی جگہ ہے جبیہا کہ تیرے رہبّ عَدَّوَ جَلَّ کا فرمان ہے۔

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَابِدُهَا يَكُ كَانَ عَلَى مَ بِيكَ حَتْمًا ترجمه كنزالايمان: اورتم مين كوئي ايما نهين جس كا كزر

• ... ترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة الحوض، ١٠٠٧، حديث: ٢٣٥١

🎾 🎫 (پیش ش: مجلس المدینة العلمیه (رغوت اسلامی)

دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پریہ ضرور کھہری ہوئی بات ہے پھر ہم ڈر والوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دس کے گھٹوں کے بل گرے۔ مَّقَضِيًّا ﴿ ثُمَّانُكِيِّ الَّذِيثَ اتَّقَوْ اوَّنَكَ مُ الظَّلِيثِ فِيهُاجِثِيًّا ۞

(پ۲۱،مریم: ۲۱،۲۱

تیر اجہنم پر گزر نایقینی ہے جبکہ نجات میں شک ہے اپس اپنے دل میں جہنم کی ہولنا کیوں کاڈریپیدا کر تو امیدے کہ توجہنم سے نجات یانے کی کوشش کرے نیز مخلوق کے حال پر غور کر کہ انہوں نے قیامت کے مصائب کا اندازہ اپنے کمزور خیالات کے مطابق لگایا توان کاحال میہ ہو گا کہ وہ قیامت کی تکالیف اور ہولنا کیوں کے مابین اس کی حقیقت کو جاننے اور سفار شیوں کی سفارش کے انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ اجانک مجر موں کو ایسے اند هیرے گھیر لیں گے جن میں کانٹے دار شاخییں ہوں گی اور اوپر سے کیٹیں مارتی آگ ان یر چھاجائے گی،وہ اس کے غیظ وغضب کی شدت کی وجہ سے چنگھاڑنے کی آواز سنیں گے،اس وقت مجر مول کواپنی ہلاکت کالقین ہو جائے گااور لوگ گھٹنوں پر اوندھے گر جائیں گے یہاں تک کہ باقی پچ جانے والوں کو برے انجام کا خوف ہو گا، پھر جہنم پر مقررایک فرشتہ بکارے گا: فلال بن فلال کہال ہے جو خود کو کمبی امیدوں کے سہارے دلاسہ دیتار ہااور اپنی عمر کو برے اعمال میں ضائع کر دیا؟ پھر وہ فرشتے لوہے کے بڑے بڑے گرزلے کر اس کی طرف بڑھیں گے اور اس کو بہت ڈرائیں گے اور سخت عذاب کی طرف تھینچیں گے اور اسے منہ کے بل جہنم کی گہر ائیوں میں ڈال دیں گے اور اس سے کہیں گے چکھ ہاں ہاں تو ہی بڑاعز ّت والا کرم والا ہے، بالآخروہ ایسے گھر میں قید کر دیں گے کہ جس کے کنارے ننگ اور راستے اند ھیرے ہوں گے اور اس میں اسباب ہلاکت بوشیرہ ہوں گے قیدی ہمیشہ اس میں قیدرہیں گے ،اس میں آگ بھڑ کائی جائے گی، ان کے پینے کو کھولتا پانی اور رہنے کو جہنم ہو گا، عذاب کے فرشتے ان کو گُرزوں سے ماریں گے اور آگ ان کو جمع کرے گی، وہاں ان کے خیالات ختم ہو جائیں گے اور ان کو جہنم سے آزادی نہ ملے گی، ان کے یاؤں پیشانی کے بالوں سے باندھ دیئے جائیں گے اور گناہوں کی کالک سے ان کے چیرے سیاہ ہو جائیں گے ،وہ دوزخ کے كنارول سے پکاریں گے اور اس میں اِدھر اُدھر یوں چلاتے پھریں گے:اے مالک (جہنم پرمامور تگران فرشته کا نام)! ہم پر عذاب کا وعدہ سچا ہو چکا، اے مالک! ہیڑیاں ہم پر بہت بھاری ہیں، اے مالک! ہماری جِلدیں یک چکی

ہیں، اے مالک! اب ہمیں اس سے نکال دے ہم دوبارہ برے اعمال نہیں کریں گے۔ دوزخ کے فرشتے جواب دیں گے: ہائے افسوس! امان کا وقت جا چکا اب تمارے لئے اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں بڑے رہو اسی میں دھتکارے ہوئے اور کلام مت کرو، اگر حمہیں ایک بار اس سے نکال بھی دیا جائے تو تم دوبارہ وہی کروگے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے۔ تب وہ ناامید ہو جائیں گے اور اللہ عَزْدَ جَلَّ کے مقالبے میں حدسے بڑھ جانے پر افسوس کریں گے مگر اب انہیں ندامت نجات نہ د لا سکے گی اور نہ ہی افسوس فائدہ دے گا بلکہ ان کو طوق پہنا کر منہ کے بل ڈال دیا جائے گاان کے اوپر نیجے، دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ ہو گی غرض کہ وہ آگ کے اندر غرق ہوں گے یہاں تک کہ ان کا کھانا، پینا، پہننا، بچھوناسب آگ ہی ہو گا،وہ دوزخ کی آگ کے مکٹروں کے درمیان ہوں گے، ان کو تارکول کا لباس بہنایا جائے گا، گرزمارے جائیں گے اور بھاری بیڑیاں پہنائی جائیں گی،وہ جہنم کی تنگ وادیوں میں چینیں گے اور اس کے گہرے طبقات میں لگاموں میں حکڑے پھریں گے اور اس کے اطراف میں مضطرب ویریثان ہوں گے، ان پر ہنڈیا کی طرح جوش مارتی آگ ڈالی جائے گی وہ واویلا کرتے اور آہ وزاری کرتے چلاتے پھریں گے، وہ جب بھی موت کو پکاریں گے ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوایانی ڈالا جائے گا جوان کی کھال اور پیٹوں کے اندر کاسب بچھ بچھلا دے گا،ان کے لئے لوہے کے گرز ہوں گے جوان کی بیشانیوں کو چوراچورا کر دیں گے اور ان کے منہ سے خون ملی پیپ نکلے گی، شدتِ بیاس سے ان کے جگر پھٹ جائیں گے، ان کی آئکھوں کے ڈھیلے گالوں پر بہہ جائیں گے اور ر خساروں کا گوشت حجیر جائے گا، ان کے اعضاء سے بال بلکہ کھال تک گر جائے گی اور جب جب ان کے چڑے یک جائیں گے تو دوسرے چڑوں سے بدل دیے جائیں گے بالآخر ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی رہ جائیں گی پس ان کی روحیں انکی رگوں اور پیٹوں میں انکی ہوں گی اورانکی رگیں جہنم کی حجلسا دینے والی آگ کی تپش سے خشک ہو جائیں گی ساتھ ہی وہ موت کی تمنابھی کریں گے مگر ان کوموت نہ آئے گی۔

اے بندے! تیری کیا کیفیت ہو گی اگر توان کواس حال میں دیکھے کہ ان کے چیرے کو نلے سے بھی زیادہ سیاہ ہو بچکے ہوں گے ، ان کی آئکھیں اند ھی ، زبانیں گنگ کر دی جائیں گی ، ان کی کمریں اور ہڈیاں ٹوٹ بچکی ہوں گی، کان کٹے ہوئے، چمڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں کو گر دنوں سے باندھ دیا جائے گا، یاؤں کو بیشانیوں کے ساتھ ملا دیا جائے گاءالغرض وہ آگ پر منہ کے بل چلتے ہوں گے اور لوہے کے کانٹے اپنی آ تکھوں کی پتلیوں سے روندتے ہوں گے، آگ کا شعلہ ان کے اعضاء کے اندر دوڑ تاہو گااور جہنم کے سانب اور بچھوان کے ظاہری اعضاء سے لیٹے ہوں گے۔ بیران کے بعض حالات ہیں۔اب تم ان کی ہولنا کیوں کی تفصیل ملاحظہ کر واور جہنم کی وادیوں اور گھاٹیوں کے بارے میں غورو فکر کرو۔

# كافر اور منافق كاانجام:

مر وی ہے کہ بے شک جہنم میں 70 ہزار وادیاں ہیں ہر وادی میں 70 ہزار گھاٹیاں ہیں ہر گھاٹی میں 70 ہز ار ا ژدہے اور 70 ہز ار بچھو ہیں کا فر اور منافق کے انجام کی انتہااسی وقت ہو گی جب وہ ان تمام وادیوں میں پہنچ جائیں گے۔<sup>(1)</sup>

#### جُبُّ الْحُزُن كيابٍ؟

حضرت سيّدُنا على المرتضى كَنَمَ اللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ فرمات بين كه رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم فِ ارشاد فرمايا: "تَعَوَّدُوا إِللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزُنِ اوْ وَادِي الْحُزُنِ يعنى غم ك كنوس يا (فرمايا) غم كى وادى عالله عزَّو جَلَّ كى يناه ما عكو - " عرض كى كئى: "يَاسَسُولَ الله وَمَا وَادِى أَوْجُبُ الْحُرُنِ؟ يعنى يارسولَ الله وصَلَّى الله وَمَا وَادِى أَوْجُبُ الْحُرُنِ؟ يعنى يارسولَ الله وصَلَّى الله وَمَا وَالِيهِ وَسَلَّم ! عَم كى وادى ياكنوال كياب ؟" ارشاد فرمايا: "وَادِ فِي جَهنَّمَ تَعَوَّذَ مِنْهُ جَهنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً أَعَلَّ اللُّمْتَعَالَى لِلْقُرَّ آءِ الْمُرْ آئِيْنَ لیعنی وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں ستر بارپناہ مانگتا ہے، یہ وادی الله عوَّوَ جَنَّ نے عابد وزاہد بننے والے ریاکاروں کے لئے تیار کی ہے۔"(2)

# دوزخ فی سات واد یول کے نام:

یہ دوزخ کی وسعت اور اس کی وادیوں کا شاخ در شاخ ہونے کا بیان ہے اور ان کی تعداد دنیا کی وادیوں اور خواہشات کے مطابق ہے اور اس کے دروازوں کی تعداد ان سات اعضاء کی گنتی کے مطابق ہے جن سے

- ●...معرفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني، سفيان بن مجيب، ٢/ ٥٠٣، حديث: ٣٥٢٨، عن سفيان بن مجيب موقوقًا
  - 2... كتأب الدعاء للطبر اني، بأب ما استعاذ منه الذي . . . الخ، ص ٢١١م، حديث: ١٣٩٠

<del>- (</del>پیش کش: **مجلس الهدینة العلهیه** (دعوت اسلامی)

بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے طبقات ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں،سب سے اوپر جَهَنَّم ہے اس کے بعد سَقَی، پھر کُظٰی، پھر حُظٰہٰد، پھر سَعیْد پھر جَحیْہ اور اس کے بعد ھاویّہ ہے۔

اب تم ہاویہ کی گہر ائی ملاحظہ کرو کہ دنیاوی خواہشات کی گہر ائی کی طرح اس کی گہر ائی کی بھی کوئی حد نہیں جس طرح دنیا کی موجودہ آرزواور خواہش ختم نہیں ہوتی جب تک اس سے بڑی آرزو کو نہ حاصل کرلے اسی طرح دوزخ کا ہاویہ بھی اپنے سے گہرے ہاویہ یہ ختم ہو تاہے۔

# جهنم کی گهرانی:

حضرت سیدناابوہریرہ رضی الله تعالى عنه فرماتے ہیں ہم بار گاہ رسالت میں حاضر سے کہ ہم نے کسی شے ك كرنے كى آوازسى، آپ صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جانة مويد كيا ہے؟ "مم نے عرض کی:''اَللّٰہُ وَیَاسُولُہٰ اَعْلَمُ یعنی اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ اور اس کے رسول صَدَّیااللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِدِوَسَلَّه بہتر جانتے ہیں۔''ارشاد فرمایا: بیہ پتھر ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں چھوڑا گیا تھااب اس کی گہر ائی تک پہنچاہے۔ <sup>(1)</sup>

لہٰذا طبقات کے اختلاف میں غور کرو کیونکہ آخرت میں بڑے درجات اور بڑی قضیلتیں ہیں۔جس طرح لو گوں کا دنیا کی طرف میلان اور جھ کاؤمختلف ہو تاہے کہ کچھ توبالکل ہی اس میں ڈویے ہوئے ہوتے ہیں ، اور کچھ ایک خاص حد تک اسی طرح ان تک آگ کا پہنچنا بھی مختلف ہے کیو نکہ اللہ عَوْدَ عَلَّ کسی پر ذرّہ ہر ابر بھی ظلم نہیں فرماتااسی لئے ہر جہنمی پرعذاب کے طریقے ایک جیسے نہ ہوں گے خواہ عذاب کسی طرح کا ہو بلکہ ہر ایک کو اس کی نافرمانیوں اور گناہوں کے حساب سے ایک مُعَیّنۂ وقت تک عذاب ہو گا مگر سب سے ملکے عذاب والے کی حالت میہ ہوگی کہ اگر اسے سب کی سب دنیادے دی جائے تو وہ اس عذاب کی شدت سے حان حچی<sup>ٹر</sup> انے کے لئے بطور فدیہ دے ڈالے۔

#### دوزخ كاسب سے بلكا عذاب:

شَفْعٍ مُحشر، ساقى كوثر صَمَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْدِ وَاللَّهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرما يا : إنَّ أَدْنى أَهْلِ النَّارِ عَذَا أَلْقِيَا مَا قَدِيَا مَا قَدِيَا مَا قَدِيا مَا قَدْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ يِنَعُلَيْنِ مِنْ نَامٍ يَعْلَى مِمَاعُهُ مِنْ حَرَامَ وَنعُلَيْهِ يعنى قيامت كے دن دوز خيوں ميں سب سے كم عذاب والا وہ مو كا جسے آگ كے دو

٠٠٠٠مسلم، كتأب الجنة، بأب في شدة حر نأر جهنم ١٠١٠، ص ١٥٢٣، حديث: ٢٨٣٢

و المالية العلمية (موت اسلام) و المالية العلمية (موت اسلام) المالية العلمية (موت اسلام)

جوتے پہنائے جائیں گے جن کی گرمی سے اس کا دماغ کھولتا ہو گا۔ (۱)

اب غور کرو کہ کم عذاب والے کی بیہ حالت ہے تو جس پر زیادہ تختی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا، اگر کبھی تہمیں آگ کے عذاب کی شدت میں شک ہو تو اپنی انگلی آگ کے قریب کر واور اس سے اندازہ لگالو (کہ آگ میں کس قدر شدت ہے) گریاور ہے کہ تمہارا یہ قیاس در ست نہیں کیونکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے کوئی نسبت نہیں رکھتی لیکن جب دنیا کا سخت ترین عذاب اس آگ کا عذاب ہے تواس سے جہنم کے عذاب کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر جہنمیوں کو دنیا کی آگ کی مثل ملے تو وہ جہنم کی آگ سے خوشی خوشی بھاگ کر اس آگ میں کو دیڑیں گے۔ دنیا کی آگ کے متعلق بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ''دنیا کی آگ کور حمت کے 70 پانیوں سے دھویا گیا تب کہیں اہل دنیا کو اس کے استعال کی طاقت ہوئی''''بلکہ نبی رحمت، شفیع امت صَدَّ الله کنیوں سے دھویا گیا تب کہیں اہل دنیا کو اس کے استعال کی طاقت ہوئی''''بلکہ نبی رحمت، شفیع امت صَدَّ الله عندی وَالْ اللہ عندی کہ سفید ہوگئی، پھر اسے ایک سال تک جلائی گئی حتَّی کہ سفید ہوگئی، پھر اسے ایک ہز ارسال جلایا گیا تو یہ سیاہ ہوگئی، اب وہ سیاہ اندھیر کی ہے۔ (د)

# دوزخ کی سانس:

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَى مزيد ارشاد فرمايا: إللهُ تَكَتِ النَّامُ إِلَى سَيِّهَا وَقَالَتُ يَا سَبِّ اكَلَ بَعْضَى بَعْضًا فَا وَنَ لَمْ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَى اللَّهِ عَلَى مَرِيد اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

- ◘...مسلم، كتاب الايمان، بأب اهون اهل النارعذ اباً، ص١٣٦٠، حديث: ٢١١
- ... صحيح ابن حبان، كتاب اخبارة صلى الله عليه وسلم، باب صفة النار واهلها، ٩/ ٢٧٦، حديث: ٠٢٨٠
- ... ترمذی، کتأب صفة جهنم، بأب ۸، ۴/۲۲۱، حدیث: ۲۹۰۰ ..... المعجم الاوسط، ۲/ ۲۸، حدیث: ۲۵۸۳
  - المسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الابر ادبالظهر ... الخ، ص١١٦، حديث: ١١٤

يثي ش : **مجلس المدينة العلميه** (وقوت اسلامی) ••••••

#### جنت اور عذاب نار کی ایک جھلک:

حضرت سیّدُناانس بن مالک رَضِ الله تَعالَ عَنْه فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کفار میں سے اس شخص کو لا یا جائے گا جسے د نیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ملی ہوں گی، حکم ہو گا اس کو آگ میں ایک غوطہ دو پھر اس سے کہا جائے گا: کہا تو نے کبھی کوئی نعمت و کبھی؟ وہ کہے گا: نہیں۔ پھر اس شخص کو لا یا جائے گا جو د نیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں ہوگا، حکم ہو گا اسے جنت میں ایک غوطہ دو پھر کہا جائے گا: کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف و کبھی؟ وہ کہے گا: نہیں۔ (۱)

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: اگر مسجد میں ایک لاکھ یااس سے زائد آدمی ہوں پھر دوز خیوں میں سے کوئی شخص سانس لے توبقیناً وہ سب مر جائیں۔ (2)

الله عَدَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

تَلْفَحُ وُجُو هُمُ النَّاصُ (پ١٨،المؤمنون:١٠٥)

ترجمة كنزالايمان:ان كے مندير آگليث مارے گا۔

بعض علمانے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ ایک ہی مرتبہ لیٹ مارے گی تو کسی ہڈی پر گوشت نہیں حچوڑے گی بلکہ ان کی ایڑیوں پر گرادے گی۔

## دوزخيول کې پياس:

جہنمیوں کی پیپ کی بدبو کو دیکھوجو ان کے بدنوں سے بہے گی حتی کہ وہ اس میں ڈوب جائیں گے اور اس عثیان کہتے ہیں۔ حضرت سیّدُ نا ابوسعید خدری رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مَسَّی اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں کہ حضور نبی اگرم مَسَّی اللهُ تَعَالَى عَنْه وَرَا تَعَالَى عَنْه وَرَا اِنْ وَلَوْ اَنْ دَنُو اَللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالِمُ مُعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعِيلًى مُعَالِمُ مُعَالَى اللهُ مُعَالِمُ مُعَالَى اللهُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ مُعَالَى اللهُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالًى اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالًى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالًى اللهُ مُعَالًى اللهُ مُعَالًى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالًى اللهُ مُعَالًى اللهُ مُعَالًى اللهُ مُعَالَى اللهُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُعَالِمُ مُعَالِمُعَالِمُ مُعَالِمُعَالِمُ مُعَالِمُعَالِمُ مُعَالِمُعَالِمُعَالِمُ مُعَالِمُعَالِمُعَالِمُ مُعَالِمُعَالِمُعَالِمُ مُعَالِمُعَالِمُعَالِمُعَالِمُعَالِمُعَالِمُعَالِمُعَالِمُ اللهُ

- ...مسلم، كتأب صفة القيامة والجنة والنار، بأب صبغ انعمر اهل الدنيا. . . الخ، ص٠٩ ١٥، حديث: ٢٨٠٤
  - الامام ابن إلى الدنيا، كتاب صفة النار، ٢/ ٣٠٠، حديث: ٢٣١.
  - ...سنن الترمذي، كتأب صفة جهنم، بأب ما جاء في صفة شراب اهل النار، ٢٧٣/٠ حديث: ٢٥٩٣.

• (پیش ش: **مجلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی) •••••••

لے گااور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہو گی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی مگروہ مَرے گانہیں اور اگریانی کے لئے فریاد کریں گے توان کی فریادر سی ہو گی اس یانی سے کہ چرخ دیئے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا، کیاہی بر اپینا اور دوزخ کیاہی بری تھہرنے کی جگہ۔

# دوز خیول کی غذاکے متعلق آبات قر آنیہ:

ذراغور كروكه ان كا كھانا تھو ہڑ (كڑوا كھل) ہو گاجيبيا كەرب تعالى فرما تاہے:

ثُمَّ إِنَّكُمْ اَيُّهَا الظَّالُّونَ الْمُكَدِّبُونَ أَنَّ الْمُكَدِّبُونَ أَنَّ الْمُكَدِّبُونَ أَن لَاٰ كِلُونَ مِن شَجِرٍ مِّنْ زَقُوْمٍ أَنْ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ فَشُرِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَبِيْمِ ﴿

(ب27، الواقعة: ١٥ تأ١٥)

إِنَّهَاشَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِي آصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿ طَلْعُهَا كَانَّهُ مُرْءُوسُ الشَّيطِيْنِ۞ فَإِنَّهُمُ لَأَكِلُونَ مِنْهَافَمَالِئُوْنَمِنْهَاالْبُطُوْنَ أَنَّ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَالَشَوْبًا مِّنْ حَبِيْمٍ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ لَا إِلَى الْجَحِيْم (١٥ (١٣٥٠) الصَّفَّت: ١٢٢ تا ١٨٨)

تَصْلَى نَامًا حَامِيَةً ﴿ تُسْقَى مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ ٥ (ب • ٣٠ الغاشية: ٣٠ ٥)

إِنَّ لَكَ يُنَّا ٱنْكَالَّا وَّجَحِيْبًا ﴿ وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ

ترجیدة كنزالايدان: پهربے شك تم اے گر ابو جمثلانے والو ضرور تھو ہڑ کے پیڑ میں سے کھاؤگے پھراس سے پیٹ بھرو گے پھراس پر کھولتایانی پیوگے۔

ترجیه کنز الابیان: بے شک وہ ایک پیڑے کہ جہنم کی جڑ میں نکاتا ہے اس کاشگوفہ جیسے دیووں کے سرپھر بے شک وہ اس میں سے کھائمیں گے چھر اس سے پیٹ بھریں گے پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے یانی کی ملونی (ملاوث) ہے پھر ان کی بازگشت (واپی) ضرور بھڑ کتی آگ کی طرف ہے۔

ترجيه خنز الاسهان: حائيس بعشر كتى آك ميس نهايت جلتے چشمه کایائی بلائے جائیں۔

ترجمهٔ کنزالایمان: ب شک مارے پاس بھاری بیر یال بیں

اور بھڑ کتی آگ اور گلے میں پھنتا کھانااور در دناک عذاب۔

وَّعَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ (ب٢٩، المزمل: ١٢، ١٣)

# عذاب دوزخ کے متعلق جار فرامین مصطفے:

﴿1﴾ ... لَوُ أَنَّ قَطَرَةً مِّنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتُ فِي بِحَامِ اللَّهُ ثَيَا أَفُسَدَتُ عَلَى أَهُلِ اللَّ نُيَا مَعَايِسَهُمُ يَعَى الَّر زقوم (دوز خيوں كا كھانا يعنى تقوم )كا ايك قطره دنيا كے سمندروں ميں گرجائے تو دنيا والوں پر ان كے اسبابِ زندگى كو خراب كر دے۔ تو اس بندے كا كيا حال ہو گا جس كا كھانا ہيہ ہو گا؟ (1)

﴿2﴾...الله عَذَوْجُلَّ نے تمہیں جس چیز کی طرف رغبت دی ہے اس میں رغبت رکھواور ڈرواور بچواس سے جس سے الله عَذَوْجُلَّ نے تمہیں ڈرایا ہے لینی اس کا عذاب، اس کی بکڑاور جہنم سے کیونکہ تمہاری اس دنیا میں جس میں تم رہتے ہواگر جنت کا ایک قطرہ بھی تمہارے ساتھ ہو تو وہ اس دنیا کو تمہارے لئے اچھا کر دے اور تمہاری اس دنیا میں جس میں تم رہتے ہواگر جہنم کا ایک قطرہ بھی تمہارے ساتھ ہو تو وہ اس دنیا کو تمہارے اویر خراب کر دے۔(2)

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ … جہنیوں پر بھوک کاعذاب ڈالا جائے گاتا کہ جس عذاب میں وہ مبتلا ہیں ان پر پوراکر دیاجائے، پس وہ کھاناہ نگیں گے توان کو آگ کے کانٹے کھانے کو ملیں گے کہ نہ فربہی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں، وہ پھر کھاناہ نگیں گے میں پوشاہوا کھانا پانی کے کھاناہ نگیں گے میں پوشاہوا کھانا پانی کے ذریعہ حلق سے اتارتے سے لہذالوہے کے آئکڑوں سے کھولتا ہوا پانی ان کی طرف بڑھایا جائے گا، جب وہ ان کے چہروں کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا اور جب وہ پانی ان کے پیٹوں میں جائے گاتوان کے پیٹوں میں جائے گاتوان کے پیٹوں کی ہر چیز کوکاٹ دے گا، وہ کہیں گے: داروغر جہنم کوبلاؤ۔ پس وہ داروغہ جہنم کوبلائیں گے۔ ان سے کہیں گے جسے رب تعالی بیان فرما تاہے:

ترجمة كنزالايمان: اين ربسه دعاكرو بم پر عذاب كا ايك دن بلكاكردك- اُدْعُوْا مَ بَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوُمًا مِّنَ الْعَنَابِ ( ﴿ الْمُعْدَابِ ( ﴿ ﴿ الْمُؤْمِنِ وَ ﴿ ﴾ ( ﴿ ﴿ ﴿ الْمُؤْمِنِ وَ ﴾ ( ﴿ ﴿ ﴿ الْمُؤْمِنِ وَ ﴾ ( ﴿ الْمُؤْمِنِ وَ ﴾ ( المؤمن ٥٠٠)

(پیژرکش: **مجلس المدینة العلمیه**(دموت اسلامی)

 <sup>...</sup>سنن الترمذي، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب اهل النار، ۲/ ۲۲۳، حديث: ۲۵۹۳
 مسند ابي داؤد الطيالسي، ص۳۳، حديث: ۲۲۳۳

٠٠٠ البعث والنشور للبيهقي، بأب مأجاء في طعام اهل الناروشر ابهم، ص٣٠٠ مديث: ٥٣٦

داروغَرُ جہنم کہیں گے:

ٱۅؘڮۂؾڬؾٲؾؽڴؠٛڛؙڵڴؠ۫ٳڶڹؾۣڶؾ<sup>ٵ</sup>

(ب،۲۴۴ المؤمن: ۵۰)

دوزخی ہولیں گے:

بالط (ب۲۴۰) المؤمن: ۵۰)

داروغَرُ جَهِنم کہیں گے:

فَادْعُوا وَمَادُ عَمُوالْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَالِ ٥

(پ،۲۴ المؤمن: ۵۰)

پھر جہنمی (دارؤر جہنم) مالک سے التخاکری گے:

**ڸ**ڵڸڰؙڸؽڠؙۻعؘػؽڹٵ؆ۘڔؖ۠ڮ

(ب٢٥، الزخرف: ٧٤)

وہ کہیں گے:

**ِ اَنَّكُمُ مُّكِثُونَ** ۞ (پ٢٥،الزعرف:٧٧)

حضرت سیّدُناامام اعمش دَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه فرمات بين: مجھے خبر دی گئی ہے کہ جہنميوں کا حضرت مالک کو یکارنے اور حضرت مالک کاانہیں جواب دینے کے در میان ایک ہز ارسال کاوقفہ ہو گا۔

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي مِن ير ارشاد فرمايا: پهر جهنمي كهيس كے اپنے رب كو يكارو كه تمهارے رت کے سوا کو ئی خیر والا نہیں پھر کہیں گے:

> مَبَّنَاغَلَبَتُ عَلَيْنَاشِقُوتُنَاوَ كُنَّاقَوُمًا ضَا لِّيْنَ ﴿ رَبُّنَا آخُرِجْنَامِنْهَافَانُعُدُنَا

> > قَاتَ الْطِلِمُونَ ۞ (پ١٠٨، المؤمنون: ١٠٦، ١٠٠)

ایعنی د عاکر ورب تعالی جمیں موت دیدے۔ (خزائن العرفان، ۲۵، الزخرف، تحت الایہ: ۷۷)

🗨 ... یعنی ہمیشه عذاب یاؤگے \_(خزائن العرفان،پ۲۵،الزخرف، تحت الایہ: ۷۷)

و اسلامی المدینة العلمیه (وقوت اسلامی) •••••••( محسور معرفی المعربی المدینة العلمیه (وقوت اسلامی المعربی المعر

ترجمه کنز الایمان: کیا تمہارے یاس تمہارے رسول

نشانیان نه لاتے تھے۔

ترجية كنة الإسان: كيول نهيس

ت جیدهٔ کنز الابیان: تو تنهیس دعا کر واور کافروں کی دعانہیں ۔ مگر بھٹکتے پھر نے کو۔

ترجيد كنزالايدان: العالك تيرارب ممين تمام كر يكد(١)

ترجيه كنزالاييان: تمهيل تو كهم ناب- (2)

غالب آئی اور ہم گر اہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہم کو دوزخے سے نکال دیے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں توہم ظالم ہیں۔

ترجمهٔ کنز الایمان: اے رب ہمارے ہم یر ہماری بدیخی

رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا:

قَالَ اخْسَئُو افِيْهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ۞

(پ١٠٨) المؤمنون: ١٠٨)

یڑے رہواس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔

پھر فرمایا: اس وقت وہ ہر بھلائی ہے مایوس ہو جائیں گے ، چینیں گے اور حسرت وواویلا کریں گے۔ 🛈

﴿4﴾...الله عَزَّوَجَلَّ كَ فرمان:

ترجمة كنزالايمان: اور اسے بيپ كايانى بلاياجائے گا بشكل تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گااور گلے سے نیچے اتار نے کی امید نہ ہوگی۔

ترجية كنز الايمان: رب فرمائ كا وُ تكارب (وليل موكر)

وَيُسْفَى مِنْ مَّا ﴿ صَدِيْدٍ ﴿ يَّتَجَرَّعُهُ وَلَا نگاه و دوج ، نگاد بیسیعه (۱۳۰۰ ابر اهیم: ۱۷، ۱۷)

کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پانی جہنمی کے قریب کیا جائے گا تووہ اسے نابسند کرے گا اور جب وہ اس کے قریب ہوجائے گا تواس کے چہرے کو بھون کرر کھ دے گا،اس کے سرکی کھال گریڑے گی اور جب وہ اسے بیئے گاتووہ اس کی آنتوں کو کاٹ دے گاحتی کہ اس کے پاخانہ کی جگہ سے نکلے گا۔ <sup>(2)</sup>

ہمی کیا پئیں گے؟

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

وَسُقُوْامَا وَحِينيًا فَقَطَّعَ الْمُعَا ءَهُمُ ١

(پ۲۲، محمد: ۱۵)

مزيدارشاد فرمايا:

وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوا يُغَاثُوا بِمَا عَكَالْمُهُلِ يَشُوى الوجودكا (ب١٥٠ الكهف: ٢٩)

ترجمة كنز الايمان: اور انصيل كهولتا ياني پلايا جائے گا كه آ نتول کے ٹکٹر ہے ٹکٹر ہے کر دیے۔

ترجمه کنزالایمان: اور اگریانی کے لیے فریاد کریں توان کی فریاد رسی ہوگی اس یانی سے کہ چرخ دیئے (یھلے) ہوئے

وھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون (جلا) دیے گا۔

ان کی بھوک اورپیاس کے وقت سے ان کا کھانااورپیناہو گا۔

- ... ترمذي، كتأب صفة جهنم، بأب ما جاء في صفة طعام اهل النار، ٢٢٣/٨ حديث: ٢٩٩٥
- 2...ترمذی، کتأب صفة جهند، بأب ما جاء في صفة شراب اهل النار، ۴/ ۲۲۲، حديث: ۲۵۹۲

و المعام المحرية المعام المعام

# جهنمی سانپ اور بخچو:

اب جہنم کے سانپوں، بچھوؤں، ان کے زہر کی شدت ،بڑے بڑے جسموں اور بری صور توں کے بارے میں فکر کر وجو دوز خیوں پر مسلّط کئے جائیں گے اور ان سانپوں اور بچھوؤں کو بھڑ کا یا جائے گا تووہ ان کو کاٹنے اور ڈسنے میں گھڑی بھر بھی کو تاہی نہیں کریں گے۔

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَخِیَ الله تعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ محسِنِ کا سَات، فَخُرِ موجو دات صَلَّ الله تعَالَ عَنْهِ دَوایت کرتے ہیں کہ محسِنِ کا سَات، فَخُرِ موجو دات صَلَّ الله تعَالٰه وَ قیامت عَنْهِ وَ الله وَ مَا الله وَ مَا الله وَ مَا الله وَ مَا الله وَ الله وَ مَا الله وَ مَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُوْنَ بِمَ اللهُ مُاللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمُ لَبَلُ هُو شَرَّلَهُمُ لَمَ مَنْ فَضُلِهِ هُو خَيْرًا لَّهُمُ لَبِلُ هُو شَرَّلَهُمُ لَلَّهُمُ لَمَ الْفِيمَةِ لَمُ الْمِيرَا فُولِلَمَةِ لَوَاللهُ الْمِيرَا فُولِللهَ السَّلُوْتِ وَالْاَيْنِ الْمُولِينَا لَا يُعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ شَلَّ (بِمَ، العمدن: ١٨٠)

ترجیه کنزالایدان: اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو الله ف انہیں اپنے فضل سے دی ہر گز اسے اپنے لیے اچھانہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے براہے عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہو گا اور الله ہی وارث ہے آسانوں اور زمین کا اور الله تمہارے کا موں سے خبر دارے۔

آپ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے بیہ بھی ارشاد فرمایا: جہنم میں کچھ سانپ ہیں جو بُخُتی اونٹ کی گردن جیسے ہیں (یعنی موٹے اور لیے ہیں) ان کے ایک مرتبہ ڈسنے کا درد 40سال تک محسوس کرے گا اور اس میں ایسے بچھو ہیں جو اس خچر کی طرح ہیں جس پر پالان پڑا ہوا ہو وہ بھی اس طرح ڈسیں گے کہ 40سال تک اس کی تکلیف محسوس ہوگی۔ (2) اور یہ سانپ اور بچھو ان لوگوں پر مسلّط ہوں گے جو دنیا میں بخل، بداخلاقی اور لوگوں کو تکلیف دیتے تھے اور جس شخص کو اس قسم کی بداخلاقیوں سے بچایا گیاوہ ان سانپوں سے بھی محفوظ لوگوں کو تکلیف دیتے تھے اور جس شخص کو اس قسم کی بداخلاقیوں سے بچایا گیاوہ ان سانپوں سے بھی محفوظ

يْشُ شُ: **مجلس المدينة العلميه** (دُوت اسلامی) •••••••

<sup>• ...</sup> بخابى، كتاب الزكاة، باب اثم مانع الزكاة، ١/ ٢٤٨، حديث: ١٣٠٠

<sup>2...</sup> المسندللامام احمد بن حنيل، حديث عبد الله بن الحارث، ٢/ ٢١٧، حديث: ٢٧٧٩

ہو گااور اس کامال ان کی شکل میں نہیں آئے گا۔

# جہنمیوں کے اجسام:

پھر اس سب کے بعد دوز خیوں کے اجسام کے بارے میں غور کرو کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے اللّٰه عَنْدَ جَنَّ لَمبائی اور چوڑائی میں ان کے جسم بڑھادے گاتا کہ اس کے سبب ان کے عذاب میں اضافہ ہوجائے اور آگ کی لیبیٹ نیز جسم کے مختلف حصوں پر ایک ساتھ بچھوؤں اور سانپوں کے اچانک بے در بے کاٹنے کی وجہ سے وہ تڑ بیس گے۔ حضورِ اکرم صَفَّ اللهُ تَعَالَٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: خِدُسُ الْکَافِرِ فِی اللّٰا بِرِعِمُ لُلُهُ تُعَالَٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: خِدُسُ الْکَافِرِ فِی اللّٰا بِرِعِمُ لُلُهُ اللّٰہِ وَسَلَّم اللّٰہِ وَسَلَّم اللّٰ عَلَیٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰ اللّٰ

مزید ارشاد فرمایا: شَفَتُهُ السُّفُلْ سَاقِطَةٌ عَلَى صَدْمِهِ وَالْعُلْيَا قَالِصَةٌ قَدُعَظَتْ عَلَى وَجُهِم يعنى اس (كافر) كابينچ كا مونث اس كے سينے پر گراموامو گااور اوپر والا مونث اوپر كوچڑھ كرپورے چېرے كوڈھانے مو گا۔(2)

ا يك مرتبه حضور اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في الشَّهُ عَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في النِّي السَّاوِ فَرِما يا النَّ الْسَالَةُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في النِّي الْفَاصِيعِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عِن البَّيْ وَاللهِ وَسَلَّم عِن البَّيْ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَى البَّنِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَى البَّنِي وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَى البَيْنِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَى البَيْنِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَى البَيْنِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# آگ ہردن70ہزار مرتبہ جلائے گی:

جسموں کے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ آگ بھی ان کو کئی بار جلائے گی اور ان کے چیڑے اور گوشت بار بار تازہ ہوتے جائیں گے۔الله عَذَّوَ جَلَّ کا فرمان ہے:

كُلَّمَانَضِجَتْجُلُودُهُمْبَلَّ لَنَّهُمُجُلُودًا ترجمهٔ كنزالایمان:جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم غَیْرَهَا(پ۵،النسآء:۵۷) ان کے سوااور کھالیں انہیں بدل دیں گے۔

اس آیت کے تحت حضرت سید ناامام حسن بصری علیبه رَحْمَهُ الله القَدِی فرماتے ہیں کہ ہر دن آگ ان کو

- ٠٠٠. مسلم، كتأب الجنة، بأب الناريد خلها الجبارون . . . الخ، ص ١٥٢٧، حديث: ٢٨٥١
- 2...ترمذي، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة طعام اهل النار، ۴/ ۲۲۳، حديث: ۲۵۹۱، بتغير
  - ■...البعث والنشور للبيهقي، بأب ما جاء في طعام اهل الناروشر ابهم ، ص١٥، حديث: ٥٦٧ على ١٠٠٠

ترمذي، كتاب صفة جهدم، باب ما جاء في عظم اهل النار، ٢٢١/٣، حديث: ٢٥٨٩

عصر الله المدينة العلميه (ديوت الله معمود معرفي معمود على المدينة العلميه (ديوت الله كي عمود على الم

70 ہز ار مرتبہ کھائے گی،جب وہ ان کو کھائے گی تو ان سے کہا جائے گا دوبارہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ جاؤیس وہ پہلی حالت پر لوٹ جائیں گے۔

پھر جہنمیوں کے رونے ، چلانے اور واویلا کرنے کے متعلق غور کر کہ جب وہ ہائے بربادی! ہائے ہلاکت! پکارتے ہوں گے کیونکہ ان کو جہنم میں ڈالتے ہی ہیہ سب کچھ ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔

دو جہاں کے تا جُور، سلطانِ بَحرو برَصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے فرما يا: يُؤَتَّى بِجَهَتَّمَ يَوْمَيْنِ لَمَّا سَبُعُونَ اللهُ وَمَا اللهِ وَسَلَّم نَ فَرَما يَا: يُؤَتَّى بِجَهَتَّمَ يَوْمَيْنِ لَمَّا اللهُ عُونَ اللهُ عَلَيْ وَمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبُعُونَ اللهُ مَلَ لِيعِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

حضرت سیّدُنا انس دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جہنیوں پر رونامسلط کیا جائے گا تو وہ روئیں گے حتی کہ آنسو ختم ہو جائیں گے پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے حتی کہ ان کے چہروں میں ایسے گڑھے دیکھے جائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ چل حتی کہ ان کے چہروں میں ایسے گڑھے دیکھے جائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں جھوڑ دی جائیں تو وہ چل چڑیں (۱) اور جب تک ان کو آہ و ایکا کرنے، چینے چلانے اور ہلاکت و تباہی کی پکار کی اجازت ہوگی تو اس میں ان کے لئے راحت ہوگی لیکن ان کو اس سے بھی روک دیا جائے گا۔

# دوزخيول کې پکار:

حضرت سیّدُنا محمد بن کعب دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: دوزخی پانچ مرتبه پکاریں گے تواللہ عَدَّوَجَلَّ ان کی چار پکاروں کا جو اب دے گا جب پانچویں بار پکارنا ہو گا تو اس کے بعد وہ مجھی گفتگو نہیں کر سکیس گے۔(اس کو رہ تعالیٰ نے قر آن یاک میں یوں بیان فرمایا):

ترجمۂ کنزالایمان: کہیں گے اے ہمارے رب تونے ہمیں دوبار مردہ کیا اور دوبار زندہ کیا اب ہم اپنے گناہوں پر مقر ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے۔

قَالُوْا مَ بَّنَا اَ مَتَّنَا اثَنَتَيْنِ وَ اَحْيَيْتَنَا اثَنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِنُ نُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجِ قِنَ سَيْلِ (( ب٣٠ المؤسن ١١)

- ...مسلم، كتأب الجنة، بأب في شدة حر نام جهنم، ص١٥٢٣، حديث: ٢٨٣٢
  - ... سنن ابن ماجم، كتاب الزهر، بأب صفة النام، مم/ ۵۳۱، حديث: ۴۳۲م

يثي ش : مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) ••••••

الله عَزَّوَجَلَّ ان كوجواب ديت ہوئے ارشاد فرمائے گا:

<u>ڐ۬ڸؚڴؙؠ۫ؠ۪ٱ</u>ڬٛٷٙٳڎؘٳۮؙ؏ؽٳڛ۠ڎۅؘڂٮۘٷڲڡٞۯؾؙؠٛ وَ إِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ۖ فَالْحُكُمُ بِيَّاهِ الْعَلِيّ

الكبير ( (پ۲۲، المؤمن: ۱۲)

پھر وہ کہیں گے:

ٮۜۥۜڹۜٵؘٳڿؖۯٮؘٵٳڷٙٳٵڮٳڿڕؿۑ<sup>۪ٳ</sup>ڽ۠ۜڿؚڹۮۼڗؾڬ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ لِ (پ١٠١١، ابر اهيه: ٣٠٠)

الله عَدَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا:

ٱۅٙڶؠٛڗؘڴؙۅ۫نُوٓاٱقۡسَؠٛتُمۡ مِّنۡ قَبْلُ مَالَكُمۡ مِّنْ **زَوَالِ** ﴿ (پ٣١،ابراهيم: ٣٨)

وہ کہیں گے:

ىَ بَّنَا آخْرِجْنَانَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَا لَّذِي كُنَّا روم لا (پ۲۲، فأطر: ۳۷)

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرمائے گا:

ٱۅؘڶؠؙنُعيد كُمْمَايتَنَ كُرُفِيهِمَنَ تَنَ كُنَّ فِيهِمِنَ تَنَ كُنَ وَجَاءَ كُمُ النَّذِيرُ لَ فَنُوفُوا فَمَا لِلظَّلِينَ **مِنْ نُصِيْرِ** ﴿ (پ٢٢، فاطر: ٣٤)

پھروہ کہیں گے:

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَ تُنَاوَكُنَّا قَوْمًاضًا لِّينَ ﴿ مَاتَّنَا أَخْرِجْنَامِنُهَافَإِنْ عُلُنَا قَانَا ظُلِمُونَ ﴿ رِهِ٨١، المؤمنون:١٠٧، ١٠٠)

ترجمهٔ كنزالايمان: يداس ير مواكه جب ايك الله يكاراجاتا توتم كفر كرتے اور اس كاشر يك مهمر ايا جاتا تو مان ليتے تو تحكم الله کے لیے ہے جوسب سے بلند بڑا۔

ترجیه کنز الابیان: اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے کہ ہم تیر ابلانامانیں اور رسولوں کی غلامی کریں۔

ترجمة كنزالايسان: توكياتم يبل فتم نه كها يك يق كه جميل و نیاسے کہیں ہٹ کر جانا نہیں۔

ترجیه کنزالایدان: اے ہمارے رب ہمیں نکال کہ ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے۔

ترجید کنزالایدان: اور کیاہم نے تمہیں وہ عُرُنہ دی تھی جس میں سمجھ لیتاجس نے سمجھنا ہو تا اور ڈرسنانے والا تمہارے باس تشریف لایا تھاتواب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مدد گار نہیں۔

ترجید کنوالایدان: کہیں گے اے رب ہمارے ہم پر ہماری بد بختی غالب آئی اور ہم گر اہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں توہم ظالم ہیں۔

الله عَدَّ وَجَلَّ ارشاد في مائے گا:

قَالَ اخْسَأُو افِيْهَاوَ لَا تُكَلِّبُونِ 💮

(پ٨١، المؤمنون: ١٠٨)

ترجية كنز الابيان: رب فرمائ كا وُ تكارے (وليل موكر)

یڑے رہواس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔

اس کے بعدوہ تبھی کلام نہ کریں گے اور پیہ شدّتِ عذاب کی انتہاہے۔

حضرت سيّدُنا مالك بن انس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين كه حضرت سيّدُنا زيد بن اسلم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نے فرمایا: جہنمی 100 سال تک صبر کریں گے پھر 100 سال آہ و دیکا کریں گے اور فریاد کریں گے پھر 100 سال تک صبر کرس کے پھر کہیں گے (جے الله عَدَّوَ عَلَ يوں بيان فرماتاہے):

سَوَ آعُ عَلَيْنَا آجَزِعُنَا آمُ صَبُرُ نَامَالَنَامِن ترجمهٔ كنزالايدان: ثم ير ايك سام علم به قرارى کریں یاصبر سے رہیں ہمیں کہیں بناہ نہیں۔

محبيص (١٦) (١٣٠١) ابراهيم (٢١)

#### اب بھی موت ہیں:

ساقى كوثر، شافع محشر صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: "يُؤَيِّ إِنْهُ تَوْتِ يَوْم الْقِيَامَةِ كَانَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ فَيْنُ بَحُ بَيْنَ الْجُلَقَةِ وَ التَّارِ وَيُقَالُ يَا اَهُلَ الْجُلَنَّةِ خُلُورٌ بِلا مَوْتِ وَّيَا اَهُلَ النَّارِ خُلُورٌ بلا مَوْتِ اللَّهُ النَّارِ خُلُورٌ بلا مَوْتِ اللَّهُ النَّارِ خُلُورٌ بلا مَوْتِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بروزِ قيامت موت الكِ سياه وسفید مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی پس اسے جنت اور دوزخ کے در میان ذبح کر دیاجائے گااور کہاجائے گااے اہل جنت!ہمیشہ جنت میں رہواب کبھی موت نہ آئے گی اوراہے دوز خیو!ہمیشہ دوزخ میں رہواب کبھی موت نہ آئے گی۔ <sup>(1)</sup> حضرت سيّدُ ناحسن بصري عَدَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ايك شخص جهنم سے ايك ہزار سال بعد فكلے گا اے کاش! کہ وہ شخص میں ہی ہول۔

حضرت سيّدُنا حسن عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القوى كو ايك كونے ميں بيٹھے روتے ہوئے ويکھا گيا۔ عرض كي گئي: آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا: مجھے ڈرہے کہ کہیں اللہ عوَّدَ جَلَّ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے اور میری پر وابھی نہ کی جائے۔ یہ عذاب دوزخ کی چند جھلکیاں تھیں،رہی اس کے غموں اور حسر توں کی تفصیل تواس کی کوئی انتہانہیں اس قدر شدید عذاب کے ساتھ ساتھ دوز خیوں کے لئے جوسب سے تکلیف دہ بات ہو گی وہ الله عَدَّوَ جَلَّ کی رضاء

٠٠. مسلم، كتأب الجنة، بأب التاريد خلها الجبارون ١٥٢٠، حديث: ٢٨٣٩

وهم المحارثين أش: محلس المدينة العلميه (وثوت اسلام) المعمومة

كان الْعُلُوْم (علد بنج)

747

اس کی ملاقات اور جنتی نعمتوں کے فوت ہوجانے کی حسرت ہوگی اوروہ یہ بھی جانے ہوں گے کہ انہوں نے ان تمام نعمتوں کو کھوٹے داموں چند روپوں کے بدلے بچی ڈالا کیونکہ انہوں نے یہ نعمتیں دنیا میں چند دن کی حقیر خواہشات کے لاچ میں گنوادیں حالا نکہ وہ خواہشات بھی بلامشقت نہ تھیں بلکہ رنج وغم اور پریشانیاں ان میں شامل تھیں، اب وہ اپنے دلوں میں کہیں گے ہائے افسوس! ہم نے اپنے رب کی نافر مانی کرے کس طرح خود کو ہلاک کر لیااور ہم نے اپنے آپ کو چند دن صبر کا عادی کیوں نہ بنایااگر ہم نے صبر کیا ہوتاتو وہ دن گزر چکے ہوتے اور اب ہم تمام جہانوں کو پالنے والے مالک ومولا کی بارگاہ میں اس کی رضااور رضوان کی نعمتوں سے شرف یاب ہورہے ہوتے۔ ایسے لوگوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے بہت نقصان اٹھایا اور وہ بڑی آزمائش میں ڈالے گئے اور اب ان کے پاس دنیا کی کوئی نعمت اور لذت باقی نہ رہی۔ پھر بھی اگر انہوں نے جنت کی نعمتوں کو ذرکے بیات تو انہوں کی حسر سے زیادہ نہ ہوتی لیکن یہ نعمتیں بھی انہیں دکھائی جائیں گی۔

#### كاش جنت ديھتے ہى نە:

حضور نبی آگرم، شاہ بنی آدم مَلَ الله تعالى عَلَيْهِ وَ الله و

يَيْنُ شُ: **محلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی) \*\*\*\*\*\*\* ( 736

ساتھ در دناک عذاب کامز ہ چکھاؤں گا۔ "''

#### تصیحت آموز فرامین:

... حضرت سيّدُ نااحمد بن حرب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرماتے ہيں: ہم ميں سے ايک شخص و هوب كى نسبت سائے کو تو پیند کرتاہے پھر جہنم کی نسبت جنت کو کیوں پیند نہیں کرتا؟

@ ... حضرت سيّدُنا عيسي على نَبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ فِي فرمايا: كَتْنَى بَى لوك ايسى بين كران ك جسم صحيح و سالم، چېرے روشن اور بولنا فصیح ہے مگر کل (بعد از قیامت)وہ مختلف طبقاتِ جہنم میں چیختے ہوں گے۔

@ ... حضرت سيّدُ ناداوُد عَلى دَبِينَاوَ عَلَيْهِ السَّالِهُ وَالسَّلَامِ فَ ربِّ تعالَىٰ كى بار گاه ميس عرض كى: يا اللي! ميس تير ب سورج کی گرمی پر صبر نہیں کریا تا تو تیری آگ کی گرمی پر کیسے صبر کروں گا؟ مجھ میں تیری رحت کی آوازیر صبر کرنے کی طاقت نہیں تو تیرے عذاب کی آواز پر کیسے صبر کروں گا؟

تواے کمزور انسان! توان دہشت ناک مناظریہ غور کر اور جان لے کہ الله عدَّدَ جَنَّ نے جہنم کو اس کی ان تمام تر ہولنا کیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور کچھ ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جواسی کے اہل ہیں ان کی تعداد میں نہ تواضافہ ہو گااورنہ ہی کمی اوربیر ایسامعاملہ ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ الله عَزْوَجَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

وَ ٱنْنِامُ هُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْآمُرُ مُوهُمْ ترجمة كنز الايمان: اور انهين ورساو يجيناوے ك ون كا

فِيْ خَفْلَةٍ وَهُمُ لا يُبِيُّ مِنْوُنَ ﴿ (١١، مديم: ٣٩) جب كام هو يك گااور وه غفلت مين هين اور وه نهين مانة ـ

مجھے قسم ہے اس آیت میں قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بلکہ زمانے کی ابتدا سے بھی پہلے (فیصلہ ہوچکا) ہے لیکن جو فیصلہ ہو چکا سے قیامت کے دن ظاہر کیاجائے گا۔، تعجب ہے تجھ پر کہ توہنستا، کھیلٹا اور د نیا کی حقیر چیز وں میں مصروف رہتاہے اور حال ہیہے کہ تیرے بارے میں جو فیصلہ ہوا تواسے جانتاہی نہیں۔ اگر تیرے ذہن میں بیہ سوال آئے کہ مجھے اس بات کا کیاشعور کہ میر اٹھکانا کون ساہو گا اور میرے لوٹنے کی جبگہ کیا ہوگی اور وہ کونسی بات ہے جس کامیرے حق میں فیصلہ ہو چکا؟ تو تیرے لئے ایک ایسی علامت ہے جس ہے میلان اور اُنس پیدا کر کے اس کے سبب تواپنی امید کی تصدیق کر سکتاہے اور وہ علامت پیر کہ تو اپنے حالات اور

ن: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلام))

<sup>🗘 ..</sup> المعجم الكبير ، ١٥ ، ١٧/ ٨٦ ، حديث: ١٩٩

اممال یر غور کر کیونکہ ہر ایک کے واسطے اس کے لئے پیدا کئے جانے والا کام آسان کردیا گیاہے اگر تیرے لئے بھلائی کاراستہ آسان کر دیا گیاہے تو تجھے خوش ہو ناچاہئے کیونکہ توجہنم سے دورہے اور اگر تواچھائی کرناچاہتاہے مگر تخھے رکاوٹیں گھیر لیتی ہیں اور توان کو دور کرنے لگتاہے لیکن جب برائی کاارادہ کرتاہے تواس کے اسباب تیرے کئے آسان ہو جاتے ہیں تو جان لے کہ تیرے خلاف فیصلہ ہو چکاہے۔ پس بیہ علامت انجام پر اسی طرح دلالت كرتى ہے جبيباكہ بارش سبزى پر اور دھوال آگ پر دلالت كرتاہے۔الله عَوْدَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

إِنَّ الْا بْرَامَ لَفِي نَعِيْمٍ ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّامَ لَفِي تَرجِمهُ كنزالايمان: بِ شَك نَوكار ضرور جين من بين اور جَحِيْمِ اللهِ (پ٠٠، الانفطار: ١٣، ١٣) یے شک بد کار ضرور دوزخ میں ہیں۔

یس تواپنے آپ کوان دونوں آیتوں پر پیش کر تھے معلوم ہو جائے گا کہ دونوں ٹھکانوں میں سے تیرا ٹھکاناکون ساہے۔

#### ببنبرد: جنت کی کیفیت اور اس کی نعمتوں کی اقسام

(اس میں سات قصلیں ہیں)

#### جنت کی رغبت پیدا کرنا

ا بھی تم نے جس گھر کے رنج وغم اور پریشانیوں کے بارے میں جانا اس کے مقابلے میں ایک اور گھر بھی ہے لہٰذاتم اس کی نعمتوں اور مسر تول پر غور کرو کیو نکہ لاز می طور پر جو ان میں سے ایک سے دور رہااس کا ٹھکانا دوسر اگھر ہو گا۔ جہنم کی ہولنا کیوں میں طویل غور و فکر کے ذریعے اپنے دل پر خوف کو غلبہ دو اور جنتیوں کے ساتھ جن دائمی نعمتوں کے ملنے کاوعدہ کیا گیاہے ان میں خوب فکر کے ذریعے ان کے ملنے کی امید اپنے دل میں پیدا کرواور خوف کے کوڑے اور امید کی لگام کے ذریعے اپنے نفس کوسید ھے راہتے کی طرف چلاؤ۔ اس طرح کرنے سے تم بہت بڑی باد شاہی تک پہنچ جاؤگے اور در دناک عذاب سے سلامتی میں رہوگے۔

#### ابلِ جنت جنت مين:

پېلى فصل:

پس تم اہل جنت اور ان کے چبروں میں چین کی تاز گی یہ غور کرو!وہ خالص ستھری شر اب بلائے جائیں ، گے جو مُہر کی ہو نَی رکھی ہے ، وہ سفید مو تیوں کے نرم ونازک خیموں کے اندر سرخ یا قوت کے منبروں پر بیٹھے

ريش شريبي شرير المدينة العلميه (دوت اسلام) 🕶 🕶 💎 ( 738

ہوں گے جن میں سبز رنگ کے منقش خوبصورت بچھونے بچھے ہوں گے شراب طَہور اور شہد کی نہروں کے کنارے ٹکائے گئے تختول پیہ تکبیہ لگائے ہوں گے اور وہ خیمے غلاموں اور لڑکوں سے بھر پور ہوں گے اور مزین ہوں گے اچھی صورت اور نیک سیرت حوروں سے گویایا قوت (سرخ پھر) ومر جان (چھوٹاموتی)، ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایاکسی آد می اور نہ کسی جن نے، وہ جنت کے در جات میں خراماں خراماں چلیں گی اور جب ان میں سے کوئی حور اِترا کر چلے گی تواس کے دامنوں کوستر ہز ارلڑ کے اٹھائیں گے ، ان پر سفید ریشم کی چادریں ہوں گی کہ آنکصیں ان کو دیکھ کر حیر ان رہ جائیں گی، ان کو موتی اور مر جان جڑے ہوئے تاج پہنائے جائیں گے، وہ سرخ وسفید آنکھوں والی، ناز نخرے والی اور خوشبو دار ہوں گی، بڑھایے اور بدحالی ہے امن میں ہوں گی، جنتی باغات کے وسط میں بنائے گئے یا قوت کے محلّات میں خیموں کے اندریر دہ نشین ہوں گی، کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتیں، پھر ان جنتی مر دوں اور عور توں پر سفید جبکدار پیالوں اور کوزوں کا دور ہو گا جو خالص سفید شر اب سے حملکتے ہوں گے جو پینے والوں کے لئے لذیذ ہوگی۔ خالص موتیوں جیسے خدام اور لڑکوں کا بغرض خدمت ان کے پاس دور ہو گاہیا ان کے اعمال کا بدلہ ہو گا۔ وہ امن کی جگہ، بإغات، چشموں اور نہروں کے پاس ہوں گے، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے باد شاہ کے حضور حاضر ہوں گے۔اینے رب کریم کی زیارت کاشر ف حاصل کریں گے۔ان کے چپروں پر آرام وراحت کی تازگی چھائی ہوگی ان پر نہ چڑھے گی سیاہی اور نہ خواری بلکہ بندے ہیں عزت والے اوران کو اپنے ربّ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کے تحفے عطا ہونے کے ساتھ ان کی خبر گیری ہو گی۔ وہ ہمیشہ اپنی چاہت کی نعمتوں میں رہیں گے ،نہ کوئی ڈر ر کھیں گے نہ خوف، موت کے شک وشبہ سے امن میں ہوں گے، وہ وہاں نعتیں یائیں گے اور جنتی کھانے ، کھائیں گے اور اس کی نہروں سے دودھ، شراب اور شہد پئیں گے بیہ نہریں ایسی ہوں گی کہ ان کی زمین چاندی کی،ریت مرجان کی اور الیی زمین پر ہیں کی اس کی مٹی خوشبو دار مشک اور سبز ہ زعفر ان سے ہو گا،ان پر ایسے بادلوں سے بارش بر سے گی جس میں گل سیوتی کا پانی ہو گااس حال میں کہ وہ کافور کے ٹیلوں پر ہوں ، گے، ان کے یاس پیالے لائے جائیں گے کیسے پیالے؟ ایسے کہ جاندی سے بنے ہوں گے اوران پر موتی، یا قوت اور مر جان جڑے ہوں گے، ایک پیالہ وہ ہو گا جس میں میٹھے سلسبیل کے بانی سے بنی مُہر کی ہوئی حلس المدينة العلميه(دئوت اسلام) ••••••• (739

الْعُلُوْم (جلد بنَّم) كالمناعُ الْعُلُوْم (جلد بنَّم) كالمناعُ الْعُلُوْم (جلد بنَّم)

نتھری شراب ہو گی، ایسے پیالے ہوں گے جو اپنی صفائی کی وجہ سے ایسے چیک رہے ہوں گے کہ شراب کی سر خی اور لطافت ان کے باہر سے ظاہر ہو گی ، ان کو کسی انسان نے نہیں بنایاور نہ ان کی بناوٹ وخوبصور تی میں ، عیب ہوتا، یہ پیالے ایسے خاد موں کے ہاتھوں میں ہوں گے جن کے چیروں کی چیک چڑھتے سورج کی عکاسی کرتی ہو گی لیکن ان کی صور توں کی سی مٹھاس، بالوں کا حسن اور آ تکھوں کی ملاحت سورج کے پاس کہاں؟ تعجب ہے ایسے شخص پر کہ جوالیسی صفات والے گھریر ایمان بھی رکھتاہے اور اس بات کا بھی اس کویقین ہے کہ اٹل جنت کو تبھی موت نہ آئے گی نہ صحن جنت میں اترنے والے کو کوئی پریشانی ہو گی اور نہ ہی کوئی حادثہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے گا مگر پھر بھی وہ ایسے گھر کے ساتھ کیسے مانوس ہو گیااور کیو نکر اس فانی گھر کی زندگی پر خوش ہواجس کے فناہونے کا الله عَزْوَجَلَّ نے تھم دیا ہے۔ الله عَزْوَجَلَّ کی قسم!اگر جنت میں بدنوں کی سلامتی، موت، بھوک، پیاس اور ہر قشم کے حادثات سے بے خوفی کے سوا کچھ بھی نہ ہو تاتب بھی د نیااسی لا نُق تھی کہ اس کو جنت کے بدلے حچیوڑ دیا جاتا اور ختم ہونے والی دنیا کہ جس کی زندگی ہے مزہ وبے کیف ہے اسے جنت پر ترجیح نہ دی جاتی۔

پھر کیسامز ہ ہو گا کہ جنتی باد شاہ ہوں گے ہر طرح سے امن میں ہوں گے، طرح طرح کی لذتوں سے تفع اٹھائیں گے، وہ جو چاہیں گے پائیں گے، ہر روز عرش کے صحن میں حاضر ہوں گے اور اپنے رب کریم کا دیدار عظیم کریں گے اور اس دیدار میں وہ لطف یأیں گے کہ جو ان کو جنت کی کسی نعمت کو دیکھنے سے نہ ملے گا اور وہ اس دیدار سے توجہ نہ ہٹائیں گے۔وہ ہمیشہ ان نعمتوں میں گھومتے پھرتے رہیں گے اور انہیں ان کے ختم ہو جانے کا کوئی خد شہ نہ ہو گا۔

#### جنت کی زند گاتی:

حضرت سيّد ناابو ہريره رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہيں كه نبي اكرم، شاه بني آدم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ار شاد فرمایا: ''ایک منادی اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت! تم تندرست رہوگے اور تبھی بیار نہ ہوگے تم زندہ رہو گے اور تبھی نہ مرو کے اورتم ہمیشہ جوان رہو گے تبھی بوڑھے نہ ہو گے اورتم ہمیشہ نعت میں ر ہو گے اور تم ير مجھي كوئى تكليف نه آئے گا۔الله عَدَّوَجَلَ ارشاد فرماتا ہے:

وَنُودُوْا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْمِ ثُنَّهُ وَهَا بِمَا كُنْتُمْ تَرجِمة كنزالايمان: اور ندا بولى كمديد جنت تهيل ميراث

تَعْمَلُونَ ﴿ (ب٨،الاعران:٣٣)

ملی صله تمهارے اعمال کا۔ ''<sup>(1)</sup>

اگرتم جنت کی صفت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو قرآن یاک پڑھو کیونکہ الله عدَّدَ جَلَّ کے بیان سے برُه كر كو في بيان نهيس اور الله عَدَّوَ هَلَّ كابيه فرمان يرُهو:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ اللهِ

ترجمة كنز الايمان:اور جو اين رب كے حضور كھڑے

ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔

(ب۲۷،الرحمان: ۲۸)

اس آیت مبار کہ سے لے کر سور ور حمٰن کے آخر تک پڑھو نیز سور و واقعہ اور دوسری سور تیں پڑھواور اگر احادیث مبار که کی روشنی میں ان صفات کی تفصیل معلوم کرناچاہتے ہو تواب ان صفات کی تفصیل بیان کی جائے گی کیونکہ اجمالی معلومات تو تمہیں ہوہی چکی ہیں۔

# جنتول کی تعداد:

الله ربُ العزت كے فرمان: "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّ لَيْنَ ﴿ (٤) "كَى وضاحت كرتے ہوئے تاجدارِ رِسالت، شہنشاہ نبوت صَفَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دو جنتیں جاندی کی ہوں گی جن کے برتن اور سب کچھ چاندی کا ہو گا اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی اور ان کے برتن اور سب کچھ سونے کا ہو گا، اہل جنت اور دیدار الہی کے در میان جمال الٰہی پر کبریائی کی چادر کے سواتچھ نہ ہو گاجو جنَّتِ عدن میں ہو گی۔<sup>(3)</sup>

#### جنت کے دروازے:

اب جنت کے دروازوں کو ملاحظہ کرووہ بنیادی عبادات کے حساب سے بے شار ہوں گے جس طرح کہ جہنم کے دروازے بنیادی گناہوں کے حساب سے ہول گے۔حضرت سیّدنا ابوہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے

- ...مسلم، كتأب الجنة، بأب في دوام نعيم اهل الجنة. . . الخ، ص١٩٢١، حديث: ٢٨٣٧
- ●...ترجیه گنزالایدان: اور جواینے رب کے حضور کھڑ اہونے سے ڈرے اس کے لیے دوجنتیں ہیں۔ (ب27، الرحمٰن: ٢٧)
  - الايمان، باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم، ص١١٠، حديث: ١٨٠.

و المعام المعام

ہیں محسنِ کا نتات، فخرِ موجو وات صَلَّى الله تَعَالَى عَدَيْهِ وَ الله عَلَى الله فرمایا: جس شخص نے اپنے مال میں سے ایک جیسی دو چیزیں (یعنی دو کیڑے، دو در ہم وغیرہ) الله عَدَّوَ عَلَیْ کی راہ میں خرج کیں وہ جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اور جنت کے آخمہ دروازے ہیں پس جو شخص نمازیوں میں سے ہو گا اس کو بَابُ الصَّلُوة (نماز کے دروازے) سے بلایا جائے گا، جو روزہ داروں میں سے ہو گا وہ بَابُ الصِّیمَام (روزے کے دروازے) سے بلایا جائے گا، جو روزہ داروں میں سے ہو گا وہ بَابُ الصِّیمَام (روزے کے دروازے) سے بلایا جائے گا، جو صدقہ دینے والوں میں سے ہو گا وہ بَابُ الصَّدَ وَالله تَعَالَى عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله وَ مَعْهُ وَالله عَنْهُ وَالله وَ مَعْهُ وَالله عَنْهُ وَالله وَ مَعْهُ الله وَ عَلَا الله وَ مَعْهُ الله وَ الله والله والله

حضرت سیّدُناعات من ضمرہ دَخمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه امير المؤمنين حضرت سیّدُناعلیّ المر نصی کَرْمَ اللهُ تَعَالَ وَجَهَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَ وَجَهَهُ اللهُ تَعَالَ وَجَهَهُ اللهُ تَعَالَى وَمَهُ اللهُ تَعَالَى وَمَهُ اللهُ تَعَالَى وَمَهُ اللهُ عَلَى اللهُو

یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے تک پہنچیں گے تو وہاں ایک درخت پائیں گے جس کی جڑئے نیچے سے دو بہتے ہوئے چشمے نکل رہے ہوں گے تو وہ تھم کے مطابق ان میں سے ایک کا قصد کریں گے پس وہ اس سے پئیں گے تو ان کے پیٹوں کاسب در داور تکلیف دور ہوجائے گا پھر دو سرے چشمے کی طرف جائیں گے تو اس سے خوب پاکی حاصل کریں گے اب ان پر چین کی تازگی چھا جائے گا اب بھی ان کے بال متغیر نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کے سر پر اگندہ ہوں گے وہ یوں ہوں گے گویا انہوں نے ان پر تیل لگار کھا ہو پھر وہ جنت کی طرف جائیں گے ، جنت کے محافظ ان سے کہیں گے:

يثي ش : مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) ••••••• (42

<sup>• ...</sup> بغارى، كتاب فضائل الصحابة، باب قول الذي الوكنت متعنا خليلا، ٢/ ٥٠٠، حديث: ٣٢٢٧، دون ذكر الثامن المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الى هريرة، ٣/ ٩٣، حديث : ٢٣٣٧، دون ذكر الثامن

ترجية كنزالايدان: سلام تم يرتم خوب رب توجنت مين جاؤ

سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْ هَاخْلِدِينَ ﴿

ہمیشہ رہنے۔

(ب،۲۲۸) الزمر: ۲۳)

پھر ان ہے ان کے بچوں کی ملا قات ہو گی اور وہ ان کے گر داس طرح چکر لگارہے ہوں گے جیسے د نیامیں یجے اپنے کسی عزیز کے سفر سے آنے پر اس کے گر د گھومتے ہیں ، بچے ان سے کہیں گے آپ کے لئے خوشخبری ہے الله عَذَوْجَلَ نے بیر سب کچھ آپ کے اعزاز کے لئے تیار کیا ہے پھر ان بچوں میں سے ایک بچہ اس جنتی کی بیویوں یعنی حوروں میں سے ایک کے پاس جائے گا اور جو نام دنیامیں اس کا یکارا جاتا تھاوہ نام لے کر کہے گا کہ فلاں آیا ہے۔ وہ یو چھے گی: کیاتم نے اسے دیکھاہے؟ وہ کہے گا: ہاں میں نے اس کو دیکھاہے اور وہ میرے پیچھے ہی آرہاہے۔ تووہ خوشی سے بے چین ہوتے ہوئے دروازے کی چو کھٹ پر کھٹری ہو جائے گی۔ جب وہ جنتی اپنے جنتی محل میں پہنچے گااور اس کی بنیادوں کو دیکھے گاتووہ موتیوں کی چٹانیں ہوں گی جن کے اوپر سرخ، سبز اور زر دغر ضبیکہ ہر رنگ کے عالیشان محل ہوں گے پھر وہ سر اویر کو اٹھائے گااس کی حیبت کو دیکھے گانووہ چیکتی ہوئی بجلی کی مثل ہو گی۔ اگر اللهء وَوَجَلّ نے اسے طاقت نہ دی ہوتی تو قریب تھا کہ ان کی بینائی چلی جاتی پھر وہ اینے سر کوجھکائے گاتواس کے سامنے اس کی بیویاں، چنے ہوئے کوزے، برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور پھیلی ہوئی جاندیاں ہوں گی اور پھروہ تکیہ لگا کر کہے گا جسے قر آن کچھ یوں بیان فرما تاہے:

اَلْحَمْثُ يِتُّهِ الَّذِي مُ هَلَا مَنَالِهِ فَا اللَّهِ وَمَاكُنًّا ترجمهٔ كنزالايبان: سب خوبيال الله كوجس نے جميل اس کی راه د کھائی اور ہم راه نه یاتے اگر الله نه د کھا تا۔

لِنَهْتُ بِي كُوْلا آنُ هَا سَااللَّهُ ۚ

(ب٨، الاعراف: ٣٣)

پھر ایک منادی آواز دے گا کہ تم اس میں ہمیشہ زندہ رہوگے تبھی موت نہ آئے گی اسی میں ہمیشہ ر ہو گے مجھی کوچ نہ کروگے اور ہمیشہ صحت مندر ہو گے مجھی بیمار نہ ہو گے۔(۱)

شفیع محشر، ساقی کوثر صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمِ فِي ارشاد فرمایا: جب میں قیامت کے دن جنت کے

٠...موسوعة الامام ابن الى الدنيا، كتأب صفة الجنة، ٢/ ٣١٦، حديث: ٨

الزهدلابن المبايرك، بأب فضل ذكر الله، ص٨٠٥ تا ٥١٠، حديث: ١٣٥٠

المحرف المعالم المحرية العلميه (دعوت اسلام) على المحدينة العلميه (دعوت اسلام)

دروازے پر آؤل گا اور اسے کھلوانا جاہوں گا تو داروغہ کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا''محمد (صَلَّ اللهُ تَعَالىٰ عَنْيِهِ وَاللهِ وَسَلَّم)" وه كم كالمجه حكم ديا كياہے كه آپ سے پہلے كسى كے لئے نه كھولوں۔(١)

اب تم جنت کے کمروں اور اس میں مختلف در جات کی بلندی کے بارے میں سوچو کیونکہ آخرت کے در جات بہت بڑے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح دنیا میں لوگ ظاہری عبادات اور باطنی اخلاق محمودہ کے اعتبار سے آپس میں مختلف ہوتے ہیں اسی طرح جزا کے اعتبار سے بھی ان میں فرق ہو گاپس اگرتم سب سے اعلیٰ در جہ کی طلب رکھتے ہو تو کوشش کرو کہ اطاعَتِ الٰہی کے معاملے میں کوئی تم سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ الله عَذَوَ جَلَّ نے اس سلسلے میں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

ترجيه كنزالايبان: بره كر چلوايخ رب كى بخشش اور جنت کی طرف۔ سَابِقُوَا إِلَّى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ (ب22، الحديد: ٢١)

ایک اور مقام پر ار شاد فرمایا:

وَ فِي ذَٰ لِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ ترجمة كنزالايمان: اوراس يرچابيك كدللي كي للجائي للجان والي

(ب٠٣٠ المطققين: ٢٦)

بڑا تعجب ہے اس بات پر کہ اگر تیرے ساتھی یا پڑوسی در ہم میں یا مکان کی بلندی میں تجھ سے آگے بڑھ جائیں تو یہ بات تجھ پر بھاری ہو جاتی ہے اور تیر اسینہ ننگ ہو جاتا ہے اور حسد کی وجہ سے تیری زندگی اجیرن ہوجاتی ہے جبکہ تیرے لئے سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ توجنت میں اپناٹھکانا بنائے حالا نکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جنت میں نیکیوں کے ذریعے تجھ سے آگے بڑھنے والے ہیں اور دنیااینے تمام مال واسباب کے ساتھ بھی ان کے برابر نہیں ہوسکتی۔

#### جنت کے ہالافانے:

حضرت سيّدُنا ابوسعيد خدرى رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرمات بين كه محسن كائنات، فخر موجودات مَكّى اللهُ تَعَالى

● ... مسلم، كتاب الايمان، باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اول الناس . . . الخ، ص١٢٨، حديث: ١٩٨

و المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة (والمعاملة المعاملة المعاملة

عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمایا: اہل جنت بالاخانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسان کے مشرقی یامغربی کنارے میں دور سے جیکتے ہوئے تارے کو دیکھتے ہو کیونکہ بعض کے درجات بعض سے زاکد ہیں۔ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الدِّفْوَان نے عرض کی یاد سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّم! کیا وہ انبیائے کرام کے درجات ہوں گے جن تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا؟ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمایا: کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! یہ وہ لوگ ہوں گے جو الله عَوْدَجَلَّ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ (۱)

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالدوَ سَلَّم نے میہ بھی ارشاد فرمایا: بے شک جنت میں اعلیٰ در جات والوں کو بنیچ سے یوں دیکھا جائے گا جس طرح تم آسان کے کسی کنارے پر نکلنے والے تارے کو دیکھتے ہو اور بے شک ابو بمرصدیق اور عمر فاروق اُن اعلیٰ در جات والوں میں سے ہیں اور بہت اچھے ہیں۔(2)

حضرت سیّدنا جابر دَخِنَ الله تَعَالَى عَنْه روایت فرماتے ہیں کہ حضور سیّدِعالَم مَسَّى الله تَعَالَى عَدَیْدِو وَاہِدَ سَمْ الله عَلَیْ وَ الله والله وال

<sup>• ...</sup> مسلم، كتاب الجنة، بأب ترائى اهل الجنة اهل الغرن . . . الخ، ص١٥١٨، حديث: ٢٨٣١

<sup>■...</sup>ترمذي، كتأب المناقب، بأب مناقب ابي بكر الصديق، ۵/ ۳۷۲، حديث: ۲۵۸

کھاناکھلا یا توبقیناً اس نے کھاناکھلا دیا اور جس نے رمضان شریف کے روزے اور ہر مہینے تین دن کے روزے ر کھے تواس نے ہمیشہ روزہ رکھااور جس نے عشااور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تواس نے ساری رات نمازیڑھی جبکہ لوگ سور ہے تھے۔ <sup>(1)</sup> یہاں لو گوں سے مر ادیہودی،عیسانی اور نصر انی ہیں۔

نى مختشم، سركار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم عن اس آيت مباركه:

وَ مَسْكِنَ طَبِّبَةً فِي جَنْتِ عَدُنٍ ﴿ ١٠ التوبة: ٢٠) ترجمه كنزالايمان: اورياكيزه مكانول كابي كي باغول مين کی تفسیر یو چھی گئی توار شاد فرمایا: وہ موتیوں سے بنے ہوئے محل ہیں ہر محل میں سرخ یا قوت کے 70 گھر ہیں، ہر گھر میں سبز زُمر د کے بنے ہوئے 70 کمرے ہیں، ہر کمرے میں ایک تخت ہے، ہر تخت پر ہر رنگ کے 70 بچھونے ہیں، ہر مجھونے پر حور عین (یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں) میں سے ایک بیوی ہے، ہر کمرے میں 70 دستر خوان ہیں، ہر دستر خوان پر 70 قشم کے کھانے ہیں، ہر کمرے میں 70 خاد مائیں ہیں اور بند ہُمومن کو ہر صبح ان حوروں کے پاس جانے کی طاقت دی جائے گی۔(2)

#### جنت کے باغوں، دیواروں، در ختوں اور دوسری فصل: نهروں کی شان

جنت کی حقیقت اور اُٹل جنت کا تصور کر واوراس شخص کی حسرت کااندازہ کر وجس نے جنت کے بدلے صرف د نیایر قناعت کی اور جنت سے محروم ہو گیا۔ جنتی د بوار اور اس کی مٹی:

حضرت سيّدُنا ابوہريره دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ہے روايت ہيں: سر کارِ مَكّه مُكَّرَمه، سر دارِ مدينه مُنَوّدَ لاصَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: إنَّ حَآئِطَ الْجَنَّةِ لَبِنَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَّلْبِنَةٌ مِّنْ ذَهَبِ ثُرَا ابْهَا زَعْفَرَ انْ وَطِينُهُمَا مِسْكُ يعنى بے شک جنت کی دیوار کی ایک اینٹ جاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہو گی ،اس کی مٹی زعفر ان اور گاراکستوری ہو گا۔<sup>(3)</sup>

- ٠٠٠٠ حلية الاولياء، محمد بن واسع، ٢/ ٩٠٨، حديث: ٢٧٣٩
- ٤...تفسير الطبري، پ٠١، سورة التوبة، تحت الآية: ٧٤، ٢/ ٢١٦، حديث: ١٦٩٥٢ الزهدلابن المبارك، بأب فضل ذكر الله، ص ٥٥٠، حديث: ١٥٤٧
- €...ترمذي، كتأب صفة الجنة، باب ماجاء في صفة الجنة ونعيمها، ٣/ ٢٣٦، حديث: ٢٥٣٨

و الماميه (دوت الله عنه العلميه (دوت الله عنه العلميه (دوت الله عنه)

سر کار مدینہ صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى بار گاه ميں جنت كى مٹى كے بارے ميں عرض كى گئى تو آپ صَفّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرما يا: رَيْ مَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ عَالِصٌ يعنى سفيد ملائم مثى خالص كستوري كي بهو كي -(١)

حضرت سيدنا ابوہريره دَخِي اللهُ تَعالى عَنْه فرماتے بين كه سركار مكَّه مُكَّرَمه، سروار مدينه مُنَوَّد لاصَلَّ الله تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: جويد بيندكر تاب كه الله عَدَّو جَلَّ اس آخرت ميس شراب بلائ تووه اس ونیامیں ترک کر دے اور جسے یہ پیند ہو کہ الله عدَّدَ جَلَّ اسے آخرت میں ریشم پہنائے تو وہ اسے و نیامیں ترک کر دے۔ <sup>(2)</sup>اور ارشاد فرمایا: جنت کی نہریں کستوری کے ٹیلوں یا فرمایا پہاڑوں کے پنیچے سے نکلتی ہیں۔ <sup>(3)</sup>

## اد ني جنتي كاز پور:

ایک مقام پر ارشاد فرمایا: الله عَزْدَ جَلَّ آخرت میں سب سے کم درجے والے جنتی کوجوز بور پہنا کے گاوہ د نیاوالوں کے تمام زیورات سے افضل ہو گا۔<sup>(4)</sup>

حضرت سیّدُنا ابوہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سَر وَر صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: جنت ميں ايك ايسا در خت ہے كه اگر كوئي سوار اس كے سائے ميں 100 سال تك چلتارہے تب بھی اس کاسابیہ ختم نہ ہو گا،اگر تم چاہو تو پڑھو:

ترجیه کنزالابیان: اور ہمیشہ کے سائے ہیں۔(5)

وَ ظِلِّ مَّهُ لُودٍ ﴿ (پ٢٤،الواتعة: ٣٠)

## بے کانے کی بیریاں:

حضرت سيّدُنا ابو أمامه دَضِى اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بين: صحابَة كرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان فرمات يض كه الله عَدَّوجَالً ہمیں دیہاتیوں اور ان کے سوالات کے ذریعے نفع پہنچاتا ہے۔ ایک اعرابی آیا اور بار گاہ رسالت میں یوں

- ...مسلم، كتأب الفتن، بأب ذكر ابن صياد، ص١٥٦٣، حديث: ٢٩٢٨
  - €... المعجم الأوسط، ٢/ ٣١٢، حديث: ٩٨٨٩
- ...صحيح ابن حبان، كتاب اخباره صلى الله عليه وسلم، باب وصف الجنة و اهلها، ٩/ ٢٣٩، حديث: ٢٣٦٥
  - ٨٨٤٨: المعجم الاوسط، ٢/ ٣١١، حديث: ٨٨٤٨
  - ۲۰۰۰ بخارى، كتأب التفسير، سورة الواقعة، بأب قوله: وظل مهدود، ۳/ ۳۵، حديث: ۴۸۸۱

و المعام و ا

عرض كزار موانيار سول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالمِوَسَلَّم اللهُ عَزْوَجَلَّ في قرآن ياك مين ايك تكليف وه ورخت كاذكر كياہے اور ميں نہيں جانتا كه جنت ميں كوئي ايسادر خت ہو گاجو جنتيوں كوايذا پہنچائے؟ حضور اكرم صَفَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: وه كونسا درخت ہے؟ عرض كى "سِدْر يعنى بيرى كادرخت" ہے اس كے تو كان مراياكه الله عَدَّو آب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرماياكه الله عَدَّو جَلَّ في ارشاد فرمايا ب:

فِيْسِلْ بِإِمَّةُ فُوْدٍ ﴿ (پ٢٥، الواقعة: ٢٨) ترجمة كنزالايبان: بـ كانځ كى بيريول بس

الله عَذَوْ مَن اس کے کانٹے دور کر دے گا، اس کے ہر کانٹے کی جگہ کھل لگا دے گا اور اس کا کھل جب یھٹے گاتو72 فشم کے کھانے دے گاان میں سے کوئی بھی(ذائقے میں)دوسرے حبیبانہ ہو گا۔<sup>(1)</sup>

#### جاتی در خ**ت:**

حضرت سيّدُنا جرير بن عبد الله وَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بين مهم مقام صِفاح ير اترے تو ويكھاكه وہال ايك شخص در خت کے نیچے سور ہاہے اور اس پر دھوپ آنے ہی والی ہے تو میں نے غلام سے کہا: جاؤیہ چمڑے کا دستر خوان لے جاؤ اور اس پر سابیہ کرو۔اس نے جاکر اس آدمی پر سابیہ کر دیا، پھر جب وہ شخص بیدار ہوا توہم نے و یکھا کہ وہ تو حضرت سیّدُ ناسلمان فارسی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ ہِیں، میں نے ان کے پاس حاضر ہو کر سلام کیا تو انہوں نے فرمایا: اے جریر!الله عَدَّوَجَلَّ کے لئے عاجزی اختیار کرو کیونکہ جو شخص دنیا میں الله عَدَّوَجَلَّ کے لئے عاجزی كرے كا قيامت كے دن الله عَوْءَ جَلَّ اسے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ كياتم جانتے ہو قيامت كے دن اند هيروں كا سبب کیاہو گا؟ میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا۔ فرمایا:لو گوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ پھر آپ نے ایک کٹری اٹھائی وہ اتنی حچوٹی تھی کہ میں اسے بمشکل ہی دیکھ یار ہاتھا، فرمایا: اے جریر! اگرتم جنت میں اتنی سی ككرى كى مثل بھى طلب كرو كے تو نہيں ياؤ كے۔ ميں نے يو چھا: اے ابوعبدالله! تو يہ تھجور اور دوسرے در خت کہاں ہوں گے ؟ فرمایا: ان کی جڑیں موتیوں اور سونے کی ہوں گی اور ان کے اوپر کھل ہوں گے۔ <sup>(2)</sup>

يتي ش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی)

<sup>• ...</sup> المستدى ك، كتاب التفسير، تفسير سورة الواقعة، بأب سدى الجنة لخضود . . . الخ، ٣/ ٢٨٧ ، حديث: ٣٨٣٠

<sup>2...</sup>المصنف لابن الى شيبة، كتأب الزهد، كلام سلمان، ٨/ ١٤٩، حديث: ٩

حلية الاولياء، سلمان الفارسي، ١/ ٢١٠، حديث: • ٦٣٠

# تیری اس : اهل جنت کے لباس ، بچھونوں ، تخت ، تکیوں اور خیموں کی شان تکیوں اور خیموں کی شان

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

يُحَكَّوْنَ فِيهُامِنْ أَسَاوِمَ مِنْ ذَهَبِوَّ لُوَّلُوً لُكُوالً ترجمهٔ كنزالايدان: اس ميں پہنائے جائيں گے سونے ك وليكاسُهُمْ فِيهُا كريُنْ (پ٤١، الحج: ٣٣)

اس بارے میں بہت سی آیات آئی ہیں جبکہ تفصیل احادیث کریمہ میں ہے۔ چنانچہ

حضرت سیّدُنا البوہریرہ دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ہے روایت ہے کہ حضور نبی ّاکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جنت میں داخل ہو گا اس پر انعام ہو گا وہ محتاج نہ ہو گا، اس کے کپڑے بوسیدہ نہ ہول گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہو گی۔ (۱) جو بچھ جنت میں ہے نہ تو کسی آئھ نے دیکھانہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ (2)

#### ابل جنت كالباس:

ایک شخص نے بار گاہِ رسالت میں عرض کی: "ہمیں اہُلِ جنت کے لباس کے بارے میں خبر دیجئے کیاوہ مخلوق ہوں گے جن کو بُناجائے گا؟" مُعَلِّم کا نَنات صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عُلَاقَ ہوں گے جن کو بُناجائے گا؟" مُعَلِّم کا نَنات صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم خاموش رہے جبکہ کچھ لوگ ہنس پڑے توارشاد فرمایا: "کس بات پر ہنتے ہواس پر کہ ایک نہ جاننے والے نے جاننے والے سے سوال کیا ہے؟" پھر ارشاد فرمایا: "بلکہ وہ جنت کے سےلوں میں سے تکلیں گے۔" (3) جنتی بیو بول کا حسن:

حضرت سيّدنا ابو ہريره رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروى ہے كه حضور نبي كريم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم في ارشاد

- ...مسلم، كتأب الجنة، بأب في دوام نعيم اهل الجنة ... الخ، ص١٥٢١، حديث: ٢٨٣٦
  - 2...مسلم، كتأب الجنة، ص١٥١١، حديث: ٢٨٢٢
  - 3...مسندان داؤد الطيالسى، ص٠٠٠، حديث: ٢٢٧٤

السنن الكبرى للنسائي، كتاب العلم، باب الضحك عند السؤال، ٣/ ١٣٨، حديث: ٥٨٧٢

هم المحمد المعلق المحدينة العلميه (دعوت اسلامی) ••••••• 49 من المحدينة العلميه (دعوت اسلامی) ••••••

فرمایا:سب سے پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کی صورت چو دھویں رات کے جاند کی مثل ہو گی، جنتی نہ تو وہاں تھو کیں گے ،نہ رینٹھ ڈالیں گے اور نہ ہی انہیں ہیت الخلا کی حاجت ہو گی ، ان کی تحکیصیاں ، ان کے برتن سب سونے اور جاندی کے ہوں گے ،ان کاپسینہ کستوری کا ہو گا، ہر ایک کے لئے اس میں دوہیویال ہوں گی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے باہر سے نظر آتاہو گا،وہ آپس میں اختلاف ر تھیں گے اور نہ بغض،ان کے دل ایسے ہوں گے گویاا یک ہی دل ہے وہ صبح وشام اللہ عَذَوَ جَلَّ کی تسبیح بیان کریں گے۔(۱)

ایک روایت میں ہے کہ "ہر بیوی پر 70 جنتی لباس ہوں گے۔"<sup>(2)</sup>

الله عَزَّوَجَلَّ کے فرمان:

يُحَلُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِ مَمِنْ ذَهَبٍ وَّلُوَّلُوَّا اللهِ ترجیه کنز الابیان: اس میں بہنائے مائیں گے سونے کے کنگن اور موتی اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ ﴿ (پ٤١، الحج: ٣٣)

کے تحت نبی غیب دان، سر ور ذیشان صَلَّ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ان کے سرول پر ایسے تاج ہوں گے جن کے اد نیٰ موتی کی چیک سے مشرق سے مغرب تک سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ ﴿ ﴿ جلتي خيميه:

سيّدُ البشر صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: جنتي خيمه ايك ايسا موتى موكاجوكه اندر سے خالى ہو گا، آسان کی طرف60 میل تک اونجا ہو گا،اس کے ہر گوشے میں مومن کے لئے ایسی عور تیں ہیں جنہیں دوسرے نہیں دیکھتے۔(<sup>4)</sup>اس حدیث کو سیّدُ ناامام بخاری نے اپنی سیچے میں روایت کیاہے۔

حضرت سيّدُنا ابن عباس رَضِي اللهُ تَعالى عَنْه فرمات بين خيمه ايك ايساموتي مو گاجو اندر سے خالي مو گا،وه ایک فرسخ چوڑااور ایک فرسخ لمباہو گااور اس کے سونے سے بینے ہوئے چار ہزار دروازے ہول گے۔

- ٠... بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة والها مخلوقة، ٢/ ٣٩١، حديث: ٣٢٢٥، ٣٢٢٧
  - ٢٥٣٣: مسنن الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب في صفة نساء اهل الجنة، ٢٠٠٠ مليث: ٢٥٣٣.
- 3...المستدى ك، كتاب التفسير، تفسير سورة الملائكة (فأطر)، بأب احكام الظالم لنفسم... الخ، ٣/ ٢٠٦، حديث: ٣٦٣٧ البعث والنشور للبيهقي، بأب ما جاء في لبأس اهل الجنة، ص ١٩٧٨، حديث: ٣٠١
  - ... بخارى، كتأب بدء الخلق، بأب ما جاء في صفة الجنة والها مخلوقة، ٢/ ٣٩١، حديث: ٣٢٨٣

و المعام المحروثيين المعاملة المعاملة (والموالي المعاملة المعاملة

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی الله تعالى عنه فرماتے ہیں كه پیارے آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ربّ تعالیٰ کے فرمان:"وَفُدُوْشِ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿ ﴿ ﴾ "کی تفسیر میں فرمایا دو بچھونوں کے در میان اتنا فاصلہ ہو گا جتنا آسان وزمین کے در میان ہے۔(2)

#### اهل جنت کے کھانے کی شان چوتقى فصل:

اٹل جنت کے کھانے کابیان قر آن یاک میں مذکور ہے یعنی کھل، موٹے موٹے پر ندے، مَن وسَلوی، شهد، دوده اور دیگریے شار اقسام ہیں۔انگەربُ العزت ارشاد فرما تاہے:

ترجمة كنز الايمان:جب أنهيس ان باغول سے كوئى كھل کھانے کو دیاجائے گاصورت دیکھ کر کہیں گے یہ تووہی پھل ہے جو ہمیں پہلے ملاتھااور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا۔

كُلَّمَا رُزِقُوْ امِنْهَا مِنْ ثَمَرَ قِيِّ رِزْقًا لْقَالُوْا ۿ۬ؽؘ١١ڷڹؽؙ*ؠؙ*ۯ۫ۅ۫ڤؾؘٵڝٛڨڹڷ<sup>ڒ</sup>ۅٙٱؾؙۅٛٳؠ؋ مُتَشَابِهًا ﴿ رِبِ ١٠ البقرة: ٢٥)

الله عَذَّوَ عَلَّ نِه اللهِ جنت کے مشروبات کا ذکر بھی کئی مقامات پر فرمایا ہے۔

# مُهاجِرين فَقُراكِ لِنَّے خوشخبري:

حضور نبی غیب وان صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ك آزاو كروه غلام حضرت سيّرُنا ثُوبان رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہیں کہ میں پیارے آ قاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى بارگاه میں حاضر تھا كہ علائے يہود میں سے ايك عالم وہاں آیا اور اس نے کئی سوالات کئے بیہاں تک کہ اس نے کہا:''سب سے بہلے اجازت کس کو ہو گی یعنی یل صراط پر سب سے پہلے کون گزرے گا؟"ارشاد فرمایا:"مہاجرین فقرا۔"اس نے یو جیھا:"جب وہ جنت میں داخل ہوں گے توان کا تخفہ کیا ہو گا؟"ار شاد فرمایا:" مچھلی کے جگر کے کباب۔ "اس نے یو چھا:"اس کے بعد ان کی غذا کیاہو گی؟"ارشاد فرمایا:"ان کے لئے جنت کے کناروں میں چرنے والا جنتی بیل ذنج کیاجائے گا۔"اس نے یوچھا:"اس کھانے پر وہ پئیں گے کیا؟"ارشاد فرمایا:"جنت کے اندر ایک چشمہ سے جس کو

- ... ترجيه أكنة الإبهان: اوربلند مجيمونول ميں \_ (ب٢٧، الواقعة: ٣٨)
- 2...البعث والنشور للبيهقي، بأب مأجاء في لبأس اهل الجنة، ص١٠، حديث: ٣١١

ترمذي، كتأب صفة الجنة، بأب ما جاء في صفة ثياب اهل الجنة، ٣/ ٢٣٢، حديث: ٢٥٣٩

و اسلامی (مجلس المدینة العلمیه (موت اسلامی) ••••••

سلسبیل کہاجا تاہے۔"یہودی عالم نے کہا:"آپ نے سچ فرمایا۔"(۱)

# جنتیوں کے متعلق یہودی کاسوال:

حضرت سیّدُنا زید بن ارقم رَضِ الله تَعالیٰ عَنْه فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا اور بولا: اے ابو القاسم! کیا آپ یہ خیال نہیں کرتے کہ جنتی جنت میں کھائیں اور پئیں گے؟ اور اپنے اُصحاب سے کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں مجھ سے کوئی بحث کرے گا تو میں اس پر (دلائل سے) غالب آجاؤں گا۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِی ارشاد فرمایا: ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جنتیوں میں سے ہر ایک کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے، پینے اور جماع کرنے کی طاقت عطاکی جائے گی۔ یہودی بولا: توجو شخص کھاتا، بیتا ہے اسے (پاخانہ اور بیشاب کی) حاجت بھی ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا: ان کی حاجت پیپنہ ہوگا جو ان کی جلدوں سے کَسْتُوری کی طرح مہکتا ہوا نکلے گا تو پیٹ دبلا ہو جائے گا۔ (2)

حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بي كه حضور نبي ّ اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک جنت میں تم کسی پرندے کو دیکھوگے اور تمہارااسے کھانے کو جی چاہے گاتووہ بھنا ہو اتمہارے سامنے آگرے گا۔(3)

حضرت سیّدُناحذیفه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِ روایت ہے که رسولِ آکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "بِ شک جنت میں کچھ پرندے بُخْتی او نول جیسے ہیں۔ "(4) حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وہ تو بہت ہی خوب ہوں گے؟" ارشاد فرمایا: "ان عَنْه نے عرض کی: "یاد سول الله صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وہ تو بہت ہی خوب ہوں گے؟" ارشاد فرمایا: "ان

- ◘...مسلم، كتاب الحيض، باب بيان صفة منى الرجل والمرأة. . . الخ، ص١٤١، حديث: ٣١٥
- ●...المسندللامام احمد بن حنبل، مسندالكوفيين، حديث زيد بن ارتور، ٤/ ٢٤، حديث: ١٩٢٨٩ موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب صفة الجنة، ٢/ ٣٣٣، حديث: ١١١
  - ...مسندالبزار، مسندعبداللّٰمينمسعود، ١٠٥٥، حديث:٢٠٣٢

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، الرقم : ٣٦٦ حميد بن على، ٣/ ٥٥

- البعث والنشور للبيهقى، باب ما جاء في طعام اهل الجنة، ص٢٠١، حديث: ٣١٩
- الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى، الرقيم: ١٢٥١ الفضل بن محتار بصرى، ١٢٢/٧

ہے زیادہ اچھے تو وہ ہیں جو ان کو کھائیں گے اور اے ابو بکر آپ بھی ان کو کھانے والوں میں سے ہیں۔" الله عَدَّوَجِلَّ کے فرمان:

يُطَافُعَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنَ ذَهَبٍ وَّا كُوَابٍ \* ترجمه کنز الایمان: ان پر دوره ہوگا سونے کے پیالول اور (ب،٢٥، الزخرت: ٢١)

کی تفسیر کرنے ہوئے حضرت سیّدُناعبدالله بن عَمُرُو دَخِنَ اللهُ تَعَالَّاعَنْه فرماتے ہیں کہ ان پر سونے کے 70 یبالوں کا دور ہو گاہریبالے میں دوسرے بیالے سے مختلف رنگ ہو گا۔

اس آیت مبارکه:

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسُنِيمُ ﴿ (ب٠٣٠ المطففين: ٢٤) ترجیههٔ کنز الابهان: اور اس کی ملونی (ملاوٹ) تسنیم سے ہے۔ کی تفسیر میں حضرت سیدُنا عبدالله بن مسعود رَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہیں: اصحاب يمين كے لئے اس میں ملونی ہو گی اور مُقَرَّبِینُ خالص پئیں گے۔

اس فرمان باری تعالی:

جيهة مسك (ب٠٠، المطففين:٢١)

ترجية كنزالابهان:اس كى مهرمشك يرب

کی تفسیر میں حضرت سیّدُنا ابو وَرُ داء رَخِوَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہیں: وہ چاندی کی طرح سفید شر اب ہے جس سے ان کی آخری شراب مہر لگائی ہوئی ہوگی، اگر دنیا والوں میں سے کوئی اپنا ہاتھ اس میں واخل كركے باہر نكالے توكوئى ذى روح ايسانہ ہو گاجواس كى خوشبونہ ياسكے۔

#### جنتى لڑكوں اور حور عين كى شان

قر آن مجید میں ان کے وصف کا کئی بار تذکر ہواہے جبکہ احادیثثِ مبار کہ میں ان کی مزید وضاحت ہے۔ حضرت سيّرُنا انس دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:اللّٰہءَوّدَ عَلَ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے اور جنت میں تم میں ہے کسی کی ایک ہاتھ جنتنی یا پھر ایک قدم جنتنی جبگہ دنیااور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے اور اگر جنتی عور توں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھائے توزمین و آسان کے در میان ہرشے کوروشن و اسلامی المحدینة العلمیه (وقوت اسلامی) و معدد (موت اسلامی) و معدد (موت اسلامی) و معدد (موت اسلامی) و معدد (موت کردے اور خوشبوسے بھر دے اور اس کے سرکادوپٹہ دنیااور جو کچھ اس میں ہے، اس سے بہتر ہے۔ (۱) حضرت سیّدُ ناابوسعید خُدری دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ اس آیت مبار کہ:

گانگھُیؓ الْیاقُوتُ وَ الْہُوجَانُ ﴿
ترجیهٔ کنزالایدان: اُویاوہ لعل اور مونگاہیں۔

(پ۲۷،الرحمٰن:۵۸)

کی تفسیر میں صادق ومصدوق آ قاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: وہ اس حور کے چہرے کو اس کی چادر کے باہر سے دیکھے گا تو وہ شیشے سے بھی زیادہ صاف ہو گا اور اس کے اوپر کا ادنیٰ موتی بھی مشرق و مغرب کے در میان کی ہر شے کو روشن کر دے گا، اس کے اوپر 70 کپڑے تو ہوں گے لیکن نگاہ ان سے پار ہوجائے گی حتیٰ کہ ان کے اوپر سے اس کی پنڈلی کا مغز نظر آئے گا۔ (2)

#### حورول كاسلام:

حضرت سیّدُناانس رَضِیَا الله تَعَالَی عَنْه سے روایت ہے کہ رسولُ الله صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَ سَیْر نام راج اور فرمایا: معراج کی سیر کے دوران میں جنت کے بیدخ نامی مقام میں داخل ہوا جہال مو تیوں، سبز زبرجد اور سرخ یا قوت کے خیمے ہیں، حوروں نے کہا ''السَّلاهُ عَلَیْک یَا بَسُول الله'' میں نے بوچھا: اے جبریل! بیہ کسی آوازہے ؟ انہوں نے عرض کی: یہ خیموں میں پر دہ نشین (حوری) ہیں۔ انہوں نے آپ پر سلام پیش کرنے کے لئے اپنے رب سے اجازت طلب کی تو الله عَدَّوَ جَلَّ نے ان کو اجازت دے دی تو وہ کہنے لگیں: ہم راضی رہنے والی ہیں ہم کھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں بھی کوچ نہ کریں گی۔ اس پر حضور نبی اگرم مَدَّ اللهُ عَنْدُهُ وَالله وَ مَنْ اللهُ عَنْدُهُ وَالله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ اللهُ عَنْدُهُ وَالله وَ مَنْ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ الله وَ الله وَ مَنْ اللهِ وَسَالَةُ وَ الله وَ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ الله وَ مَنْ الله وَالله وَالله

حُوْرٌ مَّ مَقُصُولًا ثَنْ فِي الْحِيكَ المِر ﴿ (ب٢٥، الرحن: ٢٥) ترجمهٔ كنزالايمان: حوري، بين خيمول مين پروه نشين \_(3)

- ◄ ١٩٤٨ عديث: ٢٦٣ مدين ١٩٤٨ عديث: ٢٩٣٨ عديث: ٢٩٣٨ المستدللاهام احمدين عبيل ١٣٤٨ عديث: ١٣٤٨ المستدللاهام احمدين عنيل مهين انس بين مألك، ٢/ ٥٢٥ عديث: ١٣٤٨٢
- ٢٥٨: حديث: ٢٥٨ من الزهد الابن المبارك في نسختم زائدا، بأب في صفة الجنة، ص٣٠، حديث: ٢٥٨ المستدللا مأم احمد بن حديث، مستدال المستدللا مأم احمد بن حديث: ١١٤١٥
  - ... البعث والنشوى للبيهقي، بأب ما جاء في صفة الحوى العين، ص٢١٥، حديث: •٣٨٠

اس آیت مبار که:

ترجههٔ كنزالايهان: اورستقرى يبيال-

وَ أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ (ب٣، العمرن: ١٥)

کی تفسیر میں حضرت سیِّدُنا مجاہد عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد فرماتے ہیں: وہ حیض، قضائے حاجت، پیشاب، تھوک،رینٹھ،مادہ منوبیہ اور اولا د جننے سے یاک ہول گی۔

اس آیت مبار که:

ترجيدة كنزالايبان: بهلاوول ميں چين كرتے ہيں۔

فَى شُعُلِ فَكِهُونَ ﴿ رِبُّ ٢٣، يَسَ: ٥٥)

کی تفسیر میں حضرت سیّدُ ناامام اَوزاعی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه فرماتے ہیں: ان کاکام باکِرہ عور توں کے پاس جانا یر دہ بکارت کو زائل کرنا ہو گا۔

ایک شخص نے بار گاہِ رسالت میں عرض کی: کیا اہل جنت صحبت کریں گے؟ آپ مَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ان میں سے ہر ایک کو ایک دن میں تمہارے 70 فراد سے زیادہ قوت دی جائے گی۔(۱) حضرت سیّدُنا عبدالله ہن عمر دَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: جنتیوں میں سے سب سے کم درجہ والے شخص کا یہ مقام ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہزار خادم ہول گے اور ہر خادم الگ خدمت کرے گا کوئی دو سر اس میں شرک نہ ہوگا۔

سر کارِ دو عالَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ مُعَظَّم ہے: اہل جنت میں سے ایک شخص پانچ سو حوروں، چار ہزار باکرہ لڑکیوں اور آٹھ ہزار شادی شدہ عور تول سے نکاح کرے گا اور ان میں سے ہر ایک سے اپنی یوری دنیاوی زندگی کی مقد اربر ابر مُعانقَه کرے گا (یعنی گلے ملے گا)۔ (2)

## جنتی بازار:

رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں مر دوں اور عور توں کی صور توں کے علاوہ کسی شے کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جب کسی مر دکو کسی

- ... البعث والنشور للبيهقي، بأب مأجاء في صفة الحور العين، ص٢٢١، حديث: ٣٢٣
- ٣٤٨: البعث والنشور للبيهقى، بأب مأجاء في صفة الحور العين، ص٢٢٨، حديث: ٣٤٨

(پیش کش: **مجلس المدینة العلمیه** (وعوت اسلامی)

صورت کی خواہش ہو گی تو اس بازار میں داخل ہوجائے گا<sup>(1)</sup> وہاں بڑی آئھوں والی حوریں جمع ہوں گی وہ ایسی آواز بلند کریں گی کہ مخلوق نے تبھی نہ سنی ہو گی ،وہ کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں تبھی ہلاک نہ ہوں گی ، ہم خوش حال ہیں تبھی بد حال نہ ہو گی، ہم راضی رہنے والی ہیں تبھی ناراض نہ ہوں گی پس اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جو ہمارے لئے ہے اور ہم اس کے لئے ہیں۔(2)

#### حورول كانغمه:

حضرت سیدناانس وض الله تعالى عند عمر وى بے كه حضور نبى كريم صَلَّى الله تعلى عكيه والمه وسَلَّم في ارشاد فرمايا: جنت میں حوریں بیر نغمہ گائیں گی کہ ہم خوبصورت حوریں ہیں، ہمیں مُعَرِز جوڑوں کے لئے چھیا کرر کھا گیا ہے۔<sup>(3)</sup> حضرت سيّدُنا لحِيل بن كثير عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِيْداس آيت مباركه:

فِيْ مَاوْضَةِ يَتُحْدُرُونَ ﴿ وَالمَ الرومَ: ١٥) ترجمة كنزالايدان باغ كى كيارى مين ان كى خاطر دارى موگ ـ

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے مراد جنت میں ساع (یعنی حوروں کا نغمہ) ہے۔

حضرت سیند ناابو اُمامہ یا ہلی رضی الله تَعَالىءَنْه فرماتے ہیں کہ نور کے بیکر، تمام نبیوں کے سر وَرصَدَّ الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس کے سرہانے اور قدموں میں دوحوریں بیٹھ حائیں گی وہ اسے انتہائی خوبصورت آ واز میں نغمہ سائیں گی جسے انسان اور جن سنیں گے اور بیہ شیطانی مز امیر کے ساتھ نہ ہو گابلکہ اللہ عَذْوَجُنَّ کی حمد اور یا کی بیان ہو گی۔(4)

#### ﴿ صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّد ﴾

المعجم الاوسط، ۵/ ۳۴، حديث: ١٣٩٧

المعجم الكبر، ٨/ ٩٥، حديث: ٨٥/ ٤٩

(پيترنش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی)

<sup>• ...</sup> ترمذي، كتاب صفة الجنة، بأب ما جاء في سوق الجنة، ۴/ ۲۴۷، حديث: ۲۵۵۹

<sup>...</sup>ترمذي، كتأب صفة الجنة، بأب ما جاء في كلام الحوير العبن، ٢/ ٢٥٥، حديث: ٢٥٧٣

<sup>€...</sup>التاريخ الكبير للبخاري، بابعون، ٢/ ٣٢٧، حديث: ٨٠٩٩٠،الرقير ،عون بن الخطاب بن عبدالله

البعث والنشور للبيهقي، بأب السماع في الجنة والتغنى بذكر الله، ص٢٢٨، حديث: ٣٧٩

# چین اس اهلِ جنّت کے اوصاف کے مئتعلّق اَحادیث خوبصورت بیویال:

سے حضرت سیّد نااسامہ بن زید رَضِ الله تعالى عَنْه سے مروى ہے کہ مصطفے جانِ رحمت صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّى مَنْ الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّى مَنْ الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّى الله عَنْهِ الله عَنْهِ الله وَسَلَّى الله وَسَلَى الله وَسَلَّى الله وَسَلَى الله وَسَلَّى الله وَلَى الله وَسَلَّى الله وَسَلَى الله وَسَلَّى الله وَلْمُ الله وَسَلَّى الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلْمُوْ

## جنتی گھوڑے:

ایک شخص پیارے آقا مَدًا الله وَ الله والله وله والله وله والله وله والله وله والله ول

الله عَدْرِ مَعْ مَعْ مَا الله الله عَدْرَى رَضِى اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ محسنِ کا مُنات، فَخُرِ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمایا: جب کوئی جنتی آدمی بیج کی خواہش کرے گا تواسی وقت اس کا بجہ پیدا

ترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة خيل الجنة، ٢/ ٢٨٣، حديث: ٢٥٥٢

هِينَ شَن شَعِ**اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلِينَةِ العلمية** (دَّوت اسلامی) ••••••• ( 7

<sup>• ...</sup> سنن ابن مأجه، كتأب الزهد، بأب صفة الجنة، ٢/ ٥٣٥، حديث: ٢٣٣٢

<sup>● ...</sup>مسندا بي داؤد الطيالسي، بريدة بن حصيب الاسلمي، ص١٠٨، حديث: ١٠٨

ہو گا،اس کا حمل، بچے کی پیدائش اور اس کی جوانی ایک ہی ساعت میں ہو جائے گی۔<sup>(۱)</sup>

## ابل جنت كى ملا قات:

۔ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو بھائی کو بھائی اور دوست کو دوست کو دوست ) سے ملنے کا اشتیاق ہو گا تو ایک کا تخت دوسرے کے تخت کی طرف چلے گا، وہ آپس میں ملاقات کریں گے اور ان کی مابین و نیامیں جو کچھ تھا اس کی گفتگو کریں گے ، ایک کچے گا: اے میرے بھائی! فلال ون فلال مجلس کو یاد کر و کہ جب ہم نے الله عَذَوَ جَلَّ سے دعاما تکی تو اس نے ہماری بخشش فرما دی۔ (2) الله عَدُو جَلَّ سے دعاما تکی تو اس نے ہماری بخشش فرما دی۔ (1) اہل جنت کے جسم و عُمر:

۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے بیہ بھی ارشاد فرمایا: اہْلِ جنت کے جسم بغیر بالوں کے ، بے ریش ، سفیر رنگت، سرمہ کے ہوئے اور ایک ہی جیسے 33 سال کی عمر کے ہوں گے اور وہ آدم عَلَیْدِ السَّلَام کی طرح لمبائی میں 60 ہاتھ اور چوڑائی میں سات ہاتھ ہوں گے۔(3)

سيِّدُنا زيد بن مار شررَضِ اللهُ عَنْه كي لو ثاري:

۔ محسن کا نئات، فخر موجودات صَدَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: میں نے جنت کی طرف دیکھا تو اس کے ایک انار کو اتنابڑا پایا گویا پالان باندھا گیا اونٹ ہو اور وہاں کے پرندے بختی اونٹ جیسے تھے وہاں

(پیش کش: **مجلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی)

 <sup>...</sup> البعث والنشو رللبيهقى، بأب تول الله: ادخلو االجنة انتم . . . الخ، ص ٢٣٥، حديث: ٣٩٤ سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، بأب صفة الجنة، ٢/ ٥٣٥، حديث: ٣٣٣٨

<sup>●...</sup>حلية الاولياء، ابر اهيم بن ادهم ، ٨/ ٥٢، حديث: ١١٣٥٢

البعث والنشور للبيهقى، بأب اول من يدخل ومأجاء في صفة اهل الجنة، ص٢٣٥، حديث: ٩١٩

المسندللامام احمدبن حنبل، مسندابي هريرة، ١٥١ مديث: ٩٣٨ مسندللامام

٢٥٤١. سنن الترمذي، كتاب صفة الجنة، بأب ما جاء ما لا دني اهل الجنة من الكرامة، ٢/ ٢٥٣، حديث: ٢٥٤١

ایک لونڈی تھی میں نے اس سے کہا: اے لونڈی! توکس کے لئے ہے؟ اس نے کہا: زید بن حارثہ (دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ) کے لئے۔ اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن کونہ کسی آنکھ نے دیکھانہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ <sup>(1)</sup>

#### جنت كا كلام:

@ ... حضرت سيّدُنا كعب رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه فرمات بين كه الله عَزّة جَلّ في حضرت سيّدُنا آوم عَلى بَيِيّاوَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام کواینے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور تورات شریف کواینے دست قدرت سے لکھا اور جنت کی بنیاد اینے دست قدرت سے رکھی۔ پھراس کو حکم فرمایا کہ کلام کر تواس نے کہا:

قَنَ اَفْكَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ (پ١٨١ المؤمنون:١)

یہ جنت کے اوصاف تھے جن کو ہم نے پہلے اجمالاً اور پھر تفصیلاً ذکر کیا۔

# سيّدُناحسن بصرى رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْه في زبان اور جنت كابيان:

حضرت سیّدُ ناحسن بصرى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى جنت كے اوصاف كو خلاصةً بيان كرتے ہوئے فرماتے ہیں: ب شک اس کے انار ڈولوں کی مثل ہیں اور اس کی یانی کی نہریں ایسی ہیں کہ جن کا یانی تبھی خراب اور بد بو دار نہ ہو گا اورایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلتا اورایسے صاف شہد کی نہریں ہیں کہ لوگ اس کا وصف بیان نہیں کرسکتے اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے لذت کا باعث ہیں اس سے نہ تو عقل زائل ہو گی اور نہ ہی اس سے سرول میں درد ہو گا اور جنت میں ایسی تعتقیں ہیں جن کونہ کسی آئکھ نے دیکھانہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ ﴿ فَخُوشُ حال و آسو دہ باد شاہ ہوں گے ،سب ایک ہی عمر 33سال کے ہوں گے،سب کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی، سر مہ لگاہوا ہو گا،ان کا جسم بغیر بالوں کے ہو گااور بےریش ہوں گے،

المستدى ك، كتاب التفسير، تفسير سورة المؤمنون، باب خلق الله جنة عدن . . . الخ، ٣/ ١٥٢، حديث: ٣٥٣٢

٠٠٠.دلائل النبوة للبيهقي، باب الدليل على أن النبي عرج بدالي السماء... الخ، ٢/ ٣٩٣، دون ذكر حسن بصرى

(پیشش ش: مجلس المدینة العلمیه (دعوت اسلامی) 🗄

۱۱۰۲. المجالسة وجواهر العلم، الجزء الثامن، ۱/ ۴۲۴، حديث: ۱۱۰۲

<sup>2...</sup>موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتأب صفة الجنة، ٢/ ٣٢٤، حديث: ٣١

عذاب سے محفوظ ہوں گے اور اس گھر میں مطمئن ہوں گے اور جنت کی نہریں یا قوت اور زَبر حد کی حجیوٹی حجیوٹی کنکریوں پر بہتی ہوں گی، جنتی در ختوں کی جڑیں، شاخیں اور بیلیں موتیوں کی ہوں گی اور رہے کھل توان کے بارے میں تو الله عود علی بہتر جانتا ہے، بے شک ان کی خوشبویانے سوسال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی اور اہل جنت کے لئے وہاں تیز ر فتار گھوڑے اور اونٹ ہوں گے جن کے کجاوے ، لگامیں اور زینیں یا قوت کی ہوں گی وہ جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے، ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی گویاپوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں اور عورت اپنی دوانگلیوں کے در میان 70 قیمتی لباس پکڑے ہوئے ہو گی وہ ان کو پہنے گی ، مگر پھر بھی اس کی پنڈلی کامغزان70 پر دول کے اوپر سے نظر آئے گا،اللّٰے وَدَجَلَّا خلاق کوبرائی سے اور جسموں کو موت سے پاک فرمادے گا،وہ وہاں نہ تو ناک صاف کریں گے،نہ پیپٹاب کریں گے اور نہ ان کو قضائے حاجت پیش آئے گی بلکہ ڈکار آئے گی اور خوشبو داریسینہ نکلے گا،ان کے لئے وہاں صبح وشام رزق ہو گالیکن وہاں شام کے بعد صبح اور صبح کے بعد شام کا آناجانانہ ہو گا، جوسب سے آخر میں جنت میں جائے گااورسب سے کم درجہ والا ہو گا اس کوسونے جاندی کے محلات اور موتیوں کے خیمے ملیں گے جو حد نگاہ تک اس کی ملکیت میں ہوں گے اور ان کی حد100 سال کی مسافت تک ہو گی،اس کی نگاہ کو کھول دیاجائے گاجتّی کہ وہاس محل کی ابتداوانتہا کوایک ہی طرح د کیھے گا، ہر صبح ان کے سامنے سونے کے 70 ہزار پیالے پیش کئے جائیں گے اور اسی کی مثل ہر شام کو بھی ہر یبالے میں دوسر ہے سے مختلف رنگ کا کھاناہو گااور اوّل وآخر کا ذا نقیہ ایک جبیباہو گااور جنت میں ایبا یا قوت ہے جس میں 70 ہز ار مکانات ہیں،ہر مکان میں 70 ہز ار کمرے ہیں اور ان میں نہ تو کوئی پھٹن ہے نہ ہی کوئی سوراخ۔ منتج وشام رب تعالی کادیدار:

حضرت سیّدُنا مجاہد عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انْوَاحِد فرماتے ہیں: سب سے کم درجہ جنتی ایک ہزار سال اپنی باد شاہت میں سیر کرے گااور اس کی انتہا کو ایسے دیکھے گا جیسے ابتدا کو دیکھ رہاہواور بلند درجہ جنتی صبحوشام اپنے ربّ عَدَّوَ جَلَّ کا دید ارکرے گا۔ (۱)

 <sup>...</sup>سنن الترمذى، كتأب صفة الجنة، بأب رقم ١٤، ٢٣٨/٣، حديث: ٢٥٢٢

المسندللامام احمد بن حنيل، مسند عبد اللُّم بن عمر ، ٢/ ٢٢٧، حديث: ٣٩٢٣

حضرت سیِّدُ ناسعید بن مُسیَّب دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه فرماتے ہیں: ہر جنتی کے ہاتھ میں تین کنگن ہوں گے ایک کنگن سونے کا،ایک کنگن موتیوں کا اور ایک کنگن چاندی کا ہوگا۔

حضرت سیّدُناابوہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: جنت میں ایک حورہے جسے عَیْنَاء کہا جاتا ہے جب وہ چلتی ہے تو اس کے دائیں بائیں 70ہز ارخاد مائیں چلتی ہیں اور وہ کہتی ہے: کہاں ہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے ؟

حضرت سیِّدُنا یجی بن مُعاذ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے لیکن جنت کو چھوڑنا ، بہت زیادہ مشکل ہے اور دنیا کو چھوڑنا ہی آخرت کا مہر ہے۔ مزید فرماتے ہیں: طلبِ دنیا میں نفس کی ذلت، جبکہ طلبِ آخرت میں نفس کی عزت ہے تو تعجب ہے اس شخص پر جو فنا ہونے والی چیز کی طلب میں ذلت اختیار کرتاہے اور باقی رہنے والی چیز کی طلب میں عزت کو چھوڑ دیتا ہے۔

#### تین فل: دیدار الٰهی کے متعلق روایات

الله رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

ترجمة كنزالايمان: بهلائى والول كے لئے بهلائى ہے اور اس

لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُواالْحُسُنٰى وَذِيَادَةً ۗ (پار،بونس:۲۱)

ہے بھی زائد۔

اور وہ زائد بات الله عَوَّدَ مَلُ کا دیدار ہے جوالی بڑی لذت ہے کہ اس میں جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گی۔اس کی حقیقت ہم نے ''محبت، شوق، اُنس ورضا کے بیان "میں ذکر کر دی ہے اور اس پر قر آن و سنت سے دلائل گواہ ہیں جب کہ اہل بدعت اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔

حضرت سیّدِ ناجریر بن عبدالله بجلی دَفِی الله تَعَالَ عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ہم حضور سیّدِ عالَم صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّهُ مَا تَرُونَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّهُ وَالله مَیں حاضر سے آپ نے چودھویں رات کاچاند دیکھا توارشاد فرمایا: اِنَّکُهُ تَرَوْنَ بَدُّکُهُ کَمَا تَرُونَ هٰذَا الْقَمَدَ لا تُصَاهُونَ فِي مُؤْيَدَم فَإِن السَّطَعْتُهُ أَنْ لَا تُعْلَيُوا عَلَى صَلَاقٍ وَبَيْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُلَ عُمُونُ بِهَا فَا فَعَلُوا لِينَ بِ شَک تم الله عَلَيْ وَالله مَعْنَ فَي مُؤْمَدَة مِنَ الله عَلَيْ وَالله مَعْنَ مِن الله وَ مَعْنَ مِن الله عَلَى مَا وَلَا مُعْلَى عَلَيْ وَالله وَ مَعْمَلُونَ الله عَلَيْ وَالله وَ مَعْمَلُونَ الله وَمَعْنَ مِن الله وَ مَعْمَلُ وَ الله وَمَوْنَ الله وَمَعْنَ الله وَالله مُعْلَى وَلَيْ مُعْلَى الله وَمُومَ الله وَمَا الله وَمُومَ الله وَمُومَ الله وَمُومَ وَمُومَ الله وَمُومَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمُومَ وَالله وَمُومَ وَمُعْلَى الله وَمُومَ وَالله وَالله وَالله وَمُومَ وَالله وَمُومَ وَالله وَمُومِ وَمُعْلَلُهُ وَالله وَمُومَ وَالله وَمُومَ وَمُومَ وَالله وَمُومَ وَمُومَ وَمُومَ وَالله وَالله وَمُومَ وَالله وَمُومَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمُومَ وَالله وَالله وَمُومَ وَالله وَمُومِ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمُومَ وَمُومَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمُومَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا وَاللّه وَاللّه

و المعام المحمد المعام المحمد المعام المحمد المعام المعام

ۅؘڛۜؾۭڂۑؚػؠ۫۫ڕ؆ڽؚڮؘڨۘڹؙڶڟڵۅٛ؏ٳڵۺۜۺ ۅؘقڹٛڶۼؙۯؙۏڽؚۿٵ<sup>؞</sup>(پ١١،ڟ؞ن۳۰)

ترجمه کنزالایدان: اور اینرب کو سرایت (تریف کرت) موے اس کی پاکی بولو سورج چیکنے سے پہلے اور اس کے

ڈوینے سے پہلے۔ (۱)

حضرت سیّدُنا امام مسلم رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِ این صحیح میں حضرت سیّدُنا صُهِیب دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنه سے روایت کیا کہ حضور نی یاک صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِ بِي آیت مبارکه تلاوت فرمانی:

ترجمة كنزالايمان: بهلائي والول كے ليے بهلائي ہے اور اس

ڸؚڷۜۏؚؽؽؘٲڞۘٮڹٛۅٵڷؙؙڮؙۺؙڶؽۅٙۯؚؽٳۮڰ۠

ہے بھی زائد۔

(پ۱۱،یونس:۲۲)

پھر ارشاد فرمایا: جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا:
اے اُلی جنت! اللہ عنَّوْءَ جَلَّ کے ہاں تمہارے لئے ایک وعدہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے تم سے پورا فرمادے۔ وہ کہیں گے: وہ کون ساوعدہ ہے؟ کیااللہ عنَّوْءَ جَلَّ نے ہمارے نیکیوں کے بلڑے کو بھاری نہ کیا؟ کیااس نے ہمارے ہمارے چروں کو سفید نہ کیا؟ کیااس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیااور جہنم سے نجات نہ دی؟ ارشاد فرمایا: پر دہ اٹھایا جائے گااور وہ اللہ عنوّدَ جَلَی کا دید ارکریں گے تواس کے دید ارسے زیادہ پیاری کوئی شے ان کو عطانہ ہوگی۔(2)

صحابۂ کرام دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمْ آجْمَعِيْن کی ایک جماعت نے دیدار خداوندی والی حدیث کوروایت فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا اجر اور انتہا دَرَجہ کی نعمت ہے اور وہ تمام نعتیں جن کو ہم نے تفصیلاً بیان کیا ہے اس نعمت کے مقابلے میں وہ سب بھول جاتی ہیں اور اہل جنت جب ملا قاتِ خداوندی کا شرف حاصل کریں گے تو ان کی لذت و مُر ورکی کوئی انتہا نہ ہوگی بلکہ جنتی لذات کولذتِ ملا قات سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ ہم نے یہاں مخضر کلام کیا ہے کیونکہ "محبت، شوق، اُنس ورضا کے بیان "میں ہم نے اس بات کو تفصیلاً ذکر کر دیا ہے۔ پس بندے کو اینے مولی کی ملا قات کے سواکسی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہئے، رہی جنت کی باقی نعمتیں تو بندے کو اینے مولی کی ملا قات کے سواکسی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہئے، رہی جنت کی باقی نعمتیں تو بندے کو اینے مولی کی ملا قات کے سواکسی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہئے، رہی جنت کی باقی نعمتیں تو ہو اگا ہوں میں چرنے والے جانور بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں۔

- ... بخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر ، ١/ ٢٠٣، حديث: ۵۵۴
- ◘...مسلم، كتاب الايمان، باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم، ص•١١، حديث: ١٨١

المسندللامأم احمد بن حنيل، حديث صهيب بن سنان، ٢/ ٥٠٥، حديث: ١٨٩٢٣

المحروبي المحريث المعاملة المعاملة العلمية (وعوت المالي) ••••••

#### بنبره: رحمتِ خداوندی کی وسعت کابیان

ہم اس کتاب کا اختتام نیک فالی کے طور پر رحمت الہی کی وسعت کے بیان پر کرتے ہیں کیونکہ حضور نبی اگر م صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نيک فال لينے کو ليند فرماتے ہے۔ (۱) اور ہمارے پاس ايسے اعمال نہيں جن کے سبب ہم مغفرت کی اميد رکھ سکيس پس ہم نيک فال لينے ميں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کی پيروی کرتے ہيں اور اميد رکھتے ہيں کہ جس طرح ہم نے کتاب کو الله عَدَّوَ جَلَّ کی رحمت کے بیان پر ختم کيا اسی طرح ربیت تعالی د نيا اور آخرت ميں ہمار خاتمہ بالخير فرمائے گا۔

# رحمت الهي سے متعلق تين آيات مباركه:

...﴿1﴾

ٳؾۧۜٳٮؾؖڡؘڵڮۼ۬ڣؚۯٳؘڽؖؿؖۺۘۯڮڔؚ؋ۅٙؽۼ۬ڣؚۯڡٙٳۮؙۅٛؽ ۮ۬ڸؚڰڶؚؠٙڽؾۺۜٳڠ<sup>؞</sup>ٛڕ؞؞ۥٳڹڛٳٚ؞؞٩٨)

ترجمهٔ کنزالایدان: بِشکالله اسے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیاجائے اور کفرسے نیچ جو یکھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے۔

... ﴿2﴾

قُلُ لِعِبَادِى الَّنِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُو امِنْ سَّحَمَة اللهِ التَّاللَّة يَغُفِرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الْمُؤْمِنِ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ اللللْمُومُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِمُ اللْمُلْمُ الل

(پ۲۲۰، الزمر: ۵۳)

.... ﴿3﴾

وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوْ عَاا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَشْتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوْ مَّا اللَّهِ عِيْمًا ﴿

ترجید کنزالایدان: تم فرماؤاے میرے وہ بندو جھوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی الله کی رحت سے ناامید نہ ہو بینی جانوں پر نیاد بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

ترجمهٔ کنزالایمان: اور جو کوئی برائی یا پنی جان پر ظلم کرے پھرالله سے بخشش چاہے توانله کو بخشنے والا مہربان یائے گا۔

(پ۵،النسآء: ۱۱۰)

• ...مسنداحمد، مسندابي هريرة، ٣/ ٢٢٨، حديث: ١٠٨٠ ...مسلم، كتأب السلام، بأب الطيرة ... الخ، ص١٢٢٢، حديث: ٢٢٢٣

ہم الله عَدَّوَ جَلَّ سے اپنی ہر اس خطاکی مغفرت چاہتے ہیں جو قدم کی مچسلن اور قلم کی لغزش سے اس کتاب میں یا ہماری تمام کُتُب میں واقع ہوئی اور ہم الله عَوْدَ عَلَّ کی بارگاہ سے اینے ان اقوال کی بھی جنشش طلب کرتے ہیں جو ہمارے اعمال کے موافق نہیں اور ہم نے باؤجو دکمی و کو تاہی کے جس علم اور دینی بصیرت کا دعوای اور اظہار کیااس کے لئے بھی طالب بخشش ہیں اور ہم ہر اس علم اور عمل کی بخشش کے طلب گار ہیں جس سے فقط رضائے الٰہی کاارادہ کیا مگر پھر بھی اس میں غیر کی ملاوٹ ہو گئی اور ہم ہر اس وعدے کی مغفرت کے طالب ہیں جو ہم نے اپنے آپ سے کیا مگر اس کو پورا کرنے میں کو تاہی کی اور اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ کی ہر وہ نعمت جو اس نے ہمیں عطافرمائی اور ہم نے اسے گناہوں میں استعال کیا اس کی بھی بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم الله عَدَّوَ جَلَّ سے ہر اس وضاحت اور اشارے کی بخشش کے طلب گار ہیں جو ہم نے کسی نقصان یا کو تاہی کرنے والے کی طرف کیاحالا نکہ ہم خود اس میں مبتلاتھے، ہم دل میں آنے والے ہر اس خیال ووسوے کے طالب بخشش ہیں جس نے ہمیں اس کتاب کو تحریر کرنے، کلام لکھنے، علم سکھانے، سکھنے کے دوران لو گوں کے لئے تکلف اور بناوٹ پر اُبھارا، ہم الله عَذَّوَ جَلَّ ہے اپنے لئے، اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے، اسے لکھنے اور سننے والے کے لئے مغفرت طلب کرنے کے بعد امید رکھتے ہیں کہ اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ مغفرت، رحمت اور ظاہری وباطنی گناہوں سے در گزر فرماکر ہم پر کرم فرمائے گا۔ بے شک اس کا کرم عام اور رحمت وسیع ہے اور اس کے جو دوسخا کا بہاؤ تمام مخلوق پر ہے اور ہم بھی اللہ عَوْدَ عَلَى مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ہمارے یاس اس کی بارگاہ کی طرف فقطاس کافضل اور کرم ہی وسلہ ہے۔

## رحمت الهي سے متعلق 20روايات:

﴿ اللّٰهِ عَذِّوَ مِنَ كَلَ 100 رحمت ہیں جن میں سے ایک رحمت اس نے جنوں، انسانوں، پر ندوں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کے در میان نازل فرمائی ہے اسی کا متیجہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحمت کرتے ہیں اور 99رحمتوں کوروک کرر کھاہے جن سے بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ (۱)

مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تواہلاء عَدَّوَ مَلْ عرش کے نیچے سے ایک کتاب نکالے گا جس میں

...مسلم، كتأب السلام، بأب في سعة برحمة الله والها سبقت غضبه، ص١٣٤٢، حديث: ٢٧٥٣، ٢٧٥٣.

يْشُ ش: مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی) ••••••

لکھا ہو گا:انَّ رَخْمَتِيْ سَبَقَتُ غَضَبِيْ وَأَنَا أَنْ حَمُ الرَّاحِينِ يعنى بِ شِك ميرى رحمت ميرے غضب پر غالب آگئ اور ميں سب سے بڑھ کررحم کرنے والاہوں۔ ت**وانلہ** عَزَّوَ جَلَّ جنتیوں کی تعداد کے برابر جہنم سے نکالے گا۔ <sup>(1)</sup>

﴿2﴾... قیامت کے دن الله عنور کو الله عنور کو این شان کے لائق ) تبسم فرماتے ہوئے جنی فرمائے گااور ارشاد فرمائے گا: اے گروہ مسلمین تمہیں خوشنجری ہو کہ میں نے تم میں سے ہر ایک کی جگہ جہنم میں یہودی یاعیسائی کور کھ دیا ہے۔<sup>©</sup> ﴿3﴾...الله عَزَّوَ جَنَّ بروزِ قيامت حضرت آوم عَلَيْهِ السَّلام كي شفاعت ان كي كياره كرور اولاد ك حق مين قبول فر مائے گا۔<sup>(3)</sup>

﴿4﴾...الله عَدْوَجَلَ قيامت كے دن اہل ايمان سے ارشاد فرمائے گا: كيا تمهيس ميرى ملاقات بيند ہے؟وہ کہیں گے:ہاں! اے ہمارے رب عَزْوَجَلَ تواللّٰه عَزْوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: کیوں؟ وہ جواب دیں گے:ہم تیرے عفو و در گزر اور تیری مغفرت کی امید رکھتے تھے۔ اللّٰہءَ ؤَدَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: پس میں نے تمہارے لئے اپنی مغفرت کوواجب کر دیا۔ (4)

#### رت تعالیٰ کوایک دن باد کرنے والا:

﴿5﴾...يَقُولُ اللُّهُ عَزَّوَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحُرِجُوا مِنَ النَّايِ مَنُ ذَكَرَني يَوْمًا اَوْ خَافَني فِي مَقَابِي يَعْي اللَّه عَزَّوَ جَلَّ قيامت ك دن ارشاد فرمائے گا: جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیایا کسی ایک مقام پر مجھ سے ڈرااسے جہنم سے نکال دو۔ <sup>(5)</sup>

﴿6﴾ ... جب تمام جہنمی اور ان کے ساتھ اہل قبلہ میں سے جن کو الله عَذْوَ عَلَّ جاہے گا جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے: کیاتم مسلمان نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے: کیوں نہیں۔وہ یو چھیں گے: تو تہمیں تمہارے اسلام نے کیا فائدہ دیا کہ تم ہمارے ساتھ جہنم میں ہو؟ وہ کہیں گے: ہم گناہوں میں پڑ گئے

- ❶…بخارى، كتأب التوحيد، بأبو كأن عر شدعلى الماء، ۴/ ۵۴۷، حديث: ۴۲۲∠، دون'' انأار، حير الراحمين''
  - 2...المسندللامأم احمد بن حنبل، حديث الي موسى الاشعرى، ٤/ ١٥٥، حديث: ١٩٦٤،
    - المعجم الاوسط، ۵/ ۱۳۸، حدیث: ۲۸۴۰
  - ٢٢١٣٣: حديث: ٢٢١٣٣ مسند الانصاب، حديث معاذبن جبل، ٨/ ٢٣٩، حديث: ٢٢١٣٣.

مسندان داؤد الطيالسي، احاديث معاذبن جبل، ص ١٤٠ حديث: ٥١٦٠

6...سنن الترمذي، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء ان للنار، نفسين. . . الخ، ٢١ / ٢٦٧، حديث: ٣٩٠٣.

اسی کے سبب ہمارا مُواخَذہ ہوا۔ الله عَزَّوَجَلَّ ان کی گفتگو سن رہا ہو گا پس اہل قبلہ میں سے جو لوگ جہنم میں ہوں گے ان کو نکالنے کا تھم فرمائے گا توان کو نکال دیا جائے گا۔ جب کفاریہ بات دیکھیں گے تو کہیں گے: كاش بهم بھى مسلمان ہوتے تو جيسے وہ فكالے كئے بهم بھى فكالے جاتے۔ پھر حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے به آیت مبار که تلاوت فرمائی:

مُ بَمَايَودُّالَّنِينَ كَفَرُوْالوَّكَانُوْامُسْلِدِيْنَ ﴿ ترجیه کنز الایبان: بہت آرزو کی کریں کے کافر کاش مسلمان ہوتے۔(1) (ب، ١١٠ الحجر: ٢)

﴿7﴾ ... لَلْمُ أَنْ حَمُ بِعَبْنِ و الْمُؤْمِنِ مِنَ الْوَالِنَ وَالشَّفِيْقَةِ بِو لَنِهَا يَعْنَ الله عَزَوَجَلَّ اليّه مومن بندے ير بي كى شفيق مال سے تجمی زیاده رحم فرمانے والاہے۔

## حضور مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في شفاعت كناه كارول كے لئے:

حضرت سيّدُ ناجابر بن عبد الله دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرمات عِين: بروز قيامت جس كي نيكيال اس كي برائيول ہے زیادہ ہوں گی وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو گا اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی اس كا حساب آسانى سے ہوگا، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور رسول الله صَدَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم كَى شفاعت تواس کے لئے ہو گی جس نے خو د کو ہلاک کر لیااورا پنی پدیٹھ پر گناہوں کا بوجھ ڈال دیا۔ (۵)

مروی ہے کہ الله عَزْوَجَلَّ نے حضرت سیّدُناموسی عَلى نَبِيّنَاوَعَلَيْهِ السَّلَامُ سے فرمايا: اے موسی! قارون نے تجھ سے مد د ما تکی مگر تونے اس کی مد دنہ کی، قشم ہے مجھے اپنے عزت وجلال کی!اگر وہ مجھ سے فریاد کر تا تومیں اس کی مد و بھی کر تا اور اسے معاف بھی کر دیتا۔

﴿8﴾ ... قيامت ك دن دو آدميول كو جہنم سے كالنے كا حكم مو كا توالله عدَّد عَلَ فرمائ كا: يه تمهارے ان

 ۱۱ السنة لابن ابي عاصم، باب في ذكر من يخرج الله بتفضله من النار، ص٢٠١، حديث: ٨٦٩ المستدى ك، كتاب التفسير، قراءت النبي . . . الخ، باب تواضعه صلى اللَّه عليه وسلم ، ٢/ ٢٢٢ ، حديث: ٥٠٠٨

- 2... بخارى، كتاب الإدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ۴/ ١٠٠، حديث: ٩٩٩٩

شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للالكائي، باب الشفاعة لاهل الكبائر، ٢/ ٩٣٢، حديث: ٥٥٠٢

◄ پيرس : مجلس المدينة العلميه (رعوت اسلام))

اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اور الله عَدَّوَجَلَّ ان کو واپس جہنم میں جانے کا حکم دے گا،ان میں ہے ایک دوڑتے ہوئے جائے گاحتی کہ وہ جہنم میں کو د جائے گا جبکہ دوسرا دیر لگائے گاتو ان کو دوبارہ لانے کا تھم ہو گا اور الله عندوجن ان سے ان کے اس فعل کے بارے دریافت فرمائے گاتوجو جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے گیاہو گاوہ عرض کرے گا: مجھے نافرمانی کے وہال سے ڈرایا گیا تو میں نہیں چاہتا کہ پھر سے تیری ناراضی مول لوں اور جس نے دیر لگائی ہو گی وہ کیے گا:میر اتیری ذات کے بارے میں اچھا گمان تھا کہ جب تونے مجھے جہنم سے زکال ہی دیاہے تو دوبارہ نہیں بھیجے گا۔ پس اللہ عَوْدَ جَلَّ ان دونوں کو جنت میں جانے کا تھکم دے گا۔(۱)

﴿9﴾ . . بروز قیامت عرش کے نیچے ایک منادی اعلان کرے گا: اے امت مجمر!میر اجو حق تمہارے ذمہ تھاوہ میں نے تنہمیں معاف کیا۔اب تمہارے آپس کے حقوق باقی رہ گئے پس تم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دواور میری رحت ہے جنت میں داخل ہو حاؤ۔ 🗅

ایک روایت میں ہے کہ ایک اعرابی نے حضرت سیّدُ ناابن عباس دَخِوَ اللهُ تَعلاَعنٰه کوید آیت پڑھتے ہوئے سنا: وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَٱنْقَذَ كُمُ ترجیه کنز الایبان: اورتم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تواس نے حمہیں اس سے بحادیا۔ مِنْهُا ﴿ رِبِّ مَا الْعَمَانِ: ١٠٣)

اعرانی نے کہا:انڈھ کی قشم!وہ تمہیں اس سے نہیں بچائے گاجب کہ وہ تمہیں ڈالناچاہے۔حضرت سیّدُنا ابن عباس دَفِي اللهُ تَعالى عَنْه ف فرمايا: ناسمجه آدمي كي اس حكمت بهري بات كو تقام لو

﴿10﴾ ... حضرت سيّدُ ناصنانِ كِي عَدَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين كه مين حضرت سيّدُ ناعُباده بن صامت رَضِ اللهُ تتعال عَنْه كَي خدمت ميں حاضر ہوااس وقت آپ مرض الموت ميں تھے۔ ميں رونے لگا توانہوں نے فرمايا: رک جاؤ، كيول روت بو الله عَوْدَ جَلَّ كى قسم! نبي اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عِين بُوكَى بر وه حديث جس بين تمهار ب لئے بھلائی ہے میں نے تم لو گوں سے بیان کر دی سوائے ایک حدیث کے ، آج میں وہ بھی بیان کر دول گا کیو نکہ

<sup>●...</sup>الموسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب حسن الظن بالله، ١/ ٤٩، حديث: ٥٩ ..... حلية الاولياء، بلال بن سعد، ٥/ ٢٥٨، حديث: • ٢٠٠ك

شرح السنة للبغري، كتاب الفتن، باب آخر من يخرج من النار، ٤/ ٥٢٤، حديث: ٢٢١١

مير انفس گير ليا گياہے، ميں نے نبی اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كويه فرماتے ہوئے سنا: "مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِللهُ اللّهُ وَ اَللّهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَسَلّهُ وَمَا مَا لَكُو مَا اللّهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ مَنْ مَنْ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالل اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## کلمئة شهادت سب پر بھارى:

﴿11﴾ ... ب شک قیامت کے دن الله عَدَّوَ جَلَّ میری امت کے ایک آدمی کو مخلوق کے سامنے لائے گا پس اس پر ننانوے رجسٹر کھولے گا، ان میں سے ہر رجسٹر حد نگاہ تک ہو گا۔ پھر فرمائے گا: کیا تواس میں سے کسی چھوٹی سی بات کا بھی انکار کر تا ہے جے میر ہے کھنے والے محافظ فر شتوں نے لکھ کر تجھ پر ظلم کیا؟ وہ کہے گا: اے میر ہے اس عنی عندر ہے؟ وہ کہے گا: نہیں اے میر ہے اس میر ہے بالله عَدَّوَ جَلَّ فرمائے گا: بال ہمارے پاس تیری ایک نیک ہے، ب شک آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پس رب! الله عَدَّوَ جَلُّ کاغذ کا ایک عکر انکالے گا جس میں "اَشْهَانُ اَنْ الله الله وَ اَشْهَانُ اَنَّ مُحَدِّ کَا اَیک عَلَر انکالے گا جس میں "اَشْهَانُ اَنْ الله وَ اَشْهَانُ اَنَّ مُحَدِّ کَا اَیک عَلَر انکالے گا جس میں "اَشْهَانُ اَنْ الله وَ اَشْهَانُ اَنَّ مُحَدِّ کَا اَیک عَلَر انکالے گا جس میں "اَشْهَانُ اَنْ الله وَ اَشْهَانُ اَنَّ مُحَدِّ کَا اَیک عَلَر انکالے گا جس میں "اَشْهَانُ اَنْ الله وَ اَشْهَانُ اَنَّ مُحَدِّ کَا اَنْ برے برا الله وَ اَسْ برح کا کیا مقابلہ الله عَدَّوَ جَلَ فَرمائے گا: ایک میرے رب! الله عَلَیْهِ وَ الله وَ اَسْ برح کا کیا مقابلہ الله عَدْوَ جَلَ الله وَ الله وَ اَسْ برح جَلَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ اَسْ برح جَلَ الله وَ اَسْ برح جَلَاله عَلَيْهِ وَ الله وَ الله وَ اَسْ برح جَلَ الله وَ اَلْمُ کَا وَر جَسِرُ مِلْ عَلَيْهِ وَ الله وَ اِسْ برح جَلَ الله وَ اَسْ برح جَلَالَ عَلَيْ مَا مِلْ کَ وَلَ چَرْ بَعَارِی نَہِیں ہوتی۔ (2)

# رائی برابر بھلائی نجات کاباعث:

﴿12﴾ ... ایک طویل حدیث پاک جس میں پیارے آقاصَلَ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے قیامت اور بلِ صراط کی کیفیت بیان فرمائی ہے اس کے آخر میں ارشاد فرمایا: الله عَدَّوَجَلَّ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں ایک دینار برابر بھی بھلائی پاؤتواسے جہنم سے نکال دو۔ پس فرشتے کثیر مخلوق کو نکالیں گے پھر وہ عرض کریں

• (پیش ش: **مجلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلامی) •••••••

<sup>● ...</sup> مسلم، كتاب الايمان، بأب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، ص٣٦، حديث: ٢٩

سنن الترمذي، كتاب الايمان، بأب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد ان لا الدالا الله، ٢/ ٢٨٩، حديث: ٢٢٣٧

٠٠٠ ترمذى، كتاب الايمان، بأب ما جاء فيمن يموت وهويشهد ان لا المالا الله، ٦/ ٢٩٠، حديث: ٢٦٣٨

گے: اے ہمارے رہے! تو نے جن لوگوں کے نکالنے کا تھم دیا ہم نے ان میں سے کسی کو بھی جہنم میں نہیں جھوڑا۔ اللہ عدَّوَ بَالَ پُھر فرمائے گا: واپس جاؤاور جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی بھلائی پاؤاسے نکال دو۔ پس فرشتے کثیر مخلوق کو نکالیں گے پھر عرض کریں گے: اے ہمارے رہ ! تو نے جن لوگوں کے نکالنے کا حکم دیا ہم نے ان میں سے کسی کو بھی جہنم میں نہیں جھوڑا۔ اللہ عدَّوَ بَلَ پُھر فرمائے گا: واپس جاؤاور جس کے دل میں ذرق ہر ابر بھی بھلائی پاؤاسے نکال دو۔ پس فرشتے کثیر مخلوق کو نکالیں گے پھر عرض کریں گے: اے ہمارے رہ ابت اور جس کے ذات ہمارے کا دو جن لوگوں کے نکال دو۔ پس فرشتے کثیر مخلوق کو نکالیں گے پھر عرض کریں گے: اے ہمارے رہ بیات بھوڑا۔

حضرت سیّدُناابوسعید خُدری دَخِیَاللهُ تَعَالَ عَنْه فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اس حدیث میں میری تصدیق نہیں کرتے ہو توجا ہو تویہ آیت پڑھ لو:

ترجید کنزالایسان: الله ایک فره بھر ظلم نہیں فرما تا اور اگر کوئی نیکی ہو تواسے دونی کر تاہے اور اپنے پاس سے بڑا تواب ٳڬۧۜٲۺؘ۠ؖؖؖۄؘڒؽڟ۬ڸؠؙڡؿ۫ۛڠٲڶۮؘ؆ؖۊٚٷٳڹۘؾڰ حٙڛڹؘڐٞؿۻۼۿۿٲۅؽٷڗڡؚڽڷؙڎؙڎؙٲڿڗٵ ۼڟۣڲٵ۞ڕ؞ۥٳڹڛٳ؞٠٠

دیتاہے۔

#### نهرحیات کہاں ہے؟

(13) ... الله عَوْدَ عِنَّ ارشَاد فرمائے گا: فرشتوں نے شفاعت کی، نبیوں نے شفاعت کی اور مومنوں نے شفاعت کی، اب صرف ''ازھمُ الراّحِییْن'' باقی ہے۔ پس رہ تعالیٰ (بنی شان کے لائق) ایک مٹھی بھرے گا اور جہنم سے ایک ایک قوم کو نکال دے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہوگی اور جو جل کر کو کلہ بن چکے ہوں گے الله عَوْدَ جَلَّ ایک ایک قوم کو نکال دے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہوگی اور جو جل کر کو کلہ بن چکے ہوں گے الله عَوْدَ جَلَّ ان کو جنت کے سامنے ایک نہر میں ڈال دے گا جس کو نہر حیات کہتے ہیں، وہ اس سے اس طرح نکلیں گے جیسے سیلاب کے لائے ہوئے کوڑے کر کٹ میں سبز ہا گتا ہے، کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو پھر اور در خت سے ملاہو تا ہے جو سورج کی جانب ہو تا ہے وہ سفید ہو تا ہے۔ صحابۂ کر ام عَنْدِ الله عَنْدَ عِنْ ان کی جانب ہو تا ہے زر د اور سبز اور اس میں جو سائے کی طرف ہو تا ہے وہ سفید ہو تا ہے۔ صحابۂ کر ام عَنْدِ الله عَنْدَ جَلْ میں (بحریاں) چرایا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا: وہ موتوں کی مثل باہر آئیں گے ان کی گر د نوں میں مہریں ہوں گی، اہل جنت ان کو بہا نے ہوں گے وہ کہیں گے ہیں جو کے ہیں جن کو الله عَنْدَ جَلْ نے نیم کی اور بغیر کسی جملائی کے جنت میں جو الله عَنْدَ جَلْ کے آزاد کئے ہوئے ہیں جن کو الله عَنْدَ جَلْ نے نیم کسی عمل کے اور بغیر کسی جملائی کے جنت میں جو الله عَنْدَ جَلْ کے آزاد کئے ہوئے ہیں جن کو الله عَنْدَ جَلْ نے نیم کسی عمل کے اور بغیر کسی جملائی کے جنت میں جو الله عَنْدَ جَلْ کی میں (بحور) کی میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں دور اسال کی ایک میں ایک میں ایک میں دور اسال کی دور اسال کی ایک میں دور اسال کی ایک میں دور اسال کی دور اسال

المُتِياءُ الْعُلُوْمِ (علد بَنْمِ)

٧٧.

داخل کیا پھر ربّ تعالی فرمائے گا: جنت میں داخل ہو جاؤاس میں جو پچھ دیکھتے ہو وہ تمہارے لئے ہے۔ وہ عرض کریں گے: اے ہمارے ربّ عزّدَ جَلَّ اللّٰ اللّٰهِ عَزْدَ جَلَّ اللّٰهِ عَزْدَ جَلَ اللّٰهِ عَزْدَ جَلُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَزْدَ جَلُ اللّٰهِ عَزْدَ جَلُ اللّٰهِ عَزْدَ جَلَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَزْدَ جَلُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنْدَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَذَالَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

#### عُكاشه سبقت لے گئے:

﴿14﴾ ... حضرت سيّرُ ناامام بخارى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي حضرت سيّرُ ناابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت كرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ایک ون بیارے مصطفی صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَلَيْدِة اللهِ وَسَلَّم ہمارے یاس تشریف لائے اور فرمایا: مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں کسی نبی کے ساتھ ایک شخص تھاکسی کے ساتھ دو، کسی نبی کے ساتھ کوئی نہ تھااور کسی نبی کے ہمراہ ایک جماعت تھی۔ پھر میں نے ایک بہت بڑی تعداد دیکھی مجھے امید ہوئی کہ وہ میری امت ہو گی لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسٰی عَلَیْهِ السَّلَام اور ان کی قوم ہے، پھر مجھے کہا گیا کہ دیکھئے، میں نے ایک بہت بڑا اجتماع دیکھا جو اُفق پر جھایاہوا تھا، مجھے کہا گیااسی طرح دیکھئے اور دیکھئے تو میں نے بہت بڑی جماعت دیکھی، مجھ سے کہا گیا کہ بہر آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ 70 ہزار مزید ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔(راوی کہتے ہیں) اتنی بات کے بعد لوگ جدا ہو گئے اور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي الن كے لئے اس كى وضاحت نه فرمائى۔ صحابة كرام عَلَيْهِمُ الرَّغْوَان ميس اس بات كا تذكره مواتو انہوں نے کہا: ہم لوگ تو زمانہ شرک میں پیدا ہوئے لیکن ہم الله عَدْوَدَ جَلَّ اور اس کے رسول صَلَّ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ير ايمان لائ توبير سب جمارى اولاد موكى ييارے آقاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبهِ وَسَلَّم تك بير بات بيني فو ار شاد فرمایا: پیروه لوگ ہیں جو اپنی عزت خراب نہیں کرواتے نہ (شرکیہ کلمات ہے) تعویذ گنڈ اکرواتے ہیں اور نہ ہی بد فالی لیتے ہیں اور اپنے رہ بی بھر وسار کھتے ہیں۔ حضرت سیّدُ ناعُکاشہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كھڑے ہوئے اور عرض كى: يارسول الله صَلَى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! الله عَزَّوَجَلَّ سے وعافر مايينے كه وه مجھ ان ميس سے کر دے۔ارشاد فرمایا:تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک دوسر اشخص کھڑا ہو ااور جو سیّدُ ناعکاشہ رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے

يْش ش: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی) •••••• (70

١٨٣: حديث: ١٨٣ مسلم، كتأب الايمان، بأب معرفة طريق الرؤية, ص١١٨، حديث: ١٨٣

کہاتھااسی کی مثل عرض کی توار شاد فرمایا:''عکاشہ اس بات میں تم سے سبقت لے گئے۔''(۱) ﴿15﴾ ... حضرت سيّدُ ناعمرو بن حَزم أنصارى رضى اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه شهنشاو مدينه صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تَين دن ہم سے او حجمل رہے، صرف فرض نماز کے لئے باہر تشریف لاتے پھر واپس تشریف لے جاتے،جب چوتھاون آیا تو ہمارے یاس باہر تشریف لائے، ہم نے عرض کی نیاد سول الله صَلَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمِ! آبِ ہم سے روکے گئے یہاں تک کہ ہمیں خیال ہواشاید کوئی واقعہ پیش آگیاہے۔ارشاد فرمایا: خیر کا واقعہ ہی پیش آیا ہے، بے شک میرے ربِّ عَزَّوَ جَلَّ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70 ہزار افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور میں نے بیہ تین دن اس سے زیادہ کا سوال کیا تو میں نے اپنے رب کو بزرگی والا، غنی اور کریم پایا، پس اس نے مجھے ان 70ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار عطافر مائے۔ پھر فرمایا کہ میں نے عرض کی:اے میرے ربّ! کیامیری امت اس تعداد کو پہنچے گی؟ اللّٰه عَدَّوَ هَلَّ نِے ارشاد فرمایا: میں آپ کے لئے میہ تعداد اَعراب (دیباتیوں) سے یوری کر دوں گا۔ (<sup>2)</sup> ﴿16﴾ ... ایک مرتبه ارشاد فرمایا که حضرت جبریل عَلَیْه السَّلَام مقامِ حَرَّه (مدینه شریف کی ایک وادی) کی جانب میرے پاس آئے اور کہا:"اپنی امت کوخوشخری دیں کہ جوشخص اس حال میں مرے گا کہ اس نے اللہ عَوْدَ جَلَّ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہر ایاوہ جنت میں داخل ہو گا۔ "میں نے کہا:"اے جبریل!اگرچہ وہ چوری کرے ا اگرچ زنا کرے؟ "جریل عکیه السّلامنے جواب ویا: "ہاں! اگرچ چوری کرے اگرچ زنا کرے۔ "میں نے کہا:"اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے؟"انہوں نے جواب دیا:اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے۔ میں نے کہا:"اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے؟"انہوں نے جواب دیا:"اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا

﴿17﴾ ... حضرت سيِّدُ نا ابو در داء رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے روایت ہے کہ دوجہاں کے تا جُور ، سلطانِ بَحر و بَرَصَلَى اللهُ

کرے اگرچہ شر اب بیئے۔"<sup>(3)</sup>

<sup>🚹 ...</sup> بخارى، كتاب الطب، باب من لمريرق، ۴/ ۳۵، حديث: ۵۷۵۲

مسلم، كتأب الايمان، بأب الدليل على دخول طوائف من المسلمين. . . الخ، ص١٣٧، حديث: ٢٢٠

<sup>...</sup> شعب الايمان للبيهقي، باب في حشر الناس بعدما يبعثون من قبو بهمر، ١/ ٢٥٢، حديث: ٢٦٨

<sup>...</sup> بخارى، كتاب الرقاق، باب المكثرون هم المقلون، ۴/ ۲۳۱، حديث: ٩،٣٣٣

تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في بير آيت تلاوت فرماكي:

#### وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ اللَّهِ

(پ۲۷،الوحمٰن:۲۶)

ترجیه کنز الایبان: اور جو اینے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دوجنتی ہیں۔

میں نے عرض کی: یارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! اگرچه وه چوری کرے اگرچه زنا کرے؟
ار شاد فرمایا: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّا لَيْنَ ﴿ لِيَى بِهِم يَهِ آيت بِرُ صَى ) میں نے عرض کی: اگرچه وه چوری کرے اگرچه زنا کرے ؟ آپ نے ار شاد فرمایا: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّا لَيْنَ ﴿ لِيَى بِهِم يَهِى آيت علاوت فرمانی) میں نے عرض کی: یارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اگرچه وه چوری کرے اگرچه زنا کرے؟ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اگرچه وه چوری کرے اگرچه زنا کرے؟ آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَمَا يَا: اگرچه ، ابودرداء کی ناک خاک آلود ہو۔ (1)

#### قيامت ميس مومن كافديه:

﴿18﴾... جب قیامت کا دن ہو گا تو ہر مومن کی طرف دوسرے مذاہب میں سے کسی مذہب کا ایک شخص بھیجاجائے گااور اس سے کہاجائے گا: یہ آگ سے تیر افدیہ ہے۔ (<sup>2)</sup>

﴿19﴾ ... حضرت سيّدُناامام مسلم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِه ابنى صحيح مين حضرت سيّدُناابو بُر وه رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنه سے روایت کیا انہوں نے اپنے والد حضرت سیّدُنا ابوموسی رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت کرتے ہوئے حضرت سیّدُنا عمر بن عبد العزیز علیّه وَحْمَةُ اللهِ الْعَزیز علیه وَحْمَةُ اللهِ اللهِ اللهِ عَبِيل کے پیارے آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَاد فرمایا: "لا يَحْمُونُ مَن عَبْد العزيز عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهُ اللهُ

حضرت سیّدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزیز نے ان کو تین باریوں الله عَوَّوَ عَلَ کی قسم ویتے ہوئے پوچھا: "الله کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیا آپ کے والد نے رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

- ٠٠٠ السنن الكبرى للنسائي، كتأب التفسير، سورة الرحمن، ٢/ ٨٧٨، حديث: ١١٥٦٠
- ... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الكوفيين، حديث ابي موسى الاشعرى، ١٠٠٠، حديث: ١٩٦٩٥
  - €...مسلم، كتأب التوبة، بأب قبول توبة القأتل وان كثر قتله، ص١٣٨٠، حديث: ٢٧٦٧

و المعاملة المعاملة المعاملة (مورية العلمية المعاملة المعاملة المعاملة عند المعاملة المعاملة

سے اس حدیث کوروایت کیاہے؟" توانہوں نے قشم کھائی کہ ہاں ایساہی ہے۔

## مال کی محبت:

﴿20﴾...ایک روایت میں ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں ایک بچیہ کسی جہاد کے موقع پر کھڑا تھااس پر بولی لگائی جار ہی تھی کہ کون زیادہ بولی دے گا۔ایک عورت جو کہ خیمے کے اندر تھی اس نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئی، اس کے ساتھی بھی اس کے بیچھے آ گئے حتّی کہ اس نے بیچے کو لے کر اپنے سینے سے چیٹالیا، پھر ا پنی پیٹھ کے بل گرم زمین پرلیٹ گئی اور اس بیچے کو گرمی سے بچانے کے لئے اپنے پیٹ پر کر لیااور میر ابیٹا مير ابيبًا يكارنے لكى، بدو كيه كرلوگ رونے لكے اور اينے كام كاج جھوڑ ديئے۔ رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بھی تشریف لے آئے حتّی کہ وہال کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کو بیہ واقعہ بتایا تو آپ صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ان كي رحمه لي سے خوش ہوئے پھر ان كوخوشخبري دى اور فرمايا: 'دميا تنهميں اس عورت كے اينے يج يررحم كهانى سے تعجب ہوا؟" انہول نے عرض كى: "جى بال-"آپ صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "به عورت اینے بیچ پر جتنار حم کھاتی ہے بے شک الله عَوْدَ عَلَّ تم سب پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔" <sup>(۱)</sup> چنانچہ مسلمان بہت بڑی خوشی اور عظیم بشارت کے ساتھ وہاں سے الگ ہو گئے۔ یہ احادیث مبارکہ اور جو ہم نے 'نخوف اور امید کے بیان "میں نقل کی ہیں ہمیں الله عوَّدَ جَنَّ کی رحمت کی وسعت کی خوشنجری دیتی ہیں، پس ہم الله عزَّهَ جَلَّ سے امیدر کھتے ہیں کہ وہ ہم سے وہ معاملہ نہ فرمائے جس کے ہم مستحق ہیں بلکہ ہم پروہ فضل و کرم فرمائے جو کہ اس کے احسان اور وسیع جو دور حمت کے شایان شان ہے۔

التحدث ليله!الله عرد على المعلى وكرم يد موت اوراس ك بعد كابيان "محمل موا

﴿ تُوبُوْالِلَ الله الله الله تَعُفِرُ الله ﴾ ﴿ صَلُوْاعَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَى مُحَتَّى ﴾

مسلم، كتاب التوبة، بأب في سعة مرحمة اللهوانها سبقت غضبه، ص١٣٤٢، حديث: ٢٧٥٨، محتصرًا

يتى ش: مجلس المدينة العلميه (دموت اسلامی)

<sup>• ...</sup> بخارى، كتاب الادب، بأب مهمة الولد وتقبيله ومعانقته، ۴/ ۱۰۰، حديث: ۹۹۹. مختصرًا

#### فهرستحكايات

| صفحه نمبر | مضافين                                          | صفح نمبر | مضابين                                      |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 203       | حکایت: سیّدُ نابایزید بسطامی اور ایک مُعَرز     | 108      | حکایت:ایک مریداور شیخ                       |
| 222       | حكايت: اخلاص كاطلب گار                          | 115      | حکایت: میں اس محبت کابدل نہیں چاہتی         |
| 237       | حكايت: ايك طالب علم كي اصلاح                    | 120      | حکایت:ایک عیب بھی نقصان دہ ہے               |
| 245       | حکایت: مٹی کی کیاحیثیت ہے؟                      | 121      | حکایت: پر ندے سے محبت کا نقصان              |
| 258       | حکایت:عابداور شیطان                             | 146      | حکایت:الله عَزْوَجَنَّ قَسَم کو پوراکر تاہے |
| 260       | حکایت: گدهااور بلی                              | 147      | حکایت: قسم دیتے ہی آگ بچھ گئ                |
| 261       | حکایت:اخلاص کے ساتھ کی جانے والی دعا قبول ہو گئ | 147      | حکایت: ہاتھوں ہاتھ د عاکا ظہور              |
| 262       | حکایت: میں توجہاد کے لئے ہی نکلاہوں             | 170      | حکایت:عشق مجازی پر ہزار کوڑے کھالئے         |
| 324       | حکایت:ربّ تعالیٰ دیکھر ہاہے                     | 171      | حکایت:چیونٹیال گوشت کھار ہی تھیں            |
| 324       | حکایت: کیامیں عظمت والے باد شاہ سے حیانہ کروں؟  | 171      | حکایت: ایک دن کی جُد انگ نے جان لے لی       |
| 324       | حکایت:ستارول کاپیدا کرنے والا                   | 173      | حکایت: صبر ورضانے گر فتاری سے بحپالیا       |
| 327       | حکایت:غلامی سے آزادی                            | 173      | حكايت: تكليف پر رضا كاانعام                 |
| 329       | حکایت: مجھے تو کوئی د کھائی ہی نہیں دیا         | 175      | حکایت:فَرِشتے زیارت کو آتے                  |
| 330       | حکایت: میں نے تواسے دیوار سمجھا                 | 176      | حکایت:ربّ تعالی کا فیصله بهتر ہے            |
| 330       | حکایت:ا کثر مخلوق غافل ہے                       | 178      | حکایت: عمر بھر کے لئے ڈکان چھوڑ دی          |
| 331       | حکایت:ایک نوجوان کی نصیحت                       | 179      | عاشقوں کے چارعجیب واقعات                    |
| 353       | حکایت:خوف خداسے انتقال                          | 179      | ذِلَّتِ عشق كى نشانى                        |
| 354       | حکایت:ہاتھ آگ پرر کھ دیا                        | 180      | تم كهو تو مر جاؤل                           |
| 354       | حکایت:انو کھی توبہ                              | 180      | تیری آه کا نتیجه                            |
| 354       | حکایت:انو کھی سزا                               | 181      | عشق میں بلاموت بھلائی نہیں                  |
| 355       | حکایت: آئکھ پھٹ گئ                              | 196      | حكايت: قلبى راز كا بوجھ                     |
| 355       | حکایت:ایک سال تک ٹیک لگا کرنہ سوئے              | 200      | حكايت: نرالى دُعاكا حيرت انگيز اثر          |
| 356       | حکایت: سال بھر بالکل نہ سوئے                    | 202      | حکایت:عاجزی دانکساری کی انتها               |
| 356       | حکایت: نفس کو سزادینے پر انعام                  | 202      | حکایت: تمام کا چور                          |

| 384 | حکایت: کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے        | 357 | حکایت:حاجت پوری ہو گئی                        |
|-----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 385 | حکایت: کثرتِ گریہ کے سبب بینائی چلی گئی | 358 | حكايت:عزم مصمم                                |
| 412 | حکایت: مجھے نہیں معلوم                  | 363 | حکایت:عبادت کی مٹھاس                          |
| 487 | حکایت: بوڑھااور بیلچ                    | 366 | حکایت:خون کے آنسو                             |
| 489 | حکایت: تم رات تک زنده ر ہوگے!           | 367 | حکایت:راهب کی نصیحت                           |
| 519 | حکایت: حسرت زده با د شاه                | 367 | حکایت:و نیا کی محبت                           |
| 532 | حکایت: مغرور آد می کابراانجام           | 373 | حکایت:مولا! مجھے تیری ملاقات پسندہے           |
| 586 | حکایت: شر انبی کی سبخشش کاراز           | 376 | حكايت:خوف خداسے لرزاں وتر سال عبادت گزار      |
| 602 | حکایت:اییاغم کسی کونه ملاهو گا          | 378 | حکایت: انجمی موت کو ختم نہیں کیا گیا          |
| 611 | حکایت: پیہاڑوں کے برابر نور             | 382 | حكايت: جنت سجائي گئ                           |
| * * | *******                                 | 384 | حکایت: کاش! غفیره سر اٹھائے تونافرمانی نہ کرے |

#### نُورانىلباس

ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کوخواب میں دیکھ کر بوچھا: کیاز ندہ لوگوں کی وعامتہیں پہنچی ہے؟ فرمایا: ہاں!اللهﷺ عَدْمَان کی قسم!وہ نُورانی لباس میں آتی ہے ہم اسے پہن لیتے ہیں۔(شرحالصدور،ص۵۰۶)

#### صبرکےدرج

بعض عارفین دَحِبَهُمُ اللهُ الْهُبِیُن نے صبر کے تین در جات بیان فرمائے ہیں: (1).. خواہش کو ترک کرنا۔ بیہ تو بہ کرنے والوں کا در جہ ہے۔ (۲)...جو کچھ عطا کیا گیا اس پر راضی رہنا۔ بیہ زاہدین کا در جہ ہے۔ (۳)... خالق حقیق سے محبت کرنا۔ بیہ صدیقین کا در جہ ہے۔ (احیاء العلوم، کتاب الصدر والشکر، ۸۵/۲)

يْشُ ش: **مجلس الهدينة العلميه** (دعوت اسلامي)

#### تفصيلي فهرست

| صفحه نمبر | مضاشن                                           | صفحه نمبر | مضائين                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 15        | تین بنیادی با تیں                               | 01        | اجمالی فہرست                                                         |
| 15        | میهای بات                                       | 05        | اس کتاب کو پڑھنے کی نتیں                                             |
| 16        | دوسری بات                                       | 06        | ٱلْمَدِيْنَةُ الْعِلْمِيَهُ كَاتَعَارِفَ (ازامير المسنت دَاهَ ظِلْه) |
| 17        | تيسرى بات                                       | 07        | محبت،شوق،أنس وررضاكابيان                                             |
| 18        | محبت کے پانچ اسباب                              | 07        | مقدمہ / محبت کے بارے میں 17 اُمور                                    |
| 18        | پہلا سبب:اپنی ذات سے محبت                       | 08        | باب نبر1: محبت الهى كابيان                                           |
| 18        | دائى ۇجود ادرىكمال ۇجو د كامحبوب ہونا           | 08        | پیل فعل:بندھے کی اللّٰہ تعالٰی سے محبت کے                            |
| 19        | ا پنی ذات اور مال واولا دو غیر ہ سے محبت کی وجہ |           | باريےميںوار دشر عىدلائل                                              |
| 19        | دو سر اسبب:احسان                                | 08        | الله ورَسول کی محبت فرض ہے                                           |
| 21        | تيسر اسبب: ذاتِ محبوب                           | 09        | مجیّتِ الہی کے متعلق دو فرامین باری تعالی                            |
| 22        | چوتھاسبب:ظاہری ماباطنی جمال                     | 09        | محبَّتِ اللّٰی کے متعلق تین فرامین مصطفٰے                            |
| 23        | اشكال ادر اس كاجواب                             | 10        | ایمان کے لئے محبت شرط ہے                                             |
| 24        | بن دیکھے نیک بندول کی محبت                      | 10        | اہل محبت کے لئے آزما کشیں                                            |
| 25        | تمام عمده أخلاق كامرجع                          | 11        | مینڈھے کی کھال                                                       |
| 26        | یا نچوان سبب: بوشیده مناسبت                     | 11        | ستیدُناابراہیم عَنیْهِ السَّلَام کے وصال کا قصہ                      |
| 27        | محبت کی زیادتی اور قوت                          | 12        | مجبَّتِ باری تعالی کے لئے دعا                                        |
| 27        | تیری فصل: اس بات کابیان که محبت کا              | 12        | مُحِبِّ محبوب کے ساتھ ہو گا                                          |
| 21        | مستحق صر فالله تعالٰی هے                        | 12        | مجبَّتِ الہٰی کسے نصیب ہوتی ہے؟                                      |
| 27        | صرف الله عَزَّدَ جَلَّ سے محبت                  | 13        | مقرّب تم بی ہو                                                       |
| 27        | وضاحت                                           | 14        | محبوبانِ باری تعالیٰ میدانِ محشر میں                                 |
| 28        | پانچوںاسبابکے لحاظسے محبتِ الٰھی                | 14        | معرفَتِ الہی کے ثمرات                                                |
| 28        | وجود عطا فرمانے والی ہستی سے محبت               |           | روسری فصل: <b>محبت کی حقیقت، اس کے</b>                               |
| 29        | الله عَزَّوْ مَلَّ سے محبت بیجان والا کر تاہے   | 15        | اسباب اوربندیے کی اللّٰہ تعالٰی سے                                   |
| 29        | اپنے ربّ عَزَّوَ جَلَّ سے غافل لوگ              |           | محبتكىوضاحت                                                          |

| <u>~~</u> | ( Y Y ) ********************************                     | )··0··0··0·· | اِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ (جلد پنجم)                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 48        | علم ومعرفت میں لذت                                           | 30           | اینے محن سے محبت                                        |
| 48        | شرافت کے لحاظ سے علم کی لذت                                  | 30           | جىقى احسان صرف الله عزَّدَ عَلَّى كائِے                 |
| 49        | سب سے زیادہ لذت والا علم                                     | 32           | انسان دووجہ سے شکر کا مستحق نہیں                        |
| 50        | ں۔<br>لذتوں کی ترجیج کے لئے سچی کسوٹی                        | 32           | يها وجه                                                 |
| 51        | اعلیٰ لذّت سے بڑھ کرلڈت                                      | 32           | دوسري وجبه                                              |
| 52        | ہر سانس پر ہز ارشہیدوں کا درجہ                               | 33           | احسان کرنے والے کی ذات ہے محبت                          |
| 53        | جس نے چکھاوہ جان گیا<br>جس نے چکھاوہ جان گیا                 | 33           | باری تعالیٰ کامخلوق پر فضل واحسان                       |
| 53        | طالِب عِلم اور اُمُورِ الهٰبيه کي معرفت                      | 34           | جمال والے سے محبت                                       |
| 54        | عار فین کو د نیاغافل نهیں کر سکتی                            | 35           | صِدِّ مُقین سے قلبی محبت کے تین اسباب                   |
| 54        | معرفت کافی ہے                                                | 36           | تنوں اسباب کے لحاظ سے مجاتب باری تعالی                  |
| 54        | ستيد ُنابشر حافی دَحْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اور دِیدارالہٰی   | 36           | صفت علم کے لحاظ سے                                      |
| 55        | سيّدُ نامعروف كرخى رَحْيَةُ اللهِ عَلَيْهِ اور ديدارِ اللِّي | 37           | صِفَتِ قدرت کے لحاظ سے                                  |
| 55        | مجبَّتِ الہی کے سبب عبادت                                    | 39           | نقائص وخبائث سے پاک ہونے کے لحاظ سے                     |
| 56        | جمالِ ربُوبیت پر آگاہی کی لڈت                                | 39           | حقیقی جمال والا صرف الله عَدْدَ جَنَّ ہے                |
| 57        | لوگ پتھر مارتے ہیں                                           | 40           | ثنائے باری تعالی کا احاطہ نہیں ہو سکتا                  |
| 57        | آگ بھی اثر نہیں کر تی                                        | 41           | بغیر عوض کے عبادت                                       |
| 58        | لدّ تیں اور مخلوق کے احوال کی مثال                           | 41           | الله عَوْدَ جَلَّ کے شیج اولیا                          |
|           | پ <i>انچین <sup>نم</sup>ل:</i> دُنیاوی معرفت کی نسبت         | 42           | بُراغلام اور بُرامز دور                                 |
| 59        | آخرتمیںلَذَّتِ دیدار کے زیادہ                                | 42           | باطنی مناسبت والے سے محبت                               |
|           | ھونے کاسبب                                                   | 42           | ظاہری وباطنی مناسبت                                     |
| 60        | معرفت وادراک کے دو درجے                                      | 45           | مناسبت باطنی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟                         |
| 61        | دیدار الہی ہے ہمیشہ کی محرومی                                | 45           | احتياط كامقام                                           |
| 62        | بہل بات یقینی اور دو سری غیر یقینی                           | 45           | احتیاط کامقام<br>جن پر حقیقی راز کھل گیا<br>حاصِلِ کلام |
| 63        | دیدار الٰہی کی کیفیت                                         | 46           | حاصِلِ كلام                                             |
| 64        | تجلّ کے در جات میں تفاوت                                     | 47           | چ ٹی ضل: سبسے عُمدہ اور اعلٰی لذّت                      |
| 65        | جو بوئے گاوہی کاٹے گا                                        | 47           | دل میں نورِ الٰہی                                       |

| <u>~</u> | ( V V A ) • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | ) - <u>0</u> - <u>0</u> - <u>0</u> - <u>0</u> - <u>0</u> - | المُعْلَمُ اللَّهُ الْعُلُوْمِ (طِلَا يَتْجُمُ ) |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 83       | ہر شے گواہ                                       | 65                                                         | ایک اشکال اور اس کاجواب                          |
| 84       | ہر ذرہ اپنے خالق کا پتاویتا ہے                   | 66                                                         | لذّتِ دیدار میں تفاوت کے اسباب                   |
| 84       | عقل کے قاصر رہنے کے دواساب                       | 66                                                         | ایک فرضی مثال                                    |
| 85       | سورج کی روشن سے مثال                             | 67                                                         | سچی زندگی اور افضل ترین سعادت                    |
| 86       | بصيرت وروحانيت والے كا نظريه                     | 68                                                         | الله عَنْوَ جَنْ كا ديد ارآئكه سے ہو گا          |
| 87       | طویل اُنسیّت اور معرفت میں کو تاہ فہمی           |                                                            | چی فال:محبتِ الٰهی کوپخته کرنے                   |
| 88       | نوين فل: شوقِ خُداوندي كامطلب                    | 69                                                         | والے اسباب کابیان                                |
| 88       | شوق إِلَى الله كا ثبوت                           | 70                                                         | حصولِ عشق کے دوسبب                               |
| 88       | تجربه وبصيرت سے ثبوت                             | 70                                                         | پېلاسب                                           |
| 89       | شوق کی پہلی صورت                                 | 71                                                         | مجیّتِ دنیا مجیّتِ الٰہی کو کمزور کرتی ہے        |
| 90       | شوق کی دو سری صورت                               | 72                                                         | دو سر اسبب                                       |
| 90       | پہلے شوق کی انتہا                                | 73                                                         | در جه معرفت تک پہنچنے والوں کی اقسام             |
| 91       | دوسرے شوق کی انتہانہیں                           | 75                                                         | ایک سوال اور اس کاجواب                           |
| 92       | احادیث و آثار سے ثبوت                            | 75                                                         | حصولِ معرفت كا آسان طريقه                        |
| 92       | شوقِ الہی کے متعلق روایات                        | 75                                                         | سورج کا حجم اور اس کا مکان                       |
| 92       | نیک بندوں کاشوق                                  | 76                                                         | سمندر کے مقابلے میں خشکی کی مثال                 |
| 93       | نورِ الٰہی ہے تخلیق کر دہ دل                     | 76                                                         | مچھر کی تخلیق میں عبائبات                        |
| 93       | اُنگِ شوق پر تین انعامات                         | 77                                                         | مچھر اور دیگر حیوانات کی آئکھوں میں فرق          |
| 94       | سَيْرُ ناداؤ دعَدَيْهِ السَّلَام اور 14 الْل شوق | 78                                                         | مچھر کی جہالت سے بڑی جہالت                       |
| 98       | ائلِ شوق اور قلبی نگاہوں سے دیدار                | 79                                                         | شہد کی مکھی میں عجائبات                          |
| 98       | اُلٰی شوق کے لئے خُدا کی ہدایات                  | 79                                                         | شہد کا چھتامُسَدَّس کیوں ہو تاہے؟                |
| 100      | شوق کے سبب مر جائیں!                             | 90                                                         | الترین فعل: محبّت میں لوگوں کے                   |
| 101      | وسوي فعل: الله تعالى كى بنديے سے                 | 80                                                         | مختلفهونے کاسبب                                  |
| 101      | محبت اور اس کامعنٰی                              | 81                                                         | تفاوتِ محبت کومثال سے سمجھئے                     |
| 101      | ا ثباتِ محبّت کے سلسلے میں چار قر آنی ولائلِ     | 83                                                         | آهُوي فعل:معرفتِ الٰهي ميں مخلوق                 |
| 102      | ا اثبات محتت کے سلسلے میں چار فر امین مصطفٰے     | 0.5                                                        | کی کوتاہ فہمی کے اسباب                           |

| <u>~</u> | ( <del>****</del> (******************************* | <br> | وَيُهَاءُ الْعُلُوْمِ (جلد بَنْم)                |
|----------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 117      | تيسرى علامت                                        | 102  | نقصان نه دینے کا مطلب                            |
| 118      | یه محبت میں شر اکت نہیں                            | 102  | اٹلِ محبت کے گناہ معاف                           |
| 119      | ائلِ محبت سے محبت                                  | 103  | توجو چاہے کر میں نے مجھے بخش دیا                 |
| 119      | قر آنِ کریم سے محبت                                | 103  | بندے سے محبت کا معنیٰ                            |
| 119      | سنت سے محبت کی علامت                               | 105  | بعض تاديلين اور معنی محبت                        |
| 120      | چو تھی علامت                                       | 105  | دومثالیں                                         |
| 120      | حکایت:ایک عیب بھی نقصان دہ ہے                      | 107  | ایک سوال ادر اس کاجواب                           |
| 121      | حکایت: پرندے سے محبت کا نقصان                      | 108  | محبوب کو آزمائش میں ڈالا جا تاہے                 |
| 121      | اُنْسِ مناجات کی علامت                             | 108  | حکایت:ایک مریداورشیخ                             |
| 121      | خلوت ومناجات آئکھوں کی ٹھنڈ ک                      | 109  | اُلُلِ مُحِبَّت پِرنعِمت                         |
| 122      | خالص محبت کا مزه                                   | 109  | ظاہر وباطن کا کفیل                               |
| 122      | محبت كاحجمو ثادعو بدار                             | 109  | الله تعالٰی سے                                   |
| 122      | مُحِبِّ کی تین خصاتیں                              | 107  | محبتكىعلامات                                     |
| 123      | پانچویں علامت                                      | 109  | محبت ایک پاکیزه در خت                            |
| 123      | حچھٹی علامت                                        | 110  | پہل علامت<br>پہلی علامت                          |
| 124      | ساتویں علامت                                       | 110  | پندیده خصلت                                      |
| 125      | محبَّتِ الهي پر فريفته                             | 111  | سير ناعب الله بن جحش رفي الله عنه كى دعائے شہاوت |
| 125      | آميزش والى شراب                                    | 112  | موت کونالپند کرنے والا                           |
| 126      | جنت میں د نیا جیساحال                              | 113  | موت کو ناپیند کرنے کے دواساب                     |
| 127      | جیسی نیت ولیسی مر اد                               | 113  | فضيكَتِ سالِم بزبانِ مصطفّے                      |
| 128      | الْمُلِ عقل مقام عليين ميں                         | 114  | دوسری علامت                                      |
| 128      | آ څو یں علامت                                      | 115  | حکایت: میں اس محبت کابدل نہیں چاہتی              |
| 129      | قُرب میں اضافہ کی ک <sup>وشش</sup>                 | 115  | محبَّتِ الٰہی والا نافر مان نہیں ہو تا           |

اشعار سن کربے ہوش ہوگئے محبت میں بے عمٰی کاخوف

130

131

131

بِيْنُ شَ: **مجلس المدينة العلميه** (دعوت اسلامی)

116

116

| حکایت:الله عَدَّوَ جَنَّ قَسَم کو پوراکر تا ہے | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محبت وخوف ساتھ ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حکایت:قشم دیتے ہی آگ بجھ گئی                   | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معرفت كاذره اور لا كه آدمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حكايت: ہاتھوں ہاتھ دعا كا ظہور                 | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عار فین کے احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اُئلِ اُنْس کی باطنی با تیں                    | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عار فین کے اسرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بات ایک اور نتیج دو                            | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نویں علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| انلی انس کی ناز بر داری                        | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله عدَّوْءَ جَلَّ سے زیادہ دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أذلى فضيلتين                                   | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اظہارِ محبت والے کی اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نبی عَلَیْهِ السَّلَام نے خود پر سلام بھیجا    | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ایک سوال اور اس کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کسی کو معافی توکسی کی گرفت                     | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | انجیل مُقَدَّس کا درس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قر آنِ كريم ميں واقعات كيوں ہيں؟               | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ایک مجنون کی باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تین اقسام میں قر آنِ پاک کی تقسیم              | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تین لا کھ سال سے عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قر آنِ کریم کے بے اِنتہاأسر ار                 | 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قارورے سے محبت کا ظہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ببنبرد: قضائے الٰھی پرراضی ھونے                | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | د سویں علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كامعنى اسكى حقيقت اور فضيلت                    | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محبَّتِ الٰہی میں لو گوں کی دواقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تمهيدي گفتگو                                   | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شيطان كاحبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| پیل نصل: <b>رضاکی فضیلت کابیان</b>             | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | علامات محبت بصورت اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رضاکے متعلق تین فرامین باری تعالی              | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بِبِنْبِر2: اللهُ عَزَّوَجَلَّ سِے أُنْسِيَّت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رضائے الٰہی جنت سے بڑھ کرہے                    | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | پَيْل ضُل: اُنُسِيَّت کامحنٰی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خلاصَة كلام                                    | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شوق، اُنس اور خوف کی تعریفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بار گاہ الٰہی ہے تین تحفے                      | 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ماسوى الله سے مُتَنقِّر رہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رضاکے متعلق19روایات                            | 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اُنس کی حلاوت کب ملتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قبروں سے اڑ کر جنت میں داخل ہونے والے          | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا یک سوال اور اس کاجو اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رضائے الٰہی پانے کاعمل                         | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بعض لو گوں کا إنکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فکرِ د نیا حلاوتِ مُناجات کو ختم کرتی ہے       | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دىرى فىل : غلبة أنسسے پيداھونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| میری قضا پر راضی رہو                           | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | والى بے تكلفى اور ناز كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| زیاده محبوب بنده                               | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "بَرِخُ الْاَسْوَدِ" كِي مِرَ الى دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                | حکایت: قشم دیتے ہی آگ بچھ گئ التا ایک انسوں ہاتھ دعاکا ظہور کایت: ہاتھوں ہاتھ دعاکا ظہور التا ایک اور ختیج دو بات ایک اور ختیج دو انکی فضیلتیں کی عکیہ السَّدہ نے خود پر سلام بھیجا کی فضیلتیں کی کومعافی توکسی کی گرفت میں اقعات کیوں ہیں؟ میں اس کی حقیقت اور فضیلت باب نبرد: قضائے الھی پرداضی ہونے کی میں کی مقیقت اور فضیلت کامعنی اس کی حقیقت اور فضیلت کیا فضیلت کامی کی متعلق تین فرا مین باری تعالی کی متعلق تین فرا مین باری تعالی متعلق تین فرا مین باری تعالی بار گاوا الی سے تین تحفی میں داخل ہونے والے رضائے الی سے تین تحفی میں داخل ہونے والے متعلق 19 روایات میں داخل ہونے والے متعلق 19 روایات کو ختم کرتی میں داخل ہونے والے میں کی قضا پر راضی رہو گئر و نیا حلاوت میں ابوات کو ختم کرتی ہے میں کی قضا پر راضی رہو | المنافع المنا |

www.dawateislami.net

| _ | •             |        |       |
|---|---------------|--------|-------|
|   | (جلد پنجم)    |        | 91    |
|   | ( A ! : ( A ) | .21211 | 7177  |
|   |               | الحدد  | احباح |
|   | 1             |        |       |
|   |               |        |       |

| 173 | حکایت: صبر ورضانے گر فقاری ہے بچالیا | 161  | وہ کوئی اور تلاش کرلے                                   |
|-----|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 173 | حكايت: تكليف پررضاكاانعام            | 162  | "کیوں" اور" کیسے" کی ہلاکت                              |
| 174 | پاؤں کٹوادیا                         | 162  | تقدیر پر رضامندی                                        |
| 174 | دوسواريان                            | 163  | عزت و چین والا گھر                                      |
| 174 | مقام رضا کی خوشبو                    | 163  | رسولِ پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم اور رضائے الہی |
| 174 | تقسيم الهي پر رضامندي                | 164  | ہو گاوہی جومیر ی چاہت ہے                                |
| 175 | اوليا كوخو دېر قياس مت كرو           | 164  | رضاکے متعلق 15 اقوالِ بزر گانِ دین                      |
| 175 | قینچیوں سے کاٹ دیاجائے               | 165  | بكرياں ئيرانے والی کی عظیم خصلت                         |
| 175 | حکایت:فَرْشة زیارت کو آتے            | 166  | مصيبت يهنچنے پر بھی خوشی                                |
| 176 | تکلیف میں معمولی کمی بھی گوارانہیں   | 1.67 | دوسرى فصل: حقيقت رضااور خلاف                            |
| 176 | حکایت:ربّ تعالیٰ کا فیصله بہتر ہے    | 167  | نفس أمُّور ميں اس كاتصَوُّر                             |
| 177 | 50ساله عیب دار مُعامله               | 167  | تكاليف پررضا كى دووجہيں                                 |
| 177 | محبت كادعوى                          | 167  | پهلې وجه                                                |
| 178 | حکایت: عمر بھر کے لئے ڈکان چھوڑ دی   | 168  | قوی محبت کا نتیجہ                                       |
| 178 | حکایات سے حاصل ہونے والا نتیجہ       | 168  | لذّتِ ثواب نے تکایف ختم کر دی                           |
| 179 | مر ادِ محب کامر ادِ محبوب میں ڈوبنا  | 168  | دوسر ي وجبه                                             |
| 179 | عاشقوں کے چار عجیب واقعات            | 169  | صرف رضائے محبوب کی طلب                                  |
| 179 | ذِلَّتِ عشق کی نشانی                 | 170  | صبرورضاپرمبنى27حكاياتواقوال                             |
| 180 | تم کهو تو مر جاؤں                    | 170  | تلوار کے پے در پے 70وار                                 |
| 180 | تيري آه کا نتیجه                     | 170  | حکایت:عشق مجازی پر ہزار کوڑے کھالئے                     |
| 181 | عشق میں بلاموت بھلائی نہیں           | 170  | آ نکھوں کا دل میں قیام                                  |
| 181 | تیری ضل: دعاکے رضاکے خلافنه          | 171  | حکایت: چیونٹیاں گوشت کھار ہی تھیں                       |
| 181 | ھونے کابیان                          | 171  | نبی کی زیارت بھوک مٹادیق                                |
| 181 | انْلِ باطل کی لاعلمی اور غفلت        | 171  | حکایت:ایک دن کی جُدائی نے جان لے لی                     |
| 181 | دعا کرنے والوں کی تعریف و توصیف      | 172  | ا یک ایا بیج کا صبر ورضا                                |
|     | گناہوں کوبُراحاننے پر آبات طبیبہ     | 172  | بیٹے کی موت پر خوشی ورضا                                |

| (جلد پنجم) | ءُ الْعُلُوْم | إحْيَا |
|------------|---------------|--------|
| 1          | -             |        |

| 194 | جے سیدُنا خصر عَلیْه السَّلام و کیمنا جاہیں                                 | 182  | گناہوں کوبُرا جاننے کے متعلق چارر وایات                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 195 | نفس نے قسم پوری کر دی                                                       | 183  | غائب ہونے کے باؤجو دشریکِ گناہ                                |
| 195 | زمین وآسان کی سیر                                                           | 183  | راضی ہونے والا بھی قاتل                                       |
| 196 | حکایت: قلبی راز کا بوجھ                                                     | 183  | قابل رشک لوگ                                                  |
| 197 | ظالموں کے خلاف بد دعانہ کی                                                  | 184  | <sup>ع</sup> ُلفَّار وفجار سے بیز اری                         |
| 198 | ضر وری وضاحت                                                                | 184  | تین فرامین باری تعالی                                         |
| 199 | انتهانی وَرَجِه کی جہالت و گمر اہی                                          | 184  | بغض رکھنے کاعبد                                               |
| 199 | ا پنامقام چھپانے کی دعا                                                     | 185  | جس ہے محبت اُسی کا ساتھ                                       |
| 200 | حكايت: نرالي دُعاكا حيرت الكيز اثر                                          | 185  | ا یک سوال اوراس کاجواب                                        |
| 201 | اولیا کو کہاں تلاش کریں؟                                                    | 186  | ایک مثال                                                      |
| 201 | اولیاء سے محبت کام آئے گی                                                   | 187  | مثال کاماحاصل                                                 |
| 202 | حکایت:عاجزی وانکساری کی انتها                                               | 188  | رازِ الٰہی کو فاش نہ کرو                                      |
| 202 | حکایت: جمام کاچور                                                           | 189  | دعاتقدیر کے خلاف نہیں                                         |
| 203 | سب سے بڑا حجاب                                                              | 189  | شکوہ خلاف ِرضاہے                                              |
| 203 | حكايت: سيّدُ نابايزيد بسطامي عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ اور ايك مُعَزِز           |      | چِ قَیْ ضُل : گناهوں کی سرزمین سے                             |
| 204 | ا یمانِ کامل کی شر ائط                                                      | 190  | بهاگنااوراس کی مَذَمَّت کرنار ضا                              |
| 205 | رب تعالیٰ کا خلیل کون؟                                                      |      | ميںخللنهيںڈالتا                                               |
| 206 | سیّدُ ناصدیق اکبر رَخِی اللهُ عَنْه کے چند فضائل                            | 191  | انْلِ بغداد کی ابتر حالت                                      |
| 206 | 300 خوبياں                                                                  | 191  | 16 دن کا کفاره 16 دینار                                       |
| 206 | سيّدُ ناصد بق اكبر رَفِي اللهُ عَنْه كا بلِرْ ابھارى                        | 191  | عراق میں مصیبت                                                |
| 207 | روسری فصل: محبت کے متعلق مختلف                                              | 192  | ظالموں کا گھونسلا                                             |
| 20/ | مفيدباتيں                                                                   | 193  | اگر کہیں گناہ زیادہ ہوں تو کیا کریں؟<br>تنین میں سے افضل کون؟ |
| 207 | مَحبت اتباعِ رسول کانام ہے                                                  | 193  | تین میں سے افضل کون؟                                          |
| 207 | محبت کیاہے؟                                                                 | 194  | ببنبر4: حكاياتواقوال                                          |
| 207 | محبت اتباعِ رسول کانام ہے<br>محبت کیا ہے؟<br>عوص گیا محبت گئ<br>اظہارِ محبت | 194  | پَيْل ضُل : مُحِبِّين كى حكايات، اقوال                        |
| 207 | اظهار محبت                                                                  | 1 74 | اور مكاشفات                                                   |
|     |                                                                             |      |                                                               |

www.dawateislami.net

| (جلد پنجم) | العُلْمُ | أحْسَاءُ |
|------------|----------|----------|
| 4. 7.      | تعنوم    | إحياما   |

| محبت میں جدینامر نا                                              | 208                      | مر دار ہے بھی زیادہ بد بودار                                                            | 221               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| محبوب ہمارے ساتھ ہے                                              | 208                      | نیت سے متعلق 13 اقوال وروایات                                                           | 221               |
| مجبَّتِ الٰہی سے بھر اہوادل                                      | 209                      | حکایت:اخلاص کاطلب گار                                                                   | 222               |
| محبَّتِ الٰہی کا کوئی مقابل نہیں                                 | 209                      | ہم رُسواہو جائیں گے                                                                     | 222               |
| محبت زند گی ہے                                                   | 209                      | عمل کے تھوڑااور زیادہ ہونے کامعیار                                                      | 223               |
| سب ہے افضل عمل                                                   | 210                      | سب کام نیت پر مو قوف ہیں                                                                | 223               |
| تعظیم میں حیرت                                                   | 210                      | دوسری فصل: نیت کی حقیقت                                                                 | 223               |
| اہل محبت کی چار منز لیں                                          | 210                      | ہدایت ومعرفت کی تخلیق کاسبب                                                             | 224               |
| د نیاوی تفکاوٹ،اُخروی راحت                                       | 211                      | رغبت واراد ہے کی تخلیق کاسبب                                                            | 224               |
| اگر موت خریدی جاسکتی                                             | 211                      | قدرت رکھنے اور حرکت کرنے والے اعضاء کی                                                  |                   |
| رتِ تعالیٰ کا ہندوں سے بیار                                      | 211                      | تخلیق کاسبب                                                                             | 224               |
| میں اُٹلِ محبت کے لئے ہوں                                        | 212                      | خلاصَة كلام                                                                             | 225               |
| آگ کاسمندر                                                       | 212                      | تیری فعل:حدیث "مومن کی نِیّت اس کے                                                      | 227               |
| محبت اَساس اور شوق سواری ہے                                      | 212                      | عَمَل سے بہتر ہے ''کے اَسرارورُمُورَ                                                    | 227               |
| مشاق روحیں جلالی فُدسی ہیں                                       | 213                      | خلاصَة كلام                                                                             | 228               |
| نِيَّت، ِ إخلاص اور صِدُق كابيان                                 | 214                      | حديث منه كور كامعني                                                                     | 228               |
| باب نمبر1: نيت كابيان                                            | 215                      | ا یک مثال                                                                               | 229               |
| پېلى ف <i>ە</i> ل: <b>فىيت كى فضىيلت كابيان</b>                  | 215                      | خلاصَة كلام                                                                             | 229               |
| نیت کی فضیلت سے متعلق آیات،احادیث اور اقوال                      | 215                      | ا یک مثال                                                                               | 229               |
| 0                                                                |                          |                                                                                         |                   |
| اعمال کا دارو مدار نیتوں پرہے                                    | 215                      | گوشت کاایک ٹکمڑا                                                                        | 230               |
|                                                                  | 215<br>216               | گوشت کا ایک <sup>نکر</sup> ا<br>چوتی ضل: فِیّن <b>ت سے مُنتَعَلِّق اَعمال کی</b>        |                   |
| اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے<br>نیت سے متعلق 18 احادیث وروایات |                          | ۔<br>چ اتی ضل: نِیَّت سے مُتَعَلِّق اَعمال کی<br>ترجیح کابیان                           | 230               |
| اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے<br>نیت سے متعلق 18 احادیث وروایات | 216                      | ۔<br>چ اتی ضل: نِیَّت سے مُتَعَلِّق اَعمال کی<br>ترجیح کابیان                           |                   |
| اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے<br>نیت سے متعلق 18 احادیث وروایات | 216<br>217               | چوقی فل: فِیَنَت سے مُتَعَلِّق اَعمال کی تر جیح کابیان پہل قتم: معاصی حالت. سربھی سخت ت | 233               |
| اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے<br>نیت سے متعلق 18 احادیث وروایات | 216<br>217<br>218        | چوقی فل: فِیَنَت سے مُتَعَلِّق اَعمال کی تر جیح کابیان پہل قتم: معاصی حالت. سربھی سخت ت | 233               |
| اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے                                   | 216<br>217<br>218<br>218 | ۔<br>چ اتی ضل: نِیَّت سے مُتَعَلِّق اَعمال کی<br>ترجیح کابیان                           | 233<br>233<br>234 |

| (جلد پنجم) | الُعُلُوْمِ | إحْيَاءُ |
|------------|-------------|----------|
| 1          | ~ _         |          |

| 251   | سب سے اعلیٰ نیت                                      | 236         | سب سے پیندیدہ خُلق                       |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 251   | عبادت میں لو گوں کی نیتیں مختلف ہیں                  | 236         | علم بھی ایک ہتھیار ہے                    |
| 251   | اہل عقل کی عبادت                                     | 237         | حکایت: ایک طالب علم کی اصلاح             |
| 252   | بایزید بسطامی صرف میر اطالب ہے                       | 237         | خلاصَهُ كلام                             |
| 253   | سب سے بڑا خسارہ                                      | 238         | دوسری قشم: طاعات                         |
| 253   | نفل افضل ہے یامباح؟                                  | 238         | مىجد میں بیٹھنے کی آٹھ نیتیں             |
| 253   | מול                                                  | 239         | اس امت کی رُنہانِیّت                     |
| 2.5.5 | بابنبر : اخلاص،اس کی فضیلت،                          | 239         | راہِ خدامیں جہاد کرنے والے کی طرح        |
| 255   | حقیقت اور اس کے درجات کابیان                         | 240         | مسجد میں آنے والا محروم نہیں رہتا        |
| 255   | <sup>پېل</sup> ف <i>ف</i> ل: <b>اِخلاص کی فضییلت</b> | 240         | تيسري قشم:مُباحات(جائزامور)              |
| 255   | اخلاص کی فضیلت پر مشتمل چار فرامین باری تعالی        | 241         | حلال کا حساب اور حرام پر عذاب ہے         |
| 256   | اخلاص کی فضیلت پر مشتمل چھ فرامین مصطفے              | 241         | بروز قیامت ہر چیز کے بارے میں سوال ہو گا |
| 257   | عالم، سخی اور شهید کا آنجام                          | 241         | ا یک اعتراض اور اس کاجواب                |
| 258   | حكايت:عابد اور شيطان                                 | 242         | خوشبولگانے کی نیتیں                      |
| 250   | اخلاص کی نضیات پر مشمل بزر گانِ دین کے               | 243         | ہر مباح کام میں کوئی نیت ضرور ہو         |
| 259   | 18 قوال وحكايات                                      | 244         | غیبت کرنے والا نقصان میں ہے              |
| 260   | مخلص کون ؟                                           | 244         | فلاصَهُ كلام                             |
| 260   | حکایت: گدرهااور بلی                                  | 245         | حکایت: مٹی کی کیاحیثیت ہے؟               |
| 261   | حکایت: اخلاص کے ساتھ کی جانے والی دعا قبول ہو گئ     | 245         | غَیْرُاللّٰہ کے لئے عمل نہ کیا           |
| 261   | 70 قي بڙھ کر                                         | 245         | ایک اینٹ اور ایک دھا گا                  |
| 262   | حکایت: میں تو جہاد کے لئے ہی فکا ہوں                 | 246         | صاحِب بصيرت كون؟                         |
| 262   | عالی سند کے ساتھ 70 یا 700 احادیث لکھنے سے           | 247         | وَو كُناه                                |
| 263   | بهتر عمل                                             | <b>1</b> 47 | پانچیں فعل: فِیّت کے غیر اِخْتِیاری      |
| 263   | فيج، نھيتى اور يانى                                  | 247         | ھونے کابیان                              |
| 263   | تنین عطائیں تنین محرومیاں                            | 240         | اسلاف کرام بغیرنیت کے کوئی               |
| 263   | تمام معاملات کی بنیاد                                | Z <b>49</b> | بھیکامنهکرتےتھے                          |
| 263   |                                                      | 249         |                                          |

. . . . . . . .

| ر(جلد پنجم) | ءُ الْعُلُوْه | إخيا |
|-------------|---------------|------|
|             | -             |      |

| 275 | پېلا در جبه                                                | 264 | دوسرى فعل: اخلاص كى حقيقت كابيان            |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 275 | ا یک مثال                                                  | 264 | إخلاص كامعنى ومفهوم                         |
| 275 | دوسر ادرجبه                                                | 264 | لفظ"اخلاص"اور"مخلص" كااستعال                |
| 276 | تيسر اورجبه                                                | 265 | ر یا کار کے چارنام                          |
| 277 | چو تھادر جبہ                                               | 265 | اخلاص میں نفسانی اغراض ملنے کی صور تیں      |
| 278 | ہر حر کت پر ریاکاری کا خطرہ                                | 266 | ایک لمحے کااخلاص نجات کا باعث               |
| 278 | سب سے زیادہ مخفی کھوٹ                                      | 267 | عمل ہر آمیزشہے خالی ہو                      |
| 279 | ایک سالہ عبادت سے افضل                                     | 267 | مخلص بندے کا سونا بھی عبادت                 |
| 270 | پا <i>نچین فنا</i> : مَخْلُوط عَمَل کاحْکُم اور اس         | 268 | 30سال کی نمازیں دہر ائیں                    |
| 279 | کے ثواب کابیان                                             | 269 | واعظین شیطان کے حال میں                     |
| 279 | اس بارے میں قاعدہ                                          | 270 | اہل علم شیطان کے د صوکے میں                 |
| 280 | قاعدے کی وضاحت                                             | 271 | تیری فس : اِخلاص کے باریے میں 14            |
| 281 | نیکی گناہ کومٹادیتی ہے                                     | 271 | اَقوالبُزُر گانِدِين                        |
| 281 | اجماعِ أمَّت ہے تائید                                      | 271 | اخلاص کواخلاص کی ضرورت                      |
| 282 | ایک اعتراض اوراس کے دوجواب                                 | 271 | اخلاص کے متعلق جامع قول                     |
| 284 | پېلا جواب                                                  | 271 | نفس پر سب سے بھاری                          |
| 285 | دوسر اجواب                                                 | 271 | اخلاصِ مطلق کیے کہتے ہیں؟                   |
| 285 | عمل قبول ہوا یانہیں                                        | 272 | خاص لو گوں کا مقصو د                        |
| 286 | دل کی نگرانی شر وع کر دی                                   | 272 | ہمیشہ کی توجہ                               |
| 286 | عمل حچھوڑ ناریااور کرناشر ک                                | 273 | مخلوق سے مخفی،علائق سے پاک                  |
| 207 | ب <i>بنبر</i> 3: <b>صِدُق،اس كى فضيلت اور</b>              | 273 | ر ياست كاجام                                |
| 287 | حقيقت كابيان                                               | 274 | کدور توں سے صاف عمل                         |
| 287 | پېلىن <i>ەل:</i> صِد <b>ْقكىفضيلت</b>                      | 274 | إخلاص كا نبوى بيان                          |
| 287 | پہلی نصل: صِد <b>ٰق کی فضیلت</b><br>صدق کے متعلق آیت وحدیث | 275 | حدیث پاک کی شرح                             |
| 287 | صِدِیْن کی ہُد ح و تعریف<br>صدق نفع بخش ہے                 | 275 | چوتقی نمل: اِ <b>خلاص کو گدلا کرنے والی</b> |
| 288 | صدق نفع بخش ہے                                             | 275 | آفات اور آمیز شوں کے دَرَجات کابیان         |

www.dawateislami.net

| عُلُوْم (جلد پنجم) | حُيَاءُ الْ | Ì |
|--------------------|-------------|---|
| , -                |             |   |

| 299 | اپیغے عزم کو پورا کر د کھایا                           | 288 | سب ہے اچھی اور سب ہے بُر ی چیز                                            |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 300 | عبد پورا کرنے والے علمبر دار                           | 288 | صِدْق کو سُواری بنالو                                                     |
| 300 | تصدیق کرنے والے شہدا                                   | 289 | خود سچابن!                                                                |
| 301 | اپنے عزم کو پورانہ کرنے والے                           | 289 | حق، صِدْق اور عدل كانِفاذ                                                 |
| 301 | نفس کوئی بات نہ سو جھادے                               | 289 | محبَّتِ الهي ميں صِدُق كي اہميت                                           |
| 302 | ﴿5﴾عمل میں صدق                                         | 289 | صادِق کی حفاظت                                                            |
| 303 | إخلاص وصِدْق ہے محرومی                                 | 290 | تورات کے 22 کلمات                                                         |
| 303 | خالص اور کھو ٹادینار                                   | 291 | عجائبات د کھانے والا آئینہ                                                |
| 304 | سچابنده                                                | 291 | دعوائے عشق آسان ہے                                                        |
| 304 | ستيدُ ناحسن بقر ي دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا صِدُق    | 292 | رادِ سلو ک کی اصل                                                         |
| 304 | ﴿6﴾تمام مقاماتِ دين كي تحقيق ميں صدق                   | 292 | صدق کمال پیدا کر تاہے                                                     |
| 305 | جب ایمان کے متعلق سوال ہوا                             | 202 | دوسری فصل: صدق کی حقیقت اور اس کے                                         |
| 306 | ایک مثال سے سمجھیں                                     | 293 | معانى ومراتب كابيان                                                       |
| 307 | ستيدُ نااسر افيل عَلَيْهِ السَّلَام بِر بيب بارى تعالى | 293 | صدق کی چھ اقسام                                                           |
| 307 | ستيدُ ناجر مل عَلَيْهِ السَّلَام كاخوفِ خدا            | 293 | ﴿ ا ﴾ زبان کاصد ق اور اس کے دو کمال                                       |
| 308 | ائیان کی حقیقت تک رسائی                                | 293 | پہلا کمال 🐠 پہلا کمال                                                     |
| 308 | حقیقی صِدّ بق                                          | 294 | تین افراد کوخلافِ واقع بات کی اجازت                                       |
| 309 | توحید،عبادت اور معرفت میں صِدْق                        | 294 | حبوٹ سے بچنے کا حیلیہ                                                     |
| 309 | پہاڑوں کی مثل آزما تشیں                                | 295 | 🐠 دوسر ا کمال                                                             |
| 311 | مُراقَبَه وَمُحاسَبَه كابيان                           | 295 | الله عَوْدَ جَنَّ كَا حَقَيْقَى بِندِه                                    |
| 311 | مر اقبہ اور محاسبہ کے متعلق سات فرامین باری تعالی      | 296 | ﴿2﴾ نیت وارادے میں صِدْق                                                  |
| 314 | ببنبر : نفس كوشرائط كاپابندبنانا                       | 297 | إراده ميں وُرُستى عقيدة صِدُق ہے                                          |
| 315 | ہر صبح نفس کو مخاطب کر و                               | 297 | اِرادہ میں دُرُ سی عقیدہ صِدُق ہے<br>﴿3﴾عزم میں صدق<br>عزم میں صدق کامعنٰ |
| 316 | نفس كوستمجهاؤ                                          | 298 | عزم میں صدق کامعنیٰ                                                       |
| 317 | آخرت کا خسارہ<br>اعضاء کی حفاظت کی تفصیل               | 298 | عزم میں مختلف مَراتِب                                                     |
| 317 | اعصناء کی حفاظت کی تفصیل                               | 299 | ﴿4﴾عُزم كو پورا كرنے ميں صِدْق                                            |
|     |                                                        |     | • /                                                                       |

www.dawateislami.net

| _ |            |             |        |
|---|------------|-------------|--------|
|   | *.         |             |        |
|   | (جلد پنجم) | -1 01       | رور او |
|   | 1 42 12    | 21/11       | -1/- 1 |
|   | رسرن       | انعده       | حساء   |
|   | 1          | ,- <i>-</i> | :      |
|   | 1          | _           |        |

| 330 | حکایت: اکثر مخلوق غافل ہے                                     | 319 | محاسبَه کی تعریف                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 330 | ستيدُ نا ابو الحسين نوري رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَامِ اقبِهِ | 320 | انجام کے بارے میں غور کرو                      |
| 331 | حکایت:ایک نوجوان کی نقیحت                                     | 320 | عقل مند اور بے و قوف                           |
| 332 | دوم رام رتبه                                                  | 321 | محاسبه کرواس سے پہلے کہ تمہاراحساب لیاجائے     |
| 333 | غورونکر کے مراحل                                              | 322 | باب نبر2: <b>مراقبه</b>                        |
| 333 | پہلام علہ: <b>عمل سے پھلے غوروفکر</b>                         | 322 | پېلىفىل:مىراقبەكىفضىيلت                        |
| 333 | ہر عمل کے متعلق تین سوال                                      | 323 | مراقبہ کے متعلق18 اقوالِ بزر گانِ دین          |
| 335 | غورو فکر کے متعلق چارا قوالِ بزر گانِ دین                     | 323 | افضل عمل اور بهترين عبادت                      |
| 336 | جہالت کاعذر قبول نہیں                                         | 323 | طریقت کے دوضا بطے                              |
| 336 | ہر آدمی پر غور و فکر ضروری ہے                                 | 323 | رب تعالیٰ باطن کو د مکھر ہاہے                  |
| 336 | خود غورو فکرنه کرسکے تو کیا کرے؟                              | 324 | حکایت:ربّ تعالیٰ دیکھ رہاہے                    |
| 337 | ارادت مندسب سے پہلے کیا کرے؟                                  | 324 | حکایت: کیامیں عظمت والے باد شاہ سے حیانہ کروں؟ |
| 338 | اعمال کی آفات کاعلم                                           | 324 | حکایت:ستارول کاپیدا کرنے والا                  |
| 339 | معاملات کی تین قشمیں                                          | 325 | حقیقی مراقبہ                                   |
| 339 | سب سے بڑی نعمت                                                | 325 | جنتی گلاب سے پیدا کی گئی حوریں                 |
| 340 | ستیدُ ناعلی دَخِیَاللهٔ عَنْه کے اقوال زریں                   | 326 | دل کی زینت                                     |
| 342 | تین باتوں کے سبب ایمانِ کامل                                  | 326 | یانچ چیزوں کے سبب جنت کا حصول                  |
| 342 | دورامر ملہ: عمل شروع کرتے وقت غور وفکر                        | 327 | بڑی جسارت یا گفر                               |
| 342 | قبله روبیشٔ شناسنت ہے                                         | 327 | منافق كورب تعالى كالحاظ نهيس موتا              |
| 343 | اعمال میں مراقبہ کی صورت                                      | 327 | حکایت: غلامی ہے آزادی                          |
| 343 | ہر وقت نفس کا جائزہ                                           | 328 | وسرى ضل: مراقبه كىحقيقت اور درجات              |
| 344 | تين او قات                                                    | 328 | مُقَرَّ بين كي معرفَتِ خُداوندي                |
| 345 | عقل مند شخص کے او قات                                         | 328 | مُقَرَّ بین کے مراتب                           |
| 345 | کھانے پینے کی اشیاء کے متعلق لو گوں کی اقسام                  | 328 | پېلامر تب                                      |
| 346 | ببنبرد: عمل کے بعد نفس کامحاسبہ                               | 329 | حکایت: مجھے تو کو ئی د کھائی ہی نہیں دیا       |
| 346 | پیل ن <sup>ص</sup> ل: <b>محاسبه کی فضلیت</b>                  | 330 | حکایت: میں نے تواسے دیوار سمجھا                |
|     |                                                               |     |                                                |

| $\sqrt{\lambda}$ |   | ا <b>حْتَاءُ الْعُكُّهُ مِ</b> (حِلد پنجم) |
|------------------|---|--------------------------------------------|
|                  | ( | راحیا ۱۰ اعظویر ۱۰۰۰                       |

| 357 | قیدسے پہلے قید                                       | 347  | محاسَبہ کے متعلق17روایات                                            |
|-----|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 357 | حکایت:حاجت بوری ہو گئی                               | 348  | مجھے عمرسے زیادہ کوئی عزیز نہیں                                     |
| 358 | حکایت: عزم مصمم                                      | 348  | باغ صدقه كرديا                                                      |
| 359 | بابنمبرد: مجاهده                                     | 349  | نفس كاامتحان                                                        |
| 359 | مجاہدہ کی تعریف                                      | 349  | محاسبه کرنے والوں کا حساب آسان ہو گا                                |
| 360 | بزر گانِ دین کانفس کو مختلف سز ائیں دینا             | 349  | محاسّبة نفس كي وضاحت                                                |
| 360 | ایک سوال اور اس کاجواب                               | 349  | ستيدُ نافار وقِ اعظم رَفِي اللهُ عَنْه كاخوف خدا                    |
| 361 | مجاہدہ کی فضلیت                                      | 350  | جنت اورجہنم کا تصوُّر                                               |
| 362 | بار گاہ رسالت سے خوشخبری                             | 351  | ستيدُ نا أحنف بن قيس رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا مُحَاسَبِيرُ نَفْس |
| 362 | اسلاف کا کروار                                       | 2.51 | دوسری فعل:عمل کے بعد مُحاسَبه                                       |
| 363 | مُجاهَداتِبُزُرگانِدِينِ كى38حكايات وواقعات          | 351  | كىحقيقت                                                             |
| 363 | حکایت:عبادت کی مٹھاس                                 | 351  | دینی سرمایه اوراس کا نفع و نقصان                                    |
| 363 | وقت کی اہمیت                                         | 352  | احتساب نفس                                                          |
| 363 | 20سال تک حبیت کی جانب نه دیکھا                       | 352  | نفس كاره تساب كيب كياجائي؟                                          |
| 364 | فضول د نکھنے سے اجتناب                               | 353  | حكايت:خوف خداسے انقال                                               |
| 364 | ینڈ لیاں سوج گئیں                                    | 353  | ببنبره: <b>کوتاهی پرنفس کوسزادینا</b>                               |
| 364 | زندگی تین چیزوں کی وجہ سے پسند ہے                    | 354  | حکایت: ہاتھ آگ پرر کھ دیا                                           |
| 364 | سيّدُ نااسو دبن بزيد رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كامجابده | 354  | حکایت: انو کھی تو بہ                                                |
| 365 | نمازسے محبت                                          | 354  | حکایت:انو کھی سزا                                                   |
| 366 | ظاہر پر باطن کارنگ                                   | 355  | حکایت: آنکھ بھٹ گئی                                                 |
| 366 | حکایت:خون کے آنسو                                    | 355  | ساری زندگی ٹھنڈ ایانی نوش نہ فرمایا                                 |
| 367 | حکایت:راهب کی نصیحت                                  | 355  | نفس کوایک سال کے روز ہے کی سزا                                      |
| 367 | حکایت: د نیا کی محبت                                 | 355  | حكايت: ايك سال تك ٹيك لگا كر نہ سوئے                                |
| 368 | ہمیشه کا آرام اور تھوڑی مشقت                         | 356  | حکایت:سال بھر بالکل نہ سوئے                                         |
| 368 | میرا آدهاعمل کم ہو گیا                               | 356  | حکایت: نفس کو سزادینے پر انعام<br>سب سے بڑاد شمن                    |
| 369 | مقتول میر انفس ہے                                    | 357  | سب سے بڑاد شمن                                                      |
|     |                                                      |      |                                                                     |

| ••            | ر طلد پنجم)<br>ر | ءُ الْعُلْدُه | أحُمًا   |
|---------------|------------------|---------------|----------|
| $\overline{}$ |                  |               | <u> </u> |

| 382 | دکایت: جنت سجائی گئی                                                   | 369 | كاش ميں پيدانه ہواہو تا                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 382 | نیک رومی کنیز                                                          | 370 | سيِّدُ مَا أُوَيْسِ قَرِ فِي دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَامِجابَمِهِ    |
| 383 | یمنی خاتون کی آه وزاری                                                 | 370 | كياآپ يارين؟                                                          |
| 384 | حکایت:کاش!غفیره سر اٹھائے تونا فرمانی نہ کرے                           | 370 | سبيّدُ ناابرا بيم بن او ہم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَامِجابَده        |
| 384 | حکایت: کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے                                       | 371 | 40سال تک پہلوز مین سے نہیں لگایا                                      |
| 385 | حکایت: کثرتِ گریہ کے سبب بینائی چلی گئی                                | 371 | سيِّدُناعامر دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْد كام جابَره                        |
| 385 | سيِّدَ تُنامُعا وَهِ عَدَ وبيهِ دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا كَامِجَابَدِه | 372 | فضائلِ صحابہ بزبان علی                                                |
| 385 | سيَّدَ تُنارابعه بصرية رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا كَامِجابَدِه           | 372 | مجاہدے میں اسلاف کی پیروی                                             |
| 386 | سيِّدَ تُناشَغُوانَه دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا كَى دِعا                 | 373 | حکایت:مولا! مجھے تیری ملا قات پیندہے                                  |
| 386 | سيِّدَ تُنارحله عابده دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا كَامِحِابَده            | 373 | سيّده عاكشه رَخِيَ اللهُ عَنْهَا كاخوفِ خدا                           |
| 387 | "حلیۃ الاولیاء"کے مطالعہ کی ترغیب                                      | 374 | ایک پاؤں پر ساری رات قیام                                             |
| 387 | ا یک وسوسه اور اس کاعلاج                                               | 374 | نیک لو گوں کی نشانی                                                   |
| 200 | ببنبر6:نفس کوڈرانے اور دھمکانے                                         | 374 | تہجد گزاروں کے چہرے حسین ہونے کاسبب                                   |
| 389 | كابيان                                                                 | 374 | راحت وخوشی کہاں ہے؟                                                   |
| 389 | نفس کوسمجھانے کاطریقہ                                                  | 375 | رات میں تین بار چیخبلند کرتے                                          |
| 392 | انسان کی حقیقت                                                         | 375 | نیک گھرانہ                                                            |
| 393 | بهت بڑا جابل                                                           | 375 | انعام یافتہ بندے                                                      |
| 393 | نیک اعمال کو کل پر ٹالنا                                               | 376 | حكايت:خوف خداس لرزال وترسال عبادت گزار                                |
| 394 | نفس کے معاملے میں کو تاہی کی وجوہات                                    | 378 | حکایت: ابھی موت کو ختم نہیں کیا گیا                                   |
| 395 | عقل مند اور بے و قوف                                                   | 379 | د نیااورآخرت کی عُمْر                                                 |
| 395 | حبهنمي طبقه زَمْهرير                                                   | 380 | سلف صالحین کی سیرت کامطالعه                                           |
| 206 | آخرت کو دنیا پر قیاس کرنے کے متعلق تین                                 | 201 | خواتین کے مجاهدات کی 13                                               |
| 396 | فرامین باری تعالی                                                      | 381 | حكاتاتوواقعات                                                         |
| 397 | آخر د نیا چھوڑ کر جاناہے                                               | 381 | سَيِّدَ نُناحبِيبِهِ عَدَوبِهِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَامِجَامِرِهِ |
| 403 | گناه گار کی دعا                                                        | 381 | بوڑھی خاتون کی گریہ وزاری                                             |
| 404 | 300سال تک گریه وزاری                                                   | 381 | شَعُوانَه نامی عبادت گزار خاتون                                       |
|     |                                                                        |     |                                                                       |

| ر(جلد پنجم) | ءُ الْعُلُوْم | إخيا |
|-------------|---------------|------|
|             | ,             |      |

| 418 | غورو فکر کی دواقسام                              | 404 | سيّدناعبيدالله بَجَلى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَى مناجات |
|-----|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 419 | مجبَّتِ الهي مين مستغرق شخص كي مثال              | 405 | ایک عبادت گزار کی مناجات                                |
| 420 | پیانم: <b>بندیے کا اپنے افعال وعادات</b>         | 406 | فكروعبرتكابيان                                          |
| 420 | میںغوروفکرکرنا                                   | 406 | ایک سال کی عبادت ہے بہتر                                |
| 420 | بندے کے افعال چار قشم کے ہیں                     | 407 | ببنبر1:غۇرۇفكركى فضيلت، حقيقت                           |
| 421 | رببلی قشم:نافرمانی والی صفات                     | 407 | اوراس کے مقامات                                         |
| 421 | زبان کے متعلق غور و فکر کاطریقہ                  | 407 | پېلى <sup>ض</sup> ل: <b>غوروفكر كى فضيلت</b>            |
| 421 | کان کے متعلق غور و فکر کا طریقہ                  | 408 | غور و فکر کے متعلق دو فرامین مصطفٰے                     |
| 421 | پیٹ کے متعلق غور و فکر کا طریقہ                  | 409 | غورو فکر کے متعلق 21 اقوالِ بزر گانِ دین                |
| 422 | دو سرى قشم:اطاعت والى صفات                       | 410 | عمل کا مغز / کلام، خاموشی اور نگاه                      |
| 423 | تیسری قشم: ہلاکت میں ڈالنے والی صفات             | 410 | آ نکھوں کو ان کا حق دو                                  |
| 424 | خود پیندی ہے کیے بچیں؟                           | 411 | لمبی فکرراہ جنت کی راہنمائی کرتی ہے                     |
| 424 | تكبرسے كيسے بجيبى ؟                              | 411 | رات بھر قیام ہے بہتر                                    |
| 425 | چوتھی قشم: نجات دلانے والی صفات                  | 412 | د لول کوزندہ کرنے والی فکر                              |
| 425 | توبه، شکراور محبت وشوق کیسے حاصل ہو؟             | 412 | رب تعالی ہر ایک کا کلام قبول نہیں فرما تا               |
| 426 | خوفِ خدااور رحمّتِ اللّٰبي كي اميد كيسے حاصل ہو؟ | 412 | حکایت: مجھے نہیں معلوم                                  |
| 427 | قر آنِ مجيداوراحادِ يُثِ نبويه ميں غوروفكر       | 413 | اعلیٰ وافضل مجلس                                        |
| 428 | غورو فكركا مقصود                                 | 413 | چار ن <b>ض</b> یلتیں                                    |
| 428 | مطلوب ومقصور "فَنَا فِي الله " ، هونا ہے         | 414 | روسری اضل: <b>غوروفکر کی حقیقت اور</b>                  |
| 429 | ا پنامُحاسِبہ کیسے کیا جائے؟                     | 414 | اس کاثہر ہ                                              |
| 430 | عبادت گزار اپنامحاسبه یول کریں                   | 414 | غور و فکر کی حقیقت                                      |
| 430 | علا، خطبااور مبلغین کے لئے مقام غور              | 414 | اعتبار، تذکّر اور نظر میں فرق                           |
| 433 | ول میں نفاق اور دین میں فساد                     | 416 | غور و فکر کا ثمر ہ                                      |
| 433 | جاه ومنصب کی محبت کیسے دور ہو؟                   | 416 | "حال" ہے کیامر ادہے؟                                    |
| 434 | روىرى تم:رب تعالى كى عظمت ۋكبريائى               | 417 | آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے پانچ در جات                   |
| 434 | اورجلالتمين غوروفكركرنا                          | 418 | تیری ضل: غوروفکر کے مقامات                              |

| پېلا   |
|--------|
|        |
| روس    |
| بابنم  |
|        |
| موجو   |
| زمير   |
| انسافي |
| تخلية  |
| ايتى   |
| جسما   |
| ہڈربوا |
| بٹھیے  |
| مقام   |
| كاك    |
| مند،   |
| باطنى  |
| باتھو  |
| مال.   |
| حانور  |
| زميني  |
| ز میر  |
| نباتا  |
| 57.    |
| جوام   |
| مختلفه |
| مکڑ ک  |
|        |

|   | 491 | صحت و ھو کے میں مبتلانہ کرے                                     | 475 | توبه کرنے والا                                                                                                                      |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 491 | ا جنبی ناصح                                                     | 476 | موت کے انجام کو پہچاننے والا                                                                                                        |
|   | 492 | دل د ملا دینے والا مکتوب                                        | 476 | موت كومحبوب ركهنا                                                                                                                   |
|   | 493 | ستيدُ ناعمر بن عبد العزيز دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا ٱخرى خطبه | 476 | محبَّتِ اللِّي كاانتهائي درجه                                                                                                       |
|   | 493 | 30سال موت کے انتظار میں                                         | 477 | روسرى <sup>اص</sup> ل: <b>هر حال ميں موت كوياد</b>                                                                                  |
|   | 494 | ستيدُ نا داؤ د طاكى دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَى نَصِيحت          | 477 | کرناافضلھے                                                                                                                          |
|   | 494 | د نیاسے روانہ ہو نامقدَّر فرمادیا گیا                           | 477 | موت سے متعلق 12 فرامین مصطفے                                                                                                        |
|   | 495 | کہاں ہیں روشن چمکدار چبرے!                                      | 479 | موت سے متعلق بزگانِ دین کے 18 احوال وا قوال                                                                                         |
|   | 405 | دوسری فصل: لمبی امیدوں کے اسباب                                 | 401 | تيرى فعل: دل ميں موت كى يادپخته                                                                                                     |
|   | 495 | اوربچنے کاطریقه                                                 | 481 | کرنے کاطریقه                                                                                                                        |
|   | 495 | پېلاسبب:د نيا کې محبت                                           | 482 | موت کو یاد کرنے کازیادہ مفید طریقه                                                                                                  |
|   | 496 | موت کویادنہ کرنے کے بہانے                                       | 483 | موت کی یاد پخته کر دینے دالے تین اقوال                                                                                              |
|   | 497 | دوسر اسبب: جہالت                                                | 483 | د نیاوی چیز پر دل خوش ہو تو؟                                                                                                        |
|   | 497 | موت کاوقت                                                       | 404 | ببنبر2: <b>چھوٹی امید کی فضیلت نیز</b>                                                                                              |
|   | 498 | غفلت سے بچنے کا طریقہ                                           | 484 | لمبىاميدكےاسباباورطريقةعلاج                                                                                                         |
|   | 498 | جہالت سے بیخے کاطریقہ                                           | 404 | پېل ض : چهوتی امیدباندهنے                                                                                                           |
|   | 498 | د نیاکی محبت سے بچنے کاطریقہ                                    | 484 | كىفضيلت                                                                                                                             |
|   | 499 | موت کی یاد ول میں بسانا                                         | 484 | حِيونٌ اميد سے متعلق 10 فرامين مصطفے                                                                                                |
|   | 499 | لمبی امید سے بچنے کاطریقہ                                       | 487 | حکایت: بوڑھااور بیلچہ                                                                                                               |
|   | 499 | تیری ض : لمبی اور چهوٹی امیدوں کے                               | 487 | كون جنت ميں جانا چاہتا ہے؟                                                                                                          |
|   | 499 | اعتبار سے لوگوں کے مختلف طبقات                                  | 488 | موت اور کمبی امیدوں کے متعلق 27 اقوال و حکایات                                                                                      |
|   | 499 | بېلاطىقە                                                        | 488 | تین انو کھی باتیں                                                                                                                   |
|   | 499 | دو سر اطبقه                                                     | 489 | موت بیشانی سے بند ھی ہوئی ہے                                                                                                        |
|   | 500 | تيسر اطبقه                                                      | 489 | حکایت: تم رات تک زنده ربوگے!                                                                                                        |
| • | 500 | چو تفاطقه                                                       | 490 | نصيحت آموز خطبه                                                                                                                     |
| • | 500 | پانچوال طبقه                                                    | 490 | تین انو کھی باتیں<br>موت پیشانی ہے بند ھی ہوئی ہے<br>حکایت: تم رات تک زندہ رہوگے!<br>نصیحت آموز خطبہ<br>اعلان ہے پہلے ہی تیاری کرلو |
|   |     |                                                                 |     |                                                                                                                                     |

| V95 | <br>$\langle$ | احْمَاءُ الْعُلُهُ مِ (حِلد پنجم) |
|-----|---------------|-----------------------------------|
|     |               | رجيد دامسومرد .دد                 |

| چ <u></u> ھٹاطبقہ                                             | 500 | توبہ قبول ہونے کا آخری ونت                      | 512 |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| ساتوال طبقيه                                                  | 501 | نزع کے وقت توبہ کرنا                            | 512 |
| آ مُصوال طبقيه                                                | 501 | موت کے خوف سے ہی موت نہ آجائے                   | 513 |
| امید لمبی یا چیوٹی ہونے کی پیجان                              | 501 | مرنے کے بعد بھی موت کی تلخی                     | 513 |
| امید حیموٹی کرنے کاطریقہ                                      | 502 | وقت نزع میں آسانی کے لئے دعائے مصطفے            | 514 |
| چوتقی فسل: عمل <b>میں جلدی کر نااور</b>                       | 502 | موت کی نکلیف اور تلوار کے 300 وار               | 514 |
| سُستی کی آفت سے بچنا                                          | 502 | آسان ترین موت                                   | 514 |
| نیک عمل میں جلدی کرنے کے متعلق 1 1                            | 502 | ېررگ پرموت کااژ                                 | 514 |
| فرامين مصطفح                                                  | 503 | بستر پر مر نابہتر ہے یامیدان جنگ میں؟           | 515 |
| دو نعتیں اور لوگ دھوکے میں                                    | 503 | موت کی تکخی کب تک؟                              | 515 |
| د نیا کی مثال                                                 | 504 | سبے بڑھ کر ہولناک چیز                           | 515 |
| سینه روشن ہونے کی تنین علامات                                 | 505 | مومن پرموت کی تکالیف کی وجہ                     | 515 |
| لمبی اور حیو ٹی امیدول کے بارے میں 14                         | 505 | موت کی شدت                                      | 516 |
| مختلف اقوال                                                   | 505 | اچانک موت کا آنا                                | 516 |
| 60 مر تبدایک ہی جملے کی تکرار                                 | 506 | مُر دے کا ایک بال                               | 516 |
| جہنم پر کوئی سواری نہ ہو گ                                    | 507 | موت کی تکلیف کا یک قطرہ اور د نیائے پہاڑ        | 516 |
| سيَّدُ ناعلى دَفِي اللهُ عَنْه كا خطبه                        | 507 | آسان موت                                        | 516 |
| د نیا کامال عاریت ہے                                          | 508 | موت کی تکلیف ہانڈی میں بھوننے کی طرح            | 517 |
| مرض میں بھی خوفِ آخرت                                         | 509 | حضور صَفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاوصال ظاہرى | 517 |
| ب <i>بنبر</i> 3: <b>موتکی سختیاں اور نزعکے</b>                | 510 | موت اور کانٹے دار شاخ                           | 517 |
| وقتكےمستحباعمال                                               | 310 | جسمانی جوڑوں کا ایک دوسرے کو دعادینا            | 517 |
| پېلى ف <i>ىل</i> : <b>موت كى سختياں</b>                       | 510 | موت کی مصیبتیں                                  | 518 |
| ستيدُ نالقمان دَفِيَ اللَّهُ عَنْهِ كَلِّ سِيلِّي كُو نَصِيحت | 510 | ببل مصيبت                                       | 518 |
| موت کی شدّت و تکلیف کی پہچان                                  | 510 | دو سری مصیبت                                    | 518 |
| زَرع کے کہتے ہیں؟                                             | 511 | گناہ گار کی موت کے وقت ملک الموت کی صورت        | 518 |
| نزع کی تکالیف                                                 | 511 | ستيدُ نا داؤد عَلَيْهِ السَّدَم كاوصال ظاہرى    | 519 |
|                                                               |     |                                                 | -   |

| (جلد پنجم) | إِحْيَاءُ الْعُلُوْم |
|------------|----------------------|
|            |                      |

| 527                      | بد کار نو جوان کی سبخشش                                                                                                                                                                                                                                    | 519                                                         | حکایت: حسرت زوه باوشاه                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 527                      | بھلائیاں للہ عناؤ بھل ہی کی طرف سے ملتی ہے                                                                                                                                                                                                                 | 520                                                         | فرمانبر دار کی موت کے وقت ملک الموت کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 527                      | موت کے وقت قبر وآخرت کی آسانیاں بیان کرو                                                                                                                                                                                                                   | 520                                                         | موت کے وقت کراماً کا تبین کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 520                      | تیری ض : موت کے وقت کی حسر ت                                                                                                                                                                                                                               | 521                                                         | تيسر ي مصيبت                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 528                      | <b>کازبانحالسےبیان</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 521                                                         | مرنے سے پہلے ہی اپناٹھ کاناد مکھ لینا                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 528                      | موت کا فِرِشتہ کون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                     | 521                                                         | الله عَزْدَجَكَ كَى مَلَا قات                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 528                      | ملک الموت عَنیه السَّلام کے پاس مرنے والوں کے نام                                                                                                                                                                                                          | 522                                                         | سیّدُ ناحُد یفه دَخِیَ اللّهُ عَنه کے آخری کمات                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 528                      | فرمانبر داراور نافرمان کی آخری خواہش                                                                                                                                                                                                                       | 522                                                         | سیّدُ ناا بوہریرہ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه کے آخری کمحات                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 530                      | مرتے ہوئے مال دار کی حسرت                                                                                                                                                                                                                                  | 522                                                         | فرما نبر دار کی موت کے وقت شیطان کا چنخا چلانا                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 530                      | دولت کی نصیحت                                                                                                                                                                                                                                              | 523                                                         | مومن كاسكون                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 531                      | د نیا کا مغرور ترین شخص                                                                                                                                                                                                                                    | 523                                                         | سيّدُ نا جابر بن زيد رَحْهَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا ٱخْرِي وفت                                                                                                                                                                                                                                              |
| 532                      | مرنے والوں کے نام رجسٹر میں                                                                                                                                                                                                                                | 523                                                         | سيّدُ نا محمد بن واسع رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا آخر ي وقت                                                                                                                                                                                                                                              |
| 532                      | ملك الموت عَلَيْهِ السَّلَام كاروزانه تين مرتبه ويكهنا                                                                                                                                                                                                     | 523                                                         | ہمیشہ حالت نزع میں رہنے کی تمنا                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 532                      | حکایت:مغرور آدمی کابراانجام                                                                                                                                                                                                                                | <b>534</b>                                                  | روسری <sup>فص</sup> ل: <b>موت کے وقت کے مستحب</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 533                      | موت ہر جگہ آگر رہے گی                                                                                                                                                                                                                                      | 524                                                         | اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          | ببنبر4: حضوراكرم صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّما ور                                                                                                                                                                                                          | 504                                                         | مرنے والاعذاب میں یار حمّتِ الٰہی میں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | ا باب ۱۰۰۰ مستور، سرط مین سخیبودستا، ور                                                                                                                                                                                                                    | 524                                                         | رے دالا فلا اب یان پار منی از ان یان ا                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 534                      | بب برب ، حصور الرباض محیور میراور<br>خلفائے راشدین کی حیات طیّبه                                                                                                                                                                                           | 524                                                         | رے داتا صداب میں یاد معیب ہی یا .<br>زبان پر کلمہ طیبہ کاور د                                                                                                                                                                                                                                            |
| 534                      | ·                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | خلفائےراشدینکیحیاتطیّبه                                                                                                                                                                                                                                    | 524                                                         | زبان پر کلمه طیّبه کاوِرد                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 534                      | خلفائےراشدین کی حیات طیّبہ<br>کے آخری لمحات                                                                                                                                                                                                                | 524<br>524                                                  | زبان پر کلمه طیّبه کاوِر د<br>کلمه طیّبه پر ایمان اور جنت میں داخله                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | خلفائےراشدین کی حیات طیّبه کے آخری لمحات کے آخری لمحات کی فصل : حضور اکرم صَلَّ اللهُ مَلَیْهِ وَسَلَّم کے                                                                                                                                                 | 524<br>524<br>525                                           | زبان پر کلمه طبّیبه کاوِر د<br>کلمه طبّیبه پر ایمان اور جنت میں داخله<br>کلمه طبّیبه جنت کازادِ راه ہے                                                                                                                                                                                                   |
| 534                      | خلفائےراشدین کی حیات طیّبه کے آخری لمحات پائی اُصل: حضور اکرم صَلَّ اللهُ مَلَیْهِ وَسَلَّم کے آخری لمحات آخری لمحات                                                                                                                                       | 524<br>524<br>525<br>525                                    | زبان پر کلمہ طبیبہ کاوِرد<br>کلمہ طبیبہ پر ایمان اور جنت میں داخلہ<br>کلمہ طبیبہ جنت کازادِ راہ ہے<br>مرنے والوں کے قریب رہا کرو                                                                                                                                                                         |
| 534                      | خلفائے راشدین کی حیات طیّبه  کے آخری لمحات  پیلی فصل: حضور اکرم صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے  آخری لمحات  غور و فکر کرنے کا طریقہ                                                                                                                    | 524<br>524<br>525<br>525<br>525                             | زبان پر کلمہ طبیّبہ کاوِرد<br>کلمہ طبیّبہ پر ایمان اور جنت میں داخلہ<br>کلمہ طبیّبہ جنت کازادِ راہ ہے<br>مرنے والوں کے قریب رہا کرو<br>کلمہ طبیّبہ کے سبب مغفرت                                                                                                                                          |
| 534<br>535<br>536<br>537 | خلفائے راشدین کی حیات طیّبه  کے آخری لمحات  پیلی فعل: حضور اکرم صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کے  آخری لمحات  غورو فکر کرنے کا طریقہ  اُمت محمدیر سوانہ ہوگی                                                                                             | 524<br>524<br>525<br>525<br>525<br>525                      | زبان پر کلمہ طبّبہ کاوِرد<br>کلمہ طبّبہ پر ایمان اور جنت میں داخلہ<br>کلمہ طبّبہ جنت کازادِراہ ہے<br>مرنے والوں کے قریب رہا کرو<br>کلمہ طبّبہ کے سبب مغفرت<br>تلقین کرنے میں احتیاط                                                                                                                      |
| 534<br>535<br>536        | خلفائے راشدین کی حیات طیّبه  کے آخری لمحات  پیلی فعل: حضور اکرم صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے  آخری لمحات  غورو فکر کرنے کا طریقہ  اُمت محمدید رسوانہ ہوگی  حضور کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے صحابی                                                  | 524<br>524<br>525<br>525<br>525<br>525<br>525<br>525        | زبان پر کلمہ طیّبہ کاوِرد<br>کلمہ طیّبہ پر ایمان اور جنت میں داخلہ<br>کلمہ طیّبہ جنت کازادِ راہ ہے<br>مرنے والوں کے قریب رہا کرو<br>کلمہ طیّبہ کے سبب مغفرت<br>تلقین کرنے میں احتیاط<br>مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جانے کی وضاحت                                                                              |
| 534<br>535<br>536<br>537 | خلفائے راشدین کی حیات طیبه  کے آخری لمحات  پیلی فعل: حضور اکرم صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّم کے  آخری لمحات  غورو فکر کرنے کا طریقہ  اُمت محمدیہ رسوانہ ہوگی  حضور کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے صحابی  حضور صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے وقت وصال | 524<br>524<br>525<br>525<br>525<br>525<br>525<br>525<br>526 | زبان پر کلمہ طبّبہ کاوِرد  کلمہ طبّبہ پر ایمان اور جنت میں داخلہ  کلمہ طبّبہ جنت کازادِ راہ ہے  مرنے والوں کے قریب رہا کرو  کلمہ طبّبہ کے سبب مغفرت  تلقین کرنے میں احتیاط  مرتے وقت کلمہ نصیب ہوجانے کی وضاحت  اللّٰه عَزْدَ جَلَّ بندے کے گمان کے قریب ہے  اللّٰه عَزْدَ جَلَّ بندے کے گمان کے قریب ہے |

| ~ |                 |                                                                  |     | ( ) / <u>L</u>                                                      |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
|   | 556             | سيّدُ ناابو بكركى سيّد ناعُمَر دَخِيَ اللّهُ عَنْهُ مَا كُو وصيت | 540 | وصالِ ظاہری کے وفت حضور صَفَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّم              |
|   | 557             | أُفُقُ النَّبِينَ كَيَامٍ؟                                       | 310 | کی نصیحت                                                            |
|   | 557             | ٱفْتُ الْهُبِينِ مِين داخله كي دعا                               | 542 | ابو بکر کو حکم دو که وه نماز پرهائیں                                |
|   | 558             | تيرى فل: سيِّدُ ناعُمَر دَضِ اللهُ مَنْه كي                      | 543 | سیّده عائشه کااپنے قول کی خودوضاحت فرمانا                           |
|   | 226             | آخرىلمحات                                                        | 543 | ملک الموت کا اجازت طلب کر کے داخل ہونا                              |
|   | 558             | ستيدنافاروق اعظم دَخِيَاللَّهُ عَنْهُ بِرِ قَا تِلانهُ حمله      | 545 | سيِّدُ ناجِرِ ائيل عَلَيْهِ السَّدَم كي بار گاور سالت ميں           |
|   | 560             | آخری کمحات میں بھی نیکی کی دعوت                                  | 343 | آخری حاضری                                                          |
|   | 560             | روضَهُ انور میں مد فن کی اجازت طلب کرنا                          | 546 | پیشانی مبار که پر مکثرت پسینه                                       |
|   | 561             | خلیفه ثالث کی نامز د گی کامر حله                                 | 546 | وصال شریف کے وقت فرشتے مدد گارتھے                                   |
|   | 562             | نئے خلیفہ کے لئے وصیتیں                                          | 546 | وصال شریف کے وقت نماز کی وصیت                                       |
|   | 562             | ستيدُ ناعُمرَ دَضِيَاللهُ عَنْه كَي تَد فين                      | 547 | وصال شريف كادن اوروقت                                               |
|   | 563             | شانِ فاروقِ اعظم                                                 | 548 | وصال کے بعد صحابۂ کرام کے جذبات                                     |
|   | 564             | چوتی فصل: <b>سیِّدُناعثمان غنی</b> دَفِی اللهُ عَنْه <b>کے</b>   | 548 | ستيدُ ناابو بكر اور ستيدُ ناعباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَى كَيفِيت |
|   | 30 <del>4</del> | آخرىلهحات                                                        | 549 | ستيدُ ناصد لق اكبر دَخِيَ اللهُ عَنْهُ كَا خطبه                     |
|   | 564             | آخری ونت میں بھی اُمَّتِ محمریه کی خیر خواہی                     | 549 | سيِّدُ ناصدٌ يق اكبر دَفِي اللهُ عَنْه كي بار گاور سالت ميں         |
|   | 564             | ستيدُ نا عُثان غنى دَخِيَ اللهُ عَنْد كَى شَهِادت كَى كُواہِي    | 349 | عرض گزاری                                                           |
|   | 566             | پانچویں فصل: سبیّدُ <b>فاعلی</b> دَضِیَاللّٰهُ عَنْه کے          | 550 | سيِّدُ ناخصر اور سيِّدُ ناالياس عَلَيْهِمَالسَّلَام كَى بار گاهِ    |
|   | 200             | آخرىلهحات                                                        | 330 | رسالت میں حاضری                                                     |
|   | 567             | سیّدُناامام حسن رَضِیَاللّٰهُ عَنْه کے آخری کمحات                | 551 | ستيدُ ناصد يق اكبر رَخِيَ اللهُ عَنْه كا تفصيلي خطبه                |
|   | 567             | سیّدُ ناامام حسین رَخِیَ اللهُ عَنْه کے آخری کمحات               | 553 | سيِّدُ ناابو بكر كاسيِّدُ ناعُم رَفِي اللهُ عَنْهُمَا كو سمجِمانا   |
|   | 568             | ببنبر5: <b>خُلفا، أَمَراا ورصالحين كے</b>                        | 554 | جسم انور کو عنسل مبارک دینے کامر حلہ                                |
|   | 200             | آخریکلمات                                                        | 554 | دورانِ عنسل خوشگوار ہوا                                             |
|   | 568             | پیل ضل:خُلَفااوراُمَراکےآخری کلمات                               | 555 | روسرى فصل: سيّدُ فاصديقِ اكبر رَضِ اللهُ عَنْه                      |
|   | 5.00            | ه از تهمیر مداحه ط ا                                             | ددد | ".ia 1 . 4                                                          |

شُ شَ شَ : مجلس المدينة العلميه (دعوت اسلامی)

د نیانے ہمیں تنہا حچوڑ دیا

| (جلد پنجم) | , , , | 01 .  |
|------------|-------|-------|
| 1 64 100   | 21711 | -1-1  |
| رجيدن      | انعده | احساء |
|            | ,     |       |
|            |       |       |

| خلیفه عبد الملک بن مروان کی آخری تمنا                                                                                  | 569 | غیر خداکے لئے علم غیب کا ثبوت                              | 577 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| خلیفہ عبد الملک بن مروان کے آخری کلمات                                                                                 | 569 | لومیں مرتی ہوں                                             | 577 |
| سبِّدُ ناعُمَر بن عبد العزيز عَلَيْهِ الدَّحْسَه كَى آخرى                                                              | 570 | ایک کے بدلے ہز ارول در ہم                                  | 579 |
| خوانهش اور کلمات                                                                                                       | 570 | رتِ عَوْدَ جَلُّ سے حیا                                    | 579 |
| سيّد ناعُمرَ بن عبد العزيز عَلَيْدِ الدَّهْءَ مَه كَي وصيت                                                             | 570 | دل جل رہاہے                                                | 580 |
| سيّد ناعُمَر بن عبد العزيز عَلَيْدِ الرَّحْمَة كُوز ہر بلا يا كيا تھا                                                  | 571 | دل کے دروازے پر 40سال                                      | 581 |
| سبِّدُ ناعمر بن عبد العزيز عَلَيْهِ الدَّحْمَةِ كَا ٱخْرِي لمحات                                                       | 571 | سخی کی موت آسان ہوتی ہے                                    | 581 |
| ميسُ رونا                                                                                                              | 571 | ستيدُنا امام شافعي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَا وصال        | 582 |
| خلیفہ ہارون الرشید کے آخری کلمات                                                                                       | 572 | 95سال ایک درواز بے پر دستک                                 | 583 |
| خلیفہ مامون الرشید کے آخری کلمات                                                                                       | 572 | ببنبر6: جنازوں اور قبروں سے متعلق                          | 504 |
| خلیفہ مُعْتَصِمُ بِاللّٰہ کے ہُری کلمات                                                                                | 572 | اقوالبزرگانِدِين                                           | 584 |
| خلیفہ منتص باللہ کے آخری کلمات                                                                                         | 572 | <sup>پېل</sup> اض : <b>جنازوں کے متعلق عار فین</b>         | 504 |
| سیّدُ ناعَمُرُ و بن عاص دَخِیَ اللّٰهُ عَنْه کے آخری کلمات                                                             | 572 | كاكلام                                                     | 584 |
| حجاج بن یوسف ثقفی کے آخری کلمات                                                                                        | 573 | اس کے ساتھ کیاہو گا!                                       | 584 |
| حجاج بن یوسف کے آخری کلمات پر اَسلاف کا                                                                                | 572 | جنازے کے شر کا کی حالت                                     | 585 |
| طرزعمل                                                                                                                 | 573 | مرنے والا تین امور سے نجات پاچکا                           | 585 |
| دومرى فعل: <b>وقتِ نزع بزرگانِ دين</b>                                                                                 | 572 | جنازے میں حاضری کے آداب                                    | 586 |
| ک <u>ے</u> اقوال                                                                                                       | 573 | حکایت: شرانی کی بخشش کاراز                                 | 586 |
| لبى زندگى كامقصد                                                                                                       | 573 | بڑی مصیبت سے نجات                                          | 587 |
| زندگی کازادِراه                                                                                                        | 573 | «بری ضل: احوال قبر کے باریے میں اقوال                      | 588 |
| واہ خوشی کی بات                                                                                                        | 574 | سب سے بڑازاہد                                              | 588 |
| قابل دشک مسکراہٹ                                                                                                       | 574 | بهترین اور <u>سی</u> چ پر <sup>و</sup> وسی                 | 588 |
| رونے کا سبب کیا تھا؟                                                                                                   | 574 | ہمترین اور سیچے پڑوی<br>خو فناک منظر<br>آنسوؤں سے تر داڑھی | 588 |
| سَفَر طویل، زادِراه قلیل                                                                                               | 575 | آنسوؤں سے تَرداڑھی                                         | 589 |
| اغنیا کی زندگی، فقرا کی موت                                                                                            | 575 | قبر کی پکار                                                | 590 |
| قابل رشک مسکر اهث<br>رونے کا سبب کیاتھا؟<br>سَفَرَ طویل، زادِراہ قلیل<br>اغذیاکی زندگی، فقر اکی موت<br>ابتد ااور انتہا | 576 | قبر کی پکار<br>مفلسی کاون                                  | 590 |
|                                                                                                                        |     |                                                            |     |

| <b>حْيَاءُ الْعُلُوْم</b> (جلد يَّجُم) | 1 | ر پنجم)<br>مد پنجم) | ۇ <b>م</b> (جا | ءُالُعُلُ | إحْيَا |
|----------------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------|--------|
|----------------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------|--------|

| <u> </u>                                    |     |                                                           |     |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| غیبت کرنے ہے پاک لوگ                        | 590 | قبروں کی زیارت کرو                                        | 603 |
| جواب کیوں نہیں دیتے؟                        | 590 | منسوخ حدیث کی خبر                                         | 604 |
| قبر کی فکرنے بے ہوش کر دیا                  | 590 | مذ کورہ حدیث سے غلط استدلال                               | 604 |
| قبروں کو دیکھ کر چیخ مارتے                  | 591 | غمز دہ عرش کے سائے میں ہو گا                              | 604 |
| قبر والوں کے ساتھ خیانت                     | 591 | قبر والوں کو سلام کیا کر و                                | 605 |
| كاش آپ بانجھ ہو تيں!                        | 591 | تبخشش كاذريعه                                             | 605 |
| سلامتی کے گھر کی طرف دعوت                   | 591 | نافرمان فرمانبر دار لکھ دیاجا تاہے                        | 605 |
| زنده شخص قبر میں                            | 592 | روضَهُ انور کی زیارت سے شفاعت واجب                        | 606 |
| زمین کا تعجب کرنا                           | 592 | ز مارتِ مدینه کی بر کت                                    | 606 |
| سب سے زیادہ خوش حال لوگ                     | 593 | 70 بزار صح بین70 ہزار شام                                 | 606 |
| ان کی خاموشی سے دھو کامت کھانا              | 593 | زيارتِ قبور كاطريقه                                       | 606 |
| بر مصیبت                                    | 593 | روضَهُ انور پر صحابه کی حاضری کاطریقه                     | 607 |
| 60سال سے وحد انیت کی گواہی                  | 594 | قبر والول كاجواب ِسلام                                    | 607 |
| قبر والوں کے متعلق چنداشعار                 | 594 | حضورصَفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كازائرُين كوجوابِ سِلام | 607 |
| کون سارُ خسار پہلے کھایا؟                   | 595 | قبروالے بہچانتے ہیں                                       | 607 |
| خو بصورت چېرے اور کيڑوں کے ڈيرے             | 596 | روزِ جمعہ زیارتِ قبورافضل ہونے کی وجہ                     | 608 |
| قبروں پر <u>لکھے</u> ہوئے اشعار             | 596 | دعاؤل كاتحفه                                              | 608 |
| دور کعت نماز کی اہمیت                       | 600 | نور کے طباق ریشم کے رومال                                 | 609 |
| تیری فعل: او لاد کی موت کے متعلق            | 600 | غیر خداہے بھی مد د طلب کر سکتے ہیں                        | 609 |
| مختلفاقوال                                  | 600 | تدفین کے بعد دعا کرنامتحب ہے                              | 610 |
| کسی کی وفات پر کیاسوچ ہونی چاہئے ؟          | 600 | تلقين كاثبوت اور فوائد                                    | 610 |
| محبت کے مطابق آجر                           | 601 | ستيدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَيْهِ الرَّحْمُه كَى شان     | 611 |
| جہنم ہے ڈھال                                | 601 | قبر والوں کو ایصالِ ثواب کر و                             | 611 |
| اپنے بچوں کے لئے دعائیں                     | 601 | حکایت: پہاڑوں کے بر ابر نور                               | 611 |
| حكايت:ايياغم كسى كونه ملاهو گا              | 602 | زیارت قبور سے مقصود                                       | 612 |
| چِ تَّى نَصل : زيار تِ قبور ، دعائے میت اور | 603 | سنگ دلی دور کرنے کاطریقه                                  | 612 |
| انسےمتعلقهامور                              | 603 | فوت شد گان کی برائی مت کرو                                | 613 |
|                                             |     |                                                           |     |

| يد پنجم) | عُلُوْم (جا | إخياءُاأ |
|----------|-------------|----------|
| 1        | -           |          |

|     | `                                      |     | (1.7,7,52.1.2.1)                              |
|-----|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 626 | مومن اور کافر کی روح کہاں ہوتی ہے؟     | 613 | حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاعلم غيب |
| 626 | میت لو گوں کو پہچانتی ہے               | 614 | انو کھی بخشش                                  |
| 626 | روحوں کا آپس میں مانا                  |     | ببنر7: موتكى حقيقت اور صور                    |
| 626 | مرنے کے بعد استقبال                    | 614 | پھونکنے تک پیش آنے والی                       |
| 626 | قبر میں نیک اولاد کی خوش خبر ی         |     | چيزوں کابيان                                  |
| 627 | روحیں آپس میں سوالات کرتی ہیں          | 614 | پېلى فىل: موت كى حقيقت كابيان                 |
| 627 | وسری ضل: قبر کامر دیے سے کلام کرنا     | 614 | موت کے متعلق غلط نظریات                       |
| 627 | قبر کی پکار                            | 615 | روح کےجسم سے جدا ہونے کا مطلب                 |
| 628 | پڑوسی مر دے کاملامت کرنا               | 615 | ایا بیج کے بعض اعصاء میں روح نہیں ہوتی        |
| 628 | اعمال کامر دے ہے کلام                  | 616 | انسان کی حقیقت اور دو جهتیں                   |
| 628 | نیک انمال کاعذ اب میں ر کاوٹ بننا      | 617 | د نیا پر مطمئن ہونے والے کی مثال              |
| 629 | قبر کامر دے کو حجمر کنا                | 619 | مر دے سنتے ہیں                                |
| 629 | تيرى فصل: قبر كاعذاب اور منكر نكير     | 620 | جومر گیااس کے لئے قیامت قائم ہو گئ            |
| 029 | کے سوالات                              | 620 | صبح وشام جنت ہے رزق                           |
| 629 | مومن اور کافر کی موت کاحال             | 620 | اتنار شک کسی پر نہیں آتا                      |
| 632 | اچھے اور برے اعمال کامیت پرپیش کیاجانا | 621 | محبوب کے لئے موت پیند کی                      |
| 632 | مومن اور کافر کی جال کنی کاوقت         | 621 | روح نکلتے وقت مومن کی مثال                    |
| 632 | دوباره زندگی کی تمنا                   | 621 | کامل نعمتوں کی وجہ                            |
| 633 | كافرپر99سانيون كاعذاب                  | 623 | د نیامیں واپس جانے کی خواہش                   |
| 633 | قبر میں سانپ بچھوؤں کی حقیقت           | 623 | جنت میں رونے والا شخص                         |
| 634 | ایک سوال اور اس کاجواب                 | 624 | مومن کو د نیامیں واپس جانا پیند نہیں          |
| 634 | عذاب قبر کی تصدیق کے تین طریقے         | 624 | ثوابِ دعذاب کا تعلق ردح کے ساتھ ہے            |
| 636 | د نیاسے جدائی کوعذاب کہنے کی وجہ       | 625 | مر دہ گھر والوں کو دیکھتاہے                   |
| 637 | تصدیق کے تیسرے طریقے کی مزید وضاحت     | 625 | مومن کی روح آزاد ہوتی ہے                      |
| 638 | 30سال تک قمیص نه پېنی                  | 625 | د نیا کی مقدار                                |
| 1   | ایک سوال اور اس کاجواب                 | 625 | مر دوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ                     |

| پ <sup>وتق نص</sup> ل: <b>منکر نکیر کے سوالات اور</b>     |     | روزے میں بیوی کا بوسہ                                          | 650 |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| صورتيىاورقبر كاعذاب                                       | 639 | خواب میں سیّدنا عُمْرَ دَخِنَ اللهُ عَنْه کی زیارت             | 650 |
| اوراس كادبانا                                             |     | وصال سے پہلے سیّدناعلی دَعِنی اللّٰهُ عَنْهُ كَاخُوابِ         | 651 |
| قبرمين مومن خوش حال جبكه كافر بدحال                       | 639 | خواب میں مغفرت کی دعا                                          | 651 |
| میں منکر نکیر کو کافی ہو جاؤں گا                          | 640 | میلادِ مصطفے کی خوشی کے سبب عذاب میں کمی                       | 651 |
| موت عقل میں تبدیلی نہیں کرتی                              | 640 | سر کار صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کاامتی کی مد د کو پہنچینا | 652 |
| عقل کیاہے؟                                                | 641 | فيصله ہو چکااور معاف کر دیا گیا                                | 653 |
| اندهابېر اجانور                                           | 641 | خواب میں شہادتِ حسین کی خبر                                    | 653 |
| نیک اعمال کا قبر میں آنا                                  | 641 | مجھے جنت میں داخل کر دیا                                       | 653 |
| قبر کے بہترین دوست اور ساتھی                              | 641 | تیری ضل: بزر گان دین رَحِتهُمُ الله کے خواب                    | 654 |
| قبر ہر ایک کو دباتی ہے                                    | 642 | رب تعالیٰ کے قرب خاص میں                                       | 654 |
| قبر کے دباؤے کون بحاِ؟                                    | 642 | سنجید گی کے سبب مغفرت                                          | 654 |
| ببنبر8: <b>خوابمیں مُردوں کے</b>                          | (42 | چېرے کا گوشت حجفر گيا                                          | 654 |
| حالات د یکھنا                                             | 643 | فقراسے محبت کرنے والے پر انعام                                 | 655 |
| پلى اصل : <b>خوابكى حقيقت</b>                             | 643 | توفيقِ البي                                                    | 655 |
| سیچ خواب نظر آنے کی وجہ                                   | 644 | د نیاد آخرت کی بھلائیاں                                        | 655 |
| خواب کب اور کس طرح آتے ہیں؟                               | 645 | شيطان كاوار                                                    | 655 |
| نینر کیاہے؟                                               | 646 | غمگین رہنے والوں پر انعام                                      | 656 |
| خواب کی تعبیر کیسے بیان کی جائے؟                          | 646 | سب سے بہترین عمل                                               | 656 |
| موت اور نینر میں مشابہت کی وجہ                            | 647 | علما كامقام ومرتنبه                                            | 656 |
| رب تعالیٰ کی محبت حضور کی اتباع میں ہے                    | 648 | گناه پر استغفار کرنے کافائدہ                                   | 656 |
| سر كار كاحقيقى أمتى كون؟                                  | 649 | حور کا حق مهر                                                  | 657 |
| دوىرى فهل: آخرتمين نفعدينے والے                           |     | حور کاحق مهر<br>اچھی نیت پر بخشش                               | 657 |
| اعمال اور مُر دوں کے احوال کے                             | 650 | پېلاقدم ئل صراط پر دوسر اجنت میں                               | 657 |
| متعلقخواب                                                 |     | نورانی چېرےوالی عورت                                           | 657 |
| شیطان حضور عَدَیْه السَّلامه کی صورت اختیار نهبیں کر سکتا | 650 | رات کی دور کعتیں                                               | 658 |
| <del>"</del>                                              |     |                                                                |     |

| <b>حْيَاءُ الْعُلُوْم</b> (جلد پنجم) |
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|

| 665 | خوفِ خداکے سبب نگلنے والے آنسو                                      | 658 | چار کلمات کے سبب مغفرت                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 665 | تواب کی اہمیت                                                       | 658 | ستيدنا بشر عَلَيْهِ الدَّهْمَة بررب تعالى كار حم               |
| 666 | سيَّدُ ناعُتْ بَةُ الْغُلَامِ عَلَيْهِ الرَّحْمَه كَى مَغْفَرت كاسب | 658 | نقصان دِه بات                                                  |
| 666 | سيّدُ نا على بن عاصم عَلَيْهِ الرَّحْيَة كا مقام ومر تنب            | 659 | میں بغیر مجبوری کے نہ ہنسوں گا                                 |
| 667 | نقصان كاجائزه نه لينے كانقصان                                       | 659 | شیطان کس چیز سے ڈر تاہے؟                                       |
| 667 | مشکل میں آسانی کی دعا                                               | 659 | انسان کون ہے؟                                                  |
| 669 | دورراهد: صورپھونكنے سے جنت يا                                       | 659 | برائیاں نیکیوں سے زیادہ                                        |
| 668 | دوزخمیںداخلےتککابیان                                                | 660 | لو گوں سے میل جول کم رکھو                                      |
| 668 | ببنبر1: صورپھونکے جانے کابیان                                       | 660 | تنہائی میں عبادت کرنے پر جنتی محل                              |
| 669 | آخرت پر کمزور ایمان کی علامت                                        | 660 | ستيدُ ناابو بكر شبلى عَلَيْهِ الدَّحْهَ ير فضل و كرم           |
| 669 | ایمان کی کمزوری باطن کی خرابی ہے                                    | 661 | دن میں دومر تنبہ دیدار الٰہی                                   |
| 670 | آخرت پرایمان مضبوط کرنے کاطریقه                                     | 661 | حساب میں سختی                                                  |
| 670 | صور پھو نکنے کی شدت                                                 | 661 | سيّد ناامام مالك عَلَيْهِ الدَّمْيُه كَى تَجْشَشْ              |
| 671 | صورکے متعلق تین فرامین باری تعالی                                   | 661 | سيّد ناحسن بصرى مَلَيْدِ الدِّيْمَه كى بار گادِ البي مين حاضري |
| 672 | صُور کیاہے؟                                                         | 662 | غير ضروري بات تجهى نه لكھنا                                    |
| 672 | صور پھو نکے جانے کے بعد کون زندہ رہے گا؟                            | 662 | شیطان کی باتیں تہہیں وھوکے میں نہ ڈالیں                        |
| 673 | د نیاوی باد شاہوں کا حال                                            | 662 | قربت کے بعد دوری مناسب نہیں                                    |
| 674 | ب <i>بنبر</i> 2: <b>ميدانِ حشراوراهل محشر</b>                       | 662 | د نیا کو تین طلاق                                              |
| 674 | میدانِ محشر اورد نیاوی زمین میں فرق                                 | 663 | گناه گار کا جنازه                                              |
| 675 | آسان بھٹ جائے گا                                                    | 663 | سیّدناداؤد طافی عَلیْدِ الرَّحْمَد کے لئے جنت آراستہ کی گئی    |
| 677 | ببنبرد:میدان محشرمیں پسینے                                          | 663 | شرعی مسائل بتانے پر بخشش                                       |
| 677 | كىكىفىت                                                             | 664 | مز ار پر حاضر ی دینا                                           |
| 677 | میدانِ محشر کے کیلئے پر احادیث ِ مُبازکہ                            | 664 | سيّد ناسفيان تورىء مَدَيْهِ الرِّحْمَه كَى فضيلت               |
| 679 | ببنبر4 : <b>روزِقيامتكىطوالت</b>                                    | 664 | ستيدناامام شافعي عكنيه الأهنه برإنعام وإكرام                   |
| 679 | روز محشر کی مشقت                                                    | 665 | ستيدنا حسن بفرى عَدَيْهِ الرَّحْمُه كَى فَضيلت                 |
| 680 | مومن پر قیامت کادن                                                  | 665 | امید کادامن نه جیموڑو                                          |
|     |                                                                     |     |                                                                |

| الله والوں سے محبت سبب نجات ہے دن اللہ والوں سے محبت سبب نجات ہے محبت سبب نجات کی کیفیت اللہ ہوا ہے محبت سبب نجام اللہ ہوا ہے محبت سبب نجام اللہ ہوا ہے محبت سبب نجام اللہ ہوا ہے محبت ہوا ہے محبت ہوا ہوا ہوا ہے محبت ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اس كى مصيبتوں كى كيفيت 682 الله عند كى كيفيت 100 الله عند كيفيت الله عند كيفيت 100 الله الله عند كيفيت 100 الله عند كيفيت كرك كالله 100 الله الله عند كيفيت 100 الله عند كيفيت 100 الله الله عند كيفيت 100 الله عند  |
| بب نمبرہ : روز محشر سوال وجواب طاقت کے کیفیت میں ایک نائی نے خصوصیات میں بائی خصوصیات میں ہوری امت کی کیفیت کی بائی خصوصیات میں الرب! میری امت میں الرب! میری امت میں ماضری میں اللہ اللہ مصطفے میں ماضری میں اللہ میں ماضری میں اللہ میں ماضری میں اللہ میں ماضری میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں اللہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 711 علی الب! میری امت کی کیفیت کی کیفیت الب! میری امت کی کیفیت کی کیفیت کی کیفیت البی البی البی البی البی البی البی البی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 711       الحقیقیت       الحقیقی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جب اعصاء گفتگو کریں گے! 689 ہرنیک شخص شفاعت کرے گا 715<br>رب تعالیٰ سے ملاقات کی کیفیت 690 روز قیامت بھی حضور کی راہمتائی میں 716<br>اچھی بات جہنم سے بحیاتی ہے 692 حدیث لَا فخر 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رب تعالیٰ سے ملاقات کی کیفیت 690 روز قیامت بھی حضور کی راہمتائی میں 716 اچھی بات جہنم سے بحیاتی ہے 690 حدیث اَل فخر 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اچھی بات جہنم سے بچاتی ہے 692 حدیث لَا فخر 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| روز قیامت کے چار سوال 692 بب نبر 11: حوض کوشر کی کیفیت 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ببنبر7: میزان عمل کی کیفیت 693 حوض کو ٹرپر پہلے کون آئے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سيّده عائشه دَخِيَ الشَّعَنْهَا كَي قَكْر آخرت 694 حوض كوثرك برتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ېرېزاريس صرفايک جنتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ببنر8: حقوق کے مطالبے اوران کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>واپسی کی کیفیت</b> کافراور منافق کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>واپسی کی کیفیت</b> کافر اور منافق کا انجام 723 مفلس کون؟ 697 جُبُّ الْحُزُن کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مفلس کون؟ جُبُّ الْحُزْن کیا ہے؟ 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مفلس کون؟ جُبُّ الْحُزُن کیاہے؟ 697 جُبُّ الْحُزُن کیاہے؟ 723 جُبُّ الْحُزُن کیاہے؟ 698 دوزخ کی سات وادیوں کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مفلس کون؟ جُبُّ الْمُحُونُ کیاہے؟ 697 مفلس کون؟ 723 جُبُّ الْمُحُونُ کیاہے؟ 698 دوز خی سات وادیوں کے نام 723 تام 698 میں مات وادیوں کے نام 724 تام 699 جہنم کی گہر انگ 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مفلس کون؟ جُبُّ الْحُزُن کیاہے؟ 697 جُبُّ الْحُزُن کیاہے؟ 723 جُبُّ الْحُزُن کیاہے؟ 698 دوزخ کی سات وادیوں کے نام 723 تطلم ہلاکت میں ڈالنے والا ہے 699 جہنم کی گہر ائی 724 معاملہ بہت سخت ہے 700 دوزخ کا سب سے ہلکاعذاب 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مفلس کون؟ 697 جُبُّ الْحُوْن کیا ہے؟ 723 جُبُّ الْحُوْن کیا ہے؟ 723 جو بھر ہوں کے در میان فیصلہ 698 دوز خ کی سات وادیوں کے نام 724 علی ہوا کہ 724 علی ہوا کے در میان فیصلہ 699 جہنم کی گہر انکی 724 معاملہ بہت سخت ہے 700 دوز شکاسب سے ہلکاعذاب 724 معاملہ بہت سخت ہے 700 دوز شکی سانس 725 میں انس 726 جنت اور عذاب نارکی ایک جھلک 726 بہنم کی بیاس 726 دوز خیوں کی بیاس 726 میں بہنم و تیں مانگو 726 دوز خیوں کی بیاس 726 میں ہونے جو کی بیاس 726 میں جبنہ 726 دوز خیوں کی بیاس 726 میں جبنہ 726 میں جبن |
| مفلس کون؟ 697 جُبُّ النُّحُزُن کیاہے؟ 723 دور میان فیصلہ 698 دور خ کی سات وادیوں کے نام 723 در میان فیصلہ 698 دور خ کی سات وادیوں کے نام 724 تخت معنی ڈالنے والاہے 699 جہنم کی گہر ائی 724 معاملہ بہت سخت ہے 700 دور خ کی سانس 724 معاملہ بہت سخت ہے 700 دور خ کی سانس 725 تاریخ کی سانس 725 معنی بلکہ بہت مو تیں ہا نگو 726 جنت اور عذاب نارکی ایک جملک 726 بب نمبر و : پیل صوراط کی کیفیت 703 دور خیوں کی بیاس 726 بب نمبر و : پیل صوراط کی کیفیت 704 دور خیوں کی بیاس 726 بب نمبر و : پیل صوراط کی کیفیت 704 دور خیوں کی بیاس 726 بب نمبر و : پیل صوراط کی کیفیت 705 دور خیوں کی بیاس 726 بیاس کا ش بی کا ش رہ جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مفلس کون؟  723 جُبُّ الْنُحُزُن کیا ہے؟  698 جُبُّ الْنُحُزُن کیا ہے؟  698 دوز خی سات وادیوں کے نام  724 فی سات وادیوں کے نام  724 فی سات وادیوں کے نام  724 فی سات وادیوں کے نام  724 معاملہ بہت سخت ہے  700 دوز خی سانس  725 دوز خی سانس  725 میں بلکہ بہت مو تیں ما نگو  726 جنت اور عذاب نارکی ایک جھلک  726 جنت اور عذاب نارکی ایک جھلک  726 جنت اور عذاب نارکی ایک جھلک  726 بہنہ ہرو: پل صراط کی کیفیت  726 دوز خیوں کی بیاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مفلس کون؟ 697 جُبُّ الْتُحُزُّن کیا ہے؟ 723 جُبُّ الْتُحُزُّن کیا ہے؟ 724 جو کر یوں کے در میان فیصلہ 698 دوز خ کی سات وادیوں کے نام 724 قطم ہلاکت میں ڈالنے والا ہے 699 جہنم کی گہر انک 724 معاملہ بہت سخت ہے 700 دوز خ کاسب سے ہلکاعذاب 724 معاملہ بہت سخت ہے 700 دوز خ کی سانس 725 معاملہ بہت مو تیں ہانگو ہوں گئیں بلکہ بہت مو تیں ہانگو 703 جنت اور عذاب نارکی ایک جملک 726 بب نمبرو : پیل صوراط کی کیفیت 703 دوز خیوں کی بیاس 726 بب نمبرو : پیل صوراط کی کیفیت 704 دوز خیوں کی بیاس 726 بب نمبرو : پیل صوراط کی کیفیت 704 دوز خیوں کی بیاس 726 بب نمبرو ، کاش رہ جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 751   | مُهاجِرين فُقَراك لئے خوشخبری                              | 732         | جہنیوں کے اجسام                                      |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 752   | جنتیوں کے متعلق یہودی کاسوال                               | 732         | آگ ہر دن70 ہزار مرتبہ جلائے گ                        |
| 7.5.2 | پانچ <i>ين فعل</i> : <b>جنتى لڙکوں اور حور عين</b>         | 733         | دوز خیوں کی بیکار                                    |
| 753   | كىشان                                                      | 735         | اب تبھی موت نہیں                                     |
| 754   | حورون كاسلام                                               | 736         | كاش جنت د تكھتے ہى نہ                                |
| 755   | جنتی بازار                                                 | 737         | نصيحت آموز فرامين                                    |
| 756   | حورول كانغمه                                               | <b>70</b> 0 | بالمبرد: جنت کی کیفیت اور اس کی                      |
|       | چھٹی اُسل:اھل جنیّت کے اُو صاف کے                          | 738         | نعمتوںکیاقسام                                        |
| 757   | مُتعلِّق أحاديث                                            | 738         | پیل فعل: <b>جنت کی رغبت بیداکرنا</b>                 |
| 757   | خو بصورت بيويال                                            | 738         | ابل جنت جنت میں                                      |
| 757   | جنتی گھوڑے                                                 | 740         | جنت کی زند گانی                                      |
| 758   | ائل جنت کی ملا قات                                         | 741         | جنّتوں کی تعداد                                      |
| 758   | الُل جنت کے جسم وعُمْر                                     | 741         | جنت کے دروازے                                        |
| 758   | سيّدُ نازيد بن حار شدر وَضِي اللهُ عَنْه كي او ندري        | 744         | جنت کے بالا خانے                                     |
| 759   | جنت کا کلام                                                | - 4 4       | روسری فسل: جنت کے باغوں، دیواروں،                    |
| 759   | سيّد ناحس بصرى عَلَيْهِ الرَّحْمَة كَى زبان اور جنت كابيان | 746         | درختوں اور نهروں کی شان                              |
| 760   | صبح وشام رب تعالی کادیدار                                  | 746         | جنتی دیوار اور اس کی مٹی                             |
| 761   | اتین ضل: دیدار الٰهی کے متعلق روایات                       | 747         | اد نیٰ جنتی کاز بور                                  |
|       | ببنبر14: <b>رحمتِ خداوندی کیوسعت</b>                       | 747         | بے کانٹے کی بیریاں                                   |
| 763   | كابيان                                                     | 748         | جنتی در خت                                           |
| 763   | رحمَتِ الهي سے متعلق تين آياتِ مُبارَ كه                   | 740         | تیری فل: اهل جنت کے لباس، بچھونوں،                   |
| 764   | ر حمَتِ البي سے متعلق 20روایات                             | 749         | تخت،تکیوںاورخیموںکیشان                               |
| 765   | رب تعالی کوایک دن یاد کرنے والا                            | 749         | ابل جنت كالباس                                       |
| 766   | حضور عَلَيْدِ السَّلَام كَى شفاعت كَناه كارول كے لئے       | 749         | جنتی بیویوں کاحسن                                    |
| 768   | کلمرشهادت سب پر بھاری                                      | 750         | جتنی خیمه                                            |
| 768   | رائی بر ابر بھلائی نجات کا باعث                            | 751         | چ <sup>ٹی ض</sup> ل: ا <b>ھل جنت کے کھانے کی شان</b> |
|       |                                                            |             |                                                      |

| 775 | متر و که عربی عبارت                              | 769 | نهر حیات کہاں ہے؟      |
|-----|--------------------------------------------------|-----|------------------------|
| 776 | تفصيلي فهرست                                     | 770 | عُكاشه سبقت لے گئے     |
| 804 | ماخذومر اجع                                      | 772 | قيامت ميں مومن كافدىيە |
| 808 | ٱلْمَدِيْنَةُ الْعِلْمِيَهِ كَى كُبُ كَاتِعَارُف | 773 | ماں کی محبت            |
| *   | * * * * * * * *                                  | 774 | فهرست حكايات           |

\*\*\*\*\*\*\*

### أمَّهَاثالُمُؤُمِنِيْن

جمارے بیارے آقا،مدینے والے مصطفی صنی الله تعالى عليه واليه والله منظبرات دخن الله تعالى عنداد 11

تھی اور بیسب أمّها الله منین یعنی مؤمنین کی مائیس كهلاتی بین ان كے أسائے مُبارَ كه بديين:

﴿1﴾ .. أَثُمُ المؤمنين حضرت سيّد تُناخَدينجه بِنْت خُويْلُد، عِناللهُ تعالمُنهَا

﴿2﴾ .. أثمُ المؤمنين حضرت سيّد ثناسود وبنت زمنو دَهن الله تَعال عَنها

﴿3﴾ ... أثم المؤمنين حضرت سيّد تُناعاكثه بنت أبُو بَمُر دَعْوَاللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا

﴿4﴾ . . . أمَّ المؤمنين حضرت سيّد تُناحفَصر بنت عُمرَ فارُوق رَعِن اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا

﴿5﴾ .. أمُ المؤمنين حضرت سيّد مُناأحٌ سَلَم وهن الله تعال عنها

﴿6﴾ ... أمُّ المؤمنين حضرت سيّد تناأم حَدِيث بمبنت الوسفيان دعن المُتعَال عَنها

﴿7﴾ ... أمُ المؤمنين حضرت سيّد تُعَارَيْن بنت جحش وها الله تعال عنها

﴿8﴾ . . . أمَّ المؤمنين حضرت سيّد تُنازيْت بنْت خُريْمه دَجِي اللهُ تَعَالَ عَنْهَا

﴿9﴾ . . . أمُّ المؤمنين حضرت سيّد ثنامنيُونَه بنتِ حارث بن حزن دَعِن الله تعال عنها

410) ... أمُّ المؤمنين حفرت سيّد تُناجُونِ بدينت حارث دهن المؤتفال منها

﴿11﴾ . . أمُّ المؤمنين حفرت سيّد تُناصَفي بِنْت حُييّ بْن اخْطَب دَعْن المُدَتعال عنها

(جامع الترمذي، كتاب الدعوات، بأب، غير انف، جل. . . الخ، ١٦١/٥ حديث: ٣٥٥٧)

# ماخذومراجع

| ****                                  | كلامربارى تعال                                                    | ق <sub>اڭ</sub> پاك        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| مطبوع                                 | مصنف / مؤلف                                                       | نام كتاب                   |
| مكتبة البدينة ١٣٣٢هـ                  | اعلىحضرت امام احمد رضاخان رحمة الله عليه متوفى ١٣٦٠هـ             | ترجمة كنزالايمان           |
| مكتبة المدينة ١٣٣٢هـ                  | مفتى نعيم الدين مراد آبادى رحة الله عنيد متوفى ١٣٦٧ه              | خزائن العرفان              |
| دار الكتب العلبية بيروت ١٩٢٠ه         | امام ابوجعفى محمد بن جرير طبرى رحة الله عليد متوفى ١٠ عد          | تفسيرالطبرى                |
| داراحياء التراث العربي بيروت ٢٠٠٠ اه  | محمد بن عمرين الحسين رازى شافعى رحمة المعليد متوفى ٢٠٢هـ          | التفسيرالكبير              |
| دارالكتبالعلبية بيروت ١٩٦٩ه           | امامرحافظ ابوبكرعبدالرزاق بن همامر رحمة الله عليه متوفى ٢١١هـ     | تفسيرعبدالرزاق             |
| دارالكتبالعلبية بيروت ١٦٣ه            | نظام الدين حسن بن محمد قتى نيشا پورى رحية الشعنيد متوفى بعد ٥٥ هـ | تفسيرغمائب القران          |
| دار احياء التراث العربي بيروت ٥٥ مماه | علامه شيخ اسماعيل حتى بروسوى رحمة الله عليه متوفى ١١٣٧ه           | روحانبيان                  |
| دارالفكربيروت٢٦مهماهه                 | احمدبن محمدانشهيربالصادي رحبة اللهعنيه متوفي ١٣٣١هـ               | حاشية الصادى               |
| دار الكتب العلبية بيروت ١٩٣١ه         | اماه رمحمد بن اسماعيل بخارى رحمة المعليد متوفى ۲۵۲هـ              | صحيحالبخارى                |
| دارابن حزمر بيروت ١٩٦٩هـ              | امامرمسلم بن حجاج قشيرى نيشاپورى رحية الله عليه عليه متوفى ٢٦١هـ  | صحيحمسلم                   |
| دارالبعرفة بيروت ٢٠٠٠ه                | امامرمحمد بن يزيد القزويني ابن ماجه رسة الله عليه متولى ٣٢٥٨ه     | سننابنماجه                 |
| داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١هـ    | امامرابوداود سليمان بن اشعث سجستاني رحمة المعليد متوفى ٢٤٥٥هـ     | سنن ابي داو د              |
| دارالفكرېيروت٣١٨ه                     | امام محمد بن عيسلى ترمن ي رحمة الشعليد متوقى ٢٤٦هـ                | سننالتزمنى                 |
| دارالكتبالعلبية بيروت٢٠٠٩م            | امامراحمد بن شعيب نسائي رسة الله عليه متوفى ٢٠٠٠هـ                | ستنالنساق                  |
| دار الكتب العلبية بيروت ٢٢١ماه        | امامرحافظ معموين واشدا إدى رحمة الله عليه متوفى ١٥٣هـ             | الجامع                     |
| دارالبعرفة بيروت ٢٠٢٠ه                | امام مالك بن انس اصبحى حبيرى رحمة الله عليه متوفى 141هـ           | الموطأ رواية يحيى الليثي   |
| دار الكتب العلبية بيروت ١٣٢١هـ        | امامرحافظ ابويكم عبدالرزاق بن همام رحة الله عليه متوفّى ٢١١هـ     | البصنف                     |
| دارالفكر بيروت ١٢١٨ه                  | حافظ عبدالله ين محمد بن ابي شيبة عبسي رحمة الله عليه متوفي ٢٣٥هـ  | المصنف في الاحاديث والآثار |
| دار الكتاب العربي بيروت ٤٠٠٧هـ        | اصام عبدالله بن عبدالرحلن دارمي رحمة الله عنيه متوفي ٢٥٥هـ        | ستنالدادمي                 |
| دار ابن حزم بیروت ۱۳۲۳ه               | اپوپكراحمد بن عمرو بن إيعاصم رحمة الله عليه متوفي ٢٨٧هـ           | السنة                      |
| مكتبة الدار المدينة المنور ٢٤ ١٣٠ه    | ابوعبدا الله محمد بن نصر بن حجاج مروزى رصة الله عليه متولّى ٢٩٣هـ | تعظيم قدر الصلاة           |
| دار الكتب العلمية بيروت الااه         | امامراصدبن شعيب نسائي رصة الله عليه متوفّى ٢٠٣٠هـ                 | السننالكبرى                |
| مكتبة الرشدرياض١٨١٨ه                  | محمد بن اسحاق ابن خزيمه شافعي رصة الله عليه متوقى ٣١١هـ           | كتابالتوحيد                |
| مكتبة الامام البخاري قاهرة مصر ١٣٢٩هـ | محمد بن على بن حسين حكيم ترمنى رحة الله عليه متوفى نحو ٣٢٠هـ      | نوادر الاصول               |

| شهر مشكى الآثار المسابق معيد بين سلامه طعادي عنقى رسة المسلمة عن المارسانة يوود 10 الاستجال معيد المسابق والمسابق والمسابق والمسابق وود 10 المسابق والمسابق |                                                       |                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| البعج الشغير حافظ سليان بين احبد طبرال رسة المعيد متوقى ١٩٣٠ عاد المتب العليية بيردت ١٩٣١ المعيد البعج الكبير حافظ سليان بين احبد طبرال رسة المعيد متوقى ١٩٣٠ عاد البعج الكبير حافظ سليان بين احبد طبرال رسة المعيد متوقى ١٩٣٠ عاد البعج الكبير حافظ سليان بين احبد طبرال رسة المعيد متوقى ١٩٣٩ عاد البعج الكبير البوليث فعه بين محمد السيوقيدي ومناشعية متوقى ١٩٣٨ عاد البين النظري المولية في رسة المعيد متوقى ١٩٣٨ عاد الساب البولات فعه بين عبر وارقطى رسة المعيد متوقى ١٩٨٩ عاد وارالكتب العليية بيردت ١٩٣١ هاد الساب البعلي المعيد البولي احد بين حسين بيهقى رسة المعيد متوقى ١٩٨٩ عاد وارالكتب العليية بيردت ١٩٣١ هاد الساب البعلي المعيد بين حسين بيهقى رسة المعيد متوقى ١٩٥٨ عاد وارالكتب العليية بيردت ١٩٦١ هاد البعرفة بيردت ١٩٨١ هاد البولية المعيد بين حسين بيهقى رسة المعيد متوقى ١٩٥٨ عاد وارالكتب العليية بيردت ١٩٦١ هاد البست المعاد البولي البعرد في البعر وسياب بين المعيد بين حسين بيهقى رسة المعيد متوقى ١٩٦٨ عاد وارالكتب العليية بيردت ١٩١١ هاد البست وارث بين محمد البعروف بابين إن اسامه رسة المعيد متوقى ١٩٦٨ ماد ورالكتب العليية بيروت ١٩١١ هاد البست البولي المعيد البعروف بابيان إن اسامه رسة المعيد متوقى ١٩٦٨ ماد ورالكتب العليية بيروت ١٩١١ هاد البست البولي المورف بابيان إن اسامه رسة المعيد متوقى ١٩٦٨ ماد ورالكتب العليية بيروت ١٩١١ هاد البست البولي المدين مين البن إلى الدنيا رسة المعيد متوقى ١٩٦٨ ماد ورالكتب العليية بيروت ١٩١١ هاد البست البولي المدين الماد بين مين المدين المدين مين البن إلى الدنيا رسة المعيد متوقى ١٩٦٨ ورالكتب العليية بيروت ١٩١١ هاد معاد البولي المدين المين من الدنيا رسة المعيد مين وراك رسة المعيد متوقى ١٩٦٨ ماد وارالكتب العليية بيروت ١٩١١ هاد البولي المورد المعلى رسة المعيد متوقى ١٩٦٨ ماد وارالكتب العليية بيروت ١٩١١ هاد البولي المورد المعرد عبراق رسة المعيد متوقى ١٩٦٨ ماد وارالكتب العليية بيروت ١٩١١ هاد البولي المورد المعرد المعرد من معيد المورد المورد المعرد المورد المعرد المورد المعرد المعرد المورد المعرد المعرد المعرد المورد المورد المعرد المعرد المعرد المعرد المعرد المعرد المعرد المعرد المورد المعرد المعرد المعرد والمورد المعرد المعرد المعرد والمعرد معاد المعرد المعرد المعرد والمعرد عادا المعرد المعرد المعرد المعرد | مؤسسة الرسالة بيروت ١٨٦٥هـ                            | احمد بين محمد بين سلامه طحاوى حنفى رحمة الله عليه متوفّى ٢١ ه     | شهرمشكل الآثار |
| البعجم الأوسط حافظ سنيان بين احب طبر فيران رحة المصيد متوقى ٢٣٦هـ واراضياء التران العزي يهروت ١٣١٩هـ البعجم الكبير عافظ سنيان بين احب طبران رحة المصيد متوقى ٢٣٦هـ واراضياء التران العزي يهروت ١٩٦١هـ واراضياء التران العزي يهروت ١٩٦١هـ واراضياء التران العزي يهروت ١٩٦١هـ واراضياء التران العربي يهروت ١٩٦١هـ وارائكت العني يهروت ١٩٦١هـ وارائكت العنية يهروت ١٩٦٩هـ وارائكت العلمية يهروت ١٩٦٩هـ وارائي العربية الموقعة يهروت ١٩٦٩هـ وارائكت العلمية يهروت ١٩٦٩هـ وارائي والمحروة يهروت ١٩٦٩هـ وارائي والمحروة يهرون ١٩٦٩هـ وارائي والمحروة يهروت ١٩٦٩هـ وارائي والمحروة يهروت ١٩٦٩هـ وارائي والمحروة يهروت ١٩٦٩هـ وارائي والمحروة يهرون ١٩٢٩هـ وارائي والمحروة يهرون المحروة يهرون المحروة يهرون المحروة يهرون ١٩٢٩هـ وارائي والمحروة يهرون ١٩١٨هـ وارائي والمحروة يهرون ١٩١٨هـ وارائي والمحروة يهرون ١٩١٩هـ وارائك العلمية يهرون ١٩١٩هـ وارائي والمحروق يهرون ١٩١٩هـ وارائك العلمية يهرون ١٩١٩هـ وارائي والمحروق يهرون وارائه والمحرون والمحروق يهرون وارائه وارتب والمحروق يهران وارائي وارائي والمحروق يهرون ١٩١٩هـ وارائك العلمية يهرون ١٩١٩هـ وارائي والمحروق يهرون وارائه وارتب والمحروق يهران وارائي واردة المعروق يهرون المحروق وارائي والمحروق يهرون وارائه وارتب والمحروق يهرون وارائي واردة المعروق يهرون واردي والمحروق يهرون واردي واردي والمحروق يهرون واردي واردي واردي واردي واردي واردي واردي واردي واردي وا | دارالكتبالعلبية بيروت ١٦١٧ه                           | امامحافظ ابوحاتم محمد بنحبان رحبة الله عليه متوفى ٣٥٣هـ           | صحيح ابن حبان  |
| المعتم الكبير والمقد سنيان بين اصبا طبراني رحة المعنيد متوقى ٢٣٩هـ واراضيا والتراث العين بيروت ٢٣٩هـ واراضيا والتراث العين بيروت ٢٣٩هـ وارائت المعنية بيروت ٢٩٩هـ وارائت المعنية بيروت ١٩٩هـ وارائت المعروفة بيروت ١٩٩هـ وارائت المعنية الموروة بيروت ١٩٩هـ وارائت المعنية الموروة بيروت ١٩٩هـ وارائت المعنية الموروة بيروت ١٩٩هـ وارائت وارائت المعنية الموروة بيروت ١٩٩هـ وارائت وارائت المعنية الموروة بيروت ١٩٩هـ وارائت وارائت المعنية الموروة بيروت الموروة بيروت ١٩٩هـ وارائت وارائت المعنية بيروت ١٩٩هـ وارائت وارائت المعنية بيروت ١٩٩هـ وارائت وارائت وارائت وارائت وارائت وارائت والمعنية بيروت ١٩٩هـ وارائت وارائت المعنية بيروت ١٩٩هـ وارائت وارائت والمعنية بيروت ١٩٩هـ وارائت والمعنية بيروت ١٩٩هـ وارائت المعنية بيروت ١٩٩هـ وارائت والمعنية بيروت وارائت معنية ورائت معنية وسياس وارائت معنية وسياس وس | دار الكتب العلمية بيروت ١٣٠٣هـ                        | حاقظ سليان بن احبد طبراني رحمة الله عليه متوفّى ٢٠٣٥              | البعجمالصغير   |
| تنبيه الغاقلين ابوليث نصرين محمد السبوقتدي دسة المعلم عدوقً ٢٩٠٥ هـ ملتان باكستاب العني بهروت ٢٠٠١هـ السان الذارة قطفي المام ابوليكر احمد بين عبوداد تطفي دسة المعلم عدوقً ١٩٥٨ هـ دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠١هـ السان الكبراي المام ابوليكر احمد بين حسين بيهاتي دسة المعلم عدوقً ١٩٥٨ هـ دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠١هـ السان الشعوة بيروت ٢٠٠١هـ دار العرقة بيروت ٢١٠١هـ دار العرقة بيروت ٢١٠هـ دار الكتب العلمية بيروت ١١٠هـ دار الكتب العلمية بيروت ٢١٠هـ دار الكتب العلمية بيروت ١١٠هـ دار الكتب العلمية بيروت ١١٠هـ دار الكتب العلمية بيروت ١١٩١هـ دار الكتب العلمية بيروت ١١٩١هـ دار الكتب العلمية بيروت ١١٩١هـ دار الودن العلمية المورة دار ١١هـ داروت العلمية داروت ١١٩١٩ داروت ١١٩١٩ داروت العلمية المورة مدم ١١٩١٩ داروت العلمية المار المام بيروت المام داروت العرب مداله ميم درمة المام بيم درمة المام بيم درمة المام بيم درمة المام بيم درمة ال | دارالفكرېيروت٠٢٠ه                                     | حافظ سليان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفّى ٢٠٧٠هـ            | البعجم الأوسط  |
| سنن الديار قطفى اماء ابوالحسن على بين عبره ادر قطفى رحة انده عبده عدقى الماء ابويكر احدد بين معين بيها معتدل الدعوقة بيروت ١٣٠٨هـ واز الكتب العلمية بيروت ١٣٠٩هـ السنن المخول اماء ابويكر احدد بين حين بيهاقى رحة الدعية معتوقى ١٩٥٨هـ واز الكتب العلمية بيروت ١٣٠١هـ السنن الصغوى اماء ابويكر احدد بين حين بيهاقى رحة الدعية معتوقى ١٩٥٨هـ واز الكتب العلمية بيروت ١٣٠١هـ والسنن المعارفي بين داد دين الجارد و طياسى رحة الدعية معتوقى ١٩٠٨هـ واز الكتب العلمية بيروت ١٣١١هـ السنن الماء ابويكر احدد بين محيد بين حين رحة الدعية معتوقى ١٩٠٩هـ واز الكتب العلمية بيروت ١١٦١هـ والسنن الماء برعية المعروف بابن إن اسامه رحة الدعية معتوقى ١٩٨٩هـ مركنهده السنية السنورة ١١١هـ البينية السنورة ١١٦هـ والكتب العلمية البيروت ١١٦هـ السنند ابويكر احدد بين عبو العوق بالبيزار رحة الدعية معتوقى ١٩٠٩هـ واز الكتب العلمية بيروت ١١٩هـ والسنند ابويعد الله محمد بين عبد ابن إن الدينا وحة الدعية المنافرة عن الماء وحق المنافر وحق | داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٢ه                    | حافظ سليان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفى ٢٠ ٣هـ             | المعجمالكبير   |
| السنن الكبرى اماء ابويكر اصد بين حسين بيهاتي رسة الله عليه متوفى ١٩٥٨ هـ دار الكتب العليية بيردت ١٦٠١هـ السنن المعفرى اماء ابويكر اصد بين حسين بيهاتي رصة الله عليه عتوفى ١٩٥٨ هـ دار الكتب العلية بيردت ١٦٠١هـ المستد الماء ابويكر اصد بين حسين بيهاتي رصة الله عليه عتوفى ١٩٠٨ هـ دار الكتب العلية بيردت ١٦٠١هـ دار الكتب العلية بيردت ١٦٠١هـ دار المستد الماء ابويكر اصد بين محيد اليعار و طيالسي رحية الله عليه متوفى ١٩٠٨ هـ دار الكتب العلية بيردت ١٦٠١هـ دار بيركر اصد بين محيد اليعود في اليين إلى اسامه رحية الله عليه متوفى ١٩٠٨ هـ مركنه رمة السنية والسيرة البيرية البيروة ١٦٠١هـ البيريكر اصد بين عبد اليعود في اليين إلى اسامه رحية الله عليه متوفى ١٩٠٨ هـ مركنه رمة السنية والسيرة البيروة البيروة ١٦٠١هـ البيريكر اصد بين عبد الله ويدوف باليوار رحية الله عليه متوفى ١٩٠٨ مـ مركنه رمة العلية بيروت ١٦٠١هـ البيريكر المدين محيد بين عبد الله الهيئة الدين والدين الدين  | دار الكتاب العربي بيروت ١٣٢٠هـ                        | ابوليث نصربن محمد السمرقندى رحمة السعليه متوفى ٣٤٣هـ              | تنبيه الغافلين |
| السنن الصغرى اماء ابوبكراحيد بن حسين بيها في رحة اله عليه عتوفي ١٩٥٨هـ دار الكتب العليية بيروت ١٩٦١هـ الماء ابوبكراحيد بن حسين بيها في رحة اله عليه عتوفي ١٩٠٨هـ دار الكتب العليية بيروت ١٩٦١هـ الهستن سليان بن داد دين البارد و طيالسي رحة اله عليه عتوفي ١٩٠٣هـ دار الفكرية و ١٩٠١هـ دار الفكرية و ١٩٠١هـ دار الفكرية و ١٩٠١هـ دار الفكرية بيروت ١٩١١هـ الهستن حارث بن محين البعوف بابن في اسامه وحة الهديمة عتوفي ١٩٠٩هـ مركن هذا السنة والسيرة النبوية البدورة ١٩٦٦هـ مركن هذا السنة والسيرة النبوية البدورة ١٩٦١هـ مركن هذا السند ابوبكراحيد بن عبود المعرف بالبيزار رحة الهديمة المعرف بالبيزار رحة الهديمة المعرف بالبيزار وحة الهديمة المعرفية بيروت ١٩١٨هـ دار البستدان ابوبيدالله محمد بن عبدالله المعرف بالبيزار وحة الهديمة المعلية بيروت ١٩١١هـ دار الكتب العليية بيروت ١٩١١هـ مكارم الاغلاق عبدالله بن محمد بن عبد ابن في الدنيا وحة الهديمة وقي ١٩٨٩هـ دار الكتب العليية بيروت ١٩١١هـ مكارم الاغلاق عبدالله بن محمد بن عبد ابن في الدنيا وحة الهديمة وقي ١٩٨٩هـ دار الكتب العليية بيروت ١٩١١هـ معدار ألوسية عبدالله بن محمد بن عبد ابن في الدنيا وحد الهديمة وقي ١٩٨٩هـ دار الكتب العليية بيروت ١٩١١هـ معدار بن جعلى السامري خرائلي وصة الله عليه متوفى ١٩٨٩هـ دار الكتب العليية بيروت ١٩١١هـ كتاب البيهاد الماء ابوعب الدمن عبدالله بن مجدان وحد الله عليه متوفى ١٩٨٩هـ دار الكتب العليية بيروت ١٩١١هـ كتاب البيهاد الماء ابوعب الدمن عبدالله بن مجدان وحد الله عليه عليه عليه الكتب و دارالكتب العليية بيروت ١٩١١هـ دا الوهد الماء ابوعب المبرية المبرية و مرة من عبدالله عليه عبر من عبر من محد بن معبل بن وحد الله عليه عليه عليه الكتب النوف الماء الموبينة المنورة ومرة ١٩١٥هـ دار العرب المناه وورائله الموبينة المنورة ومرة ١٩١٢هـ دار العرب المناه وورائله الموبين الموبين الموبين الموبي معبد بن معبد بن صنيل وحد المناه عليه عليه عليه الموبين الموبين الموبين المعبد بن محبد بن صنيل وحد المناه وعد الله الموبين الموبية الموب | ملتان پاکستان                                         | امام ابوالحسن على بن عبر دار قطنى رحبة الله عليه متوفّى ٣٨٥هـ     | سنن الدار قطني |
| شعب الإيبان الماء ابويكر احباب بن حسين بيه تلى رحمة الله معنوق الماء المعلقة بيروت ا ۱۳۱ه الهستن المهستن المهستن الماء ابويكر احباب بن حسين بيه تلى رحمة الله معنوق الماء الهستن الماء ابوعبالله احباب معياب بن حنيل رحمة الله منية متوقى الاعتراد المهستن حارث بين محيال المهاه وحبة الله عليه متوقى الماء الهستن حارث بين محيال المعروف بالبواز رحمة الله عليه متوقى المحتراة المعلوم والمعروف المعروف بالبواز رحمة الله عليه متوقى المحتراة المعلوم والمعروف بالبواز رحمة الله عليه متوقى المحتراة العلوم والمحال المعروف المعروف بالبواز رحمة الله عليه متوقى المحتراة العلوم والمحال المهروة المحتراة المعلوم والمحتراة المعروف بالبواز رحمة الله عليه متوقى المحتراة المعلوم والمحال المعلومة بيروت ۱۳۱۸ اله المستن ابويعل احديث على احديث على موصل رحمة الله عليه متوقى المحتراة والمستن عبدالله محدين عبدالله المعروبين عبدالله المعروبين عبدالله المعروبين عبدالله بين في الدنيا رحمة الله عليه متوقى المحتراة المحتروبية بيروت ۱۳۰۱ المعلوم والمحتروبية بيروت ۱۳۰۱ المعلوم والمحتروبية بيروت ۱۳۰۱ المعلوم والمحتروبية بيروت ۱۳۰۱ المحتروبية بيروت ۱۳۰۱ الماء الماء الماء المحتروبية بين مهران وحدة الله عليه متوقى ۱۸۱ه و دار الكتب العلمية بيروت ۱۳۰۱ الرهد الماء المومين الله بين مهران وحدة الله عليه متوقى ۱۸۱ه و دار اللهن الهدين البنوبية البنورة مصروب مناه الماء وحدة الله عليه بيروت الماء وحدة الله عليه بيروت الماء وحدة الله عليه بيروت الماء وحدة الله عليه المحتروبين معيان مناه مناه المعلومة والمحتروبية المحتروبين معيان مناه المعلومة ومناه المعروبية المعروبية بين معيان مناه المعلومة المعلومة المعروبية المعروبية بين معيان بير مناه المعلومة المعلومة المعروبية المعروبية بين معيان من المعروبية المعروبية بين معيان بين مناه المعروبية المعروبية المعروبية بين معيان بين مناه المعروبية ال | دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٢هـ                         | امام ابوبكراحمد بنحسين بيهتى رحمة الله عليه متوقى ١٥٨٨هـ          | السننالكبرى    |
| البست امام ابوعب الله احد بن الجاره و طيالسي رحية الله عليه متوفى ٢٠٠٣هـ وارالمعوقة بيروت ١٩٠٨هـ البست امام ابوعب الله احب بن محمل بن حبل رحية الله عليه متوفى ١٩٠٩هـ مركنها مدة السنة والسيرة النبوية البنورة ١٩١٣هـ البست البست البوي محمل البعووف بابن إن اسامه وحية الله عليه متوفى ١٩٠٩هـ مركنها مدة السنة والسيرة النبوية البنورة ١٩٦٣هـ البست البيت البست البويعلى احبل بن عبرو البعووف بالبوار وحية الله عليه متوفى ١٩٠٩هـ وارالكتب العلمية بيروت ١٩١٨هـ البست البويعلى احبل بن عبره الله الله إلى الله بالبوار وحية الله عليه متوفى ١٩٠٥هـ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٠١هـ المستدرك البوسوعة عبدالله بن محمد بن عبيل ابن إني الله بارحية الله عليه متوفى ١٩٠٨هـ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٠١هـ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٠١هـ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٠١هـ والموسوعة عبدالله بن محمد بن عبيل ابن إني الله بارحية الله عليه متوفى ١٩٠٨هـ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٠١هـ والموسوعة عبدالله بن محمد بن عبيل ابن إني الله بنا وحية الله عليه متوفى ١٩٠٨هـ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٠١هـ والموسوعة عبدالله بن محمد بن عبيل ابن إني الله بارحية المناه عليه متوفى ١٩٠٨هـ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٠١هـ والموسوعة عبدالله بن وصد بن عبيل ابن إني الدنيا وحية الله عليه متوفى ١٩٠٨هـ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٠١هـ والموسوعة والموسوعة عبدالله بن مبارك وحية الله عليه متوفى ١٩٠٨هـ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٠١هـ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٠١هـ وارفل المام وبوعب الله بن مبارك وحية الله عليه متوفى ١٩٠٨هـ وارالكتب العلمية بيروت المام وبوعب الله وبين المرب مبيح ورحين مبيال ورحية الله عليه عليه ورحين المرب والموس عبدالله ورحين المنه عليه والمناه والمنه المنه ورحين المراه ومدين المرمود والمنه المراه ورحين المرب ورحين مبيح ورحين المنه عليه ورحين ورحين ورحين مبيح ورحين مبيح ورحين المنه عليه ورحين ورحين مبيد ورحين مبيد ورحين ورحين مبيح ورحين مبيح ورحين ورح | دارالمعرفة بيروت ١٣٢٠هـ                               | امام ابوبكراحمد بنحسين بيهتى رحمة الله عليه متوقى ٢٥٨هـ           | السنن الصغارى  |
| البسند امام ابوعبدالله احمد بين حسابين حتيل رحية الله عليه عتوقًا ١٣٨٨ موكنيش مقال البسند حارث بين محمد البعووف بابين إني اسامه رحية الله عليه عتوقًا ١٩٨٨ موكنيش مقال البسند ابويكم احمد بين عبو البعووف بابين إني اسامه رحية الله عليه عتوقًا ١٩٨٨ ميكنية العلوم والعكم البدينية البنورة ١٣٨٨ الله البسند ابويكم احمد بين عبو البعووف بالبيزار رحية الله عليه عتوقًا ١٠٠٠ معالم البسند ابويعلى احمد بين عبدالله الشهيد بالعاكم رحية الله عبه عتوقًا ١٠٠٠ معالمية الله الشهيد بين عبيد ابين إني الدنيا رحية الله عليه عتوقًا ١٨٨٨ معالم البين محمد بين عبيد ابين إني الدنيا رحية الله عليه عتوقًا ١٨٨٨ والرائد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دار الكتب العلبية بيروت ١٣٢١هـ                        | امام ابوبكراحم بن حسين بيهقى رحة الله عليه متوفى ٢٥٨هـ            | شعبالايمان     |
| البسند امام ابوعبدالله احمد بين حسابين حتيل رحية الله عليه عتوقًا ١٣٨٨ موكنيش مقال البسند حارث بين محمد البعووف بابين إني اسامه رحية الله عليه عتوقًا ١٩٨٨ موكنيش مقال البسند ابويكم احمد بين عبو البعووف بابين إني اسامه رحية الله عليه عتوقًا ١٩٨٨ ميكنية العلوم والعكم البدينية البنورة ١٣٨٨ الله البسند ابويكم احمد بين عبو البعووف بالبيزار رحية الله عليه عتوقًا ١٠٠٠ معالم البسند ابويعلى احمد بين عبدالله الشهيد بالعاكم رحية الله عبه عتوقًا ١٠٠٠ معالمية الله الشهيد بين عبيد ابين إني الدنيا رحية الله عليه عتوقًا ١٨٨٨ معالم البين محمد بين عبيد ابين إني الدنيا رحية الله عليه عتوقًا ١٨٨٨ والرائد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دارالمعوقة بيروت                                      | سلیان بن داو د بن الجارو د طیالسی رحیة الله علیه متوفی ۴۰۰ ه      | المستد         |
| البست البويكراحيد بن عبرو البعروف بالبزار رحة الله عليه متوفى ١٩٤٨ ما مكتبة العلوم والحكم البدينة البنورة ١٩٣٨ ما البست البست البويعلى احبد بن عبره على موصلى رحة الله عليه متوفى ١٩٠٨ ما ورا الكتب العليية بيروت ١٩١٨ ما ورا البستدر و ورا البعرفة بيروت ١٩١٨ ما ورا البعرفة بيروت ١٩١٨ ما ورا البعرفة بيروت ١٩١٨ ما ورا البعرفة الله بيروت ١٩٠١ ما ورا البعرفة ورا البعرفة بيروت ١٩٠١ ما ورا البعرفة المعرفة ورا البعرفة البعرفة ورا البعرفة البعرفة ورا البعرفة البعرفة ورا البعرفة البعرفة البعرفة البعرفة البعرفة البعرفة البعرفة البعرفة ورا البعرفة ورا البعرفة ال | دارانفكر بيروت ١٨٢٨هـ                                 |                                                                   | المستن         |
| البستن ابويعلى احبدين على موصلى رحبة الشعليه متوفى ٢٠٠هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٩١٨هـ المستندر المستندر المعرفة بيروت ١٩١٨هـ دار البعرفة بيروت ١٩٠١هـ دار البعرفة بيروت ١٩٠١هـ محاسبة النفس عبدالله بن محبدين عبيد ابن إني الدنيا رحبة الشعليه متوفى ١٨٦هـ دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠١هـ مكارم الاخلاق عبدالله بن محبدين عبيد ابن إني الدنيا رحبة الشعليه متوفى ١٨٦هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٦١هـ البوسوعة عبدالله بن محبدين عبيد ابن إني الدنيا رحبة الشعليه متوفى ١٨٦هـ المكتبة العصرية بيروت ١٩٦١هـ المساوى الاخلاق محبدين عبقى السامرى خرائطى رحبة الشعليه متوفى ١٩٦٤هـ مؤسسة الكتب الثقافيه بيروت ١٩٦١هـ مساوى الاخلاق محبدين جعفى السامرى خرائطى رحبة الشعليه متوفى ١٩٦٩هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٦١هـ كتاب الدعاء حافظ سليان بن احبد طبراق رحبة الشعليه متوفى ١٩٦٩هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٦١هـ كتاب البهاد امام ابوعبدالرحلن عبدالله بن مبارك رحبة الشعليه متوفى ١٨١هـ دار الكتب العلمية بيروت المام ابوعبدالرحلن عبدالله بن مبارك رحبة الشعليه متوفى ١٨١٩هـ مكتبة الدار البدينة البنورة ١٩٥٩هـ مكتبة الدار البدينة البنورة ١٩٥٩هـ الزهد امام ابوعبدالله احبدين معبدين حنبل رحبة الشعليه متوفى ١٩٩٩هـ دار الغدالجديد، البنصورة مصر ١٩١٩هـ الزهد امام ابوعبدالله احبدين محبدين حنبل رحبة الشعليه متوفى ١٩٩٨هـ دار الغدالجديد، البنصورة مصر ١٩٦٩هـ الزهد امام ابوعبدالله العبدين حنبل رحبة الشعليه متوفى ١٩٩٨هـ دار الغدالجديد، البنصورة مصر ١٩٦٩هـ دار الغدالود المام البوعبدالله المديد، | مركنخدمة السنة والسيرة النبويه المدينة المنورة ١٣١٣هـ | حارث بن محمد المعروف بابن إبي اسامه رحمة الله عليه متوفى ٢٨٢هـ    | البسند         |
| البستدرك ابوعبدالله محمد بين عبدالله الشهير بالحاكم دعية الله عنوفي ٥٠٠ه هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٦١هـ محاسبة النفس عبدالله بين محمد بين عبيد ابين إلى الدنيا دعية الله عليه متوفي ١٩٢٨هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٦١١هـ مكارم الاخلاق عبدالله بين محمد بين عبيد ابين إلى الدنيا دعية الله عليه متوفي ١٩٢٨هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٦١١هـ الموسوعة عبدالله بين محمد بين عبيد ابين إلى الدنيا دعية الله عليه متوفي ١٩٢٨هـ المكتبة العصمية بيروت ١١٦١هـ مساوئ الاخلاق محمد بين عبيد ابين إلى الدنيا دعية الله عليه متوفي ١٩٢٨هـ موسسة الكتب التقافيه بيروت ١١٦١هـ مساوئ الاخلاق محمد بين احمد طبراني دعية الله عليه متوفي ١٦٨هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٢٦١هـ كتاب الله عام البوعبد الرحمان عبد الله بين مبارك دعية الله عليه متوفي ١٨١هـ دار الكتب العلمية بيروت ١١٦١هـ دار الكتب العلمية بيروت ١١٦١هـ دار الهدينة المبنورة ٢٠٠هـ دار الكتب العلمية بيروت الاحماء الزهد امام ابوعبد الله بين جزاح بين مليح دعية الله عليه عتوفي ١٨١هـ دار الغد الجديد المبنورة ٢٠٠هـ دار الوحد المام ابوعبد الله المبدية المبنورة ٢٠٠هـ دار الفد الجديد المبنورة ١١٥هـ دعية الله عليه متوفي ١٩١٩هـ دار الغد الجديد المبديدة المبنورة ٢٠٠هـ دار الوحد المام ابوعبد الله احدد بين محدد بين حنيل دعية الله عليه متوفي ١٩١٩هـ دار الغد الجديد المبنورة ومصر ١٩٦٩هـ دار الوحد الله دار العديد المبديد | مكتبة العلومروالحكم المدينة المنورة ٢٢٨١هـ            | ابويكراحمد بن عمرو المعروف بالبزار رحمة الله عليه متوقى ٢٩٢هـ     | البسند         |
| البستدرك ابوعبدالله محمد بين عبدالله الشهير بالحاكم رحية الله عليه متوفى ٥٠٠ه هـ دار المحوفة بيروت ١٩١٨هـ محاسبة النفس عبدالله بين محمد بين عبيد ابين إلى الدنيا رحية الله عليه متوفى ١٩٢٨هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٦١هـ مكارم الاخلاق عبدالله بين محمد بين عبيد ابين إلى الدنيا رحية الله عليه متوفى ١٩٢٨هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٦١هـ الموسوعة عبدالله بين محمد بين عبيد ابين إلى الدنيا رحية الله عليه متوفى ١٩٢٨هـ المكتبة العصمية بيروت ١٩٦١هـ مساوئ الاخلاق محمد بين عبيد السامري شرائطي رحية الله عليه متوفى ١٩٦٩هـ مؤسسة الكتب التقافيه بيروت ١٩٦١هـ كتاب الدعاء حافظ سليمان بين احمد طبراني رحية الله عليه متوفى ١٩٣٩هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٦١هـ كتاب البهاد امام ابوعبد الرحمن عبد الله بين مبارك رحية الله عليه متوفى ١٨١٩هـ دار الكتب العلمية بيروت الاهداد المام ابوعبد الرحمن عبد الله بين مبارك رحية الله عليه متوفى ١٨١٩هـ مكتبة الدار المدينة المنورة ٢٥٠هـ الزهد امام ابوعبد الله الموبدين محمد بين محمد بين حنيل رحية الله عليه متوفى ١٩١٩هـ دار الغد الجديد المنصورة مصر ١٩٦١هـ دار الغد الجديد المنصورة مصر ١٩٦٩هـ دار الغد الجديد المنصورة مصر ١٩٦١هـ دار الغد الجديد المنصورة مصر ١٩٦١هـ دار الغد الجديد المنصورة مصر ١٩١٩هـ دار الغد الجديد المنصورة مصر ١٩١٩هـ دار الغد الجديد المنصورة مصر ١٩٦١هـ دار الغد الجديد المنصورة مصر ١٩٦١هـ دار الغد الجديد المنصورة مصر ١٩١٩هـ دار الغد الود المنصورة مصر ١٩١٩هـ دار الغد العديد المنصورة مصر ١٩١٩هـ دار الغد العديد المنصورة مصر ١٩١٩هـ دار الغداد المنصورة مصر ١٩٦١هـ دار الغداد المنصورة مصر ١٩١٩هـ دار الغداد الغداد المنصورة مصر ١٩١٩ دار العداد المنصورة مصر ١٩١٩هـ دار العداد العداد المنصورة مصر ١٩١٩هـ دار العداد المنصورة مصر ١٩١٩ دار المنصورة مصر ١٩١٩ دار العداد المنصورة مصر ١٩١٩ دار ١٩١٩ دار العداد المنصورة مصر ١٩١٩ دار العداد العداد المنصورة مصر ١٩١٩ دار العداد العداد المنصورة م | دارالكتب العلمية بيروت١٨ه                             |                                                                   | البستن         |
| مكادم الاخلاق عبدالله بن محب بن عبيد ابن إي الدنيا رحة الله عبدمتو في ١٨٦ه دار الكتب العلبية بيروت ١٣٦ه هـ البوسوعة عبدالله بن محب بن عبيد ابن إي الدنيا رحة الله عبدمتو في ١٨٦ه البوسوعة عبدالله بن محب بن عبيد ابن إي الدنيا رحة الله عبد متوفى ١٣٦ه موسية الكتب الثقافيه بيروت ١٣٦ه هـ مساوئ الاخلاق محب بن جعفى السامرى خرائطى رحية الله عبد متوفى ١٣٦٩ ما دار الكتب العلبية بيروت ١٣٦١ه متاب الدنياء دار الكتب العلبية بيروت ١٣٦١ه ما مام ابوعيد الرحل عبد الله بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٨١٩ ما دار الله الومل عبد الله بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٨١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن محمد بن حتبل رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن عبد الله من المام ابوع بن الله ويبدا الله ويبدأ ويبدأ ويبدأ الله ويبدأ ويبد | دارالمعرفة بيردت١٨٥ه                                  |                                                                   | المستدرك       |
| مكادم الاخلاق عبدالله بن محب بن عبيد ابن إي الدنيا رحة الله عبدمتو في ١٨٦ه دار الكتب العلبية بيروت ١٣٦ه هـ البوسوعة عبدالله بن محب بن عبيد ابن إي الدنيا رحة الله عبدمتو في ١٨٦ه البوسوعة عبدالله بن محب بن عبيد ابن إي الدنيا رحة الله عبد متوفى ١٣٦ه موسية الكتب الثقافيه بيروت ١٣٦ه هـ مساوئ الاخلاق محب بن جعفى السامرى خرائطى رحية الله عبد متوفى ١٣٦٩ ما دار الكتب العلبية بيروت ١٣٦١ه متاب الدنياء دار الكتب العلبية بيروت ١٣٦١ه ما مام ابوعيد الرحل عبد الله بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٨١٩ ما دار الله الومل عبد الله بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٨١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن مبارك رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن جراح بن محمد بن حتبل رحية الله عبد متوفى ١٩١٩ مام وكيم بن عبد الله من المام ابوع بن الله ويبدا الله ويبدأ ويبدأ ويبدأ الله ويبدأ ويبد | دار الكتب العلمية بيروت ١٣٠٧هـ                        | عبدالله بن محمد بن عبيد ابن إني الدنيا رحة الله عليه متوفّى ٢٨١هـ | محاسبةالنفس    |
| البوسوعة عبدالله بن محمد بن عبيد ابن إن الدنيا رحة الله عليه متوفّى ٢٩٨هـ البكتية العصية بيروت ٢٩٦٩هـ مساوئ الاخلاق محمد بن عبيد ابن إن الدنيا وحة الله عليه متوفّى ٢٩٨هـ مؤسسة الكتب الثقافيه بيروت ١٩٦١هـ كتاب الدعاء حافظ سليمان بن احمد طبراني رحة الله عليه متوفّى ٢٩٨هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٦١هـ كتاب الدعاء امام ابوعبد الرحلين عبدالله بن مبارك رحة الله عليه متوفّى ١٨١هـ دار البطبوعات الحديثة جدى الزهد امام ابوعبد الرحلين عبدالله بن مبارك رحة الله عليه متوفّى ١٩٨٩هـ مكتبة الدار المدينة المنورة ١٩٠٨هـ الزهد امام ابوعبد الله احمد بن محمد بن حتبل رحة الله عليه متوفّى ١٩٦٩هـ دار الغد الجديد البنمورة مص٢٦١هـ الزهد امام ابوعبد الله احمد بن محمد بن حتبل رحة الله عليه متوفّى ١٩٦٩هـ دار الغد الجديد البنمورة مص٢٦١هـ الزهد امام ابوعبد الله احمد بن محمد بن حتبل رحة الله عليه متوفّى ١٩٦٩هـ دار الغد الجديد البنمورة ومص٢٦١هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دار الكتب العلمية بيروت ١٣٢١هـ                        |                                                                   | مكارمرالاخلاق  |
| كتاب البهاء حافظ سليان بن احب طبراني رحبة الله عليه متوفّى ٢٣٩هـ دار الكتب العلميية بيروت ٢٩١هـ كتاب البهاء امام ابوعبد الرحلين عبدالله بن مبارك رحبة الله عليه متوفّى ١٨١هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٩١٨ الزهل امام ابوعبد الرحلين عبدالله بن مبارك رحبة الله عليه متوفّى ١٨١هـ دار الكتب العلمية بيروت الزهل امام وكيع بن جراح بن مليح رحبة الله عليه متوفّى ١٩٩٤هـ مكتبة الدار المدينة المنورة ٢٩٠٩هـ الزهل امام ابوعبد الله احبد بن محبد بن حتبل رحبة الله عليه متوفّى ١٩٢٩هـ دار الغد الجديد البنمورة مص ٢٩١٩هـ الزهل امام ابوعبد الله احبد بن محبد بن حتبل رحبة الله عليه متوفّى ١٩٢١هـ دار الغد الجديد البنمورة مص ٢٩١٩هـ الزهل المام البنمورة مص ١٩٢١هـ دار الغد البناء و ١٩٨١هـ دار الغد الغد البناء و ١٩٨١هـ دار الغد البناء و ١٩٨١هـ دار الغد البناء و ١٩٨١هـ دار الغد البناء و ١٩٨١هـ دار الغد الغد البناء و ١٩٨١هـ دار الغد البناء و ١٩٨١هـ دار الغد الغد الغد الغد الغد الغد الغد الغد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المكتبة العصرية بيردت١٣٢٦هـ                           |                                                                   | البوسوعة       |
| كتاب الجهاد امام ابوعبد الرحلي عبد الله بن مبارك رحمة الله عنيه متوفى الماه الوعبد الرحلين عبد الله بن مبارك رحمة الله عنيه متوفى الماه دار الكتب العلمية بيروت الزهد امام وكيم بن جراح بن مليح رحمة الله عليه متوفى الماه مكتبة الدار المدينة المنورة ١٩٠٣هـ الزهد الزهد امام ابوعبد الله احمد بن محمد بن حتىل رحمة الله عليه متوفى الاماه دار الغد الجديد المنصورة مص ۱۹۲۲ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مؤسسة الكتب الثقافيه بيروت ١٣١٣هـ                     | محمد بن جعفر السامري خرائطي رحبة الله عليه متوفى ٣٢٧هـ            | مساوئالاخلاق   |
| كتاب الجهاد امام ابوعبد الرحلي عبد الله بن مبارك رحمة الله عنيه متوفى الماه الوعبد الرحلين عبد الله بن مبارك رحمة الله عنيه متوفى الماه دار الكتب العلمية بيروت الزهد امام وكيم بن جراح بن مليح رحمة الله عليه متوفى الماه مكتبة الدار المدينة المنورة ١٩٠٣هـ الزهد الزهد امام ابوعبد الله احمد بن محمد بن حتىل رحمة الله عليه متوفى الاماه دار الغد الجديد المنصورة مص ۱۹۲۲ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دار الكتب العلمية بيروت ١٣٢١هـ                        | حافظ سليان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفّى ٢٠٣٥              | كتابالدعاء     |
| الزهل امامروكيع بن جراح بن مليح رحبة الله عليه متوفى ١٩٤هـ مكتبة الدار المدينة المنورة ١٩٠٠هـ اهـ الزهل امامرابوعيدالله احبد بن محمد بن حبد الربية المعليه متوفى ١٣٢١هـ دار الغدال جديد المنصورة مصر ١٣٢٦هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دار البطبوعات الحديثة جده                             |                                                                   | كتابالجهاد     |
| الزهل امامرابوعيدالله احمدين محمدين حتبل رحمة الله عليه متوفّى ا ١٣٣هـ دار الغد الجديد المنصور قامص ١٣٢٦ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دار الكتب العلمية بيروت                               | امام ابوعبد الرحلن عبد الله بن مبارث رحمة الله عليه متوقى ١٨١هـ   | الزهد          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مكتبة الدار المدينة المنورة ١٣٠٣هـ                    | امامروكيع بن جراح بن مليح رحية الله عليه متوفّى ١٩٧هـ             | الزهد          |
| الزهد امام ابوداو د سليان بن اشعث سجستاني رحية الشعليد متوفى ١٦٥هـ دار المشكاة حلوان مصر ١٣١٣هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دار الغد الجديد البنصورة مصر٢٦١ه                      | امامرابوعيدالله احمدين محمدين حنبل رحبة الشعليه متوفى ٢٣٦هـ       | الزهد          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دار المشكاة حلوان مصر ۱۳۱۴ه                           | امام ابوداو د سليان بن اشعث سجستاني رصة الله عليه متوفى ٢٤٥هـ     | الزهد          |
| الزهدالكبير امام ابوبكراحيد بين حسين بيه تقى رحة الله مليه متوفي ٨٥٨هـ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٣١٧هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مؤسسة الكتب الثقافية بيبروت ١٣١٧هـ                    | امام ابوبكر احمد بن حسين بيهتي رصة الله عليه متوقى ٣٥٨هـ          | الزهدالكبير    |

| مركنالخدامات والأبحاث الثقافية بيروت ١٠٠٦هـ | امامرابوبكراصلابن حسين بيهقى رحة الله عليه متوفى ١٩٥٨ه              | البعثوالنشور         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| دارالفكربيروت١٨١٨هـ                         | حافظ شيرويد بن شهردار بن شيرويد ديلس رحبة الذعليد متوقى ٩٠٥هـ       | فهدوس الاخبيار       |
| دارالكتب العلبية بيروت ١٨١٨ه                | ابومحمدعبدالله بن مسلم قتيبه دينوري رحمة الله عليه متوقى ٢٤٦هـ      | عيونالاخبار          |
| دارالكتب العلبية بيروت ١٣٢١ه                | ابوبكراحمد بن مروان دينوري مالك رحة الله عليه متوقى ٣٣٣هـ           | المجالسة وجواهرالعلم |
| دار الكتب العلبية بيروت ١٩٢٧هـ              | عبدالله ين محمد المعروف بابي الشيخ رصة الله عليه متوفّى ٣١٩هـ       | العظبة               |
| دار الكتب العلمية بيروت٢٢١ه                 | علامه ابوطالب محمد بنعلى مكى دحة الله عليه متوفى ٣٨٧هـ              | قوت القلوب           |
| دارالكتب العلمية بيروت ١٨١٨ه                | حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني رحية الله عليه متوفّى ۴ ٣٠٠هـ | حلية الاولياء        |
| دارالكتب العلمية بيروت ١٨٥٨ه                | ابوالقاسم عبد الكريم هوازن قشيري رحمة الله عليه متوقى ٢٤٥هـ         | الرسالةالقشيرية      |
| دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ه                | ز كريا بن محمد انصاري رحبة الله عليه متوفّى ٩٢٦هـ                   | احكام شرح القشيرية   |
| دار الكتب العلمية بيروت                     | محمد بن محمد مرتفى زبيدى دحة الله عليه متوفى ١٢٠٥هـ                 | اتحاف السادة البتقين |
| مكتبة المعارف رياض ١٣٠٣هـ                   | احمد بن على بن ثابت خطيب بغدادى رحة الله عليه متوفى ٣٧٣هـ           | الجامع لاخلاق الراوى |
| دارالصبيعي رياض ٢٠٠٠هـ                      | اپوچعفى محمد ين عمود ين مولسى عقيلى دحية الله عليه متوفى ٣٢٢هـ      | كتابالضعفاء          |
| دأر الكتب العلمية بيروت ١٨٥٨ه               | امام ابواحمد عبدالله بن عدى جرجانى رحمة الله عنيه متوفى ٣٦٥هـ       | الكامل فضعفاء الرجال |
| دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٢هـ               | امام محمد بن اسباعيل بخارى رحمة الله عليه متوفّى ٢٥٦هـ              | التاريخالكبير        |
| دأر الكتب العلمية بيروت ١٨١٨ه               | محددبن سعددبن منيخ هاشي بصرى رحة الله عليه متوفى ٢٣٠٠هـ             | انطبقاتالكبري        |
| مكتبة العلوم والحكم الهدينة المنورة ١٣١٠ه   | ابوبكراحمد بن ابراهيم بن اسماعيل رحمة الله عليه متوفى اسمه          | معجماسامىشيوخ        |
| دار الكتب العلبية بيروت ١٣٢٢هـ              | ابونعيم احمد بن عبدالله اصبهاني رحمة الله عليه متوفى • ٣٣٠هـ        | معرفةالصحابة         |
| دار الكتب العلمية بيروت ١٦٥ه                | احمد بن على بن ثابت خطيب بغدادى رحمة الله عليه متوفّى ٢٧٣هـ         | تاريخبغداد           |
| دارالفكر بيروت١٩٦١هـ                        | عنى بن حسن ابن عساكر شافعي رحمة الله عليه متوفى ا 20هـ              | تاريخمدينه دمشق      |
| دار الكتب العلمية بيروت ١٦٥ه                | محمد بن محمد ابن إبيعلى حنيلى : حمة الله عليه متوفى ٥٢٧هـ           | طبقات الحنابلة       |
| دارالسلامرقاهرة مص ١٣٢٩هـ                   | ابوعيدالله محمد بن احمد انصاري قرطبي رحة الله عليه متوفى ٧٤١هـ      | التذكرة              |
| دار الكتب العلمية بيروت ١٨١٨ه               | ابوالعياس احمد بن ادريس صنهاجي قراني رحمة الله عليه متوفى ١٨٨٠هـ    | الفروق               |
| دار الكتب العلمية بيروت ١٣٢٣هـ              | ابومحمدحسين بن مسعودبغوي رحمة الله عليدمتوفي ١٦هـ                   | شرحالسنه             |
| دار الكتب العلمية بيروت ١٠٠١ه               | ابوز كريايحيى بن شرف نووى شافعى رحبة الله عليه متوفى ٧٤٧هـ          | شرحصحيحمسلم          |
| مركني اهلسنت بركات رضاهند                   | قاضى عياض بن مولس بن عياض مالكي رحمة الله عليه متوفّى ۵۴۴ هـ        | الشفا                |
| دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٣هـ               | امامرابوبكراحمد بنحسين بيهقى رحة الله عليه متوفى ٣٥٨هـ              | دلائل النبوة         |
| مركناهل سنت بركات رضاهند ١٣٢٢هـ             | تاج الدين عبرين على بن سالم فاكهاني رصة الله عليه متوفى ٣٣٠هـ       | كتاب الفجرالمنير     |
| مركناهل سنت بركات رضاهند ١٣٢٢هـ             | تاج الدين عمربن على بن سالم فاكهاني رحة الله عليه متوقى ٣٨٧ هـ      | كتاب الفجرالمنير     |

| دارالكتب العلمية بيروت ١٦٨ه          | محمد بن عبد الباتي بن يوسف زعاني رحة الله عليه متوفي ١١٢٢هـ    | شرح الزرقان على المواهب |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| مكتبة فاروقية پشاور پاكستان          | عبد الغني بن اسماعيل تابلسي رحة الله عليه متولَّى ١١٣٣هـ       | الحديقة الندية          |
| دارالبصيرة الاسكندرية مصر            | هبة الله بن الحسن البصري لالكاتي رصة الله عليه متوفّى ٢١٨هـ    | شرح اصول اعتقاد         |
| دار البشائر الاسلاميه بيروت١٣١٩هـ    | علامه قارى على بن سلطان حنتى رحبة الله عليه متوقى ١٠١٣هـ       | منح الروض الازهر        |
| مكتبة الدىينه كراجى پاكستان١٣٢١هـ    | احسابن على بن محسابن حجر العسقلاتي رصة الله عليه متوقى ٨٥٢هـ   | نزهة النظرفي توضيح      |
| مركناهل سنت بركات رضا گجرات هند      | اعلىحضرت امامراحيد رضا خان رصة الله عليه متوفّى ١٣٣٠هـ         | الدولة البكية           |
| مكتبة المدينه كراجي پاكستان • ١٣٣٠هـ | مدنىعلباء                                                      | نصاب اصول حديث          |
| رضا فاؤنثر يشن لاهور پاكستان         | اعلى حضرت اصامر احمد رضا خان رصة الله عليه متوفّى ١٣٧٠هـ       | فتاؤى رضويه             |
| مكتبة المدينه كراجي پاكستان          | مقتى محمد امجدعلى اعظمي رحمة لله عليه متوفى ١٣٦٢هـ             | بهارشهيعت               |
| ضياء القران پيلي كيشنزلاهور          | مفتى احمديار خان نعيمي رحمة الله عليه متوقى ١٣٩١هـ             | مراةالمناجيح            |
| مكتبة البدينه كراچى پاكستان          | مولانا اپوپلال محمد الياس عطار قادري رضوي دامت بركاتهم العاليه | کفییه کلمات کے بارے     |
|                                      |                                                                | ميںسوالجواب             |

\*..\*.\*..

#### حديثقدسي

لس المدينة العلميه (موت اسلام)

# مجلس المدینة العلمیه کی طرف سے پیش کردہ 2992 کُتُب ورسائل هجلس المدینة العلمیه کی طرف سے پیش کردہ 2999 کُتُب ورسائل

#### أردوكتُب:

02... كنز الايمان مع خزائن العرفان (كل صفحات:1185)

04... بياض ياك حُجَّةُ الْإِسْلام (كُل صفحات: 37)

06... ألُوَظِيْفَةُ الْكَرِيْبَةِ (كُل صَفّات: 46)

08 ... حدا كُلّ بخشش (كل صفحات:446)

01... حقوقُ العبادكيس معاف بول (أَعْجَبُ الْإِمْدَاد) (كل صفحات: 47)

03... ثبوت بال كے طريق (مُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَال) (كل صفحات: 63)

05...اولاد كے حقوق (مَشْعَلَةُ الْإِرْشَاد) (كل صفحات: 31)

07...ايمان كى پيچان (حاشيه تمهيد ايمان) (كل صفحات:74)

09...راهِ ضدامين خرج كرنے ك فضاكل (زَادُ الْقَعْطِ وَالْوَبَاء بِدَعْوَةِ الْجِيدَانِ وَمُوَاسَاةِ الْفُقَيَاء) (كل صفحات: 40)

10... كرنى نوث كے شرعى احكامات (كِفُلُ الْفَقِيْدِ الْفَاهِمِينَ أَحْكَامِ وَيْ طَاسِ الدَّدَاهِم) (كل صفحات: 199)

11...فضاكل دعا (أحْسَنُ الْوِعَآءِ لِا دَابِ الدُّعَآء مَعَهُ ذَيْلُ الْهُدَّعَآءِ لِاَحْسَنِ الْوِعَآءِ) (كل صفحات:326)

12...عيدين مين كل ملناكسا؟ (وشائر الميندني تَحْلِيل مُعَانَقَةِ الْعِيْد) (كل صفحات: 55)

13 ... والدين، زوجين اور اساتذه كے حقوق (ٱلْحُقُونَ لِطنَّ جِ الْعُقُوق) (كل صفحات: 125)

14...معاثى ترتى كاراز (حاشيه وتشر تح تدبير فلاح ونجات واصلاح) (كل صفحات: 41)

15...الملفوظ المعروف به ملفوظاتِ اعلىٰ حضرت (مكمل چارجھے)(كل صفحات: 561)

16... شريعت وطريقت (مَقَال عُر فَابَاعْر انشَرْعُ وَعُلَا) (كُل صْخات: 57)

17...اعلى حضرت سے سوال جواب (إظْهَارُ الْحَقِّ الْجَلِّي) (كل صفحات: 100)

18...ولايت كا آسان راسته (تصور شيخ) (ألْبَاقُةُ تَدُّ الْوَاسطَة) (كل صفحات: 60)

19... تفسير صراط الجنان جلداول (كل صفحات:524)

20... تفسير صراط الجنان جلد دوم (كل صفحات:495)

21... تفسير صراط البخان جلد سوم (كل صفحات: 573)

#### عربى كُتُب:

22... جَدُّ الْبُنْتَادِ عَلَى دَدَالْبُحْتَادِ (سات جلدي) (كُلُّ صَفَّات: 4000)

23... اَلتَّعْلِيْتُ الرَّضَوِي عَلَى صَحِيْحِ الْبُغَادِي (كُلُ صَحَات: 458)

هر المعرضي المحمد (يش ش عبي المحمد المعلم المحمد المعرضة المعلم المحمد المعرضة المعلم المحمد المعرضة المعلم المعرضة المعلم المعرضة المعلم المعرضة المعلم المعرضة المعلم المعرضة المعلم المعرضة المعرض

25... كِفُلُ الْفَقِيْدِ الْفَاهِم (كُلُ صَفّات:74)

27... الإنجازاتُ الْمَتِينَة (كُل صفحات: 62)

29...الزَّمْزَمَةُ الْقُبْرِيَّة (كُل صْفِحات:93)

24...أَلْفَضُلُ الْبَوْهَبِي (كُلِ صَفْحَات:46)

26... إقامَةُ الْقِيَامَة (كل صفحات: 60)

28...تَهُهِيْدُالْإِيْهَان (كُل صفحات:77)

30...أَجْلَى الْاعُلَامِ (كُلِّ صَفْحات: 70)

إحْيَاءُ الْعُلُومِ (جلد پنجم)

1.9

﴿شعبه تراجم كُتِ﴾

01...ساية عرش كس كو ملح كا و ١٠٠٠ (تتبهين الفئن في النخصال المُؤجِبة ليظلّ الْعَرْش) (كل صفحات: 88)

02...مرنى آ قاكروش فيصلح (أنْبَاهِرِفِي حُكُم النَّبِيّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاطِن وَالظَّاهِر) (كل صفحات: 112)

03... نيكيوں كى جزائيں اور گناموں كى سزائيں (فَرَّةُ الْغُيُوْنِ وَمُفَيِّحُ الْقَلْبِ الْبَحْرُوْنِ) (كل صفحات: 142)

04... نصيحتوں كے مدنى چھول بوسيكر احاديث رسول (الْتِدَاعِظ في الْأَحَادِيْثِ الْقُدْسِيَّة) (كل صفحات: 54)

05...جَہْم میں لے جانے والے اعمال (جلد اول) (اَلدَّوَا جِرعَن اقْتَدَافِ الْكَبَآبُر) (كُل صفحات: 853)

06... جہنم میں لے جانے والے انمال (جلد دوم) (اَلزَّوَا جرعَن اقْتَرَافِ الْكَبَآئِر) (كل صفحات: 1010)

07... جنت ميس لے جانے والے اعمال (ٱلْمَتْ بَحُرُ الرَّابِحِ فِيْ ثَعَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ) (كل صفحات: 743)

08...امام اعظم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْآكْرَ مركى وصيتين (وَصَالِيا إِمَامِ اعْظَم عَلَيْهِ الرَّحْمَه) (كل صفحات: 46)

09...اصلاحِ اعمال (جلداول) (التحديثقةُ التَّديَّة شَنْحُ طَريْقَةِ النُحَةَدِيَّة) (كل صفحات:866)

10...الله والول كى باتين (جلد اول) (حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءَ وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيآءَ) (كل صفحات:896)

11 ...الله والون كي باتين (جلد دوم) (حِلْيَةُ الْأَوْلِيَآء وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيرَاء) (كل صفحات: 625)

12... نیکی کی دعوت کے فضائل (اَلْأَمُرُ بِالْبَعُرُوفَ وَالنَّهُمُ عَنِ الْبُنْكُمِ)(كُل صفحات:98)

13 ... فيضان مز ارات اولياء (كَشُفُ النُّوْر عَنُ أَصْحَابِ الْقُبُوْرِ) (كُلِّ صَفَّات: 144)

14...ونبائے بے رغبتی اورامیدوں کی کمی (اَلدُّهُدروَ قَصْرُ الْاَصَلِ) (کل صفحات:85)

15...عاشقان مديث كي حكايات (اَلرَّحُلَة في طَلَب الْحَديث) (كُل صفحات: 105)

16...احياء العلوم (جلد: 1) ( إلحْيَاءُ عُلُوْمِ الدَّيْنِ) (كُلِّ صَفْحات: 1124)

17...احياء العلوم (جلد: 2) (إخياءُ عُلُونِهِ الدَّيْنِ) (كل صفحات: 1393)

81...احياء العلوم (جلد: 3) (إنحيّاءُ عُلُونُه الدّين) (كلّ صفحات: 1286)

19...احياء العلوم (جلد:4) (إنحيّاءُ عُلُوْمِهِ اللِّيِّن) (كل صفحات: 911)

20...احياء العلوم (جلد: 5) (إخيبًاءُ عُلْوُمِهِ اللهِّينِ) (كل صفحات: 814)

21...راه علم (تَعْلِيْمُ الْمُتَعَلِّم طَهِيقَ التَّعَلُّم) (كُل صفحات: 102)

23...ا چھے برے عمل (دِسَالَةُ الْهُنَاكَرَةَ) (كل صفحات: 122)

25... حكايتين اور تصيحتين (اَلدَّوْضُ الْفَآلَةِ ) (كل صفحات: 649)

27... شكركے فضائل (ٱلشُّكُونُ للَّهُ عَنَّوْجَالٌ) (كُلُّ صَفَّحات: 122)

29...احياء العلوم كاخلاصه (نُبَابُ الْإِحْيَاءَ) (كل صفحات: 641)

31...عُيُّونُ الْحِكَالِيَاتِ (مترجم حصه اول) (كل صفحات: 412)

33...عُيُونُ الْحكَالِيات (مترجم حصه دوم) (كل صفحات:413)

22... حُسن أخلاق (مَكَار مُرالاَ خُلاق) (كل صفحات: 102)

24... قوت القلوب (مترجم جلداول) (كل صفحات:826)

26...شاهر او اولياء (مِنْهَاجُ الْعَادِ فِيْنِ) (كُلُ صَفَّات:36)

28... آنسوۇل كادر با(ئىخۇالدە مۇء) (كل صفحات:300)

30... آداب دين (ٱلأدَبُ فِي الدِّيْن) (كل صفحات: 63)

32... بيٹے کونصیحت (آثیهَاالْوَلَد) (کل صفحات:64)

34 ... فيضان علم وعلما (كل صفحات: 38)

إِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ (جلد پنجم)

۸١.

﴿شعبه درسي كتب﴾

02...نزهة النظرش منغبة الفكر (كل صفحات: 175) 04...تسير مصطلح الحديث (كل صفحات: 188)

06... تلخيص اصول الشاشق (كل صفحات: 144)

08...كافيه معشى حناجيه (كل صفحات: 252)

10 ... نصاب اصول حديث (كل صفحات: 95)

12 ...البحادثة العربية (كل صفحات: 101)

14...خاصبات ايواب (كل صفحات: 141)

16 ...ش م الفقه الاكبر (كل صفحات: 213)

18 ... خلفائے راشدین (کل صفحات: 341)

20...نصاب الصرف (كل صفحات: 343)

22...نصاب الهنطق (كل صفحات: 168)

24...شرح مئة عامل (كل صفحات:44)

26 يتعريفات نحوية (كل صفحات: 45)

28 نصاب التجويد (كل صفحات: 79)

30...انوارالحديث (كل صفحات: 466)

32...نصاب الادب (كل صفحات: 184)

34...الحق المبين (كل صفحات: 128)

36 ... نصاب النحو (كل صفحات: 288)

01. تفسيرالجلالين مع حاشية انوار الحرمين (كل صفحات: 364)

03...منتخب الابواب من احياء علوم الدين (عربي) (كل صفحات: 173)

05...مراح الارواح مع حاشية ضياء الاصباح (كل صفحات: 241)

07...شرح الجامى مع حاشية الفرح النامي (كل صفحات: 419)

09..شرح العقائد مع حاشية جبع الفرائد (كل صفحات: 384)

11...الاربعين النووية في الأحاديث النبوية (كل صفحات: 155)

13...نور الايضاح مع حاشية النور والضياء (كل صفحات: 392)

15 ...عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة (كل صفحات: 317)

17...اتقان الفراسة شرح ديوان الحماسة (كل صفحات: 325)

19...مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية (كل صفحات: 119)

21...الفرح الكامل على شرح مئة عامل (كل صفحات: 158)

23...اصول الشاشي مع احسن الحواشي (كل صفحات: 299)

25... فيض الادب (مكمل حصه اوّل، دوم) (كل صفحات: 228)

27...دروس البلاغة مع شهوس البراعة (كل صفحات: 241)

29 ... عناية النحوفي شرح هداية النحو (كل صفحات: 280)

31... صرف بهائي مع حاشيه صرف بنائي (كل صفحات: 55)

33 نحوميرمع حاشية نحومنير (كل صفحات: 203)

35...خلاصة النحو (حصه اول) (كل صفحات: 107)

﴿شعبه تخريج﴾

19...02 زُرُودوسلام (كل صفحات:16)

04...اسلامی زندگی (کل صفحات: 170)

06... منتخب حديثين (كل صفحات: 246)

08...كراماتِ صحابه (كل صفحات: 346)

10 ...اخلاق الصالحين (كل صفحات: 78)

12...اربعين حنفيه (كل صفحات:112)

14... آئينَهُ قيامت (كل صفحات: 108)

01... صحاب كرام دِهْ مَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ كَاعْشَ قَرْسُول (كُلُّ صَحْحات: 274)

03... فيضان يليسّ شريف مع دعائے نصف شعبان المعظم (كل صفحات: 20)

05... جنت کے طلبےگاروں کے لئے مدنی گلدستہ (کل صفحات: 470)

07...بهارشريعت جلد دوم (حصه 7 تا13) (كل صفحات:1304)

90... بهارشر بعت جلد سوم (حصه ۱۲ اتا ۲۰) (کل صفحات: 1332)

11...بهارشريعت جلداول (حصه اتا۲) (كل صفحات:1360)

13... أمهات المؤمنين رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُنَّ (كُلُّ صَفَّات: 59)

<del>- (</del>پيْرَكُش: مجلس الهدينة العلهيه (دعوت اسلامي)<del>) • • • • •</del>

| $\overline{\Box}$ | -0000000000000- | $\overline{}$ | (حلد پنجم) | احتاء المدائد |
|-------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
|                   |                 |               | 4. 2. 7.   | رحيه ۱۰ مصوبر |

| 16سيرتِ مصطفىٰ (كل صفحات: 875) | 15عَائِبَ القران مع غرائب القران (كل صفحات: 422) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 18سوانح كربلا( كل صفحات:192)   | 11بهار شريعت (سولهوال حصه) (كل صفحات: 312)       |
| 20 آئميئة عبرت (كل صفحات: 133) | 15گلدسته عقائد واعمال (كل صفحات: 244)            |
| 22 كتاب العقائد (كل صفحات:64)  | 21ا پیچھے ماحول کی بر کتیں (کل صفحات: 56)        |
| 24علم القر آن (كل صفحات:244)   | 23جہنم کے خطرات (کل صفحات:207)                   |
| 26 جنتی زیور ( کل صفحات: 679)  | 25 بهشت کی تخیاں (کل صفحات:249)                  |
| 28 فيضانِ نماز (كل صفحات:49)   | . <sub>2</sub> حق وباطل كافرق(كل صفحات:50)       |
| 36 تحقیقات (کل صفحات: 142)     | 2 <sup>9</sup> تا35 فقاویٰ اہل سنت(سات جھے)      |

#### وشعبه فيضان صحابه

| 02 فيضانِ سعيد بن زيد رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْد (كُلُّ صَنْحات: 32) | 01حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه (كُلِّ صَفّحات:132)       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 04 فيضانِ صديق اكبر رَخِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه (كُلُّ صفحات:720)  | 03 فيضان فاروق اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه (جلد اول) ( كُلُّ صفحات: 864 ) |
| 06 حضرت طلحه بن عبيد الله دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه (كُل صْفحات: 56) | 05 فيضان فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه (جلد دوم) ( كل صفحات:856)       |
| 08 حضرت زبير بن عوام دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه (كُلُّ صَفْحات:72)    | 07حضرت سعد بن الي و قاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ( كُلُّ صفحات:89)           |

09...حضرت ابوعبيده بن جراح دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْد (كل صفحات:60)

### ﴿شعبه فيضانِ صحابيات﴾

01...فيضانِ خديجة الكبرى (كل صفحات:84) 02...شانِ خاتونِ جنت (كل صفحات:501) 03...فيضانِ عائشه صديقه (كل صفحات:608) شعبه اصلاحی گتب

| 02 توبه كى روايات دحكايات (كل صفحات:124) | 01 حضرت سيِّدُ ناعمر بن عبد العزيز كي 425 حكايات (كل صفحات: 590)             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 04 تذكره صدرالا فاضل (كل صفحات:25)       | 03 غُوثِ بِإِكَ دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كَ حالات (كل صفحات:106)               |
| 06 آیاتِ قرانی کے انوار ( کل صفحات: 62)  | 4005 فرامين مصطفيٰ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَدَّم (كُلُّ صفحات: 87) |
| 08 جنت كى دوچابيال (كل صفحات:152)        | 07اسلام کی بنیادی با تنین (حصه اول) (کل صفحات:60)                            |
| 10شرح شجره قادربيه (كل صفحات:215)        | 09اسلام کی بنیادی با تیں(حصہ دوم)(کل صفحات:104)                              |
| 12مفتى دعوتِ اسلامی ( کل صفحات:96)       | 11اسلام کی بنیادی با تیں (حصہ سوم) (کل صفحات:352)                            |
| 14 ضیائے صد قات (کل صفحات: 408)          | 13اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں (کل صفحات:49)                                 |
| 16…انفرادی کوشش(کل صفحات:200)            | 15نیک بننے اور بنانے کے طریقے (کل صفحات: 696)                                |

و إخياءُ الْعُلُوْم (جلد تَبْم)

17... فيضان اسلام كورس (حصه دوم) (كل صفحات: 102)

35...احادیث مبار کہ کے انوار (کل صفحات:66)

18...مز ارات اولياء كي حكايات (كل صفحات: 48)

36... ٹی وی اور مُووی (کل صفحات: 32)

20... كامياب طالب علم كون؟ (كل صفحات: 63) 19...محبوب عطاركي 122 حكايات (كل صفحات: 208) 22...طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات:30) 21... فيضان اسلام كورس(حصه اول)(كل صفحات:79) 24... تعارف امير املسنّت (كل صفحات: 100) 23... نماز میں لقمہ وینے کے مسائل (کل صفحات:39) 25...امتحان کی تباری کیسے کریں؟(کل صفحات:32) 26 ۔۔۔ تنگ دستی کے اساب (کل صفحات: 33) 28 ... خوف خداعَةُ وَجَلَّ (كل صفحات: 160) 27 ... قوم جنّات اورامير املسنّت (كل صفحات: 262) 30... كامياب استاذ كون؟ (كل صفحات: 43) 29 يقصيده بروه سے روحانی علاج (کل صفحات: 22) 32... فيضان معراج (كل صفحات:134) 31 ... قبر مين آنے والا دوست (كل صفحات: 115) 34...نام کے احکام (کل صفحات: 180) 33... جلد ہازی کے نقصانات (کل صفحات: 168)

37... فيضانِ چيل احاديث(كل صفحات:120) 38... تربيتِ اولاد (كل صفحات:187)

39....ق وعمره كالمخضر طريقه (كل صفحات: 48)

41... فيضان احياء العلوم (كل صفحات: 325) 42... فيضان زكوة (كل صفحات: 150)

43... سنتين اورآ واب (كل صفحات: 125) 44... فكر مدينه (كل صفحات: 164)

45... بغض و کینه (کل صفحات: 83)

47...بدشگونی(کل صفحات:128) 48...ر ماکاری (کل صفحات:170)

49...بد كماني (كل صفحات: 57)

# ﴿شعبه امير المسنت﴾

16... جَمَعَتَى آتَ نَصُولُ والعِ بزرگ (كل صفحات: 32) 18 ... تذكرهُ امير المسنّت (قسط 1) (كل صفحات: 49) 20 يىل مدىينە كى سعادت مل گئى(كل صفحات:32) 22... تذكرهُ أمير المِسنَّت (قسط2) (كل صفحات: 48) 24...نورانی چیرے والے بزرگ (کل صفحات: 32) 26...بریک ڈانسر کیسے سدھر ا؟ (کل صفحات: 32) 28 ... قاتل امامت کے مصلے پر (کل صفحات:32) 30...ولى سے نسبت كى بركت (كل صفحات: 32) 32...اغواشده بچول کی واپسی (کل صفحات: 32) 34...خوفناك دانتوں والابچه (كل صفحات:32) 36... كرنتچين مسلمان ہو گيا(كل صفحات:32) 38... كر سچين كا قبول اسلام (كل صفحات: 32) 40...ماڈرن نوجوان کی توبہ (کل صفحات:32) 42...صلوة وسلام كي عاشقه (كل صفحات: 33) 44... فيضان امير المسنّت (كل صفحات: 101) 46... گلو کار کسے سد هر ا؟ (کل صفحات:32) 48...رسائل مدنی بهار (کل صفحات: 368) 50...برى سنگت كاومال (كل صفحات: 32) 52... میں نیک کسے بنا؟ (کل صفحات: 32) 54...سينما گھر كاشد ائى (كل صفحات: 32) 56...فلمي اداكار كي توبه (كل صفحات:32) 58 ... قبر ستان کی چیژمل (کل صفحات:24) 60 ... ہے قصور کی مد د (کل صفحات: 32) 62... بابر کت روٹی(کل صفحات:32) 64... آنگھوں کا تارا( کل صفحات: 32) 66... مدیخ کامسافر (کل صفحات: 32)

68 نو فناك ملا (كل صفحات: 33)

15...وضو کے بار ہے میں وسوسے اوران کاعلاج (کل صفحات: 48) 17...شادی خانہ ہر مادی کے اساب اوران کا حل(کل صفحات:16) 19... تذكرهٔ امير املسنّت (قبط 3) (سنّت نكاح) (كل صفحات: 86) 21... دعوت اسلامي كي جيل خانه حات مين خدمات (كل صفحات:24) 23... آواب مرشد کامل (مکمل مانچ ھے) (کل صفحات: 275) 25 یلند آواز ہے ذکر کرنے میں حکمت(کل صفحات:48) 27... میں نے ویڈیوسینٹر کیوں بند کیا؟(کل صفحات: 32) 29... مانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48) 31...وعوت اسلامي کي مَد ني بهارس (کل صفحات:220) 33... میں نے مدنی برقع کیوں پہنا؟ (کل صفحات: 33) 35... مخالفت محت میں کسے بدلی؟ (کل صفحات: 33) 37...نومسلم کی در د بھری داستان (کل صفحات: 32) 39... تذكرهٔ امير المِسنّت (قسط4) (كل صفحات:49) 41...معذور بچي مبلعنه کيسے بني ؟ (کل صفحات: 32) 43...عطاري جن كاغنل ميت (كل صفحات: 24) 45... ڈانسر نعت خوان بن گیا(کل صفحات:32) 47 ...ساس ببومیں صلح کاراز (کل صفحات: 32) 49...نشے ماز کی اصلاح کاراز (کل صفحات: 32) 51 ... جرائم کی د نیاسے واپسی (کل صفحات:32) 53... بھنگڑے باز سد ھر گیا(کل صفحات:32) 55...شرانی، موزن کسے بنا؟ (کل صفحات:32) 57...خوش نصيبي كي كرنين (كل صفحات: 32) 59...میں حیادار کیسے بنی؟ (کل صفحات:32) 61...ميوز كل شوكامتوالا (كل صفحات: 32) 63...چند گھٹر يوں كاسو دا (كل صفحات: 32) 65... کالے بچھو کاخوف(کل صفحات: 32) 67...سينگوں والی دلهن (کل صفحات: 32)

معن معن ( إ**حْيَاءُ الْعُلُوم** (جلد پنجم)

۸۱٤

70...بد چلن کیسے تائب ہوا؟ (کل صفحات:32) 72...ڈانسر بن گیانعت خوال (کل صفحات:32) 74... عمامہ کے فضائل (کل صفحات:517) 76... ہا کر دار عطاری (کل صفحات:32)

78...بد کر دار کی توبه (کل صفحات:32) 80. کفن کی سلامتی (کل صفحات:32)

82...شرابی کی توبه (کل صفحات: 33)

84...ا جنبي كالتحفه (كل صفحات:32)

86... چېكىدار كفن (كل صفحات:32)

88... سنگر کی توبه (کل صفحات:32)

90... كينسر كاعلاج (كل صفحات:32)

92...پراسرار کتا(کل صفحات:27)

69... پایخ روپے کی برکت سے سات شادیاں (کل صفحات: 32)

71 ... بداطوار شخف عالم كييے بنا؟ (كل صفحات: 32)

73...مفلوج كي شفاياني كاراز (كل صفحات:32)

75... جُفَّرُ الوكيب سد هر ا؟ (كل صفحات: 32)

77...حيرت انگيز حادثه (كل صفحات: 32)

79... عجيب الخلقت بجي (كل صفحات: 32)

81...بدنصيب دولها (كل صفحات: 32)

83... ہیر وننچی کی توبہ (کل صفحات:32)

85...اسلح كاسودا كر (كل صفحات:32)

87... بھيانک حادثه (كل صفحات:30)

89...مر ده بول اٹھا( کل صفحات: 32)

91 ينوشبودار قبر (كل صفحات:32)

93...انو كھى كمائى (كل صفحات:32)

# ﴿شعبه أولياوعُلَما﴾

02... فيضانِ سيِّد احمد كبير رفاعی (كل صفحات:33) 04... فيضانِ عثمان مروندی (كل صفحات:43) 06... فيضانِ سلطان با بهو (كل صفحات:32) 08... فيضان حافظ ملت (كل صفحات:32) 01... فيضانِ محدث اعظم پاكستان (كل صفحات: 62)... 03... فيضانِ خواجه غريب نواز (كل صفحات: 32) 05... فيضانِ بيرمهر على شاه (كل صفحات: 33)

07... فيضان دا تاڭنج بخش (كل صفحات:20)

\*\*\*\*\*\*\*

# علم سیکھنے سے آتا ہے

فرمانِ مصطفٰے: علم سکھنے ہے ہی آتا ہے اور فقہ غور وفکر ہے حاصل ہوتی ہے اور اللّه عَوْدَ جَل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطافرماتا ہے اور اللّه عَوْدَ عَلْ ہے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔(المعجم الکبیر، ۱۹/۱۱،حدیث:۲۳۱۲)

# سُنِّتُ كَي بَهَادِينُ

اَلْحَصْدُ لِلْلَهِ عَرَامَ اَلْمَ عَلَمَ مَلِكَ عَلَى عالمَكِيرِ فيرساى تحريك دعوتِ اسلامى كَ مَبِكَ مَهَكَ مَهَ فَى عالمَكِيرِ فيرساى تحريك مَمَازَك بعد آپ كشير ميں ہونے ماحول ميں بكثرتُ مُنتيں سيمى اور سكھائى جاتى ہيں ، ہرجُ عرات مغرب كى نَمازَك بعد آپ كشير ميں ہونے والے دعوتِ اسلامى كے مفتہ وارسُنَّ قول بحرا اجتمارى مات گزار نے كى مَدَ فى التجاب عاشقانِ رسول كے مَدَ فى قافِلوں ميں بدنيت ثواب سُنَّوں كى تربيت كيك سفر اور دوزانه فكر مدينہ كے دَيْ ہون العامات كارساله يُركر كم برمَدَ فى ماہ كاجہ الى دَن كا اندراندر اليمان كى حفاظت كارساله يُركر كم برمَدَ فى ماہ كاجہ الى دَن كا اندراندر اليمان كى حفاظت كيئے مُوسے كاذِ بُن سِنے گا۔

ہراسلامی بھائی اپنامیز بن بنائے کہ مجھے پی اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ "اِنْ شَاءَاللّٰه عَزَمَهٔ اِنْ اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی اِنعامات" پڑس اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی قافلوں" میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَاللّٰه عَزَمَهٔ لَ















فيضان مدينه محلّه سودا گران ، پراني سبزي مندي ، باب المدينه (كراچى)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net